

## 



*(رَّغِيْرُ ((وَرِنْنُونُ فِي (وَرِيْنِ فِي الْمِيْرِ فِي الْمِيْرِ لِلْفِقُ* اللهِ عَضَى الْإِطْلَ الْمُعَلِّدُ الْمُعَرِّدِ لِي الْمُعَلِّدِ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلِيلِ اللهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِيلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِيلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِيلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ الللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِيلِ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ عَلْمِ عَلَيْلِ عَلَّا عِلْمِ عَلَّالِي عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَّهُ عَلَيْلِ عَلْ

ترخير وتشييج حضرت ولانامخ ستدواؤ درآز المناقلية

نظرثاني

حَفَيْ الْعُلَامِ وَلَالْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





نام كتاب : صحيح بخارى شريف

مترجم : حضرت مولانا علامة تدداؤدراز رحمه الله

ناشر : مرکزی جمعیت ابل حدیث بهند

س اشاعت : ۲۰۰۴

تعداداشاعت : •••١

قيمت :

#### ملنے کے پتے

ا ـ مکتبهتر جمان ۱۱۷، اردوبازار، جامع مسجد، د، بلی ۱۱۰۰۰ - ۱۱۰۰۰ ۲ ـ مکتبه سلفیة ، جامعه سلفیه بنارس، ربوری تالاب، وارانس

٣ ـ مكتبه نوائے اسلام،١١٦٣ اے، جاہ دہث جامع مسجد، دہلی

۴ - مکتبه مسلم، جمعیت منزل، بربرشاه سری نگر، کشمیر

۵ ـ حدیث پبلیکیشن ، چار مینار متجدرود ، بنگلور ۱۵۰۰۵

٧ ـ مكتبه نعيميه، صدر بازارمئوناته جنجن، يويي

| فهرست مضايين |             | <b>5</b> |
|--------------|-------------|----------|
|              | وهرست معالی |          |

| صفحه     | مضمون                                                                                  | صفحه | مضمون                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42       | گائے اونٹ وغیرہ قربانی کے جانوروں کے قلادے                                             | rı   | منی میں نماز پڑھنے کا بیان                                                                                                                        |
| ۳۸       | قربانی کے جانور کا اشعار کرنا                                                          | rr   | حرف کے دن روزہ رکھنے کا بیان                                                                                                                      |
| m/       | اس کے بارے میں جس نے اپنے ہاتھ سے قلائد بہنائے                                         | ۲۳   | صبح کے وقت منی ہے عرفات جاتے ہوئے                                                                                                                 |
| 14       | بکریوں کوہار پہنانے کابیان                                                             | ۲۴   | عر فات کے دن عین گر می میں                                                                                                                        |
| ۵٠       | اون کے باریٹنا                                                                         | 70   | عرفات میں جانور پر سوار ہو کر و توف کرنا                                                                                                          |
| ۵۱       | جو توں کاہار ڈالنا                                                                     | 1 1  | عر فات میں دو نماز وں کو ملا کر پڑھنا                                                                                                             |
| ۵۱       | قربانی کے جانوروں کے لئے جھول کا ہونا<br>ھ                                             |      | میدان عرفات میں خطبہ مختفر پڑھنا                                                                                                                  |
| or       | اس مخف کے بارے میں جس نے اپنی ہدی راستہ میں                                            |      | میدان عرفات میں تھہرنے کا بیان                                                                                                                    |
| or       | کی آدمی کااپنی بویوں کی طرف ہے ان کی اجازت                                             | ۲۸   | عر فات سے لو منے وقت کس چال سے چلے<br>م                                                                                                           |
| ۵۳       | منی میں نبی کر بم ﷺنے جہاں نحر کیادہاں نحر کرنا                                        | 79   | عرفات اور مز دلفہ کے در میان اتر نا                                                                                                               |
| ۵۵       | اپنہاتھ سے نم کرنا                                                                     |      | عرفات سے لوٹنے وقت سکون کی ہدایت                                                                                                                  |
| ۵۵       | اونٹ کوباندھ کر نح کرنا<br>میں میں میں میں نیا                                         |      | مز دلفه میں دونمازیں ایک ساتھ ملاکر پڑھنا<br>3۔ مرب میں میں ساتھ                                                                                  |
| 10       | او نٹوں کو کھڑا کر کے نم کرنا<br>************************************                  | 1 1  | جس نے کہاکہ ہر نماز کے لیے اذان                                                                                                                   |
| 82       | قصاب کومز دوری میں قربانی                                                              |      | عور توںاور بچوں کو مز دلفہ کی رات میں<br>قریح میں میں میں میں میں است                                                                             |
| 82       | قربانی کی کھال خیرات کردی جائے گی<br>تبدید سر میں  | 1    | قجر کی نماز مز دلفہ ہی میں پڑھنا<br>مراد میں سرمان میں میں اور می |
| ۵۸       | قربانی کے جانوروں کے جمول بھی صدقہ کردیئے جائیں<br>رچی بسر ہیں کہ تند                  | ۳۸   | مز دلفہ ہے کف چلا جائے ؟<br>مرد بنامیج کئی میں اس سے میں میں                                                                                      |
| 69       | سور ہُ ج کی ایک آیت کی تغییر<br>قب اذ سے مزید مصر سے سی میں                            | ۳۹   | د سویں تاریخ <del>من کو کئی</del> یراور لیک <u>کہت</u> ے رہنا                                                                                     |
| 99<br>40 | قربانی کے جانورں میں سے کیا کھا ئیں                                                    |      | سور ہ کھرہ کی ایک آیت کی تفسیر<br>قربانی کے جانور پر سوار ہونا جائز ہے                                                                            |
| 44       | سر منڈانے سے پہلے ذیج کرنا<br>اس کے متعلق جس نے احرام کے وقت سر کے بالوں کو            | سوس  | ا مربای ہے جانور پر سوار ہونا جا کر ہے<br>اس مخص کے بارے میں جواہیے ساتھ قربانی کا                                                                |
| 44       | ا ک نے سی میں کے احرام سے وقت سر سے ہاتوں کو<br>احرام کھولتے وقت بال منڈوانایاتر شوانا |      | ا ک میں کے بارے میں جس نے قربانی کا جانور                                                                                                         |
| 77       | ' ترام سومے وقت بال سدوامایار سواما<br>تمتع کرنے دالا عمرہ کے بعد بال تر شوائے         |      | ا ک کے جارت کی سے حربان ہ جا ور<br>جس نے ذوالحلیفہ میں اشعار کیا                                                                                  |
|          | الراح والا مره عابقر بال المراج المحربال والماء                                        |      | ٠ اعترورا سريفه ١٠٠٠ ميار ميا                                                                                                                     |

| فهرست مفامین گرفت کی کارست مفامین |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                 |  |

| صفحہ | مضمون                                                                                                               | صفحه | مضمون                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 99   | حج کے بعد عمرہ کرنااور قربانی نیددینا                                                                               | 42   | د سویں تاریخ میں طواف الزیار ۃ کرنا                           |
| 99   | عمرہ میں جتنی تکلیف ہوا تناہی ثواب ہے                                                                               | AF   | المن نے شام تک رمی نہ کی                                      |
| 100  | عمرہ کرنے والاعمرہ کاطواف کر کے مکہ سے چل دے                                                                        | 49   | جمرہ کے پاس سوار رہ کرلوگوں کو مسئلہ بتانا                    |
| 1+1  | عمره میں ان ہی کا مول کا پر ہیز ہے                                                                                  | ۷٠   | منیٰ کے دنوں میں خطبہ سنانا                                   |
| 1090 | عمرہ کرنے والااحرام ہے کب ٹکاتا ہے؟                                                                                 | 1    | منیٰ کی را توں میں جولوگ مکہ میں پانی پلاتے ہیں               |
| 1+0  | چ عمره یا جہاد سے واپسی پر کیاد عابر ھی جائے ؟                                                                      | ł .  | التكريان مارنے كابيان                                         |
| 1+4  | مکه آنے والے حاجیوں کا ستقبال کرنا                                                                                  | ۷٦   | ری جمار وادی کے نشیب سے کرنے کابیان<br>سے                     |
| 1+4  | مسافر کااپنے گھر میں صبح کے وقت آنا                                                                                 | ۷٦   | رمی جمار سات کنگر نیوں سے کرنا                                |
| 1+4  | شام میں گھر کو آنا                                                                                                  | 1    | اس بیان میں کہ (حاجی کو)ہر کنگری مارتے وقت                    |
| 1+4  | آد می جبا پنے شہر میں پہنچے تو گھر میں رات میں نہ جائے<br>پر مین سے میں میں کہ اس کا میں اس کا میں اس کے اس کے اس   | ı    | اس کے متعلق جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی                         |
| 1•∠  | جس نے مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کرا پی سواری تیز کردی                                                                 |      | جب حاجی دونوں جمروں کی رمی کر چکے                             |
| 1+1  | الله تعالی کابیه فرمانا که گھروں میں دروازوں سے<br>پر میں بر میں وقت                                                | ľ    | پہلے اور دو سرے جمرہ کے پاس جاکر دعائے لئے ہاتھ اٹھانا        |
| 1+9  | سفر بھی گویاایک قشم کاعذاب ہے۔<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                             |      | رمی جمار کے بعد خو شبولگانا                                   |
| 11+  | مافرجب جلد چلنے کی کوشش کررہاہو                                                                                     | ۸۳   | طواف دداع کابیان<br>ا                                         |
| ###  | محرم کے روکے جانے اور شکار کابدلہ دینے کے بیان میں<br>ا                                                             | 1    | اگر طواف افاضہ کے بعد عورت حائضہ ہو جائے۔                     |
| 181  | اگر عمرہ کرنے والے کوراہتے میں روک دیا گیا؟<br>ح                                                                    |      | اس کے متعلق جس نے روا گلی کے دن عصر کی نماز                   |
| IIT  | گج سے رو کے جانے کا بیان<br>میں میں میں میں ایک فات                                                                 | l    | واد ی محصب کابیان                                             |
| וורי | رک جانے کے وقت سر منڈانے سے پہلے قربانی کرنا<br>د بریر سے سر کیٹر شخصہ میں برین                                     |      | کمہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طویٰ<br>متعدد جاتبہ جاتبہ ہے۔    |
| 110  | جس نے کہاکہ رو کے گئے شخص پر قضاء ضرور ی نہیں<br>یہ بعد ف سے تن                                                     | 1    | اس سے متعلق جس نے مکہ سے واپس ہوتے ہوئے                       |
| 112  | ایک آیت شریفه کی تفییر<br>می می در سرس                                                                              |      | زمانه هج میں تجارت کرنا<br>ایسا سے میں تجارت کرنا             |
| 114  | صدقہ ہے مراد چھے مکینوں کو کھانا کھلانا<br>• • • • • • • ت ک سب سے ور ب                                             | 1    | آرام لینے کے بعد وادی محصب ہے آخری رات میں چل دینا            |
| 111  | فدیه میں ہر فقیر کو آ دھاصاع غلہ دینا<br>تربیعہ میں جبر                                                             | ļ    | كتاب العمرة                                                   |
| 119  | قر آن مجید میں نسک سے مراد بکری ہے<br>منتہ میں ماریں نہ ایس حجوم ش                                                  |      |                                                               |
| 17+  | سور هٔ بقر ه میں اللّٰد کا بیہ فرمانا کہ حج میں شہوت<br>اللہ میں اللّٰہ کا بیہ میں اللہ کا بیہ میں میں اللہ کا بیار | 91   | عمره کاوجوباوراس کی فضیلت<br>میر شخور برید حمد میرا در سر     |
| 17+  | الله تعالیٰ کاسور هٔ بقره میں فرمانا که حج میں گناه اور                                                             | 97   | اس شخص کابیان جس نے جج سے پہلے عمرہ کیا<br>ن سے میلان جس نے ج |
| 171  | الله کامیه فرماناسور هٔ ما نکده می <i>ن که احر</i> ام کی حالت<br>م                                                  |      | نی کریم علیقے نے کتنے عمرے کئے ہیں                            |
| 171  | اگر ہے احرام والا شکار کرے                                                                                          |      | ر مضان میں عمرہ کرنے کابیان                                   |
| 122  | احرام والے لوگ شکار دیکھ کر ہنس دیں<br>مرب : میں ہے ، یہ اپنے ہے ، کسی مجمع ہے ، کسی                                |      | محصب کی رات عمرہ کرنا<br>متعمہ ہے ، ،                         |
| ١٢٨  | شکار کرنے میں احرام والاغیر محرم کی کچھ بھی مدونہ کرے                                                               | 92   | التعیم سے عمرہ کرنا                                           |

| ر 7 کی |
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|

|      | فهرست مضامین                                                                                                       |       | 7                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                                                                                              | صفحہ  | مضمون                                               |
| 109  | جو مخض مدینہ سے نفرت کرے                                                                                           | Ira   | غیر محرم کے شکار کرنے کے لئے                        |
| 14+  | اس بارے میں کہ ایمان مدینہ کی طرف سٹ آئے گا                                                                        | IFY   | اکر کسی نے محرم کے لیے زندہ کور خر تحفہ بھیجا ہو    |
| 17+  | جو شخص مدینه والول کوستانا چاہے                                                                                    | ודיו  | احرام والا کون کون سے جانور مار سکتا ہے             |
| 14.  | مدینہ کے محلوں کابیان                                                                                              | 1     | اس بیان میں کہ حرم شریف کے در خت نہ کاٹے جا کیں     |
| 171  | د جال مدنیه میں نہیں آ کے گا                                                                                       | 1     | حرم کے شکار ہا تکے نہ جا کیں                        |
| 145  | مدینہ برے آدمی کو نکال دیتا ہے                                                                                     | i     | کمہ میں لڑنا جائز خہیں ہے                           |
| 170  | مدینه کاو بران کرنانبی اکرم عبایشهٔ کوناگوار نقا                                                                   | ١٣٨   | محرم كالججينالكوانا كيساب ؟                         |
|      | عاد العاد                                                                                                          | 100   | محرم نکاح کر سکتاہے                                 |
|      | كتاب الصيام                                                                                                        | 110   | احرام والے مر داور عورت کوخو شبولگانا منع ہے        |
| 149  | رمضان کے روزوں کی فرضیت کابیان                                                                                     | Į     | امحرم کوعسل کرناکیباہے؟                             |
| 14.  | روزه کی فضیلت کابیان                                                                                               |       | محرم کوجب جو تیال نه ملین<br>سر                     |
| 121  | روزه گناموں کا کفارہ ہو تاہے                                                                                       | 1179  | جس کے پاس تببند نہ ہو تووہ پا جامہ پہن سکتا ہے      |
| 141  | روزہ داروں کے لئے ریان (نامی دروازہ                                                                                | 1129  | محرم کا ہتھیار بند ہو نادرست ہے                     |
| 120  | رمضان کہاجائے یا اور مضان<br>شن                                                                                    |       | حرم اور مکہ شریف میں بغیراحرام کے داخل ہونا<br>مرمز |
| 124  | جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ                                                                                 | الما  | اً کرناوا قفیت ہے کوئی کرتہ پہنے ہوئے احرام باندھے  |
| 120  | نی کریم میاله مرمضان میں سب سے زیادہ سخاوت<br>ه. ه.                                                                | ١٣٢   | آگر محرم عرفات میں مرجائے<br>'' :     :             |
| 120  | جو شخ <i>ف رمض</i> ان میں جھوٹ بولنا                                                                               |       | جب محرم و فات پاجائے تواس کا کفن و فن               |
| 124  | کوئی روزه دار کواگر گالی دے                                                                                        | i t   | میت کی طرف ہے فج اور نذراداکر نا                    |
| 124  | جو مجر د ہواور زناہے ڈرے تووہروزہ رکھے<br>میں میں انداز                                                            |       | اس کی طرف ہے جج <b>بدل جس میں</b>                   |
| 144  | نې کريم منطقه کاار شاد جب تم (ر مضان کا) چا ند                                                                     | الدلد | عورت کامر د کی طرف ہے جج کرنا<br>میں                |
| 149  | عید کے دونوں مبینے کم نہیں ہوتے<br>میں میں تابقہ میں مہیں کا میں میں اس میں    | 1     | <u>ېچ</u> و <sub>س</sub> کا فج کړ تا                |
| 14•  | نی کریم علیه کامیه فرمانا که ہم لوگ حساب کتاب                                                                      |       | اعور توں کا مج کرنا<br>ا                            |
| 1/4  | ر مضان ہے ایک یادودن پہلے<br>پریہ میں سرخن                                                                         | 1     | اً گر کس نے کعبہ تک پیدل سفر کرنے کی منت مانی       |
| IAI  | سورہ بقرہ کیا کی آیت کی تغییر<br>معرب سے مصرب میں م |       | كتاب فضائل المدينة                                  |
| IAT  | الله تعالی کا فرمانا که سحری کھاؤ صبح کی سفید د ھاری تک                                                            |       | -                                                   |
| IAM  | نبی کریم مطالعهٔ کامیه فرمانا که بلال کی ادان شهبین سحری کھانے                                                     |       | مدینہ کے حرم کابیان<br>پر :                         |
| ۱۸۳  | سحری کھانے میں دیر کرنا                                                                                            | i i   | لدینه کی نضیلت<br>بر                                |
| ۱۸۳  | سحر یادر فجر کی نماز میں کتنا فاصلہ ہو تاتھا<br>نہ سے مصد                                                          | í     | مدینه کاایک نام طابه بھی ہے                         |
| ۱۸۵  | سحری کھانامتحب ہے واجب نہیں ہے                                                                                     | 101   | مدینه کے دونوں پھر کیے میدان                        |

|      | ias I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا م: | مضمون                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | مظمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ |                                                                               |
| 719  | نى كريم ع الله كريم الله كالم كالله كالمراجع الله المراجع المراجع الله المراجع المر | 1/4  | اگر کوئی فخض روزے کی نیت دن میں کرے                                           |
| 174  | مہمان کی خاطر سے نفل روزہ نہ رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YAL  | روزه دار صبح کو جنابت میں اٹھے تو کیا تھم ہے                                  |
| 770  | روزه میں جسم کاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۸۸  | روزه دار کااپنی ہوی ہے مباشرت                                                 |
| rrı  | بمیشه روزه ر کهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IAA  | روزه دار کاروزے کی حالت میں                                                   |
| 777  | روزه میں بیوی اور بال بچوں کاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | روزه دار کاغشل کرنا جائز ہے                                                   |
| rrr  | ا یک دن روزه اور ایک دن افطار کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19+  | آگرروزہ دار بھول کر کھائی لے توروزہ نہیں جاتا                                 |
| 444  | حضرت داؤد عليه السلام كاروزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191  | روزہ دار کے لئے تریا خٹک مواک                                                 |
| 774  | ایام بیض کے روزے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | نی کریم ﷺ کامیہ فرمانا کہ جب کوئی وضو کرے توناک                               |
| 777  | جو <del>فخص کسی کے</del> ہاں بطور مہمان ملا قات کے لیے حمیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191~ | اگر کسی نے رمضان میں قصد أجماع کیا<br>مسمولی میں مصرف                         |
| 772  | مہینے کے آخر میں روزہ رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | روزہ دار کا پچھنالگوانااور تے کرنا کیسا ہے                                    |
| 771  | جمعہ کے دن روزہ رکھنا<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | سغر میں روزہ رکھنااور افطار کرنا<br>س                                         |
| 12.  | روزہ کے لئے کوئی دن مقرر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | جب رمضان میں کچھ روزے رکھ کر کوئی سفر کرے<br>پریں بریں ہیں ۔                  |
| 14.  | عرفہ کے دن روزہ رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے<br>سامر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے |
| 441  | عیدالفطر کے دن روزہ رکھنا<br>اند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | اصحاب کرام (سفر میں)روزہ رکھتے بھی اور نہ بھی رکھتے                           |
| 777  | عیدالفتیٰ کے دن روزہ ر کھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | سفر میں لوگوں کو د کھا کرروزہ افطار کر ڈالنا<br>پر                            |
| rro  | ایام تشریق کے روزے رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    | سورهٔ بقره کی آیت کی تغییر                                                    |
| 727  | اس باریے میں کہ عاشوراء کے دن کاروزہ کیسا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.7  | رمضان کے قضار دزے کب رکھے جائیں                                               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4+4  | حیض والی عورت نه نماز پڑھےاور نه روزه رکھے<br>میریریش                         |
|      | كتاب صلوة التراويح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1+0  | اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں                                   |
| 129  | ر مضان میں تراو ت <sup>ح پڑھنے</sup> کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.2  | روزہ کس وقت افطار کرے                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.1  | پانی وغیر ہجو چیز بھی پاس ہواس سے روزہانطار                                   |
|      | كتاب ليلةالقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110  | روزه کھولنے میں جلدی کرنا<br>ھن                                               |
| 244  | شب قدر کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111  | ایک شخص نے سورج غروب سمجھ کرروزہ کھول لیا                                     |
| rra  | شب قدر کور مضان کی آخری طاق را توں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | بچوں کے روز ہر کھنے کا بیان<br>- بچوں کے روز ہر کھنے کا بیان                  |
| 701  | ر مضان کے آخری عشرہ میں زیادہ محنت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111  | پے در پے ملا کر روز ہ رکھنا                                                   |
|      | à./ A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110  | جوطے کے روز ہے بہت رکھے                                                       |
|      | كتاب الاعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114  | سحر می تک وصال کار د زه رکھنا<br>پریرین                                       |
| 101  | ر مضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | riy  | کسی نے اپنے بھائی کو نفلی روزہ توڑنے کے لیے قتم دی                            |
| rom  | اگر حيض والى عورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PIA  | ماه شعبان میں روز ه رکھنے کا بیان<br>                                         |

| و کا |
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|

| صفحه     | مضمون                                                                  | صفح     | مضمون                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| M        | سور هٔ جمعه کی آیت کی تشر تح                                           | ror     | اعتكاف والاب ضرورت كمريس نه جائ                                                |
| TAT      | الله تعالى كافرمان كه الحي پاك كمائى سے خرچ كرو                        | rar     | اعتكاف والاسريابدن دهوسكتاب                                                    |
| ram      | جوروزی میں کشادگی چاہتا ہو                                             |         | صرف دات بھر کے لیے اعتکاف کرنا                                                 |
| ۲۸۳      | نى كريم علي كاد هار خريد نا                                            |         | عور توں کااعتکاف کرنا                                                          |
| rar      | انسان کا کمانااورا پنے ہاتھوں سے محنت کرنا                             |         | مجدول میں خیصے لگانا                                                           |
| 111      | خریدو فروخت کے وقت نرمی<br>فه                                          |         | کیامعتکف اپنی ضرورت کے لیے معجد کے دروازے                                      |
| 111      | جو مخض مالدار کو مہلت دے                                               |         | اعتكاف نبوى كابيان                                                             |
| raa      | جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی                                           |         | کیامتخاضہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟                                              |
| raa      | جب خرید نے والے اور بیچنے والے دونوں صاف                               |         | عورتاعتکاف کی حالت میں<br>م                                                    |
| 190      | مختلف قتم کی تھجور ملا کر بیچنا                                        |         | اعتکاف دالااپنےاو پر ہے کمی بد گمانی<br>میرین میں میں میں                      |
| 190      | گوشت بیچنے والے<br>ا                                                   |         | اعتکاف ہے میں کے وقت باہر آنا                                                  |
| 791      | بیچنے میں حجموٹ بو <u>لنے</u> اور                                      | 1       | شوال میں اعتکاف کرنے کا ہیان<br>مرد سے اور |
| 791      | سود کی ن <b>ذ</b> مت کابیان<br>سر                                      | - 1     | اعتکاف کے لئے روزہ ضرور کی نہ ہونا<br>کو کسی میں میں میں میں د                 |
| rar      | سود کھانے والااوراس پر گواہ<br>سریف میں                                |         | آگر ممی نے جاہلیت میں اعتکاف کی نذر مانی<br>میں سے میں نہ عثمہ میں             |
| rgm      | سود کھلانے والے گناہ<br>ریاست                                          |         | ر مضان کے در میانی عشرہ میں<br>ریمن سرچہ سریک ہو                               |
| ran      | الله سود کومٹادیتا ہے<br>شد : مرفت سرب                                 |         | اعتكاف كا قصد كياليكن پُعر                                                     |
| 190      | خرید و فروخت میں قتم کھانا کمروہ ہے                                    | 1       | اعتكاف والاسر دهونے كے لئے                                                     |
| 794      | سناروں کابیان<br>مرکب میں اس میں کردہ                                  |         | كتاب البيوع                                                                    |
| 192      | کار مگروںاورلوہاروں کابیان<br>دیرین                                    | ,       |                                                                                |
| 191      | درزی کابیان<br>مورخت به ایرین                                          | 1       | سور وُجمعه کیا لیک آیت کی تشر ت<br>مدال کماند می میری میرود                    |
| r99<br>r | گیر ابننے والے کابیان<br>میرین                                         |         | حلال کھلا ہواہےاور حرام بھی                                                    |
|          | بوهنی کابیان<br>مانزین کر حدید میتر مرف                                |         | ملتی جلتی چیزیں تعنی شبہ والے                                                  |
| F•1      | اپنی ضرورت کی چیزیں ہر آدمی خود                                        |         | مشتبہ چیزوں سے پر ہیز کرنا<br>دل میں وسوسہ آنے سے شبہ نہ کرنا چاہیے            |
| P.P      | چوپایہ جانوروں کی تجارت<br>جاہلیت کے بازاروں کابیان                    |         | دن میں و موسد اسے سے سبہ نہ سرما چاہیے<br>سورہ جمعہ میں فرمان الہی             |
| م. ۲     | عباهیت سے باراروں ہبیان<br>بیاریاخار شی اونٹ خرید نا                   |         | ورہ بھتہ یں عربان ہیں<br>جوروپیہ کمانے میں حلال یا حرام کی برواہ نہ کرے        |
| res      | عیاریا حار می اوست مرید نا<br>جب مسلمانول میں آپس میں فساد نہ ہو       |         | بوروپیه ماعے یک ملاک یا کرام کی پروادیہ کر ہے<br>خشکی میں تجارت کرنے کا بیان   |
| r.3      | بهب علمانون پن اپ ین کارین هو<br>عطر بیچنے والوں اور مشک بیچنے کا بیان |         | تجارت کے لیے گھرے باہر لکانا<br>انتجارت کے لیے گھرے باہر لکانا                 |
| r.4      | عظرییچوانور امتنگ ییچ قابیان<br>چچینالگانے والے کابیان                 |         | ہارت کے بیار میں اللہ میں ہارت کرنے کا بیان<br>سمندر میں تجارت کرنے کا بیان    |
|          | 0k450000                                                               | , , , , | المدريان فارح رحايين                                                           |

| صفحه        | مضمون                                          | صفحه        | مضمون                                     |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| حد          |                                                |             |                                           |
| ۲۳۲         | اگر کسی نے بیچ میں ناجائز شر طیس لگائیں        |             | ان چیز ول کی سوداگر می جن کا پہننا        |
| 444         | کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچنا               |             | سامان کے مالک کو قیت کہنے کا زیادہ حق ہے  |
| m~m         | منقیٰ کو منتظ کے إور اناج کو اناج کے بدل بیچنا |             | اگر ہائع یا مشتری                         |
| 444         | جو کے بدلے جو کی بھٹا کا                       |             | جب تک خرید نے اور بیچنے والے جدا          |
| 200         | سونے کوسونے کے بدلہ میں بیچنا                  | 1 1         | خربیدو فرو هخمیں دھو کہ دینا مکروہ ہے     |
| ~~5         | چاندی کو جاندی کے بدلہ میں بیچنا               |             | بازاروں کا بیان<br>-                      |
| 444         | اشر فی کواشر فی کے بدلے اوھار بیچنا            | ۳۱۸         | بازار میں شور و غل مچانا مکر وہ ہے        |
| 124         | جا ندی کوسونے کے بدلے ادھار بیچنا              | 119         | ناپ تول کر نیوالے کی مز دوری              |
| 4 م         | ئى <i>چ مز</i> ابنە كابيان                     | 271         | اناج کاناپ تول کرنامستحب ہے               |
| mar         | در خت پر کچل 'سونے اور چاندی کے بدلے بیچنا     | 271         | نی کریم ﷺ کے صاع اور مد کی برکت کابیان    |
| 200         | عربہ کی تغییر کابیان                           |             | اناج كا بيخِنااور احتكار كرنا             |
| 100         | مچلوں کی پختگی معلوم ہونے سے پہلے              |             | غلم کواپنے قبضے میں لینے سے پہلے          |
| 102         | جب تک تھجور پختہ نہ ہو                         |             | جو <del>فخص غل</del> ے کاڈ هير            |
| 100         | اگر کسی نے پختہ ہونے سے پہلے ہی                | rra         | الرنسى فمخص نے کچھ اسباب یا               |
| 209         | اناج ادھار خرید نا                             |             | كوئى مسلمان اپنے كسى مسلمان بھائى كى      |
| 209         | اگر کوئی شخص خراب تھجور کے بدلہ میں احجی تھجور |             | نیلام کرنے کابیان                         |
| m4+         | جس نے بیو ندنگائی ہوئی تھجوریں                 |             | عجش لیعنی د هو که دینے کے لئے قیمت بوھانا |
| 244         | کھیتی کااناج جوا بھی در ختوں پر ہو             | <b>mm</b> • | د ھو کے کی بیچ اور حمل کی بیع             |
| 144         | کھجور کے در خت کو جڑ سمیت بیچنا                | <b>~~</b> • | بيع لملامسه كابيان                        |
| 744         | ابيع مخاضره كابيان                             |             | بيع منابذه كابيان                         |
| <b>~4~</b>  | تمحجور كاگا بھا بيچنا                          |             | اونٹ یا بکری یا گائے کے تھن میں           |
| 444         | خریدو فرو خت دا جارے میں                       | ~~~         | خریداراگر چاہے تومصراۃ کوواپس کر سکتاہے   |
| <b>777</b>  | ایک ساجھی اپناحصہ                              | ~~~         | زانی غلام کی بچے کابیان                   |
| <b>74</b> 2 | زمين مكان اسباب كاحصه                          | 220         | عور توں سے خرید و فروخت کرنا              |
| <b>74</b> 2 | کی نے کوئی چیز دوسرے کے لئے                    | mm2         | کیا کوئی شہری کسی دیباتی کا               |
| <b>٣</b> 49 | مشر کوںاور حربی کا فروں کے ساتھ                | <b>77</b>   | جنہوں نے اسے مکروہ رکھا                   |
| ٣٤٠         | حربی کا فرسے غلام لونڈی خرید نا                | <b>77</b>   | اس بیان میں کہ کوئی نستی والا             |
| m24         | وباغت سے پہلے مروار کی کھال                    | rra         | بہلے ہے آعے جاکر                          |
| m22         | سور کامار ڈالنا                                | اام         | قا فلے ہے کتنی دور آ گے جاکر              |
|             |                                                |             |                                           |

|                | ) |
|----------------|---|
| فهرسمه ومضايتك |   |
|                |   |
|                |   |

| صفحه | مضمون                                                                   | صفحہ | مضمون                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| ۳+۵  | چند قیراط کی مز دوری پر بکریاں چرانا                                    |      | ىر داركى چربې گلانا                   |
| r•4  | جب کوئی مسلمان مز دور نه ملے                                            | ٣٨٠  | فير جاندار چيزول کي تضوير             |
| ٣٠٨  | کوئی هخص کسی مز دور کو                                                  |      | شراب کی تجارت کرناحرام ہے             |
| M1+  | جہاد میں کسی کو مز دور کر کے لیے جانا                                   |      | آزاد کھخص کو بیچناکیسا گناہ ہے ؟      |
| ۱۱۱  | ایک شخص کوایک میعاد کے لئے                                              |      | بہود یوں کو جلاو طن کرتے و فت         |
| ۳II  | اگر کوئی شخص سمی کو                                                     | ۳۸۲  | ملام کے بدلے غلام اور                 |
| 414  | آ دھےدن کے لئے مز دور لگانا                                             | ٣٨٣  | و نڈی غلام بیچنا                      |
| 717  | عھر کی نماز تک مز دور لگانا                                             | ٣٨٣  | د بر کا بیچنا                         |
| MID  | اس امر کابیان که مز دورکی مز دوری مار لینے کا گناه                      |      | گر کوئی لونڈی خریدے                   |
| 414  | عصرے لے کررات تک مز دوری کرانا<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | i    | مر داراور بتوں کا بیچنا               |
| 412  | اگر کسی نے کوئی مز دور کیا                                              | ۳۸۹  | کتے کی قیت کے بارے میں                |
| M19  | جس نے اپنی پیٹھ پر بوجھ                                                 |      |                                       |
| 44   | ولالی کی اجرت لینا                                                      |      | كتاب السلم                            |
| 41   | كياكو ئى مسلمان دارالحرب ميں                                            | i    | اپ مقرر کر سے سلم کرنا                |
| 444  | سور هٔ فاتحه پژه کر                                                     | 1791 | چ سلم مقررہ وزن کے ساتھ جائز ہے<br>شم |
| 44   | غلام اورلونڈی پرروزانہ                                                  |      | س شخف ہے سلم کرنا۔۔۔۔۔                |
| 444  | بچچنالگانے والے کی اجرت                                                 | 1    | ر خت پر جو تھجور لگی ہوئی ہو          |
| 447  | اس کے متعلق جس نے کسی غلام کے مالکوں سے                                 | i    | للم يا قرضٍ ميں ضانت دينا             |
| M72: | ر نڈیاور فاحشہ لونڈی<br>پریدن                                           | 1    | چى سلم ميں گروي ر كھنا                |
| 444  | نر کی جفتی پراجرت لینا<br>کیمیر پر                                      |      | سلم میں میعاد معین ہونی چاہئے         |
| MYA  | اگر کو ئی زمین کو ٹھیکہ پر لے                                           | 799  | يع سلم ميں يه ميعاد لگانا             |
|      | كتاب الحوالات                                                           |      | كتاب الشفعة                           |
| ۰۳۰  | حواله لیعنی قرض کو                                                      | 1799 | نْفعه كاحق اس جائيداد ميں             |
| اسم  | جب قرض کسی مالدار کے حوالہ                                              | ۴٠٠  | ثفعه كاحق ركھنے والے                  |
| اسم  | اگر کمی می <b>ت کا قر</b> ض                                             | ۱۰۰۱ | ون پڑو ی زیادہ حق دار ہے              |
|      | كتاب الكفالة                                                            |      | كتاب الاجارة                          |
| ~~~  | قر ضول وغير ه كي حاضر ضانت                                              | r+r  | ی بھی نیک مر د کو مز دوری             |

| (12) | فهرست مضامین |
|------|--------------|
|      |              |

| صفحہ   | مضمون                                    | صفحه        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷٦    | ميوه دار در خت كاثبا                     | 1           | مورهٔ نساه کی ایک آیت<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ~22    | آ دهی یا کم زیاده پیدادار پر بٹائی کرنا  | 44.         | و مخض کی میت کے قرض کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| m. V • | اگریٹائی میں سالوں کی تعداد مقرر نہ کرے؟ | MML         | ی کریم ﷺ کے زمانہ میں حضرت ابو بکرر منی اللہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸۱    | یبود کے ساتھ بڑائی کامعاملہ کرنا         | 444         | ر <b>ض کابیا</b> ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAI    | بٹائی میں کون سی شرطیس لگانا مکر دہ ہے   |             | كتاب الوكالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAT    | جب کی کے مال سے                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٨٣    | ا عابه ترام سے او قال                    | اكماما      | تقیم وغیرہ کے کام میں<br>ایر زیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAY    | ان مورون کے مررسی وابادی                 | ۳۳۸         | لركو كي مسلمان دار الحرب<br>ذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| maa    | اگرزمین کامالک                           | וףאא        | سرافی اور ماپ تول میں و کیل کرتا<br>میں میں میں میں کی سرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| m 19   | نی کریم ﷺ کے صابہ کرام کیتی باڑی         | ra+         | زائے والے نے یاکسی و کیل نے<br>دن میں دور میں ایک کیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rar    | نقدی لگان پر سونے چاندی کے بدل زمین دینا | ۱۵۳         | اضرادرغائب دونوں کووکیل بنانا<br>مفرید میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mar    | در خت بونے کابیان                        | rar<br>Z    | ر ض ادا کرنے کے ہے<br>ر کوئی چیز کسی قوم کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                          | 70m         | ر تون پیز ی توم نے<br>یک شخص نے کسی دوسرے شخص کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | كتاب المساقاة                            | 207         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| m90    | کھیتوں اور باغوں کے لئے پانی             | 709<br>~~   | ِ فَی مُورت اینا نکاح کرنے کے لئے<br>ی نے ایک شخصُ کوو کیل بنایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| m97    | اپانی تقیم                               | 444         | ں ہے ایک '' ن ہود ہیں ہیں۔۔۔۔۔<br>رو کیل کو ٹی ا' ی بڑے کرے۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M9A    | اس کے بارے میں جس نے کہا کہ پانی کامالک  | ۱, ۱۱.      | رویں بول ہیں و کالت<br>تف کے مال میں و کالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ~9A    | جس نے اپنی ملک میں کو ئی کنواں کھود ا    | ۱. ۱۱. ۱    | تک ہے ہاں ہیں وہ سے<br>رنگانے کے لئے کسی کو و کیل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| m99    | کنویں کے بارے میں جھگڑ نا                | 642         | ر مانی کے او نٹوں میں و کالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۰۰    | اس مخص کا گناہ جس نے کسی مسافر کویانی    | ראץ         | ربوں ہے او وی بیادہ کا ہے۔۔۔۔۔<br>رکسی نے اپنے و کیل ہے کہا۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0+1    | انهر کایانی رو کنا                       | ۰ ۱۱<br>۲۲۷ | ر من سے بھی ہے۔<br>نافچی کا خزانہ میں و کیل ہو نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0+r    | جس کا کھی <b>ت بلندی پر</b> ہو           |             | \$3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° 3,0 ° |
| 0.0    | بلند کھیت والا ٹخنوں تک پانی بھرلے       | :           | كتاب الحرث والمزارعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵٠٣    | پانی پلانے کے تواب کابیان                | ۸۲۳         | یت بونے اور در خت لگانے کی نضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٠٥    | جن کے نزدیک حوض والااور مشک کامالک       | r2+         | تی کے سامان میں بہت زیادہ مصروف رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۰۸    | الله اوراس کے رسول کے سوا                | ٣٧٢         | ق کے لئے کتایان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۰۸    | نبرول میں سے آدمی اور جانور              | ۳۷۳         | ی کے لئے بیل سے کام لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۱۰    | لكڑى اور گھاس بيچنا                      | ٣٧۵         | غ والائسى ہے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| فهرست مضامين | 13                                     |
|--------------|----------------------------------------|
|              | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |

|      | فېرست مضامين                                                                           |      | 200 (13) »                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | مضمون                                                                                  | صفحه | مضمون                                                                                                          |
| ۵۳۳  | ا یک شخص نادان یا کم عقل ہو                                                            | ٥١٣  | قطعات اراضي بطور جاكير دين كابيان                                                                              |
| مده  | یدعی اوریدعی علید ایک دوسرے کی نسبت                                                    | ٥١٢  | جا گیروں کی سند لکھنا                                                                                          |
| 244  | جب حال معلوم ہو جائے تو بحر موں                                                        | ماد  | او نمٹی کوپانی کے پاس دوہنا                                                                                    |
| 564  | میت کاوصی اس کی طرف ہے دعویٰ کر سکتا ہے                                                | ماد  | اباغ میں ہے گزرنے کاحق                                                                                         |
| ۵۵۰  | اگر شرارت کاژر ہو تو ملزم کابا ندھنا                                                   |      |                                                                                                                |
| ۱۵۵  | حرم میں نمسی کو باند هنااور قید کر نا                                                  |      | كتاب الاستقراض                                                                                                 |
| oor  | قرضدار کے ساتھ رہنے کابیان                                                             | orm  | جو شخص کوئی چیز قرض خریدے                                                                                      |
| oor  | نقاضا کرنے کا بیان                                                                     | ۵۲۳  | جو هخص لوگوں کامال                                                                                             |
|      | عدال الماة ماة                                                                         | ara  | ا قرضول کااد اکرنا                                                                                             |
|      | كتاب اللقطة                                                                            | ۵۲۷  | اونث قرض لينا                                                                                                  |
| sor  | جب لقطه کامالک اس کی تھیجے                                                             |      | تقاضے میں نری کرنا                                                                                             |
| raa  | مجھولے بھٹکے اونٹ کا بیان                                                              |      | کیابدلے میں قرض والے اونٹ                                                                                      |
| 002  | گشدہ بکری کے بارے میں<br>بہری کے بارے میں                                              |      | قرض الحیمی طرح <u>سے</u> ادا کرنا<br>م                                                                         |
| ۵۵۸  | پڑی ہو کی چیز کامالک<br>پر پر                                                          |      | اگر مقروض قرض خواه<br>مرتب                                                                                     |
| ۵۵۹  | اگر کوئی سمند رمیں لکڑی<br>ربو هخه                                                     |      | اگر قرض ادا کرتے وقت                                                                                           |
| 440  | کوئی مختص راہتے میں تھجور پائے؟                                                        |      | قرض ہے اللہ کی پناہ مانگنا                                                                                     |
| ٠٢٥  | اہل مکہ کے لقطہ کا کیا حکم ہے؟                                                         |      | قرضدار کی نماز جنازه                                                                                           |
| 244  | کن جانور کاد ودھ                                                                       | l    | ادا کیگی میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کر تا۔۔۔۔۔<br>۔ ہے .                                                    |
| ٦٢٢  | پڑی ہو کی چیز کامالک اگر                                                               | 1    | جس شخف کا حق نکلنا ہو                                                                                          |
| ۳۲۵  | پڑی ہوئی چیز کا ٹھالیٹا بہتر ہے                                                        | l .  | اگر پچیا قرض یالهانت کامال                                                                                     |
| ara  | لقطه كوبتلا ناليكن                                                                     | مهره | اگر کوئی الدار ہو کر                                                                                           |
|      | كتاب المظالم                                                                           | مهم  | ديواليه يامختاج كامال ﴿ كَرَبَ سَنَهُ مِنْ مُعَالَىٰ كَامَالُ ﴿ كَالِيهِ عَلَىٰ كَامُالُ ﴿ كَالْمُعَالِمُ اللّ |
|      | 1                                                                                      | ora  | ایک معین مدت کے دعدہ پر قرض دینایا ہیچ کرنا<br>                                                                |
| PYA  | ظلموں کا بدلہ کس کس طور نیا جائے گا                                                    | 1    | قرض میں کمی کرنے کی سفارش                                                                                      |
| PYA  | ظالموں پراللہ کی پھٹکارہے<br>کا میں بہت میں میں ظل س                                   | l    | مال کو تباه کرنا<br>سر بر برایج                                                                                |
| 02.  | کوئی مسلمان کمی مسلمان پر ظلم نه کرے                                                   | 1    | غلام اپنے آ قا کے مال کا تگر ال ہے                                                                             |
| 021  | ہر حال میں مسلمان بھائی کی مدد<br>مقال کے مصرف میں | i    | كتاب الخصومات                                                                                                  |
| 021  | مظلوم کی مرد کر ٹاواجب ہے<br>اور میں باری                                              | 1    |                                                                                                                |
| 921  | غالم ہے بدلہ لین                                                                       | 059  | قر ضدار کو پکڑ کر لے جانا                                                                                      |

| (14) S (1 | فهرست مضامین |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u/           |

| صفحہ | مضمون                                | صفحه | مضمون                                        |
|------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------|
|      |                                      | 025  | فالم كومعاف كروينا                           |
|      | كتاب الشركة                          | ۵۷۳  | ظلم 'قیامت کے دن اند هیرے ہول گے             |
| 400  | کھانے اور سفر خرچ اور اسباب میں شرکت | ۵۲۳  | مظلوم کی بدوعاہے بچنا                        |
| 7.7  | جومال دوساجھیوں کے ساجھے کا ہو       | ۵۲۴  | اگر کسی فخص نے دوسرے پر                      |
| 7.7  | <i>بحر</i> یوں کا باشا               |      | جب كمي ظلم كومعاف كرديا                      |
| Y+2  | دو د و محجورین ملا کر کھانا          | 827  | اگر کوئی شخص کسی د وسرے کواجازت دے           |
|      |                                      | 027  | اس مخض کا گناہ جس نے کسی کی زمین             |
|      |                                      | ۵۷۸  | جب کوئی شخص کسی دو سرے کو                    |
|      |                                      | ۵۷۹  | ایک آیت کی تفسیر                             |
|      |                                      | 029  | اس شخص کا گناه 'جو جان بو جھ کر              |
|      |                                      | ۵۸۰  | اں مخص کابیان کہ جب اس نے جھگڑا              |
|      |                                      | ۱۸۵  | مظلموم كواگر ظالم كامال                      |
|      |                                      | ٥٨٣  | چوپالوں کے بارے میں                          |
|      |                                      | ٥٨٣  | کوئی شخص اپنے پڑوسی کو                       |
|      |                                      | ۵۸۳  | رایتے میں شر اب کا بہادینا                   |
|      |                                      | ۵۸۵  | گھروں کے صحن کابیان                          |
|      |                                      | ۲۸۵  | راستوں میں کنوال بنانا                       |
|      |                                      | ۵۸۷  | رایتے میں سے تکلیف                           |
|      |                                      | ۵۸۷  | اونچے اور پست بالا خانوں                     |
|      |                                      | مهم  | مىچىر كے دروازے پر                           |
|      |                                      | موم  | کسی قوم کی کوڑی کے پاس تھہر نا۔۔۔۔۔          |
|      |                                      | ۵۹۵  | اس كاثواب جس نے شاخ يا                       |
|      |                                      | ۵۹۵  | اگرعام راسته میں اختلاف ہو                   |
|      |                                      | 297  | مالک کی اجازت کے بغیر                        |
|      |                                      | 094  | صليب كاتوژ نااور خزير كامار نا               |
|      |                                      | ۸۹۵  | کیا کوئی ایسام کا توزا جاسکتا ہے             |
|      |                                      | ۵۹۹  | جو شخص ا بنامال بچانے کے لئے لڑ <sub>ے</sub> |
|      |                                      | ٧٠٠  | جس کسی فخص نے کسی دوسر ہے                    |
|      |                                      | 4+1  | اگر کسی نے کسی کی دیوار                      |

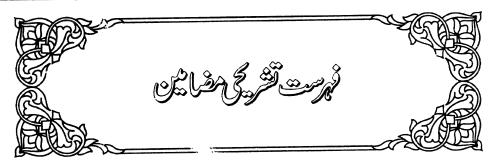

| صفحہ       | مضمون                                                 | صفحہ | مضمون                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| ۵٠         | تقلید کے لغوی معنی کابیان                             | 19   | تقريظاز مفتى اعظم شيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازر حمه الله |
| ar         | حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه اور حجاج بن يوسف     | ۲٠   | تقريظازامام حرم شيخ عبدالله بن سبيل هظه الله                |
| ۵۳         | گائے کی قربانی کے لے ملک کے قانون کایاور کھنا         | ri   | منیٰ میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے نماز قصر                 |
| ar         | بغیراجازت کے قربائی جائز نہیں                         | rr   | حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كى طرف سے اظہار تاسف     |
| ۲۵         | شیخین کے نزد یک سمی صحابی کا کام مر فوع کے عظم میں ہے | ۲۳   | عرفه کے دن روزہ پر ضروری                                    |
| ۵۸         | چرم قربانی غرباء طلباء اسلامیه کاحق ہے                | rr   | حجاج بن بوسف پرایک اشاره                                    |
| 17         | یو م الخرمیں حاجی کو حیار کام کرنے ضروری ہیں          | 77   | علائے کرام کی خدمت میں ایک ضروری اپیل                       |
| 45         | مفتیان اسلام سے ایک گذارش                             | ۲۷   | قریش کے ایک غلط رواج کابیان                                 |
| ٦٣         | محلقین کے لئے بحرار د ما کا سبب                       | ۲۸   | میدان عرفات کی تشر تک                                       |
| 40         | حضرت معاويه رضىالله عنه پرايك تفصيلي بيان             | ٣٣   | حضرت شاه ولى الله كاا يك فلسفيانه بيان                      |
| ۷۱         | حج کا م <i>قصد عظیم</i>                               | ٣٣   | دين ميں ايک اصل الاصول كابيان                               |
| <b>ا</b> ا | انلّٰہ کے لئے جہت فوق اور استویٰ علی العرش ٹابت ہے    | ۳۵   | عور توں اور بچوں کے لئے ایک خاص رعایت کابیان                |
| 24         | حج اكبراور حج اصغر كابيان                             |      | حنفيه اور جههور علاء كاليك اختلافي مسئله                    |
| ۷۵         | امر ائے جور کی اطاعت کابیان                           | ۳۸   | مب <sub>یر</sub> پهاژ کابیان<br>م                           |
| ۷۸         | حجاج بن یوسف کے بارے میں                              | ۴.   | تقليد شخصى كامر ض يبوديوں ميں پيداہوا تھا                   |
| ۸۰         | ناقدین امام بخاریٌ پرایک بیان                         | ايم: | ایک قرآنی آیت کی تغییر                                      |
| ۸ı         | حكمت رمى جمار پرايك بيان                              | ۴۲   | زمانہ جا ہلیت کے غلط طریقوں کا بیان                         |
| ۸۳         | مقلدین جامدین پرایک بیان                              | 44   | طواف کرتے وقت ر ٹل کرنے کی تحکمت                            |
| ۸۳         | منكرين حديث كى ترديد                                  | 2    | اشعار اور حضرت امام ابو حنيفه رحمته الله عليه               |
| 9.         | عهد جا ہلیت کی تجارتی منڈیاں                          | ۲٦   | تقلید جامد پر پچھاشارات                                     |
| 41         | تنعم سے عمرہ کا حرام                                  | 4    | حفنیہ کی ایک بہت کمزور دلیل کابیان                          |
| 42         | حفرت عبدالله بن مبارک کے مجم حالات                    | 4    | حضرت امام بخاری مجتهد مطلق تھے                              |

| صفحہ | مضمول                                      | صفحہ | مضمون                                                             |  |
|------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 142  | شهادت حفرت فاروق اعظم <sup>ه</sup>         | 1    | حاجیوں کے لئے پھول ہار جائز نہیں<br>دور                           |  |
| AFI  | را قم الحروف اور حاضري مدينه               | 1+7  | گنځ کمه پر آپ کامکه میں شاندار داخله                              |  |
| AFI  | صوم کے لغوی معانی                          | 100  | وطن سے محبت مشروع ہے                                              |  |
| 121  | نضيلت سيدابو بمرصديق                       | 1+9  | آیت شریفه واتو البیوت من ابوابها کی تشریح                         |  |
| 120  | فغيلت دمفان كافلىف                         | ł    | سفر نمونہ ستر کیوں ہے                                             |  |
| 141  | مروجه تقویم پراحکام شرعی جاری نہیں ہو سکتے | ١١١٣ | عالات حضرت محمر بن شهاب زهری<br>دیر .                             |  |
| 129  | شهرا عيد لاينقصان كامطلب                   | ļ    | امام بخاری کی نظر بصیرت کاایک نمونه<br>نب                         |  |
| IAM  | نماز فجر کوادل وقت ادا کرنای مسنون ہے      |      | حفرت امام نافع کے حالات                                           |  |
| 100  | حضرت قمادہ کے مخضر حالات                   |      | پانچ موذی جانوروں کے قتل کا تھم کیوں ہے؟                          |  |
| 1/4  | شریعت ایک آسان جامع قانون ہے               |      | حالات زندگی حضرت عبدالله بن زبیر<br>ما                            |  |
| 191  | روزها فطار کرنے کی دعا                     | l    | مکه مبار که پرایک علمی مقاله<br>                                  |  |
| 1+1  | حالات طاؤس بن كيسان                        |      | مکه تورات کی روشنی میں<br>ح                                       |  |
| 1+0  | عبادت پرایک ولیاللّهی مقاله                | 124  | چ میں عور توں کو منہ پر نقاب ڈالنا منع ہے<br>س                    |  |
| 1+2  | حالات حضرت سفیان بن عینیه                  | 12   | اونٹ یار بگتان کا جہاز                                            |  |
| 1.9  | حالات حفرت مسدوبن مسربد                    |      | مناظرات صحابةٌ پرایک روشنی                                        |  |
| 110  | روزہ جلد کھولنے کی تشریح                   |      | ابن خطل مر دود کابیان<br>بر بر ب |  |
| ri+  | شیعه حفرات کیا لیک غلطی کی نشاند ہی        |      | زندہ معذور کی طرف سے حج بدل کابیان<br>ت                           |  |
| rir  | بچوں کوعادت ڈالنے کے لئے روز ہر کھوانا     |      | عور تیں مجاہدین کے ساتھ جاسکتی ہیں                                |  |
| 111  | حضرت عمره کاا یک شر ابی حد لگانا           |      | ر مضان میں عمرے کابیان<br>۔ ۔ ۔ ۔                                 |  |
| rim  | صوم وصال کابیان                            |      | مدینہ الرسول کے کچھ تاریخی حالات                                  |  |
| 710  | ایک معجز و نبوی کابیان<br>د.               |      | مدینه شریف کی د جه تسمیه                                          |  |
| riy  | گفل روزه کی قضاکابیان<br>در میرون          |      | يثرب ميں اسلام كيو نكر پہنچا                                      |  |
| 112  | عبادت اللی کے متعلق کچھ غلط تصورات         |      | حرم مدینه شریف کا                                                 |  |
| kIV  | ماه شعبان کی وجه نشمیه                     |      | حرم نبوی کابیان                                                   |  |
| FFI  | صوم الدہر کے متعلق تفصیلات                 |      | گنبد خفراء کے حالات<br>ر                                          |  |
| 224  | روزہ رکھنے اور ختم قر آن کے بارہ میں       |      | حالات امام مالک رحمة الله عليه<br>پر نور سر                       |  |
| rro  | صوم داوُدی کی تفصیلات                      |      | ذ کر خیر حکومت سعودیه عربیه                                       |  |
| rry  | امام بیض کی تفصیلات                        |      | د جال ملعون کابیان<br>مان                                         |  |
| 112  | دعائے نبوی کی ایک بر کت کابیان             | יצו  | و کلنی محبت میں حضرت بلال ؒ کے اشعار<br>                          |  |

| ال فهرست مضامین | 17 |
|-----------------|----|
|                 |    |

| صفحہ        | مضمون                                          | صفحه | مضمون                                             |
|-------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 141         | ثان نزول آیت واذار او تجارة                    | 224  | جمعہ کے دن روزہ ر کھنے کی تفصیلات                 |
| 129         | سونے چاندی کی تجارت کے متعلق                   | rrq  | لبعض لو گول کی ایک خلط عادت کی اصلاح              |
| 200         | غير مسلمول سے لين دين جائز ہے                  | ۲۳۴  | تین اہم ترین چیزوں کابیان                         |
| rar         | افضل کسب کون ساہے                              | 1    | قبور صالحین کی طرف شدر حال حرام ہے                |
| 190         | سوداگرو <b>ں کو ضروری ہرایات</b>               |      | متمتع كاروزه                                      |
| 191         | سود خورون كاعبر تناك انجام                     | 227  | حضرت امير معاوية كاايك خطبه                       |
| 794         | امام زین العابدین کاذ کر خیر                   | ۲۳۲  | لفظ تراوت کی تشر تح                               |
| 791         | حالات خباب بن ارت رضی الله عنه                 | l    | عجيب دلير ي<br>م                                  |
| <b>799</b>  | محبوب ترین سبزی کد داوراس کے خصائص<br>م        | 4    | تفهیم البخاری دیو بند کا آثھ رکعات ترادی کر تبعرہ |
| ۳٠۱         | ایک عظیم معجزه نبوی کابیان                     | ,    | تراو تح میں رکعات والی روایت کی حقیقت<br>***      |
| ۳۰۴         | آیت قرآنی فشار بون شرب الیهم کی تغییر          | 1    | فيصله از قلم علائے احناف                          |
| ۳۰۳         | ہرایت برائے تاجران صالحین<br>م                 |      | خوابوں کی قدر و منز لت کابیان                     |
| ۳٠٦         | مثک کی تجارت اوراس کی تمثیل<br>پ               | i    | وجو دلیلۃ القدر برحق ہے                           |
| ٣٠٧         | عور توں کے مکر دہ لباس کا بیان<br>ر            |      | د لا کل وجو دلیلة القدر<br>ت                      |
| 710         | بالعُومشتری کے معاملہ پرایک مفصل مقالہ         |      | اعتكاب كالفصيلي بيان -                            |
| 111         | حالات حکیم بن حزام رضی الله عنه                |      | اعتکاف کے متعلق ضروری مسائل<br>میں میں میں        |
| MIY         | تمدنی ترقیات کے لئے اسلام ہمت افزائی کرتاہے    |      | کسی بھی بد گمانی کاازالہ ضروری ہے<br>تناب         |
| 119         | بازاروں میں آنے جانے کے آداب                   |      | ایک حدیث کے تفصیلی فوائد                          |
| rrr         | بر کات مدینہ کے لئے دعائے نبوی<br>تن           |      | اعتكاف سنت مؤكدہ ہے                               |
| rrr         | احتكار پر تفصیلی مقاله                         |      | تشريح لفظ بيوع                                    |
| MLV         | نیلام کرناجائزہے                               |      | فضا کل تجارت<br>م                                 |
| 779         | د هو که کی بیج اوراس کی تفصیلات<br>-           |      | قریش تجارت پیشه تھے<br>بر                         |
| rrr         | بیچ مصراة کی وضاحت                             |      | فضائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ                 |
| ٣٣٣         | کیا حفزت ابو ہر برہؓ فقیہ نہ تھے               |      | مدینہ کے ایک رئیس التجار صحابی                    |
| ام۳         | ئچ پرنچ کامطلب؟<br>سریر سیری                   |      | لفظ چراگاه پرایک تشریح                            |
| 200         | ہاءوہاء کی لغوی شخقیق                          |      | شبه کی ایک مثال                                   |
| ۲۳۷         | مدیث کے مقابلہ پر رائے قیاس کا چھوڑنا<br>۔ ۔ ۔ |      | الولد للفراش كي وضاحت                             |
| ٩٣٩         | بیع محاقله کی وضاحت<br>سریم                    |      | شکاری کتے کے بارے میں تفصیلات<br>تنب              |
| <b>r</b> 0• | نځ مزابنه کی تشر ت                             | 727  | لفظ درع پر تغصیلی مقاله                           |

| صفحہ | مضمون                                                     | صفحه        | مضمون                                               |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| m92" | حالات امام حسن بصريٌ                                      | ror         | ئع عرایا کے بارے میں اہل کو فہ کا فد ہب             |
| m99  | شفعه کی تفصیلات                                           | <b>r</b> 00 | نظ عرایا کے بارے میں                                |
| 4.4  | به سلسله اجاره حضرت مو کی کاذ کر خیر                      | 202         | "ز ہو"کی وضاحت                                      |
| ۱۹۰۸ | و ختر حضرت شعیب کاذ کر خیر                                | 209         | ضرورت کے وقت کوئی چیز گر وی رکھنا                   |
| ۳٠۵  | کمریاں چراناکوئی <b>ند</b> موم کا نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے | <b>P41</b>  | <i>چ</i> ېلوں کا پيو ند ي بنانا                     |
| 4.0  | وادی منی کی یاداز مترجم                                   | 1           | شفعه کابیان                                         |
| 4.7  | حضرت علیؓ نے ایک غیر مسلمہ کی مز دوری کی                  |             | حضرت سلمان اور عمار ہے کچھ حالات                    |
| 14.4 | جبل تور کاذ کراور غار ثور پر حاضری                        | 1           | حضرت صہیب جن سنان کے حالات                          |
| اایم | غزوهٔ تبوک کاایک ذکر                                      |             | حضرت بلال کے حالات                                  |
| ۲۱۲  | حضرت موی اور خصر کاذ کر خیر                               |             | حفرت ابراہیم کاسفر کنعان                            |
| ۳۱۳  | نماز عصر کاایک ضمنی ذکر                                   |             | حضرت ہاجرہ او نڈی نہیں تھیں                         |
| אוא  | الل بدعت كى افراط تفريط كابيان                            |             | یہود کے قول باطل کی خود تورات سے تردید<br>          |
| ۳۱۵  | تین مجر موں کابیان                                        | <b>!</b>    |                                                     |
| 214  | چو د هویں صدی کاایک ذکر                                   |             | صهیب دوی کا کچھ ذکر خیر                             |
| ۱۹   | وسليه كابيان                                              |             | حفزت عیسی کا قرب قیامت نازل ہونا<br>پر میں بیر مذہب |
| ا۲۳  | ناچیز مترجم اصحاب صفه کے چبوترہ پر                        |             | حیات عیستی پرایک مفصل مقاله<br>پیرین                |
| ۳۲۴  | سور هٔ فاقحه پڑھ کر دم کرنا<br>"                          | 1           | کتاب الحیل کی یاد و ہانی<br>سار                     |
| 420  | مروجه تعوید گنڈوں کی تردید                                |             | حالات حضرت و حيه کلبڻ<br>ماريخ                      |
| rrr  | مقروض میت کی نماز جنازه نہیں جب تک<br>پر                  |             | ام المؤمنین حضرت صفیہ ؓ کے حالات                    |
| ۳۳۳  | بدعات مر وجه کی تروید                                     |             | حرمت خمروغیره برایک دلیاللی مقاله<br>در پرسه        |
| 447  | ایک اسرائیلی امانتدار کاذ کرخیر                           |             | بع سلم کی تعریف                                     |
| 447  | توكل على الله كي ايك انهم منزل                            |             | عالات حضرت و کمیع بن جراح                           |
| 444  | عربوں کاایک جابلی د ستوراوراس کی تر دید                   |             | حالات حضرت عبدالله بن ابی اوفی<br>چه په په په       |
| وسم  | مواخاة تاریخ اسلامی کاایک شاندار واقعه                    |             | حالات امام طعمی کو فی<br>ا                          |
| ۵۳۳  | صدیق اکبڑ مالک این د غنه کی پناه میں                      |             | مزید وضاحت ن <sup>یع سل</sup> م<br>بر منعتر سر      |
| مهم  | واقعہ ہجرت سے متعلق<br>میں میں ہیں                        |             | لفظانباط کی شختیق<br>مروطان کر سریزیار              |
| 4    | امیہ بن خلف کا فر کے قتل کاواقعہ                          |             | اگر مطلق تھجور میں کوئی سلم کرے<br>میں میں ایسان    |
| 1001 | عورت کاذبیچه<br>س                                         |             | کھیت کے غلہ میں سلم کر نا<br>د نہ سرید              |
| 101  | سلع پہاڑی کی یاداز متر جم                                 | <b>79</b> ∠ | شافعیه کی تردید                                     |

|              | Tarana ana                               | _     |
|--------------|------------------------------------------|-------|
| فدسيه مضاملن |                                          | 10 JB |
| مبرحت سايل   | I PONTO ENTRE OF THE PARTY CONTROLLED IN | 19 )  |
|              |                                          |       |

| صغح        | مضمون                                                           | صفحه | مضمون                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ary        | قرضہ اداکرنے کی فکر ضرور یہے                                    | ۳۵۵  | غزوهٔ حنین کاایک بیان                                                                   |
| ary        | قرضہ لے کر خیرات کرنا                                           | 202  | فوا ئد حديث جابر رضى الله عنه                                                           |
| orz        | ایک مالدار کی ایک موجب مغفرت نیکی                               | 44   | حضرت ابو ہریر ہُ اور شیطان کاواقعہ                                                      |
| or.        | ایک معجزه نبوی کابیان                                           | ٣٧٦  | حالات حفزت عائشه صديقة "                                                                |
| orr        | اسلامی حکومت ہی حقیقی جمہوریت ہے                                | MYA  | زراعت کے فضائل کابیان                                                                   |
| 02         | حلال مال بزی اہمیت ر کھتا ہے                                    |      | تطيق درمدح وذم زراعت                                                                    |
| 551        | مال برباد کرنے کا مطلب                                          |      | شکار کے لئے کماپالنا جائز ہے                                                            |
| 559        | ا يك حديث بابت تمه ني اصل الاصول                                |      | ایک بیل کے گفتگو کرنے کابیان                                                            |
| ۵۳۰        | متعصب مقلدين كونفيحت                                            |      | ایک بھیڑیئے کے گفتگو کرنے کا بیان                                                       |
| ort        | ن <i>ض</i> یلت انبیاء پرایک نوٹ                                 |      | ترغيب تجارت                                                                             |
| ٥٣٣        | ایک یہودی ڈاکو کاواقعہ                                          |      | انجر زمینوں کو آباد کرنا                                                                |
| مهم        | خیرات کب بہتر ہے                                                |      | یہود خیبرے معاملہ اراضی کابیان                                                          |
| ۲۵۵        | احترام عدالت کابیان<br>-                                        |      | ینائی پر زراعت کرانے کابیان                                                             |
| ۵۳۸        | قرات سبعه پرایک اشاره                                           |      | مسا قاة اور مز ارعة كا فرق                                                              |
| ۵۵۰        | ایک رئیس عرب کااسلام قبول کرنا<br>                              |      | ابئر حضرت عثان رضی الله تعالی عنه<br>: بمه تق                                           |
| ممم        | کو ذبہ کن وجہ تشمیبہ<br>سریت میں                                |      | اپانی بھی تقشیم اور ہبہ کیا جاسکتا ہے<br>اور لوزور ہونہ سر تند                          |
| ممم        | لفظ لقطه کی تشریخ<br>میں کی تنزیر                               |      | . تين لعنتي فمخصول کي تفصيل<br>                                                         |
| ۵۵۵        | لقط کی مزید تفصیلات<br>نیال کرمرید تفصیلات                      |      | تر دیدرائے ادر قیاس و تقلید جامد                                                        |
| 021        | خلاکم کی مد د کس طور پر کرنی چاہیئے<br>پیشند مصرف میں است       |      | حضرت زبیر ٔ اورایک انصاری کا جَفَّرُ ا                                                  |
| 021        | کاش ہر مسلمان اس حدیث کویادر کھے<br>کسری میں جہ میں اور بھی     |      | پیاہے کتے کوپائی بلانے کاثواب<br>اس ماروں میں                                           |
| ٥٧٧        | کسی کوزمین ناحق د بالینے کا گناہ<br>منہ سمع                     |      | ایک لطیفه بابت ترجمه حدیث                                                               |
| ۵۷۲        | ز مینیں بھی سات ہیں<br>علمانہ میں میں وہ الا                    |      | چاہ زمز م کے بارے میں ایک حدیث<br>ای مرسطی ہوں۔                                         |
| ۵۸۰        | علم غیب خاصمہ باری تعالیٰ ہے<br>سرے معلم جا                     |      | ککڑی اور گھاس بیچیا<br>دون میں دیرہ میں میں میں میں اس                                  |
| ۵۸۲        | ایک حدیث کی علمی توجیهات<br>مقربین                              |      | حضرت امیر حمزہ کے بارے میں ایک بیان<br>فالتوز مین پبلک میں تقسیم ہوگی                   |
| ۵۸۳        | واقعه سقیفه بنوساع <b>ده</b><br>س براط مقرمینا                  |      |                                                                                         |
| 746        | آدابالطريق منظوم<br>ترقيب منه سهري مير                          |      | ہندوستان میں شاہان اسلام کے عطایا<br>تشریحات مفیدہ از مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی حبضڈا |
| 202        | ترقی مدینه زمانه سعودی میں<br>ایک ایمان افروز تقری <sub>ر</sub> |      | [سریحات مقیده از متولانا عبدالروف صاحب رحمان جهندا<br>[نگری                             |
| 097<br>097 | ا بیب بیان امرور عفر بر<br>اسلام میں لوٹ مار کی مذمت            |      | سر ق<br>سود لیناد پینا حرام ہے                                                          |
|            | 2 20,12,04                                                      |      |                                                                                         |

| -    |       | <b>-</b> 1 |                                                         |
|------|-------|------------|---------------------------------------------------------|
| صفحہ | مضمون | صفحه       | مضمولن                                                  |
|      |       | 092        | صليب كاتوز نااور خزير كامارنا                           |
|      |       | ۵۹۸        | نزول عیسیٰ علیه السلام کا ثبوت احادیث صیحه کی روشنی میں |
|      |       | ۵۹۸        | گدھے کی گوشت کی حرمت                                    |
|      |       | ۵۹۹        | خانه کعبہ کے چاروں طرف ۳۲۰ بت تھے                       |
|      |       | 4+1        | بن امر ائیل کے ایک بزرگ جرت کابیان                      |
|      |       | 4.5        | والدین کی اطاعت اور فرمانبر داری کابیان                 |
|      |       | 4.0        | ا یک اہم معجز ؤ نبوی کا بیان                            |
|      |       | 4.4        | اكفئت كاغلط                                             |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |
|      |       |            |                                                         |

## بنغلتكالخَزَالجُفَزُهُ

### سانوال پاره

٨٤- بَابُ الصَّلاةِ بِمِنِي

١٩٥٥ - حَدُثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ ا للهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ جِلاَفَتِهِ)).

[زاجع: ١٠٨٢]

باب منى ميس نمازير صف كابيان

(١٧٥٥) م س ابرائيم بن منذر في بيان كيا كماكه م س عبدالله بن وہب نے بیان کیا کما کہ مجھے یونس نے ابن شماب سے خبردی کما کہ مجھے عبیداللہ بن عبراللہ بن عمر فے اینے باب سے خبروی کہ رسول كريم النيليل نے منى ميں دو ركعات يرحيس اور ابو بكراور عمر جي النا بھی ایسا کرتے رہے اور عثان بناٹھ بھی خلافت کے شروع ایام میں (دو) ہی رکعت پڑھتے تھے۔

تریم میرا باب کا مطلب سے کہ منی میں بھی نماز قصر کرنی چاہئے۔ یہ باب مع ان احادیث کے پیچیے بھی گذر چکا ہے۔ حضرت عثان بڑاتھ نے این خلافت کے چھٹے سال منی میں نماز بوری بڑھی۔ لیکن دوسرے محابہ نے ان کابیہ فعل خلاف سنت سمجھا۔ حضرت عثان کے بوری پڑھنے کی بہت ی وجوہ بیان کی گئی ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ سفر میں قصر کرنا اور بوری نماز پڑھنا ہر دو امر جائز جائے تھے' اس لئے آپ نے جواز پر عمل کیا۔ منی کی وجہ تسمیہ اور اس کا بورابیان پہلے گذر چکا ہے۔

١٩٥٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي (MOY) ہم سے آوم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبد نے ابواسحاق ہمدانی سے بیان کیا اور ان سے حارث بن وہب خزاعی باللہ إسحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبِ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھالیا نے منی میں جمیں دو رکعات پڑھائیں الْـخُزَاعِيُّ قَالَ : ((صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ– ہمارا شار اس وقت سب و قتوں سے زیادہ تھااور ہم اسنے بے ڈر کسی وَنَحْنُ أَكْثُو مَا كُنًّا قَطُّ وَآمَنُهُ - بعِنَّى وقت میں نہ تھے (اس کے باوجود ہم کو نماز قصر پر حائی) رُكْعَتَين)). [راجع: ١٠٨٣] (١١٥٤) م سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا کما کہ مم سے سفیان ١٦٥٧ - حَدَّثَنَا قَبَيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا توری نے ان سے اعمش نے ان سے ابراہیم نخعی نے ان سے سُفْيَانُ عَن الأَعْمَش عَنْ إَبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ عبدالرحمٰن بن مزید نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہاللہ نے بیان الرُّحْـمَنِ بْنِ يَوِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ

(22) SHE SHE

کیا کہ میں نے نبی کریم سلی ایک ساتھ منیٰ میں دو رکعت نماز پڑھی اور ابو بکر رہ اللہ کے ساتھ اور ابو بکر رہ اللہ کے ساتھ بھی دو ہی رکعت پڑھی اور عمر رہ اللہ کھی دو ہی رکعت کی کی بران کے بعد تم میں اختلاف ہو گیا تو کاش ان چار رکعتوں کے بدلے مجھ کو دو رکعات ہی نصیب ہو تیں جو (اللہ کے بال) قبول ہو جائیں۔

عَنْهُ قَالَ: ((صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيُ ﴿ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَمَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبِعِ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلْتَانِ)). [راجع: ١٠٨٤]

#### ٨٥- بَابُ صَوم يَومٍ عَرَفةً

١٦٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَيرًا مَولَى أُمِّ الْفَصْلِ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ ((شَكُ النَّاسُ يَومَ عَرَفَةَ فِي صَومِ النَّبِيِّ فَلَا بِشَرَابِ النَّبِيِّ فَلَا بِشَرَابِ فَشَرَبُهُ)).

[اُطرافه في : ١٦٦١، ١٩٨٨، ٢٠٢٥، ١٦٨ه، ٢٣٢٥].

#### باب عرفہ کے دن روزہ رکھنے کابیان

(۱۱۵۸) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے زہری سے بیان کیا اور ان سے سالم ابو النصر نے بیان کیا کہ کم سے بیان کیا کہ کہ میں نے ام فضل کے غلام عمیر سے سنا انہوں نے ام فضل بی بین کیا گھا ہے کہ عرفہ کے دن لوگوں کو رسول الله ملی بیا ہے دوز سے متعلق شک ہوا اس لئے میں نے آپ کے پینے کو پھے ہیجا جے آپ نے کیا ہے۔

۔ لآپ کی عرف کا روزہ بہت ہی بڑا وسلیہ ثواب ہے دو سری احادیث میں اس کے فضائل مذکور ہیں۔ حدیث مذکورہ ام الفضل کے ذیل كي أسينخ الحديث حضرت مولانا عبيدالله صاحب مباركيوري مد ظلم فرمات عين قال الحافظ قوله في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يشعر بان صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا لهم في الحضر و كان من جزم به بانه صائم استند الى ما الفه من العبادة و من جزم بانه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرًا وقدعرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلا من النفل (مرعاة) لو*گول بيل رسول كريم* سا الرام کے روزہ کے متعلق اختلاف ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ ان دنوں ان کے باں معروف تھا اور حضر میں اسے بطور عادت سب ر کھا کرتے تھے' اس لئے جن لوگوں کو آپ کے روزہ دار ہونے کا یقین ہوا وہ اس بنا پر کہ وہ آنخضرت، سان کیا کی عبادت گذاری کی الفت سے واقف تھے اور جن کو نہ رکھنے کا خیال ہوا وہ اس بنا پر کہ آپ مسافر تھے اور یہ بھی مشہور تھا کہ آپ نے سفر میں ایک دفعہ فرض روزہ ہی سے منع فرما دیا تھا تو نقل کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اس روایت میں دودھ تھیجنے والی حضرت ام الفضل بتلائی گئ بس مرمسلم شریف کی روایت میں حضرت میموند کا ذکر ہے کہ دودھ انہوں نے جھیجا تھا۔ اس پر حضرت مولانا شیخ الحدیث مرظله فرماتے م . فيحتمل التعدد ويحتمل انهما ارسلتا معًا فنسب ذالك الى كل منهما لانهما كانتا اختين و تكون ميمونة ارسلت بسوال ام الفضل لها فی ذالک لکشف الحال فی ذالک و بحتمل العکس (مرعاة) لینی اخمال ہے کہ ہر دونے الگ الگ دورھ بھیجا ہو اور بیہ ہرایک کی طرف منسوب ہو گیا اس لئے بھی کہ وہ دونوں بمن تھیں اور میمونہ نے اس وقت بھیجا ہو جب کہ ام الفضل نے ان سے تحقیق حال کاسوال کیا اور اس کا عکس بھی محتمل ہے اور دودھ اس لئے بھیجا گیا کہ بیہ غذا اوریانی ہر دو کا کام دیتا ہے' ای لئے کھانا کھانے پر آپ بیہ دعا پڑھا كرتے تھے۔ اللهم بارك لى فيه واطعمنى خيرا منه يا اللہ! مجھ كو اس ميں بركت بخش اور اس سے بھى بهتر كھلائيو اور دودھ لي كر آپ سي وعا پڑھا کرتے تھے اللہ بارک لی فیہ و رزدنی منہ (یا اللہ! مجھے اس میں برکت عطا فرما اور مجھے زیادہ نصیب فرمائیو۔) ابو قمادہ کی صدیث جے مسلم نے روایت کیا ہے اس میں مذکور ہے کہ عرفہ کا روزہ اگلے اور پچھلے سالوں کے گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ ہر دو اعادیث میں سے تطبیق دی گئی ہے کہ یہ روزہ عرفات میں حاجیوں کے لئے رکھنا منع ہے تا کہ ان میں و توف عرفہ کے لئے ضعف پدا نہ ہو جو حج کا اصل مقصد ہے اور غیر حاجیوں کے لئے یہ روزہ متحب اور باعث ثواب ندکور ہے و قال ابن قدامة (ص ۱۷۲) اکثر اهل العلم یستحبون الفطر يوم عرفة معرفة و كانت عائشة و ابن الزبير يصومانه و قال قتادة لاباس به اذا لم يضعف عن الدعاء الخ (مرعاة) يعني اكثر الل علم نے اس كو متحب قرار دیا ہے کہ عرفات میں ہیر روزہ نہ رکھا جائے اور حفرت عائشہ وٹی بیا اور ابن زبیر ٹی بیا ہی روزہ وہاں بھی رکھا کرتے تھے اور قادہ نے کہا کہ اگر دعامیں کمزوری کا خطرہ نہ ہو تو پھر روزہ رکھنے میں جاجی کے لئے بھی کوئی ہرج نہیں ہے مگرافضل نہ رکھنا ہی ہے۔ حدیث ام فضل کو حضرت امام بخاری براثیہ نے حج اور صام اور اشربہ میں بھی ذکر فرما کر اس سے متعدد مسائل کو ثابت فرمایا ہے۔ باب صبح کے وقت منی ہے عرفات جاتے ہوئے لبیک اور

باب مجھے وقت منی سے عرفات جا۔ تکبیر کہنے کابیان

(1709) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے محمد بن ابی بکر ثقفی سے خبردی کہ انہوں نے انس بن مالک بڑا تئر سے محمد بن ابی بکر ثقفی سے خبردی کہ انہوں نے انس بن مالک بڑا تئر سے پوچھا کہ وہ دونوں صبح کو منی سے عرفات جا رہے تھے کہ رسول کریم مالی ہے ساتھ آپ لوگ آج کے دن کس طرح کرتے تھے؟ انس برضی اللہ عنہ نے بتلایا کوئی ہم میں سے لبیک پکار تا ہو تا' اس پر

٨٦- بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالْتَّكْبِيْرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَةَ

١٦٥٩ حَدْثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ
 النَّقَفِيِّ (﴿أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ – وَهُمَا
 غَادِيَانِ مِنْ مِنِي إِلَى عَرَفَةَ – كَيْفَ كُنْتُمْ
 تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَومِ مَعَ رَسُولِ اللهِ

کوئی اعتراض نہ کرتا اور کوئی تکبیر کہتا' اس پر بھی کوئی انکار نہ کرتا (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاجی کو اختیار ہے لبیک پکار تا رہے یا تحبیر کہتارہے)

باب عرفات کے دن عین گرمی میں ٹھیک دو پہر کو روانہ ہونا

یعنی و قوف کیلئے نمرہ سے نکانا۔ نمرہ وہ مقام ہے جہال حاجی نویں تاریخ کو ٹھمرتے ہیں وہ حد حرم سے باہر اور عرفات سے متصل

(۱۲۲۰) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، كما مم كوامام مالك نے خردی' انسیں ابن شاب نے اور ان سے سالم نے بیان کیا کہ عبدالملك بن مردان نے حجاج بن بوسف كولكھاكد ج كے احكام ميں عبدالله بن عمر ين الله كخواف نه كرب مالم في كما كه عبدالله بن عربی عرف کے دن سورج وصلتے ہی تشریف لائے میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے تجاج کے خیمہ کے پاس بلند آوازے بکارا۔ تجاج باہر فکلا اس کے بدن پر ایک کسم میں رسی ہوئی چاور تھی۔ اس نے بوچھاابوعبدالرحن! كيابات ، آپ نے فرمايا اگرسنت كے مطابق عمل چاہتے ہو تو جلدی اٹھ کرچل کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کماکیاای وقت؟ عبدالله نے فرملیا کہ ہال ای وقت۔ حجاج نے کما کہ پھر تھوڑی ی مهلت دیجئے که میں اپنے سریر پانی ڈال لوں یعنی غسل کرلوں پھر لكلاً مول اس كے بعد عبداللہ بن عمر جي را اسواري سے) اتر كتے اور جب حجاج باہر آباتو میرے اور والد (ابن عمر) کے درمیان چلنے لگاتو میں نے کہا کہ اگر سنت پر عمل کاارادہ ہے تو خطبہ میں اختصار اور وقوف و یکھنے لگا حضرت عبداللہ بن عمر جی اُن کے کہا کہ بیری کہتاہے۔

١٦٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَوْنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عُ سَالِمٍ قَالَ: ((كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحُجَّاجَ أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ. فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ يَومَ عَرَفَةَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ : مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ: الرُّواحَ إِنْ كُنْتَ ثُرِيْدُ السُّنَّةَ. قَالَ: هَلِهِ السَّاعَةُ؟ قَالَ: نَهَمْ. قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أَفِيْضَ عَلَى رَاسِي ثُمُّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحُجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُوِيْدُ السُّنَّةَ فَاقْصُو الْخُطْبَةَ وَعَجُّلِ الْوُقُوفَ. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ)). [طرفاه في : ١٦٦٦، ١٦٦٣].

جاج عبدالملک کی طرف سے مجاز کا حاکم تھا' جب عبداللہ بن زبر پڑ پر فتح پائی تو عبدالملک نے ای کو حاکم بنا دیا۔ ابو عبدالرحمٰن میں معرف سے معلوم ہوا کہ وقوف عرف عین گری کے مسلم ان کے بیٹے ہیں۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ وقوف عرف عین گری کے وقت دو پہر کے بعد ہی شروع کر دینا چاہئے۔ اس وقت وقوف کے لئے عسل کرنامتحب ہے اور وقوف میں کسم میں رنگا ہوا کپڑا پہننامنع ہے۔ حجاج نے یہ بھی غلطی کی' جمال اور بہت می غلطیال اس سے ہوئی ہیں' خاص طور پر کتنے ہی مسلمانوں کا خون ناحق اس کی گردن پر

ہے۔ ای سلط کی ایک کڑی عبداللہ بن زبیر جہنے کا قبل ناحق بھی ہے جس کے بعد تجاج بیار ہو گیا تھا اور اسے اکثر خواب میں نظر آیا کر تا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جہنے کا خون ناحق اس کی گرون پر سوار ہے۔

#### باب عرفات میں جانو رپر سوار ہو کر و قوف کرنا

(۱۲۲۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا ان سے امام مالک روائتھ نے ان سے ابوالنفر نے ان سے عبداللہ بن عباس بی اللہ علام عمیر نے ان سے ام فضل بنت حارث بی اللہ نے کہ ان کے یمال لوگوں کا عرفات کے دن رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے دن روزے سے متعلق پچھ اختلاف ہو گیا بعض نے کہا کہ آپ (عرفہ کے دن) روزے سے ہیں اور بعض کتے ہیں کہ نمیں اس لئے انہوں نے آپ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا آخضرت میں ہیں اس فقت اونٹ پر سوار ہو کر عرفات میں وقوف فرمار ہے تھے آپ نے دہ دودھ نی لیا۔

آپ اونٹ پر سوار ہو کر و توف فرما رہے تھے۔ اس سے باب کا مطلب ثابت ہوا' اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرِفات میں حاجیوں کے لئے روزہ نہ رکھناسنت نبوی ہے۔

#### باب عرفات میں دو نمازوں (ظهراور عصر) کو ملا کریڑھنا

اور عبداللہ بن عمر جہندا کی اگر نماز امام کے ساتھ چھوٹ جاتی تو بھی جمع کے سے ۔ کرتے۔

(۱۲۹۲) لیث نے بیان کیا کہ جھ سے عقیل نے ابن شاب سے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھے سالم نے خردی کہ جاج بن بوسف جس سال عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنما سے لڑنے کے لیے کمہ میں اتراتو اس موقع پر اس نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما سے بوچھا کہ عرف کے دن وقوف میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر سالم مظیر ہوئے کہ اگر تو سنت پر چلنا چاہتا ہے تو عرف کے دن نماز دوپر وصلے بی پڑھ لیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے فرمایا کہ سالم نے کی کما' محلبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے فرمایا کہ سالم نے کی کما' محلبہ تخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت کے مطابق ظمراور عصرا کے بی

#### ٨٨- بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بعَرَفةَ

1771 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّصْرْ عَنْ عُمَيْرٍ مَولَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ بِنْتِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا احْتَلَقُوا عِنْدَهَا يَومَ الْحَوْفَةَ فِي صَومِ النَّبِيِّ فَقَالَ بَعْضَهُمْ عُوْ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفَ عَلَى بَعِيْر فَشَوبَهُ). [راجع: ١٦٥٨]

عاجیں کے لئے روزہ نہ رکھنا سنت نبوی ہے۔ ۸۹ – بَابُ الْجَمْع بَیْنَ الصَّلاَتَیْن

٨٩- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِعَرَفَةً

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذَا فَاتَنْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ جَعَ بَيْنَهُمَا الْأَلْثُ حَدَّقَنِي عُقَبْلٌ عَنِ النِّن شِهَابِ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي سَالِم أَنْ النِّن شِهَابِ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي سَالِم أَنْ النِّي النِّي شِهَابِ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي سَالِم أَنْ النَّهِ اللهُ حَنْهُ – عَامَ نَزلَ بابْنِ النَّهُ عَنْهُ – سَأَلَ عَبْدَ اللهِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – سَأَلَ عَبْدَ اللهِ الزَّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – سَأَلَ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ بَاللَّهُ فِي الْمَوقِفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كِنْف تَصْنَعُ فِي الْمَوقِفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنْ كُنْت تُوثُ وَلَا اللهُ عَنْهُ : إِنْ كُنْت تُوثُو اللهُ عَنْهُ عَمْرَ: صَدَق، إِنْهُمْ كَانُوا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ: صَدَق، إِنْهُمْ كَانُوا

ساتھ پڑھتے تھے۔ میں نے سالم سے بوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کیا تھا۔ سالم نے فرمایا اور کس کی سنت پر اس مسئلہ بیں چلتے ہو۔

يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَةِ. فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ تَشْبِعُونَ فِي ذَلِكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن حَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمِونَ فِي ذَلِكَ

إِلاَّ سُنْتَهُ؟)) ﴿ [راجع: ١٦٦٠]

یعنی عرفات میں ظہراور عصر میں جمع کرنا آنخضرت سی سنت ہے 'آپ کے سوا اور کس کا فعل سنت ہو سکتا ہے اور آپ کی سنت کے سوا اور کس سنت پر تم چل کے ہو بعض شخوں میں تنبعون کے بدل بتبعون ہے لینی آپ کے سوا اور کس کا طریقہ ڈھونڈ تے ہیں (وحیدی) محققین اہل حدیث کا یمی قول ہے کہ عرفات میں اور مزدافہ میں مطلقاً جمع کرنا چاہئے خواہ آدمی مسافر ہویا نہ ہو' امام کے ساتھ نماز پڑھے یا اکیلے پڑھے۔ چنانچہ علامہ شوکانی مرافظہ فرماتے ہیں اجمع اہل العلم علی ان الامام یجمع بین الظہر والعصر بعرفة وکذالک من صلی مع الامام یعنی اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ عرفات میں امام ظہراور عصر میں جمع کرے گا اور جو بھی امام کے ساتھ نمازی ہوں گے سب کو جمع کرنا ہوگا۔ (نیل الاوطار)

#### ٩٠ – بَابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

177٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً أَخْبِرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَأَلِمِ بَنِ عَبْدِ اللهِ (رَأَنُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوَانَ بَنِ عَبْدِ اللهِ (رَأَنُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحُجَّاجِ أَنْ يَأْتُم بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ فِي الْحَجُّ، فَلَمَّا كَانَ يَومُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ وَاغَتِ الشَّمْسُ - أَوْ زَالَتْ - فَصَاحَ النَّنُ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ عِيْنَ فَلَانَ ابْنُ عُمْرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَى قَالَ : الآنَ؟ فَعَرَجَ إِلَيْهِ، فَلَانَ ابْنُ عُمْرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَى قَالَ : الآنَ؟ فَرَرَجَ، فَلَانَ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَى قَالَ : إِنْ فَلَانَ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَى فَلَانَ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَى كُنْتَ تُرِيْدُ أَنْ تُصِيْبَ السَّنَةَ الْيُومَ فَلْقُلْتُ : إِنْ كَنْ تَصِيْبَ السَّنَةَ الْيُومَ فَلْقُلْتُ : إِنْ كَنْ تَصِيْبَ السَّنَةَ الْيُومَ فَلْقُلُونَ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَى النَّهُ عَلَى اللهُ عُمْرَ وَمِي اللهُ عَنْهُمَا وَالْ ابْنُ عُمْرَ وَمِي اللهُ عَنْهُمَا حَتَى مَدَنَ تُرِيْدُ أَنْ تُصِيْبَ السَّنَةَ الْيُومَ فَلَالُ ابْنُ عُمَرَ وَمِي اللهُ عَلَى اللهُ عُمْرَ وَمَعَلَ الْوَلُوفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاجِعَ الْوَقُوفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَلَ عَمَو مَذَقَى)). [راجع: ١٦٦٠]

#### باب میدان عرفات میں خطبہ مختصر پڑھنا

(۱۲۹۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبردی انہیں ابن شہاب نے انہیں سالم بن عبداللہ نے کہ عبداللہ نے خبردی انہیں ابن شہاب نے خاج کو لکھا کہ جج کے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما کی اقتدا کرے۔ جب عرفہ کا دن آیا تو عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما آئے میں بھی آپ کے ساتھ تھا 'سورج ڈھل چکا تھا 'آپ نے جاج کے ڈیرے کے پاس آکر بلند تھا 'سورج ڈھل چکا تھا 'آپ نے جاج کے ڈیرے کے پاس آکر بلند آواز سے کما تجاج کہاں ہے ؟ تجاج باہر نکلا تو ابن عمررضی اللہ عنمانے فرمایا چل جلدی کروفت ہوگیا۔ تجاج نے کہا بھی سے! ابن عمر شن فرمایا کہ بال ۔ تجاج بولا کہ پھر تھوڑی مملت دے دیجئ میں ابھی فرمایا کہ بال کرکے آتا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما(اپی سواری سے) اثر گئے۔ تجاج باہر نکلا اور میرے اور میرے والد (ابن عمر) کے بچ میں چلنے لگا میں نے اس سے کما کہ آج اگر سنت پر عمل کی خواہش ہے تو خطبہ مختصر پڑھ اور وقوف میں جلدی کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر شن خلای کہ حالت ہے۔

نطبہ مختر پڑھنا خطیب کی سمجھ داری کی دلیل ہے' عیدین ہو یا جمعہ پھر جج کا خطبہ تو اور بھی مختر ہونا چاہئے کہ یمی سنت نبوی ہے جو محترم علائے کرام خطبات جمعہ و عیدین میں طویل طویل خطبات دیتے ہیں ان کو سنت نبوی کا لحاظ رکھنا چاہئے جو ان کی سمجھ بوجھ کی باب میدان عرفات میں ٹھہرنے کابیان



دليل ہو گي۔ وباللہ التوفيق۔

١٦٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُنَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : ((كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيْرًا لِي. ح)).

وَحَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدُثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: ((أَصْلَلْتُ بَعِيْرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلَبُهُ يَومَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ فَلَمُ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ : هَذَا وَاللهِ مِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟)).

#### ٩١ – بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

(۱۲۲۴) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا 'کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا 'کہا ہم سے محمر بن جبیر بن مطعم نے 'ان سے ان کے باپ نے کہ میں اپناایک اونٹ تلاش کر رہاتھا(دوسری سند)

اور ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا ' ان سے عمر بن دینار نے ' انہوں نے محمد بن جبیر سے ساکہ ان کے والد جبیر بن مطعم روائٹ نے بیان کیا میرا ایک اونٹ کھو گیا تھا تو میں عرفات میں اس کو تلاش کرنے گیا ' یہ دن عرفات کا تھا' میں نے دیکھا کہ نبی کریم مائٹ کیا ہم وفات کے میدان میں کھڑے ہیں۔ میری زبان سے نکلافتم اللہ کی! یہ تو قریش ہیں بھریہ یہاں کیوں ہیں۔

آ اس کے ہم اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال ہیں اس کے ہم اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال ہیں اس کے ہم اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال ہیں اس کے ہم اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال ہیں اس کے ہم اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال ہیں اس کے ہم اللہ تعالیٰ کے اہل و اس اللہ اور تمام مسلمان اور غیر قریش میں سے تھے گر آپ اور تمام مسلمان اور غیر قریش کے امتیاز کے بغیر عرفات ہی میں وقوف پذیر ہوئے۔ عرفات حرم سے باہر ہے اس لئے راوی کو جمرت ہوئی کہ ایک قریش اور اس دن عرفات میں۔ لفظ حمس حماست سے مشتق ہے۔ قریش کے لوگوں کو محمل اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہ اپنے دین میں جماست یعن مخت رکھتے تھے۔

1770 حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ فَلَ عُرْوَةً ((كَانَ النّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلاَّ الْحَمْسُ – وَالْحَمْسُ قُرْيَشٌ وَمَا وَلَدَتْ – وَكَانَتِ الْحَمْسُ يَخْتِيبُونِ عَلَى النّاسِ، يُعْطِي الرّجُلُ النّيَابَ يَطُوفُ فِيْهَا، وَتُعْطِي الرّجُلُ النّيابَ يَطُوفُ فِيْهَا، وَتُعْطِي المَرْأَةُ النّيابَ تَطُوفُ فِيْهَا، فَمَنْ الْمَمْ يُعْطِي جَمَاعَةُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا. لَمْ يُعْطِي حَمَاعَةُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا. وَكَانَتِ عُرْيَانًا.

(۱۲۱۵) ہم سے فروہ بن ابی المغراء نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے علی بن مسرسے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے عروہ بن زیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ممس کے سوابقیہ سب لوگ جاہلیت میں نگے ہو کر طواف کرتے تھے' ممس قریش اور اس کی آل اولاد کو کہتے تھے' (اور بنی کنانہ وغیرہ' جیسے خزاعہ) لوگوں کو (خدا واسطے) کہتے تھے' (اور بنی کنانہ وغیرہ' جیسے خزاعہ) لوگوں کو (خدا واسطے) کپڑے دیا کرتے تھے (قریش) کے مرد دو سرے مردوں کو تاکہ انہیں بین کر طواف کر سکیس اور قریش کی) عور تیں دو سری عورتوں کو تاکہ وہ انہیں بین کر طواف کر سکیس اور جن کو قریش کپڑاوستے وہ بیت اللہ کا طواف نظے ہو کر کرتے۔ دو سرے سب لوگ تو عرفات سے واپس ہو جاتے۔

ہشام بن عروہ نے کہا کہ میرے باپ عروہ بن زبیر نے مجھے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے خبردی کہ بیہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی کہ "پھرتم بھی (قریش) وہیں سے واپس آؤ جہال سے اور لوگ واپس آتے ہیں (لینی عرفات سے "سور وَ بقرہ) انہول نے بیان کیا کہ قریش مزدلفہ بی سے لوٹ آتے تھے اس لئے انہیں بھی عرفات سے لوٹ کے کا تھم ہوا۔

وَيُفِيْضُ الْسَحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي الْسَحُمْسِ ﴿ فُهُمْ أَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ قَالَ: كَانُوا يُفِيْضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِمُوا إِلَى عَرَفَاتِ إِلَى وَطَرِفه فِي: ٢٠٥٠].

ادی کید شریف سے میدان عرفات تقریباً پندرہ میل کے فاصلے پر واقع ہے 'یہ جگہ حرم سے خارج ہے' اس اطراف میں وادی استین عرف قریہ عرفات 'جبل عرفات ' مشرقی سڑک واقع ہیں ' یہاں سے طائف کے لئے راستہ جاتا ہے۔ جب حضرت جبر کیل بیلان طلال اللہ طلاق کو منامک سکھلاتے ہوئ اس میدان تک لائے تو کہا ہنا غرفت آپ نے منامک جج کو جان لیا؟ اس وقت سے اس کا نام میدان عرفات ہوا۔ (درمنشور) یہ جگہ ملت ابراہیم میں ایک اہم تاریخی جگہ ہے اور اس میں وقوف کرنا ہی جج کی جان ہے اگر کسی کا یہ وقوف فوت ہو جائے تو اس کا جج نہیں ہوا۔ آخضرت میں ہی وقوف فوت ہو جائے تو اس کا جج نہیں ہوا۔ آخضرت میں ہی وقوف کرد تھ سب اپنے باب ابراہیم بیلان کی موروث زمین پر ہو' ایک ابراہیم بیلان کی موروث زمین پر ہو' آخضرت میں ہے۔ اسلام کے قانون اساس کا اعلان اس مقام پر فرمایا تھا۔ جمتہ الوداع کے موقعہ پر آپ کا مشہور خطبہ عرفات اس کی یادگار ہے۔

حضرت اسامہ بن زیر گئاتا کتے ہیں کنت ردف النبی صلی الله علیه وسلم بعرفات فرفع یدید یدعو فعالت ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام باحدی یدید و هو رافع بدید یده الاخریٰ (رواه النسانی) یعنی عرفات ہیں آخضرت سُرُیّا کی او مُنی پر ہیں آپ کے بیچے سوار تھا' آپ اپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رعائیں بانگ رہے تھے' اچانک آپ کی او نمی جمک گئی اور آپ کے ہاتھ سے اس کی کیل چھوٹ گئی' آپ نے اپنا ایک ہاتھ اس کے اٹھانے کے لئے بیچے جمکا دیا اور دو سرا ہاتھ دعاؤں میں بد ستور اٹھائے رکھا۔ میدان عرفات میں یک وقوف یعنی کھڑا ہونا اور شام تک دعاؤں کے لئے اللہ کے سامنے ہاتھ چیالنا ہی جج کی روح ہے' یہ فوت ہوا تو جج فوت ہو گیا اور اگر اس میں کوئی محض شریک ہو گیا اس کا جج ادا ہو گیا۔

جمہور کے نزدیک عرفات کا یہ وقوف ظمر عصر کی نماز جع کر کے نمرہ میں اواکر لینے کے بعد ہونا چاہئے۔ حضرت علامہ شوکائی فرماتے بیں اند صلی الله علیه وسلم والحلفاء الراشدین بعدہ لم یقفوا الا بعد الزوال ولم ینقل عن احد اند وقف قبله (نبل) لینی آنخضرت سی اور اللہ اللہ علیہ وسلم والحلفاء الراشدین سب کا ہی عمل رہا ہے کہ زوال کے بعد بی عرفات کا وقوف کیا ہے ' زوال سے پہلے وقوف کرنا کی سے بحی عابت نہیں ہے۔ وقوف سے ظمر و عصر طاکر پڑھ لینے کے بعد میران عرفات میں داخل ہونا اور وہاں شام سک کھڑے کھڑے دعائیں کرنا مراد ہے ' ہی وقوف جے کی جان ہے ' اس مبارک موقعہ پر جس قدر بھی دعائیں کی جائیں کم جیں کیونکہ آج اللہ پاک اپنے بندوں پر فخر کر رہا ہے جو دور دراز طکوں سے جمع ہو کر آسان کے نیچ ایک کھے میدان میں اللہ پاک کے سلمنے ہاتھ پھیلا کردعائیں کر رہے ہیں اللہ پاک حاجی صاحبان کی دعائیں قبول کرے اور ان کو ج مبرور نصیب ہو آجین۔ جو حاجی میدان عرفات میں جا کر بھی حقہ بازی کرتے اللہ پاک حاجی صاحبان کی دعائیں قبول کرے اور ان کو ج مبرور نصیب ہو آجین۔ جو حاجی میدان عرفات میں جا کر بھی حقہ بازی کرتے رہے ہیں دہ برے بر فدر ان کو بدایت بخشے۔ (آمین)

٩٢- بَابُ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنَ عَرَفة بالسِّعِلِ السِّعِلِ السَّعِلِ السَّعِلِ السَّعِلِ السَّ

مین وهیمی جال سے یا جلدی چونکه مزولغه میں آ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں عرفات سے لوٹے وقت جلد چلنا

(١٧٢١) م سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا کما ہم کو امام

مالک نے ہشام بن عروہ سے خبردی ان سے ان کے والد نے بیان کیا

ک اسام بن زیدری او تا سے کی نے یوچھا (میں بھی وہیں موجود تھا) کہ

جة الوداع ك موقع يرعرفات سے رسول الله طی جا كواپس مونے ك على كياتقى؟ انهول في جواب دياكم آب باول الماكر چلتے تھ ذرا

تيزليكن جب جكه پاتے (جوم نه موا) تو تيز چلتے تھے 'مشام نے كماكه

عنق تیز چلنا اور نص عنق سے زیادہ تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ فجوہ کے

معنی کشادہ جگہ اس کی جمع فجوات اور فجاء ہے جیسے زکوۃ مفروز کاء

اسكى جمع اورسورة ص ميس مناص كاجولفظ آيا ب اسكے معنى بعا كنابين-

مسنون ہے جیے حدیث آگے موجود ہے۔

١٦٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ((سُئِلَ أَسَامَةُ وَأَنَّا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجُورَةً نَصٌّ)). قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصِ فُوقَ الْعَنَقِ. فَجُورَة: مُسع، وَالْجَمْعُ فَجُوَاتٌ وَفِجَاءٌ، وكَذَلِكَ رَكُوَةٌ وَرَكَاءٌ. مَناصٌ لَيْسَ حِيْنَ فِرَارٍ.

[طرفاه في: ۲۹۹۹، ۲٤٤١٣.

تواس سے نص مشتق نیں ہے جو مدیث میں فركور ہے ، يہ تواك ادنی آدى بھى جس كى عربيت سے ذراى استعداد ہو سجھ سكا ب كه مناص كو نص سے كيا علاقه ' نص مضاعف ب اور مناص معتل ب اب بيد خيال كرنا كه امام بخارى روائي نے مناص كو نص سے شتق سمجا ہے اس لیے یہاں اس کے معنی بیان کر دیئے جے مینی نے نقل کیا ہے یہ بالکل کم فنی ہے اور اصل یہ ہے کہ اکثر نسخوں میں سیر عبارت ہی سیں ہے اور جن سنول میں موجود ہے ان کی توجیہ یوں ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کو کم استعدادی ہے سے وہم ہوا ہو گاکہ مناص اور نص کا مادہ ایک بی ہے امام بخاری نے مناص کی تغییر کر کے اس وہم کا رد کیا ہے۔

> ٩٣- بَابُ النَّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعِ ١٦٦٧ حَدِّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُوسَى بْن عُفْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿(أَلَّ النَّبِيُّ ﴾ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشُّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَتَوَضًّا. فَقُلْتُ يَا رَمُولَ اللهِ أَتُصَلَّى؟ فَقَالَ: ((الصَّلاَّةُ أَمَامَك)). [راجع: ١٣٩]

> ١٦٦٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ قَالَ : ((كَانْ عَبْدُ

#### باب عرفات اور مزدلفہ کے در میان اترنا

(١٧١٤) مم سے مسدد نے بیان کیا کما مم سے حماو بن زید نے بیان کیا' ان سے یکی بن سعید نے' ان سے موکیٰ ابن عقبہ نے ان سے عبدالله بن عباس بي الله علام كريب في اور ان سے اسامه بن نيد بھن نے کہ جب رسول کریم ماڑیے عرفات سے واپس ہوئے تھے تو آبُ (راہ میں)ایک گھاٹی کی طرف مڑے اور وہاں قضاء حاجت کی پھر آپ نے وضو کیاتو میں نے یو چھایا رسول اللہ ! کیا (آپ مغرب کی) نماز برصیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز آگے چل کر پردھی جائے گی۔ (یعنی عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے تضاء حاجت وغیرہ کے لئے راستہ میں رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(١٢١٨) جم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا انبول نے کما کہ جم ے جوریہ نے نافع سے بیان کیا' انہوں نے کما کہ عبدالله بن عمر

ا للهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ

الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء بِجَمْع، غَيْرَ أَنَّهُ يَـمُوُّ

بالشُّغْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ،

فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ رَيَتُوَضًّا وَلاَ يُصَلَّي حَتَّى

رضى الله عنما مزولفه ميس آكر نماز مغرب اور عشاء ملاكرايك ساته یڑھتے' البتہ آپ اس گھاٹی میں بھی مڑتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم مرب تھے۔ وہاں آپ قضاء حاجت کرتے پھروضو کرتے ليكن نمازنديرٌ هت نماز آب مزدلفه مين آكريرُ هت تهـ.

يُصَلِّي بِجَمْع)). [راجع: ١٠٩١]

لتَنْ الله المنافذ عبدالله بن عمر جهالة كي كمال متابعت سنت تقي عالانك آنخضرت التهابي به ضرورت حاجت بشري اس گھائي پر تھمرے سیر کی ج کار کن نہ تھا مگر عبداللہ بنافر بھی وہاں ٹھرتے اور حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کر وہاں وضو کر لیتے جیسے آنخضرت ملی نے کیا تھا۔ (وحیدی)

١٦٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفُرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَولَى ابْن عَبَّاس عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا أَنَّهُ قَالَ: ((رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ تَوَضَّأَ وَصُوءًا خَفِيْفًا، فَقُلْتُ: الصَّلاَّةُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: ((الصَّلاَةُ أَمَامَكَ)) . فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ اللهُ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى، ثُمُّ رَدِفَ اللهُ عَلَى اللهُ وَدِفَ الْفَصْلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْع.))

[راجع: ١٣٩]

١٦٧٠ - قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْفَصْلُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَـمْ يَزَلُ يُلبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ)). [راجع: ١٥٤٤]

(١٧٢٩) مم سے قتيب نے بيان كيا انهول نے كما مم سے اساعيل بن جعفرنے بیان کیا' ان سے محد بن حرملہ نے ان سے ابن عباس جہات کے غلام کریب نے اور ان سے اسامہ بن زید بھی میں عرفات سے رسول الله ملی اللہ علی سواری پر آب کے پیچھے بیشا ہوا تھا۔ مزدلفہ کے قریب بائیں طرف جو گھاٹی پرتی ہے جب آنخضرت ماڑا کا وہاں ينيح تو آب نے اونك كو بٹھايا پھر پيثاب كيا اور تشريف لائے تو ميں نے آی پروضو کا پانی ڈالا۔ آگ نے ہلکا ساوضو کیا۔ میں نے کہایا رسول الله! اور نماز! آب نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے۔ (یعنی مزدلفہ میں پڑھی جائے گی) پھر آپ سوار ہو گئے جب مزدلفہ میں آئے تو (مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر) پڑھی۔ پھر مزدلفہ کی صبح العنی وسویں تاریخ) کو رسول اللہ مان کے کی سواری کے پیچیے فضل بن عباس رضی الله عنماسوار ہوئے۔

(۱۷۷۰) کریب نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے فضل رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے خبردی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم برابر لبیک کہتے رہے تا آنکہ جمرہ عقبہ پر پہنچ گئے (اور وہاں آپ نے کنگریاں ماریں)

ا بنا من الله وضویہ که اعضائے وضو کو ایک ایک بار دھویا یا پانی کم ڈالا۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ وضو کرنے میں دو سرے آدمی سے مدولینا بھی ورست ہے نیز اس مدیث سے بید مسللہ بھی ظاہر ہوا کہ طابی جب رمی جمار کے لئے جمرہ عقبہ پر پننچ اس

وقت سے لبیک پکارنا موقوف کرے۔

# ٩٤ بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﴿ إِللَّهِمْ السَّكِيْنَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ، وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بالسَّوطِ

1771 - حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُويْدِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو مُنَ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بَنُ جُبَيْرٍ مَولَى وَاليَّةَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيُ عَنْ وَرَاءَهُ عَبُّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِي ابْنُ وَرَاءَهُ عَبُّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِي اللهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِي اللهِ وَرَاءَهُ وَجُرْا شَدِيْدًا وَصَوْبًا وَصَوْبًا وَصَوْبًا لِلإِبلِ، فَأَشَارَ بِسَوطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: ((أَيْهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ، فَإِنْ الْبِرِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ، فَإِنْ الْبِرِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ، فَإِنْ الْبِرِ لَيْسَ عِلْكُمْ عَلَى النَّسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ، فَإِنْ الْبِرِ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ)). أوضَعُوا: أَسْرَعُوا. خِلاَلَكُمْ مِنَ النَّحَلُّلِ بَيْنَكُمْ. ﴿وَقَعَجُرْنَا خِلاَلَهُمَا ﴾: مِنَ النَّحَلُّلِ بَيْنَكُمْ. ﴿وَقَعَجُرْنَا خِلاَلَهُمَا ﴾: مِنَ النَّحَلُّلِ بَيْنَكُمْ. ﴿وَقَعَجُرْنَا خِلاَلَهُمَا ﴾: وَمَنْ النَّحَلُلُ بَيْنَكُمْ. ﴿وَقَعَجُرْنَا خِلاَلَهُمَا ﴾: بَيْنَهُمَا.

#### باب عرفات سے لوٹنے وقت رسول کریم ملٹھائیلم کالوگوں کو سکون واطمینان کی ہدایت کرنا اور کو ڑے ہے اشارہ کرنا

(۱۲۲۱) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سوید نے بیان کیا' کہا ہجے سے مطلب کے غلام عمرو بن ابی عمرو نے بیان کیا' انہیں والیہ کوفی کے غلام سعید بن جیر نے خردی' عمرو نے بیان کیا' انہیں والیہ کوفی کے غلام سعید بن جیر نے خردی' ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن (میدان عرفات سے) وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ آ رہے تھے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے پیچھے سخت شور (اونٹ آ رہے تھے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے پیچھے سخت شور (اونٹ بائنے کا) اور اونٹول کی مار دھاڑ کی آواز سنی تو آپ نے ان کی طرف اپنے کو ڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا لوگو! آ ہمتگی و و قار اپنے اوپر لازم کرلو (اونٹول کو) تیز دو ڑانا کوئی نبی نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ (سور وَ بقرہ میں) اوضعوا کے معنی ریشہ دوانیاں کریں خلالکم کا خلالے ماہی تیا ہے فجرنا خلالے ماہینی ان کے نیچ میں اسی سے (سور وَ کہف) میں آیا ہے فجرنا خلالے ماہینی ان کے نیچ میں۔

چونکہ حدیث میں 'ابضاع کا لفظ آیا ہے تو امام بخاری نے اپنی عادت کے موافق قرآن کی اس آیت کی تغییر کر دی جس میں ولا اوضعوا خلالکم آیا ہے اور اس کے ساتھ بی خلالکم کے بھی معنی بیان کر دیئے پھر سورہ کمف میں بھی خلالکم کا لفظ آیا تھا اس کی بھی تغییر کر دی (وحیدی) حضرت امام بخاری دیٹیے چاہتے ہیں کہ احادیث میں جو الفاظ قرآنی مصاور سے آئیں ساتھ بی آیات قرآنی سے ان کی بھی وضاحت فرما دیں تاکہ مطالعہ کرنے والوں کو حدیث اور قرآن پر پورا پورا عور حاصل ہو سکے۔ جزاہ المله خیرا عن سانو المسلمة

باب مزدلفه میں دو نمازیں ایک ساتھ ملاکر پڑھنا 90- بَابَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَينِ بَالْمُزْدَلِفَةِ

1977 - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا أَنْهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ((دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ((دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ (ادَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَرَفَةً، فَنَوْلَ الشَّعْبَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأً وَلَمْ يُسْبَغِ الْوُصُوءَ. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ)). فَجَاءَ الصَّلاةُ أَمَامَكَ)). فَجَاءَ الصَّلاةُ فَصَلَى الْمَعْرِبَ، ثُمَّ أَقِيْمَتِ الصَّلاةُ السَّعْنَ المَعْرِبَ، ثُمَّ أَقِيْمَتِ الصَّلاةُ أَسَان بَعِيْرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَقِيْمَتِ الصَّلاةُ أَسَان بَعِيْرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَقِيْمَتِ الصَّلاةُ أَسَانَ بَعِيْرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَى، وَلَمْ يُصَلِّيَ بَيْنَهُمَا)).

[راجع: ١٣٩]

اس مدیث سے مزدلفہ میں جمع کرنا ثابت ہوا جو باب کا مطلب ہے اور یہ بھی نکلا کہ اگر دو نمازوں کے نیج میں جن کو جمع کرنا ہو آدمی کوئی تھوڑا ساکام کر لے تو قباحت نہیں۔ یہ بھی نکلا کہ جمع کی حالت میں سنت وغیرہ پڑھنا ضروری نہیں یہ جمع شافعیہ کے نزدیک سفر کی وجہ سے ہے اور حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک حج کی وجہ سے ہے۔

## ٩٦- بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَـُم يَتَطُوع يَتَطُوع

17٧٣ - حَدُّثَنَا آدَمُ حَدُّثَنَا الْبُنُ أَبِي ذِنْبِ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ لْمَنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ
الْمُنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((جَمَعَ
النِّبِيُّ اللهِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ.
كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَنْم يُسَبِّحْ
بَيْنَهُمَا، وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا)).

#### باب مغرب اور عشاء مزدلفه میں ملا کرپڑھنااور سنت وغیرہ نه پڑھنا

(۱۲۷۳) ہم سے آدم بن ابی العلاء نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ذرئب نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ذرئب نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر بی اللہ بن عمر بی اللہ بن عمر بی اللہ بن عمر بی اللہ بن کریم ملی ہے اور ان سے عبداللہ بن عمر بی اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھیں تھیں ہر نماز الگ الگ تکبیر کے ساتھ نہ ان دونوں کے پہلے کوئی نقل و سنت پڑھی تھی اور نہ ان کے بعد۔

[راجع: ١٠٩١]

مینی نے اس سلسلہ میں علاء کے چہ قول نقل کئے ہیں آخری قول سے کہ پہلی نماز کے لئے اذان کے اور دونوں کے لئے الگ الگ تعمیر کے۔ شافعیہ اور حنابلہ کا یمی قول ہے اس کو ترجیج ہے۔

(١٨٢٣) م سے خالد بن مخلد نے بيان كيا انہوں نے كماك مم سے

١٦٧٤ حَدُّتُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدُّتُنَا

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الخَطْمِيُّ قَالَ: حَدَّثنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ: ((أَنَّ رَسُولَ ا اللهِ اللهِ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ)).

سلیمان بن بلال نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے یحیٰ بن الی سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے عدی بن ثابت نے خبروی' کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مزید خطمی نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابو ابوب انصاری رضی الله عنه نے کہا کہ ججتہ الوداع کے موقعہ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ملاكريزها تقابه

[طرفه في : ٤٤١٤].

مردلفہ کو جمع کہتے ہیں کیونکہ وہاں آدم اور حواء جمع ہوئے تھے۔ بعض نے کہا کہ وہاں دو نمازیں جمع کی جاتی ہیں' ابن منذر نے اس پر اجهاع نقل کیا ہے کہ مزدلفہ میں دونوں نمازوں کے پیچ میں نفل و سنت نہ پڑھے۔ ابن منذر نے کہا جو کوئی پیچ میں سنت یا نفل یزھے گاتواس کا جمع صحیح نہ ہو گا۔ (وحیدی)

مجة المند حفرت شاه ولى الله محدث وبلوى يتلتي فرمات بي وانما جمع بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء لان للناس يومنذ اجتماعًا لم يعهد في غيرهذا الموطن والجماعة الواحدة مطلوبة ولا بدمن اقامتها في مثل هذا الجمع ليراه من هنالك ولا تيسر اجتماعهم في وقتين و ايضًا فلان للناس اشتعالًا بالذكر والدعا و هما و ظيفة هذا اليوم و رعاية الاقامت وظيفة جميع السنة و انما يرجح في مثل هذا الشني البديع النادر ثم ركب حتى اتى الموقف و استقبل القبلة فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس و ذهبت الصفرة قليلا ثم دفع (مية الله البالغة ) يوم عرفات ميں ظهراور عصر كو ملاكر بردها اور مزدلفه ميں مغرب اور عشاء كو اس روز ان مقامات مقدسه ميں لوگوں كا ايبا اجتماع ہوتا ہے جو بجزاس مقام کے اور کمیں نہیں ہوتا اور شارع ہم وایک جماعت کا ہونا مطلوب ہے اور ایسے اجتماع میں ایک جماعت کا قائم کرنا ضروری ہے تا کہ سب لوگ اس کو دیکھیں اور دو وقتوں میں سب کا مجتمع ہونا مشکل تھا نیز اس روز لوگ ذکر اور دعا میں مشغول ، ہوتے ہیں اور وہ اس روز کا وظیفہ ہیں اور او قات کی پابندی تمام سال کا وظیفہ ہے اور ایسے وقت میں بدیع اور نادر چیز کو ترجع دی جاتی ہے۔ پھر آپ وہاں سے (نمرو سے نماز ظہرو عصر سے فارغ ہو کر) عرفات میں موقف میں تشریف لائے 'پس آپ وہی کھڑے رہے یہاں تک کہ آفتب غروب ہوا اور زردی کم ہو گئی چروہاں سے مزدلفہ کو لوٹے۔ خلاصہ یہ کہ یمال ان مقامات پر ان نمازوں کو طاکر پڑھنا شارع 'کو عین محبوب ہے۔ پس جس کام سے محبوب راضی ہوں وہی کام دعویداران محبت کو بھی بذوق و شوق انجام دیٹا چاہیے۔

٩٧ - بَابُ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ واجدة منهما

١٦٧٥- حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدُّثَنَا زُهَيرٌ حَدُّثُنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَيْد الرُّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُولُ: ((حَجُّ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَتَيْنَا الْـمُزْدَلِفَةَ حِيْنَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قُرِيْبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ

#### باب جس نے کہا کہ ہر نماز کے لئے اذان اور تکبیر کہنا چاہئے'اس کی دلیل

(۱۲۷۵) ہم سے عمروبن خالدنے بیان کیا کہا کہ ہم سے زہیرنے بیان کیا' کہا کہ ہم ہے ابواسحاق عمرو بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا کہ میں نے عبدالرحمٰن بن بزید ہے سنا کہ عبداللہ بن مسعود بنائٹر نے حج کیا' آپ کے ساتھ تقریباً عشاء کی اذان کے وقت ہم مزدلفہ میں بھی آئے' آپ نے ایک مخص کو تھم دیا اس نے اذان تکبیر کہی اور آپ

نے مغرب کی نماز پڑھی 'چردور کعت (سنت) اور پڑھی اور شام کا کھاٹا منگوا کر کھایا۔ میرا خیال ہے (راوی حدیث زہیر کا) کہ چر آپ نے تھم دیا اور اس شخص نے اذان دی اور تکبیر کمی عمرو (راوی حدیث) نے کہا میں ہی سمجھتا ہوں کہ شک زہیر (عمرو کے شخ) کو تھا' اس کے بعد عشاء کی نماز دو رکعت پڑھی۔ جب صحیح صادق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم ماٹی پڑھا اس نماز (فجر) کو اس مقام اور اس دن کے سوا اور کھی اس وقت (طلوع فجر ہوتے ہی) نہیں پڑھتے تھے 'عبداللہ بن مسعود بڑا تی نہی فرمایا کہ بیہ صرف دو نمازیں (آج کے دن) اپنے معمولی وقت سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جب لوگ مزدلفہ آتے ہیں تو مغرب کی نماز (عشاء کے ساتھ ملاکر) پڑھی جاتی ہے اور فجر کی نماز طلوع فجر کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سٹی پڑا کو طلوع فجر کے ساتھ ہی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سٹی پڑا کو اس طرح کرتے دیکھاتھا۔

رَجُلاً فَاذُنْ وَأَقَامَ، ثُمُّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَنَيْنِ، ثُمُّ دَعَا بِعَشَائِهِ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَنَيْنِ، ثُمُّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمُّ امَرَ – أَرَى – فَأَذُنْ وَأَقَامَ)) قَالَ عَمْرُو : لاَ أَعْلَمُ الشَّكُ إِلاَّ مِنْ زُهَيْرٍ (ثُمُّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَنَيْنِ . فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ فَلَمَّا كَانُ : لاَ يُصَلِّى الْفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ فَلَمَّا كَانُ : لاَ يُصَلِّى الْفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ فَلَا كَانُ : لاَ يُصَلِّى الْفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيِ فَلَا عَنْ وَقْتِهِمَا: صَلاةً الْمَكْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ، وَالْفَجْرُ حِيْنَ يَبُرُغُ الْفَجْرُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّيِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّيْ فَعُلُهُ ).

[طرفاه في : ١٦٨٢، ١٦٨٣].

اس مدیث سے بیہ بھی نظا کہ نمازوں کا جمع کرنے والا دونوں نمازوں کے بیج میں کھانا کھا سکتا ہے یا اور کچھ کام کر سکتا ہے اس مدیث سے بیہ بھی نظا کہ نمازوں کا جمع کرنے والا دونوں نمازوں کے بیج میں بیہ حضرت عبداللہ بن مسعود بناٹھ کا خیال تھا کہ آخضرت ساتھیا نے مبع کی نماز ای دن تاریکی میں پڑھی لینی مبع صادق ہوتے ہی ورنہ دو سرے بہت صحابہ بناٹھ نے روایت کیا ہے کہ حضور ساتھیا کی عادت بہت میں تھی کہ آپ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے اور حضرت عمر بناٹھ نے اپنی اندھیری ہو۔ کرتے تھے اور حضرت عمر بناٹھ کا خیال ہے کہ آخضرت ساتھیا نے سوااس مقام کے اور کہیں جمع نمیں کیا اور دو سرے محابہ نے سفر میں آپ سے جمع کرنا نقل کیا ہے۔ (و خیدی)

آپ نے نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نقل بھی پڑھے گررسول کریم ملٹی کیا سے نہ پڑھنا ثابت ہے ' لنذا ترجیح فعل نبوی ہی کو ہو گی۔ ہاں کوئی مخض حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ کی طرح پڑھ بھی لے تو غالباً وہ گئرگار نہ ہو گا اگرچہ سے سنت نبوی کے مطابق نہ ہو گا۔ انھا الاعمال بالنیات

دین میں اصل الاصول کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سی اللہ کی رضا بسر طال مقدم رکھی جائے۔ جمال جس کام کے لیے تھم فرمایا جائے اس کام کو کیا جائے اور جمال اس کام سے روک دیا جائے وہال رک جائے 'اطاعت کا کی منہوم ہے 'ای میں خیراور بھلائی ہے۔ اللہ سب کو دین پر قائم رکھے۔

٩٨ - بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعِفَةَ أَهْلِهِ
 بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ،

باب عور توں اور بچوں کو مزدلفہ کی رات میں آگے منی روانہ کردینا' وہ مزدلفہ میں ٹھہریں اور دعاکریں اور چاند

## **35**

١٦٧٦ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ : ((وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعُفَةً أَهْلَهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشعَر الْحَرَام بالْمُزْدَلِفَةِ بلَيْل فَيَدْكُرُونَ ا للهَ مَا بَدَالَهُمْ ثُمٌّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنَّى لَصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَرْخُصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ)).

#### ڈوہتے ہی چ<u>ل دیں</u> وَيُقَدُّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

(١٧٢١) مم سے کیل بن بكيرنے بيان كيا انہوں نے كماكہ مم سے لیث نے یونس سے بیان کیا اور ان سے ابن شماب نے کہ سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمااینے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے اور وہ رات ہی میں مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس آ کر ٹھسرتے اور اپنی طافت کے مطابق اللہ کاذکر کرتے تھے' چرامام کے ٹھرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی (منیٰ) آ جاتے تھے 'بعض تو منی فجری نماز کے وقت پہنچتے اور ابعض اس کے بعد 'جب منی پہنچتے تو كنكريان مارتے اور حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنما فرمايا كرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لئے بیہ اجازت دی ہے۔

یعنی عورتوں ادر بچوں کو مزدلفہ میں تھوڑی دیر ٹھر کر چلے جانے کی اجازت دی ہے ان کے سوا' اور دو سرے سب لوگوں کو سیست رات میں مزدلفہ رہنا چاہئے۔ شعبی اور نخبی اور علقمہ نے کما کہ جو کوئی رات کو مزدلفہ میں نہ رہے اس کا حج نوت ہوا اور عطا اور زہری کہتے ہیں کہ اس پر دم لازم آ جاتا ہے اور آدھی رات سے پہلے وہاں سے لوٹنا درست نہیں ہے۔ (وحیدی)

(١١٧٤) مم سے سليمان بن حرب نے بيان كيا كماكہ مم سے حماوبن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے' ان سے عکرمہ نے اور ان سے عبداللہ بن عباس بھن ان کہ نبی کریم ملھیا نے مجھے مزدلفہ سے رات ہی میں منی روانہ کر دیا تھا۔

(١١٤٨) مم سے على بن عبدالله مريني نے بيان كيا كماكه مم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ مجھے عبید الله بن الی بزید نے خبر دی' انہوں نے ابن عباس جہ اللہ کو بیہ کہتے سنا کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہیں نی کریم النظام نے اپنے گھرے کمزور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی میں منی جھیج دیا تھا۔

(١٧٤٩) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا ان سے کی بن سعید بن قطان نے 'ان سے ابن جریج نے بیان کباکہ ان سے اساء کے غلام عبداللہ نے بیان کیا کہ ان سے اساء بنت ابو بکر پی ﷺ نے کہ وہ رات کی

١٦٧٧ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿(بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ مِنْ جَمْعِ لَيْلِ)).[طرفاه في: ١٦٧٨، ٢٥٨١].

١٦٧٨ – حَدَّثَنَا عَلِيّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزْيِدَ سَــمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: ((أَنَا مِمَّنْ قَدُّمَ النَّبِيُّ إِنَّا لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةٍ

١٦٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَخْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ مَولَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ ((أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعِ

رات میں ہی مزدلفہ بینج گئیں اور کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگیں کچھ دیر

تک نماز پڑھنے کے بعد پوچھا بیٹے! کیا چاند ڈوب گیا! میں نے کما کہ

نہیں! اس لئے وہ دوبارہ نماز پڑھنے لگیں کچھ دیر بعد پھر پوچھا کیا چاند

ڈوب گیا؟ میں نے کہا ہاں' انہوں نے کہا کہ اب آگے چلو (منیٰ کو)

چنانچہ ہم ان کے ساتھ آگے چلے وہ (منیٰ میں) رمی جمرہ کرنے کے بعد

پھروالیس آگئیں اور صبح کی نماز اپنے ڈیرے پر پڑھی میں نے کما

جناب! یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اندھیرے ہی میں نماز صبح پڑھ لی۔

انہوں نے کما بیٹے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس
کی اجازت دی۔

کی اجازت دی۔

گافزن للطُّغُنِ)).

معلوم ہوا کہ سورج نگلنے سے پہلے بھی کئریاں مارلینا درست ہے کیکن حنیہ نے اس کو جائز نہیں رکھا اور امام احمد اور

معلوم ہوا کہ سورج نگلنے سے پہلے بھی کئریاں مارلینا درست نہیں اگر کوئی اس سے پہلے مارے تو مج ہونے کے بعد

(۱۱۸۰) ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا کہ ہم کو سفیان توری نے خبردی کما کہ ہم سفیان توری نے خبردی کما کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے بیان کیا ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ ورائ ہونے کہ ام المومنین حضرت سودہ ورائ ہونے کی بی کریم سٹھیا سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت جابی آپ محماری بھر کم بدن کی عورت تھیں تو حضور سٹھیا میں اس کی اجازت دے دی۔

روباره مارنا چاہے اور شافی کے نزدیک می سے پیلے تکریاں مارلین درست ہیں اگر دوباره مارنا چاہے اور شافی کے نزدیک می سے پیلے تکریاں مارلینا درست ہے۔ (وحیدی) می استفیان حدثنا عبد الو حقن سفیان خدثنا عبد الو حقن سفیان خبردی کما کہ ہم سے عبدا الفاسیم می ان محمد عن نے اور ان سے عائشہ و تُن تن الفاسیم ان محمد عن نے اور ان سے عائشہ و تُن تن الفاسیم الله عنها قالت: استاذنت نی کریم طال کیا سے مزدلفہ کی سودة النبی می کی کہ الله عنها قالت: استاذنت امانت چاہی آپ بھاری اسکی اجازت و تعین اسکی اجازت و تعین اسکی اجازت و تعین اسکی اجازت و

[طرفه في: ١٦٨١].

المَرَدُ وَمَنْهِ عَنْ الْفَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَافِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((نَوْلُنَا الْمُوْدُلِفَةَ، وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((نَوْلُنَا الْمُوْدُلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النِّبِي اللهِ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ – وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيْنَةً – فَالْمِنْ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، فَالْمِنْ اَحُونُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ بِدَفْعِهِ، فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ اللهِ بِدَفْعِهِ، فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ اللهِ

(۱۲۸۱) ہم ہے ابو نعیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم ہے افلے بن حمید نے 'ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ و عنها نے کہ جب ہم نے مزدلفہ میں قیام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت سودہ رضی اللہ عنها کو لوگوں کے اثر دھام سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت دے دی تھی' وہ بھاری بھر کم بدن کی خاتون تھیں' اس لئے آپ نے اجازت دے دی چنانچہ وہ اثر دھام سے پہلے روانہ ہوگئیں۔ لیکن ہم لوگ وہیں تھرے رہے اور صبح کو آپ کے ساتھ گئے اگر میں بھی حضرت سودہ رضی اللہ عنها کی طرح آپ صلی ساتھ گئے اگر میں بھی حضرت سودہ رضی اللہ عنها کی طرح آپ صلی

الله عليه وسلم سے اجازت ليتي تو مجھ كو تمام خوشى كى چيزول ميں يه بہت ى پند ہو؟.

#### باب فجر کی نماز مزدلفه ہی میں پڑھنا

(۱۷۸۲) ہم سے عمرو بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ مجھ سے عمارہ نے عبدالرحمٰن بن بزید سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑتر نے کہ دو نمازوں کے سوامیں نے نبی کریم ساڑی کے اور کوئی نماز بغیروقت نمیں پڑھتے دیکھا آپ نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی اس دن (مزدلفہ میں) معمولی وقت سے پہلے ادا کی۔

كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سُودَةُ أَحَبُ إِلَى مِنْ مَفْرُوج بهِ)).

9 9 - بَابُ مَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ بِيجَمْعِ بَنِ 17AY - حَدُّنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ بُنِ غِياتُ حَدُّنَا الْأَعْمَثُ قَالَ: غِياتُ حَدُّنَا الْأَعْمَثُ قَالَ: حَدُّنَا الْأَعْمَثُ قَالَ: اللهِ عَمَارةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ مَنْ اللهِ قَالَ: ((مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ فَقَلَ صَلَّى النَّهِ عَلَى الْفَجْرَ مَنْ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ المِعْ الْمَعْرَبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَالَى الْفَجْرَ الرَاحِع: ١٦٧٥]

یعن بہت اول وقت یہ نہیں کہ مج صادق ہونے سے پہلے پڑھ لی جیسے بعض نے گمان کیا اور دلیل اس کی آگے کی روایت ہے جس میں صاف یہ ہے کہ صبح کی نماز نجر طلوع ہوتے ہی پڑھی۔ (وحیدی)

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ حَدُّثَنَا السَّرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ إِلَى مَكُةً، ثُمَّ قَلِمْنَا جَمْعًا فَصَلّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۲۸۳) ہم ہے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا' کما کہ ہم ہے اسرائیل نے بیان کیا' ان سے ابواسحاق نے ' ان سے عبدالرحمٰن بن بنید نے کہ ہم عبداللہ بن مسعود بڑھ کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے (ج شروع کیا) پھر جب ہم مزدلفہ آئے تو آپ نے دو نمازیں (اس طرح ایک ساتھ) پڑھیں کہ ہر نماز ایک الگ اذان اور ایک الگ اقامت کے ساتھ تھی اور رات کا کھانا دونوں کے درمیان میں کھایا' پھر طلوع صادق صبح کے ساتھ بی آپ نے نماز فجر پڑھی' کوئی کہتا تھا کہ ابھی صبح صادق نبیں ہوئی اور پچھ لوگ کہ رہے تھے کہ ہو گئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود بڑھ نے فرمایا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عنی مغرب اور عشاء' مزدلفہ میں نمازیں اس مقام ہے ہٹادی گئی ہیں' یعنی مغرب اور عشاء' مزدلفہ میں اس وقت داخل ہوں کہ اند ھیرا ہو جائے اور فجر کی نماز اس وقت۔ پھر عبداللہ اجالے تک وہیں مزدلفہ میں ٹھرے رہے اور کما کہ آگر امیر المؤمنین حضرت عثان بڑھ اس وقت چلیں تو یہ سنت کے مطابق ہو گئی (صدیث کے راوی عبدالرحمٰن بن بزید نے کما) میں نہیں کہ سکتا گا۔ (صدیث کے راوی عبدالرحمٰن بن بزید نے کما) میں نہیں کہ سکتا گا۔ رہد یہ الفاظ ان کی زبان سے پہلے نکے یا حضرت عثان بڑھ کی روا گی

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَزِلْ يُلبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَومَ النَّحْرِ).

پلے شروع ہوئی' آپ دسویں تاریخ تک جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر لبیک پکارتے رہے۔

[راجع: ١٦٧٥]

یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاتھ ہے کہ بی رہے تھے کہ حضرت عثمان بڑاتھ مزدلفہ سے لوٹے سنت کمی ہے کہ مزدلفہ سے فجر کی روشنی ہونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے لوٹے۔ فجر کی نماز سے متعلق اس حدیث میں جو وارد ہے کہ وہ ایسے وقت پڑھی گئی کہ لوگوں کو فجر کے ہونے میں شبہ ہو رہا تھا' اس کی وضاحت مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے جو حضرت جابر بڑاتھ سے مروی ہے کہ نئی کریم میں بیان اور عشاء کو ملا کر اوا کیا پھر آپ سو گئے ٹیم اصطحع حتی طلع الفجر فصلی الفجر حین تبین لہ الصبح باذان و اقامة الی اخو الحدیث پھر سوکر آپ کھڑے ہوئے جب کہ فجر طلوع ہو گئی۔ آپ نے صبح کھل جانے پر نماز فجر کو اوا فرمایا اور اس کے لئے اذان اور اقامت ہوئی۔ معلوم ہوا کہ پچپلی حدیث میں راوی کی مراویہ ہی کہ آپ نے فجر کی نماز کو اندھرے میں بہت اول وقت یعنی فجر ظاہر ہوتے ہی فوراً اوا فرمایا' یوں آپ بھشہ ہی نماز فجر فلس یعنی اندھرے میں اوا فرمایا کرتے تھے جیسا کہ متعدد احادیث سے طابت ہے گریماں اور بھی اول وقت طلوع فجر کے فوراً بعد ہی آپ نے نماز فجر کو اوا فرمایا۔

#### ١ - ١ - بَابُ مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعِ

17.٨٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَنْهَالُ حَدَّثَنَا مَنْهُون يَقُولُ: ((شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ صَلَّى بِجَمْعِ الصَّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ عَنهُ صَلَّى بِجَمْعِ الصَّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوا لاَ يُفِيْضُونَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوا لاَ يُفِيْضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ فَبْرُ. وَإِنَّ النَّهْ شَلَى الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ فَبْرُ. وَإِنَّ النَّهْ المَسْمَسُ )).

#### باب مزدلفہ سے کب چلاجائے؟

(۱۲۸۳) ہم سے تجاج بن منہال نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابو اسحاق نے' انہوں نے عمرو بن میمون کو یہ کتے سنا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ میں فجری نماز پڑھی تو میں بھی موجود تھا' نماز کے بعد آپ ٹھرے اور فرمایا کہ مشرکین (جالمیت میں یہال سے) سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے کتے تھے اے ثبیر! تو چمک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتے مشرکوں کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو

[طرفه في : ٣٨٣٨].

المجروع المجروع المحروق المحر

# باب دسویں تاریخ صبح کو تکبیراور لبیک کہتے رہنا جمرہ عقبہ کی رمی تک اور چلتے ہوئے (سواری پر کسی کو)اپنے پیچھے بٹھالینا۔

١ - آبابُ التَّلْمِيَةِ وَالتَّكْمِيْرِ غَدَاةَ
 النَّحْرِ حِيْنَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ،
 وَالاِرْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

ورس ورا الحجہ کو منی میں جا کر نماز فجرے فارغ ہو کر سورج نگلنے کے بعد ری جمار کرنا ضروری ہے۔ علامہ حافظ ابن جر المستقب فیل المستقب فیل المستقب اللہ علیہ وسلم ولا بعوز الرمی قبل طلوع الفیج الفیج اللہ علیہ وسلم ولا بعوز الرمی قبل طلوع الفیج الفیج اللہ علیہ وسلم ولا بعوز الرمی قبل طلوع الفیج الفیج اللہ علیہ منذر نے کما کہ سنت یک طلوع الفیج الفیج اللہ علیہ منذر نے کما کہ سنت یک ہے کہ ری جمار سورج نگلنے کے بعد کرے جیسا کہ آنخضرت ما پہلے کے فعل سے جابت ہے اور طلوع فجر سے پہلے ری جمار درست نہیں اس کا کرنے والا سنت کا مخالف ہو گا۔ ہاں آگر کی نے اس وقت ری جمار کرلیا تو پھراس پر دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس لئے کہ بھے کوئی ایسا مخص معلوم نہیں جس نے اسے فیرکانی کما ہو۔ حضرت اساء بھی تھی رہی جمار کرنا بھی منقول ہے جیسا کہ اس کو خود امام بخاری مطبح نہیں نقل فرایا ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ کرور مردوں عورتوں کے لئے اجازت ہے کہ وہ رات بی جس مزدلفہ سے کوج کر کے منی آ جائیں اور آنے پر خواہ رات بی کیوں نہ ہو' ری جمار کر لیں۔ آنخضرت ما پہلے نے مزدلفہ کی رات میں مخورت عباس بڑا تھی سے موایا تھا اذھب بضعفاء نا و نساء نا فلیصلوا الصبح ہمنی ویرموا جمرۃ العقبۃ قبل ان تصبیہم دفعۃ الناس (فتح معلوت عباس بڑا تھی سے موایا تھا اذھب بضعفاء نا و نساء نا فلیصلوا الصبح ہمنی ویرموا جمرۃ العقبۃ قبل ان تصبیہم دفعۃ الناس (فتح معلوت کار کو والی کے اثر دھام سے پہلے جمرہ عقبہ کی رہی ہے فارغ ہو جائیں۔ واللہ علم بالصواب.

١٦٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الصَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنْ النّبِيِّ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنْ النّبِيِّ فَلَخْبَرَ الْفَضِلُ أَنْهُ لَمْ يَزَلُ يُلَبِّي حَتِّى رَمَى الْجَمْرَةَ)).

[راجع: ٢٥٢٤]

حَرْبِ حَدَّقَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّقَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَرْبِ حَدَّقَنَا أَبِي حَرْبِ حَدَّقَنَا أَبِي عَنْ عُبَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْسٍ ((أَنَّ اللهِ بْنِ عَبْسٍ ((أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رِدْفَ النّبِي اللهِ عَنْ عَرَفَةٍ إِلَى الْمُؤْدَلِقَةِ بَلِي الْمُؤْدَلِقَةِ إِلَى مِنْي، فَهَا أَرْدَفَ النّبِي اللهُ عَنْ اللهُ يَزَل النّبي اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ

(۱۲۸۵) ہم ہے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا' انہیں ابن جر ت کے خبردی' انہیں عطاء نے ' انہیں ابن عباس بی شی نے کہ نبی کریم مٹی کیا ہے نہ مردولفہ سے لوٹے وقت فضل (بن عباس بی شی ا) کو این چھیے سوار کرایا تھا۔ فضل براٹھ نے خبردی کہ آنخضرت مٹی کیا رمی جموہ تک برابرلبیک بیکارتے رہے۔

(۱۲۸ م ۱۲۸۷) ہم سے ذہیر بن حرب نے بیان کیا ان سے وہب بن جریر نے بیان کیا ان سے وہب بن جریر نے بیان کیا ان سے یونس الی نے ان سے مبید اللہ بن عبداللہ نے اور ان ایلی نے ان سے عبداللہ بن عبداللہ نے اور ان من عبداللہ بن عبداللہ بن عبال بن عبال بن شاہ نے کہ اسامہ بن ذید شاہ عرفات سے مزدلفہ تک نبی کریم سال ہے کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ، پھر آپ نے مزدلفہ سے منی جاتے وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنما کو اپنے چیچے بی مالیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں حضرات نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جمرہ عقبہ کی سواری تک مسلسل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جمرہ عقبہ کی سواری تک مسلسل

لبيك كتة رب.

يُلبِّي حِتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ)).

[راجع: ٤٥١، ١٥٤٤]

باب

﴿ فَمَنْ تَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ النَّهَدْي، فَمَنْ لَنْم يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، ذَلِكَ لِمَنْ لَنْم يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]

المُعْرَنَا شَعْبَةُ عَدْثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنصُورِ الْحَبَرَنَا شَعْبَةُ عَدْثَنَا أَبُو جُمْرَةَ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابَنَ عِبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَمَرِنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْي الْمُتْعَةِ فَأَمَرِنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْي فَقَالَ فِيْهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِولُكُ فِي دَمٍ. قَالَ : كَأَنْ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَي دَمٍ. قَالَ : كَأَنْ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَوَالَٰتِ فِي الْمَنَامِ كَأَنْ إِنْسَانًا يُنَادِي: حَجٍّ مَهْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَتَيْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَحَدُنْتُهُ، فَقَالَ: الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَحَدُنْتُهُ، فَقَالَ: الله أَخْبَرُ، سُنَةُ أَبِي الْقَاسِمِ هَا)).

قَالَ: وَقَالَ آدَمُ وَوَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةُ ((عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ)). [راجع: ١٩٦٧]

سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفییر میں پس جو شخص تمتع کرے جے کے ساتھ عمرہ کالیعنی جے تمتع کرکے فائدہ اٹھائے تواس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سیسر نہ ہو تو تین دن کے روزے ایام جی میں اور سات دن کے روزے گھروالیں ہونے پر رکھے 'یہ پورے دس دن (کے روزے) ہوئے یہ آسانی ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھروالے ممجد کے پاس نہ رہتے ہوں۔

نظر (۱۲۸۸) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' انہیں نظر بن شمیل نے خردی' انہیں شعبہ نے خردی' ان سے ابو جمرہ نے بیان کیا' کہا کہ میں نے خردی' ان سے ابو جمرہ نے بیات کیا' کہا کہ میں نے ابن عباس بی شیا سے ترح کے بارے میں پوچھاتو آپ نے مجھے اس کے کرنے کا حکم دیا' پھر میں نے قربانی کے متعلق پوچھاتو آپ نے فربانی کہ ترح میں ایک اونٹ' یا ایک گائے یا ایک بکری (کی قربانی فربانی کہ ترک ہو واجب ہے) یا کسی قربانی (اونٹ یا گائے بھینس کی) میں شریک ہو جائے' ابو جمرہ نے کہا کہ بعض لوگ ترح کو تاپیندیدہ قرار دیتے تھے۔ جائے' ابو جمرہ نے کہا کہ بعض لوگ ترح کو تاپیندیدہ قرار دیتے تھے۔ بھرور ہے اور سے مقبول ترج ہے۔ اب میں ابن عباس پی شکا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر! سے میں حاضر ہوا اور ان سے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر! سے میں حاضر ہوا اور ان سے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر! سے میں عرب بن جربر اور غندر نے شعبہ کے حوالہ سے یوں نقل کیا ہے عمرہ متقبلة و حج مبرود (اس میں عمرہ کاذکر کینے ہے عمرہ متبول اور ج مبرور ہے)

تہ ہم میں اس کے ترک کیا گیا اور کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جب حفرت عمراور حفرت عثمان جی تی کی راہیت منقول ہے لیکن ان کا قول احادیث صححہ اور خود نص قرآنی کے برخلاف ہے اس کے ترک کیا گیا اور کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جب حفرت عمراور حفرت عثمان جی تا کی رائے جو خلفائے راشدین میں سے ہیں حدیث کے خلاف کجراور پوج راشدین میں ہیں' ان کا فتویٰ حدیث کے خلاف کجراور پوج ہے۔ (وحیدی) اس لئے حفرت شاہ ولی اللہ مرحوم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ صحیح مرفوع احادیث کے مقابلہ پر قول امام کو ترجیح دیتے ہیں

اور سیجھتے ہیں کہ ان کے لئے یمی کافی ہے پس اللہ کے ہاں جس دن حساب کے لئے کھڑے ہوں گے ان کاکیا جواب ہو سکے گا۔ صد افسوس کہ یہود و نصاریٰ ہیں تقلید مخصی کی بیاری تھی جس نے مسلمانوں کو بھی پکڑلیا اور وہ بھی ﴿ إِنَّحَدُوْاۤ اَحْبَاوَ هُمْ وَ دُهْبَائَهُمْ اَذَبَابًا وَمُوسَ کَهُ یہود و نصاریٰ میں تقلید مخصی کی بیاری تھی جس نے مسلمانوں کو بھی پکڑلیا اور وہ بھی ﴿ اِنَّحَدُوْاۤ اَخْبَاوَ هُمْ وَ دُهُبَائَهُمْ اَذَبَابًا اِللّٰهِ ﴾ (التوبہ: ٣١) کے مصداق بن گئے لینی ان لوگوں نے اپنے مولویوں درویشوں کو خدا کے سوا اپنا رب ٹھرالیا الیمی خدا کی طرح ان کی فرمانبرداری کو اپنے لئے لازم قرار دے لیا۔ اس کانام تقلید جام ہے جو سب بیاریوں کی جڑ ہے۔

باب قربانی کے جانور پر سوار ہونا (جائز ہے)

کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ حجرمیں فرمایا "جم نے قربانیوں کو تمهارے لئے اللہ کے نام کی نشانی بنایا ہے 'تمہارے واسطے ان میں بھلائی ہے سو یر هو ان بر الله کانام قطار بانده کر<sup>،</sup> پھروہ جب گریزیں اپنی کروٹ بر (یعنی ذبح ہو جائنس) تو کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ صبر سے بیٹھنے والے اور مانکنے والے دونوں طرح کے فقیروں کو'ای طرح تمارے لئے حلال کر دیا ہم نے ان جانوروں کو تا کہ تم شکر کرو۔ اللہ کو نہیں پنچا ان کا گوشت اور نہ ان کاخون 'لیکن اس کو پنتچاہے تمہارا تقویٰ اس طرح ان کو بس میں کر دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی کرواس بات ہر کہ تم کو اس نے راہ د کھائی اور بشارت سادے نیکی کرنے والوں کو۔ مجامد نے کہا کہ قربانی کے جانور کو بدنہ اس کے موثا تازہ ہونے کی وجہ ہے کہا جاتا ہے' قانع سائل کو کہتے ہیں اور معترجو قربانی کے جانور کے سامنے سائل کی صورت بنا کر آ جائے خواہ غنی ہویا فقر' شعائر کے معنی قربانی کے جانور کی عظمت کو ملحوظ رکھنا اور اسے موٹا بنانا ہے۔ عتیق (خانہ کعبہ کو کہتے ہیں) بوجہ ظالموں اور جابروں ہے آزاد ہونے کے جب کوئی چیز زمین بر گر جائے تو کہتے ہی و جبت ۔ ای سے وجبت الشمس آتاب يعني سورج ووب كيا-

١٠٣ - بَابُ رُكُوبِ الْبُدُن لِقُولِهِ : ﴿وَالْبُدُنَّ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِر ا للهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُّ، كَذَلكَ سَخُوْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونُونَ. لَرْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوَى مِنْكُمْ، كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّر الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ [الحج : ٣٦]. قال مجاهد : سُمِّيَتِ البُدُن لِبَدَنِهَا. وَالْقَانِعُ : السَّائِلُ: وَالْمُعْتَرُّ، الَّذِي يَعْتُرُّ بالبُدْن مِنْ غَنِيّ أَو فَقِيْرِ. وَشَعَاثِرُ اللهِ: اسْتِعْظَامُ الْبُدْن وَاسْتِحْسَانُهَا. وَالْعَتِيقُ: عِنْقُهُ مِنَ الْحَبَابِرَةِ. وَيُقُالُ وَجَبَتْ: سَقَطَتْ إِلَى الأرْض، وَمِنْهُ وَجَبَتْ الشَّمْسُ.

التعليق المعتور الذي يعترض و المعتور الذي يعتور بالبدن من غنى او فقير اى يطيف بها متعرضا لها و هذا التعليق المعتور الذي ينظر مادخل بينك و المعتور الذي يعتور بيابك و يريك نفسه و لا يسالك شيئا و اخرج ابن ابي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قر القانع هوالطامع و قال مرة هوالسائل و من يسئالك و من طريق الثوري عن فرات عن سعيد بن جبير المعتور الذي يعتويك يرورك و المسئلك و من طريق ابن جريع عن مجاهد المعتور الذي يعتور بالبدن من غنى اوفقير وقال الخليل في العين القنوع المعتول للسائة قمع له مال و خضع و هوالسائل والمعتور الذي يعتوض و لا يسال ويقال قنع بكسر النون اذارضي وقنغ بفتحها اذا سال و قر الحسن المعتور و هو بمعنى المعتور (فع الباري) يعتى قالع سے سائل مراو ہے (اور (لغات الحديث) عن توع ك ايك معنى مائكنا بھى نظا ہے اور معترود غنى ي

نقیر جو دل سے طالب ہو کر وہاں محومتا رہے تا کہ اس کو گوشت حاصل ہو جائے زبان سے سوال نہ کرے معتروہ فقیر جو سامنے آئے اس کی صورت سوالی ہو لیکن سوال نہ کرے لغات الحدیث اس تعلیق کو عبد بن حمید نے طریق عثان بن اسود سے نکالا ہے میں نے مجاہد ر ملتہ سے قانع کی شخفیق کی کما قانع وہ ہے جو انظار کرتا رہے کہ تیرے گھر میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں۔ (اور کاش ان میں سے مجھ کو بھی کچھ ال جائے) معند وہ ہے جو وہال محومتا رہے اور تیرے دروازے پر امید وار بن کر آئے جائے مگر کسی چیز کا سوال نہ کرے اور مجلبد ے قانع کے معنی طامع لینی لالچی کے بھی آئے ہیں اور ایک دفعہ بتلایا کہ سائل مراد ہے اسے این ابی حاتم نے روایت کیاہے اور سعید بن جیرے معترکے وہی معنی نقل ہوئے جو اوپر بیان ہوئے اور مجاہد نے کما کہ معتروہ جو غنی ہو یا فقیر خواہش کی وجہ سے قرمانی کے جانور کے اردگرد پھرتا رہے (اور خلیل نے قنوع کے معنی وہ بتایا جو ذلیل ہو کر سوال کرے تنے الیہ کے معنی مال وہ اس کی طرف جھکا وشغ الیہ اور اُس نے اس کی طرف جس سے کچھ چاہتا ہے چاپلوی کی ' مراد آگے سائل ہے اور قنع بکسر نون رضی کے معنی کے ہے اور فنع فنح نون کے ساتھ اذا سال کے معنی میں اور حسن کی قرأت میں یمال لفظ معتری پڑھا گیا ہے وہ بھی معتربی کے معنی میں ہے۔ (١٩٨٩) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكہ جم كو امام مالك نے خبر دی انہیں ابوالزناد نے انہیں اعرج اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو قربانی کاجانور لے جاتے دیکھاتو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار موجا۔ اس مخص نے کما کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے' آپُ نے فرمایا کہ اس برسوار ہوجاتا۔ اس نے کما کہ بیہ تو قرمانی کاجانور ہے تو آپ نے پھر فرمایا افسوس! سوار بھی ہو جاؤ (ویلک آپ نے) دوسری یا تیسری مرتبه فرمایا.

١٩٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللہِ 🦀 رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا)). فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةً. فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا)) فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ((ارْكَبْهَا وَيْلَكَ)) فِي النَّالِكَةِ أَو فِي الثَّانِيَةِ.

آأطرافه في : ۱۷۱٦، ۲۷۵۰، ۲۶۱۶.

يَ الله عليت من عرب لوگ سائبه وغيره جو جانور غد بي نياز نذر كے طور پر چمو ژوييت ان پر سوار مونا معيوب جانا كرتے تھے تعلی کے جانوروں کے متعلق بھی جو کعبہ میں لے جائی جائیں ان کا ایسا ہی تصور تھا۔ اسلام نے اس فلط تصور کوختم کیا اور آخضرت النائيم نے بامرار عم ديا كه اس پر سوارى كو تاكه داسته كى مكن سے ف سكو- قربانى كے جانور مونے كا مطلب بيد مركز نسيل کہ اسے معطل کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اسلام ای لئے دین فطرت ہے کہ اس نے قدم قدم پر انسانی ضروریات کو محوظ نظرر کھا ہے اور ہر جگہ مین ضروریات انسانی کے تحت احکامت صادر کتے ہیں خود عرب میں اطراف کمہ سے جو لاکھوں حاجی آج کل بھی ج کے لئے کمد شریف آتے ہیں ان کے لئے یمی احکام ہیں باقی دور دراز ممالک اسلامیہ سے آت والوں کے لئے قدرت نے ریل موثر جماز وجود یذیر كر ديئے ہيں۔ يه محض اللہ كا فضل ہے كه آج كل سفر حج بے حد آسان ہو كيا ہے كام مجى كوئى دولت مند مسلمان حج كونہ جائے تو اس کی بد بختی میں کیا شبہ ہے۔

> . ١٦٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالاً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ رَأَى رَجُلاًّ

(۱۲۹۰) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما کہ ہم سے ہشام اور شعبہ نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے انس مُن الله نے کہ نبی کریم مالی کیا نے ایک شخص کو دیکھا کہ قرمانی کا جانو رکئے

يَسُوقُ بُدْنَةً فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا)). قَالَ: إنَّهَا بَدنَةً. قَالَ: ((ارْكَبْهَا)). قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةً. قَالَ: ((ارْكَبْهَا)) ثَلاَثًا.

[طرفاه في : ۲۷۵٤، ۲۱۵۹.

٤ • ١ - بَابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

١٦٩١– حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَجُّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَهَلُ بِالْعُمْرَةِ، ثُمُّ أَهَلُ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ. فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ اللَّهِ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ : ((مَنْ كَانْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِي حَجُّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بالْبَيْتِ وَبالصُّفَا وَالْمَوْوَةِ وَلَيْقَصُّوْ وَلْيُحَلِّلْ ثُمَّ لِيُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَهُمْ يَجِدُ هَدْيًا فَلْيَصُم ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي الْحَجُّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ)). فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ

مَكَّةً، وَاسْتَلَمَ الرُّكُنَّ أَوُّلَ شَيْءٍ. ثُمُّ

جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا اس نے کما کہ یہ تو قربانی کاجانور ہے آپ نے فرمایا کہ سوار ہو جااس نے پھرعرض کیا کہ یہ تو قرمانی کاجانور ہے۔ لیکن آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ سوار ہو

آپ کے بار بار فرمانے کا مقصدیہ ہے کہ قربانی کے اونٹ پر سوار ہونا اس کے شعائر اسلام ہونے کے منافی شیں ہے۔ باب اس شخص کے بارے میں جواپنے ساتھ قربانی کاجانور لے مائے۔

(١٢٩١) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعدنے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شماب نے ان سے سالم بن الوداع میں تمتع کیا لینی عمرہ کرکے چرج کیا اور آپ دی الحلیفہ سے اپنے ساتھ قرمانی لے گئے۔ آنخضرت ملتھا نے پہلے عمرہ کے لئے احرام باندها ' پھر ج کے لئے لبیک پکارا۔ لوگوں نے بھی نبی کریم النا اللہ کے ساتھ تمتع کیا لینی عمرہ کر کے حج کیا الیکن بہت ہے لوگ اینے ساتھ قربانی کا جانور لے گئے تھے اور بہت سے نہیں لے گئے تھے۔ جب آخضرت ملی ایم مکه تشریف لائے تو لوگوں سے کما کہ جو شخص قرمانی ساتھ لایا ہواس کے لئے جج بورا ہونے تک کوئی بھی الی چیز حلال نہیں ہو سکتی جسے اس نے اپنے اوپر (احرام کی وجہ سے)حرام کر لیا ہے لیکن جن کے ساتھ قربانی شیں ہے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر لیں اور صفااور مروہ کی سعی کر کے بال ترشوالیں اور حلال ہو جائیں' پھرج کے لئے (از سرنو آٹھویں ذی المجہ کو احرام باندھیں) ایسا شخص اگر قربانی نہ پائے تو تین دن کے روزے جج بی کے دنوں میں اور سات دن کے روزے گھرواپس آ کر رکھے۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پنچے توسب سے پہلے آپ نے طواف کیا پھر جراسود کو بوسہ دیا تین چکروں میں آپ نے رمل کیااور باقی چار میں معمولی رفتار ے چلے ' چربیت اللہ کا طواف ہورا کرکے مقام ابراہیم کے پاس دو

خَبُّ لَلاَئَة أَطُوافِ وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِيْنَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمُّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصُّفَا، فَطَافَ بِالصُّفَا وَالْمَرُّوةَ سَبُّعَةَ أَطُوَافٍ ثُمٌّ لَـمْ يَحْلِلُ مِنْ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجُّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَومَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمُّ حَلُّ مِنْ كُلِّ شَيء حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ، مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ

مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ). ١٦٩٢– وَعَنْ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

ا للهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَمَتَّعِهِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولَ ا للهِ ﷺ)).

تریک نودی نے کما کہ تمتع سے یمال قران مراد ہے ' ہوا یہ کہ پہلے آپ نے صرف جج کا احرام باندھا تھا پھر عمرہ کیا اس میں شریک کیٹیسے کے گئیسے کا در قران کو بھی تمتع کہتے ہیں۔ (وحیدی) ای حدیث میں آخضرت التیلیل کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں رمل کا ذکر بھی آیا ہے لیعنی اکر کر موند ہوں کو ہلاتے ہوئے چلنا۔ یہ طواف کے پہلے تین پھیروں میں کیا اور باقی چار میں معمول جال سے چلے سے اس واسطے کیا کہ مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کی نسبت یہ خیال کیا تھا کہ مدینہ کے بخار سے وہ ناتواں ہو گئے ہیں تو پہلی بار سے فعل ان کا خیال غلط کرنے کے لیے کیا گیا تھا، پھر بیشہ میں سنت قائم رہی۔ (وحیدی) جج میں ایسے بہت سے تاریخی یادگاری امور میں جو بچھلے بزرگوں کی یادگاریں ہیں اور اس لئے ان کو ارکان ج سمجھیں اور اس سے سبق حاصل کریں ' رمل کا عمل بھی ایسا ہی تاریخی عمل ہے۔

٥ . ١ - بَابُ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطريق

١٦٩٣ – حَدُّثَنَا أَبُو النُّعْمَان حَدَّثَنَا حَـمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ: ﴿ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لأَبِيْهِ : أَقِمْ فَإِنِّي لِأَ آمَنُهَا أَنْ تُصِدُّ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ: إِذًا أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَدْ

رکعت نمازیر هی سلام پھیر کر آپ صفا بہاڑی کی طرف آئے اور صفا اور مروه کی سعی بھی سات چکرول میں بوری کی۔ جن چیزوں کو (احرام کی وجہ سے اینے ہر) حرام کرلیا تھا ان سے اس وقت تک آپ طال نہیں ہوئے جب تک <sub>س</sub> بھی پورا نہ کرلیا اور یوم النحر (دسویں ذی الحجه) میں قرمانی کا جانو ربھی ذیج نہ کرلیا۔ پھر آپ (مکہ واپس) آئے اور بیت الله کاجب طواف افاضه کرلیا تو ہروہ چیز آپ کے لئے طال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھی جو لوگ اپنے ساتھ مدی لے کر گئے تھے انہوں نے بھی اس طرح کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(١٦٩٢) عروه سے روایت ہے کہ عائشہ رہی ہی نے انہیں آنخضرت ملی ا کے حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کی خبردی کہ اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ جج اور عمرہ ایک ساتھ کیا تھا' بالکل اسی طرح جیسے مجھے سالم نے ابن عمر جہ ﷺ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبردی تھی۔

باب اس مخص کے بارے میں جس نے قربانی کاجانور راستے میں خریدا۔

(١٦٩٣) جم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہا جم سے حماد نے بیان کیا ' ان ت ابوب نے ان سے نافع نے بیان کیا کہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر المالة في الله على الما (جب وه حج ك لئ نكل رب تها) کہ آپ نہ جائے کیونکہ میرا خیال ہے کہ (بدامنی کی وجہ سے) آپ کو بیت اللہ تک چننے سے روک دیا جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر

# ١٠٩ بَابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلْدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَخْرَمَ

حَلُّ مِنْهُمَا جَعِيْقًا)).[راجع: ١٦٣٩]

وَلَمَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِلِي الْحُلَيْفَةِ يَطْعَنُ فِي شَقَّ وَأَشْعَرَهُ بِلِي الْحُلَيْفَةِ يَطْعَنُ فِي شَقَّ سَنَامِهِ الْأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ، وَوَجْهُهَا قِبَلَ النَّافُرَةِ، وَوَجْهُهَا قِبَلَ النَّافُرَةِ، وَوَجْهُهَا قِبَلَ النَّافُرَةِ، وَوَجْهُهَا قِبَلَ النَّافُرَةِ،

1798، مُحَمَّد أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالاً: ((خَرَجَ النَّبِيُ فَيْ مِنَ الْمَحْرَبَةِ فِي بِصْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلْدَ النَّبِيِّ الْمُعْرَقِ).

[أطراف في : ۱۸۱۱، ۲۷۲۲، ۲۷۳۱، ۱۸۷۵، ۱۸۱۱].

# باب جس نے ذوالحلیف میں اشعار کیا اور قلادہ پہنایا پھراحرام باندھا!

اور تافع نے کما کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماجب مدینہ سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر جاتے تو ذوالحلیفہ سے اسے ہار پہنا دیتے اور اشعار کر دیتے اس طرح کہ جب اونٹ اپنا منہ قبلہ کی طرف کئے بیضا ہو تا تو اس کے دائنے کوہان میں نیزے سے زخم لگا ویتے۔

(۱۲۹ م ۱۲۹۳) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبر نے خبردی انہیں عبداللہ نے خبردی انہیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا کہ ہم کو معمر نے خبردی انہیں نہر من نہیر نے اور ان سے مسور بن مخرمہ رمنی اللہ عنما اور مروان نے بیان کیا کہ نمی سلی اللہ علیہ و سلم مدینہ سے تقریباً اپنے ایک برار ساتھیوں کے ساتھ (جج کے لئے نگلے) جب ذی الحلیف بنج تو نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے مدی کو بار پہنایا اور اشعار کیا پھر عمرہ کا حرام باندھا۔

[أطرافه في : ۲۷۱۱، ۲۷۳۲، ۲۱۵۷،

PY13, . K137.

آ اشعار کے معنی قربانی کے اونٹ کے دائیں کوہان میں نیزے سے ایک زخم کر دینا' اب یہ جانور بیت اللہ میں قربانی کے لئے میں استین کے استین ہے۔

میں نان زوہ ہو جاتا تھا اور کوئی بھی ڈاکو چور اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اب بھی یہ اشعار رسول کریم شہور کی سندہ ہے۔

بعض لوگوں نے اسے مکروہ قرار دیا ہے جو سخت غلطی اور سنت نبوی کی ہے ادبی ہے۔ امام ابن حزم نے کماکہ معرب امام ابو سیفہ میں

کے سوا اور کسی سے اس کی کراہیت منقول نہیں 'طحاوی نے کہا کہ حضرت امام ابو صنیفہ منتقبے نے اصل اجتعار کو مکروہ نہیں کہا بلکہ اس میں مبالغہ کرنے کو مکروہ کما ہے جس سے اونٹ کی ہلاکت کا ڈر ہو اور ہمارا میں گمان حضرت امام ابو حفیفہ روایع سے جو مسلمانوں کے پیشوا ہیں ' یم ہے۔ اصل اشعار کو وہ کیے کروہ کم سے جی ہیں اس کا سنت ہونا اعادیث صححہ سے ثابت ہے۔ (وحیدی) قلادہ جو تیوں کا ہار جو قربانی کے جانوروں کے مجلے میں ڈال کر گویا اسے بیت اللہ میں قربانی کے لئے نشان لگا دیا جاتا تھا' قلادہ اوٹ بھری گائے سب کے لئے ہ اور اشعار کے بارے میں حضرت علامہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ و فیه مشروعیة الاشعار و هو ان یکشط جلد البدنة حتی بسیل دم ثم يسلقه فيكون ذالك علامة على كونها هديا و بذالك قال الجمهور من السلف و الخلف و ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهيته عن ابي حنيفة و ذهب غيره الى استحبابه للاتباع حتى صاحباه ابو يوسف و محمد فقالا هو حسن قال و قال مالك يختص الاشعار بمن لها سنام قال الطاوي ثبت عن عائشة و ابن عباس التخيير في الاشعار و تركه فدل على انه ليس بنسك لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي صلی الله علیه وسلم الی احرہ (فتح الباری) لینی اس حدیث ہے اشعار کی مشروعیت ثابت ہے وہ یہ کہ ہدی کے چیزے کو ذرا سا زخمی کر کے اس سے خون بہا دیا جائے بس وہ اس کے ہدی ہونے کی علامت ہے اور سلف اور خلف سے تمام جمہور نے اس کی مشروعیت کا اقرار کیا ہے اور امام محاوی نے اس بارے میں علاء کا اختلاف ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امام ابو طنیفہ روز کیا ہے اسے محروہ قرار دیا ہے اور دد سرے لوگ اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں حتی کہ امام ابو عنیفہ رہاتھ کے ہر دو شاگر دان رشید حضرت امام ابو بوسف اور حضرت امام محمد رحمهما الله بھی اس کے بہتر ہونے کے قائل ہیں۔ حضرت امام مالک رماٹھ کا قول ہے کہ اشعار ان جانوروں کے ساتھ خاص ہے جن کے کوہان ہیں۔ طحاوی نے کہا کہ حفرت عائشہ بھی ہے اور حفرت عبداللہ بن عباس بھی اے ثابت ہے کہ اس کے لئے افتدار ہے کہ یا تو اشعار کرے یا نہ کرے' بیر اس امر کی دلیل ہے کہ اشعار کوئی حج کے مناسک سے نہیں ہے لیکن وہ غیر مکروہ ہے اس لئے کہ اس کا کرنا آنحضرت مانی ہے ثابت ہے۔ مطلقا اشعار کو مکروہ کہنے پر بہت سے متقدمین نے حضرت امام ابوصیفہ رمایتہ پر جو اعتراضات كئے بيں ان كے جوابات امام طحاوى نے ديئے بيں' ان ميں سے يہ بھى كه حضرت امام ابو صنيفه رياتيد نے مطلق اشعار كا انكار نہيں كيا بلكه ا پے مبالغہ کے ساتھ اشعار کرنے کو مکروہ بتلایا ہے جس سے جانور ضعیف ہو کر ہلاکت کے قریب ہو جائے۔ جن لوگوں نے اشعار کو مثلہ سے تثبیہ دی ہے ان کا قول بھی غلط ہے۔ اشعار صرف ایہا ہی ہے جیسے کہ ختنہ اور محامت اور نشانی کے لئے بعض جانوروں کے کان چروینا ہے افاہر ہے کہ یہ سب مثلہ کے زیل میں نہیں آ سے انجراشعار کوئلہ آسکنا ہے۔ اس لئے ابوصائب کتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں امام وکیج کے پاس تھے۔ ایک مخص نے کہا کہ امام نخعی سے اشعار کا مثلہ ہونا منقول ہے۔ امام وکیج نے خفگی کے الجہ میں فرمایا ك مين كتابون كدرسول كريم مليكيم في أعداركيا اور توكتاب كدابراتيم نخعى في ايساكما، حق تويد بك تحف كوقيد كرديا جائ (فق) قرآن مجيدكى آيت شريفه ﴿ يَآتَهُا الَّذِينَ امْنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ بَدَي اللهِ وَ رَسُولِهِ ... ﴾ (الحجرات: ١) كامنسوم بهي يي ہے كه جمال الله اور اس کے رسول سے کوئی امر صحیح طور پر ثابت ہو وہاں ہرگز قیل و قال و اقوال و آراء کو داخل نہ کیا جائے کہ بیہ خدا و رسول ملٹیکیا کی خت ب ادلی ہے۔ گرصد افتوں ہے کہ امت کا جم غفیرای باری میں جٹلا ہے' اللہ پاک سب کو تقلید جامد سے شفائے کال عطا فرمائ آمن - حضرت عبدالله بن عمر مین است یه بھی مروی ہے کہ آپ جب کسی ہدی کا اشعار کرتے تو اسے قبلہ رخ کر لیتے اور بسم الله والله اكبر كمه كراس كے كوبان كو زخى كياكرتے تھے۔

١٦٩٦ - حَدُثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُثُنَا أَفْلَحُ عَنِ
 الْقَاسِمِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:
 ((فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدُن النَّبِيِّ اللهِيَدِيُّ، ثُمُّ

(۱۲۹۲) ہم سے ابو قعیم نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے افلح نے بیان کیا' ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رہی ہونا نے کہ نبی کریم ملڑ ہی کے قربانی کے جانوروں کے ہار میں نے اپنے ہاتھ سے خود بے تھے 'پھر آ گے نے

قَلَّدَهَا، وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلُّ لَهُ)).

[أطرافه في : ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۲۰۷۱، ۱۸۰۳، ۱۷۰۲،

0.71, 7177, 7700]

یہ واقعہ ہجرت کے نویں سال کا ہے' جب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ کو حاجیوں کا سردار بناکر کمہ روانہ کیا تھا' ان کر سیم سے سے منظم تھا۔ نووی نے کہا کہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ اگر کوئی مخص خود کمہ کو نہ جا سے تو قربانی کا جانور وہاں بھیج دینا مستحب ہے اور جمہور علماء کا یمی قول ہے کہ صرف قربانی روانہ کرنے سے آدی محرم نہیں ہو تا جب تک خود احرام کی نیت نہ کرے۔ (وحیدی)

نهيں ہوئيں۔

#### ١٠٧ – بَابُ فَعْلِ الْقَلاَئِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَر

179٧ – حَدُّنَنَا مُسَدُّدٌ حَدُّثَنَا يَحْتَى عَنْ عُبِيدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَت: عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَت: ((فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَهُم تَحْلِلْ أَنْت؟ قَالَ: ((إِنِّي لَبُدْتُ رَأْسِيْ وَقَلَدْتُ هَذِي فَلاَ أَحِلُ حَتَى أَحِلُ وَنَى الْحَجُّ)). [راجع: ١٥٦٦]

199۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيْكُ يُهْدِي مِنَ اللهِ فَيْكَ يُهْدِي مِنَ الْمَحْدِينَةِ، قُلْم لاَ اللهِ فَيْدِي، ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرَمُ)).

[راجع: ١٦٩٦]

باب گائے اونٹ وغیرہ قربانی کے جانوروں کے قلادے بٹنے کابیان۔

انہیں ہار بہنایا'اشعار کیا'ان کو مکہ کی طرف روانہ کیا پھربھی آپ کے

لئے جو چیزیں طال تھیں وہ (احرام سے پہلے صرف بدی سے)حرام

(194) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا ہم سے کیلی نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے کہ مجھے نافع نے خبردی انہیں ابن عمر بڑا ہے نے کہ حفصہ بڑا ہے نے بیان کیا' کہا ہیں نے کہا! یا رسول اللہ! اور لوگ تو طال ہو گئے لیکن آپ طال نہیں ہوئے' اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو جمالیا ہے اور اپنی ہدی کو قلادہ بہنا دیا ہے' اس لئے جب تک جج سے بھی طال نہ ہو جاؤں میں (درمیان میں) طال نہیں ہو سکتا' (گوند لگا کر سر کے بالوں کو جمالین اس کو تلبید کتے ہیں۔)

(۱۲۹۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن شاب نے بیان کیا ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے کہ عائشہ رہی ہے بیان کیا! رسول اللہ ملی ہے ہیں عبدالرحمٰن نے کہ عائشہ رہی ہے اور میں ان کے قلادے بٹا کرتی تھی پھر بھی آپ (احرام باندھنے سے پہلے) ان چیزوں سے پر ہیز نہیں کرتے تھے جن سے ایک محرم پر ہیز کرتا ہے۔

دونوں حدیثوں میں قربانی کا لفظ ہے وہ عام ہے اونٹ اور گائے دونوں کو شامل ہے تو باب کا مطلب ثابت ہو گیا لیعن قران کے

اونث اور گایوں کے لئے ہار بٹنا یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ بڑھ اپنے ہاتھوں سے یہ ہار بٹا کرتی تھیں پس عورتوں کے لئے اس تم ك صنعت حرفت ك كام كرناكوئي امر معيوب نبيس ب جيساكه نام نهاد شرفاء اسلام ك تصورات بين جوعورتول ك لئ اس فتم کے کاموں کو اچھا نہیں جانتے ہیہ انتہائی کم فنمی کی دلیل ہے۔

#### ١٠٨ – بَابُ إشْعَارِ الْبُدُن

وَقَالَ عُرْوَةً عَنِ الْمِسْوَرِ ((قَلَدَ النَّبِيُّ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ).

١٦٩٩ - حَدَّثَنَا عَيْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدُّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ خُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((فَتَلْتُ قَلاَتِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ ﴿ ثُمُّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا - أَوْ قَلَدْتُهَا - ثُمُّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ الِلْمَدِيْنَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ

لَهُ حَلَى)). [راجع: ١٦٩٦]\_

نہیں ہوں گے۔

### ٩ - ١ - بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَاثِدَ بِيَدِهِ

١٧٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُو بْنِ عَمْرِو بْن حَزْم عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنُّهَا أَخْبَرَتُهُ ﴿﴿أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يُحَرُّمُ عَلَى الْحَاجُ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيَهُ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

#### باب قربانی کے جانور کا اشعار کرنا

اور عروہ نے مسورے روایت کیا کہ نبی کریم ملی کیا نے بدی کوہار سنایا اوراس کااشعار کیا ' پھر عمرہ کے لئے احرام باندھاتھا۔

(١٦٩٩) جم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے کما جم سے افلح بن حميد نے بيان كيا ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضى الله عنمانے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی ہدی کے قلادے خود بیٹے تھے' پھر آپ نے انہیں اشعار کیا اور ہار پہنایا' یا میں نے ہار پہنایا پھر آپ نے بیت اللہ کے لئے انہیں بھیج دیا اور خود میند میں تھر گئے لیکن کوئی بھی الی چیز آپ کے لئے حرام نہیں ہوئی جو آپ کے لئے حلال تھی۔

))) اور الجنع کا ۱۹۱۱) اوئی مخص اپنے وطن سے کسی کے ہمراہ مکہ شریف میں قرمانی کا جانور بھیج دے تو وہ حلال ہی رہے گا اس پر احرام کے احکام لاگو

### باب اس کے بارے میں جس نے اپنے ہاتھ سے (قربائی کے جانوروں کو) قلا کدیہنائے۔

( ۱۷ مے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کوامام مالک نے خبردی انسیس عبدالله بن انی بکرین عمروین حزم نے خردی' انہیں عمرہ بنت عبدالرحلٰ نے خبردی کہ زیاد بن الی سفیان نے عائشہ رضی الله عنها كو لكھاكه عبدالله بن عباس رضى الله عنما نے فرمایا ہے کہ جس نے ہدی بھیج دی اس پر وہ تمام چزیں حرام ہو جاتی میں جو ایک عاجی پر حرام ہوتی میں تا آئکہ اس کی ہدی کی قربانی کر دی جائے عمرہ نے کما کہ اس پر حضرت عائشہ رضی الله عنمانے فرمایا عبدالله بن عباس رضی الله عنمانے جو کچھ کما مسئلہ اس طرح نہیں ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرمانی کے جانوروں کے قلادے اینے ہاتھوں سے خود بٹے ہیں' پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے ہاتھوں سے ان جانوروں کو قلادہ پہنایا اور میرے والد محترم (ابو بکر رضی اللہ عنہ) کے ساتھ انہیں بھیج دیا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کیاجو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال کی تھی'اور بدی کی قربانی بھی کردی گئی۔

أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَذِي رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ حَتَّى لُحِرَ اللهِ اللهُ حَتَّى لُحِرَ اللهِ اللهُ حَتَّى لُحِرَ اللهُ حَتَّى لُحِرَ اللهُ اللهُ حَتَّى لُحِرَ اللهُ اللهُ حَتَّى لُحِرَ اللهُ اللهُل

یہ 9ھ کا واقعہ ہے اس سال رسول کریم ملی کیا نے اپنے نائب کی حیثیت سے حضرت ابو بکر بڑاٹھ کو جج کے لئے بھیجا تھا' آئندہ سال ججۃ الوداع کیا گیا۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس بڑھی کا فتوی درست نہ تھا' اس لئے حضرت عائشہ نے اس کی تردید کردی۔ معلوم ہوا کہ غلطیوں کا امکان بڑی شخصیت سے بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے حضرت ابن عباس بڑھی نے اس خیال سے بعد میں رجوع کر لیا ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امر حق جے بھی معلوم ہو ظاہر کر دینا چاہے اور اس بارے میں کسی بھی بڑی شخصیت سے مرعوب نہ ہونا چاہئے کیونکہ الحق بعلو ولا بعلی لینی امر حق بھیشہ غالب رہتا ہے اسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔

باب بكريون كومار بهنان كابيان

• ١١ - بَابُ تَقْلِيْدِ الْغَنَم

(ليكن بكريوں كااشعار كرنابالاتفاق جائز نهيں)

کی اجد کا این جر فرماتے ہیں قال ابن المنذر انکر مالک واصحاب الوا نے تقلید ہا زاد غیرہ و کانھم لم یبلغهم المحدیث ولم نجد کی المجموعی المجموعی المجموعی میں المجموعی المحکومی ا

عالباً حضرت امام بخاری روایتے نے ایسے ہی حضرات کے خیال کی اصلاح کے لئے باب تقلید العدم منعقد فرمایا ہے جو حضرت امام بخاری روایتے کی علمی اصلاحی بصیرت کاملہ کی دلیل ہے۔ اللہ پاک ایسے امام حدیث کو فردوس بریں میں بھترین جزائیں عطا فرمائے اور ان کو کیک سمجھ عطا کو کروٹ کروٹ بنت نصیب کرے اور جو لوگ ایسے امام کی شان میں گتافانہ کلمات منہ سے نکالتے ہیں اللہ پاک ان کو نیک سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اس دریدہ دہنی سے باز آئیں یا جو حضرات ان کی شان اجتماد کا انکار کرتے ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اسپنے اس غلط خیال پر نظر عانی کر سکیں۔

يَانَ . ١٧٠١ - حَدُّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ

(۱۵۵۱) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نے ' ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ بڑی نے بیان کیا

کہ ایک مرتبہ رسول الله طائر اے قربانی کے لئے (بیت الله) بریاں

ا الله عَنْهَا قَالَتْ : ((أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا)). [راجع: ١٦٩٦]

گو اس مدیث میں بریوں کے مللے میں ہار لاکانے کا ذکر نہیں ہے جو باب کا مطلب ہے لیکن آگے کی مدیث میں اس کی صراحت ... سر

تجيجي تھيں۔

١٧٠٢ - حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ جَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهِيِّ الله عَنْهَا فَاللَّهِ وَرَحْيِيَ الله عَنْهَا فَاللَّهِ وَرَحْيِيَ الله عَنْهَا فَاللَّهِ وَلَا الله عَنْهَا فَاللَّهِ وَلَا لِللَّهِيِّ الله فَاللهِ عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَاللهِ فَلَا الْفَلَامِدِ وَلَا لللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[راجع: ١٦٩٦]

٣ - ١٧٠٣ حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدُّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ. ح وَحَدُّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ. ح وَحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبِرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَفْتِهِ لَلنّبِي الله عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَفْتِهِ لَلنّبِي الله عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَفْتِهُ لَلنّبِي الله عَنْهَا قَالَتْ: (الكُنْتُ بِهَا، ثُمَّ أَفْتِهُ حَلَالًا)). [راجع: ١٩٩٦]

١٧٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثِنَا زَكَرَيَّا عَنْ عَامِشَةَ رَضِيَ
 ١ للهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((فَتَلُتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّهِ عَنْهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللَّهُ الللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُؤْمِنِ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ

[راجع: ١٩٩٦] تقلید کتے ہیں قربانی کے جانوروں کے گلوں میں جو تیوں وغیرہ کا ہار بنا کر ڈالنا' یہ عرب کے ملک میں نشان تھا ہدی کا۔ ایسے جانور کو عرب لوگ نہ کو نتے تھے نہ اس سے متعرض ہوتے اور اشعار کے معنی خود کتاب میں نہ کور ہیں لینی اونٹ کا کوہان واہٹی طرف سے ذرا ساچر دینا اور خون ہما دیتا یہ بھی سنت ہے اور جس نے اس سے منع کیا اس نے غلطی کی ہے۔

١١ - بَابُ الْقَلاَئِدِ مِنَ العِهْنِ
 ١٧٠ - حَدُثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدُّثَنَا

(۲۰۷۱) ہم ہے ابوالنعمان نے بیان کیا' ان سے عبدالواحد نے بیان کیا' ان سے امرائیم نے' ان سے اسود نے اور ان سے اکثر میں نی کریم میں ہے تو انی کے اور ان سے عائشہ رہی ہے نے کہ میں نی کریم میں ہے تو انی کے جانوروں کے لئے قلادے خود بٹاکرتی تھی' آخضرت میں مقیم سے کہ آپ میں قلادہ پہنایا تھا اور آپ خود اپنے گھراس حال میں مقیم سے کہ آپ طال سے ۔

(۱۷۹۰) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا ان سے حماد نے بیان کیا ان سے محمد نے بیان کیا ان سے منصور بن معتمر نے (دو سری سند) اور ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا انہیں سفیان نے خبردی انہیں منصور نے انہیں ابراہیم نے انہیں اسود نے اور ان سے عائشہ بڑی آھ نے بیان کیا کہ میں نی کریم ماٹی ہے کی کریوں کے قلادے خود بٹا کرتی تھی ' آنخضرت ملی ہے انہیں ابیت اللہ کے لئے انہیں دیتے اور خود حلال ہی ہونے کی حالت میں اسے گھر ٹھرے رہے۔

(۱۷۰ م) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے زکریا نے بیان کیا کا ان سے عائشہ رہی آئی کے ان سے عائشہ رہی آئی نے نے اور ان سے عائشہ رہی آئی نے نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ساڑ ہے کی قربانی کے لئے خود قلادے بے ہیں۔ ان کی مراد احرام سے پہلے کے قلادوں سے تھی۔

باب اون کے ہار بٹنا

(۵-۱۷) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے معاذ

مُعَادُ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَونِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهِنٍ كَانَ عِنْدِي)). [راجع: ١٦٩٦].

بن معاذ نے بیان کیا' ان سے ابن عون نے بیان کیا' ان سے قاسم نے بیان کیا' ان سے ام المومنین حضرت عاکشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میرے پاس جو اون تھی اس کے ہار میں نے قربانی کے جانوروں کے لئے خود سے تھے۔

اس سے بھی ثابت ہوا کہ قربانی کے جانوروں کے گلول میں ادن کی رسیوں کے ہار ڈالنا سنت ہے اور یہ اونٹ گائے بھری سب کے لئے ہے جو جانور بھی قربانی کئے جاتے ہیں۔

#### باب جوتون كامار ذالنا

(۱۷۰) ہم سے محمہ نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالاعلیٰ نے خبردی انسیں ابو ہریہ معمر نے انسیں بی بن ابی کثیر نے انسیں عکر مد نے انسیں ابو ہریہ معمر نے انسیں کریم ساتھ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا اونٹ لئے جارہا ہے آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا اس نے کما کہ یہ تو قربانی کا ہے تہ قربانی کا ہے تو آپ نے کھر فرمایا کہ سوار ہو جا ابو ہریہ وہ اٹھ نے کما کہ کھر میں نے دیکھا کہ وہ اس پر سوار ہے اور نبی کریم ساتھ کے ساتھ جس رہا ہے اور جو تے (کا ہار) اس اونٹ کی گردن میں ہے۔ اس روایت کی متابعت محمد بن بشار نے کی ہے۔

ہم سے عثان بن عمر نے بیان کیا' ہم کو علی بن مبارک نے خبر دی' انہیں کی نے انہیں عکرمہ نے اور انہیں ابو ہریرہ زفاقتہ نے نبی کریم مالی کیا ہے (مثل سابق حدیث کے)۔

اس حدیث میں اشارہ بھی ہے کہ ایک جوتی بھی انکانا کافی ہے اور رو ہے اس کاجو کہ کم سے کم دوجو تیاں انکانا ضروری کہتاہے اور مستحب یمی ہے کہ دوجو تیاں ڈالے' (وحیدی) مگرایک بھی کافی ہو جاتی ہے۔

### ١١٢ – بَابُ تَقْلِيدِ النَّعْل

١٧٠٦ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَلِيْرِ عَنْ عَكْمِهِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ((أَنَّ نَبِي اللهِ اله

حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ اللهِ

[راجع: ١٦٨٩]

# باب قربانی کے جانوروں کے لئے جھول کاہونا۔

اور حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما صرف کوہان کی جگہ کے جھول کو پھاڑتے اور جب اس کی قربانی کرتے تو اس ڈرسے کہ کمیں اسے خون خراب نہ کردے جھول اتار دیتے اور پھراس کو بھی صدقہ کی سیت

117 - بَابُ الْجَلاَلِ لِلْبُدُن وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عُنْهُمَا لاَ يَشْقُ مِنَ الْجَلاَلِ إِلاَّ مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلاَلَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمُّ يَتَصَدُّقُ بِهَا (2\*21) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے مجاہد نے' ان سے عبدالرحمٰن بن الی لیل نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چرے کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تھاجن کی قربانی میں نے کردی تھی۔

١٧٠٧ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ
ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَلْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ
أَتْصَدُّقَ بِجِلاَلِ البُدْنِ الَّتِيْ نَحَرْتُ
وَبِجُلُودِهَا)).

9977].

[أطرافه في : ۱۷۱٦، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸،

معلوم ہوا کہ قربانی کے جانوروں کی ہر چیز حتیٰ کہ جھول تک بھی صدقہ کر دی جائے اور قصائی کو ان میں سے اجرت میں کچھ نہ دیا جائے' اجرت علیحدہ دینی چاہئے۔

# ١١ - بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَةُ مِنَ الطَّرِيْقِ وَقَلَّدَهَا

١٧٠٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْـمُنْدِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ قَالَ: ((أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُمَا الْحَجُّ، عَامَ حَجَّةِ الْحَرُوريَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسِ كَاثِنَّ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةً حَسَنَةً﴾، إذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ، رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْهِدُكُمْ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. حَتَّى كَانَ بظَاهِر الْبَيْدَاء، قَالَ : مَا شَأْنُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ إلاَّ وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنَّى جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ. وَأَهْدَى هَدْياً مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ، حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصُّفَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوم النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ

## باب اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی ہدی راستہ میں خریدی اور اسے بار پہنایا

(٨٠١) مم سے ابراہيم بن منذر نے بيان كيا كماكه مم سے ابوضمرہ نے بیان کیا' ان سے مویٰ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی الله عنمانے ابن زبیر رضی الله عنماکے عمد خلافت میں جة الحروريد كے سال جج كااراده كياتوان سے كماكيا كه لوگوں ميں باہم قتل وخون ہونے والا ہے اور ہم کو خطرہ اس کا ہے کہ آپ کو (مفسد لوگ جے سے) روک دیں' آپ نے جواب میں یہ آیت سائی کہ "تمهارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بهترین نمونہ ہے۔"اس وقت میں بھی وہی کام کروں گاجو آنخضرت صلی الله علیه و سلم نے کیا تھا۔ میں متہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے پر عمرہ واجب كرليا ہے ، پھرجب آپ بيداء كے بالائي حصد تك پنچ تو فرمايا کہ حج اور عمرہ تو ایک ہی ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرہ کے ماتھ میں نے ج کو بھی جع کرلیا ہے 'پھر آپ نے ایک ہدی بھی ساتھ لے لی جے ہار پہنایا گیا تھا۔ آپ نے اسے خرید لیا یمال تک کہ آپ مکہ آئے توبیت اللہ کاطواف اور صفاو مروہ کی سعی کی 'اس سے زیادہ اور کھے نہیں کیاجو چزیں (احرام کی وجہ سے ان بر) حرام تھیں ان میں ے کسی سے قربانی کے دن تک وہ طال نہیں ہوئے ' پھر سرمنڈوایا

قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ، ثُمُّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ (راجع: ١٦٣٩]). [راجع: ١٦٣٩]

اور قرمانی کی وجہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنا پہلا طواف کرکے انہوں نے مج اور عمرہ دونوں کاطواف پورا کرلیا ہے پھر آپ نے کہا کہ نبی کریم ملٹھ کیا نے بھی اس طرح کیاتھا۔

اس روایت میں ججۃ الحروریہ سے مراد امت کے طافی حجاج کی حضرت عبداللہ بن زبیر بڑاٹھ کے خلاف فوج کئی ہے۔ یہ ۱۳ کے واقعہ ہے ' حجاج خود خارجی نہیں تھا لیکن خارجیوں کی طرح اس نے بھی دعوائے اسلام کے باوجود حرم اور اسلام دونوں کی حرمت پر اخت کی تھی۔ اس لئے رادی نے اس کے اس حملہ کو بھی خارجیوں کے حملہ کے ساتھ مشاہت دی اور اس کو بھی ایک طرح سے خارجیوں بی کا حملہ تصور کیا کہ اس نے امام حق بعنی حضرت عبداللہ بن زبیر جہت کے خلاف چڑھائی کی۔ ججۃ الحروریہ کئے سے ججو اور خوارج کے نے خارجیوں بی کا حملہ تصور کیا کہ اس نے امام حق بعنی حضرت عبداللہ بن عجر بھی نے ان جر دو سانوں میں جج کیا تھا' احتمال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی نے ان جر دو سانوں میں جج کیا تھا' احتمال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی نے راستہ میں قربانی کا جانور خرید لیا اور دو سانوں میں جج کو بھی جمع فرمالیا اور فرمایا کہ آگر مجھ کو جج سے روک دیا گیا تو آنحضرت ساتھ جج کو بھی جمع فرمالیا اور فرمایا کہ آگر مجھ کو جج سے روک دیا گیا تو آنحضرت ساتھ کے کو بھی مشرکوں نے حدیدیہ کے ساتھ ایسا نہیں جو ایسا تھی کر لوں گا۔ گر محضرت عبداللہ بن عمر جہت کے ساتھ ایسا نہیں جو ایسا تھیں ہوا بلکہ آپ نے بروقت جملہ ارکان جج کو اوا فرمایا۔

# ١٥ - بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

١٩٠٩ حَدُّثِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ : سَمِعْتُ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: ((حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ الْحَجْ مُسْ بَقَيْنَ مَنْ ذي الْقَعْدَةِ لاَ نُوى اللهِ اللهِ عَلَيْنَ مِنْ ذي الْقَعْدَةِ لاَ نُوى اللهِ اللهِ عَلَيْ المَعْ مَعْهُ هَدْيُ إِذَا طَافَ اللهِ عَلَيْنَ مَعْهُ هَدْيُ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ أَنْ يَجِلً . وَسَولُ قَالَتُ : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَومَ النَّحْرِ بِلَحْمِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ أَنْ يَجِلً . قَالَتُ يَحْمَ رَسُولُ فَقَلْتُ : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَومَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بِلَحْمِ بَقَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَوْمَ اللهِ فَقَالَتُ : مَا هَذَا؟ قَالَ يَحْنِي : فَذَكُونُتُهُ اللهِ فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ أَزُواجِهِ. قَالَ يَحْنِي : فَذَكُونُتُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ ال

### باب کسی آدمی کا پنی بیویوں کی طرف سے ان کی اجازت بغیر گائے کی قربانی کرنا

(۱۷۰۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک رطفتہ نے خبر دی ' انہیں کی بن سعید نے ' ان سے عمرہ بنت عبدالر حمٰن نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ بڑا ہے سنا ' انہوں نے بتلایا کہ ہم رسول کریم سٹی ہی سے دی ساتھ (جی کے لئے) نکلے تو ذی قعدہ میں سے پانچ دن باتی رہے تھے ہم صرف جی کا ارادہ لے کر نکلے تھے ' میں سے پانچ دن باتی رہے تھے ہم صرف جی کا ارادہ لے کر نکلے تھے ' جب ہم مکہ کے قریب پنچ تو رسول کریم شٹی ہے کہا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ جب طواف کر لیں اور صفاو مروہ کی سعی بھی کرلیں تو طال ہو جائیں گے ' حضرت عائشہ بڑی ہی نے کہا کہ جہ کیا تربی ہو وہ الی کو وہ جب طواف کر لیں اور صفاو مروہ کی سعی بھی کرلیں تو طال ہو جائیں گے ' حضرت عائشہ بڑی ہی نے کہا کہ یہ کیا قربانی کے دن ہمارے گھر گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے ؟ (لانے والے نے ہلایا) کہ رسول کریم ماٹی ہی نے کہا کہ یہ کیا طرف سے یہ قربانی کی ہے وہ کیا نے کہا کہ میں نے عمرہ کی ہے حدیث طرف سے بیان کی انہوں نے کہا عمرہ نے یہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی قاسم سے بیان کی انہوں نے کہا عمرہ نے یہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی

ا سال سے اعتراض موا ہے کہ ترجمہ باب میں تو گائے کا ذرج کرنا فدکور ہے اور حدیث میں نحر کا لفظ ہے تو حدیث باب سے مطابق نہیں ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں نحرے ذرج مراد ہے چنانچہ اس حدیث کے دو سرے طریق میں جو آگے ندکور ہوگا ذرج کا لفظ ہے اور گائے کا نحر کرنا بھی جائز ہے مگر ذرج کرنا علماء نے بہتر سمجھا ہے اور قرآن شریف میں بھی ﴿ أَنْ تَذْبَحُوْا بَفَرَهُ ﴾ (البقرة : ٦٤) وارد ہے۔ (وحیدی) حافظ ابن تجرنے متعدد روایات نقل کی ہیں جن سے ثابت ہے رسول کریم ساتھیا نے مجتہ الوداع میں اپنی تمام ازواج مطرات کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی تھی' گائے میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں جیسا کہ مسلمہ ہے ' ج کے موقع پر تو یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے گر عیدالاضیٰ پر یہاں اپنے ہاں کے مکی قانون (بھارتی قانون) کی بنا پر بمتریبی ہے کہ صرف برے یا ونب کی قربانی کی جائے اور گائے کی قربانی نہ کی جائے جس سے یہاں بہت سے مفاسد کا خطرہ ہے ﴿ لا یکلف الله نفشا الا وسعها ﴾ قرآني اصول ہے' عافظ ابن حجر رہائتے فرمائے ہیں۔ اما التعبير بالذبح مع ان حديث الباب بلفظ النحر فاشارة الى ماورد في بعض طرقه بالذبح وسياتي بعد سبعة ابواب من طريق سليمان بن بلال عن يحيني بن سعيد و نحر البقر جائز عند العلماء الا ان الذبح مستحب عندهم لقوله تعالٰي ان الله يا مركم ان تذبحوا بقرة و خالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها و اما قوله من غير امر هن فاخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها و لوكان ذبحه بعلمها لم تحتج الى الاستفهام لكن ليس ذالك دافعا للاحتمال فيجوز ان يكون علمها بذالك تقدم بن يكون استاذنهن في ذالك لكن لما ادخل اللحم عليها احتمل سندها ان يكون هوالذي وقع الاستيذان فيه و ان يكون غير ذالک فاستفهمت عنه لذالک (فتح) یعنی حدیث الباب میں لفظ نحرکو زنے سے تعبیر کرنا حدیث کے بعض دیگر طرق کی طرف اشارہ کرنا ہے جس میں بجائے نح کے لفظ ذبح ہی وارد ہوا ہے جیسا کہ عقریب وہ حدیث آئے گی۔ گائے کا نح کرنا بھی علاء کے نزدیک جائز ہے گر متحب ذبح كرنا ب كيونك بمطابق آيت قرآني "ب شك الله تهيس كائے كے ذبح كرنے كا تھم ديتا ہے" يمال لفظ ذبح كائے كے لئے استعال ہوا ہے' حسن بن صالح نے نحر کومستحب قرار دیا ہے اور باب میں لفظ من غیرا مر هن حضرت عائشہ رہی ہیا گیا گیا ہے کہ جب وہ گوشت آیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیما گوشت ہے اگر ان کے علم سے ذبح ہو تا تو استفہام کی حاجت نہ ہوتی' لیکن اس توجیہ سے اخمال دفع نسیں ہوتا' پس ممکن ہے کہ حضرت عائشہ میں ایک اس کا علم ہو جب کہ ان سے اجازت لے کر ہی یہ قرمانی ان کی طرف ہے کی گئی ہو گی۔ اس وقت حضرت عائشہ ﷺ کو خیال ہوا کہ بیہ وہی اجازت والی قرمانی کا گوشت ہے یا اس کے سوا اور کوئی ہے ای لئے انہوں نے دریافت فرمایا' اس توجیہ ہے یہ اعتراض بھی دفع ہو گیا کہ جب بغیر اجازت کے قربانی جائز نہیں جن کی طرف سے کی جا رہی ہے تو یہ قربانی ازواج النبی ہاتھیا کی طرف سے کیونکر جائز ہوگی۔ پس ان کی اجازت ہی سے کی گئی مگر گوشت آتے وقت انہوں نے تحقیق کے لئے دریافت کیا۔

آ تخضرت سن کیا کے نحرکا مقام منی میں جمرہ عقبہ کے نزدیک قریب مجد خیف کے پاس تھا، ہر چند سارے منی میں کمیں بھی کسیس بھی کسیس بھی کسیس بھی کسیس کمیں بھی کسیس کسیس کمیں بھی نماز پڑھا نے کرکرنا درست ہے گر حفرت عبداللہ بن عمر جہن کو اتباع سنت میں بڑا تشدہ تھا وہ ڈھونڈ کر ان بی مقامات میں نماز پڑھا کرتے تھے جہاں آنخضرت ساتھ بیا تھا۔ (وحیدی)

(۱۷۱) ہم سے اسحاق بن ابراهیم بن راہویہ نے بیان کیا' انہوں نے خالد بن حارث سے سنا' کہا ہم سے عبیداللہ ابن عمر نے بیان کیا' ان سے نافع نے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نح کرنے کی جگہ نح کرتے تھے' البَّرَاهِيْمَ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الشَّحَارِثِ حَدَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الشَّحَارِثِ حَدَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ كَانَ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع: ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ

يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَنْحَر رَسُولُ أَللَّهِ ١٠٤). [زاجع: ٩٨٢] ١٧١١ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ: ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مِنْحَرُ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الْحُرُ وَالْمَمْلُوكُ)).

[راجع: ٩٨٢]

عبیداللہ نے بتایا کہ مراد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نح کرنے کی چگہ ہے تھی۔

(ااے) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کما ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا 'کہا ہم سے مولیٰ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے کہ ابن عمر بھی اپنی قربانی کے جانور کو مزدلفہ سے آخر رات میں منی مجوا دیت ایه قربانیال جن میں حاجی لوگ نیز غلام اور آزاد دونول طرح کے لوگ ہوتے' اس مقام میں لے جاتے جمال آمخضرت ما تھا ا نح کما کرتے تھے۔'

> اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانیاں لے جانے کے لیے پھھ آزاد لوگوں کی تخصیص نہ تھی بلکہ غلام بھی لے جاتے۔ باباين اليخ الته عد نحركرنا ١١٧ – بَابُ مَنْ نَحَرَ بيَدِهِ

١٧١٢ - حَدُّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ - وَذَكُرَ الْحَدِيْثِ - قَالَ : ((وَنَحَرَ النَّبِيُّ الله بيَدِهِ سَبْعَ بُدُن قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْن، مُخْتُصِرًا)). [راجع: ١٠٨٩]

(۱۷۱۲) ہم سے سل بن بکار نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ابوب نے' ان سے ابو قلابہ نے' ان سے انس بن مالک رضی الله عنه نے اور انہول نے مخصر صدیث بیان کی اور یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے سات اونث کھڑے کر کے این ہاتھ سے نح کئے اور مدینہ میں دو حیت کبرے سینگ دار مینڈھوں کی قربانی کی۔

مقصد باب ید کد نی کریم ما ای ای خود این باتھ سے او نول کو نحرکیا اس سے ترجمہ باب ابت موا۔

باب اونث كوبانده كرنح كرنا

(ساكا) بم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان كیا انہوں نے كما بم سے برید بن زریع نے بیان کیا' ان سے بونس نے' ان سے زیاد بن جبیرنے کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماایک شخص کے پاس آئے جو اینا اونٹ بٹھا کرنح کر رہا تھا' عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے کھڑا کر اور باندھ دے 'پھر نحر کر کہ یمی رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے۔ شعبہ نے یونس سے بیان کیا کہ مجھے زیاد نے خبردی۔

١١٨ - بَابُ نَحْرِ الإبلِ مُقَيَّدَةً ١٧١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَوِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : ((رَأَيْتُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلِ قَدْ أَنَاخَ بَدَنْتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ : ابْعَنْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةً مُحَمَّدِ الله )). وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ: أَحْبَوَنِي زِيَادٌ.

معلوم ہوا کہ اونت کو کھڑا کر کے نح کرنا ہی افضل ہے اور حننیہ نے کھڑا اور جیٹیا دونوں طرح نح کرنا برابر رکھاہے اور اس حدیث

ے ان کا رد ہوتا ہے کیونکہ اگر الیا ہوتا تو ابن عمر بھاتھ اس مخص پر انکار نہ کرتے اس مخص کانام معلوم نہیں ہوا۔ (وحیدی) حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وفید ان قول الصحابی من السنة کذا مرفوع عند الشیخین لاحنجاجهما بھذا الحدیث فی صحیحین ﴾ (فتح) لینی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کس محالی کا کسی کام کے لئے یہ کمنا کہ یہ سنت ہے یہ شیخین کے نزدیک مرفوع حدیث کے حکم میں ہے اس لئے کہ شیخین نے اس سے جمت بکڑی ہے اپنی صحیح ترین کابوں بخاری و مسلم میں۔

#### باب اونٹوں کو کھڑا کرکے نحر کرنا

اور عبداللہ بن عمر بی اللہ اس وہ محمد التھ اللہ ابن عباس بی اللہ اس وہ کہ اس وہ محمد التھ اللہ ابن عباس بی اللہ اس وہ کہ جس اجوں صفیں باندھ کر۔
علیما صواف کے معنی ہی ہیں کہ وہ کھڑے ہوں صفیں باندھ کر۔
علیما صواف کے معنی ہی ہیں کہ وہ کھڑے ہوں صفیں باندھ کر۔
(۱۲۱کا) ہم سے سل بن بکار نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ابوب نے ' ان سے ابوقلابہ نے اور ان سے انس بان کیا' ان سے ابوب نے ظری نماز مدینہ میں چار رکعت پڑھی باللہ و نہیں گذاری' پھر باللہ و تبیع کرنے گے۔
اور عصری ذوالحلیفہ میں دور کھات۔ رات آپ نے وہیں گذاری' پھر جب صبح ہوئی تو آپ بنی او نمنی پر سوار ہو کر تملیل و تبیع کرنے گے۔ جب بیداء پنی تو آپ نی اور عمرہ ادا کر لیا) تو صحابہ رہی آئی کہ کہ کہ حال ہو جا کیں۔ آنحضور ملی ہی خود اپنے ہاتھ سے سات اون کے طال ہو جا کیں۔ آنحضور ملی ہی اور مدینہ میں دو چت کبرے سینگوں والے مینڈھے ذری کئے۔

### ١٩ - بَابُ نَحْرِ الْبُدُنِ قَائِمَةً

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: سُنَةَ مُحَمَّدٍ فَلَهُمَا: سُنَةً مُحَمَّدٍ فَلَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا: ﴿ صَوَافَ ﴾ قِيامًا.

1911 - حَدُثنَا سَهْلُ بْنُ بَكَارِ حَدُثنَا وَهُمْ بِنَ بَكَارِ حَدُثنَا وَهُمْ بِنَ بَكَارِ حَدُثنَا وَهُمْ بَنَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَيْنِ قِلاَ : ((صَلَّى النّبِيُ اللهِ الطُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعَا، وَالْعَصْرَ بِذِي الشَّعَلَىٰ فَيَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ الْحَلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلَّلُ وَيُسَبِّحُ. فَلَمَّا وَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلَّلُ وَيُسَبِّحُ. فَلَمَّا عَلَا عَلَى البَيْدَاءِ لَبِي بِهِمَا جَمِيْعًا. فَلَمَّا دَخَلَ مَكَةً الْمَرْهُمُ أَنْ يَحِلُوا، وَنَحَرَ النّبِي دَخِلَ مَكَةً الْمَرْهُمُ أَنْ يَحِلُوا، وصَحَى بِالْمَدِيْنَةِ كَبُسْنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقُرَنْيْنِ).

[راجع: ١٠٨٩]

یں مدیث مخضراً ابھی پہلے گذر چی ہے مدیث اور باب میں مطابقت ظاہرہ۔

٥ ١٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى النَّبَيُ عِلَيُّ الظُّهُرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرُ بِلْدِي الْمَحْلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ)). وَعَنْ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرُ بِلْدِي الْمَحْلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ)). وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((ثُمَّ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((ثُمَّ بَالَّ عَنْهُ رَكِبَ بَاللهُ عَنْهُ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى أَصْبُحَ فَصَلَّى الصَّبْحَ، ثُمُ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ البَيْدَاءَ أَهَلُ بُعُمْرَةٍ وَالْحَلَيْدَةُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(۵اک) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا' ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نی کریم سلی اللہ نے ظہری نماز مرینہ میں چار رکعت اور عصر کی ذوالحلیفہ میں دو رکعات پڑھی تھیں۔ ابوب نے ایک مخص کے واسطہ سے بروایت انس رضی اللہ عنہ کہا پھر آپ نے وہیں رات گذاری۔ صبح ہوئی تو فجری نماز پڑھی اور اپنی اور تی دونوں کا اور تج دونوں کا اور تج دونوں کا

نام لے کرلبیک بکارا۔

وَحَجُّةٍ)) [راجع:٩٨٩]

الوب کی روایت میں راوی مجمول ہے اگر امام بخاری نے متابعت کے طور پر اس سند کو ذکر کیا تو اس کے مجمول ہونے میں قباحت سیس بعض نے کما کہ یہ مخص ابو قلابہ ہیں۔ (دحیدی)

# ۱۲۰ بَابُ لاَ يُغطِي الْجَزَّارَ مِنَ باب قصاب كوبطور مزدورى اس قربانى كے جانور ميں سے الْهَذي شَيْنًا کي جانور ميں سے الْهَذي شَيْنًا

المُعْمَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : ((بَعَثِنِي النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهِ عَلَى النَّهُ عَنْهُ الرَّحْمَنِ بْنِ وَجُلُودَهَا)). قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّئِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ وَجُلُودَهَا)). قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّئِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللَّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللَّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللَّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللَّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (أَمْرَنِي اللّهِ عَنْ عَلِي رَضِي اللّهِ عَنْ عَلِي رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمْرَنِي النَّهِ عَلْيَهَا شَيْنًا فِي جِزَارَتِهَا)).

(۱۲۵۱) ہم ہے محد بن کیڑنے بیان کیا کہ ہم کو سفیان توری نے خبر دی کہ جھے کو ابن ابی نجیج نے خبر دی انہیں مجاہد نے انہیں عبد الرحمٰن بن ابی لیل نے اور ان سے حضرت علی بخاتھ نے بیان کیا کہ عبد الرحمٰن بن ابی لیل نے اور ان سے حضرت علی بخاتھ نے بیان کیا کہ بھیجا۔
نی کریم ملی ہے ہے وقریانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لئے ) بھیجا۔
اس لئے میں نے ان کی دیکھ بھال کی پھر آپ نے جھے حکم دیا تو میں نے ان کے وشت تقسیم کے کہر آپ نے جھے حکم دیا تو میں نے ان کے جھول اور چڑے بھی تقسیم کر دیئے۔ سفیان نے کہا کہ مجھ سے عبد الکریم نے بیان کیا ان سے مجاہد نے ان سے عبد الرحمٰن بن ابی عبد الرحمٰن بن ابی لیل نے اور ان سے علی بخاتھ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم ملی ہی کریم ملی ہی ان سے عبد الرحمٰن بن ابی لیل نے اور ان سے علی بخاتھ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم ملی ہی ان سے کوئی دیا تھا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں اور ان میں سے کوئی دیا تھا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں اور ان میں سے کوئی جیز قصائی کی مزدوری میں نہ دوں۔

[راجغ: ۱۷۰۷]

جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قصائی کی اجرت میں کھال یا ادجھڑی یا مری پائے حوالہ کر دیتے ہیں بلکہ اجرت اپنے پاس سے دینی چاہیے البتہ اگر قصاب کو للہ کوئی چیز قربانی میں دیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ (وحیدی) محمی مسلم میں حدیث جاہم میں ہے کہ اس دن رسول کریم ماڑھیے نے تریسٹھ اونٹ نح فرمائے چرباتی پر حضرت علی بڑھڑ کو مامور فرما دیا تھا۔

# ۱۲۱ - بَابُ يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ بِجُلُودِ بِبِ قَرَانَى كَى كَمَالَ خَيرَاتَ كُردى النهادي جائے گی۔ النهادي جائے گی۔

(رَأَنَّ النَّبِيِّ ﴿ اَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلُهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجُلُودَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلاَ يُعْطِيَ فِي جزَارَتِهَا شَيْنًا)).

کے اونٹوں کی نگرانی کریں اور یہ کہ آپ کے قربانی کے جانوروں کی ہر چیز گوشت چیڑے اور جھول خیرات کر دیں اور قصائی کی مزدوری اس میں سے نہ دیں۔

[راجع: ۱۷۰۷]

یہ وہ اونٹ تھے جو آنخضرت سٹھیلم مجہ الوداع میں قربانی کیلئے لے گئے تھے ' دو سری روایت میں ہے کہ یہ سو اونٹ تھے ان میں سے تربیش اونوں کو آپ کے عظم سے حضرت علی بڑاٹھ نے نحر کر دیا۔ (دحیدی)

حافظ ابن جمر فرماتے بیں ہم اعظی علیا فنحر ماعبروا شرکہ فی هدیه ہم امر من کل بدنة بیضعة فجعلت فی قدر فطبخت فاکلا من لحمها و شربا من مرقها لیخی آپ نے بقایا اون حضرت علی بڑائی کے حوالہ کر دیتے اور انہوں نے ان کو نح کیا اور آپ نے ان کو اپنی بری میں شریک کیا پھر ہر ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی لے کر ہانڈی میں اسے پکایا گیا پس آپ دونوں نے وہ گوشت کھایا اور شورہا پیا۔ یہ کل سو اونٹ تھے جن میں سے آخضرت مل کھا اونٹ تریسے اونٹ نح فرمائے باتی حضرت علی بڑائی نے نو کو کئے۔ قال البغوی فی شرح السنة و اما اذا اعطی اجر ته کاملة ہم تصدق علیه اذاکان فقیرا کما تصدق علی الفقراء فلا باس بذالک۔ (فتح) لیخی امام بغوی نے شرح السنة ش کما کہ قصائی کو پوری اجرت دینے کے بعد اگر وہ فقیر ہے تو بطور صدقہ قربائی کا گوشت دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ و قد اتفقوا علی ان لحمها لا یباع فلذالک الجلود و الجلال واجازہ الاوزاعی واحمد و اسحاق و ابو ثور (فتح) یعنی اس پر اتفاق ہے کہ قربائی کا گوشت بیا نہیں جا سکتا اس کے چڑے اور جمول کا بھی بمی عظم ہے گر ان چیزوں کو امام اوزائی اور احمد و اسحاق اور ابو ثور نے جائز کما ہے کہ چیا اور جمول کا بھی بمی عظم ہے گر ان چیزوں کو امام اوزائی اور احمد و اسحاق اور ابو ثور نے جائز کما ہے کہ چہڑا اور جمول نیچ کر قربائی کے مستحقین میں خرچ کر دیا جائے۔

١٢٢ – بَابُ يُتَصَدُّقُ بِجَلاَلِ الْبُدْنِ

باب قربانی کے جانوروں کے جھول بھی صدقہ کردیئے جائیں۔

(۱۷۱۸) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' ان سے سیف بن ابی سلیمان نے بیان کیا' کہا ہم سے ابن ابی لیل بیان کیا' کہا کہ مجھ سے ابن ابی لیل بیان کیا' کہا تھ مجھ سے ابن ابی لیل نے بیان کیا اور ان سے علی بڑائیڈ نے بیان کیا کہ نبی کریم سائیڈا نے (مجت الوداع کے موقع پر) سو اونٹ قربان کئے' میں نے آپ کے حکم کے مطابق ان کے گوشت بانٹ دیئے' پھر آپ نے ان کے جھول بھی تقسیم کرنے کا حکم دیا اور میں نے انہیں بھی تقسیم کرنے کا حکم دیا اور میں نے انہیں بھی بنٹ دیا۔

أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّلَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّلَهُ قَالَ : ((أَهْدَى النَّبِيُ عَلَيْ مِانَةَ بَدُنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَتَسَمْتُهَا، ثُمُ المَرَنِي بِلُحُومِهَا فَتَسَمْتُهَا، ثُمُ المَرَنِي بِلُحُومِهَا فَتَسَمْتُهَا، ثُمُ المَرَنِي بِحِلاَلِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا

قربانی نے جانور کا چڑا' اس کا جھول سب غرباء و مساکین میں للہ تقتیم کر دیا جائے یا ان کو فروخت کر کے مستحقین کو ان کی قیمت دے وی جائے ' چڑے کا خود اپنے استعال میں مصلی یا ڈول وغیرہ بنانے کے لئے لانا بھی جائز ہے۔ آج کل مدارس اسلامیہ کے غریب طلباء بھی اس مدے امداد کے جانے کے مستحق ہیں جو اپنا وطن اور متعلقین کو چھوڑ کر دور دراز مدارس اسلامیہ میں خالص دینی تعلیم

عاصل كرنے كے لئے سفر كرتے ہيں اور جن ميں اكثريت غرباءكى موتى ب ايسے مدسے ان كى امداد بست برا كار ثواب ب-

#### باب (سورهٔ حج) میں

الله تعالی نے فرمایا اور جب ہم نے بتلادیا ابراہیم کو ٹھکانا اس گھر کا اور
کمہ دیا کہ شریک نہ کر میرے ساتھ کی کو' اور پاک رکھ میرا گھر
طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں' اور رکوع و سجدہ کرنے
والوں کے لئے اور پکار لوگوں میں جج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف
پیدل اور سوار ہو کر' دبلے پہلے اونٹوں پر' چلے آتے راہوں دور دراز
سے کہ پنچیں اپنے فائدوں کی جگہوں پر اور یاد کریں اللہ کا نام کی
دنوں میں جو مقرر ہیں' چوپائے جانوروں پر جو اس نے دیتے ہیں' سو
ان کو کھاؤ اور کھلاؤ برے حال فقیر کو' پھرچاہیے کہ دور کریں اپنامیل
کیل اور پوری کریں اپنی نذریں اور طواف کریں اس قدیم گھر
(کعبہ)کا' یہ سن چکے اور جو کوئی اللہ کی عزت دی ہوئی چیزوں کی عزت
کرے تو اس کو اسے مالک کے یاس بھلائی بہنچے گی۔

#### -174 كات

[الحج: ٢٦-،٣].

اس باب میں حضرت امام بخاری روائی نے صرف آیت قرآنی پر اختصار کیا اور کوئی حدیث بیان نہیں کی شاید ان کی شرط پر النہ اس باب کے مناسب کوئی حدیث ان کو نہ ملی ہو یا ملی ہو اور کینے کا اتفاق نہ ہوا ہو ' بعض شخوں میں اس کے بعد کا باب نہ کور نہیں بلکہ یوں عبارت ہے وما یا کل من البدن وما یتصدق به واؤعطف کے ساتھ اس صورت میں آگے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ اس باب سے متعلق ہوں گی۔ گویا پہلی آیت قرآنی سے ثابت کیا کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھانا درست ہے ' پھر حدیثوں سے بھی ثابت کیا۔ (وحیدی) مقصود باب آیت کا عمران ﴿ فَکُلُوا مِنْهَا وَاَظْعِمُو الْبَائِسَ الْفَقِيْدَ ﴾ (الحج: ۲۸) ہے لیمی قربانی کا گوشت خود کھاؤ اور غریب و مساکین کو کھاؤ۔

# ١ ٢ - بَابُ مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَ مَا يَتَصَدُّقُ

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : لاَ يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. وَقَالَ عَطَاءٌ : يَأْكُلُ وَيُطْعَمُ مِنَ الْمُتْعَةِ. وَقَالَ عَطَاءٌ : يَأْكُلُ وَيُطْعَمُ مِنَ الْمُتْعَةِ.

### باب قربانی کے جانوروں میں سے کیا کھائیں اور کیا خیرات کریں

اور عبیداللہ نے کہا کہ مجھے نافع نے خبردی اور انہیں ابن عمر بی این عمر بی این اسلام کہ اللہ کہ احرام میں کوئی شکار کرے اور اس کابدلہ دیتا پڑے تو بدلہ کے جانور اور نذر کے جانور سے خود کچھ نہ کھائے اور باقی سب میں سے کھا کے اور عطاء نے کہا تمتع کی قربانی میں سے کھائے اور کھلائے۔

(۱۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے کی قطان نے 'ان سے اسلام اور کھلائے۔

ابن جرت کے نے ان سے عطاء نے انہوں نے جابر بن عبداللہ بھات اللہ بھات سے سنا انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منی کے بعد تمین دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے 'پھر آخضرت ملٹ کیا ہے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ بھی اور توشہ کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ 'چنانچہ ہم نے کھایا اور ساتھ بھی لائے۔ ابن جرت کے نے کما کہ میں نے عطاء سے پوچھاکیا جابر بڑا تھ نے یہ بھی کما تھا کہ یماں تک کہ ہم مدینہ بہتے گئے 'انہوں نے کما کہ نہیں ایسانہیں فرمایا۔

ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((كُنَّا لاَ نَاكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدنِنَا فَوقَ ثَلاَثِ امني، فَرَخَصٌ لَنَا النَّبِيُ فَقَالَ: ((كُلُوا وَتَزَوَّدُوا)) فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ حَتْى جِنْنَا الْمَدِيْنَةَ؟ قَالَ: لاَ.

[أطرافه في : ۲۹۸۰، ۵٤۲٤، ۲۹۸۰].

آیہ میں جابر بڑا تھ نے یہ نہیں کما کہ ہم نے مدینہ پننچنے تک اس گوشت کو قوشہ کے طور پر رکھا، لیکن مسلم کی روایت میں یول کسیسی کے علاقہ کا دور کے اس مدیث کسیسی کیا ہو پھریاد آیا قو ہال کہنے لگے۔ اس مدیث سے وہ حدیث منسوخ ہے جس میں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ (وحیدی)

مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَانُ قَالَت: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا تَقُولُ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا تَقُولُ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(۱۷۲۰) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا' ان سے سلیمان بن ہالل فی بیان کیا' کہا جھ سے کی بن سعید انصاری نے بیان کیا' کہا جھ سے عرو نے بیان کیا' کہا بھی سے عائشہ رہی ہی ہے سے سا' انہوں نے فرمایا کہ ہم مدینہ سے رسول اللہ اللہ ہی ہے ساتھ نگلے تو ذی قعدہ کے پانچ دن باتی تو رسول اللہ اللہ ہی ہے ہی کا تھا' پھر جب مکہ کے قریب پنچ تو رسول اللہ اللہ ہی ہی ہیں۔ عائشہ رہی ہی ساتھ مدی نہ ہو وہ بیت اللہ کا طواف کر کے طال ہو جائیں۔ عائشہ رہی ہی ساتھ مدی نہ ہو وہ بیت اللہ کا اس وقت معلوم ہوا کہ رسول اللہ اللہ ہی ہی ہوں کی طرف سے بقر عید کے دن گائے رسول اللہ اللہ ہی ہی ہوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ یکی بن سعید نے کہا کہ میں نے اس مدیث کا قاسم بن قربانی کی ہے۔ یکی بن سعید نے کہا کہ میں نے اس مدیث کا قاسم بن محمد سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس مدیث کا قاسم بن کی مورث کی خدیث بیان کر دی ہے۔ (ہر دو احادیث سے مقصد باب ظاہر ہے) کہ قربانی کا گوشت کھانے اور بطور تو شہ رکھنے کی عام اجازت ہے 'خود قرآن مجید میں فکلوا منہا کا صیغہ موجود ہے کہ اسے غرباء مساکین کو بھی تقسیم میں فکلوا منہا کا صیغہ موجود ہے کہ اسے غرباء مساکین کو بھی تقسیم کرواور خود بھی کھاؤ۔

١٧٥ - بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ ١٧٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

باب سرمنڈانے سے پہلے ذیح کرنا۔ (۱۷۲۱) ہم سے محد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا' ان سے شیم

حَوشَبِ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((سُئِلَ النَّبِيُّ اللهِ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ فَقَالَ: ((لاَ حَرَجَ، لاَ حَرَجَ، لاَ حَرَجَ). [راجع: ٨٤]

١٧٢٢ - حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُو عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ((قَالَ رَجُلُّ لِلنَّبِيُّ ﷺ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ: ((لاَ حَرَجَ)). قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبُحَ، قَالَ: ((لاَ حَرَجَ)). قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ((لاَ حَرَجَ)). وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيْمِ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثِنِي ابْنُ خُنْيَمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﴿ إِلَّهُ عَفَّالُ عَفَّالُ : أْرَاهُ عَنْ وُهَيْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﴾ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ.

عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ قَلْسٍ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَقَا. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَقَا. ١٧٢٣ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النّمُتَنَّى حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النّمُتَنَّى حَدُّثَنَا عَنْدُ الأَعْلَى حَدُّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ عَبْدُ الأَعْلَى حَدُّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ عَبْدُ الأَعْلَى حَدُّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النّبِي عَبْدُ الله عَنْهُمَا قَالَ : ((سُئِلَ الله عَنْهُمَا قَالَ : ((سُئِلَ النّبِي عَبْدَ مَا أَمْسَيْتُ، النّبِي فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: ((لاَ حَرَجَ)). قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ

بن بشیرنے بیان کیا' انہیں منصور بن ذاذان نے خبردی' انہیں عطاء بن ابی رباح نے اور ان سے ابن عباس بھی شائے نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹھ کیا سے اس مخص کے بارے میں پوچھا جو قربانی کا جانور ذرج کرنے سے اس مخص کے بارے میں پوچھا جو قربانی کا جانور ذرج کرنے سے پہلے ہی سرمنڈوا لے' تو آپ نے فرمایا کوئی قباحت نہیں' کوئی قباحت نہیں۔ (ترجمہ اور باب میں موافقت ظاہرہے)

(١٤٢٢) م سے احد بن يونس نے بيان كيا كما مم كو ابو بكربن عياش نے خبردی' انہیں عبدالعزیز بن رفع نے' انہیں عطاء بن الی رباح نے اور انسیں ابن عباس بھن نے کہ ایک آدی نے نبی کریم سٹھیا سے بوچھا کہ حضور! رمی سے پہلے میں نے طواف زیارت کرلیا آتخضرت ما الليام نے فرمايا كه كوئى حرج نهيں ، چراس نے كمااور حضور قرمانی کرنے سے پہلے میں نے سرمنڈوالیا ای نے فرمایا کوئی حرج نہیں' پھراس نے کہا اور قربانی کو رمی ہے بھی پہلے کرلیا آمخضرت سٹی نے پھر بھی میں فرملیا کہ کوئی حرج نہیں۔ اور عبدالرحیم رازی نے ابن خثیم سے بیان کیا کہ اکہ عطاء نے خبردی اور انہیں ابن عباس النافظ نے نبی كريم النافيام سے اور قاسم بن يكي نے كماكد مجم سے ابن عثيم نے بيان كيا' ان سے عطاء نے ' ان سے ابن عباس بي ان نے بى كريم ماليكي سے عفان بن مسلم صغار نے كماكه ميرا خيال ہےكه وہیب بن خالد سے روایت ہے کہ ابن عثیم نے بیان کیا' ان سے سعیدین جیرنے ان سے ابن عباس فی ان نی کریم التی است اور حماد نے قیس بن سعد اور عباد بن منصور سے بیان کیا ان سے عطاء نے اور ان سے جابر وہا نے انہوں نے نبی کریم ساتھا ہے روایت کیا۔

ر الا الا الما الم سے محد بن مثنی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا کما ہم سے فالد نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی شائل نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹی کے سکہ ابن عباس بی شائل نے بیان کیا کہ نبی کہ بعد میں نے رمی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نبین۔ سائل نے کما کہ قربانی کرنے سے بہلے میں نے سر

منڈالیا' آمخضرت مٹھیانے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔

أَنْحُورُ، قَالَ : ((لا حَرَجَ)). [راجع: ٨٤] ترجیم قطلانی نے کما ری کرنے کا افضل وقت زوال تک ہے اور غروب آفاب سے قبل تک بھی عمرہ ہے اور اس کے بعد بھی جائز ہے اور طلق اور قصراور طواف الزیارة كاوقت معين نہيں الكين يوم النحرے ان كى تاخير كرنا كروه ہے اور ايام تشريق ے تاخیر کرنا سخت مکروہ ہے۔ غرض ہوم النحر کے دن حاتی کو جار کام کرنے ہوتے ہیں رمی اور قربانی اور حلق یا قصران جاروں میں ترتیب سنت ہے الیکن فرض نہیں اگر کوئی کام دو سرے سے آھے پیچے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں جیسے کہ ان مدیثوں سے نکا ہے۔ امام مالک اور شافعی اور اسحاق اور ہمارے امام احمد بن حنبل سب کا یمی قول ہے اور امام ابد حنیفہ روایج کہتے ہیں کہ اس بر دم لازم آئے گا اور اگر قارن ہے تو دو دم لازم آئیں گے۔ (وحیدی) جب شارع علیہ السلام نے خود ایس طالتوں میں لاحوج فرما دیا تو ایسے مواقع پر ایک یاد و دم لازم کربا می منی ہے آج کل معلمین حاجیوں کو ان بمانوں سے جس قدر پریثان کرتے ہیں اور ان سے روپید انتصاح بیں ید سب حرکتیں سخت نابندیدہ ہیں۔ نی الواقع کوئی شری کو تاہی قابل دم ہو تو وہ تو اپنی جگد پر ٹھیک ہے مگر خواہ مخواہ ایک چزیں از خود بیدا کرنا بہت ہی معیوب ہے۔

اس مدیث سے مغتیان اسلام کو بھی سبق ملاہے جمال تک ممکن ہو فتوی دریافت کرنے والوں کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں آسانی و نرمی کا پہلو افتایار کریں محر صدود شرعید میں کوئی بھی نرمی نہ ہونی جاہیے۔

ö

١٧٢٤ - حَدُّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شَعْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ ا لللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ : ((أَحَجَجْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ : ((بِمَا أَهْلَلْتَ؟)) قُلْتُ : لَبَيكَ بِإِهْلاَلِ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: أَحْسَنْتَ، انْطَلِقُ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمُّ أَتَيْتُ الْمُرَأَةُ مِنْ نِسَاء بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أَفْيِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلاَّفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرْتُهُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ يحِلُّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْئُ مَحِلُّهُ)).

(۱۷۲۴) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما کہ مجھے میرے باپ عثان نے خردی' انہیں شعبہ نے' انہیں قیس بن مسلم نے ' انہیں طارق بن شماب نے اور ان سے ابو موسیٰ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میں رسول الله التي الله التي فدمت مين جب حاضر مواتو آپ بطحاء مين تھے۔ (جو مكه ك قريب ايك جله م) آپ ن پوچهاكياتون ج كى نيت كى م؟ میں نے کما کہ ہاں' آپ نے وریافت فرمایا کہ تونے احرام کس چیز کا باندها ہے میں نے کما کہ نبی کریم مٹھیا کے احرام کی طرح احرام باندها ہے' آپ نے فرمایا کہ تونے اچھاکیا اب جا۔ چنانچہ ( کمد پہنچ کر) میں نے بیت اللہ کاطواف کیا اور صفاو مروہ کی سعی کی ' پھر میں بنو قیس کی ایک خانون کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سرکی جو ئیں نکالی۔ اس ك بعد ميں نے ج كى ليك يكارى - اس كے بعد ميں عمر واللہ ك عمد ظافت تک ای کافؤی دیتارہا پھرجب میں نے عمر والتہ سے اس کاذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس میں بورا کرنے کا حکم ہے ' پھررسول الله مان کیا کی سنت پر بھی عمل كرنا جابي اور آخضرت ملي يالى سے كيلے علال نسيس موت

[راجع: ٥٥٩]

جہرے اور یہ کہ ابوموی بڑھ کے ساتھ قربانی نہ تھی۔ جن لوگوں کے ساتھ قربانی نہ تھی گو انہوں نے میقات سے جج کی نیت کی سیسے سے تھی گر آخضرت سڑھی الے نے جج کو شخ کر کے ان کو عمرہ کر کے اجرام کھولنے کا تھم دیا اور فرمایا اگر جیرے ساتھ جی ہدی نہ ہوتی تو جی ہی ایسا ہی کرتا ابو مولی بڑھ اس کے مطابق فولی دیتے رہے کہ تہتے کرنا درست ہے اور جج کو شخ کر کے عمرہ بنا دینا درست ہے ' یماں تک کہ حضرت عمرہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے تہتے سے منع کیا۔ (وحیدی) اس روایت سے باب کا مطلب بوں نکاا کہ جب آخضرت سڑھی نے اس وقت تک اجرام نہیں کھولا جب تک قربانی اپنے شکانے نہیں پہنچ گئی تعینی منی میں فرق کے تو معلوم ہوا کہ قربانی حالت ہوا کہ خورت عمرہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے جج کو شخ کر کے عمرہ بنا اور احرام کھول ڈالنا ناجائز سمجھا طالا تکہ جج کو شخ کر کے عمرہ بنا اور احرام کھول ڈالنا ناجائز سمجھا طالا تکہ جج کو شخ کر کے عمرہ بنا اور احرام کھول ڈالنا ناجائز سمجھا طالا تکہ جج کو شخ کر کے عمرہ بنا اور احرام کھول ڈالنا ناجائز سمجھا طالا تکہ جج کو شخ کر کے عمرہ بنا اور احرام کھول ڈالنا ناجائز سمجھا طالا تکہ جج کو شخ کر کے عمرہ بنا اور احرام کھول ڈالنا ناجائز سمجھا طالا تکہ جس کے عمرہ نہیں اس لئے کہ آخضرت سڑھی ہدی ساتھ لائے اس کو بعد بھی احرام کھول تا اس وقت تک درست نہیں جب تک فرخ نہ ہو لے لیکن کلام اس مخص میں ہے جس کے ساتھ ہدی نہ ہو۔ (وحیدی) و مطابقته للترجمة من قول درست نہیں جب تک فرخ نہ ہو لے لیکن کلام اس مخص میں ہے جس کے ساتھ ہدی نہ ہو۔ (وحیدی) و مطابقته للترجمة من قول عمر فید لم بعدل حتی بلغ الهدی محله لان بلوغ الهدی محله بدل علی ذبح الهدی فلو تقدم الحلق علیه لصاد متحللا قبل بلوغ الهدی محله و هذا ہوالاصل و هو تقدیم الذبح علی الحلق و اما تاخیرہ فھو دخصہ کے دھورہ

١٣٧ - بَابُ مَنْ لَبُدَ رَأْسَهُ عِنْدَ
 الإِحْرَامِ وَحَلَقَ

باب اس کے متعلق جس نے احرام کے وقت سرکے بالوں کو جمالیا اور احرام کھولتے وقت سرمنڈ الیا

لین گوند وغیرہ سے تا کہ گرد اور غبار سے محفوظ رہیں اس کو عربی زبان میں تلبید کتے ہیں۔

الله عَدْ أَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ (۱۷۲۵)
 أخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ خَبِردی الله عَنْهُمْ أَنْهَا قَالَتْ : ((یَا عَرْضَ کی، رَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ أَنْهَا قَالَتْ : ((یَا عَرْضَ کی، رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَ أَنْهَا قَالَتْ : (فَیَا اللهِ عَنْهُمَ قَالَ اللهِ عَنْهُمَ قَالَ اللهِ عَنْهُمَ قَالَ : فَرَايَا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مَنْ عُمْرَتِك؟)) قَالَ: فَرَايَا وَلَهُ تَحْلِلُ أَنْتَ مَنْ عُمْرَتِك؟)) قَالَ: فَرَايَا ((إِنِّي تَبْدُتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيِي، فَلاَ مِن قَالَاهُ مِن قَالَاهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُولِيّلُ اللهُ ا

١٢٨ - بَابُ الْحَلْقِ وَالْتَقْصِيرِ عِنْدَ الإخلاَل

1۷۲٦ - حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ الْمِنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((حَلَقَ رَسُولُ اللهِ اللهِ فِي حَجِّنِهِ)).

(۱۷۲۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ اکم الک نے خبردی ' انہیں نافع نے ' انہیں ابن عمر ہی اللہ نے کہ حفصہ بنی آتھا نے عرض کی یا رسول اللہ ساتھ کیا وجہ ہوئی کہ اور لوگ تو عمرہ کرے حلال ہو گئے اور آپ نے عمرہ کر لیا اور حلال نہ ہوئے؟ رسول اللہ ساتھ کیا نے فرمایا کہ میں نے اپنے سرکے بال جمالئے تھے اور قربانی کے گلے میں قلادہ پہنا کر میں (اپنے ساتھ) لایا ہوں ' اس لئے جب تک میں نح فراوں گاہیں اجرام نہیں کھولوں گا۔

## باب احرام کھولتے وقت بال مندانا یا ترشوانا۔

(۱۷۲۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب بن ائی حزہ نے خردی ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمررضی الله عنما فرملیا کرتے سے کے موقع پر اپنا سے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جہ الوداع کے موقع پر اپنا سرمنڈ ایا تھا۔

[طرفاه في : ٤٤١٠ ٤٤١١].

معلوم ہوا کہ سرمنڈانا یا بال کتروانا بھی جج کا ایک کام ہے۔

المُنبَرِنَا مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحِسْفَ أَخْبَرِنَا مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ)). قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((اللَّهُمُّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ)). قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: نَافِعُ: ((رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقِيْنَ مَرُةً أَوْ نَافِعُ: ((رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقِيْنَ مَرُّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)). قَالَ : وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنِي مَرَّةً أَوْ نَافِعٌ: ((وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: ((وَالْمُقَصِّرِيْنَ)).

(۱۷۲۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں نافع نے انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ ملڑ ہے دعاکی اے اللہ! سرمنڈوانے والوں پر رحم فرما! صحابہ رئی آئی نے عرض کی اور کتروانے والوں پر؟ آخضرت ملڑ ہے اب بھی دعاکی اے اللہ سرمنڈوانے والوں پر رحم فرما! صحابہ بڑی آئی اے اللہ سرمنڈوانے والوں پر رحم فرما! صحابہ بڑی آئی اے بھرعرض کی اور کتروانے والوں پر؟ اب آپ ملٹی ہے فرمایا اور کتروانے والوں پر اس میں کیا کہ اور کتروانے والوں پر رحم کیا ایک وور کتروانے والوں پر رحم کیا ایک یا کہ خصصت نافع نے بیان کیا کہ ور مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ عبیداللہ نے کما مجمد سے نافع نے بیان کیا کہ چوشی مرتبہ آخضرت ملٹی ہے غیران کیا کہ خوالوں پر دحم کیا ایک یا کہ چوشی مرتبہ آخضرت ملٹی ہے فرمایا تھا کہ کتروانے والوں پر مجمد کیا ہے۔

الی اور اس میں شک ہے کہ آپ نے سر منڈانے والوں کے لئے ایک بار دعا کی یا دو بار' اور اکثر راویوں کا انقاق امام الک کی روایت پر ہے کہ آپ نے سر منڈانے والوں کے لیے دو بار دعا کی اور تیسری بار کتروانے والوں کو بھی شریک کرلیا عبداللہ کی روایت میں ہے کہ چوتھی بار میں کتروانے والوں کو شریک کیا۔ بسر حال صدیث ہے یہ نکلا کہ سر منڈانا بال کتروانے ہو افضل ہے' امام مالک اور امام احمد کتے ہیں کہ سارا سر منڈائے اور امام ابو حقیقہ کے نزدیک چوتھائی سر منڈانا کائی ہیں بعض شافعیہ نے ایک بال منڈانا بھی کائی سمجھا ہے اور عورتوں کو بال کترانا چاہئیں ان کو سر منڈانا منع ہے۔ دوحیدی) سر منڈانا کائی ہیں بعض شافعیہ نے ایک بال منڈانا بھی کائی سمجھا ہے اور عدیدیہ ہے بھی جب کہ مکہ والوں نے آپ منڈانا منع ہے۔ دوحیدی) سر منڈانے یا بال کتروانے کاواقعہ ججہ الوداع ہے متعلق ہے اور حدیدیہ ہے بھی جب کہ مکہ والوں نے آپ کو عمرہ سے روک دیے جاتے کو عمرہ سے روک دیا تھا' آپ نے میدان صدیدیہ ہی میں حلق اور قربانی کی اب بھی جو لوگ راہتے ہیں جج عمرہ سے روک دیے جاتے ہیں ان کے لئے بہی حکم ہے۔

حافظ علامہ این جر فراتے ہیں و اما السبب فی تکویر الدعاء للمحلقین فی حجة الو داع فقال ابن اثیر فی النهایة کان اکثر من حج مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم یسق الهدی فلما امرهم ان یفسخوا الحج الی العمرة ثم یتحللوا منها و بحلقوا روسهم شق علیهم ثم لما لمه یک لمه بد من الطاعة کان التقصیر فی انفسهم اخف من الحلق ففعله اکثرهم فرجح النبی صلی الله علیه وسلم فعل من حلق لکونه ابین فی امتثال الامر انتهی محلقین لیخی مرمنڈوائے والول کے لئے آپ نے بکڑت دعا فرمائی کیونکہ آخضرت مائی ہے کہ ساتھ اکثر معلی وہ تھے جو اپنے ساتھ بدی لے کر شیں آئے تھے لیں جب آخضرت مائی ہے ان کو ج کے فتح کرتے اور عمره کر لینے اور احرام محل دینے اور مرمنڈوائے کا کا کی کیا۔ پس آخضرت مائی ہم ان کے لیے انتظال امر بھی ضروری تھا اس لئے ان کو طق سے تقصیر بھی ہم فیاری اور احرام ایک کے ایک کی کیا۔ پس آخضرت مائی ہم ان کے ان سرمنڈوائے والوں کے فعل کو ترجیح فرمائی اس لئے کہ یہ اختال امر بھی غروری تھا اس لئے کہ یہ اختال امر بھی فروری تھا اس لئے کہ یہ اختال امر بھی غروری تھا ور مرمنڈائے کا رواج ان میں کم فیارہ فوج کے فرمائی اس کے کہ یہ اختال امر بھی فروری تھا ور سرمنڈائے کا رواج ان میں کم فیارہ فوج کی تھی اور سرمنڈائے کا رواج ان میں کم فیارہ فوج کی تھی ور سرمنڈائے کا رواج ان میں کم فیارہ فوج کی تھی ور سرمنڈائے کا رواج ان میں کم فیارہ فوج کی تھی اور سرمنڈائے کا رواج ان میں کم

تھا وہ بالوں کو جمیوں کی شہرت کا ذریعہ بھی گردانتے اور ان کی نقل اپنے لئے باعث شہرت سجھتے تھے 'اس لئے ان میں سے اکثر سر منڈانے کو مکروہ جانتے اور بال کتروانے پر کفایت کرنا پند کرتے تھے۔ حدیث بالا سے ایسے لوگوں کے لئے دعا کرنا بھی ثابت ہوا جو بہتر سے بہتر کاموں کے لئے بھی دعائے خیر کی درخواست کی جا سے بہتر کاموں کے لئے بھی دعائے خیر کی درخواست کی جا سے بہتر کاموں سے لئے بھی دار کے حلتے بھی کا بھی مقابر بھی کانی ہے مگر بہتر حلق ہی ہے۔

١٧٢٨ - حَدُّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الَوْلِيْدِ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ حَدُّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِي دُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُمْ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ)) قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ: ((اللهُمُ اغْفِرْ لِلْمُعَلِّيْنَ))، قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ: ((اللهُمُ اغْفِرْ لِلْمُعَلِّيْنَ))، قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ: ((وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ: ((وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ: ((وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ)).

 ١٧٢٩ حَدْثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
 أَسْمَاءَ حَدُّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِع أَنْ عَبْدَ اللهِ قَالَ ((حَلَقَ النَّبِيُ ﷺ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ)).

[راجع: ١٦٣٩]

• ١٧٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ اللهِ عَنْهُمْ قَالَ : ((قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمْ قَالَ )).

(۱۷۲۸) ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن فضیل نے بیان کیا ان سے ابو زرعہ نے بیان کیا ان سے ابو زرعہ نے بیان کیا ان سے ابو بریرہ بڑائی نے کہ رسول اللہ طرح کیا نے دعا فرمائی اے اللہ اسم منڈوانے والوں کی مغفرت فرما! صحابہ رضی اللہ عنم نے عرض کیا اور کروانے والوں کے لئے بھی (یمی دعا فرمائی) لیکن آخضرت طرح کیا اور کروانے والوں کے لئے بھی ایمی فرمایا اے اللہ! سرمنڈوانے والوں کی مغفرت کر پھر صحابہ بڑی آئی نے عرض کیا اور کروانے والوں کی بھی! تیسری مرتبہ آخضرت طرح کی اور کروانے والوں کی بھی! تیسری مرتبہ آخضرت طرح کی اور کروانے والوں کی بھی! تیسری مرتبہ آخضرت طرح کی اور کروانے والوں کی بھی مغفرت فرمایا

(1479) ہم سے عبداللہ بن محمد بن اساء نے بیان کیا کما ہم سے جو بریہ بن اساء نے بان کیا کما ہم سے جو بریہ بن اساء نے 'ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر بھی ان نے فرمایا نی کریم ملی اور آپ کے بست سے اصحاب نے سر منڈوایا تھا لیکن بعض نے کتروایا بھی تھا۔

(۱۷۳۰) ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا' ان سے ابن جریج نے بیان کیا' ان سے طاق س نے بیان کیا' ان سے طاق س نے بیان کیا' ان سے حاوس نے بیان کیا' ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما اور ان سے معاویہ رضی اللہ عنم نے کہ میں بنے رسول اللہ ملی ایم کے بال قینجی سے کائے تھے۔

ارکان جج کی بجا آوری کے بعد حاتی کو سرکے بال منڈانے ہیں یا کتروانے 'ہر دو صور تیں جائز ہیں 'گرمنڈانے والول کے لیے آپ سائیج نے تین بار مغفرت کی دعا فرمائی اور کتروانے والول کے لئے ایک بار 'جس سے معلوم ہو تا ہے کہ عنداللہ اس موقعہ پر بالوں کا منڈوانا زیادہ محبوب ہے۔ اس روایت میں حضرت معاویہ کا بیان وارد ہو تا ہے ' اس کے وقت کی تعیین کرنے میں شار صین کے مختلف اقوال ہیں۔ یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ ہو کیو تکہ امار صین کے مختلف اقوال ہیں۔ یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ ہو کیو تکہ امار صین کے مقابل این محمل فرماتے ہیں۔ وقد احرج ابن

عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية بانه اسلم بين الحديبية و القضية وانه كان يخفى اسلامه خوفًا من ابويه و كان النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضية مكة خج اكثر اهلها عن ها حنى لا ينظرونه و اصحابه يطوفون بالبيت فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه و لا يعارضه ايضا قول سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه فيما اخرجه مسلم وغيره فعلناها يعنى العمرة في الشهر الحج و هذا يومنذ كافر بالعرش بضمتين يعنى بيوت مكة يشير الى معاوية لانه يحمل على انه اخبربما استصحب من خاله و لم يطلع على اسلامه لكونه كان يخفيه و ينكر على ماجوزوه ان تقصيره كان في عمره الجعرانة ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب من الجعرانة بعد ان احرم بعمرة ولم يستصحب احدا معه الا بعض اصحابه المهاجرين فقدم مكة فطاف وسعى و حلق و رجع الى الجعرانة فاصبح بها كبائت فخفيت عمرته على كثير من الناس كذا اخرجه الترمذي وغيره ولم يعد معاوية فيمن كان صحبه حينئذ ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده بمبكة بل كان مع القوم و اعطاه مثل ما اعطى اباه من الغنيمة مع جملة المولفة فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده بمبكة بل كان مع القوم و اعطاه مثل ما اعطى اباه من الغنيمة مع جملة المولفة عبد بني بياضة فان ثبت هذا و ثبت ان معاوية كان حينئذ معه اوكان بمكة فقصرعنه بالمروة امكن الجمع بان يكون معاوية قصر عنه اولا و عبد بني بياضة فان ثبت هذا و ثبت ان معاوية كان حينئذ معه اوكان بمكة فقصرعنه بالمروة امكن الجمع بان يكون معاوية قصر عنه اولا و ثبت انه صلى الله عليه وسلم حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه و حصل التوفيق بين الاخبار كلها و هذا مما فتح الله عليّ به في هذا الفتح و لله الحمد ابدا (في الكملاء)

خلاصہ اس عبارت کا بیہ ہے کہ حضرت معاویہ میں جب کہ تحضرت القصاء کے درمیان اسلام لا چکے تھے ، گروہ والدین کے ذر سے اپنے اسلام کو فلاہر نہیں کر رہے تھے ، عرة القصاء میں جب کہ آخضرت ہے ہے اور آپ کے اصحاب طواف کعبہ میں مشغول تھے تمام کفار کمہ شرچھوڑ کر باہر چلے گئے تاکہ وہ اہل اسلام کو دکھے نہ سکیں اس موقع پر شاید حضرت معاویہ بھتی کمہ شریف ہی میں رہ گئے ہوں (اور ممکن ہے کہ ذکورہ بالا واقعہ بھی ای وقت سے تعلق رکھتا ہو) اور سعد بن وقاص بڑائی کا وہ قول ہے مسلم نے روایت کیا ہے اس کے خلاف نہیں ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت معاویہ بڑائی عمرة القصاء کے موقع پر کمہ شریف کے کسی گھر میں چھت پر چھے ہوئے تھے۔ یہ اس لئے کہ وہ اپنی اسلام کو اپنی راضت واقعہ کو عمرہ جمرانہ سے متعلق بتلایا ہے وہ بھی درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اس موقع پر جو صحابہ آخضرت التا ہے اور جس نے اس واقعہ کو عمرہ جمرانہ سے متعلق بتلایا ہے وہ بھی درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اس موقع پر جو صحابہ آخضرت التا ہے ہوئی ساتھ تھے ان میں حضرت معاویہ بڑائی کا مرمونڈ نے والا بی بیاضہ کا ایک غلام تھا جس کا نام ابو ہند تھا اگر یہ خابت ہے اور یہ بھی خابت ہو جائے کہ حضرت معاویہ بڑائی اس دن آپ کے ساتھ تھے یا کمہ میں موجود تھے تو یہ امکان ہے کہ اس موقع پر آپ کا مرمونڈ نے والا بی بیاضہ کا ایک غلام تھا جس کا نام ابو ہند تھا انہوں نے ساتھ سے یا کمہ میں موجود تھے تو یہ امکان ہے کہ اس موقع پر انہوں نے ساتھ اور اگر یہ عمرة القفیہ میں خابت ہو جب کہ اس موقع پر انہوں نے سے اور اگر یہ عمرة القفیہ میں خابت ہو جب کہ وہ اس موقع پر انہوں نے سے اور اگر یہ عمرة القفیہ میں خابت ہو جب کہ وہ اس موقع پر انہوں نے سے فورہ و کھلف دوایات میں ظبیت ہو جب کہ وہ مول اور اور اور معان اللہ کا خاب سے ماصل ہوئی ہے و یہ احتمال صبح ہے کہ اس موقع پر انہوں نے سے فدمت انجام دی ہو۔ محلف روایات میں ظبیت کی وہ بران محل کا طفق طبت ہو جب کہ اس موقع پر انہوں نے سے فدمت انجام دی ہو۔ محلف روایات میں ظبیت ہو جب کہ وہ اس موقع پر انہوں نے سے فدمت انجام دی ہو۔ محلف روایات میں ظبیت کی ہو تھی انہوں نے سے ماصل ہوئی ہے کہ اس موقع پر انہوں نے سے فدمت انجام دی ہو۔ محلف اللہ دو اور ایک می ہو تھی کی اس کی کا می موقع کی اس کو کی ہو کھور کھا کے اس موقع کی انہوں کے دی ہو کی کور کی کہ دو رو کھور کھور کے کا میں موقع کی کے اس موقع کی اس موقع ک

باب تہتع کرنے والاعمرہ کے بعد بال ترشوائے۔ ١٢٨ - بَابُ تَقْصِيْرِ الْـمُتَّمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

(اساكا) ہم سے محد بن الى بكرنے بيان كيا ان سے فضيل بن سليمان

١٧٣١ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ

نے بیان کیا'ان سے موسی بن عقبہ نے 'انہیں کریب نے خبردی'ان

ے ابن عباس جہ ان کما کہ جب نبی کریم سالیا مکہ میں تشریف

لائے تو آپ نے اسے اصحاب کو یہ تھم دیا کہ بیت اللہ کا طواف اور

صفاد مروہ کی سعی کرنے کے بعد احرام کھول دیں پھر سرمنڈوالیں بیا

حَدُّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((لَـمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابُهَ أَنْ يَطُوفُوا بِالنَّيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْـمَرْوَةِ، ثُمَّ يَجِلُوا وَيَحْلِقُوا أَوْ

يُقَصِّرُوا)). [راجع: ٥٤٥]

آپ نے ہردو کے لئے افتیار دیا جس کا مطلب سے کہ دونوں امور جائز ہیں۔

النّجو الزّيارة يَومَ النَحْوِ وَقَالَ أَبُو الزّيَيْرِ عَنْ عَانِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: ((أَخُو النّبِيّ ﷺ الزّيَارَةُ إِلَى اللّيْلِ)) ويُلذّكُو عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ اللّي عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النّبِيُّ اللهِ عَنْهُمَا ()).

باب دسویں تاریخ میں طواف الزیارة کرنا۔

اور ابوالزبیر نے حضرت عائشہ اور ابن عباس رہی آتی ہے روایت کیا کہ رسول اللہ ملی کے طواف الزیارة بیں اتن دیر کی کہ رات ہوگئی اور ابو حسان سے منقول ہے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے سنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم طواف الزیارة منی کے دنوں میں کرتے۔

ابوالزبیروالی روایت کو ترندی اور ابو داؤد اور امام احمد نے وصل کیا ہے۔ ندکورہ ابو حسان کا نام مسلم بن عبداللہ عدی ہے' اس کو آب زمجم کیہ میں ہوں بہعق نروصل کیا ہے

بال كترواليس.

(۱۳۲۷) اور ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے بان کیا' ان سے عبیداللہ نے ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنمانے صرف ایک طواف الزیارة کیا پھر سورے سے منیٰ کو آئے' ان کی مراد دسویں تاریخ سے تھی۔ عبدالرزاق نے اس حدیث کا رفع (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک) بھی کیا ہے۔ انہیں عبیداللہ نے خدی

(۱۷۳۳) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا' ان سے لیث نے بیان' ان سے جعفر بن ربعیہ نے' ان سے اعرج نے کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیااور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی نے کہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کیاتو دسویں تاریخ کو طواف الزیارة کیالیکن صفیہ رضی اللہ عنها حائفنہ ہو گئیں پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی چاہتا حسلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی چاہتا

طِرانی نے مجم کیر میں اور بہتی نے وصل کیا ہے۔

۱۷۳۲ – وقال کنا أبو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا ((أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ ثُمَّ يَقْتِي مِنِي)) يَغْنِي يُومَ النَّحْرِ. وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرنَا يُومَ النَّحْرِ. وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرنَا عُبْدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرنَا عُمْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرنَا عُمْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

1۷۳۳ حَدُّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدُّنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ رَبِيْعَةً عَنِ الأَعْرَجِ اللَّعْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنُ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ اللهِ فَالْفَصْنَا يَومَ النَّحْرِ فَحَاصَتْ صَغِيَةً فَارَادَ النَّبِيُ اللهِ مِنْهَا مَا فَحَاصَتْ صَغِينَةً فَارَادَ النَّبِيُ اللهِ مِنْهَا مَا

ہے 'تو میں نے کما کہ یا رسول اللہ! وہ حالفتہ ہیں 'آپ نے اس یر فرمایا کہ اس نے تو ہمیں روک دیا پھرجب لوگوں نے کہا کہ ہا رسول اللہ! انہوں نے دسویں تاریخ کو طواف الزیارۃ کرلیا تھا' آپ نے فرمایا پھر چلے چلو۔

يُويْدُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ ا للهِ ﷺ إنَّهَا حَائِضٌ. قَالَ: ((حَابِسَتُنَا هِيَ ؟)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَاضَتْ يَومَ النَّحْرِ. قَالَ : ((اخْرُجُوا)).

[راجع: ۲۹٤]

ويُذكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرُونَةً وَالأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَومَ النَّحْرِ)).

قاسم' عروہ اور اسود سے بواسطہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها روایت ہے کہ صفیہ ام المومنین صفیہ رضی الله عنها نے دسویں تاریخ کو طواف الزیارة کیاتھا۔

ت مرا اس کو طواف الافاضہ اور طواف الصدر اور طواف الركن بھى كما كيا ہے ' بعض روايتوں ميں ہے كہ آپ نے يہ طواف دن سیمی کیا تھا۔ حضرت امام بخاری رمایتھ نے حضرت ابو حسان کی حدیث لا کر احادیث مختلفہ میں اس طرح تطبیق دی کہ جابر اور عبدالله بن عمر المنظ كابيان يوم اول سے متعلق ہے اور حضرت ابن عباس كى حديث كا تعلق بقايا ونوں سے ہے ، يمال تك بهى مروى ہے کہ ان النبی صلی الله علیه وسلم کان يزور البيت كل ليلة ما اقام بمنى يعنى ايام منى ميس آپ مررات مكه شريف آكر طواف الزيارة کیا کرتے تھے۔ (فتح الباری)

> • ١٣ - بَابُ إِذَا رَمَى بَعْدَمَا أَمْسَى، أَوْحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، نَاسِيًا أَوْ

١٧٣٤ حَدَّثَناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيُّ ﴾ قِيْلُ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحُلْقِ والرَّمْي وَالتَّقْدِيْمِ وَالتَّأْخِيْرِ فَقَالَ : ((لاَ حُرُخٍ)). [راجع: ٨٤]

١٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ حدَّثنا خالدٌ عن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((كَانَ النَّبِيُّ ﴿ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بَـمِنَّى فَيَقُولُ : ((لاَ حَرَجَ)). فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:

# باب سی نے شام تک ری نہ کی یا قربانی سے پہلے بھول کریا مسئلہ نہ جان کر سرمنڈالیا توکیا تھم ہے؟

(۱۷۳۴) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ابن طاؤس نے بیان کیا' ان سے ان کے باب نے اور ان سے این عباس رضی اللہ عنهانے که نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے قربانی کرنے ' سرمنڈانے ' رمی جمار کرنے اور ان میں آگے پیچے کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیاتو آپٹنے فرمایا کہ کوئی حرج

(۱۷۳۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے بزید بن ذریع نے بیان کیا' ان سے خالد نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے' ان سے ابن عباس بہن کے کہ نبی کریم التہا ہے یوم نحرمیں منی میں مسائل یو چھے جاتے اور آی فرماتے جاتے کہ کوئی حرج نمیں 'ایک شخص نے پوچھاتھا کہ میں نے قرمانی کرنے سے پہلے سرمنڈالیا ہے تو آپ

فَقَالَ : لاَ ((لاَ حَرَجَ)). [راجع: ٨٤]

حَلَقْتُ قَبْلُ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: ((اذْبَحْ وَلا في اس كے جواب ميں بھى يى فرمايا كہ جاؤ قرباني كرلوكوئي حرج سي حَرَجَ)). وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، اوراس نے يہ بھی پوچھاکہ میں نے ککریاں شام ہونے سے بعد ہی ار لی میں او بھی آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج سیں۔

آپ نے ان صورتوں میں نہ کوئی گناہ لازم کیا نہ فدید - اہل حدیث کا یمی ندجب ہے اور شافعیہ اور حنابلہ کا یمی ندجب ہے اور مالکیہ اور حفیہ کا قول ہے کہ ان میں ترتیب واجب ہے اور اس کا خلاف کرنے والوں پر دم لازم ہو گا، خاہر ہے کہ ان حضرات کا یہ قول صدیث ہذا کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل توجہ نمیں کیونکہ

ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار باب جمرہ کے پاس سوار رہ کرلوگوں کو

١٣١ - بَابُ الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الجَمْرَةِ

(۱۷۳۱) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما جم كو امام مالك نے خبردی' انہیں ابن شاب نے' انہیں عیسیٰ بن طلحہ نے' انہیں عبدالله بن عمر الله عن كريم الله المجة الوداع ك موقع ير (اين سواری) پر بیٹھ ہوئے تھے اور لوگ آپ سے مسائل معلوم کئے جا رہے تھے' ایک فخص نے کہا حضور مجھ کو معلوم نہ تھا اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی سرمنڈالیا'آپ نے فرمایا اب قربانی کرلوکوئی حرج نهیں ' دوسرا فخص آیا اور بولا حضور مجصے خیال نہ رہااور رمی جمار سے پہلے ہی میں نے قربانی کردی' آپ نے فرمایا اب ری کر لو کوئی حرج نمیں' اس دن آپ سے جس چیز کے آگے پیچھے کرنے کے متعلق سوال ہوا آگ نے ہیں فرمایا اب کرلو کوئی حرج نہیں۔

١٧٣٦ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَمْ أَشْعُوْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: ((اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ)). فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُوْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ : ((ارْمِ وَلاَ حَرَجَ))، فَمَا سُئِلَ يَومَئِذِ عَنْ شَيْءٍ قُدُمَ وَلاَ أَخُرَ إِلاَّ قَالَ : ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)).

[راجع: ٨٣]

حدیث اور باب میں مطابقت ظاہرے کہ آنخضرت سے اپنے سواری پر تشریف فرماتھ اور مسائل بتلا رہے تھے۔

(١٢٥١) م سے سعيد بن يحيٰ بن سعيد نے بيان كيا ان سے ان ك والدنے بیان کیا' ان سے ابن جریج نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے عیسیٰ بن طلح نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو بن العاص بی فی این که جب رسول الله صلی الله علیه وسلم دسویس تاریخ کو منیٰ میں خطبہ دے رہے تھے تو وہ وہاں موجود تھے۔ ایک فخص نے اس وقت كمرب موكر يوچهامين اس خيال مين تهاكه فلال كام فلال ١٧٣٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْن سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ ا للهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ ﴿﴿أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُّ ﴿ يَخُطُبُ يَوْمَ النَّحْوِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ

أَنْ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمْ قَامَ آخِرُ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنْ كَذَا، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمَي، وَأَشْبَاهَ أَنْحَر، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمَي، وَأَشْبَاهَ فَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ لَكُنْ مُكَالًا النَّبِيُ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ لَكُنْ كُلُّهُنْ))، فما سُئِلَ يَومَئِذِ عَنْ شَيْءٍ لِلاَّ قَالَ: ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)).[راجع: ٣٨] إلاَّ قَالَ: ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)).[راجع: ٣٨] يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عِيْسَى بْنُ طَلْحَةً بَنُ عَمْرُو بَنُ اللهِ بَنْ عَمْرُو بَنِ الْعَامِي رَضِيَ اللهِ عَنْمَا قَالَ: بْنُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَا عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ اللهُ عَنْ مَالَوْهُ عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ اللهُ عَنْمَ عَنِ الزُهْرِيُّ . فَذَكَرَ اللهُ عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ هُونَ عَنْ الزُهْرِيُّ . فَذَكَرَ اللهُ عَنْ مَالَهُ عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ اللهُ عَنْ الرَّهُ هُونَ أَنْ اللهُ هُونَ عَنْ اللهُ هُونَ أَنْ اللهُ هُونَ عَنْ اللهُ هُونَ أَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَلَى اللهُ هُونَا عَنْ اللهُ هُونَ أَنْ اللهُ هُونَ أَلَا اللهُ هُونَ عَنْ اللهُ هُونَ أَنْ أَلَا اللهُ هُونَا اللهُ هُونَ أَنْ أَلَا اللهُ هُونَا اللهُ هُونَا أَنَا اللهُ هُونَا اللهُ هُونَا أَنْ اللهُ هُونَ أَنْ أَلَا اللهُ هُونَا أَنْ أَنْ اللهُ هُونَا أَنْ اللهُ هُونَا اللهُ هُونَا أَنْ اللهُ الله

ے پہلے ہے چردو سرا کھڑا ہوا اور کما کہ میرا خیال تھا کہ فلال کام فلال سے پہلے ہے 'چنانچہ میں نے قربانی سے پہلے سرمنڈ الیا' رمی جمار سے پہلے قربانی کرلی' اور مجھے اس میں شک ہوا۔ تو نبی اکرم مٹھ تیا نے فرمایا اب کر لو۔ ان سب میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح کے دو سرے سوالات بھی آپ سے کئے گئے آپ مٹھ بیا نے ان سب کے جواب میں یمی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اب کرلو۔

(۱۷۳۸) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہ ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے خبردی ان سے میرے والد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شماب نے اور ان سے عیلی بن طلحہ بن عبیداللہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص جی اسلام سے سنا انہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنی سواری پر سوار ہو کر تھرے رہے کو پھرپوری حدیث بیان کی اس کی متابعت معمر نے زہری سے روایت کر کے کہ ہے۔

[راجع: ۸۳]

ا شریعت کی اس سادگی اور آسانی کا اظهار مقصود ہے جو اس نے تعلیم ' تعلم ' افتاء و ارشاد کے سلسلہ میں سامنے رکھی ہے۔

البینے کے بیض روایتوں میں ایبا بھی ہے کہ آپ اس وقت سواری پر نہ تھے بلکہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو مسائل بتلا رہے تھے۔

سو تطبیق بیہ ہے کہ کچھے وقت سواری پر بیٹھ کر ہی آپ نے مسائل بتلائے ہوں' بعد میں آپ از کر نیچے بیٹھ گئے ہوں۔ جس راوی نے
آپ کو جس حال میں دیکھا بیان کر دیا۔

١٣٢ - بَابُ الْخُطْبَةِ آيَّامَ مِنَّى

١٧٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثِنِي يَخْتِى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَان حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَان حَدَّثَنَا عُضَيْلُ بْنُ غَزْوَان حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ خَطَبَ النَّاسُ، أَيُّ يَوْمِ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوْمٍ مَلَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٍ. قَالَ: ((فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) قَالُوا : بَلَدٌ حَرَامٍ. قَالَ: ((فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) قَالُوا : شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: ((فَأَيُّ شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ:

#### باب منی کے دنوں میں خطبہ سانا۔

(۱۷۳۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے کی بن سعید نے بیان کیا ان سے فضل بن غزوان نے بیان کیا ان سے عظرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے کہ دسویں تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے مئی میں خطبہ دیا خطبہ میں آپ نے پوچھا لوگو! آج کونسا دن ہے؟ لوگ بولے یہ حرمت کا دن ہے ، آپ نے پھر پوچھا اور یہ شمر کونسا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے ، آپ نے پھر پوچھا یہ ممینہ کونسا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے ، آپ نے بچر پوچھا یہ ممینہ کونسا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے ، کھر آپ نے فرمایا بس تممارا

خون تمهارے مال اور تمهاری عزت ایک دو سرے پر اس طرح حرام بین جیسے اس دن کی حرمت اس شراور اس ممینه کی حرمت ہے ،
اس کلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے کئی بار دھرایا اور پھر آسان کی طرف سرا شاکر کمااے اللہ! کیا بیس نے (تیرا پیغام) پنچادیا اے اللہ! کیا بیس نے پنچادیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بتالیا کہ اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی بیہ وصیت اپنی تمام امت کے لئے ہے کہ حاضر (اور جائے والے کا نائب (اور ناواقف لوگوں کو اللہ کا پیغام) پنچادیں۔ آپ حلی اللہ علیہ و سلم نے پھر فرمایا ' دیکھو میرے بعد ایک دو سرے کی گردن مار کر کافرنہ بن جانا۔

حج ہےمسائل

((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا، في عَلَيْكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا)). فأعَادَهَا مِرَارًا. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : ((اللَّهُمُ هَلْ بَلَّفْتُ؟)) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : فَوَ الَّذِي نَفْسِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : فَوَ الَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيْتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبَلِّعِ الشَّاهِلَ بَيْدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيْتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبَلِّعِ الشَّاهِلَ بَيْدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيْتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبَلِّعِ الشَّاهِلَ بَيْدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيْتُهُ إِلَى أُمِّتِهِ فَلْيُبَلِّعِ الشَّاهِلَ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).

[طرفه في : ٧٠٧٩].

یہ خطبہ یوم النحرکے دن سنانا سنت ہے اس میں رمی وغیرہ کے احکام بیان کرنا چاہیے ادر یہ جج کے چار خطبوں میں سے تیسرا خطبہ ہے اور نسب نماز عبید کے بعد ہیں گر عرفہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اس دن دو خطبے پڑھنے چاہئیں۔ قسطلانی (وحیدی)

ج کا مقصد عظیم دنیائے اسلام کو خدا ترسی اور اتفاق باہمی کی دعوت دینا ہے اور اس کا بہترین موقع کی خطبات ہیں الذا خطیب کا فرض ہے کہ مسائل ج کے ساتھ ساتھ وہ دنیائے اسلام کے مسائل پر بھی روشنی ڈالے اور مسلمانوں کو خدا تری کتاب و سنت کی پابندی اور باہمی اتفاق کی دعوت دے کہ جج کا کمی مقصود اعظم ہے۔ آنخضرت ساتھیا نے اس خطبہ میں اللہ پاک کو پکارنے کے لیے آسان کی طرف سر اٹھایا اس سے اللہ پاک کو پکارٹ کو یوم النحر / کی طرف سر اٹھایا اس سے اللہ پاک کے لئے جت فوق اور استوی علی العرش ثابت ہے۔ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو یوم النحر / کا تھویں کو یوم النفر اول اور تیرهویں کو یوم النفر الثانی کہتے ہیں۔ اور دسویں گوارهویں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔

• ١٧٤٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا شَفْعَةُ قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ جَابِرَبْنَ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرُو.

[أطرافه في : ۱۸۱۲، أع۱۸، ۱۸٤۲، ۱۸٤۳،

یہ ہوئے اس میں صاف یوم النحر کی وضاحت موجود ہے۔ نیسینے کے اس میں صاف یوم النحر کی وضاحت موجود ہے۔

(۱۷۴۰) ہم سے حفق بن عمر نے بیان کیا ،ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، کما کہ مجھے عمرو نے خبردی ،کما کہ میں نے جابر بن ذید سے سنا انہوں نے کما کہ میں نے ابن عباس بھن سے سنا آپ نے بتلایا کہ میدان عرفات میں رسول کریم ماٹھ کیا کا خطبہ میں نے خود سنا تھا۔ اس کی متابعت ابن عبینہ نے عمروسے کی ہے۔ فهذا الحدیث الذی وقع فی الصحیح انه صلی الله علیه وسلم خطب به یوم النحر وقد ثبت انه خطب به قبل ذالک یوم عرفة (فتح الباری) لینی صحیح بخاری کی حدیث میں صاف ذکور ہے کہ آپ نے ایم النحر میں خطبہ دیا اور یہ بھی ثابت ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کی خطبہ یوم عرفات میں بھی پیش فرمایا تھا۔

(۱۷۳۱) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے ابو عامرنے بیان کیا' ان سے قرونے بیان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے کما کہ مجھے عبدالرحمٰن بن الي بكره نے اور ايك اور فخص نے جو ميرے نزديك عبدالرحمٰن سے بھی افضل ہے یعنی حمید بن عبدالرحمٰن نے خبردی کہ ابو بکرہ واللہ نے بتلایا کہ بی کریم ماٹھیا نے دسویں تاریخ کو منی میں خطبہ سایا "آپ نے بوچھالوگو!معلوم ہے آج یہ کونسادن ہے؟ ہم نے عرض کی الله اور اس کارسول زیاده جانتے ہیں' آپًاس پر خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس دن کاکوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیاب قرمانی کاون نہیں ہے؟ ہم بو کے ہاں ضرور ہے ' پھرآپ نے پوچھایہ ممینہ کون ساہے؟ ہم نے کمااللہ اور اس کارسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ اس مرتبہ بھی خاموش ہو گئے اور ہمیں خیال ہوا کہ آپ اس ممینہ کاکوئی اور نام رکھیں گے 'لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کاممینہ نہیں ہے؟ ہم بولے کیوں نہیں 'پھر آپ نے پوچھا یہ شرکون ساہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بمترجانتے ہیں'اس مرتبہ بھی آپ اس طرح خاموش ہو گئے کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے 'لیکن آپ نے فرمایا کہ بیہ حرمت کاشر نمیں ہے؟ ہم نے عرض کی کیوں نمیں ضرور ہے اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بس تمارا خون اور تمارے مال تم يراس طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس میند اور اس شریس ہے ؟ تا آنکہ تم اینے رب سے جاملو۔ کموکیامیں نے تم کو اللہ کا پیغام پنچادیا؟ لوكون نے كماكه بال آپ نے فرمايا اے الله! توكواه رمنااور بال! يهال موجود غائب کو پہنچادیں کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پینچے گا سننے والول سے زیادہ (پیغام کو) یاد رکھنے والے ثابت ہول کے اور میرے بعد کافرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی (ناحق) گردنیں مارنے

١٧٤١- حَدَّثِنِيْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةً عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْسَنِ بْنِ أَبِي َ بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةً، وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﴿ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ : ((أَتَدْرُونَ أَيُّ يَومٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ خَتَّى ظَنَّنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: ((أَلَيْسَ يَومَ النَّحْرِ ؟)) قُلْنَا بَلَى. قَالَ ((أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: ((أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ : ((أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: ((أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ﴿﴿ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُوْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَومِ تَلْقُونَ رَبُّكُمْ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟)) قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ((اللَّهُمُّ الثَّهَدُ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَاتِبَ، فَرُبُّ مُبَلِّعٍ أُوعَىٰ مِنْ سَامِعٍ، فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ

بَغْضِ)). [راجع: ٦٧] لَلُو

یہ ججتہ الوداع میں آپ کا وہ عظیم الثان خطبہ ہے جے اساس الاسلام ہونے کی سند حاصل ہے اور سے کافی طویل ہے جے اساس الاسلام ہونے کی سند حاصل ہے اور سے کافی طویل ہے جے اساس سند خطب کا ادبوں نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رہائے نے ترجمۃ الباب کے تحت بیر روایات یمال نقل کی جیں' پورے خطبہ کا احسار مقصد شیں ہے۔ واراد البخاری الرد علی من زعم ان یوم النحو لا عطبہ کی المما کو وقعت فی وفات الحدیث من قبیل الوصایا العامة لا علی انه من شعار الحج فاراد البخاری ان ببین ان الراوی سماها خطبہ کما سمی المتی وقعت فی وفات خطبہ (فتح) یعنی کچھ لوگ یوم نحرکے خطبہ کے قائل شیں ہیں اور بیہ خطبہ وصایا ہے تعبیر کرتے ہیں' امام بخاری نے ان کا رد کیا اور بتایا کہ راوی نے اے لفظ خطبہ سے ذکر کیا ہے'کہ عرفات کے خطبہ کو خطبہ کما ایبا بی اے بھی' للذا یوم النحرکو بھی خطبہ ست نبوی

١٧٤٢ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى حَدُّثُنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ بِمِنِّي: ((أَتَدْرُونَ أَيُّ يَومَ هَذَا؟)) اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: ((فَإِنَّ هَذَا يَومٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرِ هَذَا؟)) قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((شَهْرٌ حَرَامٌ)). قَالَ: ((فَإِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)) وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ: ((أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((وَقَفَ النَّبِيُّ النُّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الْحَجَّةِ الَّتِي حَجُّ بِهَذَا، وَقَالَ: هَذَا يَومُ الْحَجُّ الأَكْبَرِ. فَطَفِقَ النَّبِيُّ 🦚 يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ اشْهَدْ)). وَوَدُّعَ النَّاسَ فَقَالُوا : هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ)).

[أطراف في : ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۷۸۵، ۲۸۸۲، ۲۰۷۷].

(۱۲۲۲) ہم سے محد بن مٹنی نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن ہارون نے بیان کیا' کما ہم کو عاصم بن محمد بن زید نے خبردی' اسیس ان کے باب نے اور ان سے ابن عربی اللہ نیا کہ نی کریم النظام نے منی میں فرمایا کہ تم کو معلوم ہے! آج کون سادن ہے؟ لوگوں نے کما کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آنخضرت مالی کے فرمایا کہ یہ حرمت کادن ہے اور یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ یہ کونساشرہے؟ لوگوں نے کمااللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں اپ نے فرمایا کہ یہ حرمت کاشرہے اور تم کویہ بھی معلوم ہے یہ کونساممینہ ہے ' لوگوں نے کمااللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں المخضرت ملاکاتا نے فرمایا کہ یہ حرمت کا ممینہ ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمارا خون! تمهارا مال اورعزت ایک دو سرے پر (ناحق) اس طرح حمام کر دی ہیں جیے اس دن کی حرمت اس ممینہ اور اس شریس ہے۔ مشام بن غازنے کما کہ مجھے نافع نے ابن عمر بھی این کے حوالے سے خبردی ک رسول الله التيليم عن الوداع مين وسوين تاريخ كوجمرات ك درميان کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ بید دیکھو (بوم النحر) اکبر کادن ہے " يرني كريم الله إلى يد فرمان كي كدات الله! كواه رمنا أتخفرت الله نے اس موقع برچونکہ لوگوں کو رخصت کیا تھا (آپ سجے محے کھ وفات كازماند آن بنيا جب عداوك اس ج كوجة الوداع كمن علام

(74) **336 336 336 336** 

الما المراج المرج كوكتے بيں اور ج اصفر عمرہ كو اور عوام ميں جو يہ مشہور ہے كہ نويں تاريخ جمد كو آ جائے تو وہ ج اكبر ہے اس كى المينيك سند سمج حديث ہے كچھ نميں البتہ چند ضعيف حديثيں اس ج كى زيادہ فضيلت ميں وارد بيں 'جس ميں نويں تاريخ جعد كو اين بڑے۔ بعضوں نے كما يوم الحج الماصفر نويں تاريخ كو اور يوم الحج الاكبر دسويں تاريخ كو كتے بيں۔ كيتے بيں كہ ان بى دنوں ميں آپ پر سورة اذا جاء نصر الله نازل ہوئى اور آپ سمجھ ميے كہ اب دنيا ہے روائى قريب ہے 'اب ايس اجتماع كاموقعہ نہ بل سكے گا اور بعد ميں اس مخص كى دليل مدن يقول ان يوم المحج الاكبر هو يوم النحر يعنى اس حديث ميں اس مخص كى دليل موجود ہے جو كہتا ہے كہ ج اكبر كما جاتا ہے 'ب خيال توى موجود ہو ہو المحج المحدود على تعظيم المحد المحدود على تعظيم المبلد المحرام بين ہو الله عليه وسلم فى الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر و على تعظيم شهر ذى الحجة و على تعظيم المبلد المحرام لين آئخضرت علي الله عليه وسلم فى الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر و على تعظيم شهر ذى الحجة و على تعظيم المبلد المحرام الحق آئے دوسيا آپ ديے جا رہے ہيں امت ان کو تا ابر فراموش نہ كرے۔ اور مونسائح و وصليا آپ ديے جا رہے ہيں امت ان کو تا ابر فراموش نہ كرے۔

١٣٣ - بَابُ هَلْ يَبِيْتُ أَصْحَابُ
 السُّقَايَةِ أو غَيْرُهُمْ بِمَكَّةُ لَيَالِيَ
 مِنْي؟

178٣ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَهْمُونِ حَدُّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ((رَخُصَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ((رَخُصَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ((رَخُصَ النَّبِيُ اللهُ .)).ح

[راجع: ١٦٣٤]

1984 - حَدَّلَنَا يَحْتَى بْنُ مُوسَى حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرَ رَضِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا ا

١٧٤٥ – حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْمَرْ حَدْثَنَا أَبِي حَدْثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدْثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ لَعْبُاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَأْذَن النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ اسْتَأْذَن النَّبِيِّ اللهِ لَيْبِيْتِ إِلَى مِنْي مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ،

باب منی کی راتوں میں جولوگ مکہ میں پانی پلاتے ہیں یا اور کچھ کام کرتے ہیں وہ مکہ میں رہ سکتے ہیں۔

(۱۷۳۳) ہم سے محمد بن عبید بن میمون نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عیسیٰ بن یونس نے ان سے عبیداللہ نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ (دو سری سند)

(۱۳۴۷) اور ہم سے بچیٰ بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن بکر نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن بکر نے بیان کیا کہا ہم کو ابن جریخ نے خبردی 'انہیں عبیداللہ نے 'انہیں نافع نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنهمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔

(۱۷۳۵) اور جم سے محر بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا ان سے نافع کے باپ نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر شہائی نے کہ عباس بخالات نے بی کریم میں کی کہ میں مائی کی راتوں میں (حاجیوں) کو پانی پلانے کے لئے مکہ میں رہنے کی اجازت وے دی۔ اس

فَأَذِنْ لَهُ)). تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً وَعُفْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ﴿ رُوابِت كَي مِتَالِعت مُحِدِ بن عبدالله ك ساتھ ابو اسامہ عقبہ بن خالد وَأَبُو ضَمْرَةً.[راجع: ١٦٣٤]

اور ابوضمرہ نے کی ہے۔

تہ اللہ اور معلوم ہوا کہ جس کو کوئی عذر نہ ہو اس کو منیٰ کی راتوں میں منیٰ میں رہنا واجب ہے' شافعیہ اور حنابلہ اور اہل حدیث کا کی قول ہے اور بعض کے نزدیک بی واجب نہیں سنت ہے۔ (وحیدی) وفی الحدیث دلیل علی وجوب المبیت ہمنی و انه من مناسك الحج لان التعبير بالرخصة يقتضي ان مقابلها و ان الاذن و قع للعلة المذكورة و اذالم توجداو ما في معناها لم يحصل الاذن و بالوجوب قال الجمهور (فق) یعنی منی میں رات گذارنا واجب اور مناسک جج ہے ہے ، جمهور کا میں قول ہے۔ حضرت عباس بناتھ کو علت فہ کورہ کی وجہ سے مکہ میں رات گذارنے کی اجازت ہی دلیل ہے کہ جب ایس کوئی علت نہ ہو تو منیٰ میں رات گذارنا واجب ہے اور جہور کا نہی قول ہے۔

> ١٣٤ - بَابُ رَمْيِ الْحِمَارِ وَقَالَ جَابِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَومَ النَّحْرِ ضُحىّ، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزُّوَالِ.

> ١٧٤٦ حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبْرَةَ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عَمَرَ رَضِي ا للهُ عَنهُمَا: مَتَى أَرْمَى الْـجمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمِامُكَ فَارْمِهُ. فَأَعِدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا)).

باب كنكريان مارف كابيان

اور جابر بنات نے کماکہ نی کریم ملی الم اے دسویں ذی الحجہ کو جاشت کے وقت گنگریاں ماری تھیں اور اس کے بعد کی تاریخوں میں سورج ڈھل

(١٤١١) م س ابو لعيم نے بيان كيا انہوں نے كما مم سے معرف بیان کیا' ان سے وہرہ نے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماسے یوچھاکہ میں کنکریاں کس وقت ماروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمهاراً امام مارے تو تم بھی مارو الیکن دوبارہ میں نے ان سے یی مسئله بوجهاتوانهوں نے فرمایا کہ ہم انظار کرتے رہنے اور جب سورج ڈھل جا تاتو *کنگر*یاں مارتے۔

آئی ہے افضل وقت کنگریاں مارنے کا یمی ہے کہ یوم النحر کو چاشت کے وقت مارے اور جائز ہے ' دسویں شب کی آدھی رات کے ۔ بعد سے اور غروب آفتاب تک دسویں ناریج کو اس کا آخری وقت ہے اور گیار ہویں یا بار ہویں کو زوال کے بعد مارنا افضل ے اظری نماز سے پہلے کنگریاں سات سے کم نہ ہوں جمہور علماء کا یمی قول ہے وفیہ دلیل علی ان السنة ان يرمي الجماد في غيريوم الاضخى بعد الزوال و به قال الجمهور (فتح الباري) ليني اس حديث مين دليل ہے كه وسويں تاريخ كے بعد سنت بيہ ہے كه رمي جمار زوال کے بعد ہو اور جمہور کا یمی فتوی ہے جب امام مارے تم بھی مارو' یہ ہدایت اس لئے فرمائی تاکہ امرائے وقت کی مخالفت کی وجہ ے کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے' اگر امرائے جور ہوں تو ایسے احکام میں مجبوراً ان کی اطاعت کرنی ہے جیسا کہ نماز کے لئے فرمایا کہ ظالم امیراگر در سے پڑھیں تو ان کے ساتھ بھی ادا کر لو اور ان کو نفل قرار دے لو' حضرت عبداللہ بن عمر پہنی کے اس دور میں حجاج بن یوسف جیسے سفاک ظالم کا زمانہ تھا اس بنا پر آپٹ نے ایسا فرمایا' نیک عادل امراء کی اطاعت نیک کاموں میں بسر حال فرض ہے اور موجب ثواب ہے اور یہ چیز امراء ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ نیک امریس ادنیٰ ہے ادنیٰ آدمی کی بھی اطاعت لازم ہے۔ و ان کان عبله حبشیاکا ہی مطلب ہے۔

#### باب رمی جمار وادی کے نشیب سے کرنے کابیان۔

(کسم) محمہ بن کثیر نے بیان کیا کہ ہم کو سفیان توری نے خردی '
انہیں اعمش نے ' انہیں ابراہیم نے اور ان سے عبدالرحمٰن بن زید
نے بیان کیا کہ عبداللہ بڑا تی نے وادی کے نشیب (بطن وادی) میں
کھڑے ہو کر کنگری ماری تو میں نے کہا ' اے ابو عبدالرحمٰن! پچھ
لوگ تو وادی کے بالائی علاقہ سے کنگریاں مارتے ہیں ' اس کا جواب
انہوں نے یہ دیا کہ اس ذات کی قتم! جس کے سواکوئی معبود نہیں '
انہوں نے یہ دیا کہ اس ذات کی قتم! جس کے سواکوئی معبود نہیں '
ایسی (بطن وادی) ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے (ری کرتے وقت)
جن پرسور و بقرہ نازل ہوئی تھی ساتھ کیا۔ عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ
ان سے سفیان توری نے اور ان سے اعمش نے یمی صدیث بیان کیا۔

باب رمی جمار سات کنگریوں سے کرنا۔ اس کو عبداللہ بن عمر جی شانے نبی کریم ملتی کیا ہے نقل کیا ہے۔

(۱۷۳۸) ہم سے حفق بن عمر نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے بیان کیا' ان سے علم بن عتبہ نے' ان سے عبدالرحمٰن بن بیزید نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمرہ کبرئ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمرہ کبرئ طرف کیا در منل کو دائیں طرف بھرسات کنگریوں سے ری کی اور فرمایا کہ جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ و سلم انہوں نے بھی اسی طرح ری کی تھی۔ (یعنی رسول اللہ مان بھرا)

# ۱۳۵ - بَابُ رَمْي الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْجِمَادِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

العَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: ((رَمَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: ((رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ : وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا فَوْقِهَا، فَقَالَ : وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَقَامُ الّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَقَامُ اللهِ عَلْنَ الوليدِ قالَ حَدَّثَنَا الأعمش بهذا.

[اطرافه في : ۱۷٤٨، ۱۷٤٩، ۱۷٥٠].

بَاب رمي الجمار بسبع حصيا يَدَكَرَهُ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النّبِي اللهُ عَنْهُ مَا عَن النّبِي اللهُ عَنْهُ عَمْرَ حَدَّتَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّتَنا شَعْبَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ عَدْتَنا الرّحْمَنِ بْنِ يَوْيِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَعْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَعْرَةِ اللهِ بْنِ مَعْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَعْرَةِ اللهِ بْنِ مَعْدَلَةً رَضِيَ عَنْ اللهِ عَنْ يَسَادِهِ وَمِنِي عَنْ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَادِهِ وَمِني عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[راجع: ۲۲۷۷]

آ القرار الله عليه وسلم حذوا عنى مناسككم و خالف فى ذالك عطاء و صاحبه ابو حيفة فقالا لو رمى السبع دفعة واحدة اجزاه صلى الله عليه وسلم حذوا عنى مناسككم و خالف فى ذالك عطاء و صاحبه ابو حيفة فقالا لو رمى السبع دفعة واحدة اجزاه الغ (فتح) يعنى اس حديث سے دليل لى گئ ہے كه رمى جمرات ميں شرط بيہ كه ايك ايك كنكرى الگ الگ بيكى جائے كے بعد بركترى پر تجبيركى جائے الله تخضرت من الله الله بيك مناسك في سيكو اور آپ كا يمي طريقة تفاكم آپ بركترى پر تجبيركماكرت سي حيات كا يمي محال ويناكانى ہے۔ مرحاء اور آپ كا يمي كم سب كنكريوں كا ايك دفعه بى مار ديناكانى ہے۔ گر عطاء اور آپ كا يمي دفعه بى مار ديناكانى ہے۔

(مگربه قول درست نهیں ہے)

١٣٧ – بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

١٧٤٩ حَدُّثَنَا آدَمُ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزيْدَ ((أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُ فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَّي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)). [راجع: ١٧٤٧]

باب اس شخص کے متعلق جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو بيت الله كواين بائيس طرف كيا.

(١٤٣٩) مم سے آوم بن الي اياس نے بيان كيا كماكہ مم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے تھم بن عتیب نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نخعی نے ان سے عبدالرحمٰن بن بزید نے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعو والتر كل ساتھ ج كيا انهول نے ديكھاكہ جمرہ عقبه كى سات ككريوں كے ساتھ رى كے وقت آپ نے بيت الله كو تواني بائيں طرف اور منی کو دائیں طرف کرلیا پھر فرمایا کہ یمی ان کابھی مقام تھا جن پر سورهٔ بقره نازل ہوئی تھی یعنی نبی کریم مان کیا۔

المراج ال سی ایک تو بیا شیطان کہتے ہیں چار باتوں میں اور جمرات سے بسترہے ' ایک تو بیہ کہ یوم النحر کو فقط اس کی رمی ہے دو سرے بیہ کہ اس کی رمی چاشت کے وقت ہے، تیرے یہ کہ نشیب میں اس کو مارنا ہے، چوتھے یہ کہ دعا وفیرہ کے لئے اس کے پاس نہیں ٹھمرنا چاہیے اور دوسرے جمروں کے پاس رمی کے بعد ٹھر کر دعا کرنا متحب ہے۔ جمرات کی رمی کرنا یہ اس وقت کی یادگار ہے جب کہ حضرت اساعیل طابق کو برکانے کے لئے ان مقامات پر شیطان ظاہر ہوا تھا اور حضرت اساعیل طابق کو ارشاد اللی کی تقیل سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ان تیوں مقامات پر بطور نشان چھوں کے مینارے سے بنا دیئے گئے ہیں اور ان بی پر مقررہ شرائط کے ساتھ کنگریال مار کر گویا شیطان مردود کو رجم کیا جاتا ہے اور حاجی گویا اس بات کا عمد کرتا ہے کہ وہ شیطان مردود کی مخالفت اور ارشاد النی کی اطاعت میں پیش بیش رہے گااور تا عمراس یادگار کو فراموش نہ کر کے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا سچاپیروکار ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ جرہ عقبہ کو جمرہ کبری بھی کہتے ہیں اور بیہ جہت مکہ میں منی کی آخری حدیر واقع ہے آپ نے جمرت کے لئے انصار سے ای جگہ بیعت لی تھی۔ حضرت عیداللہ بن مسعود بڑاتھ جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر سے دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللهم اجعله حجا مبرورا و ذنباً معفوراً باب اس بیان میں کہ (حاجی کو) ہر کنگری مارتے وقت اللہ ١٣٨ - بَابُ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

## اكبركهناچاييه.

اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رہی ان اس کی عمر میں اس اور سے روایت

(۱۷۵۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد مصری نے بیان کیا' ان سے سلیمان اعمش نے بیان کیا' کما کہ میں نے عجاج سے سنا۔ وہ منبر برسور توں کا بوں نام لے رہا تھاوہ سورہ جس میں قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ

• ١٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِد حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: ((سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْـمِنْبَرِ: السُّورَةُ الَّتِي يُذكرُ  فِيْهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيْهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيْهِ النَّسَاء. عَمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيْهِ النَّسَاء. قَالَ فَلَاكُرُتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيْدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ حِيْنَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجْرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتِ، يُكَبُّرُ مَعَ كُلُّ حَصَاقٍ، ثُمَّ قَالَ : مِنْ هَا هُنَا يُكَبُّرُ مَعَ كُلُّ حَصَاقٍ، ثُمَّ قَالَ : مِنْ هَا هُنَا يَكُبُرُ مَعَ كُلُّ حَصَاقٍ، ثُمَّ قَالَ : مِنْ هَا هُنَا عَيْدُهُ – وَالّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ فَيْهُ ).

[راجع: ٧٤٧]

المستر المعلوم جوا کہ کنگری جدا جدا مارٹی چاہیے اور ہرایک کے مارتے وقت اللہ اکبر کمنا چاہیے۔ روایت میں تجابی بن یوسف کا استعال چھو ڈکر اضافی ناموں سے ان کا ذکر کرتا تھا جیسا کہ روایت نہ کور ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم مخعی نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑتی کی اس روایت کا ذکر کیا کہ وہ سورتوں کے بجوزہ نام ہی لیتے تھے اور کی ہونا چاہیے اس بارے میں حجابی کا خیال ورست نہ تھا' امت اسلامیہ میں یہ شخص سفاک بے رخم طالم کے نام سے مشہور ہے کہ اس نے ذکر کی میں خدا جانے کئنے بے گناہوں کا خون ناحق زمین کی گردن پر بہایا ہے اور حدیث میں مطابقت طاہر ہے قال ابن المسير حص عبداللہ سورۃ المبقورۃ بالذکو لانھا الدی ذکو اللہ فیھا الرمی فاشار الی ان فعلہ صلی الله علیہ وسلم مبین لمراد کتاب اللہ تعالٰی الخ ﴾ (فق الباری) یعنی این منیر نے کما کہ عبداللہ بن مسعود بڑتی نے نصوصیت کے ساتھ سورۃ بقرہ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس میں اللہ نے رئی کا ذکر فرمایا ہے پس آپ نے اشارہ کیا کہ نبی سٹی اسے عمل سے کتاب اللہ کی مراد کی تغییر پیش کر دی گویا یہ بتالیا کہ ہے وہ جگہ ہے ذکر فرمایا ہے پس آپ نے اشارہ کیا کہ نبی سٹی کی کی کو عبال نہیں سے کہ احکام جج تو قیفی ہیں جس طرح شارح علیہ السلام نے ان کو جمال آپ بھارت ان کی ادائی کی لازم ہے کی بیش کی کی کو عبال نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

١٣٩ - بَابُ مَنْ رَمَى جَـمْرَةَ الْعَقَبَةِ
 وَلَـمْ يَقِف، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللهِ

١٤ - بَابُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ
 يَقُومُ وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

١٧٥١ حَدُّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

باب اس کے متعلق جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی اور وہاں تھرانہیں۔ اس مدیث کو ابن عمر پھنے نے نبی کریم ملٹی کیا ہے روایت کیاہے۔ (یہ مدیث انظے باب میں آرہی ہے)

باب جب حاجی دونوں جمروں کی رمی کر چکے تو ہموار زمین پر قبلہ رخ کھڑا ہو جائے۔

(۱۷۵۱) جم سے عثان بن الی شیب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم

حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا لله عَنْهُمَا ((أَنَّهُ كَانَ يَرمَي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إثر كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدُّمُ حَتَّى يُسْهَلَ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَويْلاً، وَيَدْعُوا وَيَرفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتِ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيْلاً وَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ اللَّهِ يَفْعَلُهُ )).

سے طلح بن یجیٰ نے بیان کیا' ان سے بونس نے زہری سے بیان کیا' ان سے سالم نے کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی الله عنما پہلے جمرہ کی رمی سات کنگریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنگری پر اللہ اکبر کہتے تھے ' پھر آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے اس طرح دیر تک کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ' پھر جموہ وسطیٰ کی رمی کرتے ' پھر ہائیں طرف بوسے اور ایک ہموار زمین پر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے 'یہاں بھی در تک کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ اٹھاکر دعائیں کرتے رہتے 'اس کے بعد والے نشیب ہے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے اس کے بعد آپ کھڑے نہ ہوتے بلکہ واپس چلے آتے اور فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح کرتے دیکھاتھا۔

[طرفاه في : ١٧٥٢، ٢١٧٥٣].

یہ آخری رمی گیار ہویں تاریخ میں سب سے پہلے رمی جمرہ کی ہے یہ جمرہ معجد خیف سے قریب بڑتا ہے پہال نہ کھڑا ہونا ہے نہ دعا کرنا' ایسے مواقع پر عقل کا دخل نہیں ہے' صرف شارع ملائلا کی اتباع ضروری ہے۔ ایمان اور اطاعت ای کا نام ہے جمال جو کام منقول ہوا ہے وہاں وہی کام سرانجام دینا چاہیے اور اپنی ناقص عقل کا دخل ہرگز نہ ہونا چاہیے۔

١٤١ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الدُّنْيَا وَالْوُسُطَى

باب پہلے اور دو سرے جمرہ کے پاس جا کر دعاکے لیے ہاتھ اٹھانا

جہور علاء کے نزدیک ہاتھ اٹھا کر جمرہ اولی اور جمرہ وسطی کے پاس دعاء مانگنامتحب ہے' ابن قدامہ نے کما کہ میں اس میں کسی کا اختلاف نہیں پاتا گر امام مالک سے اس کے خلاف منقول ہے قال ابن المنذر لا اعلم احداً انکر رفع الیدین فی الدعاء عندالمجمرة الا ماحكاه ابن القاسم عن مالك انتهى (فق)

> ١٧٥٢ - حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَخِي عن سليمانَ عن يونسَ بن يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ((أَنَّ عَبْدَ ا اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنيا بسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكِّبُّرُ عَلَى إثْر كُلِّ حَصَاةٍ، نُمُّ يَتَقَدُّمُ فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا

(١٤٥٢) مم سے اساعيل بن عبدالله في بيان كيا انهوں في كماكه مجھ سے میرے بھائی (عبدالحمید)نے بیان کیا'ان سے سلیمان نے بیان کیا'ان سے یونس بن بزید نے بیان کیا'ان سے ابن شماب نے بیان کیا'ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما پہلے جرہ کی رمی سات کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنگری پر الله اكبر كہتے تھے اس كے بعد آگے برھتے اور ايك نرم ہموار زمين پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے ' دعائیں کرتے رہتے اور دونوں ہاتھوں کو الحماتے پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی بھی اسی طرح کرتے اور بائیں طرف آگے بردھ کرایک نرم زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے 'بہت دیر تک اس طرح کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہتے ' پھر جمرہ عقبہ کی رمی بطن وادی سے کرتے لیکن وہاں ٹھرتے نہیں تھے ' آپ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

طَوِيْلاً، فَيَدْعُو وَيَرفَعُ يَدَيْهِ. ثُمُّ يَرِمِي الْجَمْرةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشَّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلاً : فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ. ثُمُّ يَرْمِي الْجَمْرةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ يَدَيْهِ. ثُمُّ يَرْمِي الْجَمْرةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلاَ يَقِفُ، وَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَظَا يَفْعَلُ)).[راجع: ١٧٥١]

یہ صدیث کی جگہ نقل ہوئی ہے اور اس سے حضرت مجہتد مطلق امام بخار؟) روایٹر نے بہت سے مسائل کا اخراج فرمایا ہے جو آپ

کے تفقہ کی دلیل ہے ان لوگوں پر بے حد افسوس جو ایسے فقیہ اعظم فاضل محرم امام معظم روایٹر کی شان میں تنقیص کرتے ہوئے آپ کی
فقاہت اور درایت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو محض ناقل مطلق کمہ کر اپنی نا سمجھی یا تعصب بالمنی کا جُوت دیتے ہیں۔ بعض علائے
احناف کا رویہ اس بارے میں انتمائی تکلیف وہ ہے جو محد ثین کرام خصوصاً امام بخاری روایٹر کی شان میں اپنی زبان بے لگام چلا کر خود
ائمہ دین مجمتدین کی تنقیص کرتے ہیں۔ امام بخاری روایٹر پاک نے جو مقام عظمت عطا فرمایا ہے وہ الی وابی باتوں سے گرایا
نمیں جا سکتا ہاں ایسے کور باطن نام نماد علاء کی نشان دہی ضرور کر دیتا ہے۔

#### ١٤٢ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمرَكَيْنِ

1۷۵۳ - وقال مُحَمَّدُ حَدَّتُنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمْرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ ((أَنُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنَى يَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَقَدُم أَمَامَهَا فَوقَفَ مُستَقْبِلَ الْوَتُوفَ. ثُمَّ يَأْتِي يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الْوَتُوفَ. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ النَّائِيةَ فَيَرْمِيْهَا بِسَنْعِ حَصَيَاتٍ، الْجَمْرَةَ النَّائِيةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَنْعِ حَصَيَاتٍ، الْمُنْ كُلُمَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الْعَلِي الْوَادِي، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْوَادِي، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْوَادِي، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْوَادِي، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْفَيْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الْتَهِ يَدْعُو. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الْتَهِ يَدْعُو. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الْتَهِ يَدَيْهِ يَدْعُو. ثُمَّ يَلْصَرِفُ مُسْتَقْبِلَ الْتِهِ عَنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَنْعِ حَصَيَاتٍ، الْتَهِ عَنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَنْعِ حَصَيَاتٍ، الْتَهِ عَنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَنْعِ حَصَيَاتٍ الْكَالُ عَصَاقٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا وَلَا وَلَا كُلُ حَصَاقٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا كُلُولُ مَنْ الْحَقْرَةِ فَيْرُومِيْهَا بِسَنْعِ حَصَيَاتٍ، وَكُلُ حَصَاقٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللّهِ لَلْكُولُ عَلَالَ مَعْمَاقٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهَ الْمُعْرَافِي وَلَا اللّهِ الْمُعْرَافِقُ وَلَا الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْمُعْرَافِي الْمُعْلَقِي الْمُعْرَافِي الْمُولُولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَةِ وَلَالْمُ الْمِنْ الْمُعْلَقِ الْمُلِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِلُ اللّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُؤْلِقُ الْمُو

### باب دونوں جمروں کے پاس دعا کرنے کے بیان میں (دونوں جمروں سے جمرہ اولی اور جمرہ وسطی مرادیں)

(۱۷۵۳) اور محمہ بن بشار نے کہا کہ ہم سے عثان بن عمر نے بیان کیا انہیں یونس نے خبروی اور انہیں زہری نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جمرہ کی رقی کرتے جو منی کی مجد کے نزدیک ہے تو سات کنگریوں سے رقی کرتے اور ہر کنگری کے ساتھ کبیر کہتے 'پھر آگے بو صلی برختے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کردونوں ہاتھ اٹھا کردعا ئیں کرتے سے 'پیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے پھر جمرہ ثانیہ (وسطی) کے پاس آتے یہاں بھی سات کنگریوں سے رقی کرتے اور ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے 'پھریا ئیں طرف نالے کے قریب اتر جاتے اور وہال بھی قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے اور وہال بھی قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے اور یہاں بھی سات کنگریوں سے رقی کر دعا کرتے اور جہا تھوں کو اٹھا کر بوتے اور یہاں بھی سات کنگریوں سے رقی کرتے اور ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے 'اس کے بعد واپس ہو جاتے یہاں آپ دعا کے لیے ٹھرتے نہیں تھے۔ کر بوٹ کہا کہ میں نے سالم سے ساوہ بھی اسی طرح اپنے والد (ابن

عمر رضی الله عنما) سے نبی کریم صلی الله علیه و سلم کی حدیث بیان کرتے تھے اور بھی کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنماخود بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

يَقِفُ عِنْدَهَا)) قَالَ الزَّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهِ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلْمَا عَلَا

[راجع: ۱۵۷۱]

التورى فقال يطعم و ان جبره بدم احب الى و على الرمى بسبع و قد تقدم ما فيه و على استقبال القبلة بعد الرمى و القيام طويلا و قد وقد تقدم ما فيه و على استقبال القبلة بعد الرمى و القيام طويلا و قد وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن ابى شيبة باسناد صحيح عن عطاء كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرا سورة البقرة و فيه النباعد من موضع الرمى عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمى غيره و فيه مشروعية رفع البدين فى الدعاء و ترك الدعاء و القيام عند جمرة العقبة (قع البارى)

یعنی اس مدیث میں ہر کئری کو مارتے وقت کئیر کہنے کی مشروعیت کا ذکر ہے اور اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی نے اسے ترک کر
دیا تو اس پر کچھ لازم نہیں آئے گا گر توری کتے ہیں کہ وہ مکینوں کو کھانا کھلائے گا اور اگر دم دے تو زیادہ بھتر ہے اور اس مدیث سے
یہ بھی معلوم ہوا کہ سات کئریوں سے ری کرنا مشروع ہے اور وہ بھی ثابت ہوا کہ ری کے بعد قبلہ رخ ہو کر کافی دیر تک کھڑے
کھڑے دعا ما نگنا بھی مشروع ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہوائی جم تین کے نزدیک آئی دیر تک قیام فرماتے جتنی دیر می
سورہ بھرہ ختم کی جاتی ہے۔ اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقام ری سے ذرا دور ہو کر دعا کے لئے قیام کرنا مشروع ہے تاکہ کسی
کی کئری اس کو نہ لگ سکے اور اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا بھی مشروع ہے اور یہ بھی کہ جمرہ
عقبہ کے پاس نہ تو قیام کرنا ہے نہ دعا کرنا وہاں سے کئریاں مارتے ہی واپس ہو جانا چاہیے۔

مزید مرایات: گیارہ ذی الحجہ تک یہ تاریخیں ایام تشریق کملاتی ہیں، طواف افاضہ جو وس کو کیا ہے اس کے بعد سے تاریخوں میں منی کے میدان میں مستقل پڑاؤ رکھنا چاہیے۔ یہ ون کھانے پینے کے ہیں، ان میں روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ ان دنوں میں ہر روز زوال کے بعد ظمر کی نماز سے پہلے میوں شیطانوں کو تکریاں مارتی ہوں گی جیسا کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں قالت افاص رسول الله صلی الله علیه وسلم من آخر یومه حین صلی الظهر ثم رجع الی منی فعکت بھا لیالی ایام التشریق یرمی الحمرة اذا زالت الشمس کل جمرة بسبع حصیات بکر مع کل حصاۃ و یقف عند الاولی و الثانیة فیطیل القیام و یتفع و یرمی الثالثة فلا یقف عندها (رواہ ابوداؤد) لیتی نبی کریم سڑائیم ظمر کی نماز تک طواف افاضہ سے فارغ ہو گئے پھر آپ منی واپس تشریف لے گئے اور ایام تشریق میں آپ نے منی میں تن شب کو قیام فرمایا۔ زوال میس کے بعد آپ روزانہ ری جمار کرتے ہر جمرہ پر سات سات کریاں مارتے اور ہر کری پر نمرہ تحبیر بلند کرتے۔ جمرہ والی جمرہ فائیہ کے جمرہ فائیہ کے ساخ گریہ و زاری میں خراتے۔ جمرہ فائیہ پر کئری مارتے وقت یمال قیام نہیں فرماتے تھے۔ پس تیمہ ذی الحجہ کے وقت زوال تک منی میں رہنا ہو گا۔ ان ایام فرماتے۔ جمرہ فائش پر کئری مارتے وقت یمال قیام نہیں فرماتے تھے۔ پس تیمہ ذی الحجہ کے وقت زوال تک منیٰ میں رہنا ہو گا۔ ان ایام میں تجبیرات بھی پڑھنی ضروری ہیں کرکیاں بعد نماز ظمر بھی ماری جا کتی ہیں۔

#### رمی جمار کیاہے؟

کنگریاں مارنا' معفا و مروہ کی سعی کرنا' یہ عمل ذکر اللہ کو قائم رکھنے کے لیے ہیں جیسا کہ ترفدی میں حضرت عائشہ بھٹن سے مرفوعاً مروی ہے۔ کنگریاں مارنا شیطان کو رجم کرنا ہے' یہ حضرت ابراہیم میلانا کی سنت کی پیروی ہے آپ جب مناسک جج ادا کر چکے تو جمرہ حقبہ پر آپ کے سامنے شیطان آیا آپ نے اس پر سات کنگریاں ماریں جس سے وہ زمین میں دھننے لگا۔ پھر جمرہ ثانیہ پر وہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے وہاں بھی سات کنگریاں ماریں جس سے وہ زمین میں دھننے لگا۔ پھر جمرۂ اللہ پر آپ کے سامنے آیا تو بھی آپ نے سات کنگریال ماریں جس سے وہ زمین میں دھننے لگا۔ یہ اس واقعہ کی یادگار ہیں۔

کنکریاں مارنے سے مملک ترین گناہوں میں سے ایک گناہ معاف ہوتا ہے نیز کنکریاں مارنے والے کے لیے قیامت کے روز وہ کنکری باعث روشی ہوگی۔ جو کنکریاں باری تعالی کے دربار میں درجہ قبولیت کو پینچی ہیں' وہ وہاں سے اٹھ جاتی ہیں اگر بیابات نہ ہوتی تو بہاڑوں کے ڈھیرلگ جاتے (مکلوة مجمع الزواکہ) اب ہرسہ جمرات کی تفصیل علیحدہ علیحدہ لکھی جاتی ہے۔

#### جمرة اولي

یہ پہلا منارہ ہے جس کو پہلا شیطان کما جاتا ہے۔ یہ معجد نیعت کی طرف بازار ہیں ہے۔ گیارہ تاریخ کو ای سے ککریاں مارنی شروع کریں' ککریاں مارتے وقت قبلہ شریف کو بائیں طرف اور منی دائیں ہاتھ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کمہ کر ایک ایک ککری چھے بتلائے طریقے سے چینکیں۔ جب ساتوں ککریاں مار چیس تو قبلہ کی طرف چند قدم بڑھ جائیں اور قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر تسجع' تحمید و کہیں پہلا و تجمیر پکاریں اور ذکر اذکار کریں جھٹی در سورہ بقری کی تلادت میں گئی ہو سکے تو جو کچھ ہو سکے اس کو غنیمت جائیں۔

### جمرهٔ وسطی

یہ درمیانی منارہ ہے جس طرح جمرہ اولی کو کنگریاں ہاری تھیں اسی طرح اس کو بھی ماریں اور چند قدم ہائیں طرف ہث کر فشیب میں قبلہ رو کھڑے ہو کر مثل سابق کے دعائیں مانگیں اور بعدر تلاوت سورہ بقرہ کے حمد و ثنائے النی میں مشغول رہیں۔ (بخاری)

#### جمرهُ عقبی

یہ منارہ بیت اللہ کی جانب ہے اس کو برے شیطان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کو بھی ای طرح تکریاں ماریں۔ ہال اس کو تکریاں مار کریمال ٹھرنا نہیں چاہیے اور نہ یمال ذکر اذکار اور دعائیں ہونی چاہئیں۔ (بخاری)

یہ تیرہ ذی الحجہ کے زوال تک کا پروگرام ہے بین ۱۳ کی زوال تک منی میں رہ کر روزانہ وقت مقررہ پر رمی جمار کرنا چاہیے ہاں ضرورت مندوں مثل اونٹ چرانے والوں اور آب زمزم کے خاوموں اور ضروری کام کاج کرنے والوں کے لئے اجازت ہے کہ عمیارہ تاریخ ہی کو گیارہ کے ساتھ بارہ تاریخ کی بھی اکٹھی چودہ کتریاں مار کر چلے جائیں' پھر تیرہ کو تیرہ کی کتریاں مار کر منی سے رخصت ہوتا چاہیے اگر کوئی بارہ ہی کو ۱۳ کی بھی مار کر منی سے رخصت ہو جائے تو درجہ جواز میں ہے مگر بھتر نہیں ہے۔ ووران قیام منی میں نماز با جماعت معجد فیعن میں ادا کرنی چاہیے۔ یہاں نماز جع نہیں کر سکتے ہاں قصر کر سکتے ہیں۔

جروں کے پاس والی مجدول کی واقبی اور ان کا طواف کرنا بدعت ہے، منی سے تیر حویں تاریخ کو زوال کے بعد تیوں شیطانوں کو کئریاں مار کر مکہ شریف کو واپس ہے، کنگریاں مارتے ہوئے سیدھے وادی محصب کو چلے جائیں ہے کمہ شریف کے قریب ایک کھائی ہے جو ایک شکریزہ زمین ہے حصیب البطح اور بطحاء اور خیمت بی کنانہ بھی اس کے نام ہیں، یسل اثر کر نماز ظر، حصر، مغرب اور حمشاء اوا کریں اور سو رہیں۔ مجم سویرے کمہ شریف میں ممالی فجرکے بعد وافل ہوں۔ رسول اللہ مٹائی کے ایسانی کیا تھا اگر کوئی اس وادی میں نہ محمرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، گر سنت سے محروی رہے گی یسال خمرہا ارکان تج میں سے نہیں ہے لیکن ہماری کو مشش بھیشہ سے ہوئی جاسے جمال تک ہو سکے سنت ترک نہ ہو، جیسا کہ ایک شاعر سنت فرماتے ہیں

ملک سنت یہ اے سالک چلا جائے وحرک جنت الفردوس کو سید می گئی ہے یہ مرک

### ٢ ٤ ٧ - بَابُ الطَّيْبِ بَعْدَ رَمْي الْجِمَارِ، وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاصَةِ

### بلب رمی جمار کے بعد خوشبولگانااور طواف الزیارة سے پہلے سرمنذانا

(۱۷۵۲۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن

عیید نے بیان کیا' ان سے عبدالرحلٰ بن قاسم نے بیان کیا کہ میں

نے حضرت عائشہ وی او اس سنا وہ فرماتی تھیں کہ میں نے خود اپ

ماتھوں سے رسول اللہ سال کے جب آپ نے احرام باند منا جاہا "

خوشبو لگائی تھی اس طرح احرام کھولتے وقت بھی جب آپ نے

طواف الزيارة سے يملے احرام كولنا جابا تھا (آپ نے ہاتھ جميلاكر

امام بخاری نے باب کی مدیث سے یہ مضمون اس طرح پر نکالا کہ دو سری روایت سے یہ ثابت ہے کہ آپ جب مزولفہ سے لوٹے تو حضرت عائشہ بھن اپ کے ساتھ نہ تھیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ جمرہ عقبہ کی رمی تک سوار رہے۔ پس لا محالمہ انہوں نے ری کے بعد آپ کے خوشبو لگائی ہوگی۔ جمهور علماء کا یمی قول ہے کہ رمی اور طل کے بعد خوشبو وغیرہ اور سلے ہوئے کیڑے درست ہو جاتے ہی مرف مورتوں سے محبت کرنا درست نہیں ہو تا الحواف الزیارة کے بعد وہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ بیعتی نے بید مضمون مرفوعاً روایت کیا ہے گو وہ مدیث ضعیف ہے اور نسائی کی مدیث ہوں ہے اذا زمینم الجعرة فقد حل لکم الا النساء لینی جب تم جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو گئے گو اب عورتوں کے سوا ہر چیز تممارے لئے حلال ہو گئی۔

> ١٧٥٤ - حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ – وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلَ زَمَانِهِ – يَقُولُ: سَمِعْتُ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: ﴿ وَطُيْبِتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ إِيدَيُّ ا هَاتَيْن حِيْنَ أَخْرَمَ، وَلِحَلَّهِ حِيْنَ أَحَلُّ قَبْلَ

أَنْ يَطُوفَ. وَبَسَطَتْ يَدَيُّهَا)).

١٤٤ - باب طواف الوَداع

[راجع: ١٥٣٩]

#### باب طواف وداع كابيان

اس کو طواف الصدر بھی کہتے ہیں اکثر علماء کے نزدیک سے طواف واجب ہے اور امام مالک وغیرہ اس کو سنت کہتے ہیں ممر میح مدیث سے بیا ثابت ہے کہ حیض نفاس کے عذر سے اس کا ترک کر دینا اور وطن کو چلے جانا جائز ہے۔

خوشبولگانے کی کیفیت بتائی)

(۵۵کا) ہم سے مدو نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا ان سے ابن طاؤس نے ان سے ان کے والد نے اور ان ے ابن عباس بہو نے بیان کیا کہ لوگوں کو اس کا حکم تھا کہ ان کا آخری وقت بیت اللہ کے ساتھ ہو (لعنی طواف وداع کریں) البتہ حالفنہ ہے یہ معاف ہو گیاتھا۔

١٧٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ا لله عَنْهُمَا قَالَ: ((أُمِرَ النَّاسُ انْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفُفَ عَن الْحَالِش)). [راجع: ٣٢٩]

المنظم ال ید ہونے تک انتظار کریں اور پاک ہونے پر طواف وواع کر کے رخصت ہوں ، محرجب ان کو نی کریم مانتا کی یہ مدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے اسید اس مسلک سے رجوع کرلیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مخابہ کرام بڑی تی کاعام دستور العل میں تو تھا کہ وہ مدیث می کے سامنے اپنے خیالات کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور اپنے مسلک سے رجوع کر لیا کرتے تھے' نہ جیسا کہ بعد کے مقلدین جارین کا دستور بن گیا ہے کہ حدیث صحیح جو ان کے مزعومہ مسلک کے خلاف ہو اسے بری بے باکی کے ساتھ رد کر دیتے ہیں اور اپنے مزعومہ امام کے قول کو ہر حالت میں ترجیح دیتے ہیں۔ آیت کریمہ ﴿ إِنَّحَدُوۤۤۤۤ اَخْبَادَهُمْ وَ دُهْبَائَهُمْ اَزْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ (التوبہ: ٣١) کے مصداق در حقیقت میں لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث مرحوم نے فرمایا ہے کہ احادیث صحیحہ کو رد کر کے اپنے امام کے قول کو ترجیح دینے والے اس دن کیا جواب ویں می جس دن دربار اللی میں پیشی ہوگی۔ (ججتہ الله البالغہ)

١٧٥٦ حَدُّنَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَنْدَةً أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ ((أَنَّ النَّبِيُّ فَلَى صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ اللهُ عَنْ رَقَدَةً بِالْمُحَصِّبِ، ثُمَّ رَكَبَ إلَى الْبَيْتِ فَطَافَ عَنْ النَّيْتُ خَدْتَنِي خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدِ عَنْ قَنَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِي فَلْكَ رَضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِي فَلْدُ

[طرفه في : ١٧٦٤].

# ٥ ٤ ١ - بَابُ إِذَا حَاضَتِ الْـمَرْأَةُ رَعُدُ مَا أَفَاضَتْ

1۷۵۷ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ اخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهَ عَنْهَا ((اللهِ صَفِيئَةً بِنْتَ حُيَى زُوْجَ النّبِي اللهِ عَلَى، حَاصَتُ فَدَكُوْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى، فَقَالَ: ((أَحَابِسَتْنَا هِيَ؟)) قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَلَاهِا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: ((فَلاَ إِذَا)).[راجع: ٢٩٤]

ابن وہب نے خبردی' انہیں عمرو بن حارث نے ' انہوں نے کہا کہ ہم کو ابن وہب نے خبردی' انہیں عمرو بن حارث نے ' انہیں قادہ نے اور اان وہب نے خبردی' انہیں عمرو بن حارث نے ' انہیں قادہ نے اور اان سے انس بن مالک وہ اللہ نے خبران کیا کہ نمی کریم ماٹی ہے خبر ' عصر مغرب اور عشاء پڑھی' پھر تھوڑی دیر محصب میں سو رہے' اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور وہاں طواف زیارہ عمرو بن حارث کے ساتھ کیا' اس روایت کی متابعت لیث نے کی ہے' ان سے خالد نے بیان کیا' ان سے سعید نے' ان سے قادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے نقل کیا ہے۔

## باب اگر طواف افاضہ کے بعد عورت حائفنہ ہو جائے؟

(۱۷۵۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہمیں امام مالک نے خبردی 'انہیں عبدالرحمٰن بن قاسم نے 'انہیں ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ رہی ہو تھا نے کہ نبی کریم ماٹی لیا کی زوجہ مطہرہ صفیہ بنت جی بڑی ہو الوداع کے موقع پر) حائفنہ ہو گئیں تو میں نے اس کا ذکر آنحضرت ماٹی لیا ہے کیا 'آپ نے فرمایا کہ پھر تو یہ ہمیں روکیں گی 'لوگوں نے کما کہ انہوں نے طواف افاضہ کرلیا ہے 'تو آپ نے فرمایا کہ پھرکوئی فکر نہیں۔

تہ ہم میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں پہلے گذر چکا ہے کہ آخضرت ملی ہے خطرت صغیہ سے صحبت کرنی جاتی ا میں ہے اس اس معلوم نہ تھا کہ وہ طواف الزیارة کر چکی ہیں ، جیسے اس اگر آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ طواف الزیارة کر چکی ہیں ، جیسے اس روایت سے نکانا ہے تو پھر آپ نے ان سے صحبت کرنے کا ارادہ کیو کر کیا اور اس کا جواب سے ہے کہ صحبت کا قصد کرتے وقت یہ سمجھے ہوں گے کہ اور پیویوں کے ساتھ وہ بھی طواف الزیارة کر چکی ہیں کیونکہ آپ نے سب بیویوں کو طواف کا اذن ویا تھا اور چلتے وقت

آپ کو اس کا خیال نہ رہایا آپ کو یہ خیال آیا کہ شاید طواف الزیارة سے پہلے ان کو حیض آیا تھا تو انہوں نے طواف الزیارة مجمی نہیں کیا۔ (وحیدی) بسرحال اس صورت میں ہر دو احادیث میں تطبق ہو جاتی ہے 'احادیث صححہ مختلفہ میں بایں صورت تطبیق دینائی مناسب ہے نہ کہ ان کو رد کرنے کی کوشش کرنا جیسا کہ آج کل محرین احادیث دستور سے اپنی ناقص عقل کے تحت احادیث کو پر کمنا چاہتے ہیں ان کی عقلوں پر خدا کی مار ہو کہ یہ کلام رسول مٹائیا کی مگرائیوں کو سیجنے سے اپنے کو قاصریا کر ضلالت و غوایت کا یہ خطر ناک راستہ افتیار کرتے ہیں۔ اس خک و شبہ کے لئے ایک ذرہ برابر بھی مخبائش نہیں ہے کہ احادیث صیحہ کا انکار کرنا و آن مجد کا انکار کرنا ب، بلكه اسلام اور اس جامع شريعت كا انكار كرنا ب، اس حقيقت كے بعد مكرين حديث كو اگر دائرہ اسلام اور روزمرہ الل ايمان س قطعاً خارج قرار ريا جائ توبي فيصله عين حق بجانب ب- والله على مانقول وكيل -

١٧٥٨، ١٧٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان صَفِيَّةً)) رَوَاةً خَالِدٌ وَقَنَّادَةُ عَنْ عِكْرِمَةً.

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ ((أَنَّ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمُّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفُرُ، قَالُوا: لاَ نَأْخُذُ بِقُولِكَ وَنَدَعَ قُولَ زَيْدٍ، قَالَ: إذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِيْنَةَ فَاسْأَلُوا. فَقَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَسْأَلُوا، فَكَانَ فِيْمَنْ سَأَلُوا أَمُّ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَتْ حَدِيْثَ

١٧٦٠– حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((رُخُصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا الْعَاضَتْ)). [راجع: ٣٢٩]

١٧٦١– قَمَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: إِنَّ النَّبِيِّ ﴿ رَخُصَ لَهُنَّ.[راجع: ٣٣٠]

(۵۹ ۵۹۷) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا ان سے ابوب نے ان سے عرمہ نے کہ مدینہ کے لوگوں نے ابن عباس بھات سے ایک عورت کے متعلق پوچھا کہ جو طواف کرنے کے بعد حائفنہ ہو می تھیں' آپ نے انہیں بتایا کہ (انہیں ٹھسرنے کی ضرورت نہیں بلکہ) چلی جائیں۔ لیکن بوچھنے والول نے کما ہم ایسا نمیں کریں گے کہ آپ کی بات پر عمل تو کریں اور زید بن اابت بناتی کی بات جمو رویں 'ابن عباس بناتله نے فرمایا کہ جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو بیہ مسئلہ وہاں (اکابر محابد مِن الله على يوچما - چنانچه جب بداوگ مدينه آے تو يوچما جن اکابرے پوچھا گیا تھا ان میں ام سلیم ری ایک تھیں اور انہول نے (ان کے جواب میں وہی) صفیہ رہے اللہ کی حدیث بیان کی اس حدیث کو خالداور قادہ نے بھی عرمہ سے روایت کیاہے۔

(۱۷۲۰) ہم سے مسلم نے بیان کیا کما کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا كماكه مم سے ابن طاؤس نے بيان كيا ان سے ان كے باپ نے اور ان سے ابن عباس جہن انے بیان کیا کہ عورت کو اس کی اجازت ہے که اگر وه طواف افاضه (طواف زیارت) کر چکی جو اور پجر (طواف وداع سے پیلے) حیض آجائے تو (اپنے گھر)واپس چلی جائے۔

(۱۲۷۱) کما میں نے ابن عمر کو کہتے ساکہ اس عورت کے لیے واپس نیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے سا آپ فرماتے تھے کہ نی کریم مان کیانے عورتوں کواس کی اجازت دی ہے۔

> الی معذور عورتوں کے لئے طواف وداع معان ہے' اور وہ اس کے بغیراییے وطن لوث سکتی ہیں۔ ١٧٦٢ حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانَ حَدُّثَنَا أَبُو

(١٤٦٢) مم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابوعوانہ نے

عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَن الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُّ ﴿ وَلاَ نَوَى إِلاَّ الْحَجِّ، فَقَدِمَ النَّبِيِّ ﴿ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلُّ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَحَاضَتْ هِيَ، فَنَسَكُّنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجَّنَا. لَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النُّفَرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجَّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِه. قَالَ: ((مَا كُنْتِ تَطُولِي بِالْبَيْتِ لَيَالَيَ قَلِمْنا؟)) قُلْتُ: لاَ. قَالَ: ((فَاخْرُجِي مَعَ أخِيْكِ إِلَى النَّنْفِيْمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، وْمَوعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا)). فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْنِ إِلَى النَّنْعِيْمِ فَأَهْلَلْتُ بعُمْرَةٍ. وَحَاضَتْ صَفِيْةُ بنْتُ حُيَيٌّ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهُ: ((عَقْرَى حَلْقَى، إنَّكِ لَحَابِسَتُنَّا أَمَّا كُنْتِ طُفْتِ يَومَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: ((فَلاَ بَأْسَ انْفِرِي)). فَلَقِيْتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةً وَأَنَا مُنْهَبِطَةً، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةً وَهُوَ مُنْهَبِطُ )). قَالَ مُسَدُدُ ((قُلْتُ: لاَ)). تَابَعَهُ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ ((لأ)). [راجع: ٢٩٤]

بیان کیا'ان سے معور نے 'ان سے ایراہیم نخعی نے 'ان سے اسود نے اور ان سے معرب عائشہ ری ال میان کیا کہ ہم نی کریم مالیکا ك ساته فكك مارى نيت ج ك سوا اور كمه نه مقى . فرجب ني كريم الناج (كمه) ميني توآب نيس الله كاطواف اور صفااور مروه كي سعی کی کین آپ نے احرام نہیں کھولا کو مکد آپ کے ساتھ قربانی متی آپ کے ساتھ آپ کی یویوں نے اور دیگر امحلب نے بھی طواف کیااور جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی انہوں نے (اس طواف و سعی کے بعد) احرام کھول دیا لیکن حضرت عائشہ بھ اُن حالفنہ ہوگئ تھیں 'سبنے اپنے ج کے تمام مناسک اداکر لئے تھے 'پرجب لیات حصبہ لین روائل کی رات آئی توعائشہ رہی تیانے عرض کی یا رسول اللہ ما الميام آب ك تمام ساتھى جي اور عمره دونول كركے جارہ بي صرف میں عمرہ سے محروم ہوں' آپ ساڑھ نے فرملیا کہ اچھا جب ہم آئے تے توتم (حیض کی وجہ سے) بیت اللہ کا طواف نمیں کرسکی تھیں؟ میں نے کماکہ نمیں' آپ نے فرمایا کہ پھراہے بھائی کے ساتھ تعیم چلی جا اور وہاں سے عمرہ کا حرام باندھ (اور عمرہ کر) ہم تمهارا فلاں جگہ انظار کریں گے 'چنانچہ میں اپنے بھائی (عبدالرحمٰنْ ) کے ساتھ تنعیم می اور دہاں سے احرام باندھا۔ ای طرح صفیہ بنت حی بی اور عُالَفنہ ہو گئ تھیں نی کریم مٹھیا نے انہیں (از راہ محبت) فرمایا عقری طلتی او تو ہمیں روک لے گی اکیاتونے قربانی کے دن طواف زیارت سیس کیاتھا؟ وہ بولیں کہ کیاتھا' اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں' چلی چلو۔ میں جب آپ تک پیٹی تو آپ کمہ کے بالائی علاقہ پر چڑھ رہے تنے اور میں اتر رہی تھی یا یہ کہا کہ میں چڑھ رہی تھی اور حضور مانی از رہے تھے۔ مسدد کی روایت میں (رسول الله عالی کے كنے ير) بال كے بجائے نہيں ہے'اس كى متابعت جرير نے منصور ك واسطه سے "نيس"ك ذكر ميں كى ہے۔

عقریٰ کے لفظی ترجمہ بانجھ اور حلق کا ترجمہ سرمنڈی ہے یہ الفاظ آپ نے محبت میں استعال فرمائے 'معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر ایسے لفظوں میں خطاب کرنا جائز ہے۔

### 127 – بَابُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَومَ النَّفرِ بِالأَبْطَحِ

١٧٦٣ - حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُعَنَّى حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُعَنَّى حَدُّنَنَا مُنْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ حَدُّنَنَا سُفْيَانُ النُّورِيُّ عَنْ عَبْدِ الْفَرْيِقِ بَنِ رُفَيْعِ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ النَّبِيِّ فَلَى أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِعِنْى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ: بِالأَبْطَحِ، افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرَاوُكَ). [راحع: ١٦٥٣]

1974 - حَدُّنَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبِ
قَالَ: حَدُّنَنَا ابْنُ وَهَبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَنَادَةَ حَدُّنَهُ عَنْ
انسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ حَدُّثَهُ عَنِ
النبيِّ عَنْهُ (رَانَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقدةً
بالْمُحَصَّبِ، ثُمُّ رَكَبَ إلَى الْبَيْتِ فَطَافَ

بِهِ)). [راجع: ٢٥٧٦]

سمی نے کیا خوب کما ہے۔

امر على الديار ديار ليلى و ما حب الديار شغفن قلبى اقبل العدارا و ذا الحدارا و لكن حب من سكن الديارا

١٤٧ - بَابُ الْمُحَصَّبِ

محصب ایک کھلا میدان مکہ اور منی کے درمیان واقع ہے اس کو ابطح اور بطحا اور خیت بی کنانہ بھی کہتے ہیں۔

١٧٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله

# باب اس سے متعلق جس نے روا نگی کے دن عصر کی نماز ابطح میں پڑھی۔

(۱۷۹۳) ہم سے محمد بن شنی نے بیان کیا کما ہم سے اسحاق بن یوسف نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن رفع نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن رفع نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن رفع نے بیان کیا کہ بیل کے وہ صدیث بتائے جو آپ کو رسول اللہ طی جی سے یاد ہو کہ انہوں نے آٹھویں ذی الحجہ کے دن ظمر کی نماز کمال پڑھی تھی انہوں نے کما منی میں نے پوچھااور روائی کے دن عمر کمال پڑھی تھی انہول نے کما نے فرمایا کہ ابطح میں اور تم اس طرح کرو جس طرح تممارے حاکم لوگ کرتے ہوں۔ (تاکہ فتنہ واقع نہ ہو)

(۱۷۲۳) ہم سے عبدالتعال بن طالب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جمعے عمرو بن حارث نے خردی' ان سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ علیہ و اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ظہر' عصر' مغرب عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے پڑھی اور تھوڑی دیر کے لئے محصب میں سو رہے' پھربیت اللہ کی طرف سوار ہو کرگئے اور طواف کیا۔ (یمال طواف الزیارة مراد

باب وادى محصب كابيان

بران ہے ہے ابو قیم نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے والد نے اور ان سے کیا ان سے والد نے اور ان سے کیا ان سے والد نے اور ان سے

عَنْهَا قَالَتْ : ((إنَّمَا كَانْ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ 🦀 لِيَكُونَ أَسْمَعَ لِخُرُوجِهِ)) يَعْنِي بالأبطكع.

١٧٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿(لَيْسَ التَّحْصِيْبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى).

محصب میں ٹھرنا کوئی ج کا رکن نیں۔ آپ وہاں آرام کے لئے اس خیال سے کہ مدینہ کی روائی وہاں سے آسان ہوگی ٹھر سے تھے چنانچہ عصرین و مغربین آپ نے وہیں اوا کیں' اس پر بھی جب آپ وہاں ٹھرے تو یہ ٹھرنا متحب ہو کیا اور آپ کے بعد حضرت ابو بكر بناتخة اور حضرت عمر بناتخة بهي وبال تحمرا كرت تته ـ

> ١٤٨ - بَابُ النُّزُولِ بِذِي طُوَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةُوَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بذي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّة

١٧٦٧– حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ إِنْ الْـمُنْلِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبَيْتُ بِلِّي طُوى بَيْنَ النَّنيَّتَين، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ النَّبِيَّةِ الَّتِي بَأَعْلَى مَكَّةً. وَكَانَ إِذَا قَلِمَ مَكَّةَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنخُ نَاقَتَهُ إِلاَّ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكُنِّ الأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمُّ يَطُوفُ سَبْعًا: ثَلاَثًا سَعْيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا. ثُمُّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوفُ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوِ

حفرت عائشہ بین نیانے بیان کیا کہ آنخضرت مان کیا مٹی ہے کوچ کر کے یمل محب میں اس لئے ازے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ میند کو نكل سكيس آپ كى مراد ابطى مين اترنے سے تقى۔

(١٤٦١) مم سے على بن عبدالله نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے عمرونے عطاء بن ابی رباح سے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ محصب میں اترناج کی کوئی عبادت نہیں ہے ' یہ تو صرف رسول الله مال کیا کے قیام کی جگہ

باب مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طوی میں قیام کرنا اور مکہ سے واپسی میں ذی الحلیفہ کے کنگر ملے میدان میں قيام كرنا.

(١٤٧٤) م سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مم سے ابو ضمرہ انس بن عیاض نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی الله عنما کمہ جاتے وقت ذی طویٰ کی دونوں بہاڑیوں کے درمیان رات گذارتے تے اور پراس بہاڑی ہے ہو کر گذرتے جو مکہ کے اوپر کی طرف ہے اورجب مكه مي حج ياعمره كاحرام باند صف آت توايي اونثني مسجدك دروازہ پر لا کر بھاتے پھر جراسود کے پاس آتے اور بیس سے طواف شروع کرتے اطواف سات چکروں میں ختم ہو آجس کے شروع میں ر مل کرتے اور چار میں معمول کے مطابق چلتے 'طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے پھرڈیرہ پرواپس ہونے سے پہلے صفااور مروہ کی دوڑ كرتے . جب حج يا عمره كر كے مدينه واپس موتے تو ذوالحليف ك میدان میں سواری بٹھاتے ، جمال نبی کریم سائیل بھی (مکہ سے مدینہ

واپس ہوتے ہوئے) اپنی سواری بٹھایا کرتے تھے۔

الْعُمْرَةِ أَنَاحَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الِّي كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ يُنِيْخُ بِهَا)).

[راجع: ٤٩١]

١٧٦٨ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: مُثِلَ عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْمُحَصِّبِ، فَحَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ: ((نَزَلَ بِهَا رَسُولُ ا اللهِ اللهِ وَعُمَرُ وابْنُ عُمَرَ)).

وَعَنْ نَافِعِ: ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي بِهَا - يَعْنِي الْمُحَصَّبَ الظُهْرَ وَالْعَصْرَ - أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَغْرِبَ - قَالَ خَالِدٌ: لاَ أَشُكُ فِي الْمِشَاءِ، وَيَهْجَعُ هَجْعَةً، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَن النبي ١١٠).

١٤٩ - بَابُ مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوَى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكُنَّهُ

١٧٦٩ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا حَـمَّادٌ عَنْ ٱلَّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِلِي طُوَى، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإَذَا نَفَرَ مَرٌّ بِلْدِي طُورَى وَبَاتَ بِهَا خَتَّى يُصْبَحَ. وَكَانُ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ)). [راجع: ٤٩١]

(١٤٩٨) مم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ عبیداللہ سے محمب کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے نافع سے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حضرت عمراور ابن عمروض الله عنم ف محصب میں قیام فرمایا تھا۔

نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمررمنی اللہ عنما محصب میں ظہراور عمر ردھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مغرب (رصن كا بهي) وكركيا فالدني بيان كياكه عشاء من مجمع كوكي شك نہیں۔ اس کے پڑھنے کا ذکر ضرور کیا پھر تھوڑی دیر کے لئے وہاں سو رجے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسابی فرکورہے۔

# بلباس سے متعلق جس نے مکہ سے واپس ہوتے ہوئے ذی طویٰ میں قیام کیا

(۲۹ کا) اور محربن عیلی نے کما کہ ہم سے حمادین سلمد نے بیان کیا انموں نے کما کہ ہم سے ابوب نے بیان کیا ان سے نافع نے بیان کیا كد حضرت عبدالله بن عررض الله عنماجب معدد س مكد آتے تو ذی طوی میں رات گذارتے اور جب منع موتی تو مکہ میں داخل ہوتے۔ ای طرح مکہ سے واپس بین بھی ذی طویٰ سے گذرتے اور وہیں رات گذارتے اور فرائے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ای طمع کرتے تھے۔

آج كل يه مقام شرى آبادى ش آكيا ب الحد لله على دارج ش يمال هل كرف كاموقعه لما تما) والمحمد لله على ذاك باب زمانہ ج میں تجارت کرنااور جالمیت کے بازاروں میں خريدو فرونت كابيان.

• ١٥ – بَابُ التَّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوسَّم وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

• ١٧٧ – حَدُّتَنَا عُشْمَانُ بْنُ الْهَيْثُمْ أَخْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ ابْنُ عَبْسُمَا ((كَانَ ذَو عَبُسُسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((كَانَ ذَو الْسَمَجَازِ وَعُكَاظً مَنْجَرَ النَّاسِ فِي الْمَجَادِ وَعُكَاظً مَنْجَرَ النَّاسِ فِي الْمَجَادِيَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ كَانَهُمْ كَرْهُوا ذَلِكَ حَتَّى نزلَتْ [البقرة: ١٩٨] كَرْهُوا ذَلِكَ حَتَّى نزلَتْ [البقرة: ١٩٨] ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَصْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ ﴾ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ)).

( ﴿ ك ك ا) ہم سے عثان بن ہم في بيان كيا انهول في كماكہ ہم كو ابن جرت في خردى ان سے عمود بن دينار في بيان كيا اور ان سے حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنما في بيان كيا كه ذوالمجاز اور عكاظ عمد جابليت كے بازار تھے جب اسلام آيا تو كويا لوگوں في حافظ عمد جابليت كے ان بازاروں ميں خريد و فروخت كو برا خيال كيا اس پر اسورہ بقرة كى) بير آيت نازل ہوئى "تممارے لئے كوئى حرج نہيں اگر اسے رب كے فضل كى حاش كو اير جے خالے تھا۔

[أطرافه في : ۲۰۵۰، ۲۰۹۸، ۲۰۹۹].

جالجیت کے زمانہ میں چار منڈیان مشہور تھیں عکاظ والجاز مجنہ اور حباشہ اسلام کے بعد بس ج کے دنوں میں ان منڈیوں می خرید و فروخت اور تجارت جائز رہی۔ اللہ نے خود قرآن شریف میں اس کا جواز اتارا ہے کہ تجارت کے ذریعے نفع حاصل کرنے کو اپنا فضل قرار دیا۔ جیسا کہ آیت ذکورہ سے واضح ہے۔ تجارت کرنا اسلاف کا بھترین شغل تھا جس کے ذریعہ وہ الحراف عالم میں پہنچ "مگر افسوس کہ اب مسلمانوں نے اس سے توجہ بٹالی جس کا نتیجہ افلاس و ذلت کی شکل میں ظاہر ہے۔

# 101- بَابُ الاذّلاَجِ مِنَ الْمُحَصّبِ الْمُحَصّبِ

الأسود عن عائماً عمل بن حفص حدقنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن البي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائمة رضي الله عنها قالت: ما الأسود عن عائمة كيلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم في قال النبي ها: (رعقرى حلقى أطافت يوم النحر؟)) قبل: نعم قال ((فانفري)).[راجع: ١٩٤] فيل: نعم قال ((فانفري)).[راجع: ٤٩٤] محمد حدثنا محاصر قال: حدثنا محاصر من الأسود عن عن المواهيم عن الأسود عن عن المواهيم عن المواهيم

# باب (آرام کر لینے کے بعد) وادی محصب سے آخری رات میں چل دینا۔

(اك) بم سے عروبن حفص نے بیان كيا كماكد بم سے بمارے والد نے بیان كيا كان ہے ابراہيم نخعی نے بیان كيا ان سے ابراہيم نخعی نے بیان كيا ان سے ابراہيم نخعی نے بیان كيا كان سے اسود نے اور ان سے حضرت عائشہ بھي ان ليا كيا كہ مكہ سے روائى كى رات صغيہ بھي الكن الكان البا معلوم ہو تا ہے ميں ان لوگوں كے روكنے كا باعث بن جاؤں كى چرني معلوم ہو تا ہے ميں ان لوگوں كے روكنے كا باعث بن جاؤں كى چرني كريم سائي الله نے كما عقرى حلقى كيا تونے قربانى كے دن طواف الزيارة كيا حالاً الله كار الله كار كيا تھا الله كار كيا كہ كھر چلو۔

(۱۷۵۲) ابو عبداللہ امام بخاری نے کما بھر بن سلام نے (اپنی روایت میں) یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے محاضر نے بیان کیا ان سے اعمش نے بیان کیا ان سے ابرا ہیم نخعی نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ وہمان کیا کہ ہم رسول اللہ سٹی کیا کے ساتھ (جمۃ الوداع) میں مرف جج کاذکر تھا۔ جب ہم مکہ پہنچ مین حرف جج کاذکر تھا۔ جب ہم مکہ پہنچ

فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفِرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُتِيَّ، فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ (حَلْقَى عَقْرَى، مَا أَرَاهَا إِلاَّ حَبِيسَنْكُمْ)). قَالَ : ((كُنْتِ طُفْتِ يَومَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ : ((فَانْفِرِي)). النَّحْرِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ : ((فَانْفِرِي)). قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ. اللهِ يَلِي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ. اللهِ يَقْفِي التَّعْنِيْمِ. فَحَرَجَ مَعَهَا اللهَ : ((مَوعِدُكِ خُوهَا، فَلَقَيْنَاهُ مُدُّلْجًا. فَقَالَ : ((مَوعِدُكِ مَكَانْ كَذَا وَكَذَا)). [راجع: ٢٩٤]

گئے تو آپ نے ہمیں احرام کھول دینے کا تھم دیا (افعال عمو کے بعد جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی) روائل کی رات صغیہ بنت می بڑا ہے مائفہ ہو گئیں' آخضرت مائلے اے اس پر فرمایا عقری' طلق ایسا معلوم ہو تاہے کہ تم ہمیں روکئے کا باعث بنوگ' پھر آپ نے پوچھا کیا قربانی کے دن تم نے طواف الزیارة کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں' اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر چلی چلو! (عائشہ بڑی ہے نے اپنے متعلق کہا کہ) میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے احرام نہیں کھولا ہے آپ نے فرمایا کہ تم تعلق کہا گئی ہے کہ تم تعلیم سے عمرہ کا احرام باندھ لو (اور عمرہ کرلو) چنانچہ عائشہ بڑی ہے کہ تم رات کے ساتھ ان کے بھائی گئے (عائشہ بڑی ہے نے فرمایا کہ ہم رات کے ساتھ ان کے بھائی گئے (عائشہ بڑی ہے کہ کریا گئے ہم رات کے فرمایا تھا کہ ہم تم رادان تظار فلال جگہ کریں گے۔

معلوم ہوا کہ محسب سے آخر رات میں کوچ کرنا متحب ہے۔ عقریٰ کا لفظی ترجمہ بانچھ اور حلتی کا سرمنڈی' آپ نے از راہ محب یہ لفظ استعال فرمائے جیسا کہہ ویا کرتے ہیں سرمنڈی' یہ بول چال کا عام محاورہ ہے۔ یہ حدیث بھی بہت سے فوا کہ پر معتمل ہے' خاص طور پر صنف نازک کے لئے پیغیر اسلام میں بھیا کے قلب مبارک میں کس قدر رافت اور رحمت مقی کہ آپ نے ام المؤمنین حصرت عائشہ بڑی بھی گوارا نہیں فرمائی بلکہ ان کی دل جوئی کے لیے ان کو تنجیم جاکر وہاں سے عمرہ کا احرام باندھنے کا حکم فرمایا اور ان کے بھائی حصرت عبد الرحمٰن بڑی کو ساتھ کر دیا' جس سے فلامر ہے کہ صنف نازک کو تھا چھو ژنا مناسب نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ بسرحال کوئی ذمہ دار تگران ہونا ضروری ہے۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ بڑی تھا کے حالفتہ ہو جانے کی خبر من کر آپ نے از راہ محبت ان کے لیے عقری حلقی کے الفاظ استعال فرمائے اس سے بھی صنف نازک کے لیے آپ کی شفقت نہی ہے' نیز یہ بھی کہ منتی حضرات کو اسوہ حشہ کی پیروی ضروری ہے کہ حدود شرعیہ میں ہر ممکن زی افتیار کرنا اسوہ نبوت ہے۔



#### وكفضلها

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَيْسَ أَحَدٌ إِلاًّ وَعَلَيْهِ حَجَّةً وَعُمْرَةً. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إنَّهَا لَقَرِيْنَتُهَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزُّ وَجَلُّ: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ ﴾ ﴿البقرة : ١٩٦].

#### فضلت

اور حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما نے فرمایا کہ (صاحب استطاعت) يرج اور عموه واجب ب ابن عباس رمنى الله عنمان فرملیا کہ کتاب اللہ میں عموہ جے کے ساتھ آیا ہے "اور بورا کروج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ "

کعبہ شریف کی مخصوص اعمال کے ساتھ زیارت کرنا اسے عمرہ کہتے ہیں عمرہ سال بھر میں ہرونت کیا جا سکتا ہے ، ہاں چند دنوں میں منع ہے جن کا ذکر ہو چکا ہے اکثر علاء کا قول ہے کہ عمرہ عمر بھر میں ایک دفعہ واجب ہے ، بعض لوگ صرف متحب مانتے ہیں۔ (۲۷۵۱) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انهول نے كماك ہم کو امام مالک نے خبردی انسیس ابو بکرین عبدالرحل کے غلام سی نے خبردی' انہیں ابو صالح سان نے خبردی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه نے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور ج مبرور کی جزاجنت کے سوااور کچھ نہیں ہے۔

١٧٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُهُمِّي مَولَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السُّهَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ! للهِ اللهُ قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا ((الْعُمْرَةُ لِمَا بَيْنَهُمَّا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلاًّ الْجَنَّةُ).

الله پاک نے قرآن مجید میں اور رسول کریم مان النہائے نے اپنے کلام بلاغت نظام میں جج کے ساتھ عمرہ کا ذکر فرمایا ہے 'جس سے عمرہ کا وجوب ابت موا' کی امام بخاری ملائح بتانا چاہتے ہیں آپ نے عمرہ کا وجوب آیت اور صدیث بردو سے ثابت فرمایا۔ مج مبرور وہ جس میں از ابتداء تا انتباء نیکیاں بی نیکیاں موں اور آداب ج کو پورے طور پر بھنیا جائے ایسا ج یقیناً دخول جنت کا موجب ہے۔ اللهم ارزقناه (امین)

> ٧- بَابُ مَن اغْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ ١٧٧٤ - حَدُّلُنَا أَحْتَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ((أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِلهِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ 角 قَبْلَ أَنْ يَحُجُّ)). وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ

باب اس مخص کابیان جس نے جے سے پہلے عمرہ کیا۔ (سمكا) ہم سے احمد بن محمد نے بيان كيا انسي عبداللہ بن مبارك نے خردی انسیں ابن جرت کے فردی که عکرمہ بن خالد نے حضرت ابن عمررضی الله عنماے جے سے پہلے عمرہ کرنے کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے کماکوئی حرج نمیں عرمہ نے کما حضرت ابن عمر رضی الله عنمان بتلایا که بی کریم صلی الله علیه وسلم نے حج کرنے سے یملے عمرہ ہی کیا تھا اور ابراہیم بن سعد نے محمد بن اسحاق سے بیان کیا' ان سے عکرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر

خَالِدِ ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ. . مِثْلَهُ)). حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرَيْجٍ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدِ ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. . مِثْلَهُ)).

جہن سے بوجھا پھریس مدیث بیان کی۔

ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا' ان سے ابو عاصم نے بیان کیا' ان سے عمرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ اشیس ابن جری کے نے جروی' ان سے عکرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر بی ہی اب کی حدیث بیان کی۔

حضرت عبداللہ بن مبارک مروزی ہیں۔ بن صغلہ کے آزاد کردہ ہیں 'ہشام بن عروہ 'امام مالک ' قوری ' شعبہ اور اوزائی اور ان کے ماسوا بہت سے لوگوں سے حدیث کو سنا اور ان سے سفیان بن عبینہ اور کی بن سعید اور کی بن معین وغیرہ روایت کرتے ہیں ' ان علاء میں سے ہیں جن کو قرآن مجید میں علائے ربانیین سے یاد کیا گیا ہے ' اپنے زمانہ کے امام اور پختہ کار فقیہ اور عافظ حدیث تھے ' ساتھ بی زاہد کامل اور قابل فخر سخی اور اظاق فاصلہ کے مجمہ تھے ' اساعیل بن عیاش نے کما کہ روئے زمین پر ان کے زمانہ میں کوئی ان میسا با ضدا عالم مسلمانوں میں نہ تھا۔ خیر کی کوئی ایسی خصلت نہیں جو اللہ تعالی نے ان کو نہ بخشی ہو ' ان کے شاگردوں کی بھی کثیر تعداد ہے عرصہ تک بغداد میں درس حدیث دیا۔ ان کا سال پیدائش ۱۸اھ ہے اور ۱۸اھ میں دفات پائی ' اللہ پاک فردوس بریں میں آپ کے بہترین مقامات میں اضافہ فرمائے اور ہم کو ایسے بزرگوں کے ساتھ محشور کرے ' آمین۔ صد افسوس کہ آج ایسے بزرگوں اور با خدا حضرات سے امت محروم ہے ' کاش! اللہ پاک پھر ایسے بزرگوں کے ساتھ محشور کرے ' آمین۔ صد افسوس کہ آج ایسے بزرگوں اور با خدا حضرات سے امت محروم ہے ' کاش! اللہ پاک پھر ایسے بزرگ بیدا کرے اور امت کو پھر ایسے بزرگوں کے علوم سے نور اربقان عطا کی اس کیں۔

# باب نی کریم طاق الم نے کتنے عمرے کئے ہیں

کسی روایت میں چار عمرے ذرکور ہیں' کسی میں دو ان میں جمع بوں کیا ہے کہ اخیر کی روایت میں وہ عمرہ جو آپ نے ج کے ساتھ کیا تھا۔ اسی طرح وہ عمرہ جس سے آپ رو کئے گئے تھے شار نہیں کیا۔ سعید بن منصور نے نکالا کہ آنخضرت ساتھ کیا نے تین عمرے کئے دو تو ذی قعدہ میں اور ایک شوال میں اور دو سری روانتھاں میں یہ ہے کہ آپ نے تینوں عمرے ذی قعدہ میں کئے تھے۔

٥ / ١٧٧٥ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدُّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ((دَخَلْتُ أَنَا وَعُوْوَةُ بِنُ الزُبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ وَعُوْوَةُ بِنُ الزُبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةٍ عَائِشَةً، وَإِذَا أَنَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاَةً الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ: بِذِعَةً. ثُمُ قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: أَرْبَعٌ، كُم اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَكَرِهْنَا أَنْ اللهُ اللهِ إِحْدَاهُنَ فَي رَجَب. فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدُ عَلَيْمِي). [طرفه في : ٢٥٣].

٣- بَابُ كُم اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟

١٧٧٦ - وَقَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ

یا ان سے جریر نے بیان کیا ان سے مصور نے ان سے مجام نے بیان کیا کہ میں اور عروہ بن زیر مجد نبوی میں داخل ہوئے وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کے جرہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے 'کچھ لوگ مجد نبوی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا لوگ مجد نبوی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ بدعت ہے 'پھران سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تو آپ نے فرمایا کہ بدعت ہے 'پھران سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے کتے عمرے کئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ چار' ایک ان میں سے رجب میں کیا تھا لیکن ہم نے پہند نہیں کیا کہ ان کی اس بات کی تردید کریں۔

(١٤٤٦) مجابد نے بیان کیا کہ ہم نے ام المؤمنین عاکشہ وی آفا کے حجرہ

الْمُوْمِنِيْنَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرُولَةُ: يَا أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ أَلاَ تَسْمَعِيْنَ مَا يَقُولُ؟ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ : مَا يَقُولُ؟ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ الْعَبْمَرَ أَرْبَعَ عُمْرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهِ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ )).

[طرفاه في : ۱۷۷۷، ۲۵۴۶].

ے ان کے مسواک کرنے کی آواز سی تو عروہ نے پوچھا اے میری مل اے ام المؤمنین! ابو عبدالرحلٰ کی بات آپ سن رہی ہیں؟ عائشہ بڑی ہونا نے بوچھا وہ کیا کہ رہے ہیں؟ انہوں نے کما کہ رہے ہیں کہ رسول کریم التی ہونا نے چار عمرے کئے تھے جن میں سے ایک رجب میں کیا تھا' انہوں نے فرمایا کہ اللہ ابو عبدالرحلٰ پر رحم کرے! میں کیا تھا انہوں نے تو کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ خود موجود نہ رہے ہوں' آپ نے رجب میں تو بھی عمرہ بی نہیں کیا۔

آ کیے مرز اللہ بن عمر کے زدیک اشراق کی نمازے متعلق معلومات نہ ہوں گی اس لئے انہوں نے اسے بدعت کمہ دیا کی اس کے انہوں نے اسے بدعت کمہ دیا اسٹین کی اس کے انہوں نے اس بر ماز کھر میں پڑھنے ہی اسٹین کے اس نماز کو مجد میں پڑھنا بدعت قرار دیا جیسا کہ ہر نماز کھر میں پڑھنے ہی سے متعلق ہے۔ جمہور کے نزدیک اس نماز کو مجد یا گھر ہر جگہ پڑھا جا سکتا ہے۔ عمرہ نبوی کے بارے میں ماہ رجب کا ذکر صبح نہیں جیسا کہ معرف نا امام کمہ کر پکارا۔

(222) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا کما کہ ہم کو ابن جر ہے نے خبر دی کما کہ جم کو ابن جر ہے نے خبر دی کما کہ جمحے عطاء بن ابی رہاح نے خبر دی ان سے عروہ بن ذہیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ اسے بوچھاتو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا تھا۔

(۸۷۷۱) ہم سے حمان بن حمان نے بیان کیا کہ ہم سے ہمام بن کیلی نے بیان کیا' ان سے قادہ نے کہ میں نے انس بڑاٹھ سے پوچھا کہ نی کریم ماٹھ ہے نے محتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چار' عمرہ حدیب ذی قعدہ میں جمال پر مشرکین نے آپ کو روک دیا تھا' پھر آئندہ سال ذی قعدہ ہی میں ایک عمرہ قضا جس کے متعلق آپ نے مشرکین سے صلح کی تھی اور تیسرا عمرہ جعرانہ جس موقعہ پر آپ نے غنیمت غالبا حنین کی تقسیم کی تھی چوتھا جج کے ساتھ میں نے پوچھا اور تخضرت ماٹھ میں نے پوچھا کے؟ فرمایا کہ ایک۔

(924) ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا کہ کم کہ ہم سے ہمان کیا ان سے قادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس بوائھ

كه صخرت عائشة نے وضاحت كے ساتھ سمجھا دیا۔ آ ۱۷۷۷ – حدثنا أبو عاصم أخبرَنا ابنُ جُريجِ قال: أخبرَني عطاءً عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ قال: ((سَأَلْتُ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا اغْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجُبو)). [راجع: ۱۷۷۲]

١٧٧٨ - حَدَّثَنَا حَسَّالُ بُنُ حَسَّالُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةٍ ((سَأَلُتُ أَنسَا رضِي الله عَنْهُ: كَم اغْتَمَرَ النَّبِيِّ عِلَيْهُ؟ قَالَ أَرْبِعُ : عُمْرةُ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَة حَيْثُ صدّةُ الْمُشْرِكُونَ، وعُمُرةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَة حَيْثُ صالَحَهُمْ، وعُمُرةُ الْجُعْرانةِ إذْ قسم عنيمة -صالَحَهُمْ، وعُمُرةُ الْجُعْرانةِ إذْ قسم عنيمة -واحدةً)). إدر من في ١٧٧٩ - حَدُثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدُثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: ے آنخضرت سال کے عمرہ کے متعلق بوچھاتو آپ نے فرمایا کہ نبی

كريم النابي نے ايك عمرہ وہال كياجمال سے آپ كو مشركين نے واپس

کر دیا تھا اور دو سرے سال (اس) عمرہ حدیبید (کی قضاء) کی تھی ادر

ایک عمرہ ذی قعدہ میں اور ایک اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔

سَأَلْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: ((اغْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْخُدَيْبِيَّةِ، وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ).

[راجع: ۱۷۷۸]

جن راولوں نے مدیبے میں آپ کے احرام کمولئے اور قربانی کرنے کو عمرہ قرار دیا انہوں نے آپ کے چار عمرے بیان کے اور جنوں نے اسے عمرہ قرار نمیں دیا انہوں نے تین عمرے بیان کے اور روایات میں اختلاف کی وجہ صرف یبی ہے اور ان توجیهات کی بنا بر كسى بحى روايت كو فلط شيس كما جا سكنا.

> • ١٧٨ - حَدَّثَنَا هُدَّيَّةً حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ: ((اغْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، إِلاَّ الَّتِي اغْتَمَوَ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْوَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَمِنَ الْجعْرَانَةِ حَبَّثُ قَسَمَ غَنَاتِمَ خُنَيْن،

> وَعُمْرَةُ مَعَ حَجُّتِهِ)). [راحم: ١٧٧٨]

١٧٨١ - حَلَّكَا أَحْمَدُ بْنُ عُشْمَانَ حَدَّثَنَا شَرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيْدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ مُسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوا: ((اغْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجُّ. وَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: اغْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ 🙈 فِي فِي الْفَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجُ مُرْتُينٍ)).

[أطرافه في : ۲۲۹۶، ۲۲۹۸، ۲۲۹۹، 

٤- بَابُ خَنْزَةٍ فِي رَمَعَنَانَ

(۱۷۸۰) ہم سے برب بن فالد نے بیان کیا کما ہم سے مام نے بیان کیا' اس روایت میں یول ہے کہ جو عمرہ آنخضرت میں اپنے اپنے جج کے ساتھ کیا تھا اس کے سوا تمام عمرے ذی قعدہ ہی میں کئے تھے۔ حديديد كاعمره اور دوسرے سال اس كى قضاكاعمره كيا تھا۔ (كيونك آپ نے قران کیا تھا اور ججہ الوداع سے متعلق ہے) اور جعرانہ کاعمرہ جب آپ نے جنگ حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی۔ پھرایک عمرہ اینے ج کے ساتھ کماتھا۔

(۱۷۸۱) ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا' ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابواسحال نے بیان کیا کہ میں نے مروق عطاء اور مجابد رحمم الله تعالى سے بوجها توان سب حضرات نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے ج ے ملے ذی قعدہ بی میں عمرے کئے تھے اور انبول نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا انسوں نے فرملیا کہ نی كريم صلى الله عليه وسلم نے ماہ ذي قصره ميں حج سے پہلے دو عمرے 

باب رمضان میں عمرہ کرنے کابیان

حضرت انام بخاری رطانی نے ترجمہ باب میں اسکی نخیلت کی تشریح نہیں کی اور شاید انہوں نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا جو وار تعلق نظان معنوت عائشہ بڑی ہو ہے کہ میں آنخضرت مٹھی کے ساتھ دمضان کے عمرے میں نکلی آپ نے افطار کیا اور میں نے دوزہ دکھا۔ آپ نے قطرکیا میں نمی کوئی عمرہ نہیں کیا موزہ دکھا۔ آپ نے دمضان میں کوئی عمرہ نہیں کیا مافظ نے کما شاید مطلب سے ہو کہ میں دمضان میں عمرہ کیلئے دینہ سے نکل کیا می کوئکہ فتح کمہ کا سفر دمضان میں عمرہ کیلئے دینہ سے نکل کیا می کوئکہ فتح کمہ کا سفر دمضان می میں ہوا تھا۔ (وحیدی)

البن جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ البن جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخبِرُنَا يَقُولُ: عَبّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا يُخبِرُنَا يَقُولُ: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَسَيْتُ اسْمَهَا – ((مَا مَنَعَكِ أَنْ تَجُبّينَ مَعَنَا؟)) قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ، فَرَكِبُهُ أَبُو فُلاَن وَابْنَهُ – كَانَ لَنَا نَاضِحٌ، فَرَكِبُهُ أَبُو فُلاَن وَابْنَهُ – كَانَ لَنَا نَاضِحٌ، فَرَكِبُهُ أَبُو فُلاَن وَابْنَهُ – لَزُوجِهَا وَابِنِهَا – وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ لِنُوجِهَا وَابِنِهَا – وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ. قَالَ : ((فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي عَنْهُ فِي رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنْ عَمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجُدًّ)) أَوْ نَحُوا مِمًّا قَالَ. [طرفه في : ١٨٦٣].

(۱۷۸۲) ہم ہے مسدد نے بیان کیا کہ ہم ہے کی قطان نے بیان کیا ان ہے ابن جرت نے نان سے عطاء بن ابی رہاح نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے سا انہوں نے ہمیں خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک افساری خاتون (ام سان خی ہیں) ہے اللہ علیہ و سلم نے ایک افساری خاتون (ام سان خی ہیں) ہے (ابن عباس بی ہی نے ان کا نام بتایا تھا لیکن جھے یاد نہ رہا) پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ جج کیوں نمیں کرتی؟ وہ کئے گئی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھاجس پر ابو فلال (لیتی اس کا خاوند) اور اس کا بیٹا سوار ہو کر جج کے لیے چل دیتے اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے ، جس سے پانی لایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھاجب رمضان کا عمرہ کر ایر ہوتا ہے یا آپ نے فرمایا کہ اچھاجب رمضان اس جیسی کوئی بات آپ نے فرمائی۔

امام بخاری کی دو سری روایات میں اس عورت کا نام ام سان بھی تھا نہ کور ہے ، بعض نے کما وہ ام سلیم بھی تھ تھیں جیے ابن حبان کی روایت میں اور نسائی نے نکالا ہے کہ بی اسعد کی ایک عورت معتل نے کما میں نے جج کا قصد کیا لیکن میرا اوث بیار ہوگیا، میں نے آخضرت میں تھا تھ ہے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تو رمضان میں عمرہ کر لے رمضان کا عمرہ جج کے برابر ہے۔ حافظ نے کما آگر یہ عورت ام سان تھی تو اس کا بیٹا بی کوئی ایسا نہ تھا جو جج کے قابل ہو آ۔ ایک انس تھ وہ چھوٹی عمر میں تھے اور شاید ان کے خاوند ابو طلحہ کا بیٹا مراد ہو وہ بھی کویا ام سلیم کا بیٹا ہوا کہ دکھ ابو طلحہ ام سلیم کے خاوند تھے۔

باب محصب کی رات عمرہ کرنایا اس کے علاوہ کسی دن بھی عمرہ کرنے کابیان۔

(۱۷۸۳) ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کما کہ ہم کو ابو معاویہ نے خردی ان سے مشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہونے بیان کیا کہ ہم مسول الله مائی ہے ساتھ میند سے نکلے تو ذی الحجہ کا چاند نکلنے والا تھا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ حج کا باندھ لے اور فرمایا کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ حج کا باندھ لے اور

٥- بَابُ الْعُمْرَةِ ﴿ لَيْلَةُ الْحَصِبَةِ
 وَغَيْرَهَا

1۷۸۳ حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدُّثَنَا هِجْتَنَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : ((خَرَجْنَا عَائِشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ لَلهُ مُوافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْعَجْدِ، فَقَالَ لَنَا: ((مَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ الْعَجْدِ، فَقَالَ لَنَا: ((مَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ ا

اگر کوئی عمرہ کابانذ ھنا چاہتا ہے تو وہ عمرہ کاباندھ لے۔ اگر میرے ساتھ

بدی نه ہوتی تو میں بھی عمرہ کا احرام باند هتا۔ حضرت عائشہ و ان احرام باند هتا۔

بیان کیا کہ ہم میں بعض نے تو عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے جج کا

احرام باندها۔ میں بھی ان لوگول میں تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام

باندها تها اليكن عرفه كادن آيا تويس اس وقت حالصنه تهي كيناني ميس

نے اس کی حضور مٹھائیا سے شکایت کی آپ نے فرمایا کہ پھر عمرہ چھوڑ

دے اور سر کھول دے اور اس میں کتکھا کرلے بھرجج کا احرام باندھ

لینا۔ (میں نے ایابی کیا) جب محصب کے قیام کی رایت آئی تو حضور

صلی الله علیه وسلم نے عبدالرحمٰن کو میرے ساتھ تنعیم بھیجا وہاں

سے میں نے عمرہ کا احرام اپنے اس عمرہ کے بدلہ میں باندھا۔ (جس کو

يُهِلُّ بِالْحَجُّ فَلْيُهَلُّ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهَلُّ بِعُمْرَةِ فَلْيُهَلِّ بِعُمْرَةٍ، فَلُو لاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ)). قَالَتْ : فَمِنَّا مَنْ أَهَلُّ بِغَمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلُ بِحَجَّ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ، فَأَظَلَّنِي يَومُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكُوتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((ارْفُضِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشْطِي، وَأَهَلِّي بِالْحَجِّ)). فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدَ الرُّحْمَن إِلَى النَّنْعِيْم، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي)). [راجع: ۲۹٤]

٦- بَابُ عُمْرَةِ النَّنْعِيْم

باب تنعیم سے عمرہ کرنا

یہ خاص حفرت عائشہ نے آنخضرت ملی کیا کے علم سے کیا تھا باتی کی محابی سے منقول نہیں کہ اس نے عمرہ کا احرام تنعیم باندها ہو نہ آخضرت میں ایا کیا امام ابن قیم نے زادالمعاد میں ایا ہی کما ہے۔ حافظ نے کما کہ جب حضرت عائشہ نے مجكم نوی ایا کیا تو اسکا مشروع ہونا ثابت ہو گیا اگرچہ اس میں شک نہیں کہ عمرہ کیلے بھی خاص اپنے ملک سے سفر کر کے جانا افضل اور اعلیٰ ہ اور سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ ہرسال ایک عمرہ سے زیادہ کر سکتے ہیں یا نہیں' امام مالک نے ایک سے زیادہ کرنا محروہ جانا ہے اور جہور علاء نے ان کا ظاف کیا ہے اور امام ابو حنیفہ را علیہ نے عرفہ اور یوم الخراور ایام تشریق میں عمرہ کرنا کروہ رکھا ہے۔ (وحیدی)

تورُدُ الاتھا)

١٧٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَعِعَ عَمْرَو بْنَ أُوْسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ((أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةً وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ)). قَالَ مُفْيَانُ مَرَّةً: سَمِعْتُ عَمْرُوا، كُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو. [طرفه في : ٢٩٨٥].

١٧٨٥ - حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْـمَجيْدِ عَنْ حَبيْبٍ الْـمُعَلَّم عَنْ عَطَاء حَدَّثَنِي جَامِرُ بْنُ عَبْدِ

(۱۷۸۴) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' انہوں نے عمرو بن اوس سے سنا' ان کو عبدالرحمٰن بن الى بكر بي الله في خردى كه رسول الله ما المرابع الميس محم ديا تھا كه عائشہ وي الله كواينے ساتھ سواري پر لے جائیں اور تعیم سے انہیں عمرہ کرا لائیں۔ سفیان بن عیبینہ نے کہیں یوں کمامیں نے عمرو بن دینارہے سنار کمیں یوں کمامیں نے کئی باراس مدیث کو عمروبن دینار سے سا۔

(۱۷۸۵) ہم سے محمد بن مٹنی نے بیان کیا ان سے عبدالوہاب بن عبدالمجيد نے ان سے حبيب معلم نے ان سے عطاء بن الى رباح نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رہی ﷺ نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھ لیے اور

آپ کے اصحاب نے ج کا احرام باندھا تھا اور آخضرت ماتھ اور طلحہ و فالله كل سوا قرباني كسى كے ياس نهيں تھى۔ ان ہى دنوں ميں حضرت علی بناٹھ یمن سے آئے توان کے ساتھ بھی قرمانی تھی' انہوں نے کما كه جس چيز كاحرام رسول الله الله الله الله الماء عبرا بهى احرام وى ہے' آخضرت سائیل نے اسنے اصحاب کو (مکہ میں پہنچ کر) اس کی اجازت دے دی تھی کہ اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کردیں اوربیت الله كاطواف اور صفا مروه كي سعى كركے بال ترشواليس اور احرام كھول ویں 'لیکن وہ لوگ ایسانہ کریں جن کے ساتھ قرمانی ہو۔ اس پر لوگوں نے کماکہ ہم منی سے جے کے لیے اس طرح سے جائیں گے کہ مارے ذکر سے منی میک رہی ہو۔ یہ بات رسول الله مالی ایم تک پینی تو آپ نے فرمایا کہ جو بات اب ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو میں ایئے ساتھ ہدی نہ لا تا اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو (افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد میں بھی احرام کھول دیتا) عائشہ وی اور اس حج میں) ا القنه ہو گئی تھیں اس لیے انہوں نے اگرچہ تمام مناسک ادا کئے ليكن بيت الله كاطواف نهيس كيا- پجرجب وه پاك مو گئيں اور طواف كرليا توعرض كى يا رسول الله! سب لوگ حج اور عمره دونوں كركے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صرف حج کر سکی ہوں' آپ نے اس پر عبدالرحمٰن بن الي بكر بين الى بكر الله الله النيس المراه ل كر تعيم جائيل اور عمرہ کرالائیں' یہ عمرہ حج کے بعد ذی الحجہ کے ہی مہینہ میں ہوا تھا۔ آخضرت ملی جب جمره عقبه کی ری کر رہے تھ تو سراقہ بن مالک بن جعشم آپ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور پوچھایا رسول الله! کیا یہ (عمرہ اور جے کے درمیان احرام کھول دیٹا) صرف آپ ہی کے لئے ے؟ آنخضرت النہائے نے فرمایا کہ نہیں بلکہ بمیشہ کے لیے ہے۔

ا للهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَهَلُّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةً، وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْ النَّبيُّ اللَّهِ أَذِنَ لأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّروا وَيَحِلُّوا، إلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا : نَنْطَلِقُ إِلَى مِنَّى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ. فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﴿ فَقَالَ: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْ لاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتَ)). وَأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَاضَتْ فَنسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا، غَيْرَ أَنُّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ. قَالَ : فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْطَلِقُونَ بعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطِلِقُ بِالْحَجِّ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرُّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيْمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّةِ. وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيْهَا، فَقَالَ: أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((لأ، بَلْ لِلْأَبَدِ)). [راجع: ٥٥٥]

یزید کی روایت میں یوں ہے کیا یہ علم خاص ہمارے لیے ہے ' امام مسلم کی روایت میں یوں ہے سراقہ کھڑا ہوا اور کہنے لگایا کی سیاری کے لیے ہے۔ آپ نے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا اور دوبار فرمایا عمرہ جج میں ہمیشہ کے لئے شریک ہو گیا۔ نووی نے کما اس کا مطلب یہ ہے کہ جج کے مہینوں میں عمرہ کرنا درست ہوا اور جاہلیت کا قاعدہ ٹوٹ گیا کہ جج کے مہینوں میں عمرہ کرنا درست ہوا اس باب کے لانے سے امام مہینوں میں عمرہ کرنا کروہ ہے۔ بعض نے کما مطلب یہ ہے کہ قران یعنی جج اور عمرے کو جمع کرنا درست ہوا اس باب کے لانے سے امام

بخاری کی غرض ہے ہے کہ تمتع 'جس میں قربانی ہے وہ ہے ہے کہ جج ہے پہلے عمرہ کرے اور جو لوگ جج کے مہینوں میں سارے ذی المجبہ کو شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذی المجبہ میں جج کے بعد بھی عمرہ کرے تو وہ بھی تمتع ہے اور اس میں قربانی یا روزے واجب نہیں ' وہ اس حدیث کا جواب ہے دیتے ہیں کہ آخضرت ساتھ کیا نے اپنی یوبوں کی طرف سے قربانی کی تھی۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بیوبوں کی طرف سے قربانی دی اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رہے تھا کی طرف سے قربانی دی اور شاہد میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رہے تھا کی طرف سے قربانی دی اور شاہد میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رہے تھا کو اس کی خبرنہ ہو۔

# ٧- بَابُ الاغْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْي

١٧٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثِنِيْ هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهلاَل ذِي الْحِجَّةِ فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهلَّ بحَجَّةٍ فَلْيُهلَّ وَلَوْ لاَ أَنِّي أَهْدِيْتُ لأَهْلَلْتُ بَعُمْرَةٍ)). فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَكُنْتُ مِـمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةً، فَأَدْرَكَنِي يَومُ عَرَفَةَ وأَنَا حَائِضٌ، فَشَكُوتُ إِلَى رَسُولَ ا لله الله الله والمناسبة الله والمناسبة المناسبة المناسب وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّي)، فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصِبَةِ أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ إلَى التَّنْعِيْم، فَأَرْدَفَهَا، فَأَهَلُّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَقَضَى اللهُ حَجُّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمُ)).[راجع: ٢٩٤]

٨- بَابُ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ
 النَّصَبِ

# باب جے کے بعد عمرہ کرنااور قربانی

(١٤٨٦) م سے محمد بن شنی نے بیان کیا کما کہ مم سے یکی قطان نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' کما کہ مجھے میرے والد عودہ نے خبردی کما کہ مجھے عائشہ رہی آیا نے خبردی انہوں نے کما کہ ذی الحجه كا چاند نكلنے والا تھاكہ ہم رسول الله ماتيدا كے ساتھ مدينہ سے ج كيك چلے آخضرت النايام نے فرمايا كه جو عمره كا احرام باند هنا چاہے وہ عمرہ کا باندھ لے اور جو جج کا باندھنا چاہے وہ جج کا باندھ لے ' اگر میں ایٹے ساتھ قربانی ند لا تا تو میں بھی عمرہ کاہی احرام باندھتا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا اور بہتوں نے جج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرہ کااحرام باندھاتھا۔ مگرمیں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حائفنہ ہو گئ عرفہ کا دن آگیا اور ابھی میں حائفنہ ہی تھی' اس کا رونا میں رسول الله طائدیا کے سامنے روئی۔ آپ نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول لے اور کنگھاکر لے بھر جج کا احرام باندھ لینا۔ چنانچہ میں نے ایساہی کیا'اس کے بعد جب محصب کی رات آئی تو آنخضرت ملٹائیا نے میرے ساتھ عبدالرحمٰن کو نعیم بھیجاوہ مجھے این سواری پر پیھیے بٹھا کر لے گئے وہاں سے عائشہ رہی تھا نے اپنے (چھوڑے ہوئے) عمرے کے بجائے دو سرے عمرہ کا احرام باندھااس طرح الله تعالیٰ نے ان کابھی حج اور عمرہ دونوں ہی پورے کردیئے نہ تو اس كيلئے انہيں قرمانی لانی پڑی نہ صدقہ دینا پڑا اور نہ روزہ ر کھنا پڑا۔

باب عمرہ میں جتنی تکلیف ہواتاہی ثواب ہے۔ ۱۷۸۷ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا يَوِيْدُ بْنُ (۱۷۸۷) أَ وَرَبِّعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَونَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بِالْكِا اللهِ مُحَمَّدٍ، وَعَنِ ابْنِ عَونُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ وَسرى (روا مُحَمَّدٍ، وَعَنِ ابْنِ عَونُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ وَصرى (روا الأَسْوَدِ، قَالاً: ((قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، يَصْدُرُ النّاسُ الله! لوك بُنسُكُ فَقِيْلَ لَهَا: فَعَنْ لَهَا: فَعَرْدُ وَالنّاسُ الله! لوك بُنسُكُ فَقِيْلَ لَهَا: فَصرف أَ بِنُسُكُ فَقَيْلَ لَهَا: فَصرف أَ وَانْتَظِرِيْ، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى كَدَا، بِنَدهِين فِي اللهِ عَلَى قَدْر نَفَقَيْكِ أَوْ نَصَبكِ)).

(۱۷۸۷) ہم سے مسدو نے بیان کیا کما ان سے بزید بن ذریع نے بیان کیا ان سے ابن عون نے بیان کیا ان ہے قاسم بن محمد نے اور دوسری (روایت میں) ابن عون آبراہیم سے روایت کرتے ہیں اور وہ اسود سے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رشی افیا نے کما یا رسول اللہ الوگ تو دو نسک (جج اور عمرہ) کرکے واپس ہو رہے ہیں اور میں نے صرف ایک نسک (جج) کیا ہے ؟ اس پر ان سے کما گیا کہ پھرا نظار کریں اور جب پاک ہو جائیں تو تغیم جاکر وہاں سے کما گیا کہ پھرا نظار باندھیں ' پھر ہم سے فلال جگہ آ ملیں اور یہ کہ اس عمرہ کا ثواب باندھیں ' پھر ہم سے فلال جگہ آ ملیں اور یہ کہ اس عمرہ کا ثواب تہمارے خرج اور محنت کے مطابق ملے گا۔

[راجع: ۲۹٤]

ابن عبدالسلام نے کہا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بعضی عبادتوں میں دوسری عبادتوں سے تکلیف اور مشقت کم ہوتی ہے سیسین کی نواب زیادہ ملتا ہے، جیسے شب قدر میں عبادت کرنا رمضان کی کئی راتوں میں عبادت کرنے سے ثواب میں زیادہ ہے یا فرض نماز یا فرض زکوۃ کا ثواب نفل نمازوں اور نفل صدقوں سے بہت زیادہ ہے۔

٩- بَابُ الْـمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ، هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاع؟

مُعَمَّدِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ حُمَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ حُمَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مُهَلَّيْنَ بِالْحَجِّ فِي عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مُهَلَّيْنَ بِالْحَجِّ فِي الْمُعْهَا الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا سَرِفَ، أَشْهَرُ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا سَرِفَ، فَقَالَ النّبِيُ اللهُ الْصَحَابِهِ : ((مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَ يَكُنْ فَقَالَ النّبِيُ اللهُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ). ذوي قُوقٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً. وَيَ خَلْ عَلَى النّبِي اللهُ وَأَنَا أَبْكَى، فَقَالَ: فَرَي عَلَى النّبِي اللهُ وَأَنَا أَبْكَى، فَقَالَ: فَدَخَلَ عَلَى النّبِي اللهُ وَأَنَا أَبْكَى، فَقَالَ:

## باب (ج کے بعد) عمرہ کرنے والا عمرہ کاطواف کرکے مکہ سے چل دے تو طواف وداع کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔

(۱۷۸۸) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہا ہم سے افلے بن حمید نے بیان کیا کہا ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہے کیا ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہے کیا کہ جج کے مینوں اور آداب میں ہم جج کا احرام باندھ کر مدینہ سے چلے اور مقام سرف میں پڑاؤ کیا 'بی کریم مٹھیے نے اپنے اصحاب سے فرایا کہ جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اور وہ چاہے کہ اپنے جج کے احرام کو عموہ سے بدل دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے 'لیکن جس کے ساتھ قربانی نہ کریم مٹھی ہے اور آپ کے بعض مقدور ہواں کے ساتھ قربانی تھی 'اس لیے ان کا (احرام صرف) عمرہ کا نہیں والوں کے ساتھ قربانی تھی 'اس لیے ان کا (احرام صرف) عمرہ کا نہیں رہا' پھر نبی کریم مٹھی ہے یہاں تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ نے دریافت فرمایا کہ روکیوں رہی ہو؟ میں نے کہا آپ نے اپنے

((مَا يُهْكِيْكِ؟)) قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ لَأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ، فَمُنِعْتُ الْمُعْرَةَ، قَالَ: ((وَمَا شَانَكِ؟)) قُلْتُ : لاَ أُصَلِّي. قَالَ: ((فَلاَ يَضُرُكِ، أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كُتِبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِ حَجَّتِكِ، عَسَى الله أَنْ يَوْزُقُكِهَا)).

قَالَتُ: فَكُنْتُ، حَتَّى نَفُرْنَا مِنْ مِنِّي فَنَزَلْنَا الْمُحَصِّبِ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: ((اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمِ، فَلَتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا، أَنْتَظِرُ كَمَا فُهُنَا)). فَأَتَيْنَا فِي جَوفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ : هَهُنَا)). فَأَتَيْنَا فِي جَوفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ : ((فَرَغْتُمَا؟)) قُلْتُ : نَعَمْ. فَنَادَى بِالرَّحِيْلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَمَنْ طَافَ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصَّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُوجَةًا إِلَى إِلْمَدِيْنَةِ)). [راجع: ٢٩٤]

حافظ کے لما اس روایت میں مسلی ہو گئی ہے اور ابوداؤد کی روایتوں میں ایسانی ہے۔

١٠ بَابُ يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ
 فِي الْحَجِّ

١٧٨٩ حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّثَنَا هَمَّامٌ
 حَدُّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ: حَدُّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ
 يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَعْنِي عَنْ أَبِيْهِ ((أَنَّ رَجُلاً أَنِي النَّبِي هَنَّ أَبِيهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةً
 أَنَى النَّبِي هَمَّ وَهُوَ بِالْجِعْرَائِةِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةً
 وَعَلَيْهِ أَثْرُ الْحَلُوقِ – أَو قَالَ صُفْرَةٌ – فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُونِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمرَتِي؟
 فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُونِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمرَتِي؟
 فَانْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِي هَا، فَسُتِرَ بِفُوبٍ،
 وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِي هَا وَقَدْ أَنْزِلَ

اصحاب ہے جو پچھ فرمایا میں من رہی تھی اب قو میرا عمرہ ہو گیا آپ نے پوچھاکیابات ہوئی؟ میں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی ' (جیش کی وجہ ہے) آخضرت ملکھا کہ جہ اور جو ان سب کے مقدر میں کھا ہو وہ تی تہمارا بھی مقدر ہے ' اب جج کا احرام باندھ لے شاید اللہ تعالیٰ تہمیں عمرہ بھی نفیہ کرے۔ عائشہ بڑی ہو نے بیان کیا کہ میں نے جج کا احرام باندھ لیا پھر جب ہم (ج سے فارغ ہو کر اور) منی سے نکل کر مصب میں اترے تو آخضرت ملکھا کے عبدالرحلٰ کو بلایا اور ان سے محمو میں اترے تو آخضرت ملکھا کی جبرالرحلٰ کو بلایا اور ان سے کمرہ کہا کہ اپنی بمن کو حد حرم سے باہر لے جا ( تغیم ) تاکہ وہ وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ لیں 'پھر طواف وسعی کرو ہم تمہارا انظار بہیں کریں کا احرام باندھ لیں 'پھر طواف وسعی کرو ہم تمہارا انظار بہیں کریں کا حرام باندھ لیں 'پھر طواف وسعی کرو ہم تمہارا انظار بہیں کریں کے بعد اپنے اصحاب میں کوچ کا اعلان کر دیا۔ بیت اللہ کا طواف وداع کرنے والے لوگ صبح کی نماز سے پہلے ہی روانہ ہو گئے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔

عافظ نے کہا اس روایت میں تفلطی ہو گئی ہے صحیح یوں ہے لوگ چل کھڑے ہوئے پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ امام مسلم

## باب عمرہ میں ان ہی کاموں کا پر ہیز ہے جن سے حج میں پر ہیز ہے۔

(۱۷۸۹) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' کما کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا'
ان سے عطابن ابی رباخ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے
صفوان بن یعلیٰ بن امیہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے کہ نبی
کریم ملٹھائیا جعرانہ میں تھے' تو آپ کی خدمت میں ایک شخص عاضر
ہوا جبہ پنے ہوئے اور اس پر خلوق یا زردی کانشان تھا۔ اس نے پوچھا
مجھے اپنے عمرہ میں آپ کس طرح کرنے کا تھم دیتے ہیں؟ اس پر اللہ
تعالیٰ نے نبی کریم ملٹھائیا پر وحی نازل کی اور آپ پر کپڑا ڈال دیا گیا' میری
بڑی آرزو تھی کہ جب حضور ملٹھائیا پر وحی نازل ہو رہی ہو تو میں آپ

کو دیکھوں۔ عمر من اللہ نے فرمایا یمال آؤ نبی کریم ساتھ الم پر جب وحی نازل ہو رہی ہو' اس وقت تم حضور ملی کے ویکھنے کے آرزو مند ہو؟ میں نے کہا ہاں! انہوں نے کپڑے کا کنارہ اٹھایا اور میں نے اس میں سے آب کودیکھا آپ زور زورے خرائے لے رہے تھ میراخیال ہے کہ انہوں نے بیان کیا"جیسے اونٹ کے سانس کی آواز ہوتی ہے" پھر جب وحی اترنی بند ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والا کمال ہے جو عمرے كاحال بوچھتا تھا؟ اپناجبہ اتاردے علوق كے اثر كو دھو ڈال اور (زعفران کی) زردی صاف کرلے اور جس طرح جج میں کرتے ہو اسی طرح اس میں بھی کرو۔

(44-1) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كما ہم كو امام مالک نے خبردی' انہیں ہشام بن عروہ نے' انہیں ان کے والد (عروہ بن زبیر) نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ مطهره عائشه صديقه رضى الله عنهاسے بوچھا---- جبكه ابھى ميں نوعمر تھا ۔۔۔ کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے "صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نثانیاں ہیں اس لیے جو شخص بیت الله کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں "اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ان کی سعی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہو گا۔ یہ س کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنهانے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ اگر مطلب بیہ ہو تا جیسا کہ تم بتا رہے ہو پھر تو ان کی سعی نہ کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں تھا' لیکن یہ آیت تو انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو منات بت کے نام کا حرام باندھتے تھے جو قدید کے مقابل میں رکھا ہوا تهاوه صفااور مروه کی سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے' جب اسلام آیا تو انہوں نے رسول الله طال الله طال ہے اس کے بارے میں پوچھا اور اس پر الله تعالى في يه آيت نازل فرمائي كه "صفا اور مروه دونول الله كي نثانیاں ہیں اس لئے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لئے ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں"سفیان اور ابو معاویہ نے ہشام سے یہ زیادتی نکالی ہے کہ جو کوئی صفا مروہ کا پھیرانہ کرے تو اللہ اس کا

عَلَيْهِ الْوَحْيُ. فَقَالَ عُمَرُ : تَعَالَ، أَيَسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، فَرَفَعَ طَرَفَ النُّوبِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيْطٌ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ: كَفَطِيْطِ الْبَكْرِ - فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اخْلُعْ عَنْكَ الْحِبَّةُ، وَاغْسِلْ أَثَرُ الْخُلُوقِ عَنْكَ وَأَنْق الصُّفْرَةَ، وَاصْنَعْ فِي غُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ)). [راجع: ١٥٣٦]

• ١٧٩ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَة عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ – وَأَنَا يَومَئِذِ حَدِيْثُ السِّنِّ - أَرَأَيْتِ قُولَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿إِنَّ الصُّفَا وَالْـمَرُّوةَ مِنْ شَعَائِر ا للهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُوِّفَ بهما ﴾. فَلاَ أَرَى عَلَى أَحَدِ شَيْنًا أَنْ لاَ يَطُونَ بهما. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَلاَّ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ - فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُونَ بِهِمَا، نُمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا يُهلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذُو قُدَيْدٍ، وكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُّوُّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَوْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر ا للهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اغْتَمَوَ فَلاَ جُنَاحَ حج اور عمرہ بورانہ کرے گا۔

عَلَيْهِ أَنْ يَطُونَ بِهِمَا ﴾. زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُو مُعَادِيةً عَنْ هِشَامٍ: مَا أَتَـمُ اللهُ حَجًّ اللهُ حَجًّ اللهُ عَمْرَتَهُ مَا لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا اللهِ عَمْرَتَهُ مَا لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا اللهِ عَمْرَتَهُ مَا لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا

وَالْمَرُووَةِ. [راجع: ١٦٤٣]

یہ اس لئے کہ اللہ پاک نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کو بھی اپنے شعائر قرار دیا ہے اور اس سعی سے ہزارہا سال قبل کے اس واقعہ کی یاد تازہ ہوتی ہے جب کہ حضرت ہاجرہ ملیما السلام نے اپنے نور نظر اساعیل علیہ السلام کے لئے یماں پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے اور اس موقع پر چشمہ زمزم کا ظہور ہوا تھا۔

١ - بَابُ مَتَى يَحِلُ الْمُعْتَمِرُ؟
 وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ ﷺ

((أمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُولُوا، ثُمَّ يَقُصِّرُوا وَيَحِلُوا)).

### باب عمره كرنے والا احرام سے كب نكلتا ہے؟

اور عطاء بن ابی رباح نے جابر بڑاٹھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے اصحاب کو سے علیہ و سلم نے اپنے اصحاب کو سے علم دیا کہ حج کے احرام کو عمرہ سے بدل دیں اور طواف (بیت اللہ اور صفا مروہ) کریں پھر بال ترشوا کر احرام سے نکل جائیں۔

ابن بطال نے کہا میں تو علاء کا اختلاف اس باب میں نہیں جانا کہ عمرہ کرنے والا اس وقت حلال ہوتا ہے جب طواف اور سی سیسے فارغ ہو جائے 'گر ابن عباس میں شان قول منقول ہے کہ صرف طواف اور سعی کرنے سے حلال ہو جاتا ہے اور اسحاق بن راہویہ (استاذ امام بخاری روائیہ) نے اس کو افقیار کیا ہے اور امام بخاری نے یہ باب لا کر ابن عباس بی شان کے نہ جب کی طرف اشارہ کیا اور قاضی عیاض نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ عمرہ کرنے والا جمال حرم میں پہنچا وہ حلال ہو گیا گو طواف اور سمی نہنچا وہ حلال ہو گیا گو طواف اور سمی نہنچا وہ حلال ہو گیا گو طواف اور سمی نہنچا وہ حلال ہو گیا گو طواف اور سمی نہنچا وہ حلال ہو گیا گو طواف اور سمی نہنچا وہ حلال ہو گیا گو طواف اور سمی نہنچا وہ حلال ہو گیا گو طواف اور سمی نہنچا وہ حلال ہو گیا گو طواف اور سمی نہنچا وہ حلال ہو گیا گو طواف اور سمی نہنچا وہ حلال ہو گیا گو طواف اور سمی نہنچا وہ حلال ہو گیا گو طواف اور سمی نہ کرے گر صبح جاب اور حدیث سے خاہر ہے۔

1 ١٩٩١ - حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَرِيْرِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((اغْتَمَرَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ وَاغْتَمَرْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكُةً طَافَ وَاغْتَمَرْنَا مَعَهُ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا وَطُفْنَا مَعُهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكُةً أَنْ يَرْمِيَهُ مَعْهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكُةً أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِيْ: أَكَانُ دَخَلَ الْكَعْبَة؟ قَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِيْ: أَكَانُ دَخَلَ اللهَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

1۷۹۲ قَالَ فَحَدَّثَنَا مَا قَالَ لِخَدِيْجَةَ قَالَ: ((بَشُرُوا خَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ

(۱۷۹۲) کما انہوں نے چربوچھا کہ آنخضرت ملی ایکا نے حضرت خدیجہ وہا یا کہ متعلق کیا کچھ فرمایا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا

مِنْ قَصَبِ، لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ)). الطرفه في : ٣٨١٩.

المحكنا المحكنا بي حَدَّقَنا المُعَنان عَنْ عَمْرِ إِنْ دِيْنَارٍ قَالَ : ((سَأَلْنَا ابْنَ عَمْرِ أَرْضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، أَيَاتِي امْرَأَتَهُ القَالَ : قَدِمَ النّبِيُ وَالْمَرُوةِ، أَيَاتِي امْرَأَتَهُ القَالَ : قَدِمَ النّبِيُ وَالْمَرُوةِ، أَيَاتِي امْرَأَتَهُ القَالَ : قَدِمَ النّبِيُ الْمَقَام رَكُمَتُنْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا الْمَقَام رَكُمَتُنْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ سَبْعًا، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾.

[راجع: ٣٩٥]

١٧٩٤ قَالَ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
 رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ((لا يَقْرَبَنُهَا
 حَتْى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْـمَرْوَقِ).

[راجع: ٣٩٦]

الأشعر عَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّنَا عُنْ عُنْدَرَ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ فَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ فَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ فَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الله عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى النّبِيِّ فَقَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى النّبِيِّ فَقَالَ: (نَعَمْ. قَالَ: ((بِمَا حَجَجْت؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((بِمَا مُلَلّت؟)) قُلْتُ لَبَيكَ بِإِهْلاَلٍ كَاهْلاَلٍ كَاهْلاَلٍ النّبِيِّ فَلْتُ لَبَيكَ بِإِهْلاَلٍ كَاهْلاَلٍ كَاهْلاَلٍ النّبِيِّ فَلْتُ لَبَيكَ بِإِهْلاَلٍ كَاهْلاَلٍ المُؤْوَةِ ثُمْ أَحَلُ. النّبِيِّ فَلْتُ وَالْمَوْوَةِ ثُمُ أَحَلُ. النّبِيِّ وَبِالصّفا وَالْمَوْوَةِ ثُمُ أَحَلُ. النّبِيّ الْمَرْوَةِ، ثُمُ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصّفا وَالْمَوْوَةِ ثُمْ أَحَلُ. النّبِي الْمَرْوَةِ، ثُمُ أَحَلُ. النّبِيّ الْمَرْوَةِ مُنْ قَيْسِ فَلَلَتْ رَأْسِي، ثُمُ الْمَرْوَةِ، ثُمُ الْمَرْوَةِ، ثُمُ الْمَرْوَةِ، ثُمُ الْمَرْوَةِ مُنْ قَيْسٍ فَلَلَتْ رَأْسِي، ثُمُ اللّهِ النّبَاتُ الْمِرْأَةَ مِنْ قَيْسٍ فَلَلَتْ رَأْسِي، ثُمُ اللّهُ اللّهُ مُلْتُ رَأْسِي، ثُمُ الْمَالُولِ الْمُؤْلِقِ مُنْ قَيْسٍ فَلَلَتْ رَأْسِي، ثُمُ الْمِي، ثُمُ اللّهُ اللّهُ الْمِي مُنْ قَيْسٍ فَلَلَتْ رَأْسِي، ثُمُ الْمُولِونَ الْمُولَةِ مُنْ قَيْسٍ فَلَلْتُ رَأْسِي، ثُمُ

تھا" خدیجہ بڑی ہے کو جنت میں ایک موتی کے گھر کی بشارت ہو'جس میں نہ کسی قتم کاشور دغل ہو گانہ کوئی تکلیف ہو گی۔"

(۱۷۹۳) ہم سے حمیدی نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا' ان سے عمروبن دینار نے کما کہ ہم نے ابن عمروبی ایک اللہ کا ایسے محمود بن دینار نے کما کہ ہم نے ابن عمروبی اللہ کا ایسے محف کے بارے میں دریافت کیا جو عمرہ کے لئے بیت اللہ کا طواف تو کر تا ہے لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کر تا' کیا وہ (صرف بیت اللہ کے طواف کے بعد) اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کا جواب بید دیا کہ نبی کریم ساتھ اللہ کا سات چکروں کے ساتھ طواف کیا' پھر مقام آب نے بیت اللہ کا سات چکروں کے ساتھ طواف کیا' پھر مقام ابراہیم کے قریب دو رکعت نماز پڑھی' اس کے بعد صفا اور مروہ کی سات مرتبہ سعی کی ''اور رسول اللہ طابی کے زندگی تممارے لئے بمترین نمونہ ہے''۔

(۱۷۹۲) انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ جی ہے بھی اس کے متعلق سوال کیاتو آپ نے فرمایا صفااور مردہ کی سعی سے پہلے اس کے متعلق سوال کیاتو آپ نے خرمایا صفااور مردہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔

(۱۷۹۵) ہم سے محمہ بن بشار نے بیان کیا' ان سے غندر محمہ بن جعفر نے بیان کیا' ان سے قیس بن مسلم نے بیان کیا ان سے قیس بن مسلم نے بیان کیا ان سے قیس بن مسلم نے بیان کیا ان سے طارق بن شاب نے بیان کیا ' اور ان سے ابو موک اشعری نے بیان کیا کہ میں نبی کریم مٹھیا کی اشعری نے بیان کیا کہ میں نبی کریم مٹھیا کی خدمت میں بطحاء میں حاضر ہوا آپ وہاں (جج کے لئے جاتے ہوئے ازے ہوئے ازے ہوئے آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارا جج بی کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا' جی ہاں۔ آپ نے پوچھا اور احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کا حرام باندھا ہو' آپ نے فرمایا تو نے اچھا کیا' اب بیت اللہ کا طواف اور مروہ کی سعی کرلے پھر احرام کھول ڈال' چنانچہ میں طواف اور مروہ کی سعی ' پھر میں بنو قیس کی لئے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی ' پھر میں بنو قیس کی

أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ. حَتَّى كَانَ فِي خِلاَلَةِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ أَحَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُونَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ أَحَذْنَا بِقُولِ النَّبِيِّ فَلَا فَإِنَّهُ لَمْ يَجِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَجِلُهُ). [راحع: ١٥٥٩]

١٩٦٠ - حَدُّلَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى حَدُّلَنَا ابْنُ وَهَبِ أَخْبِرَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ابْنُ وَهَبِ أَخْبِرَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ الله مَولَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْمِ حَدُّلَهُ ((أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلُمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ: صَلَّى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ، مَرَّتْ بِالْحَجُونِ: صَلَّى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نَزَلَنا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَومَنِدِ خِفَافَ، لَقَدْ نَزَلَنا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَومَنِدِ خِفَافَ، قَلِيْلَةً أَزْوَادُنَا. فَاعْتَمَرْتُ أَنَا فَلَانًا وَلَائِنَ وَقُلاَنْ وَقُلاَنْ وَقُلاَنْ وَقُلاَنْ وَقُلاَنْ مِنَ الْعَشِي وَالْحَدِي عَائِشَةُ وَالزَّبِيْرُ وَقُلاَنْ وَقُلاَنْ وَقُلاَنْ مِنَ الْعَشِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَشِي الْعَشِي الْعَشِي الْعَلْمَا مِنَ الْعَشِي الْعَشِي الْعَشِي اللهَ الْعَلَانَا مِنَ الْعَشِي اللهِ الْعَلَيْنَ الْعَلْمَانِ اللهُ عَلَيْ الْعُلْمَانِ الْعَلْمَانُ أَلُونُ الْعَلْمَانِ الْعَلْمَانِ الْعَلْمَانِ الْعَلْمَ الْعَلْمَانَ عَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَا مِنَ الْعَشِي اللهِ الْعَلَيْمَ الْمُنْ الْعَلَيْمَ الْعُلْمَانِ الْمُولِي اللّهُ الْمُنْ الْعَلَيْمَ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعُلَمَ الْعَلَى الْعُلَيْمَ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعُلَالَ الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعُلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعُلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعُلْمِ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعُلَمِ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمُ الْعُلِمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِمُ الْعَلَيْمِ الْعُلِي

٢ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ
 الْحَجِّ أو الْعُمْرَةِ أو الْعَزْوِ؟

1۷۹۷ حَدُثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرَةِ يُكَبِّرُ عَلَى كُلُّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ عَلَى كُلُّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثَ مَنْ غَنْوٍ أَوْ حَجَّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلُّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثَ مَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ : ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ إِلَهُ إِلَهُ إِلاَّ إِلَهُ إِلاَّ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِل

ایک عورت کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سرکی جو کیں نکالیں اس کے بعد میں نے ج کا احرام باندھا۔ میں (آنخضرت مان کے اب عمر بنات کی وفات کے بعد) اس کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بتایا کر اتھا، جب عمر بنات کی طافت کا دور آیا تو آپ نے فرمایا کہ جمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہیے کہ اس میں جمیں (ج اور عمره) پورا کرنے کا حکم ہوا ہو اور سول اللہ سان جا کی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ اس وقت آپ نے احرام نہیں کھولا تھاجب تک ہدی کی قربانی نہیں ہوگی تھی۔ للذا ہدی ساتھ لانے والوں کے واسطے ایسانی کرنے کا حکم ہے۔

الاها) ہم سے احمد بن عیسیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے ابن وہب نے بیان کیا' انہیں عمرو نے خبردی' انہیں ابوالاسود نے کہ اساء بنت ابی بحر جی وہ نے غلام عبداللہ نے ان سے بیان کیا' انہوں نے اساء بنت ابی بحر جی وہ نے بیان کیا' انہوں نے اساء رضی اللہ عنها سے ساتھا' وہ جب بھی حجون بیاڑ سے ہو کر گذر تیں تو بیہ کمتیں "در حمین نازل ہوں اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ و سلم پر' ہم نے ہی آپ کے ساتھ بیمیں قیام کیا تھا' ان دنوں ہمارے (سامان) بہت ملک تی سی ساتھ بیمیں قیام کیا تھا' ان دنوں ہمارے (سامان) بہت ملک عوائشہ بی تی سواریاں اور زاد راہ کی بھی کی تھی' میں نے' میری بن عائشہ بی تی نیمر' اور فلاں فلاں فری تھی کے بعد) ہم طال ہو گئے' ج کا کاطواف کر بچکے تو (صفااور مروہ کی سعی کے بعد) ہم طال ہو گئے' ج کا احرام ہم نے شام کو باند ھاتھا۔

# باب جے عمرہ یا جمادسے واپسی پر کیادعا پڑھی جائے۔

(۱۷۹۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبردی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا جج وعمرہ سے والیس ہوتے تو جب بھی کسی بلند جگہ کاچ ماؤ ہو تا تو تین مرتبہ اللہ اکبر کتے اور یہ دعاء پڑھے "اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں ' ملک اس کا ہے اور حمد اس کے لئے

ا للهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. آيبُون، تَائِبُون، عَابِدُون، سَاجِدُونُ، لِرَبِّنا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)).

[أطرافه في: ٢٩٩٥، ٣٠٨٤، ٤١١٦، ٥٨٣٢٦.

٣ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِيْنَ، وَالثَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

١٧٩٨ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَـمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﴿ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أَغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْـمُطَّلَبِ، فَحَمِلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ)).

[طرفاه في : ٥٩٦٥، ٥٩٦٦]. معلوم ہوا کہ حاجی کا آگے جاکر استقبال کرنا بھی سنت ہے گرہار پھول کا مروجہ رواج ایبا ہے جس کا شریعت میں کوئی شوت نہیں اور اس سے ریا' نمود' عجب کا بھی خطرہ ہے۔ للذا اچھے حاجی کو ان چیزوں سے ضرور بر بیز کرنا لازم ہے ورنہ خطرہ ہے کہ سفر حج کے لئے جو قرمانیاں دی ہیں وہ رائیگاں جائیں اور بجائے ثواب کے حج الثا باعث عذاب بن جائے کیونکہ ریا' نمود' عجب الی بیاریاں ہیں جن سے نیک اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اونٹ وغیرہ پر بشرطیکہ ان جانوروں میں طاقت ہو بیک وقت تین آدی سواری کر سکتے ہیں ' بنو عبد المطلب کے لڑکے آپ مٹھیم کے استقبال کو آئے اس سے خاندانی محبت جو فطری چیز ہے اس کا بھی جوت ملا ہے۔ نوجوانان خاندان عبدالمطلب کے لئے اس سے بڑھ کر کیا خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ آج ان کے ایک بزرگ ترین فرد رسول معظم' مردار بی آدم ، فخردو عالم مٹائیے کی شان میں مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج وہ قتم پوری ہوئی جو قرآن مجید میں ان لفظول میں بیان کی می مقی القسم بهذا البلد توراة كاوه نوشته بورا جواجس می ذكر ب كه فاران سے بزار با قد سيول كے ساتھ ايك نور ظاہر موا۔ اس سے يہ بھی ثابت ہوا كه بچوں سے بيار محبت شفقت كابر آؤكرنا بھى سنت نبوى ہے۔

 ١٤ - بَابُ الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ ١٧٩٩ حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ

ہے وہ ہر چیزیر قادر ہے ، ہم واپس ہو رہے ہیں ، توبہ کرتے ہوئے ، عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی حمد کرتے ہوئے' اللہ نے اپناوعدہ سچا کر دکھایا اینے بندے کی مدو کی اور سارے لشکر کو تنها شکست دے دی۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ -4

باب مکه آنے والے حاجیوں کا استقبال کرنااور تین آدمیوں کاایک سواری پرچڑھنا۔

(129٨) جم ے معلى بن اسد نے بيان كيا كما جم سے يزيد بن ذريع نے بیان کیا' ان سے خالد نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی الله علیہ و سلم مکہ تشریف لائے تو بنو عبدالمطلب کے چند بچوں نے آگ کا استقبال کیا' آپ نے ایک بیج کو (اپنی سواری کے) آگے بٹھالیا اور دوسرے کو پیچھے۔

باب مسافر کااپنے گھرمیں صبح کے وقت آنا۔ (1299) ہم سے احد بن حجاج نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے انس

حَدُّئُنَا أَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا أَإِذَا خَرَجَ إِلَى مَكُةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي السُّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي السُّجَرَةِ، الْوَادِيْ، وَبَاتَ صَلَّى بِذِي السُّخَلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِيْ، وَبَاتَ

بن عیاض نے بیان کیا' ان سے عبید اللہ نے' ان سے نافع نے اور ان

سے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ و سلم جب مکہ تشریف لے جاتے تو مسجد شجرہ میں نماز

پڑھتے۔ اور جب واپس ہوتے تو ذوالحلیفہ کی وادی کے نشیب میں نماز
پڑھتے۔ آپ صبح تک ساری رات وہیں رہتے۔

حَتَّى يُصْبِحُ)). [راجع: ٤٨٤]

پھر مدینہ میں دن میں تشریف لاتے للذا مناسب ہے کہ مسافر خاص طور پر سفر جج سے واپس ہونے والے دن میں اپنے گھروں میں تشریف لائیں کہ اس میں بھی شارع ملائل نے بہت سے مصالح کو مد نظر رکھا ہے۔

٥١ - بَابُ الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ بِالْعَشِيِّ عِلَى الْعَرُو آناـ

١٦ - بَابُ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بِلغَ
 الْمَدِيْنَةَ

1 ١ ٨ ٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا)). [راجع: ٤٤٣]

کرغروب آفآب تک کسی بھی وقت تشریف لاتے۔ ذَا بِلَغَ بِالِبِ آدمی جب اپنے شہر میں پہنچے تو گھر میں رات میں نہ جائے۔

(۱۰۹۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے معارب بن د اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کیا 'ان سے محارب بن د اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے (سفرسے) گھررات کے وقت الرنے سے منع فرمایا۔

یہ اس لئے کہ گھر میں ہوی صاحب نہ معلوم کس حالت میں ہوں' اس لئے ادب کا تقاضہ ہے کہ دن میں گھر میں داخل ہوتا کہ ہوی کو گھر کے صاف کرنے' خود صاف بنے کا موقع حاصل رہے' اچانک رات میں داخل ہونے سے بہت سے مفاسد کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ حدیث جابر میں فرمایا لنمنشط الشعثة تاکہ پریثان بال والی این بالوں میں کنگھی کرکے ان کو درست کرلے اور اندرونی صفائی کی ضرورت ہو تو وہ ہمی کرلے۔

۱۷ - بَابُ مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ بِالبِجْسِ نَهِ مِدِينه طيبه كَ قريب بَنْ كَرَا بِي سوارى تيزكر الْمَدِيْنَةَ دي (تاكه جلد سے جلد اس پاک شهر میں داخله نصیب مو) سسس جعفری ابی مریم نے بیان کیا کہ آم کو محمرین جعفر نے بیان کیا کہ آم کو محمرین جعفر نے خبردی انہوں نے انس بن مالک بی ہوتے اور مدینہ کے بالائی علاقوں پر نظر پڑتی تو اپنی او نمنی کو تیز کردیتے کوئی دو سرا جانور ہو تا تو اسے بھی ایر نگاتے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ حارث بن عمیر نے حمید سے یہ تلفظ زیادہ کئے ہیں کہ جمار ن بی عمیر نے حمید سے یہ تلفظ زیادہ کئے ہیں کہ دیمینہ سے محبت کی وجہ سے سواری تیز کردیتے تھے۔ "
مید سے محبت کی وجہ سے سواری تیز کردیتے تھے۔ "
مید طویل نے اور ان سے انس بن شخر نے بیان کیا ان کے بجائے)

جدرات کما'اس کی متابعت حارث بن عمیرنے کی۔

١٩٠١ - حَدُّنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي اللهِ عَنْهُ حُمَيْدٌ أَنَهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِي الله عَنْهُ مِنْ يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ إِذَا قَلِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِيْنَةِ أَوْضَعَ نَاقَتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ دَابُةً حَرَّكَهَا)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ اللهِ: زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ ((حَرَّكَهَا مِنْ حُبَيْدٍ)). حَدُّنَا لَتَنِيَةُ حَدُّنَا لَا اللهِ قَالَ: ((جُرُكَهَا مِنْ حُبَيْدٍ)). حَدُّنَا لَتَنِيَةُ حَدُّنَا لَا اللهِ قَالَ: ((جُدُرَاتِ)). تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْدٍ عَنْ أَنسٍ قَالَ: ((جُدُرَاتِ)). تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْدٍ .

حافظ صاحب فراتے ہیں کہ آنخضرت میں گیا کے اس طرز عمل سے وطن کی مجبت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے انسان جمال پیدا ہوتا ہے' اس جگہ سے محبت ایک فطری جذبہ ہے' سفر ہیں بھی اپنے وطن کا اثنتیاق بلق رہتا ہے۔ الفرض وطن سے محبت ایک قدرتی بات ہے اور اسلام میں یہ ندموم نہیں ہے مشہور مقولہ ہے حب الوطن من الایمان وطنی محبت بھی ایمان میں واضل ہے۔

جدرات لینی مدینہ کے گھروں کی دلواروں پر نظر پڑتی تو آپ سواری تیز فرما دیتے تھے۔ بعض روایتوں میں دوحات کا لفظ آیا ہے لینی مدینہ کے درخت نظر آنے لگتے تو آپ اپنے وطن کی محبت میں سواری تیز کر دیتے۔ آپ جج کے یا جماد وغیرہ کے جس سفرے بھی لوٹنے ای طرح اظہار محبت فرمایا کرتے تھے۔

باب الله تعالى كايه فرماناكه گھروں ميں دروازوں سے داخل ہوا كرو۔

(۱۸۰۳) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کا ان سے ابواساق نے کہ میں نے براء بن عازب برائخہ سے ساانہوں نے کہ میں نے براء بن عازب برائخہ سے ساانہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی انصار جب جج کے لئے آئے تو (احرام کے بعد) گھروں میں دروا زوں سے نہیں جاتے بلکہ دیواروں سے کود کر (گھر کے اندر) داخل ہوا کرتے تھے پھر (اسلام لانے کے بعد) ایک انصاری فخص آیا اور دروا زے سے گھر میں داخل ہو گیااس پر لوگوں نے لعنت ملامت کی تو یہ وی نازل ہوئی کہ داخل ہوئی نہیں ہے کہ گھروں میں پیچھے سے (دیواروں پر چڑھ کر) دیے کہ گھروں میں پیچھے سے (دیواروں پر چڑھ کر)

1 - بَابُ قُول اللهِ تَعَالَى ﴿ وَأَتُو الْبُهُ تَعَالَى ﴿ وَأَتُو الْبُهُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا ﴾ [البقرة: ١٨٩] النُبُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا ﴾ [البقرة: ١٨٩] استحاق قَالَ: سَمِعْتُ الْبُرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيْنَا، كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُوا فَجَاؤُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قَبِلِ الْمُؤْمِدِهَا، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَدَحَلَ مِنْ قَبِلِ فَجَاءً رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَدَحَلَ مِنْ قَبِلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَدَحَلَ مِنْ قَبِلِ فَجَاءً رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَدَحَلَ مِنْ قَبِلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَدَحَلَ مِنْ قَبِلِ فَجَاءً رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْلِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَيْسَ الْبُولِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَيْسَ الْبُولِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَيْسَ الْبُولِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَيْسَ الْمُؤْلِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَيْسَ الْمُؤْلِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَيْسَ الْمُؤْلِكَ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، وَلَكِنْ اللَّهُ بَأَنُوا النَّبُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، وَلَكِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ مَنْ اللَّهُ الْعَالَالَاكَ اللَّهُ اللَّهُ

الْبِيْ مَنِ اتَّقَى، وَاثْنُو الْبُيُوتَ مِنْ آوَ بَلَك نَيك وه فَحْص بِ جو تَقْوَىٰ اختيار كرے اور كُمرول مِن ان أَبُوابِهَا ﴾)). [طرفه في : ٢١٥٤]. كوروازول سے آياكرو۔ "

المستخدم المستخد المس

١- بَابُ السَّفَرِ قِطْعَةً مِنَ
 الْعَذَابِ
 عذاب ہے

ابن تیمیہ نے کما اس باب کو لا کر امام بخاری نے اشارہ کیا کہ گھر میں رہنا مجاہدہ سے افضل ہے' حافظ نے کما اس پر اعتراض ہے اور شاید امام بخاری رہائتے کا مقصد میہ ہو کہ حج اور عمرہ سے فارغ ہو کر آدمی اپنے گھرواپس ہونے کے لیے جلدی کرے۔ گھروالوں سے زیاوہ دن تک غیر حاضر ہو کر رہنا اچھا نہیں۔

> \$ . ١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (٣٠ حَدَّثَنَا مَبْدُ عَنْ لَبِي صَالِحٍ عَنْ لَـ ثَ حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنْ سُمَيّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ لَـ ثَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ اللهِ كَياكَ قَالَ: ((السَّقَرُ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ: يَمْنَعُ لِهُ عَنْ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنُومَهُ. فَإِذَا قَضَى السَّ اَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنُومَهُ. فَإِذَا قَضَى السَّ

> > [طرفاه في : ٣٠٠١، ٥٤٢٩].

(۱۸۰۴) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قِعنی نے بیان کیا' ان سے ہی نے اور ان سے ابھی نے ان سے ابھی نے اور ان سے ابھی کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک گڑا ہے' آدی کو کھانے پینے اور سونے (ہر ایک چیز) سے روک دیتا ہے' اس لئے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ

یہ اس زمانہ میں فرمایا گیا جب گھرے باہر نکل کر قدم قدم پر بے صد تکالیف اور خطرات کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ آج کل سفر میں بہت

باب مسافر جب جلد چلنے کی کوشش کر رہا ہواور اپنے اہل

میں جلد پنچنا جاہے۔

ی آسانیاں مہیا ہو گئی ہیں گر پھر بھی رسول برحق بڑاٹھ کا فرمان اپنی جگہ پر حق ہے' ہوائی جہاز موٹر جس میں بھی سفر ہو بہت ہی تکالیف کا سامنا کرنا بڑتا ہے' بہت سے ناموافق طالت سامنے آتے ہیں جن کو دیکھ کر بے ساختہ منہ سے نکل بڑتا ہے' سفر بالواقع عذاب کا ایک مكڑا ہے۔ ايك بزرگ سے يوچھا گيا كہ سفرعذاب كا مكڑا كيوں ہے فوراً جواب ديا لان فيه فراق الاحباب اس لئے كہ سفر ميں احباب سے جدائی ہو جاتی ہے اور یہ بھی ایک طرح سے روحانی عذاب ہے۔ امام بخاری رہایٹہ کا نشائے باب یہ ہے کہ حاتی کو حج کے بعد جلد ہی وطن کو واپس ہونا چاہیے۔

> • ٢- بَابُ الْـمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ

١٨٠٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بطَرِيْق مَكَّةً، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفيَّةَ بنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شَدَّةُ وَالْعَتَمَةَ – جَمَعَ بَيْنَهُمَا – ثُمَّ قَالَ : إنِّي

(۵۰۱۸) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو محمد بن جعفرنے خردی انہوں نے کہا کہ مجھے زید بن اسلم نے خردی ، ان سے ان کے باب نے بیان کیا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمررضی الله عنما کے ساتھ مکہ کے راتے میں تھاکہ انہیں (اپنی بیوی) صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیاری کی خبر ملی اور وہ نهایت تیزی سے چلنے لگے' وَجْعٍ، فَأَسْوَعَ السَّيْرَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ پھر جب سرخی غروب ہو گئی تو سواری سے پنچے اترے اور مغرب اور غُرُوبِ الشُّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَعْرِبَ عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھیں' اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ديكها كه جب جلدي چلنا هو تا تو مغرب ميں رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَدُّ بِهِ السَّيْرُ أَخْرَ دہر کرکے دونوں(عشاءاور مغرب) کوایک ساتھ ملا کرپڑھتے تھے۔ الْمَغْرُبُ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا)).

[راجع: ١٠٩١]

یہ اس لئے کہ اسلام سرا سردین فطرت ہے' زندگی میں با او قات ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ انسان وقت پر نماز اوا کرنے سے سرا سرمجبور ہو جاتا ہے ایس حالت میں یہ سمولت رکھی گئی کہ دو نمازیں ملا کریزھ کی جائیں' اگلی نماز مثلاً عشاء کو پہلی یعنی مغرب میں ملا لیا جائے یا پھر پہلی نماز کو دہر کر کے اگلی یعنی عشاء میں ملالیا جائے ہر دو امر جائز ہیں گربیہ سخت مجبوری کی حالت میں ہے ورنہ نماز کا ادا كرتا اس كے مقررہ وقت بى ير فرض ہے۔ ارشاد بارى ہے ﴿ ان الصلوة كانت على المومنين كتابا موقوتا ﴾ الل ايمان ير نماز كا يروقت ادا كرنا فرض قرار ديا كياب.

مسائل و احکام جج کے سلسلہ میں آداب سفریر روشی ڈالنا ضروری تھا۔ جب کہ جج میں از اول تا آخر سفری سفرے سابقہ پڑتا ے' اگرچہ سفرعذاب کا ایک مکڑا ہے گر سفر وسیلہ ظفر بھی ہے جیسا کہ سفر حج ہے۔ اگر عنداللہ بیہ قبول ہو جائے تو حاجی اس سفر سے اس حالت میں گھر داپس ہو تا ہے کہ محویا وہ آج ہی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اس سفر ہی کی برکت ہے کہ مغفرت اللی کاعظیم خزانہ نصیب ہوا بسرحال آواب سفر میں سب سے اولین ادب فرض نماز کی محافظت ہے۔ بس مرد مسلمان کی یہ عین سعادت مندی ہے کہ وہ سفرو حضر میں ہر جگد نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ بجالائے 'ساتھ ہی اسلام نے اس سلسلہ میں بہت ی آسانیاں بھی

دیں تاکہ سفرو حضر میں ہر جگہ یہ فرض آسانی ہے اداکیا جا سکے 'مثلا ہر نماز کے لئے وضو کرنا فرض ہے گربائی نہ ہو تو مٹی ہے تیم کیا جا سکتا ہے 'مسلمانوں کے لئے ساری زمین کو قاتل عبادت قرار دیا گیا کہ جمال بھی نماز کا وقت آ جائے وہ ای جگہ نماز ادا کر سکیں حق کمہ دریاؤں میں ' زمین کے چپہ چپ پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی آسانی دی گئی جس پر جمتد مطلق حضرت امام بخاری روائی نے بب میں اشارہ فرمایا ہے کہ مسافر خواہ وہ ج بی کے لئے کیوں نہ سفر کر رہا ہو وو دو نمازوں کو بیک وقت ملاکر اداکر سکتا ہے جیسا کہ حدیث باب میں نہ کور ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بی ہے اپنی المبیہ محترمہ کی بیاری کی خبر سن نو سواری کو تیز کر دیا تاکہ جلد سے جلد گھر پہنچ کر مرافیا ہو کو ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بی ہے تی المبیہ محترمہ کی بیاری کی خبر سن کی جس بی بیا دیا کہ مرافی کی جس بی بیا دیا کہ رسول کریم ملئ ہے بھی سفر میں نمازوں کو اس طرح ملاکر ادا فرمالیا کرتے تھے۔ ایک ایسے دین میں جو تا قیامت عالمگیر شان کے ساتھ باتی رہنے کا دعویدار ہو ایسی جملہ آسانیوں کا ہونا ضروری تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بی ہے تا توارف نمیں ہیں۔ ان کی جالت شان کے لیے ایک کا موقعہ ان کو بارہا ملا۔ آپ کی جالت شان کے لیے بی کافی ہے کہ فاروق اعظم عمر بین خطاب بڑائی کے صاحبزادے ہیں ' آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ بنت ابو عبید بو تقیف سے تعلق رکھی ہیں ' انہوں نے آخضرت ملڑائی کو بایا اور آپ کے ارشادات طیبات سندے کا موقعہ ان کو بارہا ملا۔ آپ کی مرویات حضرت عبداللہ بن عمر کے آذاد کردہ غلام ہیں' وہ ان سے مرویات حضرت عبداللہ بن عمر کے آذاد کردہ غلام ہیں' وہ ان سے مرویات حضرت عبداللہ بن عمر کے آذاد کردہ غلام ہیں'۔

#### ۲۷–كتاب الْمُحْصَر

وَجَزَاء الصَّيْد وَقَولِهِ اللهِ: [البقرة: ١٩٦]. ﴿ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ البهَدْي، وَلاَ تَخْلِقُوا رُوُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾. وقال جَطَاء: الإخصارُ مِنْ كُلِّ شَيْء يخبسهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَصُورًا: لاَ يَأْتِي النَّسَاءَ.

#### باب محرم کے روکے جانے اور شکار کابدلہ دینے کے بیان میں۔

اور الله تعالى نے فرمایا "پس تم اگر روک دیئے جاؤ توجو قربانی میسرہو وہ مکہ بھیجو اور اپنے سراس وقت تک نہ منڈاؤ (لینی احرام نہ کھولو ' جب تک قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے (لینی مکہ پہنچ کر ذرج نہ ہو جائے) اور عطاء بن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ جو چیز بھی روکے اس کا کی حکم ہے۔

الفظ محمر اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا مصدر احصار ہے جو لغت میں رکاوٹ کے معنی میں استعال ہوتا ہے وہ رکاوٹ کی سین کے موقع پر سین کی وجہ سے سفر جج میں اگر کسی کو کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے جیسا کہ حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو کعبہ میں جانے سے روک دیا گیا تھا اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الی حالت کے لئے یہ تھم بیان فرمایا گیا بعض دفعہ دوران سفر میں موت بھی واقع ہو جاتی ہے ایسے حاتی صاحبان قیامت کے دن لبیک پکارتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور عنداللہ ان کو حاجوں کے زمرہ میں شامل کیا جائے گا۔ حضرت عطاء کا قول لانے سے امام بخاری کا مقصد ظاہر ہے کہ احسار عام ہے اور امام شافعی رہائے کا خیال صحیح نہیں انہوں نے احسار کو دشمن کے ساتھ خاص کیا ہے احسار بعض وفعہ بیاری موت جیسے اہم حوادث کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔

باب اگر عمرہ کرنے والے کو راستے میں روک دیا گیا؟ تووہ کیا کرے ١- بَابُ إِذَا أُخْصِرَ المُغْتَمِرُ

امام بخاری راینے کا مقصد ان لوگوں پر رو کرنا ہے جو محصر کے لئے حلال ہونا جج کے ساتھ خاص کرتے ہیں ' مدیث باب میں ساف

موجود ہے کہ آخضرت ساتھ الے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور آپ نے صدیبید میں احصار کی وجہ سے وہ کھول دیا۔

(۱۸۰۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی 'انہیں نافع نے کہ عبداللہ بن عمر بی و اساد کے زمانہ میں عمرہ کرنے و انہ میں عمرہ کرنے کے جب مکہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر جھے کعبہ شریف بہنی ہے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں کا جو رسول اللہ ملی وہی کام کروں کا جو صول اللہ ملی وہی کا احرام باندھا کیونکہ رسول اللہ ملی وہی حدیبیہ کے ساتھ ہم اوگوں نے کیا تھا 'چنانچہ آپ نے بھی حدیبیہ کے ساتھ مال صرف عمرہ کا احرام باندھا کیونکہ رسول اللہ ملی وہی عدیبیہ کے سال صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا۔

(١٨٠٤) مم سے عبداللہ بن محمد بن اساء نے بیان کیا کما مم سے جوریہ نے نافع سے بیان کیا' انہیں عبیداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبدالله نے خبردی کہ جن دنول عبدالله بن زبیر ری واج کی الشکر کشی ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عمر بھی ہیں سے لوگوں نے کما ( کیو نکہ آپ كمه جانا جائة تنه كري اكر آپ اس سال ج نه كري توكوكي نقصان نہیں کیونکہ ڈراس کاہے کہ کمیں آپ کو بیت اللہ پہنچنے سے روک نہ دیا جائے۔ آپ بولے کہ ہم رسول الله طاق کے ساتھ گئے تھے اور كفار قريش مارے بيت الله تك پنچنے ميں حائل مو گئے تھے۔ پھرني كريم النياية في اين قرباني نحرى اور سرمنداليا عبدالله في كماكه مين تہمیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے بھی انشاء اللہ عمرہ اپنے پر واجب قرار دے لیا ہے۔ میں ضرور جاؤں گا اور اگر مجھے بیت اللہ تک پنیخے کا راسته مل گیاتو طواف کروں گا'لیکن اگر مجھے روک دیا گیاتو میں بھی وبی کام کروں گاجو نبی کریم طال کیا سے کیا تھا' میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ موجود تھاچنانچہ آپنے ذوالحلیفہ سے عمرہ کا حرام باندھا پھر تھوڑی دور چل کر فرمایا کہ جج اور عموہ تو ایک ہی ہیں' اب میں بھی ممس گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے عمرہ کے ساتھ جج بھی اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے' آپ نے جج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ فارغ ہو كرى دسوين ذى الحجه كواحرام كھولا اور قربانى كى ۔ آپ فرماتے تھے كه جب تک حاجی مکه پنج کرایک طواف زیارت نه کرلے بورااحرام نه

١٨٠٦ - حَدُّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُومِنُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ : ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكُٰةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفَتِنَةِ قَالَ : إِنْ صُدِذُتُ غَن الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ ا للهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنْ رَسُولَ ا للهِ اللهِ عَامَ الْمُعْرَةِ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ)). ١٨٠٧– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ ((أَنَّهُمَا كُلُّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاً : لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجُّ الْعَامَ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. لَقَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَحَالَ كُفَّارٌ قُرَيْشِ دُونَ الْبَيتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﴿ هَٰذَيْهُ، وَخُلَقَ رَأْسَهُ. وَأَشْهِدُكُمْ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ، انْطَلِقُ، فَإِنَّ خَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيْلَ بَيْنِي وَبَينَهُ فَعَلْتُ كُمَا فَعَلَ النَّبِيُّ 🦓 وَأَنَا مَعَهُ. فَأَهَلُ بِالْغُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا شَأْنَهُمَا وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي. فَلَمْ يَحِلُ مِنْهُمَا حَتَّى حَلُّ يَومَ النَّحْرِ وَأَهْدَى، وَكَانَ يَقُولُ: لاَ يَجِلُ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَومَ

كھولناچا ہيے۔

يَدخُلُ مَكَّةً)). [راجع: ١٦٣٩]

حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اللہ کی الشکر کشی اور اس سلسلہ میں بہت سے مسلمانوں کا خون ناحق حتیٰ کہ کعبہ شریف کی بے حرمتی ہد اسلامی تاریخ کے وہ ورد ناک واقعات ہیں جن کے تصور سے آج بھی جہم کے رو نکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا خمیازہ پوری است آج تک بھگت رہی ہے' اللہ اٹل اسلام کو سمجھ دے کہ وہ اس دور تاریک میں اتحاد باہمی سے کام لے کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں جن کی ریشہ دوانیوں نے آج بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکال لیا ہے۔ انا لله و انا الیه داجھون۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین آمین۔

١٨٠٨ حَدِّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ
 حَدَّثَنَا جُويْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ بَعْضَ بَنِي
 عَبْدِ اللهِ قَالَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ بْهَذَا)).

[راجع: ١٦٣٩]

بُنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ حَدُّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((قَدْ أَحْصِرَ رَسُولُ اللهِ فَلَمَّ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اغْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً)).

(۱۸۰۸) ہم سے موسی ابن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے جو رہیہ نے بیان کیا ان سے بافع نے کہ عبداللہ بھاٹھ کے کسی بیٹے نے ان سے کما تھاکاش آپ اس سال رک جاتے (تواچھاہو تا۔ اس اوپر والے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۸۰۹) ہم سے محر نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے یکیٰ بن صالح نے بیان کیا' ان سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا' ان سے یکیٰ بن ابی کیرنے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے بیان کیا کہ ابن عباس بی آٹ نے ان سے بیان کیا کہ ابن عباس بی آٹ نے ان سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جب حدیدیہ کے سال مکہ جانے سے روک دیئے گئے تو آپ نے حدیدیہ بی بین اپنا سر منڈایا اور ازواج مطرات کے پاس گئے اور قرمانی کو نحرکیا' پھر آئندہ سال ایک دوسراعمہ کیا۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ام کلے عمرے کی قضاء کی بلکہ آپ نے سال آئندہ دو سرا عمرہ کیا اور بعض نے کہا کہ احصار کی حالت میں اس حج یا عمرے کی قضا واجب ہے اور آپ کا یہ عمرہ اس کلے عمرے کی قضاکا تھا۔

#### ٧- بَابُ الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ الْحِصَارِ فِي الْحَجِّ الْحِصَارِ فِي الْحَجِّ الْحِصَارِ فِي الْحَجِّ

آ مخضرت ملی کا احصار صرف عمرہ سے تھا' لیکن علاء نے ج کو بھی عمرہ پر قیاس کرلیا اور عبداللہ بن عمر بھین کا یمی مطلب ہے کہ آپ نے جیسا عمرے سے احصار کی صورت میں عمل کیاتم ج سے احصار ہونے میں بھی ای پر چلو۔

(۱۸۱۰) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا 'کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی 'کہا کہ ہم کو یونس نے خبردی 'ان سے زہری نے کہا کہ جھنے سالم نے خبر دی 'کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنما فرمایا کرتے تھے کیا تمہارے لئے رسول اللہ سٹھ ہے کی سنت کافی نہیں ہے کہ اگر کسی کو جج سے روک دیا جائے تو ہو سکے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر فے اور صفا اور مروہ کی سعی ' چمروہ ہر چیز سے طال ہو جائے 'یہاں تک کہ وہ دو سرے سال جج کر

الله الله أخبرنا أخمد بن مُحمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني ساليم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ((أليس حسبكم سنة رسول الله هي إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والممروة ثم

عمزہ کےمسائل کابیان

حَلَّ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجُّ عَامًا قَابِلاً لِهِ تَهِانَى كَرَ اللهِ قَرِانَى نَهُ عَلَى وَوَهُ رَكَعُ عَدِاللهِ عَلَى فَيْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُدُّ عَامًا قَابِلاً روايت ہے كہ جميں معمرنے خردى ان سے زہرى نے بيان كياكه وَعَنْ عَبْدِ اللهِ أَخْبُونَا مَعْمَو عَنِ الزُّهْرِيُّ جُمْ سے سالم نے بيان كيا ان سے ابن عمرضى الله عنمانے اى پہلى قال: حَدْثَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.. نَحْوَهُ. روايت كى طرح بيان كيا۔

[راجع: ١٦٣٩]

ا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جن آتا کے نزدیک تج یا عمرہ کے احرام میں شرط لگانا درست نہ تھا، شرط لگانا یہ اللہ استے ہے کہ احرام باندھتے وقت یوں کہ لے کہ یا اللہ! میں جمال رک جاؤں تو میرا احرام وہیں کھولا جائے گا، جمور صحابہ اور تابعین نے اے جائز رکھا ہے اور امام احمد اور اہل صدیث کا یک قول ہے۔ (وحیدی) اور ایک طالت میں مثال سانے ہے آج بھی ایسے طالت پیدا ہو سکتے ہیں پس شارع بین کی سنت مستقبل میں آنے والی امت مسلمہ کے لئے اسوہ حشہ ہے۔ احصار کی تفصیل پیچے بھی گذر چک ہے۔ حضرت محمد بن شاب زہری زہرہ بن کلاب کی طرف منسوب ہیں، کنیت ابو بکر ہے، ان کا نام محمد ہے، عبداللہ بن شاب کے بیٹے۔ یہ بوے فقیہ اور محمدث ہوئے ہیں اور تابعین ہے برے جلیل القدر تابعی ہیں، مدینہ کے زہر وست فقیہ اور عالم ہیں، علوم شریعت کے بیٹے۔ یہ بوے فقیہ اور محمدث ہوئے ہیں اور تابعین ہیں بری جماعت روایت کرتی ہے جن میں سے قادہ اور امام مالک شریعت کے قادہ اور امام مالک بین انس ہیں، حضرت عمر بن عبدالحزیر فراتے ہیں کہ میں ان سے زیادہ عالم جو اس زمانہ میں گذرا ہے ان کے سوا اور کی کو نہیں پاتا کمول سے وریافت کیا گیا کہ ابن شماب ہیں، پر کر دریافت کیا گیا کہ ابن شماب ہیں، پر مردیاف میں ماہ رمضان المبارک ان کیا رحمہ اللہ رحمہ واللہ والی کہ ابن شماب ہی ہیں۔ ۱۲ مطان المبارک وقت یائی رحمہ اللہ رحمہ واللہ رحمہ واللہ رحمہ واللہ والت کیا گیا کہ وہ اس کی بین شماب ہی ہیں۔ ۱۲ مطان المبارک وقت یائی رحمہ اللہ رحمہ واللہ والی کہ این شماب ہی ہیں۔ ۱۲ مطان المبارک وقت یائی کہ رحمہ واللہ رحمہ واللہ والی کہ این شماب ہیں وریافت کیا گیا کہ وہ اس کی بیت میں اس میں ہیں۔ ۱۲ مطان المبارک وقت یائی کی رحمہ اللہ وحمہ والمحد وال

### ٣- بَابُ النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَلْقِ فِي الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

١٨١١ حَدُّثَنَا مُحْمُودٌ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرُّوْرِيِّ عَنْ الرُّهْرِيِّ عَنْ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ الْمُحْمُودَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوّةَ عَنْ الْمُحِسُورِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ)). [راجع: ١٤٩٤]

معلوم ہوا کہ پہلے قربانی کرنا پھر سرمنڈانا بی مسنون ترتیب ہے۔

١٨١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ
 أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شَجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عُمَرَ
 بْنِ مُحَمَّدِ الْعُمْرِيِّ. قَالَ: وَحَدَّثَ نَافِعِ أَنْ
 عَبْدَ اللهِ وَسَالِمًا كُلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ

### باب رک جانے کے وقت سرمنڈانے سے پہلے قربانی کرنا۔

(۱۸۱۱) ہم سے محمود نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبردی کہا کہ ہم کو معمر نے خبردی انہیں دہری نے انہیں عروہ نے اور انہیں مسور رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے (صلح حدیب کے موقع پر) قربانی سرمنڈ انے سے پہلے کی تھی اور آپ نے اصحاب کو بھی اسی کا تھم دیا تھا۔

اله الم الله الم على الله عند الرحيم في بيان كيا انهول في كماكه بهم كو اله المال اله الم كو الوبدر شجاع بن وليد في خردى انهول في كماكه بم سعم بن محمد عمرى في بيان كياكه عبدالله اور سالم في عبدالله بن عمر رضى الله عنما سع الفتاك كي كه وه اس سال كمه نه

جائیں) تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر گئے تھے اور کفار قریش نے ہمیں بیت اللہ سے روک دیا تھاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرمانی کو نحر کیااور سرمنڈایا۔

رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ الله عَنْهُمَا فَقَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَكَالَ كُفَارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ )). [راجع: ١٦٣٩]

اس مدیث سے جمہور علماء کے قول کی تائید ہوتی ہے۔ وہ کتے ہیں کہ احصار کی صورت میں جمال احرام کھولے وہیں قربائی کر لے خواہ حل میں ہو یا حرم میں اور امام ابو طیفہ رہ لئے کتے ہیں کہ قربائی حرم میں بھیج دی جائے اور جب وہال ذرج ہو لے تب احرام کھولے فقال الجمهور یذبح المحصر الهدی حیث بحل سواء کان فی الحل او فی الحرم النخ (فتح) یعنی جے جج سے روک ویا جائے وہ جمال احرام کھولے حل میں ہویا حرم میں ای جگہ اپنی قربائی کر ڈالے۔

٤ – بَابُ مَنْ قَاٰلَ : لَيْسَ عَلَى الْـمُحْصَرِ بَدَلٌ

باب جس نے کہا کہ روکے گئے فخص پر قضاء ضروری نہیں۔

ای قضاء لما احصرفیه من حج او عمرة و هذا هو قول الجمهور (فتح) لینی جب وه حج یا عمره سے روک دیا گیا ہو اور جمهور کا قول کی ہے جو حضرت امام بخاری کا فتوکی ہے کہ محمر کے لئے قضاء ضروری نہیں۔

اور روح نے کما ان سے شہل بن عیاد نے ان سے ابن الی نجے نے ان سے عابد نے اور ان سے ابن عباس جی ایٹ کہ قضاء اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب کوئی ج میں اپنی بیوی سے جماع کر کے نیت جج کو تو ژ ڈالے لیکن کوئی اور عذر پیش آگیایا اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی تو وہ حلال ہو تا ہے ' قضااس پر ضروری نہیں اور اگر ماتھ قربانی کا جانور تھا اور وہ محمر ہوا اور حرم میں اسے نہ بھیج سکا تو اسے نم کر کردے ' (جمال پر بھی اس کا قیام ہو) یہ اس صورت میں جب کوئی کا جانور قربانی کی جگہ) حرم شریف میں جھیج کی اسے طاقت نہ ہو لیکن اگر اس کی طاقت ہے تو جب تک قربانی وہاں ذرئے نہ ہو جائے احرام نہیں کھول سکتا۔ امام مالک وغیرہ نے کہا کہ (محمر) خواہ کہیں بھی ہو اپنی قربانی وہیں نم کرکر دے اور سرمنڈا لے۔ اس پر قضا بھی لازم ہو اپنی قربانی وہیں نم کرکر دے اور سرمنڈا لے۔ اس پر قضا بھی لازم نہیں کیونکہ نبی کریم ملک اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیم نے نہیں کونکہ نبی کریم ملک اور بھی قضا کا یا کہ بیت اللہ تک پنچ ہوئے نم کریم ملک اور وہ ہر چیز سے حال ہو گئے ' پھر کوئی نہیں کہتا کہ نبی اور مر جیزے حال ہو گئے ' پھر کوئی نہیں کہتا کہ نبی کریم ملٹ کیا ہے وہی قضا کا یا کسی بھی چیز کے دہرانے کا حکم دیا ہو اور سرمنڈایا اور وہ ہر چیز سے حال ہو گئے ' پھر کوئی نہیں کہتا کہ نبی کریم ملٹ کیا ہے کہ کو بھی قضا کا یا کسی بھی چیز کے دہرانے کا حکم دیا ہو کریم ملٹ کی کئی کو بھی قضا کا یا کسی بھی چیز کے دہرانے کا حکم دیا ہو کریم ملٹ کا کہ نبی

یی ہے جو حضرت امام بخاری کا نتوئی ہے کہ محمر کے وقال رَوْحٌ عَنْ شِبلِ عَنِ الْبِنِ أَبِي الْجَيْحُ عَنْ شَبلِ عَنِ الْبِنِ أَبِي الْجَيْحُ عَنْ شَبلِ عَنِ الْبِنِ أَبِي الْجَيْحُ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا إِنْمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَصَ حَجَّهُ بِالنَّلَدُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُدْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلاَ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ وَهُو مُحْصِرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلُ وَهُو مُحْصِرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلُ حَتَّى يَبلُغَ الْهَدْيُ مَحِلُهُ. وَقَالَ مَالِكُ حَتَّى يَبلُغَ الْهَدْيُ مَحِلُهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوضِعِ حَتَّى يَبلُغَ الْهَدْيُ الْهِنَى مَحِلُهُ. وَقَالَ مَالِكُ حَتَّى وَعَلَيْهِ الْمَا اللهِ عَنْهُ اللّهِ مَوضِعِ حَتَّى يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَي مَوضِعِ حَتَّى يَنْحَرُ هَدَيْهُ وَيَحْلِقُ فِي أَي مَوضِعِ حَتَّى وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللْ اللللللْ اللللللْ الللللللْ الللللْ اللللللْ الللللللْ اللللللْ اللللْ

اور حدیبی صدحرم سے باہرہے۔

موطا من امام مالك كل روايت يول ب انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو و اصحابه بالحديبية فنحروا الهدى و علقوا روسهم و حلوا من كل شيئي قبل ان يطوفوا بالبيت و قبل ان يصل البه الهدى ثم لم نعلم ان رسول الله صلى الله عليه

و سلم امر احدا من اصحابه و لا ممن كان معه ان يقضوا شيئا و لا ان يعو دوا لشيئى و مين ايه الله عن احصر بعدو فقال يحل من كل شيئى و ينحو هديه و يحلق راسه حيث حبس و ليس عليه قضاء (فتح البارى) ليخي ان كو يه خبر لمى ہے كه رسول كريم مليّ اور آپ كے اصحاب كرام صديب هيں طال ہو گئے تھے لي انهوں نے ائي قرائيوں كو نحر كر ويا اور سمروں كو منذا ليا اور وہ بيت الله كا طواف كرنے ہے پہلے على ہم بي جيخ سك كه كوبه تك ان كى بدى پہنچ سك كه بهر تم نميں جانے كه رسول كريم مليّ الله الله و كئے اس ہے بهى پهلے كه كوبه تك ان كى بدى پہنچ سك كه بهر تم نميں جانے كه رسول كريم مليّ الله الله الله و كئے اس ہو بهر پر تم سكى الله و جانے اس كے بواور نه كى كام كے دوبارہ كرنے كا تھم ويا اور امام مالك اّ اے اس كے بارے هيں پوچھاكيا ہو كى وغين كو نم كركر دے اور سر منذا كے جو كى وغين كى فرف ہے روك ويا جائے آپ نے فرمائي كہ وہ ہر چیزے طال ہو جائے اور ائي قربانى كو تحركر دے اور سر منذا كے قال التحلل بالاحصاد خاص بالحاج بخلاف المعتبو فلا يتحلل بذالك بل يستمر على احرامه حنى يطوف بالبيت لان السنة كلها وقت جاں بعد على مورت ميں طال ہونا عاجيوں كے ساتھ فاص ہے اور معتمر كے لئے يہ رخصت نہيں ہے لهى وہ طال نه ہو بلكہ جب تك وہ روكنے كى صورت ميں طال ہونا عاجيوں كے ساتھ فاص ہے اور معتمر كے لئے يہ رخصت نہيں ہے لهى وہ طال نه ہو بلكہ جب تك وہ وت كى صورت ميں طال ہونا عاجيوں كے ساتھ فاص ہے اور معتمر كے لئے يہ رخصت نہيں ہے كہ اور ج كے ظاف عمورت ميں حائى اور عوب كا كوئى ڈر حميں ہے امام بخارى ملیج كے خور کے وال ہونے كى اجازت ہے۔

الله عن نافع أن عبد الله بن عُمَر رَضِي الله عَنْ نَافع أن عبد الله بن عُمَر رَضِي الله عَنْ نَافع أن عبد الله بن عُمَر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكُةً مُعْتَمِرًا فِي الْفِتَنَةِ: ((إِنْ صُلِادْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ كَانَ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ عِمْ أَجْلِ أَنْ النّبِي اللهِ كَانَ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ عَمْ الْحُدَيْبِيَّةٍ - ثُمَّ إِنْ عَمْرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. فَالْنَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا أَلْ وَاحِدٌ. وَرَأَى أَنْ ذَلِكَ أَشَهِدُكُمْ فَعَلْ وَاحِدًا. وَرَأَى أَنْ ذَلِكَ مُخْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى)). [راحع: 1779]

(۱۸۱۳) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا کہ فتنہ کے زمانہ میں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما مکہ کے ارادے سے چلے تو فرمایا کہ اگر جھے بیت اللہ تک بہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گاجو (حدیدیہ کے سال میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ آپ نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ پھر آپ نے کہ غور کرکے فرمایا کہ عمرہ اور جج تو ایک ہی ہے' اس کے بعد اپنے کے غور کرکے فرمایا کہ عمرہ اور جج تو ایک ہی ہے' اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے بھی میں فرمایا کہ یہ دونوں تو ایک ہی ہیں۔ میں شمیس گواہ بنا تا ہوں کہ عمرہ کے ساتھ اب جج بھی اپنے لئے میں نے واجب شاتھ وار کے کے ایک ہی ہیں۔ میں شمیس گواہ بنا تا ہوں کہ عمرہ کے ساتھ اب جج بھی اپنے لئے میں نے واجب طواف کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ کافی ہے اور آپ قرمانی کا جانور بھی طواف کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ کافی ہے اور آپ قرمانی کا جانور بھی ساتھ لے گئے تھے۔



جمهور علاء اور المحديث كايمي قول ہے كه قارن كو ايك بى طواف اور ايك بى سعى كانى ہے۔

٥- بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ
 رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَو نُسُكِ ﴾ [البقرة : ٩٦].
 وَهُوَ مُخَيَرٌ ، فَأَمًّا الصَّومُ فَنَلاَئَةُ أَيَّامٍ

1 ١٨١٤ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ : ((لَعَلَّكَ آذَاكَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ : ((لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُك؟)) قَالَ: نَعَم يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَصُمْ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُمْ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُمْ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُمْ وَسُمْ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَاللّهِ فَقَالَ وَاللّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَاللّهِ فَقَالَ وَاللّهِ فَقَالَ وَاللّهِ فَقَالَ وَلَيْهُ وَاللّهِ فَقَالَ وَاللّهِ فَقَالَ وَلَا اللهِ فَقَالَ وَالْهُ فَعَنْ وَسُمْ وَاللّهُ وَلَا اللهِ فَقَالَ وَلَا اللهِ فَقَالَ وَلَوْلُ اللهِ فَقَالَ وَلَا اللهِ فَيْ اللهِ فَلَا اللهِ فَيَالَعُونُ وَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَيَعْمَ اللهِ فَيْلَا اللهِ فَالَا اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَلْ اللهِ فَيْلُولُ اللهِ فَيَعْلَى اللهِ فَيْلُولُ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَاللهِ فَيْلُولُ اللهِ اللهِ فَيْلُولُ اللهِ فَيْلُولُ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْلِولُ اللهِ فَيْلُولُ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْلِ اللهِ فَيْلُولُ اللهِ اللهِ فَيْلُولُولُ اللهِ فَيْلُولُ اللهِ اللهِ فَيْلُولُ اللهِ اللهِ لَهُ اللهِ اللهِ فَيْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِلْمُولُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهُ

[أطرافه في : ۱۸۱۰، ۱۸۱۷، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۲۰۱۷، ۲۰۲۰، ۲۰۷۰، ۱۸۸۸].

٣- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ
 صَدَقَةٍ ﴾ وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةٍ مَسَاكِيْنَ
 ١٨١٥ - حَدُثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُثَنَا سَيْفَ قَالَ: صَمِعْتُ عَبْدَ قَالَ: صَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةً حَدُثَهُ قَالَ: ((وَقَفَ عَلَيٌّ رَسُولُ اللهِ اللهِ

#### باب الله تعالى كافرمان

کہ اگرتم میں کوئی بیار ہویا اس کے سرمیں (جوؤں کی) کوئی تکلیف ہو تواسے روزے یا صدقے یا قربانی کافد بپر دینا چاہیے لیعنی اسے اختیار ہے اور اگر روزہ رکھنا چاہے تو تین دن روزہ رکھے

(۱۸۱۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خردی' انہیں حمید بن قیس نے' انہیں مجلد نے' انہیں عبدالرحمٰن بن ابی لیلی نے اور انہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے فرمایا' غالبا جووں سے تم کو تکلیف ہے' انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ پھراپنا سرمنڈا لے اور تین دن کے روزے رکھ لے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بحری ذرج

### باب الله تعالى كاقول "ياصدقه" (دياجائ) يه صدقه چه مكينول كو كهانا كهانا حياتا -

(۱۸۱۵) ہم سے ابو تعم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے مجاہد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے مجاہد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیا سے سنا اللہ سے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیدیہ میں میرے باس آ کر کھڑے ہوئے تو جو کس میرے سرسے برابر گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو کیں تو تممارے لئے سرسے برابر گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو کیں تو تممارے لئے

تکلیف دینے والی ہیں۔ میں نے کماجی ہاں 'آپ نے فرمایا پھر سرمنڈا لے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بد لفظ فرمایا کہ منڈا لے۔ انہوں نے بیان کیا کہ بہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی کہ "اگرتم میں کوئی مریض ہویا اس کے سرمیں کوئی تکلیف ہو" آخر آیت تک پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تین دن کے روزے رکھ لے یا ایک فرق غلہ سے چھ مسکینوں کو کھانادے یاجو میسر

((يُؤْذِيْكَ هَوَامُك؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَاحْلِقْ رَأْسَكَ - أَوْ قَالَ: ((احْلِقْ)) -قَالَ : فِي نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَّأْسِهِ ﴾ إلَى آخِرِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((صُمْ ثَلَالَةَ أيَّام، أوْ تَصَدُّقْ بِفَرَق بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ أَنْسُكْ بِمَا تُيسُو)). [راجع: ١٨١٤]

ایک فرق غلہ کا وزن تین صاع یا سولہ رطل ہوتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو ایک صاع کا وزن آٹھ رطل بتلاتے ہیں۔ قرمانی جو آسان مولینی بحرا مویا اور کوئی جانور جو بھی آسانی سے مل سکے قربان کردو۔

ہواس کی قربانی کردے۔

#### ٧- بَابُ الإطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صاع

١٨١٦– حَدَّثَنَ أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيُّ عَنْ عَبْدِ ا للهِ بْنِ مَعْقِلِ، قَالَ: ((جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَن الْفِدْيَةِ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامُّةً. حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثِرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. تَجدُ شَاةً؟)) فَقُلْتُ: لاَ. فَقَالَ: ((فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِنَّةً مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنِ نِصْفَ صَاع)). [راجع: ١٨١٤]

#### باب فديه مين مرفقيركو آدهاصاع

(۱۸۱۷) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہ کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ا ان سے عبدالرحمٰن بن اصبانی نے ان سے عبداللہ بن معقل نے بیان کیا کہ میں کعب بن عجرہ بن اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے ان ے فدیہ کے بارے میں یوچھاتو انہوں نے کما کہ (قرآن شریف کی آیت) اگرچہ خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی لیکن اس کا تھم تم سب کے لئے ہے۔ ہوا یہ کہ مجھے رسول اللہ مٹھیا کی خدمت میں الیا گیا تو جو کی مرے میرے چرے پر گر رہی تھیں۔ آپ نے ایہ د مکھ کر فرمایا) میں نہیں سمجھتا تھا کہ تہہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی یا (آپ نے یوں فرمایا کہ) میں نہیں سمجھتا تھا کہ جمد (مشقت) تمہیں اس حد تک ہوگی کیا تجھ کو ایک بکری کامقدور ہے؟ میں نے کما کہ نہیں' آپ نے فرمایا کہ پھرتین دن کے روزے رکھ یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا' ہرمسکین کو آدھاصاع کھلا ئیو۔

يَ اللهُ نفسًا إِلَّا وَسُعُونَ مِن كَدَ مِيسر مو ورنه آيت كريمه ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة: ٢٨٦) ك تحت مجرتو توبه استغفار بھی کفارہ ہو جائے گا' ہاں مقدور کی حالت میں ضرور ضرور تھم شری بجا لانا ضروری ہو گا' ورنہ جج میں نقص رہنا لی کے ۔ حافظ فراتے میں ای لکل مسکین من کل شیئی پشیر بذالک الی الرد علی من فرق فی ذالک بین القمح و غیرہ قال ابن عبدالبر قال ابو حنيفة و الكوفيون نصف صاع من قمح و صاع من تمر و عن احمد رواية تضا هي قولهم قال عياض و هذا الحديث يرد عليهم افتح

الباري) و في حديث كعب بن عجرة من الفوائد ما تقدم أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لاطلاق الفدية في القرآن و تقييد ها في السنة و تحريم حلق الراس على المحرم والرخصة في حلقها اذا اذاه القمل اوغيره من الاوجاع و فيه تلطف الكبير باصحابه وعنايته باحوالهم و تفقدہ لہم و اذا رای ببعض اتباعہ ضروا سال عنہ و ارشدہ الی المخرج منہ لینی ہر مکین کے لئے ہرایک چیزے اس میں اس فخض کے اور رد كرنا مقصود ب جس في اس بارك يس كندم وغيره كا فرق كيا ب- ابن عبدالبركت بي كد امام ابوطيف مالله اور الل كوف كت میں کہ گندم کا نصف صاع اور محبوروں کا ایک صاع ہونا چاہیے۔ امام احمد کا قول بھی تقریباً ای کے مشابہ ہے۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ مدیث کعب بن مجرہ ان کی تردید کر رہی ہے اور اس مدیث کے فوائد میں سے بیہ بھی ہے کہ قرآن کے کمی اجمالی محم کی تفصیل سنت رسول بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید میں مطلق فدریہ کا ذکر تھا سنت نے اسے مقید کر دیا اور اس حدیث سے رہے بھی ظاہر ہوا کہ محرم کے لئے سرمنڈانا حرام ہے اور جب اسے جوول وغیرہ کی تکلیف ہوتو وہ منڈا سکتا ہے اور اس مدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ برے لوگوں کو ہمیشہ اپنے ساتھیوں پر نظر عنایت رکھتے ہوئے ان کے دکھ تکلیف کا خیال رکھنا چاہیے کسی کو کچھ بیاری وغیرہ ہو جائے تو اس ك علاج ك لئ ان كو نيك مشوره دينا جاسيد

#### ٨- بَابُ النُّسُكُ شَاةً

ليني آيت كريمه ففدية من صيام اوصدقة اونسك من بكري مرادب

١٨١٧ حَدُّثُنَا إِسْحَاقُ حَدُّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (رَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَهُ رَآهُ وَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ الْقَمْلُ، فَقَالَ: ((أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُك؟)) قَالَ: نَعَم. فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْنَةِ، وَلَمْ يَتَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُونَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكُةً. فَانْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ اللهُ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِنَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ اللهِ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ)).

[راجع: ١٨١٤]

١٨١٨ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثْنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ

#### باب قرآن مجید میں نسک سے مراد بکری ہے۔

(١٨١٤) جم سے اسحاق نے بیان کیا کما جم سے روح نے بیان کیا ان سے شل بن عباد نے بیان کیا ان سے ابن الی تجیج نے بیان کیا ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن ابی لیلٰ نے بیان کیااوران ے کعب بن عجرة بن ش نے کہ رسول الله ماليكيا نے انسيس ويكھا تو جو كيں ان كے چرے ير كر رہى تھيں 'آپ نے يوچھاكيا ان جوؤل ے ممس تکلیف ہے؟ انہوں نے کماکہ جی ہاں 'آپ نے انہیں تحكم دیا كه اپنا سرمندُ الیس- وه اس وقت حدیبیه میں تھے۔ (صلح حدیبیه کے سال) اور کسی کو بیہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حدیبیہ ہی میں رہ جائیں گے بلکہ سب کی خواہش ہیہ تھی کہ مکہ میں داخل ہوں۔ پھراللہ تعالٰی نے فدیہ کا تھم نازل فرمایا اور رسول الله مان کا کھم دیا کہ جھ مكينول كو ايك فرق (يعني تين صاع غله) تقسيم كرديا جائے يا ايك كرى كى قرباني كرے يا تين دن كے روزے ركھے۔

(١٨١٨) اور محد بن يوسف سے روايت ہے كہ مم كوور قاء نے بيان کیا' ان سے ابن کیج نے بیان کیا' ان سے مجامد نے بیان کیا' اسیں عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے خبردی اور اسیس کعب بن عجرہ رضی اللہ (120) PS (12

كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى

وَجُهِهِ)) مِثْلَةُ. [راجع: ١٨١٤]

یعنی آیت قربانی میں ذکور نسک سے بحری کی قربانی مراد ہے۔

٩ – بَابُ قُولُ اللهِ تَعَالَى : ﴿فَلاَ رَفَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

١٨١٩ - حَدُّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنصُورِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا للهِ اللهِ اللهُ عَمْ عَجُّ هَذَا الْبَيْتِ فَلَمْ يَرْفُثُ • وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)).

[راجع: ١٥٢١]

 ١٠ - بَابُ قُول اللهِ عَزُّوجَلَّ: ﴿وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ رالبقرة: ١٩٧٦.

• ١٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُنصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ اللَّهِيُّ ﷺ : ((مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلَمْ يَرِفُثْ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَيْومِ وَلَدَنْهُ أَمُّهُ)).

[راجع: ١٥٢١]

باب کی حدیث میں جھڑے کا ذکر نہیں ہے' اس کیلئے امام بخاری نے آیت پر اکتفاکیا اور فسق کی خدمت کیلئے حدیث کو نقل فرمایا' بس آیت اور حدیث ہر دو کو ملا کر آپ نے مضمون باب کو مدلل فرمایا اس سے حضرت امام رمایجے کی دفت نظر بھی خابت ہوتی ہے۔ صد افسوس ان لوگوں پر جو ایسے با بھیرت امام کی فقاہت اور فراست سے انکار کریں اور اس وجہ سے ان کی تنقیص کر کے گنگار بنیں۔

عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھاتو جو کیں ان کے چرو یر گر رہی تھی ' پھر ہی حدیث بیان کی۔

باب سورهٔ بقره میں اللہ کابیہ فرماناً کہ حج میں شہوت کی ہاتیں نہیں کرناچاہیے۔

(١٨١٩) مم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما مم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہررہ بناتھ نے بیان کیا کہ رسول الله النا کے فرمایا جس مخص نے اس گھر (کعبہ) کا حج کیا اور اس میں نہ رفث یعنی شہوت کی بات منہ ے نکالی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس ہو گاجس دن اس کی مال نے اسے جناتھا۔

یعن تمام مناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا۔ قرآن مجید میں دف کالفظ ہے۔ دف جماع کو کہتے ہیں یا جماع کے متعلق شہوت انگیز باتیں کرنے کو (فحش کلام کو) سفر حج سرا سرریاضت و مجاہرہ (نفس کشی کاسفر) ہے۔ المذا اس میں جماع کرنے بلکہ جماع کی ہاتیں کرنے سے شوت برا تیخة موان سے پر بیز لازم ہے۔

باب الله تعالى كاسورة بقره ميں فرمانا كه حج میں گناہ اور جھگڑانہ کرنا

(۱۸۲۰) ہم سے محربن بوسف نے بیان کیا کما ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ رسول الله اللہ اللہ نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیااور نہ شہوت کی فخش ہاتیں کیں' نہ گناہ کیاتو وہ اس دن کی طرح واپس ہو گاجس دن اس کی ماں نے اسے جناتھا۔



#### ۲۸-کتاب جزاءالصید

١ - بَابُ قُول ا للهِ تَعَالَى:
 ﴿لاَ تَقْتُلُو الصَّيْدَ وَأَنْتُم حُرُمٌ، وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ..... الي قوله ..... اتَقُوا ا للهَ اللّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥].

باب الله كابيه فرماناسورة ما كده ميس كه احرام كى حالت ميس شكار نه مارو و اورجو كوئى تم ميس سے اس كو جان كرمارے گاتواس پر اس مارے ہوئے شكار كے برابربدلہ ہے مویشیوں ميس ہے 'جو تم ميس سے وہ معترآ دى فيصله كرديں اس طرح سے كه وہ جانور بدله كابطور نياز كعبہ پنچايا جائے يا اس پر كفارہ ہے چند مخاجوں كو كھلانا يا اس كر برابرروزے تاكہ اپنے كئے كى سزا چھے 'الله تعالی نے معاف كياجو پچھ ہو چكا اور جو كوئى پھر كرے گا الله تعالی اس كابدلہ اس سے لے گا اور الله زبروست بدله لينے والا ہے 'حالت احرام ميں دريا كاشكار اور دريا كا الله زبروست بدلہ لينے والا ہے 'حالت احرام ميں دريا كاشكار اور دريا كا كھانا تممارے فاكدے كے واسطے حلال ہوا اور سب مسافروں كے لئے اور حرام ہو۔ تم پر جنگل كاشكار جب تك تم احرام ميں رہو اور فرتے رہو اللہ سے جس كے پاس تم جمع ہو گے۔ "

اس باب میں امام بخاری نے صرف آیت پر اکتفاکیا اور کوئی حدیث بیان نہیں گی۔ شاید ان کو اپٹی شرط کے موافق کوئی سیت کی اس باب میں نہیں لمی۔ ابن بطال نے کہا اس پر اکثر علاء کا انفاق ہے کہ اگر محرم شکار کے جانور کو حد آیا سوآ قتل کرے ہر حال میں اس پر بدلہ واجب ہے اور اہل طاہر نے سوآ قتل کرنے میں بدلہ واجب نہیں رکھا اور حسن اور مجاہد ہے اس کے بر عکس منقول ہے اس طرح اکثر علاء نے یہ کہا ہے کہ اس کو افتیار ہے جاہے کفارہ دے جاہے بدلہ دے دے ثوری نے کہا اگر بدلہ نہ کہا گر بدلہ نہ کہا گر بدلہ نہ کہا گر بدلہ نہ کہا ہے کہا گر بدلہ نہ کہا ہے کہا گر بدلہ نہ کہا تو کھانا کھلائے اگر بد بھی نہ ہو سکے تو روزے رکھے۔ (وحیدی)

حافظ قرات بین قبل السبب فی نزول هذه الایة ان ابا الیسرة قتل حماد وحش و هو محرم فی عمرة الحدیبیة فنزلت حکاه مقاتل فی تفسیره و لم یذکر المصنف فی روایة ابی ذر فی هذه الترجمة حدیثا و لعله اشار الی انه لم یثبت علی شرطه فی جزاء الصید حدیث مرفوع قال ابن بطال اتفق انمة الفتوی من اهل الحجاز والعراق و غیرهم علی ان المحرم اذا قتل الصید عمداً او خطا فعلیه الجزاء النج (فتح الباری) این به آیت ایک مخص ابوالیسره کی بارے میں تازل ہوئی جس نے عمرة صدیبیہ کے موقع پر احرام کی حالت میں ایک جنگلی گدھے کو مار ویا تھا۔ حضرت امام بخاری روافتی نے اس باب میں کوئی حدیث ذکر نہیں قرمائی۔ شاید ان کا بی اشارہ ہے کہ ان کی شرط پر اس بارے میں کوئی صحیح مرفوع حدیث نہیں فی این بطال نے کما کہ فتوئی دیتے والے الموں کا اتفاق ہے جو مجاز اور عراق وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ عمرم جان کریا غلطی ہے اگر کی جانور کا شکار کرے تو اس پر جزا لازم آتی ہے۔

٢- بَابُ إِذَا صَادَ الْحَلاَلُ فَأَهْدَى
 لِلْمُحْرِمِ أَكَلَهُ

وَلَمْ يَرَ ابنُ عَبَّاسٍ وَانَسٌ بِاللَّابِحِ بَأْسًا. وَهُوَ غَيْرِ الصَّيْدِ، نَحْوَ الإِبلِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْحَيْلِ يُقَالُ عَدْلُ ذَلِكَ: مِثْلُ.

باب اگر بے احرام والاشکار کرے اور احرام والے کو تحفہ بیجے تو وہ کھاسکتاہے۔

اور انس اور ابن عباس بُن الله (محرم کے لئے) شکار کے سوا دو سرے جانور مثلاً اونٹ بری کائے مرفی اور گھوڑے کے ذرئ کرنے ہیں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔ قرآن میں لفظ عدل ( مفتح عین) حمل کے

فَإِذَا كَسِرَتْ عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ. قِيَامًا : قَوَامًا يَعْدِلُونَ : يَجْعَلُونَ عَدْلاً.

١٨٢١ حَدُّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةُ حَدُّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: ((انْطَلَقَ أبي عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ. وَحُدَّثَ النَّبِيُّ الله عَدُوا يَغْزُوهُ، بغَيْقَةٍ فَانْطَلَقَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّبِيُّ اللَّهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي تَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَار وَحْش، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَٱثْبَتُهُ، وَاسْتَعَنَّتُ بِهِمْ فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي. فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِيْنَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِيُّ ﴾ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيْرُ شَاوًا، فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوفِ اللَّيْلِ، قُلْتُ : أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: تَرَكُّتُهُ بِتَعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السُّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ، إنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُوْنَكَ، فَانْتَظِرْهُمْ.

**فُلْتُ** يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْش وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ. فَقَالَ لِلْقَوم: ((كُلُوا)). وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

[أطرافه في : ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲٤، .or. 2189 .Y912 .YoV. V.30, . P30, / P30, YP30].

معنی میں بولا گیاہے اور عدل (عین کو)جب زیر کے ساتھ بردھاجائے تو وزن کے معنی میں ہوگا اقیاما قواما (کے معنی میں ہے اقیم) معدلون کے معنی ہیں مثل بنانے کے۔

(۱۸۲۱) ہم سے معاذین فضالہ نے بیان کیا کما ہم سے بشام نے بیان كيا ان سے يكيٰ ابن كثرنے ان سے عبدالله بن الى قاده نے بيان كيا کہ میرے والد صلح حدیبیے کے موقع پر (دشمنوں کا پنة لگانے) تکلے۔ پران کے ساتھوں نے تو احرام باندھ لیا لیکن (خود انہوں نے ابھی) سیں باندھا تھا (اصل میں) نی کریم سی اللہ کا کو کسی نے یہ اطلاع دی تھی کہ مقام غیقہ میں وحمن آپ کی تاک میں ہے'اس لئے نی کریم سلی کے (ابوقادہ اور چند صحابہ ری کھنے کو ان کی تلاش میں) روانہ کیا میرے والد (ابو قادہ ) اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ یہ لوگ ایک دو سرے کو دیکھ کر ہننے لگے (میرے والدنے بیان کیا کہ) میں نے جو نظرا ٹھائی تو دیکھا کہ ایک جنگلی گدھاسامنے ہے۔ میں اس پر جھپٹااور نیزے سے اسے محندا کردیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد جاہی تھی ليكن انهول في انكار كرديا تھا ، پرجم في كوشت كھايا۔ اب جميس بيد ڈر ہوا کہ کہیں (رسول اللہ مان ال آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا تبھی اپنے گھوڑے تیز کر دیتا اور تبھی آہستہ' آخر رات گئے بنو غفار کے ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے بوچھا کہ رسول الله ماڑیا کمال ہیں؟ انسوں نے بتایا کہ جب میں آپ سے جدا ہوا تو آپ مقام معمن میں تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ مقام مقیامیں پہنچ کر دوپہر کا آرام کریں گے۔ غرض میں آنخضرت ما الله من خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ کے اصحاب آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجے ہیں۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ کمیں وہ بہت پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس لئے آپ ٹھمر کران کا انظار كريں ' چرميں نے كمايا رسول الله! ميں نے ايك جنگلي كدها شکار کیا تھا اور اس کا کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی میرے پاس موجود ہے' آپ سی اللہ اللہ وہ سب

احرام باندھے ہوئے تھے۔

باب احرام والے لوگ شکار دیکھ کرہنس دیں اور بے احرام والاسمجھ جائے پھر شکار کرے تو وہ احرام والے بھی کھاسکتے

#### ئل-

(۱۸۲۲) ہم سے سعید بن رہیج نے بیان کیا اکما ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا' ان سے یکیٰ بن الی کثرنے' ان سے عبداللہ بن الی قادہ نے 'کہ ان سے ان کے باپ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم صلح حدید کے موقع پر نبی کریم ماڑیا کے ساتھ چلے ان کے ساتھوں نے تو احرام باندھ لیا تھالیکن ان کابیان تھا) کہ میں نے احرام نہیں باندھا تھا ہمیں خیقہ میں دسمن کے موجود ہونے کی اطلاع ملی اس لیے ہم ان ک تلاش میں (نی کریم النظام کے علم کے مطابق نکلے پھر میرے ساتھیوں نے گور خر دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بننے لگے میں نے جو نظراٹھائی تواہے دیکھ لیا گھوڑے پر (سوار ہو کر)اس پر جھپٹااور اسے زخمی کر کے ٹھنڈا کردیا' میں نے اپنے ساتھیوں سے کچھ الما چای کیکن انہوں نے انکار کر دیا چرہم سب نے اسے کھایا اور اس ہوا کہ کمیں ہم آنحضور ملی الم سے دور نہ رہ جائیں اس لیے میں مجھی ا بنا گھوڑا تیز کر دیتااور بھی آہتہ آخر میری ملاقات ایک بی غفار کے آدمی سے آدھی رات میں ہوئی میں نے پوچھا کہ رسول الله ساتھے کمال ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں آپ سے معن نامی جگہ میں الگ ہوا تھااور آپ کاارادہ یہ تھا کہ دوپہر کو مقام مقیامیں آرام کریں گے پھر جب میں رسول اللہ مالیا کم خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض كى يا رسول الله! آپ ك اصحاب نے آپ كوسلام كما إ اور اسيس ڈرہے کہ کمیں دسمن آپ کے اور ان کے درمیان حاکل نہ ہوجائے اس کیے آپ ان کا انظار کیجئے چنانچہ آپ نے ایسای کیامی نے سے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ! میں نے ایک گور خر کاشکار کیا اور پھھ

### ٣- بَابُ إِذَا رَأَى الْـمُحْرِمُونَ صَيدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْـحَلالُ

١٨٢٢ حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: ((انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابَهُ وَلَمْ أُحْرِم، فَأَنْبِثْنَا بِعَدُو بِغَيْقَةَ، فَتُوَجُّهُنَا نَحْوَهُمْ، فَيَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشِ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضِ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ، فَطَعَنتُهُ فَٱلْبَتُهُ، فَاسْتَعَنتُهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُعِيْنُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْهُ. ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ ا للهِ 🦓 وَخَشِيْنَا أَنْ نُقْتَطِعَ، أَرْفَعُ فَرَسِي شَاوًا وَاسِيْرُ عَلَيْهِ شَاوًا. فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنَ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ 🗥 فَقَالَ: تَرَكُّتُهُ بِعَفْهِنَ، وَهُوَ قَاتِلٌ السُّقْيَا. فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﴿ حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْعَدُو ُ دُونَكَ، فَانْظُرْهُمْ، فَفَعَلَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ ا لِلَّهِ إِنَّا اصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ، وَإِنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ فَاضِلَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 👪 الأَصْحَابِهِ:

بچاہوا گوشت اب بھی موجود ہے اس پر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کھاؤ حالا نکہ وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ باب شکار کرنے میں احرام والاغیر محرم کی پچھ بھی مدد نہ ک

(۱۸۲۳) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عييد نے بيان كيا كما بم سے صالح بن كيمان نے بيان كيا ان سے ابو محدن ان سے ابو قادہ را اللہ كا علام نافع نے انسول نے ابوقادہ ون کریم مان کے سان آپ نے فرمایا کہ ہم می کریم مانی کے ساتھ مدینہ سے تین منزل دور مقام قاحہ میں تھے۔ (دوسری سند امام بخاری نے) کما کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا ' كما بم سے صالح بن كيان نے بيان كيا ان سے ابو محمد ف اور ان ے ابو قادہ رہائت نے بیان کیا کہ ہم نی کریم الن کیا کے سابھ مقام قاحہ میں تھے 'بعض تو ہم سے محرم تھے اور بعض غیر محرم میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی ایک دو سرے کو کچھ دکھا رہے ہیں 'میں نے جو نظر الهائي توايك كور خرسامنے تھا'ان كى مراديد تھى كدان كاكو ۋاگر كيا' (اور این ساتھیوں سے اسے اٹھانے کے لئے انہوں نے کما) کین ساتھیوں نے کما کہ ہم تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کرسکتے کیونکہ ہم محرم ہیں) اس لئے میں نے وہ خود اٹھایا اس کے بعد میں اس گور خر کے نزدیک ایک ملے کے پیچے سے آیا اور اسے شکار کیا ، پھریس اسے اپنے ساتھیوں کے پاس لایا، بعض نے توب کماکہ (جمیں بھی) کھالینا چاہیے لكن بعض نے كماكه نه كھانا چاہيے . پھرنى كريم الني الى فدمت ميں آیا۔ آپ ہم سے آگے تھے 'میں نے آپ سے مسلم یوچھاتو آپ نے بنایا کہ کھالو یہ طال ہے۔ ہم سے عمرو بن دینار نے کما کہ صالح بن کیمان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس حدیث اور اس کے علاوہ کے متعلق يوچھ سكتے ہواوروہ ہمارے پاس يمال آئے تھے۔

((كُلُوا، وَهُمْ مُخْرِمُونَ)). [راحع: ١٨٢٢] ٤ – بَابُ لاَ يُعِيْنُ الْـمُحْرِمُ الْـحَلالِ في قَتْلِ الصَّيْدِ

١٨٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِيْ قَتَادَةً سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿(كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ الْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى ثَلَاثٍ)) ح. وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ الْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيرُ الْمُحْرِمِ)). فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءُونَ شَيْنًا، فَنَظَرتُ **فَإِذَا حِمَارُ وَحْشِ – يَعْنِي وَقَعَ سَوطُهُ –** فَقَالُوا: لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بشَيْء، إنَّا مُحْرِمُونْ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمُ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاء أَكَمَةٍ فَعَقَرَتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوا. فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ ﴿ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: ((كُلُوهُ حَلاَلٌ)). قَالَ لُّنَا عَمْرٌو: اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَٰذَا وَغَيْرِهِ. وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَا هُنَّا.

[راجع: ۱۸۲۱]

ساتمیوں نے حضرت ابو قادہ بڑا تھ کا کوڑا اٹھانے میں بھی مدد نہ کی اس سے باب کا مطلب ثابت ہوا کہ حالت احرام میں کسی غیر محرم شکاری کی بہ سلسلہ شکار کوئی مدد نہ کی جائے۔ اس صورت میں اس شکار کا گوشت احرام والوں کو بھی کھانا درست ہے' اس سے

عالت احرام کی روحانی اہمیت اور بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آدمی محرم بننے کے بعد ایک خالص مخلص فقیرالی اللہ بن جاتا ہے۔ پھر شکاریا اس کے متعلق اور اس سے اس کو کیا واسطہ۔ جو حج ایسے ہی نیک جذبات کے ساتھ ہو گا دہی حج مبرور ہے۔

### ٥- بَابُ لا يُشِيْرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدٌ لِكَي يَصْطَادَهُ الْحَلالُ

١٨٢٤ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانٌ – هُوَ ابْنُ مَوهَبِ - قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرُهُ: ﴿﴿أَنَّ رَسُولَ ا لَلَّهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيْهِمْ أَبُو قَتَادَةً فَقَالَ : ((خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِي))، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَخْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلاَّ. أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيْرُونَ إِذَا رَأُوا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا ۚ أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا وَقَالُوا: أَنَاكُلُ لَـُحمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْم الْأَتَان. فَلَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَـمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا خُمُرَ وَحْشِ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً فَعَقَرَ مِنْهَا

#### بب غیر محرم کے شکار کرنے کے لئے احرام والا شکار کی ا طرف اشارہ بھی نہ کرے۔

(۱۸۲۴) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے عثان بن موہب نے بیان کیا' کما کہ مجمع عبداللہ بن ابی قادہ رواللہ نے خبردی اور اسیس ان کے والد ابو قادہ نے خبردی ك رسول الله ملتي المرح كا) اراده كرك فكله صحابه رضوان الله عليهم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے محلبہ کی ایک جماعت کوجس میں ابو قادہ بناٹھ بھی تھے یہ ہدایت دے کر رائے سے واپس بھیجا کہ تم لوگ دریا کے کنارے کنارے ہو کرجاؤ ' (اور و مثمن کا پین لگاؤ) پھر ہم ے آ ملو۔ چنانچہ بہ جماعت دریا کے کنارے کنارے چلی واپسی میں سب نے احرام باندھ لیا تھا لیکن ابو قادہ رہ ای نے ابھی احرام سیں باندها تھا۔ یہ قافلہ چل رہا تھا کہ کئ گور خر دکھائی دیئے 'ابو قمادہ نے ان ير حمله كيا اور ايك ماده كاشكار كرليا ، پھرايك جگه تھمركرسب نے اس کا گوشت کھایا اور ساتھ ہی ہے خیال بھی آیا کہ کیاہم محرم ہونے کے باوجود شکار کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں؟ چنانچہ جو کچھ گوشت بچاوہ مم ساتھ لائے اور جب رسول اللہ ملی خامت میں پنچے تو عرض کی یا رسول اللہ! ہم سب لوگ تو محرم تھے لیکن ابو قتادہ بڑاتھ نے احرام نهیں باندها تھا پھر ہم نے گور خرد کیسے اور ابو قادہ نے ان پر حملہ کر کے ایک مادہ کاشکار کرلیا' اس کے بعد ایک جگہ ہم نے قیام کیااور

**€**(126) • **33** • **33** • **33** • **3** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** • **33** اس کا گوشت کھایا پھر خیال آیا کہ کیا ہم محرم ہونے کے باوجود شکار کا كوشت كها بهى سكتے بي؟ اس كئے جو كچھ كوشت باتى بچاہے وہ ہم

ساتھ لائے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیاتم میں سے کسی نے ابو قمادہ بڑاتھ کو شکار کرنے کے لیے کماتھا؟ یاکس نے اس شکار کی طرف اشارہ کیاتھا؟

سب نے کمانسیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر بچا ہوا گوشت بھی کھا

-معلوم ہوا کہ حالت احرام والوں کے واسطے مد بھی جائز نہیں کہ وہ شکاری کو اشاروں سے اس شکار کے لئے رہ نمائی کر سکیں۔

باب اگر کسی نے محرم کے لئے زندہ گور خر تحفہ بھیجا ہو تو اسے قبول نہ کرے

(١٨٢٥) مم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا كماكم مم كوامام مالك نے خردی انسیں ابن شاب نے انسیں عبیداللد بن عبداللد بن عتب بن مسعود نے انہیں عبداللہ بن عباس رضی الله عنمانے اور انہیں صعب بن جثامہ لیٹی رضی اللہ عنہ نے کہ جب وہ ابواء یا ودان میں تھے تو انہوں نے رسول اللہ مان کیا کو ایک گور خر کا تحفہ دیا تو آپ نے انے واپس کر دیا تھا' پھرجب آپ نے ان کے چروں پر ناراضگی کا رنگ دیکھا تو آپ نے فرمایا واپس کی وجہ صرف یہ ہے کہ احرام باندهے ہوئے ہیں۔

أَتَانًا، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا : أَنَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ: ((أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟)) قَالُوا: لاً، قَالَ: ((فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا)). [راجع: ١٨٢١]

٦- بَابُ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَخْشِيًّا حَيًّا لَـمْ يَقْبَلُ

١٨٢٥ - حَدُثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْشِيِّ ((أَنَّهُ أَهَدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَخْشِيًا وَهُوَ بِالْأَبُواءِ – أَوْ بِوَدَّانَ – فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: إِنَّا لَـمْ نَرُدُهُ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ)).

[طرفاه في : ۲۵۷۳، ۲۵۹۳].

ان خزیمہ اور ابو عوانہ کی روایت میں یوں ہے کہ گور خر کا گوشت بھیجا، مسلم کی روایت میں ران کا ذکر ہے یا پٹھے کا جن میں سے خون نیک رہا تھا۔ بیعنی کی روایت میں ہے کہ صعب نے جنگلی گدھے کا پھا بھیجا ای جخد میں تھے۔ آپ نے اس میں سے فوراً کھایا اور دو سروں کو بھی کھلایا۔ بہتی نے کما اگر روایت محفوظ ہو تو شاید پہلے صعب نے زندہ گور خر بھیجا ہو گا آپ نے اس کو واپس کر دیا پھراس کا گوشت بھیجاتو آپ نے اسے لے لیا۔ ابواء ایک پہاڑ کا نام ہے اور ودان ایک موضع ہے جمفہ کے قریب۔ حافظ نے کما کہ ابواء سے جمغمہ تک تئیس میل اور ودان سے جمغہ تک آٹھ میل کا فاصلہ ہے۔ باب کے ذریعہ امام بخاری ہے بتلانا چاہتے ہیں کہ اس شکار کو واپس کرنے کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ وہ زندہ تھا' حضرت امام نے دو سرے قرائن کی روشنی میں بیہ تطبیق دی ہے۔ باب احرام والاكون كون سے جانور

٧- بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ'

مارسكتاب؟

١٨٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

(۱۸۲۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْدِ اللهِ بْنِ عُمْدِ رَسُولَ اللهِ عُنَ عُمْدِ رَسُولَ اللهِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الدَّوَابُ لَيْسَ عَلَى الدُّوَابُ لَيْسَ عَلَى الدُّوَابُ لَيْسَ عَلَى الدُّوَابُ لَيْسَ عَلَى الْدُوَابُ لَيْسَ عَلَى الْدُوابُ لَيْسَ عَلَى الدُّوابُ لَيْسَ عَلَى الدُّوابُ لَيْسَ عَلَى الْدُوابُ لَيْسَ عَلَى الْدُوابُ لَيْسَ عَلَى الْدُوابُ لَيْسَ عَلَى الْدُوابُ لَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَل

ح: عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَالَ. . [طرفه في : ٣٣١٥].

١٨٢٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً
 عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ
 رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: ((حَدَّثَنْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَتْلُ لِسُوْةِ النَّبِيِّ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَتْلُ النَّمِيْ ﴿ قَالَ النَّبِيِّ ﴾ قَتْلُ النَّمُحْرِمُ. . )). [طرفه في : ١٨٢٨].

١٨٢٨ - حَدُّثَنَا أَصَبَعُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِم قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ وَالْكُوابُ لاَ مَرْضَ اللهُوابُ لاَ مُعَلِّي مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْفُرَابُ وَالْحِدَالَةُ وَالْفَقْرِبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُولُ.

١٨٢٩ حَدُّثَنَا يَخْتَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدُّثَنِي ابْنُ وَهَبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ غَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ قَالَ : ((خَمْسٌ مِنَ الدُّوَابٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ : الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُور)).

کو امام مالک نے خبردی' انہیں نافع نے خبردی' اور انہیں حفرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے خبردی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں محرم کے لئے کوئی حرج نہیں ہے۔

(دوسری سند) اور امام مالک نے عبدالله بن دینار سے انہوں نے عبدالله بن عمر بی و ایت کی که رسول الله ملی این فرمایا (جو اوپ نیکور جوا)

(۱۸۲۷) (تیمری سند) اور ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے زید بن جیر نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ جو سے کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر بھت سے سنا آپ نے فرمایا کہ مجھ سے نی کریم ملٹ کیا کہ بعض یو یوں نے بیان کیا کہ نی کریم ملٹ کیا نے فرمایا کہ محرم (پانچ جانوروں کو) مار سکتا ہے (جن کاذکر آگے آ رہا ہے)

(۱۸۲۸) (چو تھی سند) اور ہم ہے اصفی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے بونس ہجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے بونس نے ان سے ابن شماب نے اور ان سے سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما نے بیان کیا اور ان سے حفصہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا اور ان سے حفصہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں مار نے میں کوئی گناہ نہیں کوا 'چیل' چوہا' چھو اور کائے کھانے والا کا۔

(۱۸۲۹) ہم سے کی بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھے یونس نے خبردی' انہیں ام ابن شاب نے خبردی' انہیں عوہ بن زبیر نے خبردی که رسول الله المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نے خبردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا بارنج جانور ایسے ہیں جو سب کے سب موذی ہیں اور انہیں حرم میں بھی مارا جا پکتا ہیں کوا' بیل' بجو' جو اور کا کھے والا کیا۔

تستعلی اقتصادی عذائی بهت سے مسائل کی طرف رہ نمائی فرمائی ہے کوا اور چیل ڈاکہ زنی میں مشہور ہیں اور مجھو اپنی نیش زنی (ذیک مارنے میں) چوہا انسانی صحت کے لئے معز، پر غذاؤں کے ذخیروں کا دہمن اور کاننے والا کتا صحت کے لئے انتہائی خطرناک۔ بھی

وجہ ہے جو ان کا قتل ہر جگہ جائز ہوا۔

١٨٣٠ حَدُّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيُّ اللَّهِ فِي غَارِ بِمِنَّى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ ﴿وَالْـمُرْسَلاَتِ﴾ وَإِنَّهُ لِيَتْلُوهَا، وَإِنَّى لْأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَلَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اقْتُلُوهَا)). فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كُمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا)) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذَا أَنَّ مِنِّي مِنَ الْحَرَمِ وَ إِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ حَيَّةِ بَأْسًا.

[أطرافه في: ٣٣١٨، ٤٩٣٠، ٤٩٣١، . [ ٤ 9 7 2

(۱۸۳۰) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے ابراہیم نے اسود سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ ہم نی کریم مٹھا کے ساتھ منی کے غار میں تھے کہ آپ پر سورہ والرسلات نازل مونی شروع موئی - پھر آپ اس کی تلاوت کرنے گا اور میں آپ کی زبان سے اسے سکھنے لگا' ابھی آپ نے تلاوت ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہم پر ایک سانپ گرا۔ نبی کریم مان کا نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو چنانچہ ہم اس کی طرف لیکے لیکن وہ بھاگ گیا۔ اس پر آنخفرت اللظام فرمایا که جس طرح سے تم اس کے شرسے فی محے وہ بھی تمہارے شرہے کے کر چلا گیا۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رالیے نے کما کہ اس مدیث سے میرامقصد صرف بیہ ہے کہ منی حرم میں داخل ہے اور محابہ نے حرم میں سانب مارنے میں کوئی حرج نهين سمجھاتھا۔

یمال بد اشکال بدا ہوتا ہے کہ حدیث سے باب کا مطلب نہیں نکٹا کیونکہ حدیث میں بد کمال ہے کہ محابہ احرام باندھے ہوئے تے اور اس کا جواب ہد ہے کہ اساعیل کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ یہ واقعہ عرفہ کی رات کا ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت سب لوگ احرام باندھے ہوئے ہوں گے۔ پس باب کا مطلب نکل آیا قال ابو عبدالله النہ یہ عبارت اکثر نسخوں میں نہیں ہے ابوالوقت کی روایت میں ہے۔ اس عبارت سے بھی وہ اشکال رفع ہو جاتا ہے جو اور بیان ہوا۔

مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ 🖚: ﴿ رَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 🦝 قَالَ لِلْوَزَغِ: ((لُوَيسِق))، وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ)).

١٨٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِنِي (١٨٣١) م سے اساعيل بن ابي اويس نے بيان كيا كما محص سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے' ان سے عروہ بن زبیرنے اور ان سے نبی کریم مان کیا کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ وی نیا نے کہ رسول الله ملی الله علی کو موذی کما تھا لیکن میں نے آپ سے سی نہیں ساکہ آپ نے اسے مارنے کابھی علم دیا تھا۔

[طرفه في : ٣٣٠٦].

ابن عبدالبرنے كما اس پر علماء كا اتفاق ہے كہ چھپكلى مار ڈالنا حل اور حرم دونوں جگد درست ہے 'واللہ اعلم۔ حافظ نے كما كه المست عبدالحكم نے امام مالك سے اس كے خلاف نقل كياكہ اگر محرم چھپكلى كو مارے تو صدقہ دے كيونكہ وہ ان پانچ جانوروں ميں نہيں ہے جن كا قتل جائز ہے اور اين ابى شيبہ نے عطا ہے نكالا كہ چھو وغيرہ پر قياس كيا جا سكتا ہے اور حل و حرم ميں اسے مارنا بھى درست كما جا سكتا ہے۔

٨- بَابُ لا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ
 النبي ﷺ: ((لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ)).

١٨٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شَرَيْحِ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةً: ((اثْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيْرُ أَحَدُّثْكَ قَولاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ الْغَدَ مِنْ يَومِ الْفَتْحِ، فَسَمِّعَتْهُ أَذُنَايَ اللَّهِ الْفَتْحِ، فَسَمِّعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بهِ، أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ: ((إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُ لإِمْرِىءٍ يُؤمِنُ بِاللهِ وَإِلْيُومِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَّا، وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخُصَ لِقِتَالِ رَسُولِ ا للهِ ﴿ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ﴿ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ، وَقَدْ عَادَتْ خُرْمَتُهَا الْيَومَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)). فَقِيْلَ لأبِي شُرَيْحٍ : مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِلَاكِ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيْدُ عَاصِيًا، وَلاَ فَارًا بِدَمَ وَلاَ فَارًا

باب اس بیان میں کہ حرم شریف کے در خت نہ کائے جائیں (اور) ابن عباس بڑھ اٹنے نبی کریم ملتی کیا ہے نقل کیا کہ حرم کے کانٹے نہ کاٹے جائیں۔

(۱۸۳۲) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعید نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی سعید مقبری نے' ان سے ابو شریح عدوی واللہ نے کہ جب عمرو بن سعید مکہ پر لشکر کشی کر رہاتھا تو انہوں نے کہا امیراجازت دے تو میں ایک الی حدیث ساؤں جو رسول اللہ مثل نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی' اس مدیث مبارک کو میرے ان کانوں نے سا اور میرے دل نے بوری طرح اسے یاد کرلیا تھا اور جب آپ ارشاد فرما رہے تھے تو میری آ تکھیں آپ کو د کیھ رہی تھیں۔ آپ نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنابیان کی 'پھر فرمایا که مکه کی حرمت الله نے قائم کی ہے لوگوں نے نہیں! اس لئے كى ايسے فخص كے لئے جو اللہ اور يوم آخرت پر ايمان ر كھتا ہو يہ جائز اور حلال نہیں کہ یہاں خون بہائے اور کوئی یہاں کا ایک درخت بھی نہ کاٹے لیکن اگر کوئی فخص رسول اللہ النہ النہ اللہ کا تقال (فتح مکہ کے موقع پر) سے اس کاجواز نکالے تو اس سے بیر کمہ دو کہ رسول اللہ ما الله عند اجازت وی تھی لیکن متہیں اجازت نہیں ہے اور مجھے بھی تھوڑی سی در کے لئے اجازت ملی تھی پھر دوبارہ آج اس کی حرمت اليي ہي قائم ہو گئي جيسے پہلے تھي اور ہاں جو موجود ہيں وہ غائب کو (الله کاب پیغام) پنچادین ابوشری سے کس نے پوچھا کہ پھر عمروبن سعيدنے (يه حديث س كر) آپ كوكياجواب ديا تھا؟ انهول نے ہتايا كه عمود نے کما ابو شریح! میں بیہ حدیث تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں مگر حرم

بخُرْبَةٍ)) خُوْبَةً : بَلِيَّةً. [راجع: ١٠٤]

کسی مجرم کو پناہ نہیں دیتا اور نہ خون کرکے اور نہ کسی جرم کرکے بھاگنے والے کو پناہ دیتاہے۔ خربہ سے مراد خربہ بلیہ ہے۔

ا مدیث بذا میں عمرو بن سعید کی فوج کشی کا ذکر ہے جو خلافت اموی کا ایک حاکم تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر جہن کے مقابلہ پر مکہ شریف میں جنگ کرنے کے لئے فوج بھیج رہا تھا اس موقع پر کلمہ حق بلند کرنے کے لئے حضرت ابوشریج بواٹھ نے یہ حدیث بیان کی کہ اے من کر شاید عمرو بن سعید اپنے اس اقدام سے رک جائے گروہ رکنے والا کمال تھا۔ النا حدیث کی تاویل كرنے لكا اور التى سيدهى باتوں سے اپنے فعل كا جواز ثابت كرنے لكا جو سرا سراس كا فريب نفس تھا۔ آخر اس نے مكم شريف پر فوج کثی کی اور حرمت کعبہ کو پامال کر کے رکھ دیا۔ ابو شریح نے اس لئے سکوت نہیں کیا کہ عمرو بن سعید کا جواب معقول تھا بلکہ اس کا جواب سراسرنا معقول تھا۔ بحث تو یہ تھی کہ مکہ پر اشکر کشی اور جنگ جائز نہیں لیکن عمرو بن سعید نے دو سرا مسلم چھیرویا کہ کوئی حدی جرم کا مرتکب ہو کر حرم میں بھاگ جائے تو اس کو حرم میں بناہ نہیں ملتی۔ اس مسلہ میں بھی بلاء کا اختلاف ہے گرعبدالله بن زبیر جی ہیں نے تو کوئی حدی جرم بھی نمیں کیا تھا۔

حضرت عبدالله بن زبیر بی بیا کی کنیت ابو بکر ہے ' یہ اسدی قریش ہیں ان کی بیہ کنیت ان کے نانا جان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رہائھ کی کنیت پر خود آنخضرت مٹائیا نے رکھی تھی۔ مدینہ میں مهاجرین میں بیہ سب سے پہلے بیجے تھے جوا ھرمیں پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ نے ان کے کان میں اذان کمی' مقام قبامیں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت اساء بنت الی بکر صدیق جہانی ان کو آنخضرت ملتی کی خدمت میں دعائے برکت کے واسطے لے کر حاضر ہوئیں' آپ نے ان کو این گود میں بٹھایا اور دہن مبارک میں ایک تھجور چبا کر اس کا لعاب ان کے منہ میں ڈالا اور ان کے تالو سے لگایا "کویا سب سے پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں واخل ہوئی وہ آخضرت ملی کی العاب مبارک تھا۔ پھر آپ نے ان کے لیے دعاء برکت فرمائی 'بالغ ہونے پر یہ بہت ہی بھاری بھر کم با رعب مخصیت کے مالک تھے۔ بکثرت روزہ رکھنے والے' نوافل پڑھنے والے اور حق و صداقت کے علم بردار تھے' تعلقات اور رشتہ کے قائم رکھنے والے ' لحاظ و مروت کے پیکر' مجسمہ اخلاق حسنہ تھے۔ ان کی خوبیوں میں ہے سہ کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت اساء رہی کے اسکا معزت الوبکر صدیق بناتی کی صاجزادی تھیں۔ ان کے نانا ابو بکر صدیق بناتی شخصہ ان کی دادی صفیہ آخضرت ساتی کی سگی پھو پھی ہوئی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ ان کی خالہ ہیں۔ آٹھ سال کی عمر میں آخضرت طین کے است مبارک پر بیعت کی۔ اس جنگ میں جس کا یمال ذکر ہے جاج بن بوسف نے ان کو مکه شریف میں قتل کیا اور ۱ے جمادی الثانی بروز منگل ۱۷ء میں ان کی لاش کو سولی پر لئکایا، جس کے پچھ ونول بعد مجاج بھی بری ذلت و خواری کی موت مرا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جہ اللہ کے لئے ۱۴ ھیس بیعت خلافت کی مگی 'جس یر بیشتراہل مجاز یمن عراق اور خراسان والول کا انفاق تھا۔ حضرت عبداللہ نے اپنی عمر میں آٹھ مرتبہ جج کیا ان سے ایک بدی جماعت روایت حدیث كرتى ہے۔ مختلف مسائل كے استباط كے لئے حضرت امام بخارى روائد اپى جامع السجع ميں بہت سے مقابات پر اس مديث كو لائے ہيں۔ ٩- بَابُ لاَ يُنفُرُ صَيدُ الْحَرَم

باب حرم کے شکار ہائے نہ جائیں

(۱۸۳۳) ہم سے محمد بن مٹیٰ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا 'کہا ہم سے خالد نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس جہ اللہ اللہ علی كريم ملي الله تعالى في مكه كو حرمت والا بنایا ہے مجھ سے پہلے بھی یہ کسی کے لیے طال نہیں تھا ١٨٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمِةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ 🐯 قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ حَرُّمَ مَكَّةً، فَلَمْ تَحِلُّ لأَحَدِ

قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلُّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنفِّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلاَّ لِمُعَرُّفٍ)). وَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ اللَّهُ الإذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقَبُورِنَا. فَقَالَ: ((إِلاَّ الإِذْخِرَ)). وَعَنْ خَالَدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: هَلْ تَدْرِي ((مَا لاَ يُنَفِّرُ صَيْدُهَا؟)) هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظُّلِّ يَنْزِلُ مَكَانهُ.

اس لئے میرے بعد بھی وہ کسی کے لئے حلال نہیں ہو گا۔ میرے لئے صرف ایک دن گفری بحر حلال موا تھا اس کئے اس کی گھاس نہ اکھاڑی جائے اور اس کے درخت نہ کاٹے جائیں' اس کے شکار نہ بھڑکائے جائیں اور نہ وہاں کی کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے' ہاں اعلان كرف والا اٹھا سكتا ہے۔ (تاكم اصل مالك تك پننچا دے) حضرت عباس بناتُهُ نے کمایا رسول الله! اذ خرکی اجازت دیجئے کیونکہ یہ مارے ساروں اور ماری قروں کے لئے کام آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اذخر کی اجازت ہے۔ خالد نے روایت کیا کہ عکرمہ روایتی نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ شکار کو نہ بھڑکانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب میہ ہے کہ (اگر کہیں کوئی جانور سامیہ میں بیٹھا ہوا ہے تو) اسے سایہ سے بھگا کر خود وہاں قیام نہ کرے۔

معلوم ہوا کہ حرم محترم کامقام یہ ہے جس میں کسی جانور تک کو بھی ستانا' اس کو اس کے آرام کی جگہ سے اٹھا دینا' خود اس جگہ پر قضہ کرلینا یہ جملہ امور حرم شریف کے آداب کے خلاف ہیں۔ ایام ج میں ہر حاجی کا فرض ہے کہ وہاں دو سرے بھائیوں کے آرام کا ہروقت خیال رکھے۔

#### باب مکه میں ازناجائز نہیں ہے۔

اور ابو شریح بناللہ نے نبی کریم طالی الم سیال کیا کہ وہال خون نہ بمایا

(۱۸۳۴) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کماہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے مجاہد نے' ان سے طاؤس نے اوران سے ابن عباس جہن نے بیان کیا کہ رسول الله التي الله على الله على الله کے دن فرمایا اب ہجرت فرض نہیں رہی لیکن (اچھی) نیت اور جماد اب بھی باقی ہے اس لئے جب تہیں جماد کیلئے بلایا جائے تو تیار ہو جانا۔ اس شر(مکہ) کو اللہ تعالی نے اس دن حرمت عطاء کی تھی جس دن اس نے آسان اور زمین پیدا کئے 'اس لئے بیہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حرمت کی وجہ سے محرم ہے یہال کسی کیلئے بھی مجھ سے پہلے اڑائی جائز نسیں تھی اور مجھے بھی صرف ایک دن گھڑی بھرکے لئے (فتح مکہ کے دن اجازت ملی تھی) اب بیشہ یہ شہراللہ کی قائم کی ہوئی حرمت کی

. ١- بَابُ لاَ يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكْةَ وَقَالَ أَبُو شُرَيْحِ رَضِيَ ا للهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ هٔ: ((لاً يَسْفِكُ بِهَا دَمًا)).

١٨٣٤ حَدُّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﴿ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: ((لاَ هِجْرَةً، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ يَومَ خَلَقَ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ ا للهِ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالُ فِيْهِ لأَحَدِ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلُ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوم

وجہ سے قیامت تک کے لئے حرمت والا ہے۔ پس اس کا کانٹا کاٹا جائے نہ اس کے شکار ہائے جائیں اور اس مخص کے سواجو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو کوئی یمال کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے اور نہ یمال کی گھاس اکھاڑی جائے۔ عباس بڑھڑ نے کمایا رسول اللہ! اذخر (ایک گھاس) کی اجازت تو دے دیجئے کیونکہ یمال یہ کاری گروں اور گھروں کے لئے ضروری ہے تو آپ نے فرمایا کہ اذخرکی اجازت

الْقِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوكَهُ، وَلاَ يُنفُّرُ صَيدُهُ، وَلاَ يُنفُّرُ صَيدُهُ، وَلاَ يُنفُّرُ صَيدُهُ، ولاَ يُنتَّقِطُ لُقطتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، ولاَ يُختَلَي خَلاَهَا). قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِيُبُوتِهِمْ. قَالَ: قَالَ ((إِلاَّ الإِذْخِرَ)).

[راجع: ١٣٤٩]

عمد رسالت میں جرت کا سلسلہ فتح کمہ پر ختم ہو گیا تھا کونکہ اب خود کمہ شریف ہی دارالاسلام بن گیا اور مسلمانوں کو

میں سیسی ازادی سے رہنا نصیب ہو گیا لیکن سے حکم قیامت تک کے لئے باتی ہے کہ کی زمانہ میں کمیں بھی دارالحرب سے بوقت ضرورت مسلمان دارالاسلام کی طرف جرت کر سے جیں۔ اس لئے فرمایا کہ اپنے دین ایمان کو بسر حال محفوظ رکھنے کے لئے حسن نیت رکھنا ہر زمانہ میں ہر جگہ ہر وقت باتی ہے۔ ساتھ ہی سلسلہ جماد بھی قیامت تک کے لئے باتی ہے جب بھی کسی جگہ کفر اور اسلام کی معرکہ آرائی ہو اور اسلامی سربراہ جماد کے لئے اعلان کرے تو ہر مسلمان پر اسکے اعلان پر لبیک کمنا فرض ہو جاتا ہے 'جب کمہ شریف فتح ہوا تو تھوڑی دیر کیلئے مدافعانہ جنگ کی اجازت ملی تھی جو وہاں استحکام امن کے لئے ضروری تھی بعد میں وہ اجازت جلدی ہی ختم ہو گئی اور اب کمہ شریف میں جنگ کرنا بیشہ کیلئے حرام ہے۔ کمہ سب کے لئے دارالامن ہے جو قیامت تک ای حیثیت میں رہے گا۔

بکہ مبارکہ: روایت فدکورہ میں مقدس شرکہ کا ذکر ہے جے قرآن مجید میں لفظ بکہ ہے بھی یادکیا گیا ہے اس سلسلہ کی پچھ تفصیلات ہم مولانا ابوالجلال صاحب ندوی کے قلم ہے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولانا ندوہ کے ان فضلاء میں ہیں جن کو قدیم عبرانی و برانی زبانوں پر عبور حاصل ہے اور اس موضوع پر ان کے متعدد علمی مقالت علمی رسائل میں شائع شدہ موجود ہیں ہم بکہ مبارکہ کے عنوان ہے آپ کے ایک علمی مقالہ کا ایک حصہ معارف ص ۲ جلد نمبر ۲ ہے اپنے قار کین کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ اہل علم اسے بنور مطالعہ فرمائیں گے۔ صاحب مقالہ مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے آئین۔ رہے ہیں۔ امید ہے کہ اہل علم اسے بنور مطالعہ فرمائیں گے۔ صاحب مقالہ مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے آئین۔ قرارة کے اندر فذکور ہے کہ حضرت ابراہیم میلاتھ ہے۔ حساب اپنا آبائی وطن چھوڑا تو ارض کتعان میں شکم کے مقام سے مورہ تک سفر کرتے رہے ' (کوین ۱۱۱۲) شکم ای مقام کا نام تھا جے ان دنوں نابلس کہتے ہیں' مورہ کا مقام بحث طلب ہے۔ حضرت ابراہیم میلاتھ جب سفر کرتے ہوئے اس مقام پر بہنچ تو یہاں ان کو خداوند عالم کی بچلی نظر آئی۔ مقام ججلی پوتوں نے فدا کے لئے ایک ابراہیم میلاتھ جب سفر کرتے ہوئے اس مقام کی بیک نظر آئی۔ مقام کی بیات والا تھا۔ مورہ نام کے بائیل میں دو مقامات کا ذکر ہے میں گاہی مقابل کے مقابل کے مقابل کو نعاف میں برون کے پار مغرب جانب واقع تھا جمال کے مقابل کے مقابل کو نعاف میں برون کے پار مغرب جانب واقع تھا جمال کے مقابل کو نعاف میں برون کے پار مغرب جانب واقع تھا جمال کے مقابل کونے تھی (استشاء ۱۱: ۳۰ و قاصیون کے ۱۰)

دو سرے مورہ کا ذکر زبور میں وارد ہے بائبل کے مترجموں نے اس مورہ کے ذکر کو پردۂ نفا میں رکھنے کی انتہائی کوشش کی ہے۔ لیکن حقیقت کا چھپانا نمایت ہی مشکل کام ہے حصرت داؤد طِلِنَا کے اشارہ کا اردو میں حسب ذیل ترجمہ کیا ہے۔ "اے لشکروں کے خداوند! تیرے مسکن کیا ہی دکش ہیں' میری روح خداوند کے بارگاہوں کے لئے آرزو مندہے' بلکہ گداز ہوتی ے' میرا من اور تن زندہ خدا کے لئے للکارتا ہے۔ گورے نے بھی اپنا گونسلا بنایا' اور ابائیل نے اپنا آشیانہ پایا جمال وے اپنے بنج رکھیں ' تیری قربان گاہوں کو اے لئکروں کے خداوند! میرے باوشاہ میرے خدا۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں بستے ہیں' وہ سدا تیری ستائش کرتے رہیں گے' سلاہ۔ مبارک ہیں وہ انسان جن کی قوت تھ سے ہیں۔ ان کے دل میں تیری راہیں ہیں' وے بکا کی وادی میں گذرتے ہوئے اے ایک کنوال بناتے ہیں' کہلی برسات اے برکوں سے ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ قوت سے قوت تک ترقی کرتے چلے جاتے ہیں' یہل تک کہ خدا کے آگے صیبون میں حاضر ہوتے ہیں۔ (زبور نمبر۸۵)

چھٹی اور ساتویں آیت کا ترجمہ انگریزی میں بھی تقریباً یمی کیا گیا ہے اور غالبا متر جمین نے ترجمہ میں ارادہ غلطی سے کام لیا ہے' سمج ترجمہ حسب ذمل ہے۔

عبری بعمق هبکه. معین بسیتوهو . هم برکوف یعطنه موده . بلکو محیل ال حیل براء ال الوهم یصیون . وه بکه کے بطحا میں چلتے میں ' ایک کویں کے پاس پھرتے ہیں' جمیع برکتیں' موره کی دُھانپ لیتی ہیں' وہ قوت سے قوت تک چلتے ہیں' فدائے صیهون سے دُرتے ہوئے۔

مورہ در حقیقت وہی لفظ ہے ' جے قرآن کریم میں ہم بصورت مروہ پاتے ہیں۔ خدا نے فرمایا ﴿ ان الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے مشاعر میں سے ہیں۔

زبور نمبر۸۳ سے ایک بیت اللہ 'ایک کنویں 'اور ایک مروہ کا دادی بکدیں ہونا صراحت کے ساتھ ثابت ہے' اس سے خانہ کعبہ کی بزی عظمت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے' ہمارے پادری صاحبان کے نزدیک مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کعبہ کا احرّام پیدا ہو' اس لئے انہوں نے زبور نمبر۸۴ کے ترجے میں دانستہ غلطی ہے کام لیا' بسر حال بائبل کے اندر مورہ نام کے وو مقامات کا ذکر ہے' جن میں سے ایک جلجال کے پاس لینی ارض فلسطین تھا اور ایک وادی بکہ میں ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم طِلِنَهٔ کا پہلا معبد کس مورہ کے پاس تھا' 9 ھ میں نجران کے نصرانیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا'
ان نصرانیوں نے جیسا کہ سورۂ ال عمران کی بہت می آیتوں سے معلوم ہوتا ہے' یہود مسلمانوں اور مشرکین کے ساتھ فرہی پحثیں کی
تھیں' ان بحثوں کے درمیان یہ سوال بھی اٹھا تھا کہ طت ابراہیم کا اولین معبد کون تھا' اس کے جواب میں خدا نے ارشاد فرمایا ﴿ اِنَّ
اَوْلَ بَنْتِ وَْضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِی بِبَکَٰۃً مُنْرَکا وَ هُدِی لِلْفَلَمِیْنَ ۔ فِیْهِ ایٹ بَیْتُ مَقَامُ اِبْرُونِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ اَمِنَا وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ
اسْتَقَطَاعَ اِلَیْهِ مَسِیدًا وَ مَنْ کَفَرَ فَانَ اللّٰهُ عَنِی عَنِ الْفَلَمِیْنَ ﴾ (آل عمران: ٩٦) بلاشبہ پہلا خانہ خداجو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہی ہے' جو بکہ
میں واقع ہے' مبارک ہے اور سارے لوگوں کے لئے ہوایت کا سرچشہ ہے' اس میں کھلی نشانیاں ہیں' یعنی مقام ابراہیم ہے' جو اس
میں داخل ہوا اس نے امان پائی' اور لوگوں پر اللہ کے لئے اس گھر کا جج فرض ہے بشرطیکہ راستہ چلنا ممکن ہو' اور اگر کوئی کافر کہا نہیں
مانا' یاد رہے اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔

جلجال کے قریب جو مورہ تھااس کے پاس کسی مقدس معبد کا پوری تاریخ یبود کے کسی عمد میں سراغ نہیں ملتا' اس لئے یقینی طور پر ملت ابراہیم کا پہلا معبد وہی ہے جس کا ذکر زبور میں ہے اور کیی خانہ کعبہ ہے۔

خانہ کعبہ جس شریا علاقہ میں واقع ہے اس کا معروف ترین نام بکہ نہیں بلکہ کہ ہے ' قرآن پاک میں ایک جگہ کہ کے نام ہے بھی اس کا ذکر آیا ہے ' زیر بحث آیت میں شرکے معروف ترنام کی جگہ غیر مشہور نام کو ترجیح دی گئ ہے ' اس کی دو وجیں ہیں ایک بیہ کہ اہل کتاب کو یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ مورہ جس کے پاس توراۃ کے اندر فدکور معبد اول کو ہونا چاہیے ' بجلال کے پاس نہیں ' بلکہ اس وادی بکہ میں واقع ہے ' جس کا زبور میں ذکر ہے ' دو سری ہیہ ہے کہ کمہ دراصل بکہ کے نام کی بدلی ہوئی صورت ہے ' تحریری نام اس شرکا بکہ تھا ' لیکن عوام کی زبان نے اسے کمہ بنا دیا۔

سب سے قدیم نوشتہ جس میں ہم کو "مکمہ" کانام ملتا ہے' وہ قرآن مجید ہے لیکن بکہ کانام قرآن سے بیشترزبور میں ملتا ہے' حضرت رسول الله مان کی عمر شریف جب ۳۵ برس کی تھی تو قریش نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تقمیر کی اس زمانہ میں خانہ کعبہ کی بنیاد کے اندر ہے چند پھر ملے 'جن پر کچھ عبارتیں منقوش تھیں ' قرایش نے بمن سے ایک یمودی اور ایک نصرانی راہب کو بلا کروہ تحریریں پڑھوائیں ایک پھر کے پہلو پر لکھا ہوا تھا کہ انا الله ذوبكة میں ہوں اللہ بكه كا حاكم 'حفظتها بسبعة املاك حنفاء میں نے اس كى حفاظت كى سات خدا پرست فرشتوں سے و بارکت لاهلها في الماء واللحم ﴾ اس كے باشندوں كے لئے پانى اور كوشت ميں بركت دى مختلف روايات میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں' لیکن ہم نے جتنے الفاظ نقل کئے ہیں ان پر سب روایتوں کا اتفاق ہے' روایات کے مطابق یہ نوشتہ کعبہ کی بنائے ابراہیم کے اندرملا تھا۔ کچ ہے

> یمی گھر ہے کہ جس میں شوکت اسلام نیال ہے ای سے صاحب فاران کی عظمت نمایاں ہے

(راز)

#### باب محرم کا بچھنالگوانا کیساہے؟

اور محرم ہونے کے باوجود ابن عمر بناٹھ نے اپنے لڑکے کے داغ لگایا تھا اورالی دواجس میں خوشبونہ ہواسے محرم استعال کر سکتاہے اس لڑے کا نام واقد تھا۔ اس کو سعید بن منصور نے مجاہد کے طریق سے وصل کیا۔ دوا والا جملہ حضرت امام بخاری کا کلام ہے ' ابن

(۱۸۳۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیید نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے بیان کیا پہلی بات میں نے جو عطاء بن الي رباح سے سى تھى' انهوں نے بيان كياكه ميں نے عبدالله بن عباس بن الله الله الله من وه كمه رب تفي كه رسول الله الله الله محرم تھے اس وقت آپ نے پچھنالگوایا تھا۔ پھر میں نے انہیں میہ کہتے سنا کہ مجھ سے ابن عباس جھھ سے طاؤس نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے ان دونوں حضرات سے میہ حدیث سنی ہو گی (متکلم عمرو ہیں اور دونوں حضرات سے مراد عطاء اور طاؤس رطافيه بين)

(۱۸۳۲) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کہ ان سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا'ان سے علقمہ بن الی علقمہ نے'ان سے عبدالرحمٰن اعرج نے اور ان سے ابن بحیید ، والتر نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کیا نے

١١ - بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِم وَكُوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُخَوِّمٌ. وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ طِيْبٌ.

عمر میں اور میں داخل نہیں ہے۔ ١٨٣٥- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرُو: أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: ((سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : احْتَجَمَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ)). ثُمُّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ((حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ)) فَقُلْتُ :

[أطرافه في : ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۲۱۰۳، AYYY PYYY (PFO) 3PFO, . [07.1 (07. , 0799 (0790 ١٨٣٦ حَدُّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدُّثَنَا

لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا.

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْـمَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ جب کہ آپ مخرم تھے اپنے سرکے چھ میں مقام کی جمل میں پچھنا لگوایا تھا۔ بُحَيْنَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((اخْتَجَمَ النَّبِيُّ رَهُورَهُو مُحْرِمٌ بِلَحْي جَمَلٍ فِي وَسَطِ

رُأْسِهِ)). [طرفه في : ١٩٨٥].

یہ مقام کمہ اور مدینہ کے چ میں ہے۔ اس مدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت محرم پچھنا لگوا سکتا ہے مروجہ اعمال جراحی کو بھی بوقت ضرورت شدید ای پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔

#### ١٢ – بَابُ تَزْوِيْجِ الْـمُحْرِمِ

١٨٣٧ حَدُّنَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ عَبْدُ. الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيُّ لَلَّا تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ)).

#### باب محرم نكاح كرسكتاب

(۱۸۳۷) ہم سے ابوالمغیرہ عبدالقدوس بن تجاج نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا ان سے عطاء بن ابی رہاح نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول الله علیہ وسلم نے جب میمونہ رضی الله عنماسے نکاح کیا تو آپ محرم تھے۔

[أطرافه في : ٢٥٨٤، ٢٥٩٤، ٢١٨٥].

شیخ مرا الله امام بخاری روانی اس مسئله میں حضرت امام ابوضیفه روانی اور اہل کوفه سے متفق ہیں که محرم کو عقد نکاح کرنا درست سین کے حضرت کی میں جائز نہیں۔ امام مسلم نے حضرت ہوں علماء کے نزدیک نکاح بھی احرام میں جائز نہیں۔ امام مسلم نے حضرت عثمان سے مرفوعاً نکالاً ہے کہ محرم نہ نکاح کرے اپنا نہ دو سراکوئی اس کا نکاح کرے نہ نکاح کا پیام دے۔ امام ابو صنیفه کھتے ہیں کہ محرم کو جماع کے لئے لونڈی خریدنا درست ہو تکاح بھی درست ہو گا۔ حافظ نے کما بیہ قیاس بھی جو خلاف نص کے ہے قاتل قبول نہیں (دحیدی)

### ١٣ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطَّيْبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

وَقَالَتْ عَانِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لاَ تَلْبَسُ الْسَمْحُوِمَةُ ثَوبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ

١٨٣٨ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدُّثَنَا اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدُّثَنَا اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ اللَّيْلِ فَي الإِخْرَامِ؟ فَقَالَ النّبِيُ (إِلاَ اللَّيْلِي الإِخْرَامِ؟ فَقَالَ النّبِي اللَّهِ ((لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيْسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيْسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيْسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ

#### باب احرام والے مرد اور عورت کو خوشبولگانامنع ہے

اور حضرت عائشہ رہی کہ نے فرمایا کہ محرم عورت ورس یا زعفران میں رنگاہوا کپڑانہ پنے۔

(۱۸۳۸) ہم سے عبداللہ بن برید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اللہ ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ! حالت احرام میں ہمیں کون سے کپڑے پہننے کی اجازت دیتے ہیں ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ نہ قیص پنونہ پاجاے 'نہ عماے اور نہ برنس۔ اگر کسی کے فرمایا کہ نہ قیص پنونہ پاجاے 'نہ عماے اور نہ برنس۔ اگر کسی کے

الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَائِسَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُّ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْ الْسَفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْنًا مَسَهُ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْنًا مَسَهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرَسُ. وَلاَ تَنْتَقِب الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَينِ)). تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْقَابِ مُقْفَازَينِ) وَقَالَ عَبَيْدُ اللهِ: وَلاَ وَرْسٌ. وَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِع وَكَانَ يَقُولُ: ((لاَ تَنْتَقِبُ اللهُ عَنْ نَافِع وَكَانَ يَقُولُ: ((لاَ تَنْتَقِبُ اللهُ عَنْ نَافِع وَكَانَ يَقُولُ: ((لاَ تَنْتَقِبُ اللهُ عَنْ نَافِع وَكَانَ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ: لاَ تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ عَبَيْهُ اللّهُ عَنْ نَافِع وَلَا اللّهُ لَيْنُ بُنُ أَبِي سُلَيْمٍ.

پاس ہوتے نہ ہوں قو موزوں کو مخنوں کے ینچے سے کاٹ کر پہن لے۔
اسی طرح کوئی ایسالباس نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہو۔ احرام
کی حالت میں عور تیں منہ پر نقاب نہ ڈالیں اور دستانے بھی نہ
پہنیں۔ لیٹ کے ساتھ اس روایت کی متابعت موئی بن عقبہ اور
اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ اور جو بریہ اور ابن اسحاق نے نقاب اور
دستانوں کے ذکر کے سلسلے میں کی ہے۔ عبیدالللہ روائی نے "ولا ورس"
کالفظ بیان کیاوہ کہتے تھے کہ احرام کی حالت میں عورت منہ پر نہ نقاب
ڈالے اور نہ دستانے استعال کرے۔ اور امام مالک نے نافع سے بیان کیا
گیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے بیان کیا
کہ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ ڈالے اور لیٹ بن ابی سلیم
نے مالک کی طرح روایت کی ہے۔

[راجع: ١٣٤]

ا بب میں خوشبولگانے کی ممافعت کا ذکر تھا گر حدیث میں اور بھی بہت سے مسائل کا ذکر موجود ہے' احرام کی حالت میں سلا میٹ ہوا لباس منع ہے اور عورتوں کے لئے مند پر نقاب ڈالنا بھی منع ہے' ان کو چاہیے کہ اس حالت میں اور بھی نیادہ اپنی نگاہوں کو پچا رکھیں حیا و شرم و خوف خدا و آداب جج کا پورا پورا خیال رکھیں۔ مردوں کے لئے بھی کمی سب امور ضروری ہیں۔ حیا شرم ملحوظ نہ رہے تو جج النا وبال جان بن سکتا ہے۔ آج کل بچھ لوگ عورتوں کے مند پر پکھوں کی شکل میں نقاب ڈالتے ہیں' یہ تکلیف بالکل غیر شری ہے' احکام شرع پر بلا چون و چرا عمل ضروری ہے۔

مُنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقَصَتْ بِرُجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأْتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ هَا فَقَالَ: ((اغْسِلُوهُ وَكَانَّهُ وَلاَ تُقَرَّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ وَلاَ تُقَرَّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُعَنُّ يُهِلُّ).

(۱۸۳۹) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے حکم نے ان سے سعید بن جیرنے اور ان سے منصور نے ان سے حکم نے ان سے سعید بن جیر نے اور ان سے ابن عباس بھی ان نے بیان کیا کہ ایک محرم مخص کے اونٹ نے جہتہ الوداع کے موقع پر) اس کی گردن (گراکر) تو ڑوی اور اسے جان سے مار دیا اس مخص کو رسول اللہ مان کیا کے سامنے لایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں عسل اور کفن دے دو لیکن ان کا سرنہ ڈھکو اور نہ خوشبولگاؤ کیونکہ (قیامت میں) ہے لیک کتے ہوئے اٹھے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اس کا احرام باتی ہے۔ دو سری روایت میں ہے کہ اس کا منہ نہ ڈھاکو' حافظ نے کہا جمعے اس مختص کا نام نہیں معلوم ہوا۔ اس بارے میں کوئی متند روایت نہیں ملی' اس سے بھی حضرت امام بخاری دائی نے یہ ثابت فرمایا کہ محرم کو خوشبو لگانا منع ہے کیونکہ آپ نے مرنے والے کو محرم گردان کر اس کے جسم پر خوشبو لگانے سے منع فرمایا۔ حدیث سے عمل حج کی ابمیت بھی ثابت

ہوئی کہ ایبا مخض روز قیامت میں حاجی ہی کی شکل میں چیش ہو گا بشرطیکہ اس کا جج عنداللہ متبول ہوا ہو اور جملہ آداب و شرائط کو سائے رکھ کر اداکیا گیا ہو۔ حدیث سے اونٹ کی فطری طینت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اپنے مالک سے اگر یہ جانور خفا ہو جائے تو موقع پانے پر اسے ہلاک کرنے کی بحربور کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ اس جانور میں بہت می خوبیاں بھی کی گراس کی کینہ پروری بھی مشہور ہے قرآن مجید میں اللہ نے اونٹ کا بھی ذکر فرمایا ہے ﴿ إِلَى الْإِبِلِ تَكِنفَ خُلِقَتْ ﴾ (الغاشیہ: ا) لینی اونٹ کی طرف دیکھو وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے جم کا ہر حصہ شان قدرت کا ایک بھترین نمونہ ہے اللہ نے اسے ریکتان کا جماز بنایا ہے ، جمال اور سب گھرا جاتے ہیں گریہ ریکتانوں میں خوب جموم محموم کر سفر کے کرتا ہے۔

## العنوسال لِلمُحْومِ بِهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ: يَذْخُلُ اور معرت ابن عباس مِهَ اللهُ عَنْهُ: يَذْخُلُ اور معرت ابن عباس مِهَ اللهُ عَنْهُ: يَذْخُلُ اور معرت ابن عباس مِهَ اللهُ عَنْهُ: يَذْخُلُ اللهِ مَعْسِلَ كَالِي اللهُ عَنْهُ: يَذْخُلُ اللهُ مَا اللهُ عَنْهُ: عَنْهُ: يَذْخُلُ اللهُ مَعْسِلَ عَبْلَ اللهُ عَنْهُ: يَذْخُلُ اللهُ مَعْسِلَ عَنْهُ: عَنْهُ: يَذْخُلُ اللهُ عَنْهُ: يَنْهُ عَنْهُ: يَذْخُلُ اللهُ عَنْهُ: يَذْخُلُ اللهُ عَنْهُ: يَنْهُ عَنْهُ: يَذْخُلُ اللهُ عَنْهُ: يَذْخُلُ اللهُ عَنْهُ: يَذْخُلُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلْ

اور حضرت ابن عباس جہن نے کہا کہ محرم (عنسل کے لیے) جمام میں جاسکتا ہے۔ ابن عمراور عائشہ رہی تیں بدن کو تھجانے میں کوئی حرج نہیں سبجھتے تتے۔

و عَائِشَةُ بِالْحَكُ بَاْسًا. ابن منذر نے کما محرم کو عشل جناب بالاجماع درست ہے لیکن عشل صفائی اور پاکیزگی میں اختلاف ہے امام مالک نے اس کو محمدہ جانا ہے اور محرم اپنا سرپانی میں ڈبائے اور مؤطامیں نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھاتا احرام کی حالت میں اپنا سر نہیں دھوتے تھے لیکن جب احتلام ہو تا تو دھوتے۔

الخبراً عَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ الْجَبِرَا مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ الْجَبْرَا مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ الْجِيهِ اللهِ بْنِ حَنَيْنِ عَنْ الْبِيهِ اللهِ بْنِ حَنَيْنِ عَنْ الْبِيهِ اللهِ بْنِ حَنَيْنِ عَنْ الْبِيهِ اللهِ بْنَ عَبّاسِ: اخْتَلَفَا بَالاَبْوَاء، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبّاسِ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْورُدُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَارْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبّاسِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ

ن المال الم

سركودونول ہاتھ سے ہلایا اور دونول ہاتھ آگے لے گئے اور چر چھے

يَصُبُ عَلَيْهِ : اصْبُبْ. فَصَبُ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمُّ حَرُّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ الْمُلَايَفَعَلُ)).

لائے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو (احرام کی حالت میں) اس ظرح کرتے دیکھاتھا۔

و لوکان تابعیا و ان قول بعضہم لیس بحجہ علی بعض الخ لیخی اس حدیث کے فواکہ میں سے صحابہ کرام کا باہمی طور پر مسائل احکام سے متعلق مناظرہ کرنا ، پرنص کی طرف رجوع کرنا اور ان کا خبرواحد کو قبول کرلینا بھی ہے آگرچہ وہ تابعی ہی کیوں نہ ہو اور یہ اس حدیث کے فوائد میں سے ہے کہ ان کے بعض کا کوئی محض قول بعض کے لئے جمت نسیں گردانا جاتا تھا۔ انسیں سطروں کو لکھتے وقت ایک صاحب جو دیو بند مسلک رکھتے ہیں ان کا مضمون پڑھ رہا ہوں جنہوں نے برور قلم ثابت فرمایا ہے کہ محابہ کرام تظید منضی کیا کرتے تھے' لندا تھلید منحمی کا جواز بلکہ وجوب ثابت ہوا اس دعویٰ پر انہوں نے جو دلائل واقعات کی شکل میں پیش فرمائے ہیں وہ متازعہ تظلید محضی کی تعریف میں بالکل نہیں آتے مر تقلید محضی کے اس عامی بزرگ کو قدم قدم پر یمی نظر آ رہا ہے کہ تقلید منحص محابہ میں عام طور پر مروج تھی۔ حافظ ابن حجر کا فدکورہ بیان ایسے کمزور دلائل کے جواب کے لئے کافی وافی ہے۔

#### باب محرم كوجب جوتيال نه مليس تووہ موزے بین سکتاہے

(۱۸۲۱) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبروی۔ انہوں نے جار بن زیدے سنا' انہوں نے حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماے سنا'آپ نے کماکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے ساتھا کہ جس کے پاس احرام میں جوتے نہ مول وہ موزے بہن لے اور جس کے پاس تمبند نہ مو وہ پاجامہ بہن

#### ١٥ - بَابُ لُبْسِ الْخُفَيْنِ لِلْمُحْرِم إذًا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنَ

١٨٤١– حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْزُو بْنُ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: ((مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبُسْ سَرَاوِيْلَ لِلْمُحْرِمِ)).

[راجع: ۱۷٤٠]

امام احمد نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل کر کے تھم ویا ہے کہ جس محرم کو تمبند ند ملے وہ پاجامہ اور جس کو جوتے ند ملیس وہ موزہ پن لے اور پاجامہ کا پھاڑنا اور موزوں کا کاٹنا ضروری نمیں اور جہور علاء کے نزدیک ضروری ہے اگر ای طرح پن لے گا واس پر فدید لازم ہو گایمال جمهور کاید فتوی محض قیاس پر بنی ہے جو جست نیس۔

(۱۸۴۲) ہم سے احدین یونس نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ

١٨٤٢ - حَدَّثُنَا أَحْتَمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ 翻: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ

النَّيَابِ؟ فَقَالَ : ((لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ النَّيَابِ؟ فَقَالَ : ((لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْمُونُسَ وَلاَ فَوَبّا مَسْهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسَ، وَإِن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْحُفْيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)).

محرم كون سے كيڑے بين سكتا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم فے فرمايا كه قيص عمامه ، پاجامه اور برنس (كن ثوب يا باران كوث) نه پنے اور نه كوئى ايسا كيڑا پنے جس ميں زعفران يا ورس كى ہو اور اگر جوتياں نہ ہوں تو موزے بين لے ، البتہ اس طرح كاث لے كه مختول سے ينچے ہو جائيں۔

[راجع: ۱۳٤]

ان جملہ لباسوں کو چھوڑ کر صرف سیدھی سادھی دو سفید چادریں ہونی ضروری ہیں جن میں سے ایک تمبند ہو اور ایک کرتے کی جگہ ہو کیونکہ ج میں اللہ پاک کو یمی فقیرانہ ادا پند ہے۔

### ١٦ - بَابُ إِذَا لَـمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيُلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ

#### باب جس کے پاس تهبندنہ ہو تووہ پاجامہ پہن سکتاہے

(۱۸۴۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا 'ان سے جابر بن زید نے اور ان سے ابن عباس جی شائے ہے کہ اور ان سے ابن عباس جی شائے ہے کہ کیا کہ نم کریم مائے ہے ہم کو میدان عرفات میں وعظ سلیا 'اس میں آپ نے فرملیا کہ اگر کسی کو احرام کے لئے تہند نہ ملے تو وہ پاجامہ پین لے اور اگر کسی کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے بین لے۔

مطلب آپ کا بی تھا کہ احرام میں تہ بند کا ہونا اور پیروں میں جو تیوں کا ہونا ہی مناسب ہے لیکن اگر کسی کو بیر چیزیں میسرنہ ہوں تو مجبوراً پاجامہ اور موزے بہن سکتا ہے کیونکہ اسلام میں ہر ہر قدم پر آسانیوں کو ملحوظ رکھا ہے' امام احمد نے ای مدیث کے ظاہر پر فتوئیٰ دیا ہے۔

10 - بَابُ لُبْسِ السَّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ
 وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُو لَبِسَ
 السَّلاَحَ وَافتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعَ عَلَيْهِ فِي
 الْفلاته.

#### باب محرم كابتصار بند مونادرست

عرمہ روائیے نے کما کہ اگر دسمن کاخوف ہو اور کوئی ہتھیار باندھے تو اسے فدید دینا چاہیے لیکن عکرمہ کے سوا اور کسی نے یہ نہیں کما کہ فدید دینا چاہیے لیکن عکرمہ کے سوا اور کسی نے یہ نہیں کما کہ فدید دیں ہا

حافظ نے کہا عکرمہ کا یہ اثر مجھ کو موصولاً نہیں ملا۔ ابن منذر نے حسن بھری سے نقل کیا انہوں نے محرم کو تکوار باند هنا محمرہ ہو۔ سمجھا۔ ہتھیار بند ہونا ای وقت وزست ہے جب کسی دعمن کا خوف ہو جیسا کہ بلب سے ظاہر ہے۔

(۱۸۳۳) ہم سے عبیداللہ بن موصلی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے اسرائیل نے انہوں نے کا کہ ہم سے ابواسحال نے بیان کیا

١٨٤٤ - حَدَّلْنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَالِيْلُ عَنْ أَبِي إِسحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ: ((وَاعْتَمَرَ النَّبِيُّ اللَّهِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ،

فَأَتِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى

قَاضَاهُم: لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إلاَّ في

١٨– بَابُ دُخُولِ الْحَرَم وَمَكَّةَ

بِغَيْرِ إِخْرَاهِ. وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ حلالاً

وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالإِهْلاَلِ لِـمَنْ أَرَادَ

الْحَجُ وَالْعُمْرَةَ. وَلَمْ يَذْكُرُ لِلْحَطَّابِينَ

الْقِرَابِ)). [راجع: ١٧٨١]

وَغَيْرِهِمْ.

اور ان سے براء رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیه و سلم نے ذی قعدہ میں عمرہ کیا تو مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں واخل ہونے سے روک دیا' پھران سے اس شرط پر صلح ہوئی کہ ہتھیار نیام میں ڈال کر مکہ میں داخل ہوں گے۔

#### باب حرم اور مکہ شریف میں بغیراحرام کے داخل ہونا

حضرت عبدالله ابن عمر بن الرام ك بغيرداخل موسة اورني كريم سٹھیے نے احرام کا تھم ان ہی لوگوں کو دیا جو جج اور عمرہ کے ارادے ہے آئیں۔اس کے لئے لکڑی بیخے والوں وغیرہ کو ایسا تھم نہیں دیا۔

میں پنچ تو انہوں نے فساد کی خبر سی۔ وہ لوث مجے اور مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہو مگئے۔ باب کا مطلب حضرت امام عاری مطاع نے این عباس بھا کی صدیث سے بول تکالا کہ صدیث میں ذکر ہے جو لوگ ج اور عمرے کا ارادہ رکھتے مول ان پر لازم ہے ك كمد من إاحرام داخل مول يمال جو لوك افي ذاتى ضروريات ك لئ كمد شريف آت جات ريت جي ان ك لئ احرام واجب نس ۔ امام شافع کا یمی مسلک ہے مرحنیہ کمہ شریف میں ہرداخل ہونے والے کے لئے احرام ضروری قرار دیتے ہیں۔ این عبدالبر نے کما اکثر صحابہ اور تابعین وجوب کے قائل ہیں مگر درایت اور روایت کی بنا پر حضرت امام بخاری رواید بی کے مسلک کو ترجیح معلوم

> ١٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ۚ: ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَقُتَّ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنُ الْمُنَادِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمُلُمِّ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلُّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ أَرَادَ الْحَجُّ وَالْمُمْرَّةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكُّةً)). [راجع: ١٥٢٤]

> ١٨٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ

(۱۸۳۵) ہم ے، مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن طاؤس نے' ان سے ان کے باپ نے' ان سے عبداللہ بن عباس جہن انے کہ ٹی کریم مٹھیا نے مدید والول ك كے الئے ذوالحليف كوميقات بنايا ' نجد والوں كے لئے قرن منازل كو اور يمن والول ك لئ يلملم كو- يه ميقات ان ملكول ك باشدول ك

لئے ہے اور دو سرے ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے ہو کر مکه آئیں اور حج اور عمرہ کابھی ارادہ رکھتے ہوں'لیکن جو لوگ ان صدود کے اندر ہوں تو ان کی میقات وہی جگہ ہے جمال سے وہ اپناسفر شروع كريس يمال تك كه كمدوالون كي ميقات كمدى بـ

(١٨٢٧) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما مم كو امام مالك نے خبردی انہیں ابن شاب زہری نے اور انہیں انس بن مالک بھاتھ

مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلَّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ : ((اقْتُلُوهُ)).

نے آکر خبردی کہ فتح مکہ کے دن رسول کریم التھ الج جب مکہ میں داخل ہوئے آگر خبردی کہ فتح مکہ میں داخل ہوئے آپ نے اتارا تو ایک فتحض فی خبردی کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے لٹک رہاہے آپ نے فرمایا کہ اسے قتل کردو۔

[أطرافه في : ٣٠٤٤، ٣٨٠٨، ٤٢٨٦).

ابن خطل کا نام عبداللہ تھا یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ نے ایک محالی کو اس سے زکوۃ وصول کرنے کے لئے جیجا ،جس

المین کے ساتھ ایک مسلمان غلام بھی تھا۔ ابن خطل نے اس مسلمان غلام کو کھانا تیار کرنے کا تھم دیا اور خود سو رہا ، پھر جاگا تو اس مسلمان غلام نے کھانا تیار نہیں کیا تھا ،غصہ میں آن کر اس نے اس غلام کو قمل کر ڈالا اور خود اسلام سے پھر گیا۔ دو گانے والی لونڈیاں اس نے رکھی تھیں اور ان سے آخضرت میں تھا کہ جو کے گیت گوایا کرتا تھا۔ یہ بد بخت ایسا ازلی دیشمن ثابت ہوا کہ اسے کعبہ شریف کے اندر بی قمل کر دیا گیا۔ ابن خطل کو قمل کرنے والے حضرت ابو برزہ اسلمی تھے بعض نے حضرت ذہر کو ہتاایا ہے۔

١٩ - بَابُ إِذَا أَخْرَمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ
 قَمِيْصٌ

وَقَالَ عَطَاءٌ : إذَا تَطَيُّبَ أَوْ لَبسَ جَاهِلاً

أَوْ نَاسِيًا فَلاَ كُفَّارَةَ عَلَيْهِ.

باب اگر ناوا تفیت کی وجہ سے کوئی کرنہ پنے ہوئے احرام باندھے؟

اور عطاء بن ابی رباح نے کہا نا واقفیت میں یا بھول کر اگر کوئی محرم مخص خوشبولگائے 'سلاموا کپڑا پن لے تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔

امام شافعی کا یمی قول ہے اور امام مالک نے کما اگر اسی وقت اتار ڈالے یا خوشبو دھو ڈالے تو کفارہ نہ ہوگا' ورنہ کفارہ لازم ہوگا دلاکل کی روسے امام بخاری روٹیے کے مسلک کو ترجیح معلوم ہوتی ہے جیسا کہ امام شافعی کا یمی مسلک ہے۔

(۱۸۴۷) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا کہ ہم سے عطاء نے بیان کیا کہ ہم سے صفوان بن یعلی نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ میں رسول اللہ سڑھ ہے کہ ماتھ تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک مخص جو جبہ پنے ہوئے تھا حاضر ہوا اور اس پر زردی یا ای طرح کی کسی خوشبو کا نشان تھا۔ عمر بڑھ جھ سے کما کرتے سے کیا تم چاہتے ہو کہ جب آخضرت سڑھ ہے پر وی نازل ہوئی گروہ آخضرت سڑھ ہے کہ وکہ جب آخضرت سڑھ ہے کہ وکہ جب آپ نے فرمایا کہ جس طرح اپنے جم میں کرتے ہو حالت جاتی رہی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس طرح اپنے جم میں کرتے ہو اس طرح عمومیں بھی کرو۔

(۱۸۴۸) ایک مخض نے دوسرے مخص کے ہاتھ میں دانت سے کاٹا تھا دوسرے نے جو اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا دانت اکھڑ گیا ہی کریم میٹا کھیا رلائل کی روے امام بخاری رائیے کے مسلک کو ترکیح ۱۸٤۷ – حَدُّثَنَا أَبُو الْوَلِیْدِ حَدُّثَنَا هَمَامًّ حَدُّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ : حَدُّثَنِي صَفُوانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : حُدُّثَنِي صَفُوانُ بْنُ لَيَّهُ، فَأَمَّ فَالَا : حُدُّثَنِي صَفُوانُ بْنُ اللهِ فَلَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ ا لِلهِ أَوْ صُفْوَةٍ أَوْ نَحُوهُ، كَانُ عَمَرُ يَقُولُ لِيْ: تُحِبُ إِذَا فَرَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَوَاهُ ؟ نَوَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَوَاهُ ؟ نَوَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَوَاهُ ؟ نَوَلَ عَلَيْهِ عَمْرَ لِكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْوَلِيْدِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

١٨٤٨ - وَعَضَّ رَجُلِّ - يَعْنِي فَٱنْتَزَعَ ثَنيَّنَهُ - فَٱبْطَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ. نے اس کا کوئی بدلہ نہیں دلوایا۔

[أطرافه في : ٢٢٦٥، ٢٩٧٣، ٤٤١٧، ١٦٨٩٣].

٧- بَابُ الْـمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ،
 وَلَمْ يَأْمُرِ النِّبِيُ ﴿ أَنْ يُؤَدِّى عَنْهُ
 بَقِيَّةُ الْـحَجِّ

1 ١٨٤٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النّبِيُّ عَنْهُمَا قَالَ : ((بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النّبِيُّ اللهَ بعِرَ فَقَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ - فَقَالَ النّبِسَيُ اللهُ اللهَ يَنْعَنُوهُ فِي تَوبَيْنِ ((اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي تَوبَيْنِ ((اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي تَوبَيْنِ اللهَ يَبْعَنُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ - أَوْ قَالَ فِي ثَوبَيْنِ اللهَ يَبْعَنُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ لَكُورُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَنُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ يَلِمُ الْقِيَامَةِ يَلِمَ الْقِيَامَةِ يَلِمُ اللهَ يَبْعَنُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ يُلِكًى)).

حُمَّادٌ عَنْ آيُوبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النّبِيِّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النّبِيِّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَأُوقَصَنْهُ – رَجُلٌ وَاقِفَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوقَصَنْهُ – أَوْ قَالَ فَأُوقَصَنْهُ – مَنْ قَالَ فَأُوقَصَنْهُ – فَقَالَ النّبِيُ اللهُ ((اغسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُعِسُوهُ طِيْبًا، وَلاَ تُحَمَّمُوا زَأْسَهُ، وَلاَ تُعِسُوهُ طَيْبًا، وَلاَ تُحَمِّمُوا زَأْسَهُ، وَلاَ تُحَمَّمُوهُ، فَإِنْ اللهُ يَتَعَمْهُ يَومَ الْقِيَامَةِ مُلبِّيًا)).

٢١ - بَابُ سُنَّةِ النَّمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

### باب اگر محرم عرفات میں مرجائے

اور نبی کریم ملی اللہ نے یہ حکم نسیں کیا کہ ج کے باقی ارکان اس کی طرف سے ادا کئے جائیں۔

(۱۸۴۹) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا' ان سے حمرو بن دینار نے بیان کیا' ان سے صعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے کہا کہ میدان عرفات میں ایک شخص نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھمرا ہوا تھا کہ اپنی او نٹنی سے گر پڑا اور اس او نٹنی نے اس کی گردن تو ڑ ڈائی' نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی اور بیری کے چوں سے اسے عسل دو اور احرام ہی کے دو کیڑوں کا کفن دو لیکن خوشبونہ لگانانہ اس کا سرچھپانا کیونکہ اللہ تعالی کی میں اسے لیک کہتے ہوئے اٹھائے گا۔

(۱۸۵۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے سعید بن جہیر نے بیان کیا' ان سے سعید بن جہیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے کہ ایک محض نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ عرفات میں محمرا ہوا تھا کہ اپنی او نمنی سے گر پڑا اور اس نے اس کی گردن تو ڑ دی' تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا کہ اسے پانی اور بیری سے عسل دے کردو کپڑوں (احرام والوں بی میں) کفنادو لیکن خوشبونہ لگانا نہ سرچھپانا اور نہ حنوط لگانا کیونکہ اللہ تعالی قیامت میں اسے لیک نیارتے ہوئے اٹھائے گا۔

، باب جب محرم وفات پاجائے تواس کا کفن دفن کس طرح مسنون ہے

1۸۵۱ حَدُّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدُّنَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بَنْ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((أَنْ رَجُلاً كَانَ مَعَ النّبِيِّ ﷺ، فَوَلَصَتْهُ نَافَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اغسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ، وَكَفَنُوهُ اللهِ ﷺ: ((اغسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ، وَكَفَنُوهُ فِي تَوبَيْدٍ، وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيْبٍ، وَلاَ تَحَسُّوهُ بِطِيْبٍ، وَلاَ تَحَسُّوهُ بِطِيْبٍ، وَلاَ تَحَسُّوهُ أَلْقِيامَةِ تَحَمَّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَومَ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًا).

٢٢ - بَابُ الْحَجِّ وَالنَّذُورِ عَنِ
 الْـمَيِّتِ، وَالرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

(۱۸۵۱) ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے
ہشیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہمیں ابو بشر نے خبردی' انہوں نے کہا
کہ ہمیں سعید بن جبیر نے خبردی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنما
نے کہ ایک فخض نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان
عرفات میں تھا کہ اس کے اونٹ نے گراکر اس کی گردن توڑدی۔ وہ
فخض محرم تھا اور مرگیا۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی
کہ اسے پانی اور بیری کا عسل اور (احرام کے) دو کپڑوں کا کفن دیا
جائے البتہ اس کو خوشبو نہ لگاؤ نہ اس کا سرچھپاؤ کیونکہ قیامت کے
دن وہ لیک کمتا ہوا اٹھے گا۔

# باب میت کی طرف سے جج اور نذرادا کرنااور مرد کسی عورت کے بدلہ میں جج کر سکتا ہے

تغیرے دو سرا تھم باب کی حدیث سے نہیں لکھا کیونکہ باب کی حدیث میں یہ بیان ہے کہ عورت نے اپنی مال کی طرف سے جم کرنا اور حافظ صاحب سے اس مقام پر سمو ہوا انہوں کے کہا باب کی حدیث میں ہونا تھا کہ عورت کا عورت کی طرف سے جم کرنا اور حافظ صاحب سے اس مقام پر سمو ہوا انہوں نے کما باب کی حدیث میں بہب کی حدیث میں نہیں ہے ' بلکہ آئندہ باب کی حدیث میں ہے۔ این بطال نے کما کہ آنخضرت مٹھا کیا ہے اس حدیث میں امر کے صیغ سے لیخی افھنوا اللہ سے خطاب کیا اس میں مرد عورت سب آگے اور مرد کا عورت کی طرف سے اور عورت کا مرد کی طرف سے جم کرنا سب کے نزدیک جائز ہے ' اس عورت کے نام میں اختلاف ہے۔ نمائی کی روایت میں سان بن سلمہ کی بیوی فہ کور ہے اور امام احمد کی روایت میں سان بن عمر این ہندہ نے صحابیات میں نکالا کہ یہ عورت عبداللہ کی بیوی بھی تھی مگر ابن ہندہ نے صحابیات میں نکالا کہ یہ عورت عادی بنا غافیہ نائی تھی' این طاہر نے مہمات میں اس پر جزم کیا ہے۔

(۱۸۵۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے ابو عوانہ وضاح میکری نے بیان کیا ان سے ابوبشر جعفرین ایاس نے ان سے معید بن جبید کی سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس بی الله انے کہ قبیلہ جبید کی ایک عورت نبی کریم سی لیکن وہ جج نہ کر سکیں اور ان کا انتقال ہو والدہ نے جج کی منت مانی تھی لیکن وہ جج نہ کر سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا تو کیا میں ان کی طرف سے جج کر سکتی ہوں؟ آنخضرت سی جا تو جا کہ کہا تہا دی مل بن قرض ہو گاتو فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے تو جج کر سکی تہاری ماں پر قرض ہو گاتو فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے تو جج کر کیا تہاری ماں پر قرض ہو گاتو تم اسے ادانہ کر تیں؟ اللہ تعالی کا قرضہ تو اس کا سب سے زیادہ مستحق

7 ١٨٥٧ حَدُّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدُّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: بْنِ جُبَيْرَ مَنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النّبِيِّ (رَأَنْ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النّبِيِّ وَرَأَنْ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النّبِيِّ فَلَمْ لَكُنَّ أَمِّي نَلَرَتْ أَنْ تَحُجُّ فَلَمْ تَحَجُّ حَتْى مَاتَتْ، أَفَاحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: (رَنَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانْ عَلَى (رَنَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانْ عَلَى أَمِّكِ ذَيْنٌ أَكُنْتِ فَاضِيتَهُ؟ أَقْصُوا اللهُ،

فَا لِلَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)).

[طرفاه في : ١٦٩٩، ٧٣١٥].

٢٣ - بَابُ النَّحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ
 النَّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

١٨٥٣ حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرِيْجٍ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهاَبِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ امْرَأَةً. . ح.

١٨٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا الْمُن شِهَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((جَاءَتِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((جَاءَتِ الْمُرَأَةُ مِنْ خَفْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي السَحَجُ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْحًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يُسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَسْتَوْيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ (رَبْعَمِ)).

ا [راجع: ١٥١٣]

ہے کہ اسے پوراکیاجائے۔ پس اللہ تعالی کا قرض ادا کرنابہت ضروری

#### باب اس کی طرف سے جج بدل جس میں سواری پر بیٹھے رہنے کی طاقت نہ ہو۔

(۱۸۵۳) ہم سے ابوعاصم نے ابن جریج سے بیان کیا انہوں نے کما ان سے ابن شماب نے ان سے سلیمان بن بیار نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے اور ان سے فضل بن عباس رضی اللہ عنمانے اور ان سے فضل بن عباس رضی اللہ عنمانے اور ان سے فضل بن عباس رضی اللہ عنم نے کہ ایک فاتون ----

(۱۸۵۴) (دوسری سند سے امام بخاری نے) کہا ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن شماب زہری نے بیان کیا 'ان سے سلمان بن بیار نے ابن عباس بی شیا نے کہ مجۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ خثم کی ایک عورت آئی اور عرض کی یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ جج جو اس کے بندوں پر ہے اس نے میرے بو ڑھے باپ کو بھی پالیا ہے لیکن ان میں اتنی سکت نہیں کہ وہ سواری پر بھی بیٹے سکیں توکیا میں ان کی طرف سے جج کر لوں تو ان کا جج ادا ہو جائے بیٹے سکیں توکیا میں ان کی طرف سے جج کر لوں تو ان کا جج ادا ہو جائے گا؟ آگے۔ نے فرمایا کہ ہاں۔

#### باب عورت کامرد کی طرف سے حج کرنا

(۱۸۵۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ابن شماب زہری نے' ان سے سلیمان بن بیار نے' ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں قبیلہ خشم کی ایک عورت آئی۔ فضل رضی اللہ عنہ اس کو دیکھنے گئی۔ اس لئے نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم فضل کا چرو دوسری طرف بھیرنے گئے' اس مسلی اللہ علیہ و سلم فضل کا چرو دوسری طرف بھیرنے گئے' اس

الآخرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ أَذْرَكَتْ أَبِي فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ أَذْرَكَتْ أَبِي فَيْ الرَّاحِلَةِ، أَقَاحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَم)). وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع)). [راحع: ١٥١٣]

عورت نے کماکہ اللہ کے فریضہ (ج) نے میرے بو رہے والد کو اس حالت میں پالیا ہے کہ وہ سواری پر بیٹے بھی نہیں سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے جج کر سکتی ہوں' آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ یہ ججتہ الوداع کا واقع ہے۔

اس عورت کا نام معلوم نہیں ہوا اس مدیث ہے یہ نکلا کہ زندہ آدی کی طرف ہے بھی اگر وہ معذور ہو جائے دو سرا آدی کی طرف ہے بھی کر سکتا ہے اور ریہ بھی ظاہر ہوا کہ ایسانج بدل مرد کی طرف ہے عورت بھی کر سکتا ہے اور ریہ بھی ظاہر ہوا کہ ایسانج بدل مرد کی طرف ہے عورت بھی کر سکتا ہے۔

صافظ این تجر فرماتے ہیں و فی هذا الحدیث من الفوائد جواز الحج من الغیر و استدل الکوفیون بعمومه علی جوازصحة حج من لم یعج نبابة عن غیرہ و خالفهم الحمهور فخصوہ بمن حج عن نفسه و استدلوا بما فی السنن و صحیح ابن خزیمة و غیرہ من حدیث ابن عباس ایضا ان النبی صلی الله علیه وسلم دای رجلا یلبی عن شبرمة أفال احججت من نفسک فقال لا هذه من نفسک ثم احجج عن شبرمة الغ الله علیه وسلم دای رجلا یلبی عن شبرمة أفال احججت من نفسک فقال لا هذه من نفسک ثم احجج عن شبرمة الغ الله علیه وسلم دیث کے قوا کر جمل ہے جو کم کے دلیل لی ہے کہ نیابت جمل اس عاج بحی میل ورست ہے جس نے پہلے اپنا تج نہ کیا ہو اور جمہور نے ان کے ظاف کما ہے انہوں نے اس کے لئے ای کو غاص کیا ہے جو پہلے اپنا ذاتی جج کہا ہو اور انہوں نے اس حدیث ہے دلیل پکڑی ہے جے اصحاب سنن اور این خزیمہ وغیرہ نے حدیث این عباس بی اپنا تر کی کہا ہو اور انہوں نے ایک آدی کو دیکھا کہ وہ شبرمہ کی طرف ہے لیک پکار دہا ہے۔ آپ نے فرمایا شبرمہ کون ہے اس نے اس کو بتائیا۔ پھر آپ نے پچھا کہ کیا تو پہلے اپنا ذاتی جج کرچا ہو طافظ این ججر فرماتے ہیں و فیده ان من مات و علیہ حج وجب علی ولید ان بحج عند من راس ماله کما ان علیہ قضاء دیونه فقد اجمعوا علی ان دین الاجمی من راس المال فکذالک ما شبہ به فی القضاء و یلتحق بالحج کل حق ثبت فی ذمته کنان علیہ قضاء دیونه فقد اجمعوا علی ان دین الاجمی من راس المال فکذالک ما شبہ به فی القضاء و یلتحق بالحج کل حق ثبت فی ذمته کما ان غیرہ ذالک الح (فلک الح و قبرہ کی جو شخص وقت ہے ایس کے اس کے واجب ہو تو وارثوں کا کیا وانگی ضروری ہے اور کفارہ اور زفرہ اور زفرہ وغرہ کی جو اس کے ذمہ واجب ہو۔

#### باب بچوں کا حج کرنا

(۱۸۵۲) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہا ہم سے جماد بن زید نے بیان کیا 'ان سے عبیداللہ بن ابی بزید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے سا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ کی رات منی میں سامان کے ساتھ آگ بھیج دیا تھا۔

الم بخاری وی این میں میں وہ مرج حدیث نمیں لائے جے امام مسلم نے حضرت ابن عباس جھن سے روایت کیا ہے کہ میں ہوئی ہا سیسی ایک عورت نے اپنا بچہ اٹھایا اور کہنے گلی یا رسول اللہ! کیا اس کا بھی ج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اور تھے کو بھی ثواب ملے گا۔ مدیث سے یہ نکانا ہے کہ بچہ کا ج مشروع ہے اور اس کا احرام صبح ہے لیکن یہ ج اس کے فرض ج کو ساقط نہ کرے گا' بلوغ

٢٥- بَابُ حَجِّ الصِّبْيَان

١٨٥٦ حَدُّنَا أَبُو النَّمْمَانِ حَدُّنَا حَمَّادُ عَمَّادُ مَمَّادُ عَمَّادُ مَمَّادُ مَنْ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَنِيْدَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عُبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ: ((بَعَنِي – أَوْ قَدَّمَنِي – أَوْ قَدَّمَنِي – اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((بَعَنِي – أَوْ قَدَّمَنِي – اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((بَعَنِي بَاللهِ)).

کے بعد فرض جج ادا کرنا ہو گا اور بیہ جج نفل رہے گا۔ عبداللہ بن عباس بھھ ان دنوں نابالغ سے 'بادجود اس کے انہوں نے آنخضرت مل جا کے ساتھ جج کیا' امام بخاری رہایئے نے باب کا مطلب ای سے ثابت فرمایا ہے۔

١٨٥٧ - حَدُّلُنَا إِسْحَاقُ أَخْبُرَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ الْبِرَاهِيْمَ حَدُّلُنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمَّهِ أَخْبُرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ عُبَّهِ ابْنِ عُبَّاسٍ بْنِ عُبَّهُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ بْنِ عُبَّهُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ بْنِ عُبَّهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَقْبَلْتُ - وَقَدْ نَاهَزْتُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَقْبَلْتُ - وَقَدْ نَاهَزْتُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَقْبَلْتُ - وَقَدْ نَاهَزْتُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لي، نَاهَزْتُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَتَانِ لِي، وَرَسُولُ اللهِ هَا قَالِمٌ يُصَلِّي بِعِنى، حَتَّى مَوْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفُ الأُولِ، ثُمُ مَوْتُ مَنْ النَّاسِ مِوتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفُ الأُولِ، ثُمُ النَّاسِ مَوْتُ مَنْهُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ هَا)). وقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ((بِعِنَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ)).

ر ۱۸۵۷) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے خردی' ان سے ان کے جینیج ابن شہاب زہری نے بیان کیا' ان سے ان کے بیلے اللہ بن عبداللہ بن عبد من اللہ عنما نے کہا' میں ابنی ایک عتبہ نے' ان سے ابن عباس رضی اللہ عنما نے کہا' میں ابنی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم منی میں کھڑے نماز پڑھا رہے تھے۔ میں بہلی صف کے ایک حصہ کے آگے سے ہو کر گذرا' پھرسواری میں بہلی صف کے ایک حصہ کے آگے سے ہو کر گذرا' پھرسواری سے نیچ اتر آیا اور اسے چرنے کے لئے چھوڑ دیا۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ صف میں شریک ہوگیا' یونس نے ابن شہاب کے واسطہ سے بیان کیا کہ یہ مجۃ الوداع کے موقع پر منی کاواقعہ ہے۔

[راجع: ٧٦]

آ عبداللہ بن عباس مین ان دنوں نا بالغ تے باوجود اس کے انہوں نے آنخضرت مٹی کیا کے ساتھ ج کیا کام بخاری روائی نے لیے انہوں نے آنخضرت مٹی کیا کے ساتھ ج کیا کام بخاری روائی نے لیے کیا کیا گئی ہے۔
اب کامطلب ای مدیث سے ثابت کیا ہے۔
مرد کی کیا گئی عبد الرحمٰن بن کیونس سے عبدالرحمٰن بن یونس نے بیان کیا کان سے حاتم بن

١٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُولِدَ قَالَ: حُجَّ بِي يُوسُفَ عَنِ السَّاتِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: حُجَّ بِي يَوسُفَ عَنِ السَّاتِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ فَلَا وَأَنَا ابَنُ سَبْعِ سِنِيْنَ)). هَ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَلَا عَمْرو بْنُ زُرَارةَ أَخْبَرَنَا اللهَّاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الْمَجْعَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهَّاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الْمَجْعَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَجْعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَجْعَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَعْمَى بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَعْمِي قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

[طرفاه في : ۲۷۱۲، ۲۲۳۰ ].

اس وقت سات سال کاتھا۔ (۱۸۵۹) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کہا کہ ہمیں قاسم بن مالک نے خردی 'انہیں جعید بن عبدالرحمٰن نے 'انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رہائتے سے سنا' وہ سائب بن یزید رہائتے سے کمہ رہے تھے سائب رہائتے کو نبی کریم ماٹھ لیا کے سامان کے ساتھ (یعنی بال بچوں میں) جج کرایا گیا تھا۔

اساعیل نے بیان کیا' ان سے محد بن یوسف نے اور ان سے سائب

دو سری روایت میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے حضرت سائب بن یزید سے مدد کے بارے میں پوچھا تھا۔ حضرت سائب بن یزید

جہ الوداع كے موقع ير رسول كريم ملتي كے سلمان كے ساتھ تنے اور وہ اس وقت نا بالغ تنے۔ اس سے بھى يج كا حج كرنا ثابت ہوكيا۔

#### ٢٦- بَابُ حَجِّ النِّسَاء

١٨٦٠ وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ:
 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ: ((أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ:
 عُمَرُ رَضِيَ ا الله عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ اللهِ فِي آخِهُ اللهِ عَنْهُ مَعَهُنَّ عُفْمَانَ بْنَ آخِهِ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ)).

#### باب عورتوں کا حج کرنا۔

(۱۸۲۰) امام بخاری رطانتی نے کہا کہ جھے سے احمد بن محمد نے کہا کہ ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے ان کے دادا (ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف رطانتی کے حضرت عمر برائتی نے اپنے آخری جج کے موقع پر نبی کریم مائی کیا کی بیویوں کو جج کی اجازت دی تھی اور ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبدالرحمٰن بن عوف جہنی کو جھی تھا۔

آنخضرت ساتی کی سب بیویاں ج کو گئیں مگر حضرت سودہ اور حضرت زینب بی و وفات تک مکان سے نہ لکلیں۔ پہلے حضرت ممر بی ترقید کو تردد ہوا تھا کہ آپ کی بیویوں کو ج کیلئے تکالیں یا نہیں۔ پھر انہوں نے اجازت دی اور مجمبانی کیلئے حضرت عثان بڑاتھ کو ساتھ کر دیا ، پھر حضرت معاوید بڑاتھ کی خلافت میں بھی امہات المومنین نے ج کیا ، عودوں پر سوار تھیں ان پر چادریں پڑی ہوئی تھیں (وحیدی)

(۱۸۷۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا ان سے حبیب بن عمرہ نے انہوں نے بیان کیا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا گھھ سے عائشہ بنت طلحہ نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین عائشہ رقی ہوا نے بیان کیا کہ میں نے بوچھایا رسول اللہ ساتھ ہماد میں کیوں نہ آپ کے ساتھ جماد اور غزدوں میں جایا کریں؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں کے لئے سب سے عمدہ اور سب سے مناسب جماد حج ہے وہ حج جو مقبول ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کہتی تھیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد س لیا ہے جج کو میں مجھی چھوڑنے والی نہیں اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد س لیا ہے جج کو میں مجھی چھوڑنے والی نہیں

راً كُرَ مُعْرَتُ مَعَادِيهِ رَائِدُ كَى ظَافْتَ مِن بَكَى الْهَاتَ الْمُوافِّةِ مَكَانُنَا عَبْدُ الْمُوافِّةِ مَكَانُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ : طَدِّلَتُنَا عَبِيْبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ : خَدُّلَتُنَا عَائِشَةَ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : ((قُلْتُ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَعْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَعْزُو وَنُجَاهِدُ وَأَجْمَلُهُ لَقَالَتْ عَائِشَةً : فَلاَ اللهِ عَنْ مَنْدُورٌ)). فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَلاَ مِنْ أَدْعُ الْحَجُ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

آ تخضرت ما الله کا مقصد تھا کہ جماد کے لئے لکانا تم پر واجب نہیں جینے مردوں پر واجب ہے اس حدیث کا میہ مطلب نہیں کی گھٹے تھے اور کی اس محلیہ کی حدیث میں ہے کہ ہم جماد میں نکلتے تھے اور نہیں کے ساتھ نہ جاد میں نکلتے تھے اور زخیدی) زخمیوں کی دوا وغیرہ کرتے تھے اور آپ نے ایک عورت کو بشارت دی تھی کہ وہ مجاہرین کے ساتھ شہید ہوگ۔ (وحیدی)

رَيُونَ نَارِدُودَيُّهُ أَبُو النَّعْمَاهُ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تُسَافِرُ الْمَرَّاةُ

(۱۸۶۲) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ابن عباس بی اللہ اللہ عباس بی اللہ عباس بی اللہ عباس بی اللہ عنمانے کہ نبی کے غلام ابو معبد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار

کے بغیر سفرنہ کرے اور کوئی مخص کی عورت کے پاس اس وقت تك نه جائے جب تك وہال ذى رحم محرم موجود نه ہو۔ ايك مخص ن يوجهايا رسول الله! ميس تو فلال الشكر ميس جماد ك لئ تكنا جابتا مول لیکن میری ہوی کا ارادہ ج کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی ہوی کے ساتھ جج کوجا۔

إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٌ)). وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلُّ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ)). فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأْتِي تُويْدُ الْحَجُّ، فَقَالَ : ((اخرُجْ مَعَهَا)).

[أطرافه في : ٣٠٠٦، ٣٠٦٣، ٢٥٢٣٣].

ترجم اس روایت می مطلق سر فدکور ب دو سری روایول میں تین دن اور دو دن اور ایک دن کے سرکی تقریح بے بسر طال ایک دن رات کی راہ کے سفر پر عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے۔ ہمارے امام احمد بن منبل فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو خاوندیا ووسرا کوئی محرم رشتہ وار نہ طے تو اس پر ج واجب نہیں ہے حقیہ کاجمی کی قول ہے لیکن شافعیہ اور مالکیہ معتراور رفیقوں کے

ساتھ ج کے لئے جانا جائز رکھتے ہیں۔ (دحیدی)

١٨٦٣ حَدُّلُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ أَخْبَرَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلَّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((لَـمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﴿ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لَامُّ سِنَانِ الأَنْصَارِيَّةِ: ((مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجُّ؟)) قَالَتْ : أَبُو فُلاَنِ – تَعْنِي زُوجَهَا كَانَ لَهُ- نَاضِحَانِ حَجُّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ : ((فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَفْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي)) رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاس عَنِ النَّبِيُّ ﴾. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْكُرِيْمِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ 🕭. [راجع: ۱۷۸۲]

(۱۸۲۳) م سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کویزید بن ذریع نے خبر دی کماہم کو حبیب معلم نے خردی انہیں عطاء بن ابی رہاح نے اور ان سے ابن عباس بھ ان نے فرمایا کہ جب رسول اللہ مل اللہ مل جة الوداع سے واپس ہوئے تو آپ نے ام سان انصاریہ عورت و اُن اُن اُن ا دریافت فرمایا که تو ج کرنے نہیں گئ؟ انہوں نے عرض کی کہ فلال ك باب يعني ميرے خاوند كے ياس دو اونٹ ياني بلانے كے تھا ايك یر تو وہ خود ج کو چلے گئے اور دوسرا ہاری زمین سیراب کر تاہے۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ ج کرنے کے برابر ہے اس روایت کو ابن جرتے نے عطاء سے سا کما انہوں نے ابن عباس رضی الله عنماسے سنا' انہوں نے بی کریم صلی الله عليه و سلم سے اور عبیداللد نے عبدالكريم سے روايت كيا ان سے عطاء نے ان سے جاہر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

تعظیم استداللہ عن عبدالکریم کی روایت کو این ماجہ نے وصل کیا ہے امام بخاری کا مطلب ان سدول کے بیان کرنے سے یہ ہے سیری کی راویوں نے اس میں عطاء پر اختلاف کیا ہے ابن ابی معلی اور یعقوب ابن عطاء نے بھی عبیب معلم اور ابن جریج کی طرح روایت کی ہے معلوم ہوا کہ عبدالکریم کی روایت شاذ ہے جو اعتبار کے قابل نہیں۔ حدیث میں جس عورت کا ذکر ہے وہ ام سال لئے فرمایا کہ رمضان میں اگر وہ عمرو کرلیں تو اس محروی کا کفارہ مو جائے گا' اس سے رمضان میں عمروکی فضیلت بھی ثابت موئی۔

مُعْمَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ قَرْعَةَ مَثْمَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ قَرْعَةَ مَوَلَى زِيَادِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ - غَزَا مَعَ النّبِي فَى النّبِي عَشْرَةَ غَزْوَةً - قَالَ: مَعَ النّبِي فَى النّبِي عَشْرَةَ غَزْوَةً - قَالَ: وَالنّبِي مَعْمَدُ اللّهِ هَا اللهِ هَالَهُ عَنِ النّبِي فَى اللّهِ هَا وَالْمَعْمَدُ اللّهُ اللهِ اللهُ ا

٧٧ – بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَفْيَة

- ١٨٦٥ حَدُّنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبِرَنَا الْفِزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدِ الطَّرِيْلِ قَالَ : حَدَّنِي الْفِزَارِيُّ عَنْ خُمَيْدِ الطَّرِيْلِ قَالَ : حَدَّنِي قَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ النَّبِيِّ النَّيْدِ النَّيْدِ النَّيْدِ النَّيْدِ النَّيْدِ النَّهِ عَنْ النَيْدِ قَالَ: ((مَا بَالُ هَذَا؟)) قَالُوا : نَدَرَ أَنْ يَمْشِي. قَالَ: ((إِنَّ اللهُ عَنْ تَعْلَيْبِ هَلَا يَعْشِي. قَالَ: ((إِنَّ اللهُ عَنْ تَعْلَيْبِ هَلَا يَعْشِي. قَالَ: ((إِنَّ اللهُ عَنْ تَعْلَيْبِ هَلَا يَعْشَهُ لَغَنْ )). وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

[أطرافه في : ٦٧٠١].

#### باب اگر کسی نے کعبہ تک پیدل سنر کرنے کی منت مانی؟

(۱۸۷۵) ہم سے محمہ بن سلام نے بیان کیا کہا ہمیں مروان فراری نے خبردی انسیں حمید طویل نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ابت خبردی انسیں حمید طویل نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ابت نے بیان کیا اور ان سے انس بوائی نے کہ نبی کریم ساڑی ہے نے ایک بوڑھے مخص کو دیکھا جو اپنے دو بیٹوں کا سمارا لئے چل رہا ہے "آپ نے بیچھا ان صاحب کا کیا حال ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کعب کو پیدل چلنے کی منت مانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس سے بیزاز ہے کہ یہ اپنے کو تکلیف میں ڈالیس۔ پھر آپ نے انہیں سوار ہونے کا تھم دیا۔

قواس پر اس منت کا پورا کرنا واجب ہے یا نمیں مدیث سے یہ لکتا ہے کہ این نذر کا پورا کرنا واجب نمیں کیونکہ ج سوار ہو کر کرنا پیدل کرنے سے افغنل ہے یا آپ کے اس لئے سوار ہونے کا تھم دے دیا کہ اس کو پیدل چلنے کی طاقت نہ تھی۔ ۱۸۶۸ – حَدُفُنَا اِبْوَاهِیْمُ بْنُ مُوسَی (۱۸۲۷) ہم سے ابراہیم بن موکٰ نے بیان کیا کما کہ ہم کو ہشام بن

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْج أَخَبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنْ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي حَبِيْبِ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثُهُ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ((نَلَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِي إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَأَمَرَنْنِي أَنْ استَفْتَيَ لَهَا النَّبِيُّ اللَّهِ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ ﷺ: ((لِتَمْشِ وَلْتَوْكَبْ)) قَالَ : وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةً. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ

يَحْيَى بْنِ أَيُوبَ عَنْ يَزِيْدِ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةً. . فَلَكَرَ الْحَدِيْثَ.

یوسف نے خردی کہ ابن جر بج نے انہیں خردی 'انہول نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن الی الوب نے خردی انسیں یزید بن صبیب نے خر دی' انہیں ابوالخیرنے خبر دی کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میری بمن نے منت مانی تھی کہ بیت اللہ تک وہ پیدل جائیں گی' پھرانہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم سے بھی پوچھ لوچنانچہ میں نے آپ سے پوچھاتو آپ نے فرمایا که وه پیدل چلیس اور سوار بھی ہو جائیں۔ یزید نے کہا ابوالخیر بمیشہ عقبہ مناتیز کے ساتھ رہتے تھے۔

ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے ابن جریج نے' ان سے یکیٰ بن ابوب نے 'ان سے بزید نے ان سے ابوالخیرنے اور ان سے عقبہ رہا گئر نے پھریس مدیث بیان کی۔



١- بَابُ حَرَمِ الْمَدِيْنةِ

١٨٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَحْوَلُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ ﴾ قَالَ : ((الْمَدِينَةُ حُوَمٌ مِنْ كَلَا إِلَى كَذَا، لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحْدَثُ إِنَّهَا حَدَثٌ. مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَفْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ)).

آظرفه في : ۲۷۳۰٦.

(١٨٦٧) بم سے ابوالنعمان نے بيان كيا ان سے ثابت بن يزيد نے بیان کیا' ان سے ابو عبدالرحمٰن احول عاصم نے بیان کیا اور ان سے انس رضی الله عنه نے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے فلاں جگد سے فلال جگد تک (ایعنی جبل عیر سے تور تک)اس مدمیں کوئی درخت نہ کاٹا جائے نہ کوئی بدعت کی جائے اور جس نے بھی یہاں کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ تعالی اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔

تر بر مدیند کا بھی وہی تھم ہے جو کمہ کے حرم کا ہے صرف جزا لازم نہیں آئی۔ امام مالک اور امام شافعی اور احمد اور المل میں میٹ کے حرم کا ہے صرف جزا لازم نہیں آئی۔ امام مالک اور امام شافعی اور احمد اور المل میٹ کی جاند ہو ہے۔ معاذ الله بدعت الی میں بدعت کی ہوئی ہو جاتا ہے۔ معاذ الله بدعت الی بری بلا ہے کہ آدی بدعت کو جگہ دینے سے ملعون ہو جاتا ہے۔

١٨٦٨ - حَدُّنَنَا أَبُو مَعْمَو حَدُّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ فَقَالًا: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ فَامِنُونِي)). فَقَالُوا : لاَ نَطْلُبُ ثَمَنهُ النَّجَّارِ فَامِنُونِي)). فَقَالُوا : لاَ نَطْلُبُ ثَمَنهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى. فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِيْنَ اللهِ تَعَالَى. فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُويَتْ، وَبِالنَّحْلِ فَنُويَتْ، وَبِالنَّحْلِ فَنُويَتْ، وَبِالنَّحْلِ فَنُويَتْ، وَبِالنَّحْلِ فَقُطِعَ، فَصَقُوا النَّحْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِي)).

[واجع: ٢٣٤]

اوا بہت اس سے بعض حفیہ نے دلیل لی ہے کہ اگر مدینہ حرم ہوتا تو وہاں کے درخت آپ کیوں کو اتے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ سے

اس سے بعض حفیہ نے دلیل لی ہے کہ اگر مدینہ حرم ہوتا تو وہاں کے درخت آپ کیوں کو اتے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ سے

الکیسی فعل ضرورت سے واقع ہوا لیعنی مبجد نبوی بنانے کے لئے اور آخضرت میں جا تخضرت میں جا تخضرت میں ہے ہوں کا دواگرد بارہ میل قال کیا۔ کیا حفیہ بھی اس کو کسی اور کے لئے جائز کمیں گے۔ مسلم کی روایت میں ہے آخضرت میں گھیے مدینہ کے گرواگرد بارہ میل

تک حرم کی حد قرار دی۔

١٨٦٩ - حَدُّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدُّنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النّبِيِّ فَقَالَ : ((حُرَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتِي الْمَدِيْنَةِ عَلَى لِسَانِي)). قَالَ: وَأَتَى النّبِيُ فَيْ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: ((أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ)). يُم الْتَفَتَ فَقَالَ : ((بَلْ أَنْتُمْ فِيْهِ)).

[طرفه في : ١٨٧٣].

١٨٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إَبْرَاهِيْمَ النَّيْعِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ

(۱۸۲۸) ہم ہے ابو معمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہ ان سے ابوالتیاح نے اور ان سے انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ (نی کریم ماٹھ کیا جب مدینہ (ہجرت کر کے) تشریف لائے تو آخضرت ماٹھ کیا کہ فیصری تقییر کا حکم دیا آپ نے فرمایا اے بنو نجار تم (اپنی اس زمین کی) مجھ سے قیمت لے لو لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالی سے مائلتے ہیں۔ پھر آخضرت ماٹھ کیا نے مشرکین کی قبروں کے متعلق فرمایا اور وہ اکھاڑ دی گئیں 'ویرانہ کے متعلق میم دیا اور وہ برابر کردیا گیا۔ کمجور کے در ختوں کے متعلق محم دیا اور وہ کا دیئے گئے اور وہ در خت قبلہ کی طرف بچھادیئے گئے۔

(۱۸۲۹) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا ان سے سلیمان بن بلال نے ان میرے بھائی عبداللہ نے ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تھی نے کہ نبی کریم ساڑی نے فرمایا مدینہ کے دونوں پھر بلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم ٹھمرائی گئی۔ حضرت ابو ہزیرہ بڑا تھی نے بیان کیا کہ نبی کریم ساڑی اپنا ہو حارثہ کے پاس آئے اور فرمایا بنو حارثہ! میرا خیال ہے کہ تم لوگ حرم سے باہر ہو گئے ہو 'پھر آپ نے مر کر میرا خیال ہے کہ تم لوگ حرم سے باہر ہو گئے ہو 'پھر آپ نے مر کر دیکھااور فرمایا کہ نمیں بلکہ تم لوگ حرم کے اندر ہی ہو۔

( ۱۸۷ ) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن مہدی نے بیان کیا 'ان سے سفیان توری نے 'ان سے اعمش نے ' ان سے ان کے والدیزید بن شریک نے اور ان سے علی بنالتر نے بیان

ا فَلْهُ عَنْهُ قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَهَلِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ الْحَلَى ((الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ إِلَى كُذَا، مَنْ أَخْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ أَجْمَعِيْنَ، لاَ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يَقْبَلُ مِنْهُ صَرَفْ وَلاَ عَذَلٌ. وَمَنْ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ وَمَنْ مَوْلِيْهِ وَمَنْ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ وَمَنْ مَوْلِيْهِ فَعَلَيْهِ وَمَنْ مَوْلِيْهِ فَعَلَيْهِ وَمَنْ مَوْلِيْهِ فَعَلَيْهِ وَمَنْ مَوْلِيْهِ فَعَلَيْهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ فَعَلَيْهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ وَلَمْ مَوْفَ وَلاَ عَذَلُ إِلَى اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ وَلَا عَذَلَ إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَالْمَلائِكِيْكَةً وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ وَلَا مَوْفَ وَلاَ عَذَلَ إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَلَمْ مَوْفَ وَلاَ عَذَلَ إِلَى اللهِ مَوْلُ وَلَا عَذَلَى إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ مَوْلُولُ وَلا عَذَلَى إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَى اللهِ فَعَلَيْهِ مَوْلُولُ وَلا عَذَلَى إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَى اللْمُعَلِيْنَ مَوْلِكُوا وَلَوْلُولُولُ وَلَا عَذِلْ إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَى الْعِلْمُ مَوْلُولُ وَلَا عَذِلَ إِلَا عَذَلَى الْهِ فَالْمُ وَلَا عَلَى الْعَلَيْلِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ فَالْمُ مِنْ فَلَا وَالْمَالِمُ وَلِهُ عَلَى الْعَالِيْ الْعَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَيْلِهِ فَلَالِهُ مِنْ الْعِلْمِ الْعَلَيْلُ وَلَا عَلَيْلِهِ فَلَالِهِ الْعَلَيْمِ وَلَا عَلَيْلُهُ وَالْمُوالِمُ عَلَيْلُهُ وَالْمُعْتِلَا فَعَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَيْلُولُولُولُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَا

[راجع: ۱۱۱]

کیا کہ میرے پاس کتاب اللہ اور نبی کریم مٹائیا کے اس صحیفہ کے سوا
جو نبی کریم مٹائیا کے حوالہ سے ہے اور کوئی چیز (شرق احکام سے
متعلق) لکھی ہوئی صورت ہیں نہیں ہے۔ اس صحیفہ ہیں یہ بھی لکھا
ہوا ہے کہ آنخضرت مٹائیا نے فرمایا مدینہ عائز پہاڑی سے لے کرفلال
مقام تک حرم ہے 'جس نے اس حد ہیں کوئی بدعت نکالی یا کسی بدعت
کو پناہ دی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے نہ اس
کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل اور آپ نے فرمایا کہ تمام
مسلمانوں ہیں سے کسی کا بھی عمد کافی ہے اسلئے اگر کسی مسلمان کی
دوی ہوئی امان ہیں) دو سرے مسلمان نے) بد عمدی کی تو اس پر اللہ
اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ نہ اسکی کوئی فرض عبادت
مقبول ہے نہ نفل اور جو کوئی اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے
مقبول ہے نہ نفل اور جو کوئی اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے
بغیر کسی دو سرے کو مالک بنائے' اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں
کی لعنت ہے۔ نہ اسکی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل۔

### مدینہ الرسول کے بچھ تاریخی حالات

کی جرم ہے اور وہ مشرق کی جانب ۳۹ درجہ ۵۵ میں مسلم کی جانب ۳۹ درجہ ۵۵ میں اور وہ مشرق کی جانب ۳۹ درجہ ۵۵ میں ہو میں میں میں مول پر اور شال کو خط استوا سے ۲۴ درجہ اور ۱۵ دقیقہ کے عرض پر واقع ہے، موسم کرما میں اس کی حرارت ۲۸ ورجہ تک پہنچ جاتی ہے اور سرما میں دن کو صفر کے اوپر دس درجہ تک اور رات کو صفر کے بیچے ۵ درجہ تک آتی ہے، سردی کے ایام میں صبح کے وقت اکثر پانی برتنوں میں جم جاتا ہے۔

یہ شہر کمہ المکرمہ سے جانب شال دو سو ساٹھ میل کے فاصلے پر داقع ہے اور ملک عرب کے صوبہ حجاز میں بلحاظ آبادی دو سرے نمبر پر ہے۔ کمہ المکرمہ کے بعد دنیائے اسلام کا سب سے پیارا با برکت مقدس شہرہے 'جمال اللہ کے آخری رسول حضرت سیدالانبیاء سند الاتقیا احمد مجتلی محمد مصطفیٰ ملتا ہیں آرام فرما ہیں۔

وجہ تسمیمہ: جرت سے پہلے یہ شہریر ب کے نام سے موسوم تھا' قرآن مجید میں بھی یہ نام آیا ہے ﴿ وَ إِذْ فَالَتْ ظَانَفَةٌ مِنْهُمْ يَاۤ هٰلَ 

یُنْوِبَ لاَ مُفَامَ لَکُمْ ﴾ (الاحزاب: ۱۱۳) بقول زجاج یہ شہریر بن قانیہ بن ملا کیل بن ارم بن جمیل بن عوص بن ارم بن سام بن نوح کا
آباد کیا ہوا ہے اس لئے یرب کے نام سے موسوم ہوا۔ بعض مورخین کے بیان کے مطابق اس کو یرب اس لئے کہتے ہیں کہ ایک
مخض یرب نامی عملقی نے اس شہر کو بسایا تھا' آخر میں یمودیوں بنو نضیرو بنو قریظہ و بنو قیقل کے ہاتھ آگیا۔

۰۳۰ء میں بنو ازد کے دو قبائل اوس و خزرج نے اس کی سرحد میں سکونت افتیار کی اور ۴۹۲ء میں اس پر قابض ہو گئے۔ مدینہ سے شال د مشرق میں اب بھی ایک بستی ہے جس کا نام بیڑب ہے عجب نہیں کہ پہلی آبادی اس جگہ ہو اور اوس و خزرج نے یمود سے جدا رہنا پیند کر کے یمال رہائش افتیار کی ہو اور اس لئے اس حصہ کو بھی بیڑب ہی سے پکارا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ یڑب معری کلمہ از بیں سے بگڑ کر بنا ہے اگر یہ میچ ہو تو ٹابت ہوتا ہے کہ عمالقہ نے معرسے نکلنے کے بعد مدینہ کو بسایا۔ اس کی یہودیت کے اس قول سے بھی تائید ہوتی ہے کہ حضرت موئی نے فلسطین کو جاتے ہوئے ایک جماعت کو بھیجا تا کہ وہ اس جانب کے حالات معلوم کرے۔ جب وہ لوگ اس طرف پنچے اور ان کو حضرت موئی کی وفات کی خبر لمی تو انہوں نے شہرا تر بیس بنا کر اس میں اقامت اختیار کی اس قول کی بنا پر مدینہ کی آبادی سولہ سوسال قبل میج سے شروع ہوتی ہے۔

یٹرپ میں اسلام کیو ککر پہنچا؟ : مید منورہ میں بے والے قبائل بیٹریمودی المذہب سے محر کبرو حمیت کی بنا پر ان میں باہم اسے نزاع سے کہ کویا ایک دو سرے کے خون کے پیاہے سے اوس و فزرج کی خانہ جنگی کو ایک صدی کا زمانہ گذر چکا تھا کہ سید عالم ساتھا کی نبوت و تبلیغ کا چرچہ مکہ و نواح میں پھیلا' ای دوران میں خاندان عبدالا جمل کے چند آدمی قریش کو اپنا حلیف بنانے کی غرض سے مکہ آئے اور اسلام کا چرچا سنا' آنخضرت ساتھیا نے تنمائی میں ان کو اسلام کی پاک تعلیم سے آگاہ کیا اور قرآن پاک کی چند آیات سنائیں۔ ان میں ایاس بن محاذ پر اس تلقین کا بہت اثر ہوا اور مسلمان ہونے کا ادادہ کیا محرامیروفد انس بن رافع نے کہا کہ جلدی نہ کرو ابھی حالات کا مطالعہ کرو۔ چنانچہ بید لوگ یونی واپس ہو گئے۔

ا نبوی میں قبیلہ خزرج کے چھ آدمی موسم جج میں کمہ آئ تو عقبہ لینی اس بہاڑی کھاٹی میں جو منی جانے والے ہائیں ہاتھ پر چڑھائی کی سیر حیوں سے ذرا ورے پڑتی ہے' شب کے وقت آنخضرت مٹائیا ان سے ملے اور ان کو اسلام کی وعوت دی' چنانچہ سے حضرات مشرف بہ اسلام ہو گئے اور اس کانام عقبہ اوٹی ہوا۔ ان کے ذرایعہ سے مدینہ میں اسلام کا چرچا پھیلا۔

دو سرے سال بارہ سریر آوردہ اسحاب آنے اور اس عقبی جن آنحضرت من کھیا ہے جنائی جن گفتگو کرنے کا وقت معین کرلیا، چنانچہ خوب کھل کر باتیں ہوئیں اور انہوں نے یہ اطمینان کر کے کہ بیٹک آپ رسول ہیں 'اسلام قبول کرلیا۔ حضرت مععب بن عمیر بزائد کو مبلغ اسلام بناکر ان کے ہمراہ کر دیا اور حضرت اسعد بن زرارہ بڑائد نے ان کو اپنے مکان میں ٹھمرایا۔ اب دار بی ظفر میں اسلای مشن کا رفتر قائم کر دیا گیا۔ جو حضرات اسلام الا بچے تے وہ ذہبی تعلیم پاتے اور جو نے آتے ان کو دعظ سنایا جاتا تھا۔ اس فلصانہ پر چاہ کے بمترین نگر نکے اور رفتہ رفتہ یرب کے بامور قبیلہ عبدالا شہل کا ہر مرد وزن طقہ بگوش اسلام ہوگیا۔ اب یرب میں ایک کیے بھامت اسلام کی نفرت اور پنجبراسلام کے لیسند کی جگہ خون بمانے کے لئے تیار ہوگی۔ پھو دنوں بعد آنحضرت من بھر میں ہجرت فرماکر تشریف مصرت اور پنجبراسلام کے لیسند کی جگہہ خون بمانے کے لئے تیار ہوگی۔ پھو دنوں بعد آنحضرت من بھر میں ہجرت فرماکر تشریف کے آئے۔ اس وقت سے یرب کو حدیث الرسول بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حدیث الرسول کا چپہ چپہ مسلمانان عالم کے لئے باحث صد احرام ہے۔ اس مقدس شریص وہ مبارک معجد ہے جس میں بیٹھ کر سیدالا نبیاء من بھیا ہے اسلام کی روشن کو چار دانگ عالم میں کہیلایا اور اس مبارک شریس وہ مقدس جگہ ہے جمال سر تاج الانبیاء من بھیل ارب ہیں اور آپ کے لاکھوں غلام جمال کی مٹی کے اندر سوتے ہوئے ہیں علاوہ اذیں چند تاریخی یا داشتیں مسافرین حدیث کے لئے بطور ہدید پیش کی جاتی ہیں۔ اندر سوتے ہوئے ہیں علاوہ اذیں چند تاریخی یا داشتیں مسافرین حدیث کے لئے بطور ہدید پیش کی جاتی ہیں۔

بجرت میں تشریف آوری کے وقت آنخضرت مل کیا مدید سے جنوبی ست قبا میں قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے معمان ہوئے تھے۔
کاثوم بن ہدم کا گر آپ کا قیام گاہ بنا اور سعد بن خیشہ کا گر آپ کی مردانہ نشست گاہ ' یہ دونوں گر زول قدوم نبوی کے سبب بری شان رکھتے ہیں۔ مجد قبا کے جنوب میں بہ سمت قبلہ ۴۰ ف فاصلے پر دو تبے بینوی شکل کے ہیں ' ان میں ایک قبہ جو مقام العمرہ کے نام سے مشہور ہے ' یمی کاثوم بن ہدم کا مکان تھا اور اس سے طا ہوا قبہ جو بیت فاطمہ کملاتا ہے یہ سعد بن خیشہ کا گر تھا ' مجد قبا کے محن میں جو قبہ مبرک ناقہ کملاتا ہے یمال حضور مل ہوا ہے میں اور قبہ مجال اس وقت مجد قبا ہے وہ حضرت کاثوم کا مرد تھا کہ مجود یں خشک کرنے کے لیے وہاں پھیلاتے تھے ' مینہ منورہ میں آپ حضرت ابوابوب انساری بڑا تھ کے مکان پر اقرے تھے ' یہ مکان محلہ ذ تاتی الجد میں مجد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محراب بھی ہے۔ اور قبہ بھی اس کی بیرونی دیوار پر ایک پھر نصب ہے جس میں ا

آب زرسے یہ لکھا ہوا ہے ھذا بیت ابو ایوب الانصاری النے حضرت ابو ایوب بڑاتھ کے مکان کی جنوبی سمت حضرت جعفر صادق کا مکان تھا جو اس وقت وار نائب الحرم کملاتا ہے۔ مبجد کے مشرق میں حضرت عثان بڑاتھ کے دو چھوٹے بوے مکان تھے۔ بوقت شمادت آپ کی سکونت بوے مکان میں تھی' اس مکان کی جال کے اوپر اب بھی مقتل عثان بڑاتھ کی تعفان بڑاتھ کی ماستہ ہوا ہے' بقیع کے راستہ سے شالی جانب حضرت صدیق بڑاتھ کا مکان تھا جس میں آپ کی وفات ہوئی' زاویہ السمان سے ملحق شالی جانب اید، چھوٹا ساقبہ ہے وہ خالد بن ولید بڑاتھ شیر اسلام کا مکان تھا' رباط خالد کے پیچھے عمرو بن عاص بڑاتھ فاتح مصر کا مکان تھا' مبجد کے غربی جانب حضرت ابو بکر بڑاتھ کا دو سرا مکان تھا اس باب السلام کا مکان تھا کی شکل میں ہے اس پر سے حدیث کھی ہوئی ہے۔ لا یبقین فی المستحد خوخة احد الا خوخة ایک بیکو

حرم مدین شریف کابیان: اندازاً باره میل تک مینه منوره کی حد حرم ب، جس کے اندر شکار کرنا، درخت اکھاڑنا، گھاس اکھاڑنی حرام ہے۔ ہال جانوروں کے لئے گھاس یا ہے وغیرہ تو ڑنے جائز ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے عن ابی هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ان ابراهيم خليلك و نبيك و انك حرمت مكة على لسان ابراهيم اللهم و انا عبدك و نبيك و اني احرم ما بين لا بيتها المخ (ابن ماجه) ابو ہررہ والتی سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ملی کیا کہ اے اللہ! حضرت ابراہیم تیرے خلیل اور پغیرتے جن کی زبان پر تو نے مکہ کو بلد الحرام قرار دیا۔ اے اللہ! میں تیرا بندہ اور پفیبر ہوں اور مدینہ کو اس کے دونوں پھر یلے کناروں کے ورمیان تک حرم قرار دیتا ہوں۔ نبی سل التہ اللہ علیت شریف کے بارے میں سے وعا فرمائی اللهم حبب البنا المدينة كحبنا مكة او اشد يعنى اے اللہ! مدینے کو ہمیں مکہ کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ (بخاری) ایک روایت میں مدینہ کی حدود حرم عیر سے ثور تک بیان کی گئی ہیں' یہ اطراف مدینہ کے بہاڑوں کے نام ہیں۔ مدینے شریف کے فضائل میں بہت می احادیث آئی ہیں چند حدیثیں يمال ورج كى جاتى بير عن ابن عدد قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت بها فانى اشفع لمن يموت بها. رواه احمد والترمذي آمخضرت التيليم فرمات جي كه جو شخص مديند شريف من رب اور مدين بي من اس كو موت آئے من اس کی سفارش کروں گا۔ بیمق نے شعب الایمان میں ایک مخص آل خطاب سے روایت کی ہے کہ آنخضرت ملتی ایم نے فرمایا جو مخص خالع یاک نیت کے ساتھ میری زیارت کے لیے آیا' قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہو گا اور جو مدینہ شریف میں رہ کر صبرو شکر کے ساتھ زندگی گذار تا رہا میں اس کے لئے قیامت کے دن گواہ اور سفارشی ہوں گا اور جو حمین شریفین میں موت پائے گا وہ قیامت کے دن امن پانے والوں میں ہو گا۔ نبی کریم ملتی جب سفرے واپس مدینہ شریف لوشتے تو مکانات مدینہ کی دیواروں کو دمکھ کر گئن ہو جاتے اور سواری کو تیز کر دیتے۔ (بخاری) ہیہ بھی آیا ہے کہ مدینہ شریف کے دردازوں پر فرشتے پیرہ دیتے ہیں۔ اس پاک شهر میں طاعون اور دجال داخل نهیں ہو سکتے۔

حرم نہوی کا بیان: حرم نہوی سے مراد نی ساتھ کی پاک و مبارک مبجد اور اس کا ماحول ہے 'یہ سرتا پا نور عمارت شرمینہ منورہ کے درمیان میں کسی قدر مشرق کو جھی ہوئی ہے یماں کی فضا اطیف منظر جیس اور ہیئت مستطیل ہے 'قدیم مجد کی کل عمارت مرخ پھر کی ہے اس کا طول شال سے جنوب تک اوسطاً مم / ۱۳۱۱ میٹر ہے (فرانسیں بیانہ ہے جو ۴۰ افج کے برابر ہوتا ہے۔) اس لحاظ سے قدیم حرم شریف کا طول ایک سوانتیں گز سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا عرض مشرق سے مغرب تک قبلہ کی طرف ۸۱ میٹر اور ۳۵ سنی میٹر یعنی ۱۹ گز ہے 'باب شای کی طرف سے عرض ۲۱ میٹر سوا ۲۳ گز رہ جاتا ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے حرم نہوی دو حصول میں منتقم ہو سکتا ہے مجد اور صحن۔ حدود مجد کی ابتداء اس جگہ سے ہوتی ہے جمال کھرے ہو کر حظرت خان جہائی نہا نہ مخال کرتے تھے لیکن جہائے کہ ہو کر حظرت خان جہائے کہ بنا کرتے تھے لیکن جہائے کہ بنا درخ دیوادر سے صحن ایک طرف اور باب رحمت اور باب انساء کے درمیان مجد ہی مسجد ہے۔ یہ سارا حصہ گنبدوں سے ڈھکا

ہوا ہے جو محرابوں پر قائم ہیں ان محرابوں کو ایک ہم کے سخت پھرکے ستونوں پر کھڑا کیا گیا ہے ان پر سنگ مر مرکی ہے پہھی ہوئی ہے اور اوپر سونے کے پانی سے بچک کاری کر دی گئی ہے، وہ سرا صحن ہے جس کا نام حصوہ ہے اس کی شکل شامی دروازہ سے مستقطیل ہے اس کے گرد تین طرف تین دالان اصلطہ کئے ہوئے ہیں ہر آمدوں ہیں ستون ہیں جن کے اوپر محراب اور محرابوں کے ماتھ ملتحق ہیں تین سو اور بادلوں سے سرگوشیاں کرتے ہوئے اور نظر آتے ہیں، حرم شریف کے کل ستونوں کی قعداد جو دیواروں کے ساتھ ملتحق ہیں تین سو ستا کیس تک پہنچ جاتی ہے، ان میں ہے ۲۲ جمرہ شریف کے اندر ہیں شامی دروازے کی ڈیوٹر می میں مدرسہ مجیدیہ واقع ہے ای وجہ سے حرم شریف میں مدرسہ مجیدیہ واقع ہے ای وجہ سے مراؤں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جو بردہ فروٹی کے زمانہ میں ضمی شدہ غلاموں کی شکل میں حرم نبوی کی خدمت کے لئے ندر کر دیئے جاتے ہو۔ اب یہ ظالمانہ طریقہ موقوف ہو چکا ہے کچھل طرف شمق پر آمدے کی لمبائی کے ساتھ ساتھ شیشم کی لکڑی کا ایک جال دار شیڈ ہو جو کوروں کے لئے مخصوص ہے، حرم شریف کے اندر عورتیں بیس پیضتی ہیں اور بیس نماز ادا کرتی ہیں۔ اے قنس انساء کما جاتا ہو۔ اس برآمدے کے جنوب میں ایک جو ترہ ہی خواجہ سندی کھٹل ہیں ساڑھے تیہ گڑ لمبا اور نوگز چڑا ہے اور زشن سے تربا جو اس کہ جو بردہ ہیں ایک کے ساتھ ساتھ شیشم کی لکڑی کا ایک جال دار شین سے تربا الم بیا نا دار گرا ہوں اس کے جو بردہ ہی نواں کر شریف کے دنوب میں ایک اور چو ترہ ہو اس حقوں میں ساز ہو جو بی سے بہتی جو باس کے اور میں کھٹل کی اور دیگر ضروریات دار العلوم محمدیہ ہی خریف اور روضہ شریف کے درمیان کی وہ گاہ ہے جس کو آپ نے مقصورہ شریف کے مغرب میں ہے، رسول اللہ ماتھ ہی خواب کہ یہ کلارا سارا جنت میں رکھا جائے گا۔

اس مبارک زمین کا طول انداز آپ نے ستا کیں گر اور عرض انداز آپ نے ستو گڑے ، روضہ شریف کے ساتھ پیتل کا جنگلہ ہے جس سے متصل وہ اضافے ہیں جو اس حرم شریف ہیں حضرت عرب حضرت عثان بڑی تھے کے ایام ہیں کئے گئے تھے ، یہ وونوں اضافے بین ہیتل کے جنگلے کی اونچائی ایک گر دو گرہ ہے۔ روضہ شریف اپ شریف مرتبت کے لحاظ سے ہر وقت قدائیان رسول میں ہی ہی ہوا رہتا ہے۔ روضہ شریف کے مغربی جانب وہ جگہ ہے جمال حضور میں ہی آباز پڑھایا کرتے تھے جو اپنی کمال بہجت اور بہ قبلہ کی طرف مقصورہ شریف کی سیدھ میں ہے ، حضور علیہ بمال صنعت کے لحاظ سے اللہ کی نشائیوں میں سے ایک نشائی ہے اور یہ قبلہ کی طرف مقصورہ شریف کی سیدھ میں ہے ، حضور علیہ الملام نے اس کی بنیاد ہجرت مبارک کے دو سرے مال شعبان کی پندر موسی تاریخ روز سہ شنبہ کو رکھی تھی ، یہ اس دن کا واقعہ ہے جب اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ کے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھم دیا تھا قبلہ کے مغرب کی طرف منہ شریف ہے جو اللہ عزوج اللہ اللہ اور باب الرحمة ورون مغرب کی طرف ہیں قبہ ہی متعداد عزوج کی ادان کے وقت کھول دیا جاتا ہے عرفادوق ہوشے کے نظر کی طرف ہیں ۔ بھر شجہ کی ادان کے وقت کھول دیا جاتا ہے عرفادوق ہوشے کے نظر کی طرف ہیں ۔ بھر شجہ کی ادان کے وقت کھول دیا جاتا ہے عرفادوق ہوشے کے نطف کے نظر اللہ جمراک طرف ہیں۔ بھر تھو کے نطف کے بعد ان درداذوں کو بند کرکے قفل لگا دیا جاتا ہے۔ بھر شجہ کی ادان کے وقت کھول دیا جاتا ہے عرفادوق ہوشے کے نظر کے خلاف کو بند کرکے قفل لگا دیا جاتا ہے۔ بھر شجہ کی ادان کے وقت کھول دیا جاتا ہے عرفادوق ہوشے کے نطف کے نظر کے تھول کیا جاتا ہے۔ بھر شجہ کی ادان کے وقت کھول دیا جاتا ہے عرفادوق ہوشے کے نطف کے نظر کیا تھا تا ہے۔

موجودہ حکومت سعویہ عربیہ نے حرم معجد نبوی کی توسیع اس قدر کی ہے کہ بیک وقت بڑاروں نمازی نماز اوا کرتے ہیں اور تعمیر جدید پر کروڑ ہا روپیہ بری فراغدلی کے ساتھ خرچ کرکے نہ صرف معجد نبوی بلکہ اطراف کے جملہ علاقے کو وسیع تر بنا کر صفن ستمرائ کا الیا نادر نمونہ پیش کیا ہے کہ د کھ کر دل سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ پاک اس حکومت کو دشمنوں کی نظرید سے بچائے اور خدمت حرمین شریفین کے لئے بیشہ قائم رکھ 'آمین۔

گنبد خضراء کے حالات: نبی کریم سٹھیا نے ۱۲ رہے الاول ااھ یوم دو شنبہ کو جمرہ عائشہ میں انقال فرمایا' اس جگہ لحد شریف میں آپ کے جم اطرکو لٹایا گیا ہے' آپ کا سر مبارک بجانب غرب اور روئے بارک بجانب جنوب ہے' زمین کا یہ کلاا بھی اپنی سعادت ابدی پر جتنا ناز کرے بجا ہے۔ ۲۲ جمادی الاول ۱۳ ہے کو سیدنا ابو بکر صدیق بڑتھ کی وفات ہوئی۔ آپ آخضرت سٹھیا کی پشت کی جانب دفن کئے گئے۔ ان کا سر حضور سٹھیا کے شانہ مبارک کے مقابل لینی قریب ایک فٹ ینچے سرکا ہوا رہا' پھر ۲۷ ذی الحجہ ۲۳ ھ کو بدھ کے روز سیدنا عمر فاروق بڑتھ کی وفات ہوئی۔ آپ با جازت صدیقہ میال دفن ہوئے' آپ کا سر حضرت صدیق بڑتھ کے شانہ کے مقابل لینی ذرا یعجے سرکا ہوا رہا۔

عمد فارد تی میں جمرہ شریفہ کی دیوارس سابق بنیادوں پر دوبارہ کچی اینوں سے بنوا دی گئی تھیں۔ علامہ ہمودی نے پیاکش بھی کی جو بخبی دیوار اندر سے ۲/ ۱-۱اہتھ تھی۔ بھرا اس کے گرد بہت عمیق بنیادیں کھود کر پھر کی ایک مخس دیوار قائم کر دی ، جمرہ شریفہ بن عبدالعزیز نے جمرہ شریف کو بحاله قائم کہ کھا اور اس کے گرد بہت عمیق بنیادیں کھود کر پھر کی ایک مخس دیوار قائم کر دی ، جمرہ شریف کی بھا دی اور اوپر سلے تختوں کو کیلوں سے جز دیا اس کے اوپر موم جامہ بچھا دیا تاکہ بارش کا پائی اندر نہ جائے نہ چھت کری کی بھر میں سلاطین اسلام نے اس کی حفاظت و مرمت کے لئے بہت کچھ تجدید و اصلاح کی۔ کے ۵۵ میں سلطان نورالدین پر اثر کرے ، بھر میں سلاطین اسلام نے اس کی حفاظت و مرمت کے لئے بہت کچھ تجدید و اصلاح کی۔ کے ۵۵ میں سلطان نورالدین نرگی شہید نے جب کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ صلیبی بنگ عظیم میں مشغول تفا خواب دیکھا کہ آنحضرت میں ہیں دوگر جہم آدمیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ " انجلنی وانقلنی من مدین "چونک کر سلطان کی آئکہ کھل گئ اور فور آخیز رو سائڈ نیاں منگا کر چند ہمرائی ماتھ گئے۔ نہ دن دیکھا نہ رات۔ رواں دواں سولہ دن میں معرب مینہ بنچا اور جنے بھی بیروئی باشدے مینہ میں مقبل منجے سب کی دو و شخص نظر نہ آئے ہو گئی کہی ناوہ والف کو کہی بی بی بی میدان اب بھی دارالفساف کے نام سے مشہور ہے 'سلطان نے ان پر ایک کمری نگاہ ڈالی مگروہ وو مخص نظر نہ آئے ہو فواب میں دکھائے گئے تھی نوج بھی اور ان کو رکھتے ہی سلطان نے ان پر ایک کمری نگاہ ڈالی مروہ کے ہیں۔ چنانچہ وہ بی بی بی کہی اور اس کے قبل ہوا ہوا کہ دو معلی بی بی بی کہی اور اس کے قبل میں اور کے جو بی بی بی کہی ہوا ہوا ہے در مطلی بی اور بھت کہ ان کہ دھر ادھ موش میں اندار جم انور کے قوب کی اندارہ میں اندارہ اس کے قبل میں انداز اور اس نے قبل میں انداز کی کی انداز وہ سرنگ اندار می انداز کی کھر کی انداز کی کی انداز کی کی انداز کی انداز کی انداز کی اندا

یہ دیکھ کر سلطان مطاقہ غصہ سے کرنے لگا اور سختی سے تغیش طال کرنے لگا' آخر دونوں نے اقرار کیا کہ وہ نصرانی ہیں جو اسلامی وضع میں یہاں آئے ہیں اور ان کے عیسائی بادشاہ نے جسد محمدی ساتھ اکال لانے کے لئے ان کو بھیجا ہے۔ ان طالت کو س کر بادشاہ مطاقہ کی عجیب کیفیت ہوئی وہ تحر تحر کا نیے اور رونے لگا۔ آخر ان دونوں کو اپنے سامنے قبل کرا دیا اور محمس دیوار کے گرداگرد اتن محمری خندق کھدوائی کہ پائی نکل آیا پھرلاکھوں من سیسہ پکھلوا کر اس میں ڈلوایا اور سطح زمین تک سیسہ کی ایک زمین دوز شموس دیوار قائم کر دی کہ کسی رخ جد مطر تک کوئی دشمن رسائی نہ یا سکے۔

سلطان محود بن عبدالحمید عثانی کے زمانہ میں جمہ شریفہ میں کچھ شکاف آگیا تھا چنانچہ ۱۲۳۳ھ میں سلطان نے اس کی تجدید کرائی اوپر کا حصہ اتاماکر از سرنو تقیرکیا گیا اور اس پر گہرا سبزروغن چیرا گیا جس کی وجہ سے اس کانام جبہ خضراء ہوا اس کے بعد وحوب اور بارش سے جب اس کا رنگ بلکا ہوا تو یمی سبر رنگ کا روغن چڑھا کر اس کو پختہ اور روشن کیا جاتا رہا۔ دیوار مخس کے گردا گرد تحرابوں میں جالیاں گلی ہوئی ہیں' یہ جالیاں ۸۸۸ھ میں سلطان قاطبانی کی طرف سے محمل مصری کے ساتھ ستر اونٹوں پر لد کر آئیں' جالی کے ساتھ دنیا کا وہ بے مثل مصحف بھی مستقل ایک اونٹ پر محمول ہو کر آیا تھا جو شاہین نوری خوشنویس نے لکھا تھا' جالیدار مقمورہ اور دائرہ مخس کے درمیان ہر چار طرف سات اور دس فٹ کے درمیان برآمدہ چھوٹا ہوا ہے جس پر سنگ مرمر کا فرش ہے۔

مواجہ شریف میں پیتل کی جالی گئی ہوئی ہے' بلقی تین طرف تانبہ اور اس پر گرا پختہ سبزروغن پڑھا ہوا ہے اس کانام شباک ہے'
یہ بیشکل منتظیل ہے اور اس کا جنوبی و شالی ہر ضلع ساڑھے سترہ گز اور شرقی و غربی ضلع ساڑھے سولہ گز ہے' یہ شباک مع اپنے اندرون
کے مقصورہ کہ لاتا ہے الملهم صلی علی محمد و علی آل محمد موجودہ حکومت سعودیہ عربیہ نے ان تمام حصول کے استحکام میں جس
قدر کوششیں کی ہیں بلکہ سارے شہر مدینہ کی ترقی اور آبادی کے لئے جو مسائی کام میں لائی جا رہی ہیں ان کی تغییلات کے لئے یمال
موقع نہیں ہے۔ جی یہ ہے کہ اس حکومت نے خدمت حرمین شریفین کا جی اواکر دیا ہے مدینہ منورہ سے متصل ہی آبک بڑا زبروست
وار العلوم جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ کے نام قائم کیا ہے' جس میں تمام دنیائے اسلام کے سینکٹروں نوجوان حکومت سعودیہ کے خرج پر
خصیل علوم کے اندر مشخول ہیں۔ اللہ پاک اس حکومت کی بھٹ مدد فرائے اور اسے زیادہ سے زیادہ مشخام کرے۔ موجودہ شاہ فیصل کی
عمر در از کرے جو حرمین شریفین کی خدمت کے لئے جملہ وسائل حمکنہ وقف کے ہوئے ہیں اللهم ایدہ بنصرہ العزیز۔امین

### ٢- بَابُ فَصْلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَلَهَا تَنْفِي النَّاسَ

1471 حَدِّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبُرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: سَعِفْتُ أَبَا الْمُجَابِ سَعِيْدَ بْنَ يَسَارٍ سَعِفْتُ أَبَا الْمُجَابِ سَعِيْدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَعِفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: فَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ (أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ يَقُولُ: يَعْدِبُ، وَهِيَ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَعْدِبُ، وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ، تَنْفَى النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبُثُ الْحَدِيْدِي).

# باب مدینه کی فضیلت اور بے شک مدینه (برے) آدمیوں کو نکال کربا ہر کردیتا ہے۔

(اک ۱۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہمیں امام مالک روائیہ نے خبردی انسیں کی بن سعید نے انہوں نے بیان کیا کہ بیل روائیہ نے ابو جریرہ نے ابو الحباب سعید بن بیار سے سنا انہوں نے کما کہ بیل نے ابو جریرہ بوائیہ سے سنا انہوں نے مماکہ بیل کہ جھے بوائیہ سے سنا انہوں نے مرایا کہ جھے ایک ایسے شہر (میں ہجرت) کا حکم ہوا ہے جو دو سرے شہروں کو کھالے گا۔ (یعنی سب کا سردار بن گا) منافقین اسے بیرب کہتے ہیں لیکن اس کانام مدینہ ہے وہ (برے) لوگوں کو اس طرح با جرکر دیتا ہے جس طرح باجرکر دیتا ہے جس کردینا ہو کہ دیان کیا کہ دیتا ہو کہ دیتا ہو کہ دیتا ہو کا کہ دیتا ہو کیا کہ دیتا ہو کہ دو کر دیتا ہو کہ دیتا ہو

حضرت امام مالک بن انس روانی آئمہ اربعہ میں ہے ایک مشہور ترین امام ہیں 'جو انس بن مالک بن ابی عامر کے بیٹے اور اسلامی ہیں 'جو انس بن مالک بن ابی عامر کے بیٹے اور مرینہ طیبہ میں بعر ۱۸۳ سال ۱۷ھ میں وفات پائی 'آپ نہ مرف جاز کے امام شعے بلکہ حدیث وفقہ میں تمام مسلمانوں کے مقتراء شعے آپ کے گخر کے لئے ای قدر کانی ہے کہ امام شافعی آپ ک شاگردوں میں ہے ہیں 'آپ نے زہری' کی بن سعید' نافع' محمد بن منکدر' ہشام بن عروہ' بزید ابن اسلم' ربیعہ بن ابو عبدالرحمٰن اور ان کے علاوہ بہت سے معرات سے علم حدیث عاصل کیا اور آپ سے اس قدر مخلوق نے روایت کی جن کا شار نہیں ہو سکا۔ آپ ک شاگرد پورے ملک کے امام ہے جن میں امام شافع 'محمد بن ابراہیم بن دینار' ابو ہاشم عبدالعزیز بن ابی حازم شامل ہیں جو اپ علم و عمل کیا ظام ہے آپ کے لخط سے آپ کے خاط سے آپ کے خاط سے آپ کے خاط سے آپ کے خاط سے آپ کے شاگردوں میں بے نظیرمانے گئے ہیں علاوہ ازیں معین بن عین ' کی بن کی ' عبداللہ بن مسلمہ تعنی ' عبداللہ بن مسلمہ تعنی' عبداللہ بن کی بن کی ' عبداللہ بن مسلمہ تعنی' عبداللہ بن

وہب جینے لوگوں کا ثار نہیں ہی امام بخاری ، مسلم ، ابوداؤد ، ترفی ، احجہ بن حنبل اور یکی بن معین عیر ثین کرام کے اساتذہ ہیں۔ جب صدیث کا درس دیتے تو بضو فراکر مند پر تشریف لاتے۔ داڑھی ہیں کنگھا کرتے ، فرشبو استعال فرماتے اور نمایت باو قار اور پر ہیئت ہو کر بیضے اور فرمایا کرتے کہ ہیں یہ ہیں کہ ہیں نے فواب میں دیکھا آنحضرت مٹائیل کرتے کہ ہیں یہ ایمان میں تشریف فرما ہیں ، لوگ اردگرد ہیں اور امام مالک حضور مٹائیل کے سامنے مؤد باز کھا ہوا ہے اور آپ مضیال بحر بحر کر دو مفک عبر امام مالک کو دے رہے ہیں۔ اور امام مالک اے کوئ سامنے مؤد باز کھا ہوا ہے اور آپ مضیال بحر بحر کر دو مفک عبر امام مالک کو دے رہے ہیں۔ اور امام مالک اے لوگوں پر چھڑک رہے ہیں۔ مطرف نے کما کہ ہیں نے اس کی تعبیر علم حدیث کی خدمت اور انباع سنت سمجی ، امام شافی مفراتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت امام مالک کے مکان کے دروازے پر بچھ خراسان کے گھوڑوں کی جماعت اور پچھ معرک فراتے ہیں کہ ایک دفعہ ہیں نے حضرت امام مالک کے مکان کے دروازے پر بچھ خراسان کے گھوڑوں کی جماعت اور بچھ معرک خور کے غول دیکھ جن سے بہتر ہیں نے کہ بھی نہیں دیکھ تھے۔ ہیں نے امام سے عرض کیا کہ یہ کیا دیکھ جین ، آپ نے فرمایا کہ ایک ابو عبداللہ! یہ تمام میری جانب سے آپ کے لئے تخذ ہیں ، قبول فرمائے۔ ہیں نے گذارش کی اپنی سواری کے لئے کوئی جانور رکھ لیجئے۔ ہیں نے گذارش کی اپنی سواری کے لئے کوئی جانور رکھ لیجئے۔ ہیں نے گذارش کی اپنی سواری کے لئے کوئی جانور کے کوئی جانور کے کوئی جانور کے دوند کر گذاروں۔ آپ کے مناقب کے دفار بھی ناکانی ہیں۔ دحمہ الملہ دحمہ و اسعة (آبین)

#### ٣- بَابُ الْمَدِيْنَةُ طَابَةُ

۱۸۷۷ - حَدُّلْنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدُّلْنَا مُلَيْمَانُ قَالَ : حَدَّلَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْتَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ((أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ حُمَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ((أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ مَعْمَنْ تَبُوكَ حَتَى أَشْرَلْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ : ((هَذِهِ طَابَةُ)). [راجع: ١٤٨١]

#### باب مدينه كاايك نام طابه بهي بـ

(۱۸۷۲) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سلمان بن بلال نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سلمان بن بلال نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمرو بن یکی نے بیان کیا ان سے عباس ابن سمل بن سعد نے اور ان سے ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے بی سلم اللہ علیہ وسلم کے نیے بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ کے قریب پنچ تو آپ نے فرمایا کہ بیہ طابہ آگیا۔

طاب اور طیب دونوں مدینہ المنورہ کے نام ہیں جو لفظ طیب سے مشتق ہیں جس کے معنی پاکیزگی کے ہیں یعنی یہ شر ہر لحاظ سے پاکیزہ ہے۔ یہ اسلام کا مرکز ہے' یمال پیغیر اسلام ہادی اعظم ساتھ لیا آرام فرما رہے ہیں۔ حکومت سعودیہ عربیہ اید ہا اللہ تعالی نے اس شر کی صفائی ستمرائی پاکیزگی آباد کاری میں وہ خدمات انجام دی ہیں جو رہتی دنیا تک یادگار عالم رہیں گی۔

ہ۔

#### باب مدینہ کے دونوں پھریلے میدان

(۱۸۷۳) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام مالک نے خردی انہیں ابن شہاب زہری نے انہیں سعید بن مسیب نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں مدینہ میں ہرن چرتے ہوئے دیکھوں تو انہیں بھی نہ چھیڑوں کیونکہ رسول اللہ ساتھ لیا نے فرمایا تھا کہ مدینہ کی زمین دونوں پھر یلے میدانوں کے چمیں حرم

#### ٤- بَابُ لابَتِي الْمَدِيْنَةِ

1A۷۳ حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبُرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَوْ رَأَيْتُ الطَّبَاءَ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ .

[راجع: ۱۸٦٩]

وہاں شکار جائز نہیں۔ اس مدیث سے بھی صاف ظاہر ہوا کہ مدینہ حرم ہے۔ تعجب ہے ان حضرات پر جو مدینہ کے حرم ہونے کا انکار کرتے ہیں جب کہ جرم مدینہ کے متعلق صراحت کے ساتھ کتنی ہی احادیث نبویہ موجود ہیں۔

#### باب جو شخص مدینہ سے نفرت کرے

(۱۸۷۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہمیں شعیب نے خبردی ان ان سے زہری نے بیان کیا کہ جھے سعید بن مسیب نے خبردی ان سے ابو ہریہ دفتی اللہ عنہ نے کہا کہ جی سعید بن مسیب نے خبردی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ نے فرایا کہ تم لوگ مدینہ کو بمتر حالت جیں چھوڑ جاؤ کے پھروہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ پھروہ ای وحثی جانور 'درند اور پرند لین گیس کے اور آخر میں مزینہ کے دوچروا ہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بحریوں کو ہانک لے جائیں لیکن وہاں انہیں صرف وحثی جانور نظر آئیں گے تاکہ آئیں گے آخر ثنیة الوداع تک جب پنچیں گے تو اپنے منہ کے بل آئیں گے۔

- بَابُ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِيْنَةِ
الْمُسَيِّبِ الْرُهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بَنُ عَنِ الْمُسَيِّبِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ بَنُ الْمُسَيِّبِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ مَنْ الله عَنْهُ وَلَا: الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: (رَتْتُرُكُونَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لاَ يَعْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِ – يُرِيْدُ عَوَافِي السَّبَاعِ وَالطَيْرِ – وآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِعَنْمِهِمَا وَرَعْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَعًا ثَنَيَةً مَنْهُ مِعْمًا وَخُرًا عَلَى وُجُوهِهِمًا)).

یہ پیش گوئی قرب قیامت سے متعلق ہے۔ ہر کمالے را زوالے اصول قدرت ہے۔ تو قرب قیامت اییا ہونا بھی بعید نہیں ہے اور فرمان نبوی اپنی جگہ بالکل حق ہے۔

وَكُمْرُنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زَهْمْ وَضَى الله عَنْهُ أَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَ يَقُولُ: ((يُفتَحُ اليَمَنُ، وَسُولَ اللهِ فَلَ يَقُولُ: ((يُفتَحُ اليَمَنُ، وَلَهُ يَعْمُ لُو وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَو وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَومً يَبْسُونَ، وَيُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَومً يَبْسُونَ، وَيُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَومً وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَيُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَومً وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَيُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي فَومً يَشُونَ، ويُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي فَومً يَشُونَ، ويُفْتَحُ الشَامُ يَقُولُ يَعْلَمُونَ الْمَعْمُ، وَالْمَوْنَ الْمَامُونَ الْمَامُونَ الْمَعْمُ الْمَامُونَ الْمُؤْمَنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِنَ الْمُونَ الْمُؤْمِنَ ا

كتاب فضائل مدينه

ہو تاکہ مدینہ ہی ان کے لئے بمتر تھا۔

لَيْتَحَمَّلُونَ بِأَمْلِيهِمْ وَمَنْ اطَاعَهُمْ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ).

آخضرت الخالج كى بشارت بالكل صحح ثابت ہوئى ميند ايك مت كل ايران عرب معراور شام قرران كا پايہ تخت رہا اور المين المين على الله على عرب الله على الله و الله و

٣ بَابُ الإِيمانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ الْمَائِينَةِ الْمَائِينَةِ الْمَائِينَةِ الْمَائِينَ أَنْسُ بْنُ عِبَاضٍ قَالَ: حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ عَنْ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِدُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِدُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِدُ اللهِ اللهِ عَنْهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

باباس بارے میں کہ ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا

(۱۸۷۱) ہم سے اہراہیم بن منذر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم

سے انس بن عیاض نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے عبداللہ
عمری نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے خبیب بن عبدالرحمٰن
نے ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ بڑا تھی نے بیان کیا کہ رسول اللہ می ہے فریل (قیامت کے قریب) ایمان
فیرینہ میں اس طرح سمٹ آئے گاجیے سانپ سمٹ کراپنے بل میں آ الے گاجیے سانپ سمٹ کراپنے بل میں آ

ای طرح اخیر زمانہ میں سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں چلے جائیں گے۔ حافظ نے کما یہ آنخضرت ما پہلے اور ظفاء راشدین کے زمانوں میں تھا' قیامت کے قریب پھرایا ہی دور بلٹ کر آئے گاو ما ذالک علی الله بعزیز

٧- بَابُ إِنْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِالْبِ جَو هُخْصَ مِينَ وَالُول كُوسَانَا جَابَ اللهِ عَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

1AVV - حَدُّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ حُرَيْتُو أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ عَنْ جُعَيْدٍ عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ: سَمِعْتُ مَعْدًا رَحْبِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيِّ فَي يَقُولُ: ((لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَحَدٌ إِلاَ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاغُ الْمَدِيْنَةِ أَحَدٌ إِلاَ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاغُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ)).

٨- بَابُ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ

(کے ۱۸) ہم سے حسین بن حریث نے بیان کیا کما ہمیں فعنل بن موکی نے خبروی انہیں جعید بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے عائشہ بی ایک فرایا کہ میں نے سعد بن ابی و قاص بڑھ سے ساتھا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ماٹھ بیلے سے ساتھا کہ آنحضرت ماٹھ بیلے فرایا تھا کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو محض بھی فریب کرے گا وہ اس طرح کھل جائے گاجیے نمک پانی میں کھل جایا کرتا ہے۔

١٨٧٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَرْوَةُ قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُ عَلَى أَطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: ((هَلْ تَرَونَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لأَرَىٰ فَقَالَ: ((هَلْ تَرَونَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لأَرَىٰ فَقَالَ: ((هَلْ تَرَونَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لأَرَىٰ مَوَاقِع مَوَاقِع الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ حَمَوَاقِع الْقَطْرِ)) تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَيْيرٍ عَن الزُّهْرِيِّ.

(۱۸۷۸) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان بن عبدیہ نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب زہری نے' کہا کہ مجھے عودہ نے خبردی اور انہوں نے اسامہ بن زید بہت سے سنا کہ نبی کریم ماٹھالیا مدینہ کے محلات میں سے ایک محل یعنی او نیچ مکان پر چڑھے پھر فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں بوندوں کے جھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں بوندوں کے گرنے کی جگہ کی طرح تمہارے گھروں میں فتنوں کے نازل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روایت کی متابعت معمراور سلیمان بن کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روایت کی متابعت معمراور سلیمان بن کشرنے زہری کے واسط سے کی ہے۔

[أطرافه في : ۲٤٦٧، ۳٥٩٧، ٢٠٦٠].

یہ دیکھنا بطریق کشف کے تھا اس میں تاویل کی ضرورت نہیں اور آپ کا یہ فرمانا پورا ہوا کہ مدینہ ہی میں حضرت عثان بڑاتھ شہید ہوئے پھریزید کی طرف سے واقعہ حرہ میں اہل مدینہ پر کیا کیا آفتیں آئیں۔

9- بَابُ لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِيْنَةَ الْمَدِيْنَةَ الْمَدِيْنَةَ الْمَدِيْنَةَ الْمَدِيْنِ اللهِ المَدِيْنَةِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُونَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي بَكُونَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النّبيِّ اللهِ قَالَ : ((لاَ يَدخُلُ الْمَدِيْنَةَ وَعْنِ النّبيِّ الْمَدِيْنَةَ وَعْنِ النّبيِّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### باب دجال مدینه میں نہیں آسکے گا۔

(۱۸۷۹) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے دادا نے اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' مدینہ پر دجال کا رعب بھی نہیں پڑے گا اس دور میں مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہردروازے پردو فرشتے ہوں گے۔

[طرفاه في : ٧١٢٥، ٧١٢٦].

یہ پشین گوئی حرف بہ حرف صحح ہوئی کہ زمانہ نبوی میں نہ مدینہ کی فصیل تھی بنہ اس میں دروازے۔ اب فصیل بھی بن گئی ہے اور سات دروازے بھی ہیں پیش گوئی کا باقی حصہ آئندہ بھی صحح ثابت ہو گا حکومت سعودیہ خلدہا اللہ تعالیٰ نے اس پاک شہر کو جو رونق اور ترقی دی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اللہ پاک اس حکومت کو بمیشہ قائم رکھے آمین۔ عال ہی میں زیارت مدینہ سے مشرف ہو کر یہ چند حروف کسے راہوں۔

١٨٨٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي
 مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((عَلَى أَنْقَابِ الْمَذِيْنَةِ

(• ۱۸۸) ہم ہے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ ہے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نعیم بن عبداللہ المجمر نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں نہ اس میں طاعون آسكتاہے نہ دجال۔

مَلاَئِكَةً، لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدُّجُالُ)). [طرفاه في : ٧٣٢، ٧٣٣].

لین عام طاعون جس سے ہزاروں آدمی مرجاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول مٹھا کی دعاؤں کی برکت سے مدینہ منورہ کو ان عافتوں سے محفوظ رکھا ہے۔

- ١٨٨١ حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْلِدِ حَدُّنَنَا الْوَلِيْدُ حَدُّنَنَا أَبُو عَمْرِو حَدُّنَنَا أَبُو عَمْرِو حَدُّنَنَا أَبُو عَمْرِو حَدُّنَنَا إِسْحَاقُ حَدُّنَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَقَالَ: ((لَيْسَ مِنْ بَلَدِ لِلاَّ مَكُةً وَالْمَدِيْنَةَ، إِلاَّ مَكُةً وَالْمَدِيْنَةَ، لِلاَّ مَكَّةً وَالْمَدِيْنَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَدَلِيْنَةَ مَا لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَدَيْنَةُ صَافَيْنَ يَحْرُسُونَهَا. ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِأَمْلَهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَيُحْرِجُ الله كُلُ كَلُ مَا لَهُ كُلُ كَالِهِ وَمُنَافِقِي).

(۱۸۸۱) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' ان سے ولید نے بیان کیا' ان سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' ان سے ابو عمرو اوزا کی نے بیان کیا' ان سے اسحاق نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جے دجال پامال نہ کرے گا' سوائے کمہ اور مدینہ کے' ان کے ہر راستے پر صف بست فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے پھرمدینہ کی زمین فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے پھرمدینہ کی زمین تین مرتبہ کانے گی جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالی اس میں سے باہر کردے گا۔

[أطرافه في : ٧١٢٤، ٧١٣٤، ٧٤٧٣].

الینی خود دجال اپنی ذات سے ہر بردے شہر میں داخل ہوگا' امام ابن حزم کو یہ مشکل معلوم ہوا کہ دجال الی تجو ڈی مت اللہ اللہ میں ہوئے ہے۔ اس کے اتباع اور جنود کا داخل ہونا میں دنیا کے ہر شہر میں داخل ہو تو انہوں نے یوں تاویل کی کہ دجال داخل ہونے سے اس کے اتباع اور جنود کا داخل ہونا مراد ہے۔ قسطلانی نے کہا کہ ایک دن ایک ایک برس کے برابر ہوگا۔ (وحیدی) میں کتا ہوں کہ آج کے دجاجلہ عصری ایجادات کے ذرایعہ چند گھنٹوں میں ساری دنیا کا چکر کاٹ لیتے ہیں' چر حقیق دجال جس زمانہ میں آئے گااس وقت خدا جانے ایجادات کا سلسلہ کہاں تک پہنچ جائے گا۔ لنذا تھو ڈی می مت میں اس کا تمام شہوں میں چر جانا کوئی بعد امر نہیں ہے۔

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ
أَبَا سَعِيْدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ
أَبَا سَعِيْدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ:
حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَنِ حَدِيْثًا طَوِيْلاً عَنِ اللهِ عَلَيْهًا طَوِيْلاً عَنِ اللهِ عَلَيْهًا مَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ:
(رَيْأَتِي اللهُ جَالُ – وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ قَالَ:
يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ يَنْزِلُ – بَعْضَ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ يَنْزِلُ – بَعْضَ

(۱۸۸۲) ہم سے یکی بن بگیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقبل نے' ان سے ابن شہاب نے' انہوں نے بیان کیا کہ جھے عبیداللہ بن عتبہ نے خردی کہ ابو سعید فدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان کی' آپ نے اپنی حدیث بیان کی' آپ نے اپنی حدیث بیان کی' آپ نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینہ کی ایک کھاری شور زمین تک بہترین تک بہترین ایک شخص اس کی طرف نکل کر بردھے گا۔ یہ لوگوں میں ایک بہترین ایک ہمترین

نیک مرد ہو گایا (یہ فرمایا کہ) ہزرگ ترین لوگوں میں سے ہو گاوہ فخص کے گاکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اطلاع دى تقى دجال كے گاكيا میں اسے قل کرے پھر زندہ کر ڈالون توتم لوگوں کو میرے معاملہ میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کمیں گے نہیں 'چنانچیہ دجال انہیں قتل کرتے پھرزندہ کردے گا'جب دجال انہیں زندہ کردے گا تو وہ بندہ کیے گابخدا اب تو مجھ کو پورا عال معلوم ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے دجال کے گا۔ لاؤ اسے پھر قتل کردوں لیکن اس مرتبہ وہ قابونہ پا سکے گا۔

السُّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِيْنَةِ، فَيَخْرِجُ إِلَيْهِ يَومَئِلْهِ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ – أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ - فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْكَ الدُّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيْثُهُ. فَيَقُولُ الدُّجَّالُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَلَا ثُمَّ أَخْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ. فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُخينِهِ، فَيَقُولُ حِيْنَ يُخينِهِ : وَا اللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدُ بَصِيْرَةُ مِنَّى الْيَومَ. فَيَقُولُ الدُّجَّالُ : أَقَتُلُهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ)).

**آطرفه فی : ۲۷۱۳۲**.

تَشَكِيرِهِ اللهِ عَلَيْ مِي وَجَالَ مَي يَهِ مَجَالَ مَي كَو مَارِكُر پُعِرِجِلا سِكِي مِي وَ خَاصَ صفت اللي ب- مَرَالله پاك ايمان والول كو آزماني سیست کے لئے رجال کے ہاتھ پر یہ نشانی ظاہر کر دے گا۔ نادان لوگ دجال کی خدائی کے قائل ہو جائیں گے لیکن جو سیج ایمان دار ہیں اور اپنے معبود حقیق کو پھیانتے ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہوں گے بلکہ اس کے کافر دجال ہونے پر ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔

#### باب مینه برے آدمی کو نکال دیتاہے

(۱۸۸۳) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' ان سے محمد بن منکدر نے اور ان سے جابر من اللہ نے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم ملی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر بیعت کی ' دوسرے دن آیا تو اسے بخار چڑھا ہوا تھا کہنے لگا کہ میری بیعت کو توڑ دیجئے! تین بار اس نے نیمی کہا' آب النابيان في كاركيا بحر فرمايا كه مدينه كى مثال بھٹى كى سى ہے كه میل کچیل کو دور کرکے خالص جو ہر کو نکھار دیتی ہے۔

• ١- بَابُ الْمَدِيْنَةُ تَنْفَى الْجَبَثَ ١٨٨٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاس حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْـمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الإسْلاَم، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى - ثَلاَثَ مِرَار - فَقَالَ: ((الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفَى حَبِنْهَا، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا)).

[أطرافه في :٧٢٠٩، ٧٢١١، ٧٢١٦،

١٨٨٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ

حافظ نے کما کہ اس گنوار کا نام مجھ کو معلوم نہیں اور زمخشری نے غلطی کی جو اس کا نام قیس بن ابی حازم بتایا وہ تو تابعتی ہیں۔ (۱۸۸۴) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عدی بن ثابت نے' ان سے عبداللہ بن بزید نے بیان کیا کہ میں نے زید بن ثابت بڑائن سے سنا' آپ فرما رہے تھے کہ

جب نی کریم سائی ایم جنگ احد کے لئے نگلے تو جو لوگ آپ کے ساتھ سے ان میں سے پچھ لوگ واپس آگئے۔ (بید منافقین سے) پھر بعض نے تو یہ کما کہ ہم چل کر انہیں قتل کر دیں گے۔ اور ایک جماعت نے کما کہ قتل نہ کرناچاہے اس پریہ آیت نازل ہوئی فعالکم فی المعنافقین فنتین النے اور نی کریم سائی ایم ارشاد فرمایا کہ مدینہ (برے) لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ میل کچیل دور کر دیتی ہے۔

(۱۸۸۵) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا انہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ! جنتی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے مدینہ میں اس سے دوگنی برکت کر۔ جریر کے میں برکت عطا فرمائی ہے مدینہ میں اس سے دوگنی برکت کر۔ جریر کے ساتھ اس روایت کی متابعت عثمان بن عمر نے یونس کے واسطہ کے ساتھ کی ہے۔

(۱۸۸۲) ہم سے قتیہ نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا کہ اہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس بناتھ نے کہ نبی کریم ماٹھ کیا جب بھی سفرسے واپس آتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری تیز فرما دیتے اور اگر کسی جانور کی پشت پر ہوتے تو مدینہ کی محبت میں اسے ایرا لگاتے۔

الله عَنْهُ يَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُ ﴿ إِلَى اللَّهِ النَّبِي اللَّهِ إِلَى أَحْدِ رَجَعَ النَّبِي اللَّهِ الْحَدِ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: نَقَتْلُهُمْ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لاَ نَقْتُلُهُمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿ فَقَالُهُمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[طرفاه في : ٤٠٥٠، ٤٥٨٩].

-۱۸۸٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا أَبِي قَالَ حَدُّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنسٍ سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهُ قَالَ: ((اللّهُمُّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ)).

تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ.

١٨٨٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ((أَنَّ النَّبِيِّ عَدْرَاتِ الْمَدِيْنَةِ أُوضَعَ رَاحِلَتهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا، مِنْ حُبُّهَا)).

[راجع: ١٨٠٢]

رسول الله طَالَةِ اللهِ اللهِ عَلَيْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ مَا مَا اللهُ وطن مَه تَعامَّر هدينه تشريف لے جانے کے بعد آپ نے اے اپنا حقیقی مستقر بنالیا اور اس کی آبادی و ترقی میں اس قدر کوشاں ہوئے کہ اہل هدینه کے رگ و ریشہ میں آپ کی محبت بس گی اور اہل هدینه اوس اور خزرج نے بھی تصور بھی نہیں کیا کہ آپ ایک دو سری جگہ کے باشندے ہیں اور مماجر کی شکل میں یمال تشریف لائے ہیں۔ مسلمانوں کی ارخ بتاتی ہے کہ وہ اپنے پیارے رسول مالی کی اقتداء میں جس ملک میں بھی گئے۔ اس کے باشندے ہو گئے اور اس ملک میں اپنی مسائی ہے چار چاند لگا دیتے اور بھشہ کے لئے اس ملک کو اپنا وطن بنالیا۔ ایسے صدیا نمونے آج بھی موجود ہیں۔

باب مدینه کاویران کرنانبی اکرم ملتی آیام کوناگوار تھا

١١ – بَابُ كِرَاهِيَةِ النَّبِيِّ ﴿ أَنْ
 أَنْ تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ

(۱۸۸۷) ہم سے محر بن سلام بیکندی نے بیان کیا' کما کہ ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے خردی' انہیں حمید طویل نے خردی اور ان سے انس بھٹ نے خردی انہیں حمید طویل نے خردی اور دالے مکانات چھوڑ کر معجد نبوی سے قریب اقامت افقیار کرلیں لیکن رسول اللہ ملٹ کے اپ نید نہیں کیا کہ مدینہ کے کسی حصہ سے بھی رہائش ترک کی جائے' آپ نے فرملی' اے بنو سلمہ! تم اپ قدموں کا ثواب نہیں چاہے ، چنانچہ بنو سلمہ نے (اپنی اصلی اقامت گاہ بی میں) رہائش ہاتی رکھی۔

۱۸۸۷ - حَدُّلْنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ خُمَيْدِ الطُّوِيْلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِة رَسُولُ اللهِ فَلَى تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ وَقَالَ : رَسُولُ اللهِ فَلَى أَنْ تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ وَقَالَ : ((يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ؟)) ((يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ؟))

آب کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ کی آبادی سب طرف سے قائم رہے اور اس میں ترقی ہوتی جائے تا کہ کافروں اور منافقوں پر میں ترقی ہوتی جائے تا کہ کافروں اور منافقوں پر میں ہے بلکہ رعب پڑے میں ہے بلکہ اقامت ترک کرنا شریعت کی نظر میں پندیدہ نہیں ہے بلکہ یہ اس مسلمان کی عین سعادت ہے جس کو وہاں اطمینان کے ساتھ سکونت ال جائے۔

#### ١٢ - بَابُ

١٨٨٨ - حَدُّلْنَا مُسَدَّدٌ يَحَى عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ آبِي
الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ آبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ:
((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ
الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوضِي)).

إب

(۱۸۸۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے یکی قطان نے بیان کیا'
ان سے عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ مجھ سے ضبیب بن عبدالرحمٰن
نے بیان کیا' ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے ابو ہریرہ رفائخہ نے
کہ نبی کریم ملٹی کیا نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر قیامت کے دن
میرے حوض (کوثر) پر ہوگا۔

[راجع: ١١٩٦]

گرے مراد حضرت عائشہ کا تجرہ ہے 'جہال آپ آدام فرہا ہیں۔ ابن عساکر کی روایت میں یوں ہے کہ میری قبراور منبر کی اسٹر کی درمیان ایک کیاری ہے جنت کی کیاریوں میں ہے۔ اور طبرانی میں ابن عمر جہ اللہ اس میں بھی قبر کا لفظ ہے اللہ پاک نے آپ کو پہلے ہی ہے آگاہ فرہا دیا تھا کہ آپ اس جرہ میں قیامت تک آرام فرہا میں گے۔ بیان کردہ مبارک قطعہ حقیقتاً جنت کا ایک عزا ہے۔ بعض نے کہا اس کی برکت اور خوبی کی وجہ سے مجازاً ایسا کہا گیا یا اس کئے کہ وہاں عبادت کرنا خصوصی طور پر دخول جنت کا ذریعہ ہے منبر کے بارے میں جو فرہایا قدرت خداوندی سے یہ بھی بعید نہیں کہ قیامت کے دن حوض کو ثر پر اس منبر کو دوبارہ میا کر کے آپ کے رکھ دیا جائے۔ (واللہ اعلم نہدادہ) باب کا مقصد یہال سکونت مدینہ کی ترغیب دلانا ہے۔

١٨٨٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا
 أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَاتِشَةَ
 رَضِيَ ا لللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَـمًا قَدِمَ رَسُولُ

(۱۸۸۹) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کا کہا ہم کے والد عروہ نے اور ان سے عائشہ رہی ہیا ہے کہ جب رسول کریم ماڑی کی مدینہ تشریف لائے تو ابو کمر

ا للهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ أَبُوبَكُو وَبِلاَلٌ، فَكَانَ أَبُوبَكُو إِذَا أَخَذَتُهُ الْحُمَّى يَقُولُ : كُلُّ امْرِىءِ مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلَّ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقَيْرَتَهُ يَقُولُ:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَولِي إِذْخِرٌ وَجَلِيْـــلُ وَجَلِيْـــلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَومَـــا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةً وَطَنِيْــلُ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةً وَطَنِيْــلُ

قَالَ: ((اللَّهُمُّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُبْبَةً بُنَ رَبِيْعَةَ وَعُبْبَةً بُنَ رَبِيْعَةَ وَعُبْبَةً بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُبْبَةً بْنَ حَلَفِ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِبنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ)). ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: اللَّهُمُّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَعُبُنَا مَكُةَ أَوْ أَشَدً. اللَّهُمُّ بَارِكْ لَنَا فِي كَخُبُنَا مَكُةً أَوْ أَشَدً. اللَّهُمُّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحْحُهَا لَنَا، وَانْقُلْ صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحْحُهُا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ. قَالَتْ: وقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِي أَوْبًا أَرْضِ اللهِ، قَالَتْ: وقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِي أَوْبًا أَرْضِ اللهِ، قَالَتْ: وقَدِمْنَا فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً. تَعْنِي مَاءً فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً. تَعْنِي مَاءً آجَنَا)).

[أطرافه في : ٣٩٢٦، ١٥٤٥، ٧٧٧٥،

7777].

اور بلال بہت بخار میں مبتلا ہو گئے 'ابو بکر ہوائٹی جب بخار میں مبتلا ہوئے تو یہ شعر پڑھتے۔

ہر آدی اپنے گھروالوں میں صبح کرتا ہے حالانکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تسمہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔

اور بلال رضی الله عنه کاجب بخاراتر تا تو آپ بلند آوازے بیہ اشعار مڑھتے۔

''کاش! میں ایک رات مکہ کی وادی میں گذار سکتااور میرے چاروں طرف اذخراور جلیل (گھاس) ہوتیں۔ '

کاش! ایک دن میں مجنہ کے پانی پر پنچتااور کاش! میں شامہ اور طفیل (بیاڑوں) کو دیکھ سکتا۔

کما کہ اے میرے اللہ! شیبہ بن ربیعہ 'عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن طف مردودوں پر لعنت کر۔ انہوں نے ہمیں اپنو وطن ہے اس وہا کی زمین میں نکالا ہے۔ رسول اللہ طاق کیا ہے یہ من کر فرمایا اے اللہ! ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ای طرح پیدا کردے جس طرح مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ! اے اللہ! ہمارے صاع اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما اور مدینہ کی آب وہوا ہمارے لئے صحت ہمارے مد میں برکت عطا فرما اور مدینہ کی آب وہوا ہمارے لئے صحت خیز کردے یمال کے بخار کو جمیفہ میں بھیج دے۔ عاکشہ رہی ہیاں کے بخار کو جمیفہ میں بھیج دے۔ عاکشہ رہی ہیاں مرزمین کیا کہ جب ہم مدینہ آئے تو یہ خدا کی سب سے زیادہ وہا والی سرزمین اور بدبوداریانی بماکر تا تھا۔

وطن کی محبت انسان کا ایک نطری جذبہ ہے' صحابہ کرام مهاجرین بھی آگرچہ برضا و رغبت اللہ و رسول ملتی کی رضا کی است سیست فاطرا ہے وطن ' اپنے گھر در سب کو چھوز کر مدینہ آ گئے تھے' گر شروع شروع میں ان کو وطن کی یاد آیا ہی کرتی تھی اور اس لئے بھی کہ ہر لحاظ ہے اس وقت مدینہ کا ماحول ان کے لئے ناسازگار تھا' خاص طور پر مدینہ کی آب و ہوا ان دنوں ان کے موافق نہ تھی۔ ای لئے وہ بخار میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت بلال بھٹڑ کے درد انگیز اشعار ظاہر کرتے ہیں کہ مکہ شریف کا ماحول وہاں کے بہاڑ حتیٰ کہ وہاں کی گھاس تک ان کو کس قدر محبوب تھی گر اللہ و رسول اللہ ایکا کی محبت ان کے لئے سب سے زیادہ قیمتی تھی' حضرت بلال بڑتھ کے اشعار میں ذکر کردہ جلیل اور اذخر دو قتم کی گھاس میں جو اطراف مکہ میں بھٹرت پیدا ہوتی میں اور شامہ اور طفیل مکہ سے تمیں میل کے استعار میں اور شامہ اور طفیل مکہ سے تمیں میل کے قریب ایک مقام ہے جمال کا پانی بے حد شیریں ہے ' حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم نے بلالی اشعار کا اردو ترجمہ اشعار میں بیال بڑتھ نے اپنے ان اشعار میں ان بی سب کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم نے بلالی اشعار کا اردو ترجمہ اشعار میں بیال بڑا ہے۔

الا لیت شعری هل ابیتن لیلة کاش! پچر کمه کی دادی هی رجوں هیں ایک رات بواد و حولی اذخر و جلیل سب طرف میرے اگ جول دال جلیل اذخر نبات وهل اردن یوما میاه محنة اور پیوری یانی مجنه کے جو آب حیات وهل بیدون لی شامة وطفیل کاش! پچر دیکھوں طفیل کاش! پچر دیکھوں طفیل

الله پاک نے اپنے حبیب پاک سی ای دعا قبول فرمائی کہ مدینہ نہ صرف آب و ہوا بلکہ ہر لحاظ سے ایک جنت کا نمونہ شربن گیا اور الله نے اسے ہر قیم کی برکتوں سے نوازا اور سب سے بڑا شرف جو کا کنات عالم میں اسے حاصل ہے وہ یہ کہ یمال سرکار دو عالم رسول اکرم سی آج ارام فرما رہے ہیں۔ تج ہے۔

اخترت بين اماكن الغبراء

دار الكرامة بقعة الزوراء (صلى الله عليه وسلم)

(۱۸۹۰) ہم سے کی بن کیرنے بیان کیا کہ ہم سے لیف نے بیان کیا ان سے خالد بن بزید نے ان سے سعید بن ابی ہلال نے ان سے معید بن ابی ہلال نے ان سے معید بن ابی ہلال نے ان سے زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کرتے تھے اے اللہ! جمھے اپنے راستے میں شمادت عطا کراور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے شہر میں مقدر کردے۔ ابن زریع نے روح بن قاسم سے انہوں نے زید بن اسلم کے شموں نے دید بن اسلم سے انہوں نے دید بن اسلم عنما سے انہوں نے دید بن اسلم عنما سے بیان کیا کہ میں نے عمر بناتھ سے اسی طرح ساتھا ہشام نے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ ان سے دید نے ان سے حف بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سا پھر کی مدیث رصنی اللہ عنہ ان کے والد نے ان سے حف رصنی اللہ عنہ ان کے دید سے سا پھر کی مدیث روایت کی۔

۲۳ھ بروز ہفتہ تدفین عمل میں آئی۔ اللہ پاک نے آپ کی دو سری دعا بھی اس شان کے ساتھ قبول فرمائی کہ عین حجرہ نبوی پہلوئے رسالت آب ساتھیم میں دفن کئے گئے۔ ﴿ و ذالک فضل الله ہوتیه من یشاء والله ذوالفضل العظیم ﴾

الحمد للله بے حد خوشی کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ ۱۳۸۹ھ میں مجھ کو تیسری مرتبہ پھریماں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور بار بار آخضرت ساتھیا اور شیخین بی الله پر سلام پڑھنے کے مواقع نصیب ہوئے ہے سفر بنگلور کے ایک مشہور محترم مرحوم بھائی محمد علی عرف بلاری پیار و قریش مرافع کے لئے اجر و ثواب ثابت فرمائے بلاری پیار و قریش مرافع کے لئے اجر و ثواب ثابت فرمائے اور میرے ان جملہ اور میرے لئے اور میری آل و اولاد کے لئے بھی اس مبارک سفری وعاؤں کے نتیجہ میں ترقیات وارین عطا فرمائے اور میرے ان جملہ محترم بھائیوں کے لئے بھی جو بہ سلملہ بخاری شریف مترجم اردو مجھے اپنے ہر ممکن تعاون سے نواز رہے ہیں 'الله پاک ان سب کو جزائے فیرائے اور سارے مسلمانان عالم کو سر بلندی و رفعت عطا کرے۔ (آمین یا رب العالین) ابواب العرق فتم شدہ بغضلہ تعالی۔



سر النہ مسلمان مرد کے کو گئے ہیں شرعاً ایک عبارت کا نام ہے جس میں ایک مسلمان مرد عورت مج صادق ہے لے کر سر النہ ہوں گئے۔ اور بھانے پنے اور جماع ہے رک جاتا ہے ' سال میں ایک ممینہ ایسا روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے ' عورتوں کے لئے اور مریض سافر کے لئے بچھ رعایت ہیں جو ذکور ہوں گی۔ اس ممینہ کو رمضان کما جاتا ہے جو رمض ہے مشتق ہے جس کے معنی جلنے کے ہیں جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے وہ خت گری کا ممینہ تھا اس لئے لفظ رمضان ہے موسوم ہوا۔ بعض نے کما اس ماہ میں روزہ رکھنے والوں کے گناہ جل جاتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید سے جابت ہے جیسا کہ جبتد اعظم امام بخاری روائے یہاں آیت قرآنی لائے ہیں۔ جو مخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرے وہ بالاتفاق کا فرہے۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں الصیام فی اللغة الامساک و فی الشرع امساک مخصوص فی زمن مخصوص بشرائط مخصوصة و کان فوض صوم شہور مضان فی السنة الثانية من المهجرۃ (نیل) یعنی روزہ لغت میں رک جانا اور شریعت میں مخصوص شرائط کے ساتھ ایک مخصوص وقت میں مخصوص طور پر رک جانا اور ماہ رمضان کے روزے ۲ میں فرض ہوئے۔

١- باب و جُوبِ صَومٍ رَمَضانَ
 وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهُا اللّٰهِ يَنَ آمَنُوا
 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
 الّٰذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة:

١٨٩١ حَدُّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدُّنَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ ا للهِ: ((أَنَّ أَغْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَاثِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَي مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: ((الصَّلُوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطُّوعَ شَيْنًا)). فَقَالَ : أَخْبِرْنِي مَا فَرُّضَ اللَّهُ عَلَيٌّ مِنَ الصَّيَّامِ؟ فَقَالَ: ((شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطُوَّعَ شَيْئًا)). فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيٌّ مِنَ الزُّكَاةِ؟ فَقَالَ : ((فَأَخْبرَهُ رَسُولُ ا للهِ ﷺ شَرَائِعِ الإِسْلاَمِ)). قَالَ : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لاَ اتَطَوَّعُ شَيْنًا وَلاَ أَنْقُضُ بِمَا فَرَضِ اللَّهُ عَلَيُّ شَيْنًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنْ صَدَقَ. أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَق. أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ)). [راجع: ٤٦]

باب رمضان کے روزوں کی فرضیت کابیان۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا "اے ایمان والو! تم پر روزے ای طرح فرض کئے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جو تم ہے پہلے گذر چکے ہیں تاکہ تم گناہوں سے بچو۔

(۱۸۹۱) مم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے ابوسمیل نے ' ان سے ان کے والد مالک نے اور ان سے طلحہ بن عبیداللہ واللہ نے کہ ایک اعرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ ملتی ہے کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے پوچھا يا رسول الله الني الله الله الله الله على في ماني فرض كى ہیں؟ آپ سل اللہ اللہ نے فرمایا کہ پانچ نمازیں ، یہ اور بات ہے کہ تم اپی طرف سے نفل پڑھ او' پھراس نے کما بتائے اللہ تعالی نے مجھ پر روزے کتنے فرض کے بیں؟ آخضرت النجابانے فرمایا کہ رمضان کے مینے کے ' یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو' پھراس نے بوچھااور ہتائیے ذکوۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالی نے فرض کی ہے؟ آپ التی الے اسے شرع اسلام کی باتیں تادیں۔ جب اس اعرابی نے کمااس ذات کی قتم جس نے آپ کو عزت دی! نہ میں اس میں اس سے جو اللہ تعالی نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بر حاوَل گا اور نہ گھٹاؤں گا' اس پر رسول الله مٹھیے اے فرمایا آگر اس نے ج کہا ہے تو یہ مراد کو پنچایا (آپ نے یہ فرمایا کہ) اگر یج کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔

اس دیماتی کانام جمام بن ثعلبہ تھا' اس حدیث سے رمضان کے روزوں کی فرضیت ثابت ہوئی۔ حضرت امام بخاری نے اس مقصد کے تحت یمان اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اس دیماتی نے نفلوں کا انکار نہیں کیا' کی یا بیشی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ مستحق بشارت نبوی ہوا۔

1۸۹۲ حَدُّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ((صَامَ النَّبِيُ ﷺ عَاشُورَاءَ ر کھا تھا اور آپ نے اس کے رکھنے کا صحابہ رہی تین کو ابتداء اسلام میں حکم دیا تھا' جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا' عبداللہ بن عمر بی تھنا عاشورہ کے دن روزہ نہ

رکھتے مگرجب ان کے روزے کادن ہی یوم عاشورہ آن پڑا۔

یعنی جس دن ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہوتی مثلاً پیریا جعرات اور اس دن عاشورہ کا دن بھی آ پڑ ؟ تو روزہ رکھ لیتے تھے۔ یوم عاشورہ محرم الحرام کی دسویں تاریخ کو کما جاتا ہے ' یہ قدیم زمانے سے ایک تاریخی دن چلا آ رہا ہے۔

(۱۸۹۳) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا' ان سے برید بن ابی حبیب نے اور ان سے عراک بن مالک نے بیان کیا' انہیں عروہ نے خبر دی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنها نے فرمایا' قریش زمانہ جاہیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی اس دن روزہ کا تھم دیا یہال تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے ہوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔

#### باب روزه کی فضیلت کابیان

(۱۸۹۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے ابوالزناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تی نے کہ رسول اللہ ساتھ کے لئے ایک ڈھال ہے اس لئے (روزہ دار) نہ فحش ہا تیں کرے اور نہ جمالت کی ہا تیں اور اگر کوئی مخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے نہ جمالت کی ہا تیں اور اگر کوئی مخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہئے کہ میں روزہ دار ہوں 'ریہ الفاظ) دو مرتبہ (کمہ دے) اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے منہ کی ہو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پندیدہ اور پاکیزہ ہے '(اللہ تعالی فرماتا ہے) بندہ اپنا کھانا پینا اور اپی شہوات میرے لئے چھوڑتا ہے 'روزہ میرے لئے ہے اور میں بی اس کا بدلہ دول گا اور (دو سری) نیکیول کا اواب بھی اصل نیکی کے دس گناہوتا ہے۔

وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُوضَ رَمَضَانُ تُوكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَصُومُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَومَهُ)). [طرفاه في : ٤٥٠١،٢٠٠٠].

اللّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي حَبِيْبٍ أَنَّ عِرَاكَ اللّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي حَبِيْبٍ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ عَائِشَةَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الللهُ عَنْهَا : أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصَومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ فَلَى بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَى بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَى بَصِمَهُ فَيْ اللهِ فَعَلْ العَمْدُهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ)). [راجع: ٩٢] وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ)). [راجع: ٩٢]

١٨٩٤ - حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الْمُرِيَّةُ وَسَهُ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰهُ وَلاَ يَرْفَثُ وَلاَ يَرْفَثُ وَلاَ يَجْهَلْ. وَإِنِ المُرُوَّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: يَجْهَلْ. وَإِنِ المُرُوِّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: يَجْهَلْ. وَإِنِ المُرُوِّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: يَجْهَلْ وَاللهِ يَنْدَ اللهِ مِنْ لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رَبِّعِ الْمَسْكِ، يَتُرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَرَابَهُ وَشَوْرَابَهُ وَشَوْرَابَهُ فَي وَأَنَا أَجْزَى اللهِ مِنْ أَجْلِي، الصَيَّامُ لِي وَأَنَا أَجْزَى وَشَوْرَابَهُ وَشَوْرَابَهُ فَي وَأَنَا أَجْزَى اللهِ مِنْ أَجْلِي، الصَيَّامُ لِي وَأَنَا أَجْزَى

[اطرافه في: ۱۹۰٤، ۲۹۹۷، ۲۶۹۷، ۳۸د۷].

بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا)).

جیئے مرح اللہ کی باتیں مثلاً مشما ذات 'بیودہ جموت اور لغو باتیں اور چیخا چلانا' غل مچانا۔ سعید بن منصور کی روایت میں یوں ہے المیسی کے فیش نہ بھی نہ کی ہے جھڑے۔ ابوالشخ نے ایک ضعیف حدیث میں نکالا کہ روزہ دار جب قبروں میں ہے اشمیں گے تو اپنے منہ کی ہو سنہ کی ہو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی۔ ابن علام نے کما کہ دنیا بی میں روزہ دار کے منہ کی ہو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بمتر ہے اور روزہ ایک الیا عمل ہے جس میں ریا نمود کو دفل نمیں ہو یا۔ آدی خالص خدا بی کے ڈر سے اپنی تمام خواہشیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس وجہ سے روزہ خاص اس کی عبادت ہے اور اس کا اور اس کی عبادت ہے اور اس

#### ٣- بَابُ الصُّومِ كَفَّارَةٌ

مُهُيَّانُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَامِعٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالُ: ((قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: حُدَيْفَةَ قَالُ: ((قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ يَحْفَظُ حَدِيْفًا عَنِ النَّبِيِّ فَكَافِي الْفِتْنَةِ؟ مَنْ يَحْفَظُ حَدِيْفًا عَنِ النَّبِيِّ فَكَافِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ حُدَيْفَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((فِتَنَهُ الرُّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصَّيَّامُ وَالصَّدَقَةُ)). قَالَ: لَيْسَ السَّلاثُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَعْلَقَ إِلَى كَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ: وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ مَنْ اللّهِي تَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ: وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ الْبَالُ مُعْلَقًا إِلَى كَمْرُ وَقَالَ: وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ الْبَالُ مُعْلَقًا إِلَى كَمْرُ الْبَالُ اللّهُ اللّهُ لَقَالَ: نَعَمْ عُمْرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ فَسَأَلُهُ فَقَالَ: نَعَمْ، عَمْ الْبَابُ؟ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ، عَمْ الْبَابُ؟ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ، عَمْ الْبَابُ؟ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ، كَمْ يَعْلَمُ أَنْ دُونَ غَدِ اللّيْلَةَ)).

[راجع: ٥٢٥]

#### باب روزه گناہوں کا کفارہ ہو تاہے۔

(١٨٩٥) جم سے على بن عبدالله في بيان كيا ان سے سفيان بن عيينه نے بیان کیا ان سے جامع بن راشد نے بیان کیا ان سے ابو وا کل نے اور ان سے حذیفہ رہائھ نے کہ حضرت عمر ف یوچھا فتنہ کے متعلق رسول الله النيال كا حديث كى كوياد بي؟ حذيف والله في الله کے بال بچے 'اس کامال اور اس کے پڑوسی فتنہ ( آ زمائش وامتحان) ہیں جس کا کفارہ نماز روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ عمر بڑاٹھ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نمیں پوچھتا میری مراد تواس فتنہ سے ہوسمندر کی موجوں کی طرح امنڈ آئے گا۔ اس پر حذیفہ بڑٹھ نے کما کہ آپ کے اوراس فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے ' ایعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا) عمر باللہ نے پوچھاوہ دروازہ کھل جائے گایا توڑویا جائے گا؟ حذیفہ بناٹھ نے بتایا کہ توڑویا جائے گا۔ عمر بناٹھ نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک مجھی بندنہ ہو پائے گا۔ ہم نے مسروق سے كها آپ حذيفه بغالتُر سے پوچھے كه كياعمر بناتُر كومعلوم تھاكه وه دروازه كون ہے ؛ چنانچه مسروق نے يوچھاتو آپ في فرمايا بال إبالكل اس طرح (انہیں علم تھا) جیسے رات کے بعد دن کے آنے کاعلم ہو تاہے۔

اس مدیث میں نماز کے ساتھ روزہ کو بھی گناہوں کا کفارہ کما گیا ہے ہی باب کا مقصد ہے ' یہاں جن فتنوں کی طرف اشارہ کینی میں اس مدیث میں نماز کے ساتھ روزہ کو بھی گناہوں کا کفارہ کما گیا ہے ہی باب کا مقصد ہے ' یہاں جن فتنوں کے خطرناک اثرات است کے بین شروع ہو گئے تھے اور آج تک ان فتنوں کے خطرناک اثرات است میں افتراق کی شکل میں باتی ہیں۔ جھزت عمر بواتھ نے اپنی فراست کی بنا پر جو کچھ فرمایا تھا وہ حرف بہ حرف صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ اللهم صلی حدیدی و علی صاحبیہ و اغفر لنا وار حمنایا ارحم الراحمین

باب روزہ داروں کے لئے ریان (نای ایک دروازہ جنت

٤ - بَابُ الرَّيَّان لِلصَّائِمِينَ

#### میں بنایا گیاہے اس کی تفصیل کابیان)

١٨٩٦ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَادِمٍ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَادِمٍ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ : ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرَهُمْ، فَإِذَا دَخُلُوا أَغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرَهُمْ، فَإِذَا دَخُلُوا أَغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرَهُمْ، وَإِذَا

[طرفه في : ٣٢٥٧].

نہ سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا کہا ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کہا ہم سے ابو حازم سلمہ ابن دینار نے بیان کیا اور ان سے سل بن سعد ساعدی بڑائی نے کہ رسول کریم ماڑائیا نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جے ریان کتے ہیں قیامت کے دن اس دروازہ سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے 'ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کمال ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے بائیں گے تو یہ دروازہ بند کر جانے گا ورجب یہ لوگ اندر نہ جاسکے گا۔

لفظ ریان ری نے شتق ہے جس کے معنی سرانی کے بیں چونکہ روزہ بیں پیاس کی تکلیف ایک خاص تکلیف ہے جس کا بدل ریان ہی ہو سکتا ہے جس سے سرانی حاصل ہو اس لئے یہ دروازہ خاص روزہ دارول کے لئے ہو گا جس میں داخل ہو کروہ سراب اور تعلی سراب ہو جائیں گے بھروہ تا ابد بیاس محسوس نمیں کریں گے وجعلناالله منہم' آمین

(۱۸۹۷) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' انہول نے کہا کہ مجھ سے معن بن عینی نے بیان کیا' کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے حمید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے ابر ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے رائے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اس ملم نے فرمایا' جو اللہ کے رائے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اس فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے! بیہ دروازہ اچھا ہے چھر جو محض نمازی ہو گا اسے نماز کے دروازہ سے بلایا جائے گا' جو مجام ہو گا اس جماد کے دروازہ سے بلایا جائے گا' جو روزہ دار ہو گا اس جہاد کے دروازہ سے بلایا جائے گا' اور جو زگوۃ ادا کرنے والا ہو گا اس زگوۃ کے دروازہ سے بلایا جائے گا' اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم! جو لوگ ان دروازوں (میں سے کی ایک دروازہ) سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں' آپ بیہ فرمائیں کہ کیاکوئی ایسابھی ہو گا جے ان سب دروازوں سے بلایا جائے فرمائیں کہ کیاکوئی ایسابھی ہو گا جے ان سب دروازوں سے بلایا جائے فرمائیں کہ کیاکوئی ایسابھی ہو گا جے ان سب دروازوں سے بلایا جائے فرمائیں کہ کیاکوئی ایسابھی ہو گا جے ان سب دروازوں سے بلایا جائے فرمائیں کہ کیاکوئی ایسابھی ہو گا جے ان سب دروازوں سے بلایا جائے فرمائیں کہ کیاکوئی ایسابھی ہو گا جے ان سب دروازوں سے بلایا جائے فرمائیں کہ کیاکوئی ایسابھی ہو گا جے ان سب دروازوں سے بلایا جائے فرمائیں کہ کیاکوئی ایسابھی ہو گا جے ان سب دروازوں سے بلایا جائے

گا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہیں میں سے ہوں گے۔

فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ فَقَالَ : ((نَعَم، وَأَرْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)). [أطرافه في : ٢٨٤١، ٣٢١٦، ٣٦٦٦].

اس مدیث سے جمال اور بہت می باتیں معلوم ہوئیں وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بڑاٹھ کی بھی بری فضیلت ٹابت ہوئی اور زبان رسالت مآب ملڑ پیلم نے ان کو اعلی درجہ کا جنتی قرار دیا ہے۔ تف ہے ان لوگوں پر جو اسلام کے اس مایہ ٹاز فرزندکی شان میں سیاخی کریں۔ ہداہم اللہ آمین۔

آب هَلْ يُقَالُ رَمَضَانَ أَوْ شَهْرُ
 رَمَضَانَ، وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا
 وَقَالَ النَّبِسِيُّ ﷺ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ))
 وَقَالَ : ((لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ)).

باب رمضان کهاجائے یا ماہ رمضان؟ اور جن کے نزدیک دونوں لفظوں کی گنجائش ہے۔ اور نبی کریم ملٹوکٹے نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ر

اور نبی کریم سائیل نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور آپ نے فرمایا کہ رمضان سے آگے روزہ نہ رکھو۔

یہ باب لا کر امام بخاری نے اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کیا جے ابوعدی نے ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مرفوعاً نکالا ہے کہ رمضان مصل اللہ کا ایک نام ہے' اس کی سند میں ابو معشر ہے' وہ ضعیف الحدیث ہے۔ لفظ رمضان نبی کریم سے آجا کی زبان مبارک سے ادا ہوا اور شہر رمضان خود اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا۔ ثابت ہوا کہ دونوں طرح سے اس ممینہ کا نام لیا جا سکتا ہے ان ہر دو احادیث کو خود امام بخاری نے وصل کیا ہے۔

١٨٩٨ – حَدُّثُنَا قَنِيْبَةُ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ
 جَعْفَرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُيحَتْ أَبْوَابُ الْحَبَّةِ)). [طرفاه في: ١٨٩٩، ٣٢٧٧].

(۱۸۹۸) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ابوسل نافع بن مالک نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

يهال بهى خود آخضرت ملي المنظم في الفظ رمضان استعال فرمايا وريث اور باب ميس يمي مطابقت ب-

(۱۸۹۹) مجھ سے یکی بن بکیرنے بیان کیا' کما کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب زہری نے بیان کیا کہ مجھے بنو تمیم کے مولی ابو سمیل ابن ابی انس نے خردی' ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب رمضان کا ممینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں' جنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جنر دیاجاتا ہے۔

( ۱۹۰۰) ہم سے کچیٰ بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا '

ان سے عقیل نے 'ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہ مجھے سالم نے

خردی کہ ابن عمر اللہ اللہ علیہ وسلم

سے سنا' آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کا جاند دیکھو تو روزہ شروع کر

دوادرجب شوال كاجإند ديكهوتو روزه افطار كردواوراكر ابرجو تواندازه

سے کام کرو۔ (لینی تمیں روزے پورے کرلواور بعض نے لیث سے

بیان کیا کہ مجھ سے عقیل اور پونس نے بیان کیا کہ "رمضان کا جاند"

آخضرت النيم في المرمضان كالفظ استعال فرمايا اس سے بلب كامقصد ابت موكيا۔

١٩٠٠ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 🕮 يَقُولُ: ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. فَإِنَّ غُمٌّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)). وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ : حَدَّثني عُقَىٰ وَيُونُسُ ((لِهِلاَلِ رَمَضَانَ)).

[طرفاه بي : ۱۹۰۲، ۲۱۹۰۷.

مقصدیہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے شروع کرنے اور عیدالفطر منانے ہر دو کے لئے رویت ہلال ضروری ہے اگر ہر دو مرتبہ ٢٩ تاريخ ميں رويت بال يقينى نہ ہو تو تميں دن پورے كرنے ضرورى بين عيد كے جائد ميں لوگ بهت ى ب اعتداليال كرجاتے ہیں جو نہ ہونی جاہئیں۔

مرادے۔

#### ٦- بَابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا غَنِ النَّبِيِّ 🕮: ((يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ)).

١٩٠١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدُّثْنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِيِّ ﷺ: ((قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانْ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

#### باب جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ تواب کی نیت کرکے رکھے اس کا ثواب

اور حضرت عائشہ ری کی اس کی میں میں کی اور حضرت عائشہ ری کے اور کو اور کو اور کو کا کہ اور کو کا کا کہ اور کو کو کا کا کہ قیامت میں ان کی نیوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔

(۱۹۰۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ہشام وستوائی نے بیان کیا' ان سے کچیٰ بن انی کثیرنے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ بناٹھ نے کہ رسول الله ساتھیا نے فرمایا جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہواس کے تمام اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور تواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

النی کی نیت سے رکھا جائے اور تھم النی پر یقین ہونا بھی شرط ہے کہ محض ادائیگی رسم نہ ہو پھرنہ ثواب ملے گاجو یمال مذكور ہے۔ اس حديث من صام الخ كے ذيل ميں استاذ الكل حضرت شاہ ولى الله محدث مرحوم فرماتے ہيں كه ميں كهتا ہوں اس كى وجه بيه ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے میں قوت مکی کے غالب ہونے اور قوت بہیمی کے مغلوب ہونے کے لئے یہ مقدار کانی ہے کہ اس کے تمام اگلے پیچلے گناہ معاف کر دیئے جائیں۔

### ٧- بَابُ أَجْوَدُ مَا كَانَ النّبِي ﴿ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

المُرْسَلَةِ) وَالْحَالَ الْمُوسَى اللهُ إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيْمُ اللهُ سَعْدِ أَخْبُرَنَا اللهُ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُبَيْدَ أَنَّ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُبُلُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النّبِيُ عَبُسُ اللّهُ اللهُ عَنْهِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَصَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ حَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السّلامُ يَلْقَاهُ كُلُّ لَيْلَةٍ وَكَانَ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السّلامُ يَلْقَاهُ كُلُّ لَيْلَةٍ فِي رَمَصَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ فِي رَمَصَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ السّلامُ يَلْقَاهُ حَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السّلامُ كَانَ أَجُودُ بِالْحَيْرِ مِنَ الرّيْحِ السّلامُ كَانَ أَجُودَ بِالْحَيْرِ مِنَ الرّيْحِ السّمُوسَلَةِ)). [راجع: ٢]

٨- بَابُ مَنْ لَـمْ يَدَعْ قُولَ الزُّورِ
 وَانْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّومِ

٣ - ١٩ - حَدُثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدُثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدُثَنَا الْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدُثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ : ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قُولَ اللهِ فَلَيْسَ اللهِ حَاجَةً فِي أَنْ الرُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ اللهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ).

[طرفه في : ۲۰۵۷].

معلوم مواك روزه كى طالت مين جموث اور وغا بازى نه جمو رُن والا انسان روزه كى توبين كرتا ب اس لئے اللہ ك يمان اس كورت ورزت كاكوئى وزن نميں قال البيضاوى ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الحوع والعطش مل ما يتبعه من كسر الشهوات و تعلوج النفس الامارة للنفس المطمئنة فاذا لم يحصل دالك لا ينظر الله اليه مظرالقول فتح المين روزه ت محض جموك و ياس مراد نمي سيم

### باب نبی کریم سائی ایم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے

(۱۹۰۲) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم ہے اہراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہیں ابن شہاب نے خبردی' انہیں عبیداللہ بن عبداللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملہ میں سب نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے' جبریل علیہ السلام ہے رمضان میں ملتے' جبریل علیہ السلام بے رمضان شریف کی ہررات میں ملتے بہریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل آپ سے ملئے السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل آپ سے ملئے تو آپ چلتی ہوا ہے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں کی ہو جایا کرتے تھے۔

### باب جو شخص رمضان میں جھوٹ بولنااور دغابازی کرنانہ جھو ڈے

(۱۹۰۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ذکب نے بیان کیا 'ان سے سعید مقبری نے 'ان سے ان کے والد کریم سال ہے ہے اور ان سے ابو ہررہ بڑھ نے کہ رسول کریم سال ہے ہے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا (روزے رکھ کر بھی) نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔

بلکہ مراد یہ بھی ہے کہ شہوات نفسانی کو ترک کیا جائے 'نفس امارہ کو اطاعت پر آمادہ کیا جائے تاکہ وہ نفس مطمئہ کے پیچھے لگ سکے۔ اگر یہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے تو اللہ پاک اس روزہ پر نظر قبول نہیں فرمائے گا۔ روزہ دار کے منہ کی بد بو خدا کے نزدیک مشک سے زیادہ پندیدہ ہونے سے پندیدہ ہونے سے پندیدہ ہو نے سے اس کا اثر بھی پندیدہ ہو جاتا ہے اور عالم مثال میں بجائے عبادت کے وہ اثر متمثل ہو جاتا ہے 'ای لئے آپ نے اس کے سبب سے ملائکہ کو خوشی پیدا ہونے اور اللہ پاک کی رضا مندی کو ایک پلہ میں اور بنی آدم کو مشک کے سو جھنے پر جو سرور حاصل ہوتا ہے اس کو ایک بلہ میں در کھاتا کہ بیر رمون عاصل ہوتا ہے اس کو ایک بلہ میں در کھاتا کہ بیر رمون خلی ان کے لئے ظاہر ہو جائے۔ (ہمۃ اللہ البالذ)

## ٩ بَابُ هَلْ يَقُولُ إِنّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ

19.8 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى اَبْنِ جُرَيْجِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ اَبْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحِ الزِّيَّاتِ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ سَعِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ سَعْعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ سَعْعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا مَوْمِ مَوْمِ أَخَدِي مِنْ اللهِ عَنْهُ اللهَ يَوْفُ وَلاَ يَصْخَب، مَالِمٌ أَخَدَ أَو قَاتِلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِي المَوْقِ مَائِقٌ فَإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ صَائِمٌ. وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ فَمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ أَلْمِيلُ فَلْ عَلْمَ لَهُ مِنْ رَيْحِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### باب کوئی روزه دار کواگر گالی دے تواسے بیہ کمناچاہئے کہ میں روزہ سے ہوں؟

(۱۹۴۳) ہم سے ابراہیم بن موئی بن موئی نے بیان کیا کہا کہ ہم کو ہشام بن یوسف نے خبردی انہیں ابن جر بجے نے کہا کہ جھے عطاء نے خبردی انہیں ابن جر بجے نے کہا کہ جھے عطاء نے خبردی انہیں ابو صالح (جو روغن زیبون اور تھی بیچے تھے) نے انہوں نے ابو ہریرہ بڑائیز سے سنا کہ رسول کریم اٹھائیز نے فرمایا 'اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود ای کے لئے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ گناہوں کی میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ گناہوں کی چاہئے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی اس خاص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو چاہئے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں 'اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں مجمد (اٹھ لیز) کی جان ہے! روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بمترہے 'روزہ دار کو منہ کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی (ایک تو جب) وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور (دو سرے) جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اسے روزے کا ثواب یا کرخوش ہو گا۔

آیب میر العنی دنیا میں بھی آدی نیک عمل ہے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا تا ہے گو اس کی ریا کی نیت نہ ہو مثلاً لوگ اس کو اچھا سیجھتے ہیں گر سیستی المیں منفی عبادت ہے جس کا صلہ اللہ دے گا ہندوں کو اس میں کوئی دخل نہیں۔

> باب جو مجرد ہواور زناسے ڈرے تووہ روزہ رکھے

١٠ - بَابُ الصَّوم لِمَنْ خَافَ علَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

١٩٠٥ حَدُّلْنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةً
 عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً
 قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ فَقَالَ: ((مَنِ عَنْهُ فَقَالَ: ﴿(مَنِ اللهَ فَقَالَ: ﴿(مَنِ اللهَ طَعْلَا عَلَيْهِ إِلْهُ أَغْضُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً)).

[طرفاه في : ٥٠٦٥، ٢٦٠٥].

١١ - بَابُ قَولِ النّبِي ﴿ (إِذَا رَائِنَهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَأَفْطِرُوا))

وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارِ : ((مَنْ صَامَ يَومَ الشَّكُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمَ ﷺ)).

19.7 - حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: ((لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، تَرُولُ أَنْ فُطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمْ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ).

[راجع: ١٩٠٠]

ر سلم معلوم ہوا کہ ماہ شعبان کی ۲۹ تاریخ کو چاند میں شک ہو جائے کہ ہوا یا نہ ہوا تو اس دن روزہ رکھنا منع ہے بلکہ ایک حدیث المستریکی اسلامی کی جائے ہوائے کہ ہوا یا نہ ہوا تو اس دن روزہ رکھنا منع ہے بلکہ ایک حدیث میں ایساروزہ رکھنے والوں کو حضرت ابوالقاسم ملٹی کیا گیا ہے۔ اس طرح عید کا چاند بھی اگر ۲۹ تاریخ کو نظرنہ آئے یا بادل وغیرہ کی وجہ سے شک ہو جائے تو پورے تمیں دن روزے رکھ کر عید منانی چاہئے۔ ججۃ المند حضرت شاہ ولی اللہ مرحوم فرماتے ہیں چو نکہ روزے کا زمانہ قمری ممینہ کے ساتھ رویت ہلال کے اعتبار سے منضط تھا اور وہ بھی تمیں دن اور بھی انتیں دن کا موات میں اس اصل کی طرف رجوع کرنا ہوا۔

١٩٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً (٤٠٠) بم سے عبدالله بن مسلمه نے بیان کیا کما ہم سے مالک نے

(۱۹۰۵) ہم سے عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے ان سے اعمش نے ان سے اعمش نے ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں اعمش نے ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود بڑا تئے کے ساتھ جارہا تھا۔ آپ نے کہا کہ ہم نبی کریم ساتھ سے تو آپ نے فرمایا اگر کوئی صاحب طاقت والا ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہئے کیو نکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بد فعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہئیں کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا

باب نبی کریم طافی کارشاد جب تم (رمضان کا) چاند دیکھو تو روزے رکھو۔ اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزے رکھنا چھوڑ دو

اور صلہ نے عمار "سے بیان کیا کہ جس نے شک کے دن
روزہ رکھاتواس نے حضرت ابوالقاسم ملٹی پیلم کی نافرمانی کی۔
(۱۹۰۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے رمضان کاذکر کیاتو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو' اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھو اوزہ شروع نہ کرو' اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو اور اگر ابر چھا جائے تو تمیں دن بورے کرلو۔

ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ممینہ مجھی انتیس راتوں کا بھی ہوتا ہے اس لئے (انتیس پورے ہو جانے پر) جب تک چاند نہ دکھے لو روزہ نہ شروع کرواور اگر ابر ہو جائے تو تمیں دن کا شار بوراکر لو۔

حَدِّثَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى قَالَ: ((الشّهْرُ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَتِيْنَ).

[راجع: ۱۹۰۰]

الماعلی قاری رائیے فرماتے ہیں قال فی المواهب و هذا مذهب مالک وابی حنیفة و جمهور السلف والحلف و قال المین المواهب و هذا مذهب مالک وابی حنیفة و جمهور السلف والحلف و قال المین المین المواد تقدیر منازل القمر و ضبط حساب النجوم حتی یعلم ان الشهر ثلاثون او تسع و عشرون و هذا القول غیر سدید فان قول المنجمین لایعنمد علیه (لمعات) یعنی جمور علائے سلف اور خلف کا ای صدیث پر عمل ہے بعض لوگوں نے صدیث بالا میں لفظ فاقدروا سے حساب نجوم کا ضبط کرنا مراد لیا ہے یہ قول درست نہیں ہے اور اہل نجوم کا قول اعتاد کے قاتل نہیں ہے۔ آج کل تقویم میں جو تاریخ بتلائی جاتی ہے اگرچہ ان کے مرتب کرنے والے پوری کوشش کرتے ہیں عمر شری امور کے لئے محمل ان کی تحریرات پر اعتاد نہیں کیا جا سکتا خاص طور پر رمضان اور عیدین کے لئے دویت ہلال یا دو معتبر گواہوں کی شمادت ضروری ہے۔

19.۸ - حَدُّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبْلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عُنهُمَا يَقُولُ: قَالَ عُمَرَ رَضِيَ الله عُنهُمَا يَقُولُ: قَالَ النّبِيُ فَيَ : ((الشّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَخَنَسَ الإنهامَ فِي النّالِفَةِ)).

(۱۹۰۸) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا' کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنما سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی انے فرمایا ممینہ استے دنوں اور استے دنوں کا ہوتا ہے۔ تیمری مرتبہ کہتے ہوئے آپ نے انگوٹھے کو دہالیا۔

[اطرافه في : ١٩١٣، ٥٣٠٢].

مرادید که مجمی تمیں دن اور مجمی انتیس دن کا ممینہ ہوتا ہے۔

19.9 – حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النّبِيُ ﴿ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ ﴾ [وُ مُومُوا قَالَ: قَالَ ابْدِي الْقَاسِمُ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ ﴿ وَالْمُومُوا لِرُوْلِيَةِهِ، فَإِنْ عُبِّي عَلَيْكُمْ لِلْوَلِيَةِ وَالْهِطِرُوا لِرُوْلِيَةِ، فَإِنْ عُبِّي عَلَيْكُمْ فَاكُولِينَ ).

١٩١٠ حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ
 جُرَيْجِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَمْ سَلَمَةَ
 عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ

(۱۹۰۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ بن گرا ہے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹی ہے فرمایا یا یوں کما کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور اگر ابر ہو جائے تو تمیں دن بورے کر لوہ

(۱۹۱۰) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا ان سے ابن جر ج نے بیان کیا ان سے ابن جر ج نے بیان کیا ان سے کی بن عبدالرحمٰن ان سے محرمہ بن عبدالرحمٰن فی اور ان سے ام سلمہ بی اللہ ان کے کہ نبی کریم ساڑی اپنی ازواج سے اور ان سے ام سلمہ بی اللہ ا

[طرفه في : ٢٠٢٥].

1911 - حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أُسَلِمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ فَقَالُمِنْ نِسَاتِهِ، وَكَانَتِ انْفَكْتْ رِجْلُهُ، فَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ بِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْرًا، وَعِشْرِيْنَ). [راحم: ٢٧٨]

١٢ - بَابُ شَهْرًا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانَ
 قَالَ أَبُو عَبْدَ اللهِ قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ كَانَ
 نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ
 يَجْتَمِعَانَ كِلاَهُمَا نَاقِصٌ.

١٩١٢ - حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدُّثَنَا مُغْتَمِرٌ

ایک ممینہ تک جدارہ پھرانتیں دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت
یا شام کے وقت آپ ملٹھیلم ان کے پاس تشریف لے گئے اس پر کسی
نے کما آپ نے تو عمد کیا تھا کہ آپ ایک ممینہ تک ان کے یمال
تشریف نہیں لے جائیں گئے تو آمخضرت ملٹھیلم نے فرمایا کہ ممینہ
انتیں دن کابھی ہو تاہے۔

(۱۹۱۱) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سلمان بن بلال نے ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹھ لیا اپنی ہویوں سے جدا رہے تھے 'آپ کے پاؤں میں موچ آگئ تھی تو آپ نے بالاخانہ میں انتیں دن قیام کیا تھا' پھر وہاں سے اترے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے ایک مہینہ کا ایلاء کیا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ مہینہ انتیں دن کا بھی ہوتا ہے۔

#### باب عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے

امام بخاری رطیقیہ نے کما کہ اسحاق بن راہویہ نے (اس کی تشریح میں)
کما کہ اگر یہ کم بھی ہوں پھر بھی (اجر کے اعتبار سے) تمیں دن کا
ثواب ملتا ہے محمد بن سیرین رطیقیہ نے کما (مطلب یہ ہے) کہ دونوں
ایک سال میں ناقص (انتیں انتیں دن کے) نمیں ہو سکتے۔

تعلیم میں میں میں ہوتے ہے۔ امام بخاری نے اسحاق اور ابن سیرین کے قول نقل کرکے اس صدیث کی تفییر کردی' امام احمد نے فرمایا ہے قاعدہ سے استین میں ہوتے ہیں ہوتا ہے' اگر ذی الحجہ ۳۰ دن کا ہوتا ہے گراس تغییر میں بہ قاعدہ نجوم شبہ رہتا ہے۔ بعض سال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان اور ذی الحجہ ۲۹ دن کے ہوتے ہیں اس لئے صبح اسحاق بن راہویہ کی تفییر ہے۔ امام بخاری نے اس لئے اس کو پہلے بیان فرمایا کہ رائے ہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شراع عبد لا ینفصان بعض کے نزدیک اس کے یہ معنی ہیں کہ انتیں انتیں دنوں کے نمیں ہوتے بعض کے نزدیک اس کے یہ معنی ہیں کہ تنیں وانتیں کا اجر برابر بی ملتا ہے اور یہ اخیری معنی قواعد شرعیہ کے لحاظ سے زیادہ چہاں ہوتے ہیں۔ گویا آپ نے اس بات کا دفع کرنا چاہا کہ کس کے دل میں کسی بات کا وہم نہ گذرے۔

(۱۹۱۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے معتمر بن سلمان نے بیان

(180) S (180)

کیا' کما کہ میں نے اسحاق سے سنا' انہوں نے عبدالرحمٰن بن انی بکرہ رضى الله عنه سے انہول نے اسینے والدسے انہول نے نبی كريم صلی الله علیہ وسلم سے (دو سری سند) امام بخاری نے کہا اور مجھے مسدد نے خبردی ان سے معتمر نے بیان کیا ان سے خالد صداء نے بیان کیا کہ مجھے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ نے خبردی اور انسیس ان کے والد نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا دونوں مینے ناقص نہیں رہتے۔

مراد رمضان اور ذی الحبہ کے دونوں مینے ہیں۔

#### باب نبی کریم ملتایظ کابیه فرمانا که ہم لوگ حباب كتاب نهين جانة

(۱۹۱۳) مم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے اسود بن قیس نے بیان کیا' ان سے سعید بن عمرونے بیان کیااور انہوں نے ابن عمر جی اے سناکہ نبی کریم مٹی اے فرمایا ہم ایک بے بر هی کسی قوم بین نه لکھنا جانے بین نه حساب كرنا۔ مینہ یوں ہے اور یول ہے۔ آپ کی مراد ایک مرتبہ انتیس (دنول ے) تھی اور ایک مرتبہ تمیں ہے۔ (آپ نے دسوں انگلیوں ہے تین باربتلایا)

#### باب رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے جائیں

(۱۹۱۳) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے مشام نے بیان کیا' ان سے کیلی بن الی کثیر نے' ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہرزہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم میں سے کوئی مخص رمضان سے پہلے (شعبان کی آخری تاریخوں میں) ایک یا دو دن کے روزے نہ رکھے البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے۔ هَالَ: سَمِعْتُ إسْحَاقَ يَعْنِي ابْنَ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَن النُّبيُّ ﴾. ح وَحَدَّثنِي مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((شَهْرَان لاَ يَنْقُصَان، شَهْرًا عِيْدِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجّةِ)).

#### ١٣ – بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ۞: ((لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ))

١٩١٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ ﴾ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيةً لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا)). يَغْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلاَثِيْنَ. [راجع: ١٩٠٨]

#### ٤ ا – بَابُ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوم يَومٍ وَلاَ يَومَيْنِ

١٩١٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((لاَ يَتَقَدُّمَنُّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَومٍ يَومٍ أَوْ يَومَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيُومَ)).

مثلاً کوئی ہرماہ میں پیریا جعرات کا یا کسی اور دن کا روزہ ہرہفتہ رکھتا رہتا ہے اور انفاق سے وہ دن شعبان کی آخری تاریخوں میں آ گیا تو وہ بیر روزہ رکھ لے ' نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت اس لئے بھی وارد ہوئی ہے تاکہ رمضان کے لئے طاقت قائم رہے اور کمزوری لاحق نہ ہو۔ الغرض ہر ہرقدم پر شریعت کے امرو نہی کو سامنے رکھنا ہی دین اور ہی عبادت اور ہی اسلام ہے اور کی ایمان' ہر ہر جگہ اپنی عقل کا دخل ہرگز نہ ہونا چاہئے۔

#### باب الله عزوجل كا فرمانا كه

حلال کردیاگیاہے تہمارہ لئے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا' وہ تمہار الباس ہیں اور تم ان کالباس ہو' اللہ نے معلوم کیا کہ تم چوری سے ایسا کرتے تھے۔ سو معاف کر دیا تم کو اور درگذر کی تم سے پس اب صحبت کروان سے اور ڈھونڈو جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تم سے پس اب صحبت کروان سے اور ڈھونڈو جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں۔ (اولاد سے)

(1910) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا ان سے اسراکیل نے ، ان سے ابواسحاق نے اور ان سے براء واللہ نے بیان کیا کہ (شروع اسلام میں) حضرت محمد ملڑیا کے صحابہ رہی تشاجب روزہ سے ہوتے اور افظار کاوقت آیاتو کوئی روزہ دار اگر افطار سے پہلے بھی سو جایاتو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نهیں تھی تا آنکہ پھرشام ہو جاتی 'پھراپیاہوا کہ قیس بن صرمہ انساری بھٹر بھی روزے سے تھے جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی یوی کے پاس آئے اور ان سے بوچھاکیا تمہارے پاس کچھ کھاناہے؟ انہوں نے کہا (اس وقت تو کچھ) نہیں ہے لیکن میں جاتی ہوں کہیں سے لاؤں گی' دن بھرانہوں نے کام کیا تھااس لئے آ کھ لگ گئی جب ہوی داپس ہوئیں اور انہیں (سوتے ہوئے) دیکھاتو فرمایا افسوس تم محروم ہی رہے! لیکن دو سرے دن وہ دوپسر کو بے ہوش ہو گئے جب اس کاذکرنی کریم ملی ایم است کیا گیاتویه آیت نازل موئی "حلال کرویا گیا تہارے لئے رمضان کی راتوں میں اپنی بیوبوں سے صحبت کرنا"اس ير صحابه مُن الله من من موت اوربيه آيت نازل موكى "كهاؤ بيويهال تك كه متاز ہو جائے تمارے لئے صبح كى سفيد دھارى (صبح صادق)

10- بَابُ قُولِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَأَحِلُ لَكُمْ لَلِلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى فِي اللهِ مَنْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ تَخْتَانُونَ لَهُنَّ مَعْتَانُونَ مَنْتُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالآن اللهُ لَكُمْ فَي اللهِ وَهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ فَي اللهِ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ فَي اللهِ وَالْبَقُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ فَي اللهُ لَكُمْ فَي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا لَهُ لَكُمْ فَي اللهِ وَلَهُ اللهُ لَكُمْ فَي اللهُ لَكُمْ فَي اللهُ وَلَهُ لَلْكُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ لَكُمْ لَهُ وَلَهُ لَا لَهُ لَهُ وَلَهُ وَعَلَا عَنْكُمْ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ لَكُوا مِنْ كَتَبَ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مَا لَا لَا لَكُوا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مِنْ فَالْمُوا مِنْ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مِنْ لَا لِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مَا لَا لَهُ وَلَهُ وَلْمُ اللّهِ وَلَا مِنْ لَا لِللْهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَا لَهُ لِلْمُ وَلَا لَهُ لَا لِللْهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ لِلْمُ وَلَا لَهُ لَلْهُ لِللْهُ وَلَا لَهُ لَلّهُ وَلَهُ وَلَالِهُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ لِلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللْهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ لَا لَهُ لَلّهُ لِلْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَهُ لِلللْهُ لِلْهُ لَاللّهُ لَا لَهُولُولُ لَا لِلللّهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلللّهُ لِلْمُ لَا لِلّ

1910- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَاثِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ اللهِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الإفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَـمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَومَهُ حَتَّى يُمْسِيَ. وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيُّ كَانْ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَاتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لاَ، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَومَهُ يَعْمَلُ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَحَاءَتُهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّا انْتَضَفَ النَّهَارُ غُشِي عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيُّ ﴿ لَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ أَحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَاتِكُمْ ﴾ فَفُرحُوا بِهَا فَرْحًا شَدِيْدًا، وَنَزَلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتِيبُنَ لَكُمُ النَّخُيْطُ

سیاہ دھاری (صبح کاذب) ہے۔

لأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَمْوَدِ ﴾.

[طرفه في : ٤٥٠٨].

ملین کی است کا تھا یہاں تک کہ دو سری شام ہو جاتی اور ابوالشیخ کی روایت میں یوں ہے کہ مسلمان افطار کے وقت کھاتے پیتے' عورتوں سے صحبت کرتے ' جب تک سوتے نہیں۔ سونے کے بعد پھردو سرا دن ختم ہونے تک کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ابتداء میں تھا بعد میں اللہ یاک نے روزہ کی تغییلات سے آگاہ کیا اور جملہ مشکلات کو آسان فرما دیا۔

> ١٦- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ فِيْهِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿

١٩١٦ - حَدُّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدُّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي خُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشُّغْبِيُّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتَم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَـمَّا نَوَلَتْ: ﴿حَتَّى يَتَبَيُّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالِ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالَ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلاَ يَسْتَبَيْنُ لِي. فَغَدَوتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: ((إنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْل وَبَيَاضُ النَّهَارِ)).

[طرفاه في : ۲۵۱۹، ۲۵۱۹].

عدى بن حاتم كو آپ كے بتلانے ير حقيقت عبي من آئى كه يمال صبح كاذب اور صبح صادق مراد ہن۔ ١٩١٧ - حَدَّثْنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ

باب (سورهٔ بقره میں)اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ ''سحری کھاؤ اور پیو' یمال تک کہ کھل جائے تمہارے لئے صبح کی سفید دھاری (صبح صادق) سیاہ دھاری مینی صبح کاذب سے بھر بورے کرو اینے روزے سورج چھینے تک(اس سلسلے میں) براء دخاتنہ کی ایک روایت بھی نبی کریم ملتی است مروی ہے

(۱۹۱۷) ہم سے تحاج بن منهال نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہسیم نے بیان کیا' کما کہ مجھے حصین بن عبدالرحمٰن نے خبردی اور ان سے تعجی نے 'ان سے عدی بن حاتم رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جب ب آیت نازل ہوئی " تا آئکہ کھل جائے تمہارے لئے سفید دھاری سیاہ دھاری ہے۔ تو میں نے ایک سیاہ دھاکہ لیا اور ایک سفید اور دونوں کو تکیہ کے نیچے رکھ لیا اور رات میں دیکھتا رہا مجھ پر ان کے رنگ نہ كطيح ، جب صبح موكى توميس رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوا اور آیا ہے اس کاذکر کیا۔ آیانے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تار کی (صبح کاذب) اور دن کی سفیدی (صبح صادق) مراد ہے۔

(١٩١٤) مم سے سعيد بن الى مريم نے بيان كيا انہوں نے كما مم سے ابن الی حازم نے بیان کیا' ان سے ان کے باب نے اور ان سے سل

بْن سَعْدِح. وَحَدَّثِنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ((أُنْزِلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيُّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾ وَلَمْ يَنْزِلْ ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصُّومَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رَجُّلِهِ الْخَيْطُ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُوْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ ا ا للهُ بَعْدُ: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ﴾ فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ).

[طرفه في : ٤٥١١].

لَدُنْ ابتداء میں صحابہ وہ اور سے بعض لوگوں نے طلوع فجر کا مطلب نہیں سمجھا اس کئے وہ سفید اور سیاہ دھاگے سے فجر سیسی معلوم کرنے لگے گرجب من الفجر کے لفظ نازل ہوئے تو ان کو حقیقت کا علم ہوا۔ سیاہ دھاری سے رات کی اندھیری اور سفید دھاری سے صبح کا اجالا مراد ہے۔

دن ہیں۔

١٧ - بَابُ قُولِ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَخُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلِ)) ١٩١٩،١٩١٨ - حَدَّثَنَا عُبَيدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمُرَ، وَالْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كُلُوا وَاشْرَبُواْ حَتَّى يُؤَذَّنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذَّنَّ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ)). قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ

أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا).

[راجع: ٦١٧]

بن سعدنے '(دوسری سند امام بخاری) نے کمااور مجھ سے سعید بن انی مریم نے بیان کیا' ان سے ابو غسان محمد بن مطرف نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سل بن سعد رضى الله عنه في بيان كياكه آيت نازل موئى "كھاؤ بيويسال تك کہ تمہارے لئے سفید دھاری سیاہ دھاری سے کھل جائے "لیکن من الفجر (صبح كي) ك الفاظ نازل شيس موئے تھے۔ اس ير پچھ لوگول نے بیر کما کہ جب روزے کاارادہ ہوتا توسیاہ اور سفید دھاکہ لے کر پاؤل میں باندھ لیتے اور جب تک دونوں دھاگے پوری طرح د کھائی نہ ویے لگتے 'کھانا پینا بندنہ کرتے تھے'اس پر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے پھرلوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور

### باب نبی کریم ملٹی کی کابیہ فرمانا کہ بلال مٹاٹنہ کی اذان حمیس سحری کھانے سے نہ روکے

(١٩١٨ ١٩١) م سے عبيد بن اساعيل نے بيان كيا كما م سے ابواسام ن ان سے عبیداللد نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر جہات نے اور (عبیدالله ابن عمر فے یمی روایت) قاسم بن محمد سے اور انہول نے عائشہ وی نیا ہے کہ بال والتر کچھ رات رہے سے اذان دے دیا متوم بناٹر اذان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ قاسم نے بیان کیا کہ دونوں (بلال اور ام مکتوم را الله اوان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہو تا تھا کہ ایک چڑھتے تو دو سرے اترتے۔

المستر ا

#### ١٨- بَابُ تَعْجَيْلِ السُّحُورِ

١٩٢٠ حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ
 حَدَّتَنا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي
 حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 قَالَ: ((كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ يَكُونُ
 سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُول اللهِ

#### باب سحری کھانے میں در کرنا

(۱۹۲۰) ہم سے محد بن عبیداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا اور عبداللہ بیان کیا اور ان سے ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے حضرت سل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں سحری ایٹ گھر کھا تا پھر جلدی کرتا تا کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے۔

🦚)). [راجع: ۷۷٥]

لین تحری وہ بالکل آخر وقت کھایا کرتے تھے پھر جلدی ہے جماعت میں شال ہو جاتے کیونکہ آنخضرت مان فیر کی نماز ہیشہ طلوع فجر کے بعد اند میرے ہی میں پڑھا کرتے تھے ایبا نہیں جیسا کہ آج کل حنی بھائیوں نے معمول بنالیا ہے کہ نماز فجر بالکل سورج نگلنے کے وقت پڑھتے ہیں' بیشہ ایسا کرنا سنت نبوی کے خلاف ہے۔ نماز فجر کو اول وقت ادا کرنا ہی زیادہ بھتر ہے۔

#### باب سحری اور فجر کی نماز میں کتنا فاصلہ ہو تا تھا

(۱۹۲۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کہا ہم سے مشام نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا ان سے انس بڑا ٹیز نے اور ان سے زید بن ثابت بڑا ٹیز نے کہ نبی کریم ماٹی ٹیز کے ساتھ ہم نے سحری کھائی ' پھر آپ ماٹی لیا ہو تا کہ لئے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہو تا تھا تو انہوں نے کہا کہ بچاس آیتیں (بڑھنے) کے موافق فاصلہ ہو تا تھا۔

# ١٩ - بَابُ قَدْرِ كُمْ بَيْنَ السُّحُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْر

1971 - حَدُّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمُ حَدُّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمُ حَدُّثَنَا هِسَامٌ حَدُّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ لَابِتِ قَالَ: ﴿(تَسَحَّرُنَا مَعَ النَّبِيِّ فَيْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ: كُمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ حَمْسِيْنَ آيَةً)). [راجع: ٥٧٥]

تریج مرئے استد مین حضرت قمادہ بن دعامہ کا نام آیا ہے' ان کی کنیت ابوالخطاب السدوی ہے' نامینا اور قوی الحافظ سے' بحر بن عبدالله مرتی الحیات مرتی ایک بزرگ کی زیارت کرے وہ قمادہ کو میں منزقی ہے۔ خود قمادہ کسے جیں کہ جو بات بھی میرے کان میں پڑتی ہے اے قلب فوراً محفوظ کرلیتا ہے۔ عبداللہ بن سرجس اور انس بڑتی ہے اور بہت ہے دگھ کے۔ خود قمادہ سے روایت کرتے ہیں' 20 ھیں انتقال فرمایا رہائے (آمین)

٧٠- بَابُ بَرَكَةِ السُّحُورِ عَنْ غَيْرِ إِيْجَاب، لأَنَّ النَّبِي ﴿ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلَّوا وَلَمْ يُذْكَرِ السُّحُورُ
 ١٩٢٧- حَدِّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدِّثَنَا جُويْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنْ النَّبِي ﴿ وَاصَلَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَنْتَقُ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَنْتَقُ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَنْتَقُ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ، فَوَاصِلُ، قَالَ: ((لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمْ، إِنِّي أَظَلُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى)).

باب سحری کھانامستحب ہے واجب نہیں ہے کیونکہ نبی کریم ملٹی کی اور آپ کے اصحاب ؓ نے پے در پے روزے رکھے اور ان میں سحری کاذکر نہیں ہے۔

(۱۹۲۲) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے جو پر یہ نے ان اس سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بی شائے نے کہ نمی کریم ماٹی نیا کہ نے دصوم وصال " رکھا تو صحابہ رکی شیر نے بھی رکھا لیکن صحابہ رکی آئی کے لئے دشواری ہوگئی۔ اس لئے آپ نے اس سے منع فرادیا محابہ رکی تیز نے اس سے منع فرادیا محابہ رکی تیز نے اس کے خضرت میں ہوں۔ میں تو برابر کھلایا اور پلایا ماتی ہوں۔ میں تو برابر کھلایا اور پلایا حاتا ہوں۔

[طرفه في : ١٩٦٢].

آریج برئے اسوم وصال متواتر کی دن حری و افظار کے بغیر روزہ رکھنا اور رکھے چلے جانا 'بعض دفعہ آنخضرت مٹھائیم ایسا روزہ رکھا کرتے اسٹینے کے سیر سے کی سیر کی اس سے سیر سیر سیر سیر کی اس سے مقت کے پیش نظرایے روزے سے منع فرمایا بلکہ سحری کھانے کا حکم دیا تاکہ دن میں اس سے توت حاصل ہو۔ امام بخاری کا منشاء یہ ہے کہ سحری کھانا سنت ہے 'متحب ہے گرواجب نہیں ہے کیونکہ صوم وصال میں صحابہ نے بھی بسر حال سحری کو ترک کر دیا تھا' باب کا مقصد ثابت ہوا۔

197٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدِّثَنَا عَبْدُ الْفَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَعِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((تَسَحَّرُوا، فَإِنْ فِي السَّحُور بَرَكَةً)).

(۱۹۲۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا انہوں انہوں من کما کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔

سحری کھانا اس لئے بھی ضروری ہے کہ یمودیوں کے ہاں سحری کھانے کا چلن نہیں ہے 'پس ان کی مخالفت میں سحری کھانی چاہئے اور اس سے روزہ پورا کرنے میں مدد بھی ملتی ہے 'سحری میں چند تھجور اور پانی کے تھونٹ بھی کانی ہیں اور جو اللہ میسر کرے۔ بسر طال سحری چھوڑنا سنت کے خلاف ہے۔

٢١- بَابُ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَومًا باب الرَّكُولَى فَخْص روزے كى نيت
 وَقَالَتْ أُمُّ الدَّذَاءِ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ دن مِن كرے تو درست ہے۔ اور ام درداء رضى الله عنما نے كما تُهُ

يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا لاَ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَومِيْ هَذَا. وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ— رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

1978 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَنْ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اللهُ عَنْهُ وَرَأَنَّ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ: (رَأَنَّ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ: رَجُلاً يُنَادِي فِي النَّاسِ يَومَ عَاشُورَاءَ: ((أَنَّ مَنْ أَكُلَ فَلْيُتِمْ أَو فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلُ فَلْيُتِمْ أَو فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلُ فَلا يَأْكُلُ)).

[طرفاه في : ۲۰۰۷، ۲۲۲۵].

مقصد باب سے ہے کہ کمی مخص نے فجر کے بعد سے پچھ نہ کھایا پیا ہو اور اس حالت میں روزہ کی نیت دن میں بھی کر لے تو روزہ ہو جائے گاگر سے اجازت نفل روزہ کے لئے ہے فرض روزہ کی نیت رات ہی میں تحری کے وقت ہونی چاہئے۔ حدیث میں عاشورہ کے روزہ کا ذکر ہے جو رمضان کی فرضیت سے قبل فرض تھا۔ بعد میں محض نفل کی حیثیت میں رہ گیا۔

٧٢ - بَابُ الصَّاثِم يُصْبَحُ جُنبًا اللهِ بْنُ ١٩٢٦،١٩٢٥ - حَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَيٍّ مَولَى أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَيٍّ مَولَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيْرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ((كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ((كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِيْنَ دَخُلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَالْمُ سَلَمَةَ ح)).

وَحَدُّلْنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكُو بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ الرُّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرُّحْمَنِ أَخْبَرَ مَزْوَانَ أَنْ عَانِشَةَ وَأَمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ : (رَأَنَّ رَسُسولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَانِ اللهِ اللهُ اللهُ

ابودرداء رضی الله عنه ان سے بوچھے کیا کھ کھانا تہمارے پاس ہے؟ اگر ہم جواب دیتے کہ کچھ نہیں تو کتے پھر آج میرا روزہ رہے گا۔ اس طرح ابوطلحہ' ابو ہریرہ' ابن عباس اور حذیفہ رضی اللہ عنهم نے بھی کیا۔

(۱۹۲۴) ہم ہے ابو عاصم نے بیان کیا کہ کہ ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہ ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کا کہ ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن اکوع نے کہ نبی کریم ملڑ بیلے نے عاشورہ کے دن ایک شخص کو یہ احلان کرنے کے لئے بھیجا کہ جس نے کھانا کے دن ایک شخص کو یہ احلان کرنے یا کھانا ہے وہ اب (دن ڈوبنے تک روزہ کی حالت میں) پورا کرے یا (یہ فرمایا کہ) روزہ رکھے اور جس نے نہ کھایا ہو (تو وہ روزہ رکھے) کھانا نہ کھائے۔

مدیں من من میں بیک میں ہے۔ باب روزہ دار صبح کو جنابت میں اٹھے تو کیا حکم ہے

الک نے 'ان ہے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام بن مغیوہ ملک نے 'ان ہے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام بن مغیوہ کے غلام سی نے بیان کیا' انہوں نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن ہے نا' انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا (دو ممری سند امام بخاری روایی نے نا کہ کہ اور ہم ہے ابوالیمان نے بیان کیا' کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی' انہیں زہری نے 'انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام نے خبردی' انہیں مان کے والد عبدالرحمٰن نے خبر دی اور انہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ دی 'انہیں مروان نے خبردی اور انہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبردی کہ ربعض مرتب ) فجر ہوتی تو رسول اللہ ماؤیا ہے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے' بھر آپ عنسل کرتے اور آپ روزہ سے کہ امیں ہوتے تھے اور مروان بن تھم نے عبدالرحمٰن بن حارث ہے کہا میں

ثُمُّ يَغْتَسِلُّ وَيَصُومُ. وَقَالَ مَرْوَانَ لِعَهْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أَفْسِمُ بِا اللهِ لَتُقَرَّعْنَ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ أَبُوبَكُو : فَكُرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ أَبُوبَكُو : فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. ثُمَّ قُلْرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِلِي الْمُحَلِيْفَةِ – وَكَانَتْ لأبي هُرَيْرةَ هَنَالِكَ الْحُلَيْفَةِ – وَكَانَتْ لأبي هُرَيْرةَ هَنَالِكَ أَرْضٌ – فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأبي هُرَيْرةَ هَنَالِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأبي هُرَيْرةَ وَلَا اللَّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلاً مَرْوَانَ أَفْسَمَ عَلَي فِيهِ لَمْ أَذْكُوهُ لَكَ. فَذَكَرَ قُولَ عَلَي فَيْدِ لَهُ أَمْرًا، وَلَوْلاً مَرْوَانَ أَفْسَمَ عَلَي فِيهِ لَمْ أَذْكُوهُ لَكَ. فَذَكَرَ قُولَ عَلِيشَةَ وَأَمُّ سَلَمَةً، فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثِي عَلَي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرةً وَلَا اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَادَةَ ((كَانَ النبِي هُوَ أَعْلَمُ)). وقَالَ هُرَادُونَ النبي هُوَ أَعْلَمُ)). وقَالَ هُرَادُونَ النبي هُمَامٌ وَابُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَادًةً وَالْمُ اللهُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَادًةً وَالْمُولُ النبي هُوكَا يَامُرُ بِالْفِطْرِ)) هُمَامً وَابُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِي هُمُرُونَ النبي هُوكَا يَامُرُ بِالْفِطْرِ)) هُمَامً وَابُولُ أَنْ أَسْلَدَ.

[طرفاه في : ۱۹۳۰، ۱۹۳۱].

[طرفه في : ١٩٣٢].

تہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں ابو ہریرہ بڑاتھ کو تم یہ حدیث صاف صاف منا دو۔ (کیونکہ ابو ہریرہ بڑاتھ کا فتو کی اس کے خلاف تھا) ان دنوں مروان 'امیر معاویہ بڑاتھ کی طرف ہے مدینہ کاحاکم تھا۔ ابو برنے کہا کہ عبدالرحمٰن نے اس بات کو پہند نہیں کیا۔ اتفاق ہے ہم سب ایک مرتبہ ذوالحلیفہ میں جمع ہو گئے۔ ابو ہریرہ بڑاتھ کی وہاں کوئی زمین تھی عبدالرحمٰن نے ان سے کہا کہ آپ سے ایک بات کموں گا اور اگر مروان نے اس کی مجھے قتم نہ دی ہوتی تو میں جمعی آپ کے سانے مروان نے اس کی مجھے قتم نہ دی ہوتی تو میں جمعی آپ کے سانے اس نے جھیڑتا۔ پھر انہوں نے عائشہ اور ام سلمہ بڑاتھ کی حدیث ذکر کی۔ ابو ہریرہ بڑاتھ نے کہا (میں کیا کروں) کہا کہ فضل بن عباس بڑاتھ نے یہ حدیث بیان کی تھی (اور وہ زیادہ جانے والے ہیں) کہ ہمیں نے یہ حدیث بیان کی تھی (اور وہ زیادہ جانے والے ہیں) کہ ہمیں مام اور عبداللہ بن عمر بڑاتھ کے صاجزادے نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و سلم ایسے شخص کو جو صبح کے میان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ایسے شخص کو جو صبح کے وقت جنبی ہونے کی حالت میں اٹھا ہو افطار کا حکم دیتے تھے لیکن وقت جنبی ہونے کی حالت میں اٹھا ہو افطار کا حکم دیتے تھے لیکن زیادہ معتبرے۔

ابو ہریرہ بھتر نے فضل کی حدیث من کر اس کے خلاف فتوئی دیا تھا۔ مروان کا بید مطلب تھا کہ عبدالرحمٰن ان کو پریشان کسیسے کی اور خاموش رہے بھر موقعہ پاکر ابو ہریرہ بھتر سے اس مسئلے کو ذکر کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ بھتر نے عائشہ اور ام سلمہ بھتر کی حدیث من کر کما کہ وہ خوب جانتی ہیں گویا اپنے فتوئی سے رجوع کیا۔ (دحیدی)

علامہ حافظ ابن جحر فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہے بہت ہے فوائد نطح ہیں مثلاً علاء کا امراء کے ہاں جا کر علمی نداکرات کرنا محقولات میں اگر ذرا بھی شک ہو جائے تو اپنے ہے زیادہ عالم کی طرف رجوع کر کے اس ہے امر حق معلوم کرنا ایسے امور جن پر عورتوں کو بہ نبست مردوں کے زیادہ اطلاع ہو عتی ہے "کی بابت عورتوں کی روایات کو مردوں کی مرویات پر ترجیح ویتا "ای طرح بالعکس جن امور پر مردوں کو زیادہ اطلاع ہو عتی ہے ان کے لئے مردوں کی روایات کو عورتوں کی مردیات پر ترجیح ویتا بسرطال ہر امریش آخضرت ساتھیا کی اقداء کرنا جب تک اس امر کے متعلق خصوص نبوی نہ ثابت ہو اور بید کہ اختلاف کے وقت کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا اور خبر داحد مرد سے مردی ہو یا عورت ہے اس کا حجت ہونا ' یہ جملہ فوائد اس حدیث سے نگتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ زفتہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے جنبوں نے حق کا اعتراف فرما کر اس کی طرف رجوع کیا۔ (فتح الباری)

باب روزہ دار کا پنی ہیوی سے مباشرت بینی بوسہ مساس وغیرہ درست ہے اور حضرت عائشہ رہی ﷺ نے فرمایا کہ روزہ دار پر بیوی کی شرمگاہ حرام ہے۔

(۱۹۲۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے ' ان سے حکم نے ' ان سے ابراہیم نے ' ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ وی کئی کہ نمی کریم مٹائیل روزے سے ہوتے لیکن (اپی ازواج کے ساتھ مقیل (پوسہ لیٹا) و مباشرت (اپ جسم سے لگالیٹا) مجمی کر لیتے تھے۔ آنخضرت سٹائیل میں سب نیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے' بیان کیا کہ ابن عباس بی او کہ کا کہ (سورہ طہ میں جو مارب کالفظ ہے وہ) حاجت و ضرورت کے معنی میں ہے' طاؤس نے کہا کہ لفظ اولی الاربۃ (جوسورہ نور میں ہے) اس احمق کو کہیں گے ہے عور توں کی کوئی ضرورت نہ ہو۔

باب روزه دار کاروزه کی حالت میں اپنی بیوی کابوسه لیما اور جابرین زیدنے کهااگر روزه دارنے شهوت سے دیکھااور منی نکل آئی تووه ابناروزه پورا کرلے۔

(۱۹۲۸) ہم سے محرین مٹنی نے بیان کیا کما ہم سے یکی قطان نے بیان کیا ان سے ہشام نے بیان کیا کہ ججھے میرے والد عروہ نے خبردی اور انسیں عائشہ بڑی ہوئے میں کہ مائی ہے کہ اللہ سے (دو مرکی سند امام بخاری نے کما کہ) اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک روائی نے ان سے ہشام بن عروہ نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ بڑی ہوئے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی ہوئے اپنی بعض ازواج کا روزہ دار ہونے کے باوجود ہوسہ لے لیا کرتے تھے۔ پھر آپ ہنسیں۔

(۱۹۲۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے بیلی قطان نے بیان کیا ان سے بیلی بیل اللہ ان سے بیلی بیل اللہ ان سے بیلی بیلی بیلی ان سے اللہ اللہ اللہ بیلی زینب نے اور ان سے ابوسلمہ لے ان سے ام سلمہ بیلی فی فیلی دینب نے اور ان سے

٢٣ - بَابُ الْـمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
 وَقَالَتْ عَاتِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: يَحْرُمُ
 عَلَيْهِ فَرْجُهَا.

197۷ – حَدِّثَنَا مُسُلَيْمَانُ بْنُ حَوْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَنْ شَعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عِنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُ اللهُ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلُكُكُمْ لِإِرْبِهِ)). وَقُولَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلُكُكُمْ لِإِرْبِهِ)). وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مَآرِبُ ﴾: حَاجَةً. وَقَالَ طَاهُهُ: هَالِهِ لَا الْهَرَةِ كَمَارِبُ ﴾:

وَفَانَ. قَالَ طَاوُسٌ: ﴿ أُولِي الإِرْبَةِ ﴾: حَاجَةٌ. وَقَالَ طَاوُسٌ: ﴿ أُولِي الإِرْبَةِ ﴾: الأَحْمَقُ لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النَّسَاءِ.

٢٤ - بَابُ الْقِبْلَةِ لِلصَّائِم

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِنْ نَظَرَ فَأَمَنِي يُتِمُّ صَومَهُ. [طرفه في : ١٩٢٨].

197۸ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ شَحَح. وَحَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنْ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنْ كَانُ رَسُولُ اللهِ شَلَّ لَيْقَبُّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ مَائِمٌ، ثُمُ مَنْ حِكَتْ)).

[راجع: ١٩٢٧]

١٩٢٩ - حَدْثَنَا مُسَدُدُ حَدُثْنَا يَحْتَى عَنْ
 هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ ا فَدِ حَدَثَنَا يَحْتَى بْنُ
 أبي كَلِيْدٍ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمَّ

سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: بَينما أَنَا مِعَ رَسُولِ الله الله الله الله الله إذ حِصْتُ، فانسَلَلْتُ فَاخَذَتُ ثِيابَ حَيضَتِي فقال: ((مَا لَكِ))، أَنفِسْتِ؟)) قلتُ: نَعَمْ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ. وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ اللهُ الله

ان کی والدہ (حضرت ام سلمہ رہی ہے) نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ملی ہے دیش آگیا۔ اس ملی ہوئی) تھی کہ مجھے حیض آگیا۔ اس کے میں چیکے سے نکل آئی اور اپنا حیض کا کپڑا پہن لیا۔ آپ نے پوچما کیا بات ہوئی؟ کیا حیض آگیا ہے؟ میں نے کما ہاں ' چرمیں آپ کے ساتھ اس چادر میں چلی اور ام سلمہ رہی ہے اور رسول اللہ ملی ہے ایک می برتن سے عسل (جنابت) کیا کرتے تھے اور آنخضرت ملی ہے اور دوزے بوجود ان کابوسہ لیتے تھے۔

آ شریعت ایک آسان جامع قانون کا نام ہے جس کا زندگی کے ہر ہر گوشے سے تعلق ضروری ہے ' میاں یوی کا تعلق جو بھی میں سیست کے ظاہر ہے اس لئے حالت روزہ میں اپنی یوی کے ساتھ بوس و کنار کو جائز رکھا گیا ہے بشر طیکہ بوسہ لینے والوں کو اپنی طبیعت پر پورا قابو حاصل ہو' اس لئے جوانوں کے واسطے بوس و کنار کی اجازت نہیں۔ ان کا نفس غالب رہتا ہے ہاں یہ خوف نہ ہو تو جائز ہے۔

#### بب روزه دار كاعسل كرناجائز ب

اور عبداللہ بن عمر فی ایک کیڑا ترکر کے اپنے جسم پر ڈالا حالانکہ وہ روزے سے تھے اور شبی روزے سے تھے لین جمام میں (فلسل کے لئے) گئے اور ابن عباس فی آئے انے کما کہ ہانڈی یا کی چیز کا مزہ معلوم کرنے میں (زبان پر رکھ کر) کوئی حرج نہیں۔ حسن بعمری رہ تھے کما کہ روزہ دار کے لئے کلی کرنے اور فینڈ حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں اور ابن مسعود رہ تھے نے کما کہ جب کی کو روزہ رکھناہو قو قاصت کو اس طرح اٹھے کہ تیل لگا ہوا ہو اور کنگھا کیا ہوا ہوا ہوا وار انس میں میں میں دوزے سے ہوئے کہا کہ میرا ایک آبرن (حوض پھر کا بنا ہوا) ہے جس میں میں موزے سے ہونے کہا کہ میرا ایک آبرن (حوض پھر کا بنا ہوا) ہے جس میں میں موزے سے ہونے کہا کہ وروزہ میں مسواک کی اور عبداللہ بن عمر فیکھ اس منقول ہے کہ آپ نے روزہ میں مسواک کی اور عبداللہ بن عمر فیکھ وروزہ میں مسواک کی اور عبداللہ بن عمر فیکھ اس میں موزے کہا کہ آبر تھوک نگل کیا تو میں سواک کی اگر تھوک نگل کیا تو میں سواک کی اور عبداللہ بن میں جوایک میں مواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کی نے کما کہ آبر تھوک نگل کیا تو میں سواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کی نے کما کہ آبر تھوک نگل کیا تو میں مواک کرنے میں ہو ایک طاکہ تر مواک کرنے میں ہو ایک طائد عمر اس میں جوایک مواک کرنے میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کی نے کما کہ آبر تی کہا کہ اس میں جوایک میں اس میں بر آپ نے کما کہ آبر نہو تا ہے اس بر آپ نے کما کہ آبر نہیں ہو تاج صلا تکو اس

٢٥- بَابُ اغْتِسَالُ الصَّائِم وَبَلُّ ابْنُ عُمَرَ ثَوبًا فَٱلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ. وَدَخَلَ الشُّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمُ الْقِلْرَ أَوْ الشَّيْءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لاً بَأْسَ بِالْمَصْمَعَةِ وَالْتَبَرُّدِ لِلصَّاتِم. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إذَا كَانَ صَومُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِيْناً مُتَرَجُلاً. وَقَالَ أَنَسُ: إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحُّمُ فِيْهِ وَأَنَا صَائِمٌ. وَيُلْأَكُورُ عَن النَّبِيُّ ﴾ أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أُوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ. وَلاَ يَبْلُعُ وَقَالَ عَطَاءً : إن ازْدَرَدَ رِيْقَةُ لاَ أَقُولُ يُفْطِرِ. وَقَالَ ابْنُ مِيْرِيْنَ: لاَ بَأْسَ بالسُّواكِ الرَّطَبِ. قِيْلَ: لَهُ طَعْمٌ. قَالَ: وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضِّيضُ بِهِ وَلَمْ يَرَ أَنُسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ بِالْكُحْلِ

لِلصَّائِم يَأْسًا.

#### ے کلی کرتے ہو۔ انس 'حسن اور ابراہیم نے کماکہ روزہ دار کے لئے سرمه لگانادرست ہے۔

تیجیم است این مسود زات کا اثر فدکورہ فی الباب کی مناسبت ترجمہ باب سے مشکل ہے' این منیر نے کما امام بخاری رمائی نے کسیسی اس کا رد کیا جس نے روزہ دار کے لئے عسل کمرہ رکھا ہے کیونکہ اگر منہ میں پانی جانے کے ڈرسے کمرہ رکھا ہے تو کلی كرف اور ناك مي بانى ڈالنے سے بھى اس كا ڈر رہتا ہے۔ اس لئے اگر كروہ ركھا ہے كہ روزہ ميں زيب و زينت اور آرائش اچى نہیں تو سلف نے کتھی کرنا' تیل ڈالنا روزہ دار کے لئے جائز رکھا ہے۔ حافظ نے یہ بیان نہیں کیا کہ ابن مسعود بڑھڑ کے اثر کو کس نے وصل کیانہ قطلانی نے بیان کیا۔ (وحیدی)

١٩٣٠ - حَدُّثُنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ خِّدُّثُنَا ابْنُ وَهَبِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً وَأَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((كَانَ النَّبِي اللَّهُ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ خُلُم فَيَغْتَسِلُ وِيَصُومُ)). [راجع: ١٩٢٥] ١٩٣١ - حَدُّثُنَّا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ : حَدُّثَنِي مَالِكُ عَنْ سُمَى مَولَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ أَنَّهُ سَعِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرُّحْمَنِ قَالَ: ((كُنْتُ أَنَا وَأَبِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اَ للهِ 🥵 إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرٍ احتِلاَمٍ ثُمُّ يَصُومُهُ)). [راجع: ١٩٢٥] ١٩٣٢ – حَدَّثَنَا ثُمُّ دَخَلْنَا عَلَى أُمُّ سَلَمَةً فَقَالَتْ مِثْلُ ذَلِكَ. [راجع: ١٩٢٦]

(\*1910) ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے عبدالله ابن وہب نے بیان کیا' ان سے بونس نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے ان سے عروہ اور ابو بكرنے كه عائشہ دئي تيانے كمار مضان ميں فجر ك وقت نى كريم النايم احتلام سے نميں (بلكه ائي ازواج كے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے عسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے (معلوم ہوا کہ عسل جنابت روزہ دار فجرکے بعد کر سکتاہے)

(ا ۱۹۳۱) مم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام ین مغیرہ کے غلام سمی نے 'انہول نے ابو بکربن عبدالرحمٰن سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میرے باپ عبدالرحمٰن مجھے ساتھ کے کرعائشہ ر منى الله عنها كي خدمت مي حاضر موئ عائشه رضى الله عنهاني کماکہ نبی کرئیم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے احتلام کی وجہ سے نمیں بلکہ جماع کی وجہ سے! پھر آپ روزے سے رہتے الیمیٰ عسل فجر کی نماز سے پہلے سحری کاوفت نکل جانے کے بعد

(۱۹۳۲) اس کے بعد ہم ام سلمہ رہی اینا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اس طرح مدیث بیان کی۔

اس مدیث ہے بھی ہر دو مسلے ثابت ہوئے روزہ دار کیلئے عسل کا جائز ہونا اور بحالت روزہ عسل جنابت فجر ہونے کے بعد کرنا چونکہ شریعت میں ہر ممکن آسانی پیش نظر رکھی گئی ہے اسلنے آنخضرت مانیا نے اپنے اسوہ حسنہ سے عملاً یہ آسانیاں پیش کی ہیں۔ باب اگر روزہ دار بھول کر کھانی لے ٢٦- بَابُ الصَّائِم إِذَا أَكُلَ أُو

#### شَرِبَ نَامِيًا

وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنَّ اسْتَنْفَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ رَدُّهُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذَّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ : إِنْ جَامَعَ نَامِيْهَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

19٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُرِيْعِ حَدُّثَنَا ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَرِيْعِ حَدُّثَنَا ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهِ قَالَتِمْ قَالَ: ((إِذَا نَسِيَ فَأَكُلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمْ صَومَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ)).

[طرفه في : ٦٦٦٩].

#### توروزه نهيس جاتا

اور عطاء نے کہا کہ اگر کسی روزہ دار نے ناک میں پانی ڈالا اور وہ پانی طلق کے اندر چلا گیا تو اس میں کوئی مضا نقتہ نہیں اگر اس کو نکال نہ سکے اور امام حسن بصری نے کہا کہ اگر روزہ دار کے حلق میں مکمی چلی گئی تو اس کاروزہ نہیں جاتا اور امام حسن بصری اور مجاہد نے کہا کہ اگر بحول کر جماع کر لے تو اس پر قضاء واجب نہ ہوگی۔

(۱۹۳۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہمیں بزید بن ذریع نے خبر دی ان سے مشام نے بیان کیا کہ میں بزید بن ذریع نے خبر دی ان سے ابن سیرین نے بیان کیا کہ حضرت ابو هریرہ بڑت نے نی اکرم طاق کیا سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا جب کوئی بحول گیا اور پچھ کھا فی لیا تو اسے چھا ہیے کہ اپنا روزہ بورا کرے۔ کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔

آئی ہے ہے اس حسن بھری اور مجاہد کے اس اثر کو عبدالرزاق نے وصل کیا' انہوں نے کہا ہم کو ابن جر بج نے خبردی' انہوں نے ابن المین ہیں بھول کر اپنی عورت سے معبت کرے تو کوئی انہوں نے سیاست ابی نجیج سے' انہوں نے مجاہد سے' انہوں نے کہا اگر کوئی آدی رمضان میں بھول کر اپنی عورت سے معبت کرے تو کوئی نقصان نہ ہوگا اور ثوری سے روایت کی' انہوں نے ایک مختص سے' انہوں نے حسن بھری سے' انہوں نے کما بھول کر جماع کرنا بھی بھول کر کھانے پینے کے برابر ہے۔ (وحیدی) یہ فتوئی ایک مسئلہ کی وضاحت کے لئے ہے ورنہ یہ شاذوناور ہی ہے کہ کوئی روزہ دار بھول کر ایا کرے' کم ان کے بحالت روزہ قصد آ جماع کرنا مخت کر ایا کرے' کم ان کے بحالت روزہ قصد آ جماع کرنا مخت ترین گناہ قرار دیا گیا جس سے روزہ نوٹ جا تا ہے اور اس کا کفارہ ہے ور بے وہ ماہ کے روزے رکھنا وغیرہ قرار دیا گیا ہے۔

٧٧ - بَابُ السَّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِم

#### درست ہے

بب روزه دار کے لئے تریا خٹک مسواک استعال کرنی

اور عامر بن ربیعہ بڑھڑ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول الله سڑھڑ کو روزہ کی حالت میں بے شار دفعہ وضو میں مسواک کرتے و یکھا اور ابو ہریرہ بڑھڑ نے نبی کریم سڑھیا کی بیہ حدیث بیان کی کہ اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں ہروضو کے ساتھ مسواک کا حکم وجو بادے دیتا۔ ای طرح کی حدیث جابر اور زید بن خالد بی شی کی حدیث جابر اور زید بن خالد بی شی کی مدیث جابر اور زید بن خالد بی شی کی دروزہ بھی نبی کو کوئی شخصیص نہیں کی۔

(192) SHOW THE STATE OF THE STA عائشہ ری اُن نے نی کریم ملی کیا کا یہ فرمان نقل کیا کہ (مسواک) منہ کو

پاک رکھنے والی اور رب کی رضا کاسب ہے اور عطاء اور قادہ نے کما روزہ دارا پناتھوک نگل سکتاہے۔ (۱۹۳۲) ہم سے عبدان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن

مبارک نے خبردی 'انہوں نے کماہم کو معمرنے خبردی 'انہوں نے کما ہم سے زہری نے بیان کیا' ان سے عطاء بن زید نے' ان سے حمران ن انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کو وضو کرتے ريكها'آب نے (يهلے) اينے دونوں ہاتھوں پر تين مرتبہ ياني ڈالا پھر كلي کی اور ناک صاف کی ' پھر تین مرتبہ چرہ دھویا ' پھردایاں ہاتھ کہنی تک دھویا' پھر مایاں ہاتھ کہنی تک دھویا تین تین مرتبہ' اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا اور تین مرتبه داہنایاؤں دھویا' پھرتین مرتبه بایاں یاؤں دھویا' آخر میں کہا کہ جس طرح میں نے وضو کیا ہے میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبهي اسى طرح وضوكرتے ديكھاہے ، پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے میری طرح وضو کیا پھردو رکعت نماز (تحیة الوضو) اس طرح روهی كه اس نے دل ميں كى قتم كے خيالات و وساوس گذرنے نہیں دیئے تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

باب نبی کریم طاق کے کاب فرمانا کہ جب کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے

اور آنخضرت سال الله في روزه دار اور غيرروزه دار ميس كوكي فرق نسيس کیا اور امام حسن بھری نے کما کہ ناک میں (دوا وغیرہ) چڑھانے میں اكروہ حلق تك ند پنچے تو كوئى حرج نہيں ہے اور روزہ دار سرمہ بھى لگا سکتا ہے۔ عطاء نے کہا کہ اگر کلی کی اور منہ سے سب پانی نکال دیا تو کوئی نقصان نہیں ہو گااور اگر وہ اپنا تھوک نہ نگل جائے اور جو اس کے منہ میں (یانی کی تری) رہ گئی اور مصطلی نہ چبانی چاہئے۔ اگر کوئی مصطکی کا تھوک نگل گیا تو میں نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیالیکن

وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ إِذَا لِسُّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)). وَقَالَ عَطاءً وَقَتَادَةُ : يَبِتَلِعُ رِيْقَهُ.

١٩٣٤ - حَدُّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُمْرَانَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَضًّا: فَٱفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ لَلاَقًا، ثُمُّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنفَرَ، ثُمُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَتًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا، ثُمُّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَق ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسْحَ برأسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلاَثًا، ثُمُّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَصَأَ نَحْوَ وُضُولِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُصُونِي هَذَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعْنَين لاَ يُحَدُّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بشَيْء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذُنبهِ)).

٢٨- بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِذَا تُوَضًّا فَلْيَسْتَنْشِقُ بِمَنْجِرِهِ الْمَاءَ))

وَلَمْ يُمَيِّز بَيْنَ الصَّاثِمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلُ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ. وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ تُمَضَّمَضَ ثُمُّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ لاَ يَضِيْرُهُ إِنْ لَمْ يَوْدَرِدْ رِيْقَهُ، وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيْهِ؟ وَلاَ يَمْضَغُ الْعِلْكَ، فَإِن ازْدَرَدَ رِيْقَ الْعِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ

وِلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ فَإِنِ اسْتَنْفَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لاَ بَأْسَ، لأَنَّهُ لَـمْ يَمْلِكْ.

منع ہے اور اگر کسی نے ناک میں پانی ڈالا اور پانی (غیرافتیاری طور پر) حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گاکیونکہ یہ چیزافتیار ہے باہر تھی۔

ابن منذر نے کما اس پر اجماع ہے کہ اگر روزہ دار اپنے تھوک کے ساتھ دانتوں کے درمیان جو رہ جاتا ہے جس کو نکال سیب سیب سکتا نگل جائے تو روزہ نہ ٹونے گا اور حضرت امام ابو صنیفہ رہائے ہیں اگر روزہ دار کے دانتوں میں گوشت رہ گیا ہو' اس کو چباکر قصداً کھا جائے تو اس پر قضا نہیں اور جمہور کتے ہیں قضا لازم ہوگی اور انہوں نے روزے میں مصطکی چبانے کی اجازت دی اگر اس کے اجزاء نہ نکلیں اگر تکلیں اور نگل جائے تو جمہور علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا۔ (فتح الباری) بسر حال روزہ کی حالت میں ان تمام شک و شبہ کی چیزوں سے بھی بچنا چاہئے جس سے روزہ خراب ہونے کا اخبال ہو۔

باب جان ہو جھ کراگر رمضان میں کسی نے جماع کیا؟
اور ابو ہریرہ بناٹھ سے مرفوعاً یوں مروی ہے کہ اگر کسی نے رمضان
میں کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا تو
ماری عمر کے روزے بھی اس کابدلہ نہ ہوں گے اور ابن مسعود بناٹھ کا بھی کی قول ہے اور سعید بن مسیب ' شعبی اور ابن جبیراور ابراہیم
اور قادہ اور حماد رقمم اللہ نے بھی فرمایا کہ اس کے بدلہ میں ایک دن
روزہ رکھنا چاہئے۔

(۱۹۳۵) ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا 'کہا کہ ہم نے یزید بن ہارون سے سنا' ان سے یجی نے ' (جو سعید کے صاحبزادے ہیں) کہا' انہیں عبدالرحمٰن بن قاہم نے خبردی' انہیں محد بن جعفر بن زبیر ٹبی تی انہیں عبدالرحمٰن بن قاہم نے خبردی ' انہیں محد بن جعفر بن زبیر ٹبی تی انہ کو امنی عبدالله بن ذبیر ٹبی تی نے خبردی کہ انہوں نے عائشہ بڑی تی سے سنا' آپ نے کہا کہ ایک مخص رسول اللہ سائی کیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں دوزخ میں جل چکا۔ آخضرت سائی کیا نے دریافت فرمایا کہ کیابات ہوئی ؟ اس نے کہا کہ رمضان میں میں نے دریافت فرمایا کہ کیابات ہوئی ؟ اس نے کہا کہ کرئی' تھوڑی دیر میں آخضرت سائی کیا گیا' تو آپ ہوئی سے ہم بستری کرئی' تھوڑی دیر میں آخضرت سائی کیا گیا' تو آپ ہوئی کہ دوزخ میں کہا کہ دوزخ میں طلے والا محض کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ حاضر ہوں' تو آپ نے فرمایا کہ دوزخ میں کہا تو اسے خیرات کردے۔

٣٩ – بَابُ إِذَا جَامَعَ فَي رَمَضَانَ وَيُدْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ ((مَنْ أَفْطَرَ يَومًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُلْدٍ وَلاَ مَرَضٍ يَومًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُلْدٍ وَلاَ مَرَضِ لَمَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ اللَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ)) وَبِهِ قَالَ ابْنُ مُسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ قَالَ ابْنُ مُسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيْمُ وَقَادَةُ وَحَمَّادٌ : يَفْضِي يَومًا مَكَانَهُ.

1970 - حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَرِيْدَ بْنَ هَارُونَ حَدُّنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيْدِ أَنَّ عَبْدِ الرُّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْزَبْيْرِ بْنِ الْعَوَامِ بْنِ خُويْلُدِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَبْيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيِرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ اللهِي اللهِ بَنْ اللهِ بُنَ اللهِي اللهِ المُلا اللهِ اللهِ اللهِ المُلا اللهِ اللهِ

آگے یمی واقعہ تفصیل ہے آ رہا ہے جس میں آپ نے اس مخص کو بطور کفارہ پے در پے دو ماہ کے روزوں کا تھم فرمایا تھایا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا جس سے معلوم ہو تا ہے کہ رہ جرم ایک عقمین جرم ہے 'جس کا کفارہ کمی ہے جو آخضرت ملٹھیا نے بتلا دیا اور سعید بن مسیب وغیرہ کے قول کا مطلب رہ ہے کہ سزا فہ کورہ کے علاوہ رہ روزہ بھی اسے مزید لازماً رکھنا ہو گا۔ امام اوزاعی نے کہا کہ اگر دو ماہ کے روزے رکھے تو تضالازم نہیں ہے۔

٣٠- بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ
 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصَدِّقَ عَلَيْهِ
 فَلْيُكُفَّ

١٩٣٦ – حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُوَيْوَةً وَضِيىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيُّ ﷺ إذًا جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُــولَ اللهِ ﷺ هَلَكْتُ، قَالَ: ((مَا لَك؟)) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطَيْعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن؟)) قَالَ : لاَ. قَالَ : ((فَهَلْ تَجدُ اطْعَام سِتَّيْنَ مِسْكِينًا؟)) قَالَ : لاَ. قَالُ : فَمَكُثَ عِنْدَ النَّبِيُّ ﴿ فَهُمْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتِيَ النَّبِيُّ ﴿ بِعَرَقَ فِيْهَا تُمُرُّ -وَالْعَرَقُ: الْـمِكْتَلِ – قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ؟)) فَقَالَ أَنَا. قَالَ : ((خُذُهَا فَتَصَدُّقْ بِهِ<sub>))</sub>. فقَالَ الرَّجُلُ: أَعْلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَ اللهِ مَا بَيْنَ لابَتَيهَا - يُرِيْدُ الْحَرَّتَينِ - أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ خَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمُّ فَقَالَ : ((أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)).

باب اگر کسی نے رمضان میں قصداً جماع کیا! اور اس کے پاس کوئی چیز خیرات کے لیے بھی نہ ہو پھراس کو کہیں سے خیرات مل جائے تو وہی کفارہ میں دے دے۔

(۱۹۳۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خروی ' انہیں زہری نے 'انہوں نے بیان کیا کہ مجھے حمید بن عبدالرحمٰن نے خردی اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم مالی اللہ کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کمایا رسول اللہ! میں تو تاہ ہو گیا' آپ نے دریافت فرمایا کیابات ہوئی؟اس نے کماکہ میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے' اس پر رسول اللہ سكو؟ اس نے كما نيس ، پھر آپ نے دريافت فرمايا كيا ب در ب دو مینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟اس نے عرض کی کہ نہیں 'چرآپ نے بوچھاکیاتم کو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس نے اس کاجواب بھی انکاریس دیا' راوی نے بیان کیا کہ چرنی کریم مٹھیل تھوڑی در کے لئے ٹھر گئے۔ ہم بھی اپن اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک برا تھیلا (عرق نامی) پیش کیا گیاجس میں تھجوریں تھیں۔ عرق تھیلے کو کہتے ہیں (جے تھجور کی چھال سے بناتے ہیں) آنخضرت ملتی لیا نے دریافت فرمایا کہ سائل کمال ہے؟اس نے کہاکہ میں حاضر ہوں' آپ نے فرمایا کہ اسے لے اواور صدقہ کر دو'اس شخص نے کماکیایا رسول الله! میں اینے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ بخدا ان دونوں پھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھرسے زیادہ مختاج نہیں ہے'اس پر نبی کریم النظامان طرح ہنس پڑے کہ آپ کے آگے کے دانت دیکھے جاسکے۔ پھر آپ



نے ارشاد فرمایا کہ اچھاجااینے گھروالوں ہی کو کھلا دے۔

[اَطراف في : ۱۹۳۷، ۲۲۰۰، ۲۲۱۰، ۳۲۸۰، ۲۷۱۰، ۲۷۱۰،

1175 1785].

جیہ مزے اسلام کے در بے دو ممینہ روزہ رکھنے گئ ورت فلام آزاد کرنے کی رکھی گئی و مری صورت بے در بے دو ممینہ روزہ رکھنے کی اسلام کی اسلام کی ہے۔

میر صورت کی اوائیگی کے لیے اپنی مجبوری ظاہر کی آخر میں ایک صورت آخضرت سٹھ کیا نے اس کے لئے نکالی تو اس پر بھی اس نے خود اپنی مسکینی کا اظہار کیا۔ آخضرت سٹھ کیا کو اس کی حالت زار پر رخم آیا اور اس رخم و کرم کے تحت آپ نے وہ فرمایا جو یمال نہ کور ہے۔

میرت امام بخاری دولتے کے زدیک اب بھی کوئی ایک صورت سامنے آجائے تو یہ تھم باتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے اس مخص کے ساتھ خاص قرار دیا ہے گر حضرت امام بخاری دولتے کا رجمان اس بات سے ظاہر ہے۔

٣١– بَابُ الْـمَجَامِعِ فِي رَمَضَانُ هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيْجَ؟

حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْيُدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ خَمْيُدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَنِي اللهِ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلِّ إِلَى النّبِي فَقَالَ: (رَاقَحَدُ مَا تُحَرِّزُ رَقَبَةً؟)) فَقَالَ: (رَاقَتَحِدُ مَا تُحَرِّزُ رَقَبَةً؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((أَفَتَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُومَ مَنْهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((أَفَتَحِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ مِتَيْنَ مِسْكِيْنًا؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((أَفَتَحِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ مِتَيْنَ مِسْكِيْنًا؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: وَهُو الزَّبِيلُ – قَالَ: ((أَطُعِمْ هَذَا : لاَ. قَالَ: ((أَطُعِمْ هَذَا : عَلَى أَخْوَجَ مِنًا؟ مَا بَيْنَ لاَ عَلَى أَخْوَجَ مِنًا؟ قَالَ: ((فَأَطْعِمْ هَذَا يَعْلَى))، قَالَ : عَلَى أَخْوَجَ مِنًا. قَالَ: ((فَأَطْعِمْ هَذَا يَنْهُ الْمُلْكَ))، [راجع: ١٩٣٦]

باب رمضان میں اپنی ہوی کے ساتھ قصداً ہم بستر ہونے والا شخص کیا کرے؟ اور کیا اس کے گھروالے مختاج ہوں تو وہ ان ہی کو کفارہ کا کھانا کھلا سکتاہے؟

(۱۹۳۷) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے معدین نے بیان کیا ان سے معدین عبدالر جمن نے اور ان سے ابو ہریہ وہ ہو تھ نے کہ ایک مخص نی کریم ملاہیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ بد نصیب رمضان میں ابی بوی سے جماع کر بیشا ہے ' آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے باس آئی طاقت نہیں ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے ور پ دو مینے نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پر دریافت فرمایا 'کیا تم پ در پ دو مینے فرمایا کیا تمہارے اندر آئی طاقت ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کیا تمہارے اندر آئی طاقت ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا میں ایک تھیل اوری نے بیان کیا پھر نی کریم ملو؟ اب بھی اس کاجواب نفی میں تھا۔ راوی نے بیان کیا پھر نی کریم ملائی خدمت میں ایک تصیلالایا گیاجس میں مجبوریں تھیں ''عرق زیری کریم طرف سے (مختاج ہیں۔ ''آنخضرت ساٹھ کیا جس میں مجبوریں تھیں ''ترق طرف سے (مختاج ہیں۔ ''آنخضرت ساٹھ کیا کہ اسے لے جااور اپنی طرف سے (مختاج نہیں آپ نے فرمایا کہ پھرجا اپنے گھروالوں ہی کو کھلادے۔ نیادہ مختاج نہیں آپ نے فرمایا کہ پھرجا اپنے گھروالوں ہی کو کھلادے۔

اس سے بعض نے یہ نکالا کہ مفلس پر سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے اور جمہور کے نزدیک مفلسی کی وجہ سے کفارہ ساقط نہیں 🕮 ہوتا' اب رہا اپنے گھر والوں کو کھلانا تو زہری نے کہا یہ اس مرد کے ساتھ خاص تھابعض نے کہا یہ حدیث منسوخ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ جس روزے کا کفارہ دے اس کی قضابھی لازم ہے یا نہیں۔ شافعی اور اکثر علماء کے نزدیک قضا لازم نہیں اور اوزاعی نے کما اگر کفارے میں دو مینے کے روزے رکھے تب قضالازم نہیں۔ دو سراکوئی کفارہ دے تو قضالازم ہے اور حنیہ کے نزویک

باب روزه دار کا پچھنالگوانااور قے کرنا کیساہے

اور مجھ سے یکیٰ بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا 'کہا ہم سے کیلی بن الی کثیرنے بیان کیا ان سے عمر بن تھم بن توبان نے اور انہوں نے ابو ہریرہ ہوائٹر سے سناکہ جب کوئی تے کرے تو روزہ نمیں ٹوٹنا کیونکہ اس سے تو چیز ماہر آتی ہے اندر نمیں جاتی اور ابو ہررہ بناللہ سے بیہ بھی منقول ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لین پہلی روایت زیادہ صحیح ہے اور ابن عباس اور عکرمہ میں اللہ اللہ کہ روزہ ٹوٹاہےان چیزوں سے جو اندر جاتی ہیں ان سے نہیں جو باہر آتی ہیں۔ ابن عمر بی ایک روزہ کی حالت میں پچھنا لگواتے لیکن بعد میں دن کو اسے ترک کر دیا تھااور رات میں پچھنا لگوانے لگے تھے اور ابو مویٰ اشعری بناٹھ نے بھی میں پچھنا لگوایا تھااور سعد بن ابی و قاص اور زید بن ارقم اور ام سلمہ پڑھ اے روایت ہے کہ انہول نے روزہ کی مالت میں پچھنا لگوایا ' بمیرنے ام علقمہ سے کما کہ ہم عائشہ ہمیں رو کتی نئیں تھیں اور حسن بھری رطاقیہ کی صحابہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ملی ایس نے فرمایا بچھنالگانے والے اور لگوانے والے (دونوں کا) روزہ ٹوٹ کیا اور مجھ سے عیاش بن ولید نے بیان کیا اور ان سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا ان سے بونس نے بیان کیااور ان سے حسن بعری نے الی ہی روایت کی جب ان سے بوچھا کیا کہ کیانی کریم مان کیا ہے روایت ہے تو انہوں نے کما کہ ہال۔ پھر كنے لگ الله بهترجانتا ہے۔ مر حال میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ (دحیدی) ٣٢- بَابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَم قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْن الْحَكَمِ بْنِ ثُوبَانْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ: إِذَا قَاءَ فَلاَ يُفْطِرُ، إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلاَ يُولِجُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يُفْطِرُ، وَالأَوَّلُ أَصَحُّ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس وَعِكْرِمَةُ : الصُّومُ مِـمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِـمَّا خَرَجَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمُّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَخْتَجِمُ بِاللَّيْلِ. وَاخْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً. وَيُذْكُرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمُّ سَلَمَةً أَنَّهُمْ اخْتَجَمُوا صِيَامًا. وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ: كُنَّا نَخْتَجمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلاَ تَنْهَى. وَيُروَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْر وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ: ((أَفْطَوَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)). وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدُّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَن مِثْلَهُ، قِيْلَ لَهُ : عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمُّ قَالَ : اللهُ أَعْلَمُ.

آ اس کلام سے اس مدیث کا ضعف نکاتا ہے گو متعدد محابہ سے مردی ہے گر ہر تو یُق میں کلام ہے امام احمد نے کما کہ ثوبان المینیج

ادر شداد سے بیہ حدیث صحیح ہوئی اور ابن خزیمہ نے بھی الیا ہی کما اور ابن معین کا بیہ کمنا کہ اس باب میں کچھ ثابت نہیں ہیہ ہث دهری ب اور امام بخاری اس کے بعد عبداللہ بن عباس بھت کی صدیث لائے اور یہ اشارہ کیا کہ ابن عباس بھت کی صدیث از روئے سند قوی ہے۔ (وحیدی) تے اور پچھنالگانا ان ہر دو مسلوں میں سلف کا اختلاف ہے جمہور کا قول ہیے ہے کہ اگر تے خود بخود ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹنا اور جو عمداً تے کرے ٹوٹ جاتا ہے اور پچھنا لگانے میں بھی جمہور کا قول ہے ہے کہ اس سے روزہ نہیں جاتا اب اس پر فتویٰ ہے جس حدیث میں روزہ ٹوٹنے کا ذکر ہے وہ منسوخ ہے جیسا کہ دوسری جگہ یہ بحث آ رہی ہے۔

> وُهَيْبٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيُّ اللهُ الْحَتَجُ وَهُوَ مُحْرَمٌ، وَاخْتَجَمَ وَهُوَ

> > صَائِمٌ)). [راجع: ١٨٣٥]

١٩٣٩ - حَدُّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((احْتجَمَ النُّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَاتِمٌ)).

۱۹۳۸ – حَدُثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدُثَنَا (۱۹۳۸) بم سے معلی بن اسد نے بیان کیا' ان سے وحیب نے' وہ ابوب ہے' وہ عکرمہ ہے' وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹھیم نے احرام میں اور روزے کی حالت ميں پچھنا لگوایا۔

(۱۹۳۹) ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمری نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بھات نی کریم مالی الم روزه کی حالت میں پچھنالگوایا۔

تَرْجُرُ وَ اللَّهُ عَرِهُ مَا لَمُ بِينٍ و هو ناسخ الحديث افطر الحاجم والمجحوم انه جاء في بعض طرقه ان ذالك كان في حجة الوداع الخ یعنی می صدیث جس میں پچھنا لگانے کا ذکریمال آیا ہے میہ دو سری حدیث جس میں ہے کہ پچھنا لگوانے اور لگانے والے ہر دو کا روزہ ٹوٹ گیا کی ناتخ ہے۔ اس کا تعلق فتح مکہ ہے ہے اور دو سری ناتخ حدیث کا تعلق محۃ الوداع ہے ہے جو فتح مکہ کے بعد ہوا للمذا امر ثابت اب میں ہے جو یمال ذکور ہوا کہ روزہ کی حالت میں کچھنا لگانا جائز ہے۔

• ١٩٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِي يَسْأَلُ أَنَسُ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَكُنتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لأَ، إلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ)) وَزَادَ شَبَابَةُ : ((حَدُّثَنَا شُعْبَةُ : عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ)).

(۱۹۴۰) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان كيا كماكه ميس في ابت بناني سے سنا انهوں في انس بن مالك بن الله سے بوچھاتھا کہ کیا آپ لوگ روزہ کی حالت میں پچھنا لگوانے کو مکروہ سمجھاکرتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں البتہ کمزوری کے خیال سے (روزہ میں نمیں لگواتے تھے) شابہ نے یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ (ایباہم) نبی کریم طاق کے عمد میں (کرتے

> ٣٣- بَابُ الصُّومِ في السُّفَرِ والإفطار

باب سفرمیں روزہ رکھنا اور افطار کرنا

١٩٤١ – حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلِ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الشَّمْسَ، قَالَ: ((انْزِلْ فَأَجْدَحْ لِي)) قَالَ: يًا رَسُولَ اللهِ الشَّمْسَ، قَالَ: ((انْوَلْ فَاجْدَحْ لِي))، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَى بيَدِهِ هَا هُنَا ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدُّ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)). تَابَعَهُ جَرِيْرٌ وَأَبُوبَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ عَنِ الشُّيْبَانِي عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ)).

[أطرافه في : ١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٥٨،

. [ > Y 9 Y

آيم مين اور باب مي مطابقت ظاهر ع. روزه كمولة وقت اس دعاكا پرهناست ع اللهم لك صمت و على رزقك افطرت ۔ میں اللہ! میں نے یہ روزہ تیری رضا کے لئے رکھا تھا اور اب تیرے ہی رزق پر اے کھولا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات پڑھے ذهب الظما وابتلت العروق و ثبت الاجو ان شاء الله لینی اللہ کا شکرہے کہ روزہ کھولنے سے پیاس دور ہو گئی اور رکیس سیراب ہو تُمكِي اور اللہ نے چاہا تو اس كے پاس اس كا تواب عظيم لكھا گيا۔ حديث للصائم فرحنان الن يعني روزه دار كے لئے دو خوشيال ہيں پر حضرت شاہ ولی اللہ مرحوم فرماتے ہیں کیلی خوشی طبعی ہے کہ رمضان کے روزہ افطار کرنے سے نفس کو جس چیز کی خواہش تھی وہ مل جاتی ہے اور دوسری روحانی فرحت ہے اس واسطے کہ روزہ کی وجہ سے روزہ دار تجاب جسمانی سے علیحدہ ہونے اور عالم بالاسے علم الیقین کا فیضان ہونے کے بعد نقدس کے آثار ظاہر ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز کے سبب سے مجلی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ (مجة الله البالغة)

کے ساتھ سفرمیں تھا۔

١٩٤٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ قَالَ : حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ : ((أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرُو الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: يَا رَسُولَ ا للهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصُّومَ)). ح وَ [طرفه في : ١٩٤٣].

(۱۹۴۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ عروہ نے بیان کیا' ان سے عائشہ بھی ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی بڑاٹھ نے عرض کی با رسول الله! میں سفرمیں لگا تار روزے رکھتا ہوں۔

(۱۹۴۱) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کماہم سے سفیان بن عیسنہ نے بیان کیا' ان سے ابواسحاق سلیمان شیبانی نے' انہوں نے عبدالله بن الى اوفى بناتئه سے سنا كهاكه جم رسول الله ملي يا كے ساتھ سفر میں تھے (روزہ کی حالت میں) آنخضرت مٹھالیا نے ایک صاحب (بلال السي عن الركم مرك لي ستو كهول ل انهول في عرض کی یا رسول الله! ابھی توسورج ہاتی ہے' آپ نے پھر فرمایا کہ اتر کرستو

گھول لے! اب کی مرتبہ بھی انہوں نے وہی عرض کی یا رسول الله! ابھی سورج باقی ہے الیکن آپ کا تھم اب بھی میں تھا کہ اتر کرمیرے لئے ستو گھول لے 'پھر آپ نے ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات یہاں ہے شروع ہو چکی ہے تو روزہ دار کو افطار کر لینا چاہئے۔ اس کی متابعت جریر اور ابو بکرین عیاش نے شیبانی کے

واسطہ سے کی ہے اور ان سے ابو اوفی بڑاٹھ نے کما کہ میں رسول اللہ

1987 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النّبِيِّ قَالَ لِلنّبِيِّ أَنَّ حَمْزَةً بْنَ عَمْرِو الأَسْلَمِيُّ قَالَ لِلنّبِيِّ فَي السّفَرِ؟ - وَكَانَ لِلنّبِيِّ فَي السّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيْرَ الصّيَامِ - فَقَالَ : ((إِنْ شِنْتَ فَصُمْ، كَثِيْرَ الصّيَامِ - فَقَالَ : ((إِنْ شِنْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِنْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِنْتَ فَاصُمْ، وَإِنْ شِنْتَ فَاصُمْ،

(۱۹۳۳) (دو سری سند امام بخاری نے کہا کہ) اور ہم سے عبداللہ بن عود یوسف نے بیان کیا' انہیں امام مالک نے خبردی' انہیں ہشام بن عود فی نامیں ان کے والد نے اور انہیں نبی کریم ماٹی ہے کی ذوجہ مطہرہ عائشہ رہی ہے کہ حمزہ بن عمرواسلمی رہا ہے نبی کریم ماٹی ہے م ض عائشہ رہی ہے کہ حمزہ بن عمرواسلمی رہا ہے نبی کریم ماٹی ہے م ض کی میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وہ روزے بکشرت رکھا کرتے تھے۔ کی میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وہ روزے بکشرت رکھا اور جی جاہے اور وزہ رکھ اور جی جاہے اور اورہ رکھ اور جی جاہے اور اورہ رکھ اور جی جاہے اور اورہ کے اگر جی جاہے اور اورہ رکھ اور جی جاہے اور کر اورہ رکھ اور جی جاہے اور اورہ رکھ اور جی جاہے تو روزہ رکھ اور جی جاہے اور اورہ رکھ اور جی جاہے تو روزہ رکھ دی جاہے تو روزہ رکھ جاہے

اس مسئلہ میں سلف کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا سفر میں اگر روزہ رکھے گا تو اس سے فرض روزہ اوا نہ ہو گا پھر قضا کرنا علاقت چاہئے اور جمہور علماء جیسے امام مالک اور شافعی اور ابو صنیفہ رحمم اللہ ہے کتے ہیں کہ روزہ رکھنا سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہو اور کوئی تکلیف نہ ہو اور اہمارے امام احمد بن صنبل اور اوزائی اور اسحاق اور اہمل صدیث ہے کتے ہیں کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ بعض نے کما دونوں برابر ہیں روزہ رکھے یا افظار کرے ' بعض نے کما جو زیادہ آسان ہو وہی افضل ہے (وحیدی) حافظ ابن حجرنے اس امرکی تصریح فرمائی ہے کہ حمزہ بن عمرو بناٹھ نے نقل روزوں کے بارے میں نہیں بلکہ رمضان شریف کے فرض روزوں کے بی بارے دریافت کیا تھا فقال رسول الله صلی الله علیہ و سلم ھی رخصہ من الله فمن احذ بھا فحسن و من احب ان یصوم فلا جناح علیہ بارے دریافت کیا تھا فقال رسول الله صلی الله علیہ و سلم ھی رخصہ من الله فمن احذ بھا فحسن و من احب ان یصوم فلا جناح علیہ رفتح الباری) یعنی آتخضرت من تھیا نے اس کو جواب دیا کہ ہے الل کے کی طرف سے رخصت ہے جو اسے قبول کرے پس وہ بہتر ہے اور جو روزہ رکھنا بی پند کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت علامہ رہ نظی فرماتے ہیں کہ لفظ رخصت واجب بی کے مقابلہ پر بولا جاتا ہے اس روزہ رکھنا بی پند کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت علامہ رہ نظی فرماتے ہیں کہ لفظ رخصت واجب بی کے مقابلہ پر بولا جاتا ہے اس سفر بی میں مرجود ہے کہ اس نے کما تھا میں سفر میں رہتا ہوں اور ماہ رمضان حالت سفر بی میں میرے سامنے آ جاتا ہے اس سوال کے جواب میں ایسا فرمایا جو ذکور ہوا۔

#### ٣٤- بَابُ إِذَا صاَمَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

1988 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْسِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ خَرَجَ إِلَى مَكَّةً فِي رَمَضَانَ فَصَامَ، حَتَّى بَلِغَ الْكُدَيْدَ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ)). قَالَ بَلْغَ الْكُدَيْدَ أَفْطَرَ النَّاسُ)). قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: وَالْكُدَيْدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدِيْدِ.

#### باب جب رمضان میں کچھ روزے رکھ کرکوئی سفر کرے

(۱۹۳۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خردی 'انہیں ابن شہاب نے 'انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم (فتح مکہ کے موقع پر) مکہ کی طرف رمضان میں چلے تو آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیا اور آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیا اور صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین نے بھی آپ کو دیکھ کر روزہ چھوڑ دیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری ریا تھے نے کہا کہ عسفان اور قدید کے درمیان کدید ایک تالاب ہے۔

[أطرافه في : ١٩٤٨، ٣٩٥٣، ٢٢٧٥،

امام بخاری نے بیہ باب لا کر اس روایت کا ضعف بیان کیا جو حضرت علی بڑاتھ سے مروی ہے کہ جب کی مخص پر رمضان کا سیب سے بیٹ بیٹر سے مروی ہے کہ جب کی مخص پر رمضان کا سیب سیب سے بیٹر حالت اقامت میں آ جائے تو پھر وہ سفر میں افطار نہیں کر سکنا 'جمہور علاء اس کے خلاف ہیں وہ کتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تول مطلق ہے ﴿ فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَّرِیْطُ اَوْعَلٰی سَفَرِ فَعِدَّ مَنْ اَیّاہِ اُخَرَ ﴾ (البقرة: ۱۸۳) اور ابن عباس بیسی کی مدیث سے ثابت ہے کہ آخصرت سی بینے کر پھر روزہ نہیں رکھا حالا نکہ آپ دسویں رمضان کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے اب اگر کوئی مختص اقامت میں روزہ کی زردہ کو اور کی دورہ کی وقت سفر میں نکلے تو اس کو روزہ کھول ڈالنا درست ہے یا پورا کرنا چاہئے اس میں اختلاف ہے گر ہمارے امام احمد بن حقیل اور اسحاق بن راہویہ روزہ افطار کرنے کو درست جانتے ہیں اور مزنی نے اس کے لئے اس حدیث میں اس کی کوئی جمت نہیں کیونکہ کدید مدینہ سے کئی منزل پر ہے (وحیدی)

- ١٩٤٥ حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ حَمْزَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرِ أَنَّ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثُهُ عَنْ أُمَّ اللهُ (دَاءِ عَنْ أَبِي اللهُ (دَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ النبيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ النبيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ النبيِّ يَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَومٍ حَارٍ حَتَى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النبيِّ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النبي لَكُولُ وَابْن رَوَاحَةً)).

(۱۹۴۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے یکی بن حزہ نے بیان کیا کہ ہم سے یکی بن حزہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن یوبید بن جابر نے بیان کیا اور ان سے ام درداء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا اور ان سے ام درداء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابودرداء رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کررہے تھے۔ دن انتمائی گرم تھا۔ گری کا یہ عالم کہ گری کی سختی سے لوگ اپنے سمروں کو پکڑ لیتے تھے 'نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی شفے شخص روزہ سے نہیں تھا۔

معلوم ہوا کہ اگر شروع سفر رمضان میں کوئی مسافر روزہ بھی رکھ لے اور آگے چل کر اس کو تکلیف معلوم ہو تو وہ بلا تردد روزہ ترک کر سکتا ہے۔

٢٦ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﴿ لِلْمَنْ الْمَالُ عَلَيْهِ وَالشَّتَدَّ الْحَرُّ : ((لَيْسَ مِنَ الْبِرُ الصَّومُ فِي السَّفَوِ))

1987 - حَدُّثَنَا آدَمُ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا أَمُ مَدُّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا أَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ فَلَى سَفَر عَنْهُمْ قَالَ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَا اللهِ فَلْ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلْ اللهِ فَلَا اللهِ فَلْ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهُ فَالَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَالِهُ فَلَا اللهِ فَلْهُ فَالِي اللهِ فَلْهُ فَالَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلْهُ فَلَا اللهِ فَلْهُ فَالْهُ اللهِ فَلْهُ فَالْهُ فَلْ اللهِ فَلْهُ فَالْهُ اللهِ فَلَا اللهِ فَلْهُ اللهِ فَلَا اللهِ فَلْهُ فَالِهُ فَالْهُ اللهِ فَلَا اللهِ فَلْهُ فَالْهُ اللهِ فَلْهُ اللهِ فَالْهُ اللهِ فَلْهُ اللهِ فَالْهُ اللهِ فَالْهُ اللهِ فَلْهُ اللهِ فَلْهُ اللهِ فَالْهُ اللهِ فَالْهُ اللهِ فَالْهُ اللهِ فَالِهُ اللهِ فَالْهُ اللهِ فَالْهُ اللهِ فَالْهُ اللهِ فَالْهُ اللهِ فَالْهُ اللّهُ فَالْهُ اللْهُ اللّهُ فَالْهُ اللهِ فَالْهُ اللّهُ اللّهُ فَالْهُ اللّهِ فَالْهُ اللّهِ فَالَا اللهِ فَالْهُ اللّهُ اللّهُ فَالْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

باب نبی کریم طلط ایم کا فرمانااس شخص کے لیے جس پر شدت گرمی کی وجہ سے سامیہ کر دیا گیاتھا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے

(۱۹۳۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے محمد بن عبد الرحمٰن انصاری نے بیان کیا' کہا کہ میں نے محمد بن عمرو بن حسن بن علی بیستا سے سنا اور انہوں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر (غزوہ فتح) میں متص آبؓ نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سامہ کر

فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلُلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) فَقَالُوا: صَائِم، فَقَالَ: ((لَيْسَ مِنَ الْبِرُّ الصَّومُ فِي السَّفَر)).

رکھا ہے' آپ نے دریافت فرملیا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک روزہ دار ہے' آپ نے فرملیا کہ سفر میں روزہ رکھنا پھھ اچھا کام نہیں ہے۔

اس حدیث سے ان لوگوں نے دلیل لی جو سفر میں افطار ضروری سمجھتے ہیں۔ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مراد اس سے وہی ہے میں سیسی استریس کے بین کہ مراد اس سے وہی ہے میں تو بالانفاق افطار افضل ہے۔

باب نبی کریم ساتی ایم اصحاب رشی اسفر میں) روزہ رکھتے یا نہ رکھتے وہ ایک دو سرے پر نکتہ چینی نہیں کیا کرتے تھے نہ رکھتے وہ ایک دو سرے پر نکتہ چینی نہیں کیا کرتے تھے (۱۹۳۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' کہا ہم سے امام مالک نے 'ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک رفای نے کہ ہم نبی کریم ملی ایک ساتھ (رمضان میں) سفر کیا کرتے ہے۔ (سفر میں بہت سے روزہ ہوتے) لیکن بہت سے روزہ دار پر اور بے روزہ دار روزے دار پر کی قتم کی عیب جوئی نہیں کیا کرتے تھے۔

٣٧- بَابُ لَـْم يَعِبْ أَصْحَابُ النّبِيِّ اللّهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصّومِ وَالإِفْطَارِ اللهِ بَنْ مَسْلَمَةَ عَنْ اللهِ بَنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ الطّويْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((كُنّا نُسَآفِرُ مَعَ النّبِيِّ اللهُ عَنْهُ قَالَ : الصّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرُ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى المَعْفِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى

باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے اور یہ بھی کہ سفر میں کوئی روزہ نہ رکھے تو رکھنے والوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس پر زبان طعن دراز کریں۔ وہ شرعی رخصت سے روک سکے اور ہر شرعی رخصت کے روک سکے اور ہر شرعی رخصت کے لئے یہ بطور اصول کے ہے۔

٣٨- بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

198۸ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُمَا قَالَ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكُّةً فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَان، ثُمَّ دَعَا بِمَاء فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَمُ دَعًا بِمَاء فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَلَا مَكُةً، وَذَلِكَ فِي رَمَضَان، فَمَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَدْ صَامَ رَسُولُ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَدْ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اللهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اللهِ فَيْ رَمُعَانَ اللهِ فَيْ وَالْتُولُ عَلَى اللهِ فَيْ وَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ عَلَى اللهِ فَيْ وَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اللهِ فَيْ وَمَنْ شَاءَ عَلَى اللهُ فَيْ وَمَنْ شَاءَ عَامَ وَمَنْ شَاءَ عَلَى اللهُ فَيْ وَمَنْ شَاءَ عَلَى اللهُ فَيْ وَمَنْ شَاءَ عَلَى اللهُ عَيْلُ وَمَنْ شَاءَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ فَيْلِ وَالْمُ وَمَنْ شَاءَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

#### باب سفرمیں لوگوں کو دکھا کرروزہ افطار کرڈالنا

ر کھے۔

أَفْطُو)). [راجع: ١٩٤٤]

یہ اصحاب فتویٰ و قیادت کے لئے ہے کہ ان کا عمل دیکھ کر لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے اور پھروہ بھی اس کے مطابق عمل کریں جیسا کہ آنخضرت ساتھ کیا نے اپنے عمل سے دکھلیا۔ سنر میں روزہ رکھنا نہ رکھنا یہ خود مسافر کے اپنے حالات پر موقوف ہے۔ شارع علیہ السلام نے ہردو عمل کے لئے اسے مقار بنایا ہے طاؤس بن کیسان فارس الاصل خولانی ہمدانی کیانی ہیں۔ ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہیں۔ ان سے زہری جیسے اجلہ روایت کرتے ہیں۔ علم و عمل میں بہت او نچے تھے 'کمہ شریف میں ۵۰ ھ میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ تعالی علیہ واجمعین۔

#### ٣٩ - بَابٌ ﴿ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ [البقرة: ١٨٤]

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ: نَسَخَتُها ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدُةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيْدُ الله بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُويْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلْتَكْمِلُوا الْعِدُةَ وَلِدَكَرُونَ لَهُ إِلَهُ عَلَى مَا هَذَاكُمْ، وَلَعَلَّكُمْ وَلِدَكَرُونَ لَهُ إِلَهُ عَلَى مَا هَذَاكُمْ، وَلَعَلَّكُمْ وَلِدَكَرُونَ لَهُ إِللْهُ عَلَى مَا هَذَاكُمْ، وَلَعَلَّكُمْ وَلِدَكَرُونَ لَهُ إِللْهُ عَلَى مَا هَذَاكُمْ، وَلَعَلَّكُمْ

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدُّنَنَا الأَعْمَشُ حَدُّنَنَا المَعْمَشُ حَدُّنَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ حَدُّنَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَي حَدُّنَنَا أَنْ أَبِي لَيْلَي حَدُّنَنَا أَمْنَحَابُ مُحَمَّدٍ ﴿ ((نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقُ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلُّ يُومٍ مِسْكِينًا تَوْكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيْقُهُ، وَرُخْصَ لَهُمْ فِي تَوَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيْقُهُ، وَرُخْصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَسَنَحَتْهَا ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ فَي لَكُمْ فَالْمِرُوا بِالصَّومِ)).

#### باب سوره بقره كى اس آيت كابيان ﴿ وعلى الذين يطيقونه ﴾ الاية

ابن عمراور سلمہ بن اکوع نے کما کہ اس آیت کو اس کے بعد والی آیت نے منسوخ کردیا جو یہ ہے "رمضان ہی وہ ممینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا لوگوں کے لئے مدایت بن کر اور راہ یابی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کے روش دلائل کے ساتھ اپس جو شخص بھی تم میں سے اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہویا مسافر تواس کو چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی بعد میں پوری کرنی چاہے' اللہ تعالیٰ تمهارے لئے آسانی چاہتاہے دشواری نہیں چاہتااور اس کے کہ تم منتی بوری کرو اور اللہ تعالی کی اس بات پر برائی بیان کرو کہ اس نے مہس ہدایت دی اور تاکہ تم احسان مانو 'ابن نمیرنے کماکہ ہم سے اعمش نے بیان کیا'ان سے عمروبن مونے بیان کیا'ان ے ابن الی لیل نے بیان کیا اور ان سے آنخضرت سٹھائیا کے محابہ نے بیان کیا کہ رمضان میں (جب روزے کا تھم) نازل ہوا تو بہت سے لوگوں پر ہڑا دشوار گذرا' چنانچہ بہت ہے لوگ جو روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے تھے انہوں نے روزے چھوڑ دیئے حالا نکہ ان میں روزے رکھنے کی طاقت تھی' بات یہ تھی کہ انہیں اس کی اجازت بھی دے دی گئی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو ہرروزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ پھراس اجازت کو دوسری آیت و ان تصوموا الخ یعن "تمهارے لئے ہی بمترے کہ تم روزے رکھو"نے منسوخ كرديا اوراس طرح لوگوں كو روزے ركھنے كا تحكم ہو گيا۔

(۱۹۴۹) م سے عیاش نے بیان کیا ان سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا ان

س عبيداللد في بيان كيا ان سے نافع في كد حضرت عبدالله بن عمر

رضى الله عنمان (آيت فركور بالا) ﴿ فدية طعام مسكين ﴾ يرجي اور

١٩٤٩ - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَرَأَ ((فِلْآيَةٌ طَعَامُ

مَسَاكِيْنَ﴾ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ)).

[طرفه في : ٤٥٠٦].

ا پورا ترجمہ آیت کا یوں ہے "اور جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہیں ' لیکن روزہ رکھنا نہیں چاہتے وہ ایک مکین کو کھانا کھلا وی چرجو مخص خوشی سے زیادہ آدمیوں کو کھائے اور اس کے لئے بہترہے اور اگر تم روزہ رکھو تو بیہ تمارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا جو لوگوں کو دین کی تجی راہ سمجھاتا ہے اور اس میں کھلی کھلی ہدایت کی باتیں اور صحح کو غلط سے جدا کرنے کی دلیلیں موجود ہیں' بھراے مسلمانو! تم میں سے جو کوئی رمضان کاممینہ پائے وہ روزہ رکھے اور جو بیاریا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی بوری کرے' اللہ تمهارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا اور اس تھم کی غرض سے کہ تم گنتی بوری کر او اور اللہ نے جو تم کو دین کی مچی راہ بتلائی اس کے شکریہ میں اس کی برائی کرو اور اس لیے کہ تم اس كا احسان مانو- " شروع اسلام مين ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ (البقرة : ١٨٣) اثرًا تما اور مقدور والے لوگوں كو اختيار تما وہ روزہ ركھيں خواہ فديدوي چربه تكم منوخ موكيا اور ميح جم مقيم ير روزه ركهنا ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ ﴾ (البقرة: ١٨٥) سه واجب موكيا- (وحيدى) بعض نے کہا ﴿ و على الذين يطيقونه ﴾ كے معنى يہ بين جو لوگ روزه كى طاقت نسين ركھتے كو مقيم اور تكررست بين مثلاً ضعيف بو راجع لوگ تو وہ ہر روزے کے بدل ایک مکین کو کھانا کھائی اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہ ہوگی اور تفصیل اس مسللہ کی تغیرول میں ہے (وحیدی)

فرمایا به منسوخ ہے۔

#### • ٤ - بَابُ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ؟

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرُّقَ، لِقُول ا اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَكُ [البقرة : 0 1 7.

وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوم الْعَشْرِ: لاَ يَصْلِحُ حَتَّى يَبْدَأُ بِرَمَضَانَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ : إِذَا فَرُّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانٌ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَوَ عَلَيْهِ طَعَامًا. وَيُذْكُو عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً مُوْسَلاً، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ يُطْعِمُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ الإطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: ﴿ فَعِدَّةً مِنْ آيَامٍ

#### باب رمضان کے قضاروزے ک ر کھے جائیں۔

اور ابن عباس بی الله نے کہا کہ ان کو متفرق دنوں میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ تعالی کا حکم صرف یہ ہے کہ ویکنی پوری کراو دوسرے دنوں میں"

اور سعید بن مسیب نے کہا کہ (ذی الحجہ کے) دس روزے اس مخض ك ليے جس ير رمضان كے روزے واجب مول (اور ان كى قضا ابھى تک نه کی ہو) رکھنے بهتر نہیں ہیں بلکہ رمضان کی قضا پہلے کرنی چاہئے اور ابراہیم نخعی نے کما کہ اگر کسی نے کو تاہی کی (رمضان کی قضامیں) اور دوسرا رمضان بھی آگیاتو دونوں کے روزے رکھے اور اس پر فدیہ واجب نمیں۔ اور ابو مربرہ رفائن سے بیر روایت مرسلاً ہے اور ابن عباس بی اینا سے منقول ہے کہ وہ (مسکینوں) کو کھاتا بھی کھلائے۔ اللہ

أُخَرَكِ.

١٩٥٠ حَدُّلْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدُّلْنَا رُهَيْرٌ حَدُّلْنَا يَحْتَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: (كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّومُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِي إِلاَّ فِي شَعْبَانَ)) قَالَ اسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِي إِلاَّ فِي شَعْبَانَ)) قَالَ يَحْتَى : الشَّعْلُ مِنَ النَّبِيِّ فَيَالًا إِللَّا إِلَيْ فَي شَعْبَانَ)) قَالَ يَحْتَى : الشَّعْلُ مِنَ النَّبِيِّ فَيَالًا إِللَّا إِلَيْ النَّبِيِّ فَيَالًا إِللَّا إِللَّا إِلَيْ الْمَالِيَةِ إِلَيْ النَّبِي النَّهُ اللَّهِ إِلَيْ النَّبِي النَّبِي : الشَّعْلُ مِنَ النَّبِي النَّهِ اللَّهِ إِلَيْ النَّهِ الْمَعْلَ إِلَيْ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ إِلَى النَّهِ الْمَعْلَ عِنْ النَّهِ اللَّهُ إِلَى النَّهِ الْمَعْلَ عِنْ النَّهِ الْمَعْلَى إِلَيْ إِلَيْ الْمِي الْمَعْلَى إِلَيْ الْمِي الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى إِلَيْ الْمِيْ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمِنْ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمِيْلُمْ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمِنْ الْمَعْلَى الْمِنْ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمِنْ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمِيْلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمِنْ الْمَعْلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَعْلَى الْمَالِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَعْلَى الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمِنْ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَعْلَى الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَعْلِى الْمِنْ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمِنْ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمِعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمِعْل

تعالی نے کھانا کھلانے کا (قرآن میں) ذکر نسیں کیا بلکہ اتنابی فرملیا کہ دوسرے دنوں میں گنتی بوری کی جائے۔

(۱۹۵۰) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہ ہم سے زہیر نے بیان کیا ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنها سے ساوہ فرماتیں کہ رمضان کا روزہ محص سے چھوٹ جاتا۔ شعبان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی۔ کیا نے کما کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا۔

ُ باب حیض والی عورت نه نماز پڑھے اور نه روزے رکھے

اور ابوالزناد نے کما کہ دین کی باتیں اور شریعت کے احکام بہت دفعہ ایسا ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو ایسا ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنی ضروری ہوتی ہے ان ہی میں سے ایک یہ حکم بھی ہے کہ حائضہ روزے تو قضا کرلے لیکن نماز کی قضانہ کرے

١ ٤ – بَابُ الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّومَ وَالصَّلاَةَ

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : إِنَّ السَّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيَ، فَلاَ يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتَبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتَبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلَاة.

ینی پاک بونے پر اس کو روزہ کی قضا کرنا ضروری ہے گر نماز کی نہیں)

(۱۹۵۱) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم سے محد بن جعفر

٣٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَناً

نے بیان کیا کما کہ مجھ ے رید بن اسلم نے بیان کیا ان سے عیاض

نے اور ان سے ابو سعید رہاتھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ما اللہ مالے

کیاجب عورت حائفنہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی؟

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ : حَدَّثِنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((أَلَيْسَ إذَا جَاضَتْ لَهُم

تُصَلُّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِيْنِهَا)).

[راجع: ٣٠٤]

مقصدیہ ہے کہ معیار صدانت ہاری ناقص عقل نہیں بلکہ فرمان رسالت مان کیا ہے۔ خواہ وہ بطاہر عقل کے خلاف بھی نظر آئ مرحت و صداقت وی ہے جو اللہ اور اس کے رسول مٹھیا نے فرما دیا۔ اس کو مقدم رکھنا اور عقل ناقص کو چھوڑوینا ایمان کا تقاضا ہے ابو زناد کے قول کا بھی میں مطلب ہے۔

کیمی اس کے دین کا نقصان ہے۔

٤٢ – بَابُ مَنْ مانتَ وعَلَيْهِ صَومٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ صَامَ عَنْهُ لِلرَّبُونَ رَجُلاً يُومًا وَاحِدًا جَازَ.

١٩٥٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّلُهِ بْنُ مُومَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفُر أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفُر حَدَّثُهُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)). تَابَعَهُ ابْنُ وَهَبٍ عَنْ عَمْرِو. وَرَوَاهُ يَحَيَى بْنُ أَيُّوبَ عَن ابْن أبي جَعْفُر.

باب اگر کوئی شخص مرجائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں اور حسن بعری ؓ نے کما کہ اگر اسکی طرف سے (رمضان کے تمیں روزوں کے بدلہ میں) تمیں آدمی ایک دن روزے رکھ لیس تو جائز

(۱۹۵۲) ہم سے محمد بن خالد نے بیان کیا' کہا ہم سے محمد بن موکلٰ ابن اعین نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے ان کے والدنے بیان کیا ان سے عمرو بن حارث نے ان سے عبیداللہ بن الی جعفرنے ان سے محد بن جعفر نے کما' ان سے عردہ نے بیان کیا اور ان سے عاکشہ رضی الله عنهانے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرملیا اگر کوئی مخص مرجائے اور اس کے ذمے روزے واجب موں تو اس کا دلی اس کی طرف سے روزے رکھ دے مویٰ کے ساتھ اس حدیث کو ابن وہب نے بھی عمروے روایت کیااور کیچیٰ بن ابوب نے بھی ابن الی جعفرے۔

الل مدیث کا ذہب باب کی مدیث پر ہے کہ اس کا ولی اسکی طرف سے روزے رکھے اور شافعی کا قول قدیم بھی یمی ہے ' سیسی اللہ شافعی سے بیعتی نے بہ سند صحیح روایت کیا کہ جب کوئی صحیح مدیث میرے قول کے خلاف مل جائے قو اس پر عمل کرد اور میری تقلید نہ کرو' امام مالک اور ابوضیفہ روائیے نے اس مدیث سمیح کے برخلاف سے افتیار کیا ہے کہ کوئی کس کی طرف سے روزہ نهیں رکھ سکتا۔ (وحیدی)

حضرت شاہ ولی الله محدث وہلوی : مرنے والے ی طرف سے روزہ رکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں ود بمید ہں ایک میت کے اعتبار سے کیونکہ بہت سے نفوس جو اینے ایدان سے مفارقت کرتے ہیں ان کو اس بلت کا اوراک رہتا ہے کہ عبادت میں سے کوئی عبادت جو ان پر فرض تھی اور اس کے ترک کرنے سے ان سے مؤاخذہ کیا جائے گا اس سے فوت ہو گئی ہے' اس
لئے وہ نفوس رنج و الم کی حالت میں رہتے ہیں اور اس سبب سے ان پر وحشت کا وروازہ کھل جاتا ہے ایسے وقت میں ان پر بڑی
شفقت یہ ہے کہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ اس میت کا قربی ہے اس کا ساعمل کرے اور اس بات کا قصد کرے کہ میں یہ عمل
اسکی طرف سے کرتا ہوں اس مخص کے قرابق کو مفید ثابت ہوتا ہے یا وہ مخص کوئی اور دو سراکام مثل ای کام کے کرتا ہے اور ایسانی
اگر ایک محض نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر وہ بغیر صدقہ کئے مرکیا تو اسکے وارث کو اسکی طرف سے صدقہ کرنا چاہئے۔ (جمة الله

(۱۹۵۳) ہم سے محمد بن عبدالرحيم نے بيان كيا، كما ہم سے معاويد بن عمونے بیان کیا کماہم سے زائدہ نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان ے مسلم بطین نے 'ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس . بی این کے کہ ایک شخص رسول اللہ مانی کیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض كى يا رسول الله على الم ميرى مال كانتقال مو كيااور ان ك ذے ایک مینے کے روزے باتی رہ گئے ہیں۔ کیامیں ان کی طرف سے قضا رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور' الله تعالیٰ کا قرض اس بات كا زياده مستحق ہے كہ اسے اداكر ديا جائے۔ سليمان اعمش نے بیان کیا کہ تھم اور سلمہ نے کہاجب مسلم بطین نے بیر حدیث بیان کی تو ہم سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم نے مجامر سے بھی سنا تھا کہ وہ یہ حدیث ابن عباس بھو سے بیان كرتے تھے۔ ابو فالدے روایت ہے كہ اعمش نے بيان كيا ان سے تھ ،مسلم ،طین اور سلمہ بن کیل نے ان سے سعید بن جبیر عطاء اور مجابد نے ابن عباس فی اس کہ ایک خاتون نے نبی کریم مالی ا سے عرض کی کہ میری "بسن"کا انتقال ہو گیاہے پھریسی قصہ بیان کیا یکی اور سعید اور ابو معاویہ نے کما' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان ے مسلم نے 'ان سے معید نے اور ان سے ابن عباس بی انے کہ ایک خانون نے نی کریم مٹھیے اسے عرض کی کہ میری مال کا انتقال ہو گیا ے اور عبیداللہ نے بیان کیا' ان سے زید ابن الی انیسہ نے ' ان سے حكم نے 'ان سے سعيد بن جبير نے اور ان سے ابن عباس بي ان کہ ایک خاتون نے نبی کریم ماٹھیا سے عرض کی کہ میری مال کا انقال ١٩٥٣ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّلَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ أَفَأَقْصِيْهِ عَنْهَا؟ قَالَ : ((نَعَمْ)) قَالَ: ((فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى)). قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ وَلَحْنُ جَمِيْمًا جُلُوسٌ حِيْنَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، قَالاً: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثُنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَطَاءِ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((قَالَتِ امْرَأَةً لِلنَّبِي ﴿ إِنَّ أَخْتِي مَاتَتْ)). وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((قَالَتِ امْرَأَةً لِلنَّبِيِّ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ)). وَقَالَ عُبَيْدُ ا لَلْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ: ((قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَلْدٍ)). وَقَالَ أَبُو حَرِيْزٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيُّ ﷺ: مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةً غَشْرَ يَومًا)).

ہو گیاہے اور ان پر نذر کا ایک روزہ واجب تھا اور ابو حریز عبداللہ بن حسین نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس بی می اور ان سے ابن عباس بی اور ان سے ابن عباس بی اور ان کے ایک خاتون نے نبی کریم مالی کی خدمت میں عرض کی کہ میری مال کا انتقال ہو گیا ہے اور ان پر پندرہ دن کے روزے واجب تھے۔

ان سندول کے بیان کرنے ہے امام بخاری روائع کی غرض ہے ہے کہ اس مدیث میں بہت ہے اختلافات ہیں کوئی کتا ہے اس سندول کے بیان کرنے ہے امام بخاری روائع کی غرض ہے ہے کہ اس مدیث میں بہت ہے اختلافات ہے کوئی نذر کا روزہ کہتا ہے کوئی نذر کا روزہ امام احمد اور لیٹ نے میت کی طرف ہے رکھنا درست کہا ہے اور رمضان کا روزہ رکھنا درست نہیں رکھا (جبکہ یہ قول محمح نہیں۔ میت کی طرف ہے باتی روزے رکھنے ضروری ہیں) میں کہتا ہوں ان اختلافات ہے مدیث میں کوئی نقص نہیں آگا۔ جب اس کے رادی ثقہ ہیں ممکن ہے یہ مختلف واقعات ہوں اور یوجھنے والے متعدد ہوں۔ (دحیدی)

باب روزه کس ونت افطار کرے؟

اور جب سورج كاگرده دُوب گياتو ابو سعيد خدرى بناتخد نے روزه افطار

کرليا(اس اثر کوسعيد بن منصور اور ابن الي شيب نے وصل کيا ہے)

(۱۹۵۳) ہم سے حميدى نے بيان کيا 'کما ہم سے سفيان بن عبينہ نے

بيان کيا 'ان سے بشام بن عروه نے بيان کيا 'کما کہ ميں نے اپنے باپ

سے سنا 'انہوں نے فرمليا کہ ميں نے عاصم بن عرقب ن خطاب سے سنا انہوں نے فرمليا کہ ميں نے عاصم بن عرقب ن خطاب سے سنا ان سے ان کے باپ حضرت عمر رضى الله عنه نے بيان کيا کہ رسول

الله ستي ہے نے فرمليا 'جب رات اس طرف (مشرق) سے آئے اور دن ادم مغرب ميں چلا جائے کہ سورج دُوب جائے تو روزه کے افطار کا وقت آگيا۔

وَالْفَطَرَ أَبُو سَعِيْدِ الْمُحُدْرِيُّ حِيْنَ غَابَ فَرْصُ الشَّمْسِ الْمُحْمَدِدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَلَوْلَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْمُحَطَّابِ عَنْ أَبِيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: المُحَطَّابِ عَنْ أَبِيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ : (إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ قَالَ اللَّهُلُ مِنْ اللَّهُلُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُلُ مِنْ اللَّهُ اللْحُولُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلَ

هَا هُنَا، وَأَذْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ

الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)).

٣ ٤ - بَابُ مَتَى يَحِلُ فِطْرُ الصَّائِم؟

تربیع مرکے اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔ حضرت سفیان بن عیبینہ جو یہاں بھی سند میں آئے ہیں 2 اور میں ماہ شعبان میں کوف الکیتیں ہے۔ لیٹینیں میں ان کی ولادت ہوئی۔ امام' عالم' زاہد' پر تیز گار تھے' ان پر جملہ محد ثمین کا احتاد تھا۔ جن کا متفقہ قول ہے کہ اگر امام مالک اور سفیان بن عیبینہ نہ ہوتے تو مجاز کا علم نابود ہو جاتا۔ ۱۹۸ھ میں کیم رجب کو کمہ کرمہ میں ان کا انتقال ہوا اور حجون میں دفن کئے مجھے انہوں کے سنتھے۔ رحمم اللہ اجمعین۔ (آئین)

انول في سَرَجَ كَ شَد رَمْمَ الله المعنى - (آين) هم الله المعنى - (آين) هم الله المعنى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنَهُ قَالَ : كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَهُو صَالَمٌ ، فَلَمَّا غَرَبَتِ اللهِ اللهِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

(1900) ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا کما ہم سے فالد نے بیان کیا ان سے سلیمان شیبانی نے ان سے عبداللہ بن افی اوئی اولی اللہ کے بیان کیا ان سے عبداللہ بن افی اولی اللہ سی اولی بروا بیان کیا کہ ہم رسول اللہ سی کیا ہے ساتھ (خزوہ فی جو رمضان میں ہوا) سفر میں سے اور آنخضرت سی کی بروزہ سے تھے ، جب سورج فروب او

گیاتو آپ نے ایک صحابی (بلال بڑھڑ) سے فرمایا کہ اے فلال! میرے
لیے اٹھ کے ستو گھول' انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! آپ
تھوڑی دیر اور ٹھرتے۔ آپ نے فرمایا' اتر کر ہمارے لئے ستو گھول'
اس پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ تھوڑی دیر اور ٹھرتے
آنخضرت سٹی کیا نے پھر وہی تھم دیا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول
لیکن ان کا اب بھی خیال تھا کہ ابھی دن باتی ہے۔ آنخضرت سٹی کیا نے
اس مرتبہ پھر فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول چانچہ اترے اور

ستوانهوں نے گھول دیا اور رسول الله اللہ اللہ اللہ علی بیا۔ پھر فرمایا کہ جب

تم یہ دیکھ لو کہ رات اس مشرق کی طرف سے آگئی تو روزہ دار کو افطار

الشّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَومِ : ((يَا فُلاَنُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا))، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَ: ((أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ فَلَو أَمْسَيْتَ! قَالَ: ((أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، قَالَ: إِنْ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: ((أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا)). فَتَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النّبِيُ هَا ثُمْ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللّيْلُ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّالِمُ)). [راجع: ١٩٤١]

کرلیما چاہئے۔ آریج مرفر سیسے مطابق سے کمار کیونکہ عرب میں بہاڑوں کی کثرت ہے اور ایسے علاقوں میں غروب کے بعد بھی ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی سورج باتی ہے مگر حقیقت میں افطار کا وقت ہوگیا تھا اس لئے آئخضرت ساتھ کیا نے ان کو ستو گھولئے کے لیے تھم فرمایا اور روزہ کھولا گیا۔

مدیث سے ظاہر ہو گیا کہ جب بھی فروب کا لیقین ہو جائے تو روزہ کھول دینا چاہئے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ دوسری احادیث میں وارد ہوا ہے۔ اس حدیث سے اظمار خیال کی بھی آزادی ثابت ہوئی اگرچہ وہ خیال درست بھی نہ ہو۔ گر ہر مخص کو حق ہے کہ اپنا خیال ظاہر کرب ' بعد میں وہ خیال غلط ثابت ہو تو اس پر اس کا تتلیم حق کرنا بھی ضروری ہے۔

باب پانی وغیرہ جو چیز بھی پاس ہواس سے روزہ افطار کرلینا چاہئے۔

(۱۹۵۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا ان سے سلمان شیبانی نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ سفر میں جارہے تھے آپ روزے سے تھے جب سورج غروب ہوا تو آپ نے ایک فخص سے فرمایا کہ از کر ہمارے لیے ستو گھول انہوں نے کہایا رسول اللہ! تھو ڈی دیر اور ٹھر کے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ از کر ہمارے لئے ستو گھول انہوں نے پھر کی کہا کہ یا در سال اللہ! ہمی تو دن باتی ہے "پ نے فرمایا کہ از کر ہمارے لئے ستو گھول انہوں نے پھر کی کہا کہ یا در ساتھ گھول انہوں نے پھر کے ہمارے لئے ستو گھول انہوں نے پھر کی کہا کہ یا در کر ستو

## \$ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَ

1907 - حَدُّنَنَا مُسَدُّدٌ حَدُّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدُّنَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوفَى رَضِى اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحُ لَنَا)) قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لَو أَمْسَيْتَ، فَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لَو أَمْسَيْتَ، وَالْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، فَرَلُ فَجَدَحَ، ثُمُ قَالَ:

نے پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی ادھرسے آگئ تو روزہ دار کو روزہ افطار کرلینا چاہئے' آپ نے اپنی انگل سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔

((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطُرَ الصَّائِمُ. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ)). [راجع: ١٩٤١]

حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے یوں ہے کہ ستو پانی میں گھولے گئے تھے اور اس وقت یمی عاضر تھا تو پانی وغیرہ ماحضر سے روزہ کھولنا ثابت ہوا۔ ترزی نے مرفوعاً نکالا کہ تھجور سے روزہ افطار کرے اگر تھجور نہ ملے تو پانی سے۔ (وحیدی)

حضرت مسدد بن مسرید امام بخاری کے جلیل القدر اساتذہ میں سے بیں اور جامع الصحیح میں ان سے بکثرت روایات ہیں۔ یہ بھرہ کے باشندے تھے۔ حماد بن زید اور ابو عوانہ وغیرہ سے حدیث کی ساعت فرمائی۔ ان سے امام بخاری روائی کے علاوہ اور بھی بہت سے محدثین نے روایت کی ہے۔ ۲۲۸ھ میں انقال ہوا۔ رحمهم اللہ تعالی علیهم اجمعین (آمین)

الحمدلله باره نمبرك مكمل موا-



## بِيِّهُ الْمُؤَالِجُيِّزَالِجَهُمِّيْ

### آٹھوال پارہ

#### باب روزه کھولنے میں جلدی کرنا

(1904) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہمیں امام مالک نے خردی 'انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے 'انہیں سل بن سعد بنالتہ نے کہ رسول اللہ ساتھ کے فرمایا 'میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باتی رہے گی 'جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔

26- بَابُ تَعْجِيْلِ الإِفْطَارِ الْمُوفَارِ الْمُوفَارِ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْحَبْرَنَا مَالِكٌ عَنْ اللهِ بْنِ أَنِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحُبْرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الیمنی وقت ہو جانے کے بعد پھر افطار میں دیر نہ کرنا چاہئے۔ ابوداؤد نے ابو ہریرہ بڑٹیز سے نکالا یہود اور نصاری دیر کرتے ہیں الیمنی وقت ہو جانے کے بعد پھر افطار میں دیر نہ کرنا چاہئے۔ ابوداؤد نے بہت تک روزہ کے افظار میں تارے نکلنے کا انظار نہ کرے گی۔ ابن عبدالبر نے کہا روزہ جلد افطار کرنے اور سحری دیر میں کھانے کی صدیثیں صحیح اور متواتر ہیں۔ عبدالرزاق نے نکالا کہ آخضرت ماٹھیا کہا روزہ جلدی کھولتے اور سحری کھانے میں لوگوں سے دیر کرتے۔ گر ہمارے زمانے میں عمواً لوگ روزہ تو دیر سے کھولتے ہیں اور سحری جلدی کھالیتے ہیں ای وجہ سے ان پر تبائی آ ربی ہے۔ آخضرت ماٹھیا کا فرمانا درست مسلمانوں نے سنت پر چلنا چھوڑ دیا روز بروز ان کا تنزل ہو تاگیا۔ (وحیدی)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:۔ قال ابن عبدالبر احادیث تعجیل الافطار و تاخیر السحور صحاح متواترۃ و عند عبدالرزاق وغیرہ باسناد صحیح عن عمرو بن میمون الازدی قال کان اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم اسرع الناس افطارا وابطاهم سحورا (فتح الباری) یخی روزہ کھولنے کے متعلق احادیث صحیح متواتر ہیں۔ واتفق العلماء علی ان محل ذالک اذا تحقق غروب الشمس بالرویۃ اوباخبارعد لین و کذا عدل واحد فی الارجح قال ابن دقیق العید فی هذا الحدیث رد علی الشیعة فی تاخیرهم الی ظهور النجوم (فتح) لین علماء کا اتفاق ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت وہ ہے جب سورج کا غروب ہونا پختہ طور پر ثابت ہو جائے یا وو عادل گواہ کمہ دیں' دو نہ ہوں تو ایک عادل گواہ بھی کانی ہے۔ اس حدیث میں شیعہ پر رد ہے جو روزہ کھولنے کے لیے تاروں کے ظاہر ہونے کا انظار کرتے رہتے ہیں جو یہود و تصادل کا طریقہ ہے جس کے بارے میں آخضرت ساتھ الم خت ترین ناراضگی کا اظمار فرمایا ہے۔

(۱۹۵۸) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے اور ان سے ابن الی

١٩٥٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي

أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيُّ فِي سَفَر، فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى، قَالَ لِرَجُلِ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي)) قَالَ: لَوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ، قَالَ: ((انْزَلْ فَاجْدَحْ لِي))، إذَا رَأَيْتَ اللَّيْلِ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)).

اونی بڑاللہ نے کہ میں نبی کریم ساٹھایا کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ آپ روزے سے تھے 'جب شام ہوئی تو آپ نے ایک مخص سے فرمایا کہ (اونث سے) اتر کرمیرے کیے ستو گھول۔ اس نے کما! حضور اگر شام ہونے کا کچھ اور انظار فرمائیں تو بھتر ہو۔ آپ نے فرمایا 'اتر کر میرے ليے ستو گھول (وقت ہو گیا ہے) جب تم يد د كھ اوك رات ادھرمشرق سے آگئ تو روزہ دار کے روزہ کھولنے کاونت ہو گیا۔

[راجع: ١٩٤١]

ا یا روزہ کمل گیا۔ بعض لوگوں نے اس مدیث سے یہ دلیل لی ہے کہ جب انظار کا وقت آ جائے تو خود بخود روزہ کھل جاتا مستعربی ہے کو افطار نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث سے ان کا رد ہو تا ہے کیونکہ اگر وقت آنے سے روزہ خود بخود کھل جاتا ہے تو آنخضرت میں ستو مھولنے کے لیے کیوں جلدی فرماتے۔ اس طرح دو سری حدیثوں میں روزہ جلدی کھولنے کی ترغیب کیوں دیتے۔ اور اگر وقت آنے سے روزہ خود بخود ختم ہو جاتا تو پھر طے کے روزے سے کیوں منع فرماتے۔ یمی مدیث پیچیے اسحال واسطی کی سند سے بھی گذر چکی ہے۔ آپ نے جس کو ستو گھولنے کا تھم فرمایا تھا وہ حضرت بلال بڑاٹھ تھے۔ جنہوں نے روشنی دیکھ کر خیال کیا کہ ابھی سورج غروب ہونے میں کسرہ۔ ای لیے انہول نے آنخضرت ساتھیا کے سامنے ایبا عرض کیا۔

حافظ ابن حجر رطیتی فرماتے میں و فیه تذکرة العالم بما یخشی ان یکون نسیه و ترک المراجعة له بعد ثلاث لینی اس حدیث میں واقعہ ہ کورہ سے بیہ بھی ٹابت ہوا کہ کسی عالم کو ایک عامی بھی تین باریادہ ہانی کرا سکتا ہے اگر بیہ گمان ہو کہ عالم سے بھول ہو گئ ہے' جیسا کہ حضرت بلال " نے اینے خیال کے مطابق آنحضرت میں کھی کو تین مرتبہ یادوہانی کرائی " گرچو نکه حضرت بلال کا خیال صحیح نہ تھا۔ الذا آخر میں آنخضرت سی جا نے ان کو مسلد کی حقیقت سے آگاہ فرمایا اور انہوں نے ارشاد گرامی کی تغیل کی معلوم ہوا کہ وقت ہو جانے پر روزه کھولنے میں پس وپیش کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔

> ٤٦ – بَابُ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

١٩٥٩ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام بْن عُرُوةَ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أبي بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: ((أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمُّ طَلَعَتِ الشُّمْسُ، قِيْلَ لِهِشَامِ: فَأُمْرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدُّ مِنْ قَضَاء؟)) وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ

هشامًا ١١لاً أَدْرِي أَقْضَوْا أَمْ لاَ)).

### باب ایک شخص نے سورج غروب سمجھ کرروزہ کھول لیا اس کے بعد سورج نکل آیا!

(1909) ہم سے عبداللہ بن ابی شیب نے بیان کیا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے ' ان سے فاطمہ بنت منذرنے اور ان سے اساء بنت الی بکر پی اے کہ ایک مرتبہ نبی کریم اللهيم ك زمانه مين ابر تعاد مم في جب افطار كرليا توسورج فكل آيا-اس پر ہشام (راوی مدیث) سے کما گیا کہ کیا پھرانمیں اس روزے کی قضا کا تھم ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ قضا کے سوا اور چارہ کار ہی کیا تھا؟ اور معمرنے کما کہ میں نے ہشام سے یوں سنا" مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے قضا کی تھی ما نہیں۔ " اس پر آئمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ الی صورت میں قضالازم ہوگی اور کفارہ نہ ہوگا۔ اور اس کے سوایہ بھی ضروری ہے کہ م نیسینے جب تک غروب نہ ہو امساک کرے یعنی کچھ کھائے پئے نہیں۔

قسطلانی نے بعض حالمہ سے یہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی فخص یہ سمجھ کر کہ رات ہو گی افطار کر لے پھر معلوم ہوا کہ دن تھا تو اس پر قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں۔ ہیں کتا ہوں حضرت عربطہ ہو سے معقول ہے کہ ایس صورت ہیں قضا بھی نہیں ہے اور مجلہ اور حسن سے بھی الیل ہی ہے۔ اور ابن خزیمہ نے اس کو افقیار کیا ہے۔ اور معمر کی تعلیق کو عبد بن حمید نے وصل کیا۔ یہ روایت کہلی روایت کے خلاف ہے اور شاید پہلے ہشام کو اس میں شک ہو پھر یقین ہو گیا ہو کہ انہوں نے قضا کی۔ اور ابو اسامہ شکے ان کو قضا کا یقین ہو جانے کے بعد روایت کی ہو اس صورت میں تعارض نہ رہے گا۔ ابن خزیمہ نے کما ہشام نے جو قضا کرنا بیان کیا اس کی سند ذکر نہیں کی اس لئے میرے نزدیک قضاء نہ ہونے کی تعارض نہ رہے گا۔ ابن خزیمہ نے کما ہشام نے جو قضا کرنا بیان کیا اس کی سند ذکر نہیں گی اس لئے میرے نزدیک قضاء نہ ہونے کی ترجع ہے اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عمر سے نقل کیا کہ ہم قضا نہیں کرنے کے نہ ہم کو گناہ ہوا۔ اور عبدالرزاق اور سعید بن منصور نے ان سے یہ نقل کیا ہے کہ قضا کرنا چاہئے۔ وافظ نے کما حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ (وحیدی) ظاہر حدیث کا مفہوم کی ہے کہ قضالازم ہے واللہ اعلم۔

#### باب بچوں کے روزہ رکھنے کابیان

٧٤ - بَابُ صَومِ الصِّبْيَانِ

جمہور علاء کا یہ قول ہے کہ جب تک کچہ جوان نہ ہو اس پر روزہ واجب نہیں لیکن ایک جماعت سلف نے ان کو عادت ڈالنے کے لیے یہ حکم ویا کہ بچوں کو روزہ رکھوائیں جیسے نماز پڑھنے کے لئے ان کو حکم ویا جاتا ہے۔ شافعی نے کما سات سے لے کر دس برس تک جب عمر ہو تو ان سے روزہ رکھوائیں۔ اور اسحال نے کما جب بارہ برس کے ہوں' امام احمد نے کما جب دس برس کے ہوں۔ اوزاعی نے کما جب بچے تین روزے متواثر رکھ سکے اور اس کو ضعف نہ ہو تو اس کو روزہ رکھائیں اور مالکیہ کا مشہور ندہب یہ ہے کہ بچوں کے حق میں روزہ مشروع نہیں ہے۔ (وحیدی)

حافظ فرماتے ہیں۔ ان الصحیح عنداهل الحدیث و اهل الاصول ان الصحابی اذا قال فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) لين جب كوئي صحابي لفظ فعلنا في عد الح يولي تو وہ مرفوع حديث كے تكم بيں ہے۔

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ: وَيُلَكَ، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ. فَضَرَبَهُ.

اور حفرت عمر بخالی نشد بازے فرمایا تھا"افسوس تجھ پر او نے رمضان میں بھی شراب پی رکھی ہے۔ حالانکہ ہمارے بچ تک بھی روزے سے بیں 'پھر آپ نے اس پر حد قائم کی۔

(۱۹۲۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے بشر بن مفضل نے بیان کیا' ان سے جشر بن مفضل نے بیان کیا' ان سے خالد بن ذکوان نے بیان کیا' ان سے رہیج بنت معوذ بڑا تھڑ نے کما کہ عاشورہ کی صبح کو آنخضرت ملٹے کیا نے انصار کے محلوں میں کملا بھیجا کہ صبح جس نے کھائی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ (روزہ دار کی طرح) پورے کرے اور جس نے کچھ کھایا بیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ رہیجے نے کما کہ پھر بعد میں بھی (رمضان کے روزے کی فرضیت کے رہید) ہم اس دن روزہ رکھتے اور اینے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ بعد) ہم اس دن روزہ رکھتے اور اینے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔

١٩٦٠ حَدُّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا بِشُو بَنُ الْمُفَصَّلِ قَالَ حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُ فَكُمَّا غَدَاةً عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَومِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ. قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنَصَوَّمُ صَبْبَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللَّغْبَةَ مِن وَنَصَوَّمُ مَنْ أَصْبَحَ وَنَصَوِّمُ اللَّغْبَةَ مِن وَنَصَوِّمُ اللَّغَبَةَ مِن وَنَصَوِّمُ اللَّغْبَةَ مِن وَنَصَوْمُ اللَّغْبَةَ مِن وَنَصَوْمُ اللَّغْبَةَ مِن وَنَصَوْمُ اللَّغْبَةَ مِن وَنَصَوْمُ اللَّغَبَةَ مِن وَنَصَوْمُ اللَّغَبَةَ مِن وَالْمَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ ال

الْعِهْنِ. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ اسْيس بم اون كاايك كعلونادك كربسلائ ركعت جب كوئي كعاني أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفطار)). كي لي رواتووي درية على الك كه افطار كاوقت آجاتا-

اس نشہ باز نے رمضان میں بھی شراب پی رکھی تھی' حضرت عمر نے یہ معلوم کر کے فرمایا ارے کم بخت! تو نے یہ کیا کیسینے حرکت کی ہمارے تو بچ بھی روزہ دار ہیں۔ پھر آپ نے اس کو اس کو ژے مارے اور شام کے ملک میں جلا وطن کر دیا۔ اس کو سعید بن منصور اور بنوی نے جعدیات میں نکالا ہے۔ اس واقعہ کو نقل کرنے سے حضرت امام بخاری پراٹیجہ کا مقصد صرف بچوں کو روزہ رکھنے کی مشروعیت بیان کرنا ہے۔ جس کا ذکر حضرت عمر بن تھ نے فرمایا تھا۔ پس مناسب ہے کہ بچوں کو بھی روزہ کی عادت والوائی عِلَدُ عَافِظ ابْن مَجرِ رَاتِي فرمات مِن و في الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم لان من كان في مثل السن الذی ذکر فی هذا الحدیث فہو غیر مکلف یعنی اس حدیث میں ولیل ہے اس بات پر کہ بطور مشل بچوں سے روزہ رکھوانا مشروع ہے اگرچہ اس عمر میں وہ شرع کے مکلف نہیں ہیں۔

#### ٨٤ – بَابُ الوصال، ومَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ،

لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ أَتِهُ أَلِهُ الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْتَعَمُّق.

باب بے دریے ملا کرروزہ رکھنااور جنہوں نے بیہ کہا کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا۔

(ابوالعاليه) تابعی سے ايسامنقول ہے انہوں نے کمااللہ نے فرمايا روزه رات تک بورا کرو (جب رات آئی تو روزه کل گیا۔ یہ ابن ابی شیبہ ن ثالا) كيونكه الله تعالى في (سورة بقره مين) فرمايا " بجرتم روزه رات تک بورا کرو" نی کریم النظیم نے صوم وصال سے ( بھم خداوندی) منع فرمایا' امت پر رحمت اور شفقت کے خیال سے تاکہ ان کی طاقت قائم رہے۔ اور بیا کہ عبادت میں سختی کرنا مکروہ ہے۔

اس حدیث کو خود امام بخاری روانی نے آخر باب میں حضرت عائشہ رہینے سے وصل کیا اور ابوداؤد نے ایک محالی زائھ سے نکالا کہ آنحضرت ملکی لیے علمت اور وصال ہے منع فرمایا۔ اینے اصحاب کی طاقت باقی رکھنے کے لئے ' طبے کا روزہ رکھنا منع ہے مگر سحر تک وصال جائز ہے۔ جیسے دو سمری حدیث میں وارد ہے۔ اب اختلاف ہے کہ یہ ممانعت تحری ہے یا کراہت کے طور پر۔ بعض نے کما جبر شاق ہو تو اس پر تو حرام ہے اور جس پر شاق نہ ہو اس کے لئے جائز ہے۔ (وحیدی)

(١٩٦١) جم سے مسدد نے بیان کیا کہ کھ سے کی قطان نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے' کہا کہ مجھ سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے انس و وافظار) با حريم النابيم في حرايا (بلا سحرو افظار) ب ورب روزے نہ رکھا کرو۔ صحابہ رہی تن عرض کی کہ آپ تو وصال کرتے بن؟ آب نے فرمایا کہ میں تمهاری طرح نہیں موں۔ مجھے (اللہ تعالی کی طرف سے) کھلایا اور پلایا جاتا ہے یا (آپ نے یہ فرمایا کہ) میں اس طرح رات گذار تا ہوں کہ مجھے کھلایا اور بلایا جاتا رہتا ہے۔

١٩٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حدَّثَني يَخْيَى عَنْ شُعْبَةً قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ: ((لا تُواصِلُوا، قَالُوا إِنَّكُ تُوَاصِلُ، قَالَ: لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إنَّى أَطْعَمُ وَأَسْقَى. أَوْ إنِّي أَبِيْتُ أَطْعَمُ وَأَسْقَى)). [طرفه في : ٧٢٤١].

1977 - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالُوا: إِنِّكَ تُوَاصِلُ، قَالُوا: إِنِّكَ تُوَاصِلُ، قَالُوا: إِنِّكَ تُوَاصِلُ، قَالُوا: إِنِّكَ مُنْ اللهِ مُؤْلِكُمْ، إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقَى)). [راجع: ١٩٢٢]

(۱۹۲۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خردی انہیں نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنم نے عرض کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں 'مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔

(۱۹۲۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ان سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن خباب نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن خباب نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابو سعید خدری بڑا تر نے انہوں نے رسول اللہ ما ترکی وافظاری) روزے نہ رکھو ہاں اگر کوئی ایبا کرنا ہی چاہ تو وہ سحری کے وقت تک ایبا کر سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ تو ایبا کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا میں تہماری طرح نہیں ہوں۔ میں تو رات اس طرح گذار تا ہوں کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے بلاتا ہے۔

آ ابن ابی حاتم نے سند صحیح کے ساتھ بشربن خصاصیہ کی عورت سے نقل کیا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ دو دن و رات کا متواتر میں ہے۔ اس سے منع فرمایا اور بیہ حدیث سائی کہ رسول کریم ماڑی کے اس سے منع فرمایا اور اس کو فعل نصاری بتلایا اور فرمایا ہے۔ رات آنے تک اور اس کو فعل نصاری بتلایا اور فرمایا ہے۔ رات آنے تک روزہ رکھو رات ہونے پر فوراً روزہ افطار کر لو۔

احادیث میں آنخفرت ملتا ہے صوم وصال کا ذکر ہے یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس تطبیق کو ترجیح حاصل ہے۔ اللہ پاک مجھے کھلاتا پلاتا ہے اس سے روحانی اکل و شراب مراد ہے۔ تفصیل مزید کے لیے اهل علم فتح الباری کا یہ مقام ملاحظہ فرمائیں۔

(۱۹۷۴) ہم سے عثان بن ابی شیبہ اور محمد بن سلام نے بیان کیا کہا کہ ہم کو عبدہ نے خبردی ' انہیں ہشام بن عروہ نے ' انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رہی آؤیا نے کہا کہ رسول الله طی آجا نے در پ روزہ سے منع کیا تھا' امت پر رحمت و شفقت کے خیال سے ' صحابہ رئی آئی نے عرض کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ' میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے میرا رب کھلاتا اور بلاتا ہے۔ عثان نے تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے میرا رب کھلاتا اور بلاتا ہے۔ عثان نے

وَيَسْقِيْنَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : لَمْ يَذْكُو ﴿ (ا پِيْ روايت مِن) "امت پر رحمت و شفقت كے خيال سے "ك عُنْمَانُ ((رَحْمَةً لَهُمْ)). ﴿ الفاظ ذَكُر شَيْلَ كَيْ شِيلَ ۔

(وحیدی)

الْوِصَالَ. رَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النّبِيِّ الْكُوْرَ الْوِصَالَ. رَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النّبِيِّ الْكَاهُرَنَا الْوِصَالَ. رَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النّبِيِّ الْحَبْرَنَا الْمُوسِيِّ قَالَ: حَدَّثِنِي الْهُولِيِّ قَالَ: حَدَّثِنِي الْهُولِيِّ قَالَ: حَدَّثِنِي الْهُولِيِّ قَالَ: حَدَّثِنِي الْهُولِيِّ قَالَ: حَدَّثِنِي الْهُولِيُّ قَالَ: حَدَّثِنِي اللّهُ هُرَيْرَةَ مَنْمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْ الْمُسْلِمِيْنَ: إِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

باب جو طے کے روزے بہت رکھے اس کو سزادینے کابیان
اس کو حضرت انس بولٹ نے جناب نبی کریم الٹالیا سے روایت کیا ہے۔
(۱۹۲۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا کہ جھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے ابو ہریہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مسلسل (کی دن تک سحری و افطاری کے بغیر) روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس پر ایک آدمی نے مسلمانوں میں سے عرض کی کیا رسول اللہ طاقیا ہے آپ تو وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری طرح تم میں سے کون ہے؟ جمعے تو رات میں میرا رب کھلا تا ہے میری طرح تم میں سے کون ہے؟ جمعے تو رات میں میرا رب کھلا تا ہے میری طرح تم میں سے کون ہے؟ جمعے تو رات میں میرا رب کھلا تا ہے میری طرح تم میں سے کون ہے؟ جمعے تو رات میں میرا رب کھلا تا ہے میری طرح تم میں سے کون ہے؟ جمعے تو رات میں میرا در کھلا تا ہے اور دن تک وصال کیا۔ پھر عید کا ور مین اور کئی دن جائے نہ کو میا کہ اگر چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور کئی دن وصال کرتا۔ گویا جب صوم وصال سے وہ لوگ نہ رکے تو آپ نے ان کے ساتھ دو دن تک وصال کرتا۔ گویا جب صوم وصال سے وہ لوگ نہ رکے تو آپ نے ان کے ساتھ دو کو گرن درکے تو آپ نے ان کے ساتھ دو کو گرا دیے نے لئے کہا کہا۔

ن ٩٩٩٧].

[أطرافه في : ١٩٦٦، ١٥٨٦، ٢٢٤٢،

جید میر البعض رواجوں میں یوں ہے میں تو برابر اپنے مالک کے پاس رہتا ہوں وہ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ کھلا پلا دینا روزہ نہیں میں ہوئے کا حدیث میں ہے سوئے کا مشت لایا کیا اور میرا سینہ دھویا کیا۔ حالا نکہ دنیا میں سونے چاندی کے برتوں کا استعال منع ہے قطع نظراس کے میم روایت میں ہے کہ میں رات کو اپنے مالک کے پاس رہتا ہوں وہ مجھ کو کھلا پلا دیتا ہے۔ (وحیدی)

حافظ فرماتے ہیں ای علی صفتکم فی ان من اکل منکم اوشرب انقطع وصاله بل انما یطعمنی رہی و یسقینی ولا تنقطع بذالک مواصلتی فطعامی و شرابی علی غیرطعامکم و شرابکم صورة و معنی لیخن تم میں سے کوئی روزے میں کھالی کے تو اس کا وصال روزہ

© 216 De 33 SE 35 SE 35 C

ٹوٹ کیا۔ اور میرا حال یہ ہے کہ میرا رب مجھے کھاتا اور پلاتا ہے اور اس سے میرا وصال نسیں ٹوٹا۔ میرا طعام و شراب ظاہر و باطن کے لحاظ سے تمہارے طعام اور شراب سے بالکل مختلف ہے۔

> ١٩٦٦ - حَدُّثُنَا يَحْيَى حَدُّثُنَا عَبْدُ الرَّزُاق عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّام أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالْوصَالَ)) مَرَّتَيْن. قِيْلَ: إنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ : ((إنِّي أُبيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينَ، فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُونَ)).

> > [راجع: ١٩٦٥]

## . ٥- بَابُ الوِصَالِ إِلَى السَّحرَ

١٩٦٧ - حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ ا للهِ بْن خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: ((لاَ تُواصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَوَ))، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمْ، إنَّى أَبيْتُ لِي مُطْعِمْ يُطْعِمُنِي وَسَاق يَسْقِينَ)).

[راجع: ١٩٦٣]

٥١ - بَابُ مَنْ أَفْسَمَ عَلَى أَخِيْهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّع، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أُوْفَقَ لَهُ

(۱۹۲۲) ہم سے بیچیٰ بن موسیٰ نے بیان کیا' ان سے عبدالرزاق نے بیان کیا' ان سے معمرنے' ان سے ہمام نے اور انہوں نے ابو ہررہ عرض کیا گیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ رات میں مجھے میرا رب کھلا تا اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے۔ پس تم ا تنى ہى مشقت اٹھاؤ جنتنى تم طاقت رکھتے ہو۔

#### باب سحری تک وصال کاروزه ر کھنا

ورحقیقت بیر طے کا روزہ نہیں گر مجازاً اس کو وصال لینی طے کا روزہ کہتے ہیں۔ کیونکہ طے کا روزہ بیہ ہے کہ دن کی طرح ساری رات نہ کچھ کھائے نہ ہئے۔ باب کے زمل میں حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ ای جوازہ و قد تقدم انہ قول احمد و طائفة من اصحاب الحديث و تقدم توجيهه و ان من الشافعية من قال انه ليس بوصال حقيقة عبارت كامفهوم اوير بيان كيا جا چكا ہے۔

(١٩٢٧) مم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالعزیز ابن الی حازم نے بیان کیا'ان سے برید بن بادنے 'ان سے عبدالله بن خباب نے اور ان سے ابوسعید خدری رضی الله عند نے انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا كه آب فرما رہے تھے صوم وصال نہ رکھو۔ اور اگر کسی کا ارادہ ہی وصال کا ہو تو سحری کے وقت تك وصال كركي صحابه رضى الله عنهم في عرض كى كا رسول الله! آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تہماری طرح نمیں موں۔ رات کے وقت ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والانجھے بلاتا ہے۔

باب کسی نے اپنے بھائی کو نفلی روزہ تو ڑنے کے لیے قتم دى اوراس نے روزہ تو ژویا تو تو ژنے والے پر قضاواجب نہیں ہے جب کہ روزہ نہ رکھنااس کو مناسب ہو

اس سے یہ لکتا ہے کہ اگر بلا دجہ نفل روزہ قصداً تو ڑ ڈالے تو اس پر قضالازم ہو گی۔ اس مسلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ شافعیہ

کتے ہیں اگر نفل روزہ تو ڑ ڈالے تو اس کی تضامتحب ہے عذر سے تو ژے یا بے عذر۔ حنابلہ اور جمہور بھی ای کے قائل ہیں۔ حننیہ کے نزدیک ہر عال میں قضا واجب ہے اور مالکیہ کتے ہیں کہ جب عمد اً بلاعذر تو ڑ ڈالے تو قضا لازم ہو گی۔ امام بخاری روانی کا مسلک ظاہر ہے اور اس کو ترجع حاصل ہے۔

> ١٩٦٨ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَالَ بَشَّار حَدُّثَنَا جَعْفُورُ بْنُ عَون قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوِنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((آخَى النَّبَيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانٌ وَأَبِّي الدُّرْدَاء، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدُّرْدَاء، فَرَأَى أُمَّ الدُّرْدَاء مُتَبَدَّلَةً فَقَالَ لَهَا: مَا شَأَنْكِ؟ قَالَتْ : أَخُوكَ أَبُو الدُّرْدَاء لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدُّرْدَاء فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ: كُلْ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ: فَأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدُّرْدَاء يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ. ثُمُّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ مَنْلَمَانُ: قُم الآن، فَصَلَّيَا. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبُّكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلُّ ذِي حَقًّا حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيُّ ﴿ فَلَاكُرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ الَّيِّي اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

> > [أطرافه في : ٦١٣٩].

(۱۹۲۸) ہم سے محمد بن بار نے بیان کیا کہ ہم سے جعفر بن عون نے بیان کیا' ان سے ابوالعمیس عتبہ بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے عون بن انی جحیفہ نے اور ان سے ان کے والد (وہب بن عبداللہ و بنائد) ن بيان كياكه رسول الله ما الل میں (جحرت کے بعد) بھائی جارہ کرایا تھا۔ ایک مرتبہ سلمان ہٹاٹھ' ابودرواء بن فخر سے ملاقات کے لیے گئے۔ تو (ان کی عورت) ام درداء م کوبہت چھے پرانے حال میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ بیہ حالت کول بنا رکھی ہے؟ ام ورداء بن فی الله الله عندات میں الله الدرداء و الله الدرداء والله على الله عليه الله الدرداء والله والدرداء والله وال بھی آ گئے اور ان کے سامنے کھانا حاضر کیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ' انہوں نے کما کہ میں تو روزے سے ہوں'اس پر حضرت سلمان ٹنے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گاجب تک تم خود بھی شریک نه ہو گے۔ راوی نے بیان کیا کہ چروہ کھانے میں شریک ہو گئے۔ (اور روزہ توڑ دیا) رات ہوئی تو ابودرداء بھائند عبادت کے لئے اٹھے اور اس مرتبہ بھی سلمان نے فرمایا کہ ابھی سوجاد۔ پھرجب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان بناتھ نے فرمایا کہ اچھا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان نے فرمایا کہ تہمارے رب کاہمی تم پر حق ہے۔ جان کا بھی تم پر حق ہے۔ اور تمماری بیوی کا بھی تم بر حق ہے۔ اس لئے ہر حق والے کے حق کو اداکرنا چاہئے۔ چر آپ نی كريم ساليا كى خدمت مين حاضر موسة اور آب سے اس كا تذكره كيا۔ آب نے فرمایا کہ سلمان نے سیج کما۔

عبوت اللی کے متعلق کچھ غلط تصورات ادیان عالم میں پہلے ہی ہے پائے جاتے رہے ہیں۔ ان ہی غلط تصورات کی اصلاح میں بہلے ہی ہے پائے جاتے رہے ہیں۔ ان ہی غلط تصورات کی اصلاح کی ایک میں بیش سے ایک کے پنج براعظم میں بیٹر الدی اسلام میں بیش صحابہ بھی ایک تصورات رکھے تھے۔ جن میں جو ایک حضرت ابودرداء زیاتہ بھی تھے کہ نفس کئی بایں طور کرنا کہ جائز حاجات بھی ترک کرے حتی کہ رات کو آرام ترک کرنا دن میں بیش روزہ سے رہنا ہی عبادت ہے۔ اور یہی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ حضرت سلمان شے ان کے اس تصور کی عملاً اصلاح فرائی اور تنایا کے

مرصاحب حق کا حق ادا کرنا ہے بھی عبادت اللی ہی میں داخل ہے۔ بیوی کے حقوق ادا کرنا جس میں اس سے جماع کرنا بھی داخل ہے۔ اور رات میں آرام کی نیند سونا اور دن میں متواتر نفل روزوں کی جگہ کھانا بینا ہیہ سب امور داخل عبادت ہیں۔ ان ہر دو ہزرگ محابیوں کا جب سے واقعہ آنخضرت مٹھیم کک پنچا تو آپ نے حضرت سلمان کی تائید فرمائی اور بتلایا کہ عبادت الی کا حقیق تصور می ہے کہ حقوق الله کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بلکہ حقوق النفس بھی اوا کے جائیں۔

### ٢٥- بَابُ صَوم شَعْبَانَ

١٩٦٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّصْوِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ لللهِ السُّتَكُمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكُثُرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ)).

[طرفاه في : ۱۹۷۰، ۲۶۶۹.

شعیان کی وجہ تسمیہ حافظ صاحب کے لفظوں میں ہے ہے لتشعبهم فی طلب المیاه اوفی الغارات بعد ان یخرج شهر رجب الحرام • ١٩٧٠ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَّمَةً أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَتْ: ((لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﴿ يَصُومُ شَهْرًا أَكُثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانُ يَقُولُ: ((خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُونْ، فَإِنَّ ا اللهِ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا)). وَأَحَبُ الصَّلاَةِ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ مَا دُوومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلْتْ. وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً **ذَاوَمَ عَلَيْهَا.** [راجع: ١٩٦٩]

## باب ماہ شعبان میں روزے رکھے کابیان

(1979) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكہ مم كو امام مالك ر ولٹیے نے خبردی' انہیں ابوالنفر نے' انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے عائشہ ری و نا کیا کہ رسول الله مالی الله مالی و م کف الله تو م (آپس میں) کہتے کہ اب آپ روزہ رکھناچھوڑیں گے ی نہیں۔ اور جب روزہ چھوڑ دیے تو ہم کتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے بی سيس - ميس في رمضان كوچھو ژكررسول الله مان كو كمي بورے مين کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھااور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے میں نے کی مین میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو سیس ويكهابه

(فتح) لینی اہل عرب اس مینے میں پانی کی تلاش میں متفرق ہو جایا کرتے تھے۔ یا ماہ رجب کے خاتمہ پر جس میں اہل عرب قتل و غارت وغیرہ سے بالکل رک جایا کرتے تھے' اس ماہ میں وہ ایسے مواقع کی پھر تلاش کرتے۔ اس لئے اس ماہ کو انہوں نے شعبان سے موسوم کیا) ( ۱۹۷۰) ہم ے معاذین فضالہ نے بیان کیا' ان سے ہشام نے بیان کیا' ان سے بچلٰ نے ' ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت عائشہ روزے نہیں رکھتے تھے 'شعبان کے بورے دنوں میں آپ روزہ سے رہے۔ آی فرمایا کرتے تھے کہ عمل وہی اختیار کروجس کی تم میں طانت ہو کیونکہ اللہ تعالی (تواب دینے سے) نہیں تھکتا۔ تم خودی اکتا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پیند فرماتے جس پر بیکتی افتیار کی جائے خواہ کم بی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم جب کوئی نماز شمروع کمتے تواسے ہیشہ يزهته تقهه

آگرچہ اور مینوں میں بھی آپ نفل روزے رکھا کرتے تھے گرشعبان میں زیادہ روزے رکھتے کیونکہ شعبان میں بندول کے المین سینی اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ نسائی کی روایت میں یہ مضمون موجود ہے۔ (وحیدی) واللہ اعلم۔

> ٥٣– بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَومِ النَّبِيِّ ﴿وَإِفْطَارِهِ

1971 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ((مَا صَامَ النَّبِيُ اللَّهِ عَنْ الْبَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرَ رَمَضَانَ، وَيَصُومُ صَعْيَى يَقُولَ الْقَاتِلُ : لاَ وَاللهِ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفُولُ الْقَاتِلُ : لاَ وَاللهِ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفُولُ الْقَاتِلُ: لاَ وَاللهِ لاَ يَفْطِرُ، وَيُعُومُ )).

197٧ – حَدَّنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّنِي مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّنَي مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدِ اللهِ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُفْطِرُ مِنَ اللهِ عَلَى يُفْطِرُ مِنَ اللهِ عَلَى يُفْطِرُ مِنْ اللهِ عَنْهُ، ويَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومُ مِنْهُ، ويَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْنًا. وكَانَ لاَ تَشَاءُ تَواهُ مِنَ اللّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ، وَلاَ تَشَاءُ تَواهُ مِنَ اللّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ، وَلاَ تَشَاءُ اللهُ رَأَيْتَهُ، وَلاَ حَمَيْدِ أَنَّهُ مَالَ آنَسًا فِي الصَّومُ مِنْهُ عَنْ حَمَيْدٍ أَنَّهُ مَالَ آنَسًا فِي الصَّومُ .

١٩٧٣ - حَدْثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ الْحَبْرَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ الله فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ،

باب نبی کریم ماتی کیا کے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کابیان

(اے19) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوبائہ نے بیان کیا' ان سے ابوبائن سے ابن بیان کیا' ان سے ابوبائن کریم مائی کیا کہ رمضان کے سوا نبی کریم مائی کیا نے کبھی پورے مہینے کاروزہ نہیں رکھا۔ آپ نفل روزہ رکھنے لگتے تو دیکھنے والا کمہ اٹھتا کہ بخدا' اب آپ بے روزہ نہیں رہیں گے۔ اور اس طرح جب نفل روزہ چھوڑ دیتے تو کئے والا کمتا کہ واللہ! اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔

(۱۹۷۲) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے محمہ بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور انہوں نے انس بڑا تھ سے سا۔ آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کیا کسی مہینہ میں ب روزہ رکھیں گے رہنے تو ہمیں خیال ہو تا کہ اس مہینہ میں آپ روزہ رکھیں گے بی نہیں۔ اسی طرح کسی مہینہ میں نقل روزے رکھنے لگتے تو ہم خیال کرتے کہ اب اس مہینہ کا ایک دن بھی بے روزے کے نہیں گذرے گا۔ جو جب بھی چاہتا آنخضرت طاق کیا کو رات میں نماز پڑھتے کو میں ماز پڑھتے کو میں سکتا تھا اور جب بھی چاہتا سوتا ہوا بھی دیکھ سکتا تھا۔ سلیمان نے حمید طویل سے یوں بیان کیا کہ انہوں نے انس سے روزہ کے متعلق بوچھاتھا۔

(۱۹۷۳) ہم سے محمہ بن سلام نے بیان کیا کہ ہم کو ابو خالد احرنے خبردی کما کہ ہم کو ابو خالد احرنے خبردی کما کہ میں نے انس بڑاؤ سے بی کریم ساتھ کے روزوں کے متعلق بوچھا۔ آپ نے فرملیا کہ جب بھی میرا دل چاہتا کہ آپ کو روزے سے دیجھوں تو میں آپ کو روزے سے ہی دیکھا۔ اور بغیرروزے کے چاہتا تو بغیرروزے سے ہی دیکھا۔ رات میں کھڑے (نماز پڑھے) دیکھنا چاہتا تو ابنی طرح نماز پڑھے دیکھا۔

اور سوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تو اس طرح دیکھنا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے مبارک ہاتھوں سے زیادہ نرم و نازک ریشم کے کیڑوں کو بھی نہیں دیکھا۔ اور نہ مشک و عمیر کو آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبوداریایا۔

وَلاَ نَانِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مَسِسْتُ خَزَّةً وَلاَ حَرِيْرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَبِيْرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ).

[راجع: ١١٤١]

مطلب سے ہے کہ آپ مجمی اول رات میں عبادت کرتے 'کبی چے شب میں 'کبھی آخر رات میں۔ اس طرح آپ کا آرام فرمانا بھی مختلف و تتوں میں ہوتا رہتا۔ اس طرح آپ کا آرام فرمانا بھی مختلف و تتوں میں ہوتا رہتا۔ اس طرح آپ کا نفل روزہ بھی تھا۔ شروع اور چے اور آخر مینے میں ہر دنوں میں رکھتے۔ تو ہر شخص جو آپ کو روزہ داریا رات کو عبادت کرتے یا سوتے دیکھنا چاہتا بلا دفت دیکھ لیتا۔ سے سب کچھ امت کی تعلیم کے لئے تھا۔ تا کہ مسلمان ہر حال میں اپنے اللہ پاک کو یاد رکھیں۔ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ہر دوکی ادائیگی کو اپنے لئے لازم قرار دے لیں۔

\$ ٥- بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّومِ
- ١٩٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدُّثَنَا عَلِيٍّ قَالَ حَدُّثَنَا عَلِي قَالَ: حَدُّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدُّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي حَدُّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي حَدُّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَ: ((دَحَلَ عَلَيْ رَسُولُ رَضِي اللهِ عَنْهَا قَالَ: ((دَحَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ فَلَى وَلَا اللهِ فَلَى اللهِ عَنْهَا قَالَ: (وَحَلَ عَلَيْكَ رَلُولُ لِزَورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا). فَقُلْتُ: وَمَا صَومُ دَاوُدَ؟ قَالَ: ((بضفُ الدُهْمِ)). [راجع: ١١٣١]

باب مهمان کی خاطرے نفل روزہ نہ ر کھنایا تو ڑ ڈالنا

بہ ب اساعیل کے بیان کیا' کہا کہ ہم کو ہارون بن اساعیل نے خبردی' کہا کہ ہم سے علی نے بیان کیا' کہا کہ ہم کو ہارون بن اساعیل کے خبردی' کہا کہ ہم سے علی نے بیان کیا' کہا کہ جھ سے عبداللہ بن عمرو بن عاص بی فی نے بیان کیا' کہا کہ جھ سے عبداللہ بن عمرو بن عاص بی فی نے بیان کیا' آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میرے یہاں کیا' آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میرے یہاں کا شریف لائے۔ پھرانہوں نے پوری حدیث بیان کی' لینی تمہارے ملا قاتوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری یہوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری یہوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری یہوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری یوی کا بھی تم پر حق ہے دور تمہاری یوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اس پر میں نے پوچھا' اور داؤد مالیک دن بے روزہ رہنا صوم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن بے روزہ رہنا صوم داؤدی ہے۔

معلوم ہوا کہ نفل روزہ سے زیادہ موجب ثواب بید امرے کہ مہمان کے ساتھ کھائے پئے 'اس کی تواضع کرنے کے خیال سے خود نفل روزہ ترک کر دے کہ مہمان کا ایک خصوصی حق ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کا بید فرض ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔

## باب روزے میں جسم کاحق

(1940) ہم سے ابن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو عبداللہ نے خبردی' انہوں نے کما کہ ہم کو اوزائی نے خبردی' انہوں نے کما کہ ہم سے کما کہ مجھ سے کیلی بن ابی کیٹر نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے

١٩٧٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا
 عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأُوْزَاعِيُّ قَالَ:
 حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
 أبو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي

) (221) »

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَا عَبْدَ اللهِ، أَلَمْ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَصُهُمُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟)) فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ ا للهِ. قَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلْ، صُمُّ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لَعِيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَإِنَّ بحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلُّ شَهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامَ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدُّهْرِ كُلُّهُ. فَشَدَّدْتُ فَشُدُّدْتُ فَشُدُّدَ عَلَيٌّ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إنَّى أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ : ((فَصُهُ صِيَامَ نَبِيُّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ)). قُلْتُ : وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيُّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؟ قَالَ: ((نِصْفَ الدُّهْرِ)). فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبرَ : يَا لَيْتَنِي قَبْلْتُ رَخْصَةَ

عبداللد بن عمروبن عاص رضى الله عنمانے بيان كيا كم مجمد سے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عبدالله! كيابي خرصيح ب كم تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی صیح ہے یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! آپ نے فرمایا؟ که ایسانه کر' روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ۔ نماز بھی پڑھ اور سوؤ بھی۔ کیونکہ تمہارے جسم کابھی تم پر حق ہے ' تمہاری آ تکھوں کابھی تم پر حق ہے ، تمهاري يوى كا محى تم پر حق ہے اور تم سے ملاقات كرنے والول کا بھی تم پر حق ہے۔ بس میں کافی ہے کہ ہر ممینہ میں تین دن روزه رکھ لیا کرو کیونکہ ہرنیکی کابدلہ دس گنا ملے گااوراس طرح بیہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گالیکن میں نے اپنے پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کردی گئی۔ میں نے عرض کی 'یا رسول الله! میں اپنے میں قوت پاتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھراللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کاروزہ رکھ اور اس سے آگے نہ بڑھ۔ میں نے پوچھا' اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام كاروزه كياتها؟ آبُّ نے فرمايا 'ايك دن روزه ركھتے اور ايك دن ب روزه رہاکرتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنه بعد میں جب ضعیف ہو گئے تو کما کرتے تھے 'کاش! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت مان لیتا۔

النبيِّ ١١٣١]). [راجع: ١١٣١]

اس حدیث میں پچھلے مضمون کی مزید وضاحت ہے۔ پھران لوگوں کے لئے جو عبادت میں زیادہ سے زیادہ اشماک کے خواہش میں میں میں میں اور ہوں کے لئے مناسب ہے کہ مناسب ہے کہ صوم داؤدی کی اقتداء کریں اور اس میانہ روی سے ثواب عبادت حاصل کریں۔

## ٥٦- بَابُ صَومِ الدَّهْرِ بِابِ بَيشه روزه ركهنا (جس كوصوم الدهر كهت بين)

شافعیہ کے نزدیک یہ مستحب ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس پر دوزخ نگ ہو جائے گی لینی وہ اس میں جا ہی نہ سکے گا۔ اس کو امام احمد اور نسائی اور ابن خزیمہ اور ابن حبان اور بہتی نے نکلا۔ بعض نے ہمیشہ روزہ رکھنا مکروہ جانا ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے نفس عادی ہو جاتا ہے اور روزے کی تکلیف باقی نہیں رہتی۔ بعض علماء نے حدیث ندکور کو وعید کے سمنے میں سمجھا ہے کہ بھشہ روزہ رکھنے والا دوزخی ہو گا۔ فتح الباری میں ایک ایسے مخص کا ذکر بھی ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا تھا۔ دیکھنے والوں نے کما کہ اگر اصحاب محمد ملتی بیا کا زمانہ ہوتا اور وہ اسے دیکھتے تو اسے سنگار کر دیتے کیونکہ اس نے صراحنا فرمان نبوی کی بخالفت کی ہے۔

· ١٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ (١٩٤٦) بم سے أبواليمان نے بيان كيا كما كه بهم كوشعيب نے خبردى '

انہیں زہری نے کما کہ مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی کہ عبداللہ بن عمرو بی اللہ نے کما کہ رسول اللہ ما الله مرى يه بات كنيائى كى "خداكى فتم! زندگى بعريس دن میں تو روزے رکھوں گا۔ اور ساری رات عبادت کروں گا۔ "میس نے رسول الله ملتي المستحال عص كى ميرے مال باب آب ير فدا مول بال میں نے یہ کما ہے' آپ نے فرمایا لیکن تیرے اندر اس کی طاقت نبین' اس لیے روزہ بھی رکھ اور بے روزہ بھی رہ۔ عبادت بھی کر لیکن سوؤ بھی۔ اور مینے میں تین دن کے روزے رکھاکر نیکیوں کا بدله دس گنامآتا ہے۔ اس طرح بیہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ میں نے کما کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' آپ نے فرمایا کہ پھرایک دن روزہ رکھا کراور دودن کے لئے روزے چھوڑ دیا کر میں نے پھر کما کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ ا نے فرمایا کہ اچھاا یک دن روزہ رکھ اور ایک دن بے روزہ کے رہ کہ داؤد طلائل کا روزہ ایسا ہی تھا۔ اور روزہ کا یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ میں نے اب بھی وہی کما کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے لیکن اس مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اس ہے افضل کوئی روزہ نہیں ہے۔

باب روزہ میں ہیوی اور بال بچوں کاحق اس کو ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رفائے نے نبی کریم مائی کیا سے نقل کیا ہے۔ (۱۹۷۷) ہم سے عروبن علی نے بیان کیا کہ ہم کو ابو عاصم نے خبر دی انہیں ابن جریح نے انہوں نے عطاء سے سنا انہیں ابو عباس شاعر نے خبردی۔ انہوں نے عبداللہ بن عمرو جہدی سے سنا کہ نبی کریم مائی کے معلوم ہوا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ اب یا آنحضور مائی کے کسی کو میرے پاس بھیایا عبادت کرتا ہوں۔ اب یا آنحضور مائی کے کسی کو میرے پاس بھیایا خود میں نے آپ سے طاقات کی۔ آپ نے دریافت فرملا کیا ہے خبر معج

عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْتَمِنِ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْتَمِنِ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْتَمِنِ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بَنَ عَمْرِو قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ أَنِّي أَقُولُ: وَاللهُ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلاَّقُومَنَّ اللَّيلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ، قَدْ فَلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: ((فَإِنَّكَ لاَ فَلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: ((فَإِنَّكَ لاَ فَلْتُهُ بَأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: (وقَلْم وَنَمْ، فَلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَقَلْم وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ فَلاَثَةَ أَيَامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَة بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، وَذَلِكَ مِنْلُ صِيمَ اللهُمْرِ) بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، وَذَلِكَ مِنْلُ صِيمَ اللهُمْرِ) فَلْتُ قَالَ : بِنِي أُطِيْقُ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : ((فَصَمْمْ يَومًا وَأَفْطِرْ يَومَيْنِ)).

قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: ((فَصُمْ يَومًا وَأَفْطِرْ يَومًا، فَذَلِكَ صِيَامُ ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصَّيَامِ)). ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصَّيَامِ)). فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)).

[راجع: ۱۱۳۱]

٧٥ - بَابُ حَقِّ الأَهْلِ فِي الصَّومِ،
 رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

19۷۷ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ سَمِعْتُ عَطَاءَ أَنْ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِيُ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِيُ عَمْرُ أَنْكَ أَنْسَلَ إِلَيْ وَإِمَّا الصُّومَ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلِيٌّ وَإِمَّا لَقِينَٰتُهُ فَقَالَ: ((أَكْم أُخْبَشُ أَنْكَ تَصُومُ وَلاَ لَقَيْتُهُ فَقَالَ: ((أَكْم أُخْبَشُ أَنْكَ تَصُومُ وَلاَ

) (223) »

تُفْطِرُ، وَتُصَلَّى وَلاَ تَنَامُ، فَصُمُ وَأَفْطِرُ وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنْ لِمَنْنَكَ عَلَيْكَ حَظَّ وَإِنْ لِنَفْسِكَ وَأَمْ فَاللَّهِ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَمْلِكَ عَلَيْكِ حَظَّ وَإِنْ لِنَفْسِكَ لِأَمْلِكَ عَلَيْكِ حَظَّ ) قَالَ : إِنِّي لأَقْوَى لِلنَّلِكَ. قَالَ: ((فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ لِلنَّلِكَ. قَالَ: ((كَانَ السَّلاَمُ)) قَالَ: وكَيْفَ؟ قَالَ: ((كَانَ يَصُومُ يَومًا وَيُفْطِرُ يَومًا وَلاَ يَفِرُ إِذَا لَيْكُ إِنَّا لَكَنِي اللهِ إِنَّا لَكَنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(رات بھر) نماز پڑھتا رہتا ہے؟ روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی
رہ عباوت بھی کر اور سوؤ بھی کیونکہ تیری آ تھ کا بھی بھے پر حق ہے۔
تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اور تیری یوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔
عبداللہ بڑاٹھ نے کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ نے
فرملیا کہ پھرداؤد میلائھ کی طرح روزہ برکھا کر۔ انہوں نے کہااوروہ کس
طرح؟ فرملیا کہ داؤد میلائھ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا
روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب و مین سے مقابلہ ہو تا تو پیٹے نہیں
پھیرتے تھے۔ اس پر عبداللہ بڑاٹھ نے عرض کی 'اے اللہ کے نی!
میرے لیے یہ کیے ممکن ہے کہ میں پیٹے پھیرجاؤں۔ عطاء نے کہا کہ
میرے لیے یہ کیے ممکن ہے کہ میں پٹے پھیرجاؤں۔ عطاء نے کہا کہ
بیس اتایاد تھا کہ) آنخضرت میں صوم دہرکا کس طرح ذکر ہوا۔ (البتہ
انہیں اتایاد تھا کہ) آنخضرت میں خوابیا 'جو صوم دہرر کھتا ہے اس
کاروزہ بی نہیں 'دو مرتبہ (آپ نے یہی فرملیا)۔

اس سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے جنہوں نے سدا روزہ رکھنا کردہ جاتا ہے۔ ابن عربی نے کماجب آنخضرت ساتھیا نے سدا روزہ رکھنا ہوا ہے۔ ابن عربی نے کماجب آنخضرت ساتھیا نے سدا روزہ رکھنے والے کی نبعت یہ فرمایا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا تو اب اس کو ثواب کی کیا توقع ہے۔ بعض نے کما اس صدیت میں سدا روزہ رکھنے سے یہ مراو ہے کہ عیدین اور ایام تشریق میں بھی افطار نہ کرے۔ اس کی کراہیت اور حرمت میں توکسی کا اختلاف نہیں۔ اگر ان دنوں میں کوئی افطار کرے اور بلق دنوں میں روزہ رکھا کرے بشرطیکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کے حقوق میں کوئی ظل واقع نہ ہو تو گاہر ہے کہ مکروہ نہ ہوگا۔ گر ہر حال میں بھتریں ہے کہ صوم داؤد طابقاً رکھے یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افظار۔ تعسیل مزید کے لئے مئے الباری کا مطابعہ کیا جائے۔

ایک روایت می الاصام ولا مطو کے لقظ آئے ہیں کہ جس نے بعیثہ روزہ رکھاگویا اس کونہ روزے کا ثواب ملانہ اس پر گناہ ہوا۔ کیونکہ اس طرح روزہ رکھنے سے اس کافٹس علوی ہوگیا۔

٨٥- بَابُ صَومِ يَومٍ وَإِفْطَارِ يَومٍ
 ١٩٧٨- حَدُكًا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارِ قَالَ حَدُكًا شَعْبَةُ عَنْ مُعِرَةً
 قَالَ: سَمِعْتُ مُحَاهِدًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النّبِسيِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِسيِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِسيِ اللهِ بَنِ قَالَ: ((صُمْمُ مِنَ الشَهْرِ لَلاَئَةَ أَيَّامٍ)) قَالَ: أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا زَالَ حَتَى قَالَ: ((اقْرَا وَمَامُ يَومًا)) فَقَالَ: ((اقْرَا وَمَا))

باب ایک دن روزه اور ایک دن افطار کابیان
(۱۹۷۸) ہم سے محربن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے غندر نے بیان
کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے مغیرہ نے بیان کیا کہ میں
نے مجاہد سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بڑی ہی سے کہ نی کریم
مین میں مرف تین دن کے روزے رکھا کہ انہوں
نے کہا کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ ای طرح وہ برا بر
کتے رہے (کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے) یمال تک کہ
تخضرت میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے) یمال تک کہ
تخضرت میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے) یمال تک کہ

الْقُرْآن فِي كُلِّ شَهْرٍ))، قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ : ((فِي ثَلاَثُرٍ)).

[راجع: ١١٣١]

چھوڑ دیا کر۔ آپ نے ان سے سے بھی فرمایا کہ مہینہ میں ایک قرآن مجید ختم کیا کر۔ انہوں نے اس پر بھی کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اور برابر میں کہتے رہے۔ یہاں تک کہ آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ تین دن میں (ایک قرآن ختم کیا کر)۔

امام مسلم کی روایت میں یوں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مینے میں ایک ختم قرآن کاکیا کر۔ میں نے کما کہ جھے میں اس سے نیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا 'اچھا ہیں دن میں ختم کیا کر ' میں نے کما کہ جھے میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا 'اچھا دس دن میں ختم کیا کر۔ اور اس فرمایا 'اچھا دس دن میں ختم کیا کر۔ اور اس نے زیادہ مت پڑھ۔ (یعنی سات دن سے کم میں ختم نہ کر۔) ای لیے اکثر علماء نے سات دن سے کم میں قرآن کا ختم کرنا کمروہ رکھا ہے۔ قطلانی نے کما میں نے بیت المقدس میں ایک بو ڑھے کو دیکھا جس کو ابوالطام کتے تھے وہ رات میں قرآن کے آٹھ ختم کیا کرتے تھا وغیرہ وغیرہ۔ مترجم کہتا ہے یہ خلاف سنت ہے۔ عمدہ کی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر چالیس دن میں ختم کیا جائے انتہاء یہ ہے کہ قبر وزیر میں ختم میں جو قرآن ختم کرے گاگویا اس نے گھاس کائی ہے الا ماشاء اللہ۔

#### باب حضرت داؤ د علاِتلاً كاروزه

9 - بَابُ صَوم دَاوُدَ عَلَيْهِ السّلاَمُ المِعْبَةُ السّدَمُ قَالَ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدُّنَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ حَدُّنَا شُعْبَةُ اللّهَ عَبْدُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمَكِيُّ - وَكَانَ شَعْبَةً فِي حَدِيْثِهِ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِي النّبِيُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِي النّبِي اللّهِ فَقُلْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ ذَلِكَ اللهُ الْمُعْرَ وَتَقُومُ اللّهُلْ) فَقُلْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ ذَلِكَ اللّهُ اللهُ اللهُ

[راجع: ١١٣١]

حافظ این مجر روزی فرماتے ہیں۔ و نقل الترمذی عن بعض اهل العلم انه اشق الصیام و یامن مع ذالک غالبًا من تفویت الحقوق کما تقدمت الاشارة الیه فیما تقدم قریبًا فی حق دائود و لا یفر اذا لاقی لان من اسباب الفرار ضعف المجسد ولا شک ان سرد الصوم ینهکه و علی ذالک یحمل قول ابن مسعود فیها رواه سعید بن منصور باسناد صحیح عنه انه قبل له انک لتقل الصیام فقال انی اخاف ان یضعفنی عن القواة و القراة احب الی من الصیام النے لینی ترذی روزہ ہے گر عن القواة و القراة احب الی من الصیام النے لینی ترذی روزہ ہے گر اس میں حقوق واجب کے فوت ہونے کا ڈر نہیں جیسا کہ بیچھے داؤد طابق کیا ہے کہ صیام داؤد طابق گرر روزہ رکھنے کے باوجود وہ جماد میں دشمن سے مقابلہ کے وقت بھاگت نہیں تھے۔ لینی اس قدر روزہ رکھنے کے باوجود ان کے جم میں قدر روزہ رکھنے کے باوجود ان کے جم میں کوئی کمزوری نہ تھی۔ حالا نکہ اس طرح روزے رکھنا جم کو کمزور کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائی کے قول کا بھی یہی مطلب ہے۔ ان سے کما گیا تھا کہ آپ نقل روزہ کم رکھتے ہیں تو انہوں نے فرایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کمیں میں کشرت صوم سے اس قدر کرزور نہ ہو جاؤں کہ میری قراة کا سلسلہ رک جائے حالا نکہ قرات میرے لیے روزہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صوم داؤد طابق کم میری قراة کا سلسلہ رک جائے حالا نکہ قرات میرے لیے روزہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صوم داؤد طابق کم بیترین روزہ ہے۔ جو لوگ بخرت روزہ رکھنے کے خواہش مند ہوں ان کے لیے ان بی کی اتباع مناسب ہے۔

(۱۹۸۰) ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا 'کما ہم سے خالد نے بیان كيا ان سے خالد حذاء نے اور ان سے ابو قلاب نے كه مجھے ابو مليم نے خردی' کما کہ میں آپ کے والد کے ساتھ عبداللہ بن عمرو جی ال خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول الله ماليا کو میرے روزے کے متعلق خبرہو گئی' (کہ میں مسلسل روزے رکھتا مول) آب میرے یمال تشریف لائے اور میں نے ایک گدہ آپ کے لیے بچھا دیا۔ جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی لیکن آنخضرت ملی زمین پر بیش گئے۔ اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا۔ آب نے فرمایا "کیا تمهارے لئے ہرممینہ میں تین دن کے روزے کافی نہیں ہیں۔ انہوں نے کما کہ میں نے عرض کی'یا رسول اللہ! (پچھ اور بردها دیجے) آپ نے فرمایا' اچھایانج دن کے روزے (رکھ لے) میں نے عرض کی 'یا رسول اللہ کھے اور آگ نے فرمایا چلوچھ دن 'میں نے عرض کی یا رسول الله! ( کچھ اور بردھائیے ، مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے) آپ نے فرمایا! اچھانوون میں نے عرض کی کیا رسول الله! کچھ اور 'فرمایا 'اچھاگیارہ دن۔ آخر آپ نے فرمایا کہ داؤد طالبت کے روزے کے طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ (شریعت میں) جائز

١٩٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيْحِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْكَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَحَدَّثْنَا أَنَّ رَسُولَ ا للهِ 🧸 ذُكِرَ لَهُ صَومِي فَدَخَلَ عَلَيٌّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشُوُهَا لِيْفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ: ﴿﴿أَمَّا يَكُفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةُ آيَامِ؟)) قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ا للهِ. . قَالَ: ((خَـمْسًا)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ ا للهِ.. قَالَ: ((سَبْعًا)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ ا للهِ.. قَالَ: ((تِسْعًا)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ ا اللهِ.. قَالَ : ((إحْدَى عَشْرَةً)). ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ صَومَ فَوقَ صَوم دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَطْرُ الدَّهْر، صُمْ يَومًا وَأَفْطِرْ يَوماً)). [راجع: ١١٣١]

نہیں۔ یعنی زندگی کے آدھے دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھ اور ایک دن کاروزہ جھوڑ دیا کر۔

## باب ایام بیض کے روزے لینی تیرہ 'چوذہ اور پندرہ تاریخوں کے روزے رکھنا

(۱۹۸۱) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا' ان سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے ابوالتیاح نے بیان کیا اور ان سے ابوالتیاح نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رفائن نے بیان کیا در ان سے ابو ہریرہ رفائن نے کہ میرے خلیل مائی جا نے مجھے ہر مینے کی تین تاریخوں میں روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ ای طرح چاشت کی دو رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی تھی اور اس کی بھی کہ سونے سے کی دو رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی تھی اور اس کی بھی کہ سونے سے بہلے ہی میں و تر پڑھ لیا کروں۔

٦٠ بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيْضِ :
 ثَلاَثَ عَشْرَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ
 عَشْرَةً

1941 - حَدُّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو النَّيَاحِ قَالَ : عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَدَّثَنِي أَبُوعُهُمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((أوصَانِي خَلِيْلِسِي ﷺ بِنْلاَثِ عَنْهُ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ، بِنْلاَثِ عَبِيامٍ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ، وَرَكْعَنَى الطُّحَى، وَ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)).

[راجع: ۱۱۷۸]

المجارات المحل ہو ایک ہوتا ہے کہ حدیث ترجمہ باب کے موافق نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ہر مینے میں تین روزے رکھنے کا ذکر المجارات کیا ہوتا ہے۔ ایام بیض کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اور اس کا جواب ہے ہے کہ امام بخاری روائع نے اپنی عادت کے موافق اس حدیث کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کر دیا۔ جے امام احمد اور نسائی اور ابن حبان نے موکیٰ بن طلحہ سے نکالا۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑائھ سے۔ اس میں یوں ہے کہ آپ نے ایک اعرابی سے فرمایا جو بھنا ہوا خرگوش لایا تھا۔ تو بھی کھا۔ اس نے کہا میں ہر مینے تین دن روزے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو ہے روزے رکھتا ہے تو سفید دنوں میں لیخی ایام بیش میں رکھا کر۔ نسائی کی ایک روایت میں عبداللہ بن عمرہ بیشتا سے بول ہے ہر دس دن میں ایک روزہ رکھا کر اور ترخی نے نکالا کہ آپ ہفتہ اور اتوار اور چرکو روزہ رکھا کرتے اور ایک روایت میں معین نہ تھا۔ گرایام بیش کے لیے کی خاص دن میں معین نہ تھا۔ گرایام بیش کے دوزے مسنون ہیں۔

## ٦١ بَابُ مَنْ زَارَ قَومًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

١٩٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ :
 حَدْثَنِي خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا
 حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ دَخَلَ النَّبِي
 عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَنْهُ بِتَمْرٍ وَسَمَنٍ،
 قَالَ: ((أَعِيْدُوا سَمَنَكُمْ فِي سِقَائِهِ

باب جو شخص کسی کے ہاں بطور مہمان ملا قات کے لیے گیا اور ان کے بیمال جاکراس نے اپنا نفلی روزہ نہیں تو ڑا (۱۹۸۲) ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے خالد نے (جو حارث کے بیٹے ہیں) بیان کیا' ان سے حمید نے اور ان سے انس بڑاؤ نے نے کہ نبی کریم ماڑھیا ام سلیم بڑاؤ نامی ایک عورت کے بیمال تشریف نے کہ نبی کریم ماڑھیا ام سلیم بڑاؤ نامی ایک عورت کے بیمال تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں مجبور اور کھی پیش کیا۔ آپ نے فرمایا' یہ کھی اس کے برتن میں رکھ دواور یہ مجبوریں بھی اس کے

وَتَمَرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ). ثُمُّ قَامَ إِلَى , نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَلَاعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا. فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ فَلَا إِنَّ لِي خُويصَّةٌ، قَالَ: ((مَا هِيَ))؟ قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنسٌ. فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا إِلاَّ دَعَا بِهِ: اللّهُمُّ ارْزُقْهُ مَالاً وَوَلَدًا، وَبَارِكُ لَهُ). فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثِرِ الأَنْصَارِ مَالاً. وَحَدُّثُنِي ابْنِتِي أَمَيْنَةُ أَنَّهُ قَالَ دُفِنَ وَعِشْرُونَ وَمِانَةً)). حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي مَرِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْتِي قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدً قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْتِي قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدً قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدً قَالَ الْحَبْرَنَا يَحْتِي قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدً قَالَ: حَدَّثِنِي حُمَيْدً وَاطِرافه فِ : ٢٣٤٤، ٢٣٤٤، ٢٣٤٤، ٢٣٤٤،

برتن میں رکھ دو کیونکہ میں تو روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے گھرکے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نقل نماز پڑھی اورام سلیم بڑی ہے اور ان سلیم بڑی ہے اور ان سلیم بڑی ہے اور ان کے لیے دعائی' ام سلیم بڑی ہے نے عرض کی کہ میراایک بچہ لاڈلا بھی تو ہے (اس کے لیے بھی تو دعا فرما دیجے) فرمایا کون ہے انہوں نے کما آپ کا خادم انس بڑھڑ ۔ پھر آپ نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیرو بھلائی نہیں چھوڑی جس کی ان کے لیے دعانہ کی ہو۔ آپ نے دعامیں ہیہ بھی فرمایا' اے اللہ! است مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لیے برکت عطاکر۔ (انس بڑھڑ کا بیان تھا کہ) چنانچہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ اور بھے سے میری بھٹی امینہ نے بیان کیا کہ و بیس ہو بھی دفن ہو بھے تھے۔ ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا' انہیں کچیٰ نے خبر دفن ہو بھے سے میری بھٹی امینہ نے خبر دفن ہو بھے سے میری بھٹی امینہ نے خبر دفن ہو بھے سے میری بھٹی امینہ کے ان کیا' انہیں کچیٰ نے خبر دفن ہو بھے سے مید نے بیان کیا' اور انہوں نے انس بڑھڑ سے سا'

٠٨٣٢].

المجار ا

٣٣- بَابُ الصَّومِ آخِرَ الشَّهْرِ
 ١٩٨٣- حَدْثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ
 حَدْثَنَا مَهْدِيُّ عَنْ غَيْلاَنْ ح. وَحَدُثَنَا أَبُو
 النُّعْمَانِ قَالَ حَدُثْنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ قَالَ
 حَدْثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيْرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنء

#### باب مینے کے آخر میں روزہ رکھنا۔

(۱۹۸۳) ہم سے صلت بن محمد نے بیان کیا ' انہوں نے کہا ہم سے مہدی نے بیان کیا ' انہوں نے کہا ہم سے مہدی نے بیان کیا ' انہوں نے کہا اور ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا ' انہوں نے کہا کہ ہم سے مہدی بن میمون نے ' ان سے غیلان بن جریر نے ' ان

سے مطرف نے ان سے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے بیال کیا اللہ عنہ نے بیال کیا اللہ علیہ و سلم سے سوال کیایا (مطرف نے یہ کما کہ) سوال تو کی اور نے کیا تھا لیکن وہ سن رہے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'اے ابو فلاں! کیا تم نے اس مینے کے مافر کے روزے رکھے؟ ابو نعمان نے کما میرا خیال ہے کہ راوی نے کما کہ آپ کی مراد رمضان سے تھی۔ ابو عبداللہ (امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ) کہتے ہیں کہ فابت نے بیان کیا 'ان سے مطرف نے 'ان سے عران رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نی کریم صلی اللوہ علیہ و سلم نے عران رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نی کریم صلی اللوہ علیہ و سلم نے (رمضان کے آخر کے بجائے) شعبان کے آخر میں کالفظ بیان کیا (یمی

عِمْرَانَ أَنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّلِهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

شُغْبَانْ)).

آئی ہے۔ ایک وکلہ رمضان میں تو سارے مینے ہر کوئی روزے رکھتا ہے۔ بعض نے سرر کا ترجمہ مینے کا شروع کیا ہے ، بعض نے مینے کا فیریش تو روزے کیا ہے ، بعض نے سنے کا خیریش تو روزے نے ، بعضوں نے کما آنخضرت ساڑھیا نے اس مخص سے ڈانٹ کے طور پر ایبا فرمایا کہ تو نے شعبان کے اخیریش تو روزے نہیں رکھے۔ کیونکہ دو سری حدیث میں آپ نے رمضان کا استقبال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ گراس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ آگر یہ ہوتا تو آپ تضاء کا تھم کیوں دیتے۔ خطابی نے کما شاید اس وجہ سے قضاء کا تھم دیا کہ اس مخص نے منت مانی ہوگی تو آپ نے منت پوری کرنے کا تھم دیا اس طرح کہ شوال میں اس کی قضاء کر لے۔ بعض نے کما آگر کوئی شعبان کے آخر میں رمضان کے استقبال کی نیت نہ ہوتو کچھ قباحت نہیں ہے۔ گرایک حدیث میں شعبان کے نصف نیت نہ ہو تو کھی قباحت نہیں ہے۔ گرایک حدیث میں شعبان کے نصف آخری میں روزہ رکھنے کی ممافعت بھی وارد ہوئی ہے تا کہ رمضان کے لئے ضعف لائق نہ ہو۔

٦٣ - بَابُ صَومٍ يَومِ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَومَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

1948 - حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَهَى النَّبِيُ عَنْ صَومٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَهَى النَّبِيُ عَنْ صَومٍ يَومٍ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ)) زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ ((أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَومٍ)).

باب جمعہ کے دن روزہ رکھنا۔ اگر کسی نے خالی ایک جمعہ کے دن کے روزہ کی نیت کرلی تو اسے تو ژ ڈالے

(۱۹۸۴) ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا ان سے ابن جرتے نے ان سے عبدالحمید بن جریے نے ان اس سے عبدالحمید بن جبیر نے اور ان سے محمد بن عباد نے کہ میں نے جابر رفتہ سے بوچھا کیا ہی ملٹائیل نے جعد کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! ابو عاصم کے علاوہ راویوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ خالی (ایک جعد بی کے دن) روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔

آئی اس باب میں حفرت امام نے تین حدیثیں نقل کی ہیں۔ پہلی دو حدیثوں میں کچھ کچھ اجمال ہے مگر تیسری حدیث میں پوری

تفصیل موجود ہے' جس سے ظاہر ہے کہ جمعہ کے روزہ کے لئے ضروری ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھا جائے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے مزید تفصیل یوں ہے۔ لا تحصوا لیلة الجمعة بقیام من بین اللیالی و لا تحصوا یوم المجمعة من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومه احد کم یعنی جمعہ کی رات کو عبارت کے لیے خاص نہ کرو اور نہ جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے۔ ہاں اگر کی کا کوئی نذر وغیرہ کا روزہ جمعہ کے دن آ جائے۔ جس کا رکھنا اس کے لیے ضروری ہو تو یہ امر دیگر ہے۔ وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ کمن یصوم ایام البیض او من له عادة بصوم یوم معین کیوم عوفة فوافق یوم الجمعة و یو خذمنه جواز صومه لمن نذر یوم قلوم زید مثلا اوشفاء فلان (فتح) لین کی کا کوئی روزہ ایام بیش کا ہو یا عرفہ کا یا کی نذر کا جمعہ میں پڑ جائے تو پھر جمعہ کا روزہ جائز ہے۔

19۸٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْصِ بْنِ عِيْاتٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عِيَاتٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبْسِي ﴿ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبْسِي ﴿ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبْسِي ﴿ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۹۸۵) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا ان سے ابو صالح میرے باپ نے بیان کیا ان سے ابو مریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم میں کیا در ان سے ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم میں ہے ہے دن اس وقت میں ہے نہ رکھے جب تک اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بہلے یا اس کے ایک دی بہلے یا اس کے ایک دی بہلے یا اس کے ایک دی بہلے یا اس کے یا دی دی بہلے یا دی دی بہلے یا دی دی بہلے یا دی دی بہلے یا دی بہلے یا دی دی بہلے یا دی دی بہلے یا دی

مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے کہ ہفتے ہیں ایک دو دن خاص کر کے اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ جیسے کوئی پیر جعرات کو روزہ رکھتا ہے 'کوئی پیر منگل کو 'کوئی جعرات جد کو تو یہ شخصیص آنخضرت ماٹھیا ہے فابت نہیں ہے۔ این تمین نے کہا بعض نے ای وجہ سے ایک شخصیص کو کروہ رکھا ہے۔ لیکن عرفہ کے دن اور عاشورہ اور ایام بیش کی شخصیص تو خود صدیث سے فابت ہے۔ مالی ایک احادیث میں یہ وارد ہے کہ آپ پیر اور جعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ گر شاید امام بخاری دوئی نو نور کی نوریک و دوزہ رکھا۔ اور ابن حبان نے اس کو مسیح کہا۔ معرات کو روزہ رکھتے اور نمائی نے نکالا۔ اور ابن حبان نے اس کو مسیح کما۔ معرب نائی ہے تا کو مسیح کما کہ اور جعرات کو روزہ رکھتے اور نمائی اور ابو داؤد نے نکالا 'ابن خزیمہ نے اس کو مسیح کما 'اسامہ بڑائی سے روایت ہے کہ میں نے آخضرت ماٹھیا کو دیکھا آپ پیر اور جعرات کو روزہ رکھتے۔ میں نے اس کا سبب بو چھا تو گیا نے فرمایا 'اس دن اعمال پیش کے جاتے ہیں تو میں جاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت انتمایا جائے جب میں روزہ سے ہوں۔

(۱۹۸۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا گہا کہ ہم سے بیٹی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ' (دو سری سند) اور امام بخاری روائی نے کہا کہ مجھ سے محمد نے بیان کیا ' کہا کہ ہم سے شعبہ فحمد نے بیان کیا ' کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ' کہا کہ ہم سے فندر نے بیان کیا ' کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ' ان سے قادہ نے ' ان سے ابو ابوب نے اور ان سے جو بریہ بنت حارث نے کہ نمی کریم ملی ہے ان سے بمال جعہ کے دن تشریف لے گئے ' (انفاق سے) وہ روزہ سے تھیں۔ آخضرت سل ہے انہوں اس پر دریافت فرمایا کیا کل کے دن بھی تو نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا ' کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ' کیا آئندہ کل روزہ تو رُ

19۸۲ - حَدُّنَا مُسَدُّدٌ حَدُّنَا يَحْيَى عَنْ شَعْبَةً. ح. وَحَدُّنَيْ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدُّنَا يُحْيَى عَنْ مُعْبَدٌ قَالَ حَدُّنَا شُعْبَةً عَنْ قَادَةً عَنْ أَبِي غُندَرُ قَالَ حَدُّنَا شُعْبَةً عَنْ قَادَةً عَنْ أَبِي غُندَرُ قَالَ حَدُّنَا شُعْبَةً عَنْ قَادَةً عَنْ أَبِي أَيُوبَ عَنْ جُويْرِيَةً بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ الْعُربَ وَضِيَ اللّهِ عَنْهَا أَنَّ اللّبِي اللّهَ دَحَلَ عَلَيْهَا يَومَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ اللّبِي اللّهُ دَحَلَ عَلَيْهَا يَومَ اللّهُ مُعَةٍ وَهِي صَائِمَةٌ فَقَالَ: (أَصُعْتِ اللّهُ مُعَةٍ وَهِي صَائِمَةٌ فَقَالَ: (أَصُعْتِ اللّهُ مُعَةٍ وَهِي صَائِمَةٌ فَقَالَ: (أَصُعْتِ اللّهُ مُعَدِينَ أَنْ السُوعِينَ عَدَا؟)) قَالَتْ: لاَ. قَالَ: (رُدُونِيدِيْنَ أَنْ السَّعِينَ عَدَا؟)) قَالَتْ: لاَ. قَالَ: ((فَافُطِرِي))).

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ قَالَ حَدُّئَتُهُ حَدُّئَتُهُ فَالَ جُويْرِيَّةَ حَدُّئَتُهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ).

دو۔ حماد بن جعد نے بیان کیا کہ انہوں نے قادہ سے سنا' ان سے ابوایوب نے بیان کیا اور ان سے جو بریہ نے بیان کیا کہ آنخضرت ملٹی کیا نے حکم دیا اور انہوں نے روزہ توڑ دیا۔

حاکم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ بڑائن سے مرفوعاً روایت ہے یوم الجمعة یوم عبد فلا تجعلوا یوم عبد کم یوم صیامکم الا ان تصوموا قبله اوبعدہ بعنی جعد کا دن تہ براؤ گریے کہ تم اس سے آگے یا قبله اوبعدہ بعنی جعد کا دن نہ برناؤ گریے کہ تم اس سے آگے یا چیچے ایک روزہ اور رکھ لو۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت علی ہے نقل کیا کہ جعد کے دن روزہ نہ رکھویے دن تمہارے لیے عبادت اللی اور کھانے پینے کا دن ہے۔ و ذھب الجمھور الی ان النهی فیه للتنزیه (فتح) لیمن جمہور کا قول ہے کہ جعد کے دن روزہ کی نمی تنزیے کے لیے ہرمت کے لیے نمیں ہے لیمنی برتر ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے۔

#### \$ ٦- بَابُ هَلْ يَخُصُّ شَيْقًا مِنَ الأَيَّام؟

19AV – حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا: هَلْ كَانَ مَسُلُهُ مِنَ الأَيَّامِ شَيْنًا؟ قَالَتْ: لاَ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَٱلْكُمْ يُطِيْقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

باب روزے کے لیے کوئی دن مقرر کرنا

(۱۹۸۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے یکی نے بیان کیا'
ان سے سفیان نے' ان سے منصور نے' ان سے ابراہیم نے' ان سے
علقیہ نے' انہوں نے عائشہ رہی ہے ہوچھا' کیا رسول اللہ ملی ہے ا (روزہ وغیرہ عبادات کے لیے) کچھ دن خاص طور پر مقرر کر رکھے
تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ بلکہ آپ کے ہر عمل میں بیشکی ہوتی
تھی۔ اور دو سرا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جنتی طاقت
رکھتا ہو؟

جن ایام کے روزوں کے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں جیسے یوم عرفہ یوم عاشورہ وغیرہ وہ اس سے متثلیٰ ہیں۔

#### باب عرفہ کے دن روزہ رکھنا

(۱۹۸۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے بچی نے بیان کیا 'ان
سے امام مالک روایت نے بیان کیا 'کہ مجھ سے سالم نے بیان کیا 'کہا کہ
مجھ سے ام فضل رقی ہونا کے مولی عمیر نے بیان کیا 'اور ان سے ام فضل
رقی ہونا نے بیان کیا۔ (دو سری سند) امام بخاری روایت نے کہا اور ہم سے
عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا 'انہیں امام مالک نے خبردی 'انہیں عمر
بن عبداللہ کے غلام ابو نفر نے 'انہیں عبداللہ بن عباس بی ہونا کے
غلام عمیر نے اور انہیں ام فضل بنت حارث نے کہ ان کے یمال کچھ
لوگ عرفات کے دن نبی کریم ماتی ہونے کے روزہ کے بارے میں جھاڑ رہے

٦٥- بَابُ صَومٍ يَومٍ عَرَفَةً

1944 - حَدُّتُنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّتَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكِ قَالَ: حَدُّتَنِي سَالِمٌ قَالَ: حَدُّتَنِي سَالِمٌ قَالَ: حَدُّتَنِي عَمَيْرٌ مَولَى أُمِّ الْفَصْلِ أَنْ أُمُّ الْفَصْلِ أَنْ أُمُّ الْفَصْلِ أَنْ أُمُّ الْفَصْلِ أَنْ أُمُّ الْفَصْلِ أَنْ أَمُّ الْفَصْلِ أَنِي النَّصْرِ مُولَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَمِي النَّصْرِ مَولَى عُمَر بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ (رَأَنْ نَاسًا تَمَارَوا عِنْدَهَا يَومَ الْحَارِثِ (رَأَنْ نَاسًا تَمَارَوا عِنْدَهَا يَومَ الْحَارِثِ (رَأَنْ نَاسًا تَمَارَوا عِنْدَهَا يَومَ الْحَارِثِ (رَأَنْ نَاسًا تَمَارَوا عِنْدَهَا يَومَ

عَرَفَةَ فِي صَومِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ بصَائِم. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفًا عَلَى بَعِيْرِهِ فَشَرِبَه)). [راجع: ١٦٥٨]

١٩٨٩ – حدَثنا يحْيي بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حدَّثْنَا ابْنُ وهبِ – أَوْ قُرىءَ عَلَيْهِ – قال: أخبرني عمرو عنْ بكير عنْ كُريْب عَنْ مَيْمُونَة رَضَى اللَّهُ عَنُّهَا: ((أَنَّ النَّاسَ شَكُوا في صياد النَّبِيُّ ﷺ يومَ عَرَفَةَ، فَارُسَلْتُ اللَّهِ بَحَلَابِ وَهُو وَاقِفٌ فِي المموقف، فشرب منه والنَّاسُ ينظُرُونَ).

تھے۔ بعض نے کما کہ آپ روزہ سے ہیں اور بعض نے کما کہ روزہ سے نہیں ہیں۔ اس پرام فضل رئی النے آپ کی خدمت میں دورھ کا ا یک پاله بھیجا( تا که حقیقت ظاہر ہو جائے) آپ اپنے اونٹ پر سوار تھ'آپ نے دودھ فی لیا۔

ابو تعم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ خطبہ سارے تھے اور سے مجت الوداع کا واقعہ تھا جیسا کہ اگلی حدیث میں فد کور ہے۔ (1909) ہم سے بچیٰ بن سلیمان نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا' (یا ان کے سامنے حدیث کی قرام کی گئی)۔ کما کہ مجھ کو عمرو نے خبر دی' انہیں بکیرنے' انہیں کریب نے اور انہیں میمونہ دمی تھا نے کہ عرفہ کے دن کچھ لوگوں کو آنخضرت للہٰ کیا کے روزے کے متعلق شک ہوا۔ اس لیے انہوں نے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا۔ آپ اس وقت عرفات میں و قوف فرماتھے۔ آپ نے وہ دودھ لی

المستعمر الله بن وبب نے خود میر صدیث یکی کو سائی یا عبدالله بن وہب کے شاگر دوں نے ان کو سائی۔ دونوں طرح حدیث کی سيني روايت ميح ي.

لیا۔ اور سب لوگ دیکھ رہے تھے۔

امام بخاری روزی نے اس بلب میں ان حدیثوں کو ذکر نہیں کیا جن میں عرفہ کے روزہ کی ترغیب ہے 'جب کہ وہ حدیث بیان کی جس سے عرفہ میں آپ کا افطار کرنا ثابت ہے۔ کیونکہ وہ حدیثیں ان کی شرط کے موافق صحیح نہ ہوں گی۔ علائکہ امام مسلم نے ابو قادہ ے نکالا کہ آنخضرت می جا نے فرمایا عرف کا روزہ ایک برس آگے اور ایک برس پیچیے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور بعض نے کما عرفه کا روزہ حاجی کو نہ رکھنا چاہئے۔ اس خیال ہے کہ کمیں ضعف نہ ہو جائے۔ اور حج کے اعمال بجالانے میں خلل واقع ہو۔ اور اس طرح باب کی احادیث اور ان احادیث می تطبق مو جاتی ہے۔ (وحیدی)

## باب عیدالفطرکے دن روزہ رکھنا

یہ بالانقاق منع ہے۔ مگر اختلاف اس میں ہے کہ اگر کسی نے ایک روزہ کی منت مانی اور انقاق سے وہ منت عید کے دن آن پری مثلا تمی نے کماجس دن زید آئے اس دن میں ایک روزہ کی منت اللہ کے لیے مان رہا ہوں اور زید عید کے دن آیا تو یہ نذر صحیح ہو گی یا نہیں۔ حنیہ نے کما میچ ہوگی اور اس پر قضاء لازم ہوگی اور جمهور علاء کے نزدیک بید نذر میچ بی نہ ہوگی۔

(+199) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انهوں نے كماكه مم كو امام مالک رواید نے خبردی انسیں ابن شماب نے انسوں نے کما کہ ہم ے ابن از ہرکے غلام ابو عبید نے بیان کیا کہ عید کے دن میں عمر بن خطاب رضی الله عنه کی خدمت میں حاضرتھا۔ آپ سے فرمایا یہ دودن ایسے ہیں جن کے روزوں کی آنخضرت ملی اللہ علیہ و سلم نے

١٩٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن البن شِهَابِ عَنْ أبي عُمَيْدٍ مَولَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: ((شَهدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: ((هَذَان يَومَان نَهَى رَسُولُ

٦٦- بَابُ صَومٍ يَومٍ الْفِطر

ا اللهِ اللهُ عَنْ صِيَامِهِمَا : يَومُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِهِمَا : يَومُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَومُ الآخِرُ تَأْكُلُونَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ)). [طرفه في : ٧١٥٥].

ممانعت فرمائی ہے۔ (رمضان کے) روزوں کے بعد افطار کا دن (عیدالفطر) اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا کوشت کھاتے ہو (بعنی عیدالاضیٰ کادن)

آ پیش نئوں میں اس کے بعد اتی عبارت زاکد ہے۔ قال ابو عبدالله قال ابن عیبنة من قال مولٰی ابن ازھر فقد اصاب و من قال مولی عبدالرحلن بن عوف فقدا اصاب لینی امام بخاری روانی نے کما سفیان بن عیبنہ نے کما 'جس نے ابو عبدالله کو ابن از ہر کا غلام کما اس نے بھی ٹھیک کما۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن از ہر امام نین عوف بڑاتھ کے فام تھے۔ از ہراور عبدالرحمٰن بن عوف بڑاتھ کے فام تھے۔ کم ابن از ہرکی خدمت میں رہاکرتے تھے تو ایک کے حقیقتاً غلام ہوئے دو سرے کے مجازاً (وحیدی)

(۱۹۹۱) ہم سے موکٰ بن اساعیل نے بیان کیا ان سے وہیب نے بیان
کیا کہا کہ ہم سے عمرو بن کیلی نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے
اور ان سے ابو سعید خدری روائی نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹاہیم نے
عیدالفطراور قربانی کے دنوں کے روزوں کی ممانعت کی تھی۔ اور ایک
کیڑا سارے بدن پر لپیٹ لینے سے اور ایک کیڑے میں گوٹ مار کر
بیٹھنے ہے۔

عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ((نَهَى النَّبِيُ عَنْ عَنْ صَومٍ يَومٍ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَخْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوبِ وَاحِدٍ)).

١٩٩١ – حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ

حَدُّلُنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدُّلُنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى

[راجع: ٣٦٧]

1997 - ﴿ وَعَنْ صَلَاقٍ بَغْدَ الصُّبْحِ وَالْمُصَرِّرِ. [راجع: ٥٨٦]

٩٧- بَابُ الصَّومِ يَومَ النَّحْرِ
١٩٩٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى
١٩٩٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى
أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ قَالَ:
سَمِغْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ قَالَ: ((يُنْهَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ قَالَ: ((يُنْهَى عَنْ مِينَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ:
الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ)).
[راحم: ٣١٨]

(199۲) اور صبح اور عمر کے بعد نماز پڑھنے ہے۔

## باب عیدالاصلیٰ کے دن کاروزہ رکھنا

(۱۹۹۳) ہم سے ابراہیم بن موئی نے بیان کیا کہ ہم کوہشام نے خبر دی ان سے ابن جری نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبردی ان سے ابن جری نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبردی انہوں نے عطاء بن میناء سے سا' وہ ابو ہریرہ بڑا تھ سے یہ حدیث نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا 'آخضرت ساتھ اللہ نے دو روزے اور دو فتم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ عیدالفطراور عیدالاضی کے روزے سے ۔ اور ملامست اور منابذت کے ساتھ خرید و فروخت کے کرنے سے۔

یعنی بائع مشتری کا یا مشتری بائع کا کپڑا یا بدن جموئے تو بھے لازم ہو جائے 'اس شرط پر بھے کرنا' یا بائع یا مشتری کوئی چیز دو سرے کی طرف چھینک مارے تو بھے لازم ہو جائے یہ بھے منابذہ ہے جو منع ہے۔

1996 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدُّثَنَا مُعَادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَونَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ الْذَي ابْنُ عُمَرَ يَومًا قَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَومًا قَالَ: أَظُنَّهُ قَالَ الاثنينِ فَوَالْقَقَ يَومًا عَيْدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَقَاءِ النَّذِ، وَنَهَى النَّبِيُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَقَاءِ النَّذِ، وَنَهَى النَّبِيُ عَمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَقَاءِ النَّذِ، وَنَهَى النَّبِيُ عَمَوَ عَمْرَ اللهُ عَنْ صَومٍ هَذَا الْيُومُ). [طرفاه في : ٢٧٠٥، ٢٧٠٥].

(۱۹۹۴) ہم ہے محمہ بن مٹنی نے بیان کیا کما کہ ہم ہے معاذبن معاذ بن معاذ بن معاذ بن معاذ بن معاذ بن معاذ بن عون نے جردی ان ہے عبری نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ بن عون نے خبردی ان ہے دیاد بن جبر نے بیان کیا کہ ایک فخص ابن عرقی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کی کہ ایک فخص نے ایک دن کے روزے کی نذر مانی۔ پر کما کہ میرا خیال ہے کہ وہ پیر کادن ہے اور انفاق ہے وہی عید کادن پر گیا۔ ابن عرق نے کما کہ اللہ تعالی نے تو نذر پوری کرنے کا تھم دیا ہے اور نی کریم ساتھ کیا نے اس دن روزہ رکھنے سے (اللہ کے تھم سے) منع فرمایا ہے۔ (گویا ابن عرق نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں دیا)

علامہ این حجر فرماتے ہیں۔ لم یفسر العبد فی هذه الروایة و مقتضی ادخاله هذا المحدیث فی نرجمة صوم یوم النحران یکون المسئول عنه یوم النحر و هو مصرح به فی روایة یزبد بن زریع المذکورة و لفظه فوافق یوم النحر ایمنی اس روایت بیل عیدکی وضاحت شمیں ہے کہ وہ کون می عید متنی اور یمال بلب کا اقتضاء عیدالاضخی ہے سو اس کی تصریح بزید بن زریع کی روایت بیل موجود ہے۔ جس بیل یہ ہے کہ اتفاق ہے اس دن قربانی کا دن پڑگیا تھا۔ بزید بن زریع کی روایت بیل یہ لفظ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ جس بیل یہ ہے کہ اتفاق ہے اس دن قربانی کا دن پڑگیا تھا۔ بزید بن زریع کی روایت بیل یہ فات ہوگیا کہ روایت بیل علیہ ہوگیا کہ روایت بیل ہو مید ہے عیدالاضخی یوم الخر مراد ہے۔

(1940) ہم سے تجابی بن منہال نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا' کہا کہ بیں نے قزعہ سے بنا' انہوں نے کہا کہ بیں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بنا' آپ نبی کریم ماڑھیا کے ساتھ بارہ جہادوں بیں شریک رہے ماڑھیا ہے جارہا تیں تن کریم ماڑھیا ہے جارہا تیں تن کریم ماڑھیا ہے جارہا تیں تن بین بو مجھے بہت ہی پند آئیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی عورت دو دن (یا اس سے زیادہ) کے اندازے کا سفراس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی اور محرم نہ ہو۔ اور عبد اللہ عید الفطراور عیداللہ تی کہ دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور صبح کی نماز کے بعد سورج نگلنے تک اور عمر کی نماز کے بعد سورج ور تھی بات یہ کہ تمن مساجد کے دو اور کمی جگہ کے لیے شدر مال (سغر) نہ کیا جائے 'مجھ حرام 'مجھ اقصیٰ اور میری ہے گہ تین مساجد کے اور میری ہے ہے۔ اور اسلی اور میری ہے ہے کہ آئین مساجد کے اور میری ہے ہے کہ آئین مساجد کے اور میری ہے ہے۔

مَا يَرَا اللَّهُ عَلَمُ الْمَالِكِ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ الْمَالِكِ اللَّهُ عَلَمْ الْمَالِكِ اللَّهُ عَلَمْ الْمَالِكِ اللَّهُ عَلَمْ وَكَانَ عَزَا مَعَ اللَّهِي فَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدِ اللَّهِي فَالَ: سَمِعْتُ اللَّهِي فَالَ: ((لاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعَهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صَومَ فِي يَومَيْنِ اللَّهُ وَمَعَهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صَومَ فِي يَومَيْنِ اللَّهُ وَمَعَهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صَلاَةً بَعْدَ يَومَيْنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

[راجع: ٥٨٦]

ا بیان کردہ تینوں چنریں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا خطرہ سے خالی نہیں اور عیدین کے دن کھانے اسٹین کے دن کھانے اسٹین کے دن جین ان میں روزہ بالکل غیر مناسب ہے۔ ای طرح نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد کوئی نماز پڑھنا ناجائز ہے اور تین مساجد کے سواکسی بھی جگہ کے لیے تقرب عاصل کرنے کی غرض سے سفر کرنا شریعت میں قطعا ناجائز ہے۔ خاص طور پر آج کل قبروں 'مزادوں کی زیارت کے لئے نذر و نیاز کے طور پر سفر کئے جاتے ہیں 'جو ہو ہو ب برست قوموں کی نقل ہے۔ شریعت محمدید میں اس قتم کے کاموں کی ہرگز مخبائش نہیں ہے۔ حدیث لا تند الرحال کی مفصل تشریح پیجھے کھی جا چکی ہے۔

حضرت المام ثووى مرتبى الله و سلامه عليهم والفضل الصلوة فيها و لونذر الذهاب الى المسجد الحرام لزمه قصده لحج او عمرة و لو نذر الى مسجد الانبياء صلوة الله و سلامه عليهم والفضل الصلوة فيها و لونذر الذهاب الى المسجد الحرام لزمه قصده لحج او عمرة و لو نذر الى المسجدين الاخرين فقو لان للشافعي اصحهما عند اصحابه يستحب قصدهما و لا يجب والثاني يجب و به قال كثيرون من العلماء و اما باقى المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر و لا ينعقد نذرقصدها. هذا مذهبنا و مذهب العلماء كافة الامحمد بن المسلمة المالكي فقال اذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه كل سبت راكبًا و ما شبًا وقال الليث بن سعد يلزمه قصده كان وعلى مذهب الجماهير لا ينعقد نذره و لا يلزمه شئى وقال احمد يلزمه كفارة يمين.

واختلف العلماء في شدالرحال و اعمال المطى الى غيرالمساجد الثلاثة كالذهاب الى قبور الصالحين الى المواضع الفاضلة و نحوذالك فقال الشيخ ابو محمد الجويني من اصحابنا هو حرام و هو الذي اشار القاضي عياض الى اختياره ـ

امام نودی روزیج صحیح مسلم شریف کی شرح لکھنے والے بزرگ ہیں۔ اپ دور کے بہت ہی برے عالم فاضل 'صدیث و قرآن کے ماہر اور متدین اہل اللہ شار کیے گئے ہیں۔ آپ کی فہ کورہ عبارت کا خلاصہ مطلب سے کہ ان تینوں مساجد کی فعنیلت اور بزرگی دیگر مساجد پر اس وجہ سے ہے کہ ان مساجد کی نبست کئی برے برنے انبیاء علیم السلام سے ہے یا اس لیے کہ ان ہیں نماز پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اگر کوئی ج یا عمرہ کے لیزم ہوگا۔ اور اگر دو سری دو مساجد کی خرف جانے کی نذر مانی تو امام شافعی دیئیے اور ان کے اصحاب اس نذر کا پورا کرنا اس کے لئے لازم ہوگا۔ اور اگر دو سرے علاء اس نذر کا پورا کرنا متحب جانے ہیں نہ کہ واجب اور دو سرے علاء اس نذر کا پورا کرنا ہمی واجب جانے ہیں۔ اور اکثر علاء کا یکی قول ہے۔ ان تین کے سوا باقی مساجد کا نذر وغیرہ کے طور پر قصد کرنا واجب نہیں بلکہ ایسے قصد کی نذر ہی منعقد نہیں ہوتی۔ سے ہمارا اور بیشتر علاء کا فہ بہ ہے۔ گر محمد بن مسلمہ مالکی کتے ہیں کہ مسجد قباء ہی جانے کی نذر واجب ہو جاتی ہے۔ کوئکہ نمی کریم شرکی ہم ہو گئے ہر ہفتہ پیدل و سوار وہاں جایا کرتے تھے۔ اور لیث بن سعد نے ہر مجد کے لیے علی نذر اور اس کا پورا کرنا ضروری کہا ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک ایسی نذر منعقد بی نہیں ہوتی۔ اور نہ اس پر کوئی کفارہ لازم ہو۔ لیکن جمہور کے نزدیک ایسی نذر منعقد بی نہیں ہوتی۔ اور نہ اس پر کوئی کفارہ لازم ہے۔ گرام م جدر التی تار منعقد ہی نہیں ہوتی۔ اور نہ اس پر کوئی کفارہ لازم ہے۔ گرام م احد رائی نے قتم جیسا کفارہ لازم قرار دیا ہے۔

اور مساجد ثلاث کے علاوہ قبور صالحین یا ایسے مقامات کی طرف پالان سفر بائد هنا اس بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ ہمارے اسحاب میں سے شخ ابو محمد جو پی نے اسے حرام قرار دیا ہے اور قاضی عیاض کا بھی اشارہ اس طرف ہے۔ اور حدیث نبوی جو یمال فہ کور ہوئی ہے وہ بھی اپنے معنی میں ظاہر ہے کہ خود نبی کریم ساتھیا نے ان تین فہ کورہ مساجد کے علاوہ ہر جگہ کے لیے بغرض تقرب الی اللہ پالان سفر باند ہے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے کسی کا قول قائل اعتبار نہیں۔ خواہ وہ قائل کے باشد۔

ذہب محقق میں ہے کہ شدر طال صرف ان ہی تین مساجد کے ساتھ مخصوص ہے اور کمی جگہ کے لیے یہ جائز نہیں۔ شدر طال کی تشریح میں یہ داخل ہے کہ وہ قصد تقرب اللی کے خیال ہے کیا جائے۔

تور سالحین کے لئے شدر طال کرنا اور وہاں جاکر تقرب الی کا عقیدہ رکھنا یہ بالکل بی بے دلیل عمل ہے اور آج کل قبور اولیاء

کی طرف شدر حال تو بالکل ہی بت پرسی کا چربہ ہے۔

## ٦٨- بَابُ صِيَامِ أَيَامِ التَّشْرِيْقِ بِالسَّامِ تَشْرِيقِ كَروز بركَانا

امام بخاری روزی کے نزدیک رائج کی ہے کہ متمتع کو ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز ہے اور ابن منذر نے زبیر اور ابو طلحہ جُنائیۃ عملاقا جواز نقل کیا ہے اور امام شافعی اور عبداللہ بن عمر جُنائیۃ سے مطلقا منع منقول ہے۔ اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا یمی قول ہے۔ اور ایک قول امام شافعی رمٹیٹے کا بھی اس متمتع کے لئے درست ہے جس کو قربانی کا مقدور نہ ہو۔ امام مالک رمٹیٹے کا بھی یمی قول ہے۔

آوگال لِي مَحْمَدُ بْنُ الْمُثَنَى
 قَالَ حَدُّثَنَا يَحْنَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
 أبي: ((كَانَتْ عَانِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا
 تَصُومُ أَيَّامَ مِنِّي، وَكَانَ أَبُوهُ يَصُومُهَا)).

(۱۹۹۲) ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن مثیٰ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے بیل بن سعید نے بیان کیا' ان سے بشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبردی کہ عائشہ ایام منی (ایام تشریق) کے روزے رکھتی تھیں اور بشام کے باپ (عروہ) بھی ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔

منی میں رہنے کے دن وہی میں جن کو ایام تشریق کھتے ہیں لینی ۱۱ '۱۲ اس دی الحج کے ایام۔

١٩٩٧، ١٩٩٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنُ بَشَّارِقَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عِيْسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَن عَاتِشَةَ، وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالاً: ((لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمَنَ إِلاً لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْى)).

(۹۸ کا ۱۹۹۷) ہم سے محمہ بن بشار نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے غندر نے
بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ
بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ
سے سنا انہوں نے زہری سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے عائشہ
وُنُ اللہ اسے انہوں نے اس حدیث کو اسالم سے بھی سنا اور انہوں
نے ابن عمر جی ہوتا سے سنا۔ (عائشہ اور ابن عمر بی ہوتا) دونوں نے بیان کیا
کہ کی کو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں مگر اس کے
لئے جے قربانی کامقدور نہ ہو۔

التشریق این جر روانی فرماتے ہیں ایام التشریق ای الایام التی بعد یوم النحر و قد اختلف فی کونھا یومین او ثلاثة و سمیت ایام التشریق لان لحوم الاضاحی تشرق فیھا ای تنشو فی الشمس النے لیخی ایام تشریق یوم النحرس ذی الحجہ کے بعد والے ونول کو کتے ہیں۔ جو دو ہیں یا تین اس بارے میں اختلاف ہے (گر تین ہونے کو ترجیح حاصل ہے) اور ان کانام ایام تشریق اس لئے رکھاگیا کہ ان میں قربانیوں کا گوشت سکھانے کے لئے دحوب میں پھیلا دیا جاتا تھا۔ والمواجع عند المبخاری حواز ہا للمتمتع فانه ذکر فی المباب حدیثی عائشة و ابن عمر فی جواز ذالک و لم یورد غیرہ لیخی امام بخاری روائی کے نزدیک جج ترتع والے کے لئے (جس کو قربانی کا مقدور نہ ہو) ان ایام جی روزہ رکھنا جائز ہے ' آپ نے باب میں حضرت عائشہ بڑی اور این عمر می ہیں۔ اور جواز والی احادیث متمتع کے حق میں قرار دی جا سمی ہیں۔ اور جواز والی احادیث متمتع کے حق میں جو اتی ہے۔ حافظ این حجر براتیج کا فیصلہ ہے ہے۔ ینوجح القول میں جو قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس طرح ہر دو احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ حافظ این حجر براتیج کا فیصلہ ہے۔ ینوجح القول میں جو الی میاد ہوں والی کو ترجیح حاصل ہے۔

ابرائيم بن سعد عن ابن شماب كے اثر كو امام شافعي روائي نے وصل كيا ہے۔ قال اخبرني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة

عن عائشة في المتمتع اذ الم يجد هديا لم يصم قبل عوفة فليصم ايام مني ليني حفرت عاكث " في في الم متمتع ايام تشريق ميل روزه ركے جس کو قرمانی کامقدور نه ہو۔

المحدث الكبير حضرت مولانا عبد الرحمٰن فرملت بين. وحمل المطلق على المقيد واجب و كذا بناء العام على الخاص قال الثنوكاني و هذا اقویٰ المذاهب و اما القائل بالجواز مطلقًا فاحادیث جمیعها ترد علیه (تحفة الاحوذی) لینی مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہے اور ای طرح عام کو خاص پر بنا کرنا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں اور بیہ قوی تر فدمب ہے۔ اور جو لوگ مطلق جواز کے قائل ہیں پس جملہ احاديث ان كى ترديد كرتى بير.

> ١٩٩٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : ((الصَّيَامُ لِمَنْ تَسمُّتُعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوم عَرَفَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنِّي)). وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً مِثْلَهُ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْن شِهَابِ.

٣٩- بَابُ صِيَامٍ يَومٍ عَاشُورَاءَ

جاتی رہی صرف سنیت باقی رہ گئی۔ ٠٠٠٠ حَدُّثُنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ 🐞 : ((يَومَ عَاشُورَاء

إِنْ شَاءَ صَامَ)). [راجع: ١٨٩٢]

٢٠٠١ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبِرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَ بَصِيَام يُوم عَاشُوْرَاءَ، فَلَمَّا فُوضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَى).

(1999) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا ، کما کہ ہم کو امام مالک ر والله بن عبدالله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر فی اور ان سے این عمر فے بیان کیا کہ جو حاجی حج اور عمو کے درمیان تمتع کرے ای کو یوم عرف تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر قرمانی کا مقدور نه مو- اور نه اس نے روزہ رکھا او ایام منی (ایام تشریق) میں بھی روزہ رکھے۔ اور ابن شہاب نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ وجی آوا سے اس طرح روایت کی ہے۔ امام مالک ریافیہ ك ساتھ اس مديث كو ايرائيم بن سعد نے بھى ابن شاب سے روایت کیا۔

بلباس بارے میں کہ عاشوراء کے دن کاروزہ کیساہے؟ عاشورہ محرم کی وسویں تاریخ کو کما جاتا ہے' اوا کل اسلام میں بیروزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض مواتو اس کی فرضیت

( \*\*\* ۲) ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا' ان سے عمر بن محدث ان سے سالم بن عبدالله بن عمر جي الفات أوران سان كوالدني بيان كيا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشوراء کے دن آگر کوئی جاہے تو روزہ رکھ لے۔

(۱۰۰۱) جم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما کہ جم کو شعیب نے خروی ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر واللہ نے خروی ان ے عائشہ وی افعانے بیان کیا کہ (شروع اسلام میں) رسول کریم مالی کا نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ پھرجب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو جس کا دل چاہتا اس دن روزہ رکھتا اور جو نہ جابتانهيس ركهاكر تاتها

[راجع: ١٥٩٢]

٧٠٠٢ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانْ يَومُ عَاشُوْرَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُوكَ يَومَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ)). [راجع: ١٥٩٢] ثابت ہوا کہ عاشوراء کا روزہ فرض نہیں ہے۔ ٣ • • ٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَومَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ((يَا أَهْلَ الْمُدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَا وُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هَذَا يُومُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكُتُب اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِئ).

٢٠٠٤- خَدُّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَلْمَ

النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَومَ

(۲۰۰۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے
امام مالک روائتہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے اور ان سے ان
کے والد نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ عاشوراء کے دن زمانہ
جاہلیت میں قرایش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ سٹائیل بھی عاشورہ
رکھتے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یمال بھی عاشورہ
کے دن روزہ رکھا اور اس کا لوگول کو بھی تھم دیا۔ لیکن رمضان کی
فرضیت کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور فرمایا کہ اب جس کا جی

(۳۰۰۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا'انہوں نے کہاکہ ہم سے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا'ان سے ابن شہاب نے بیان کیا'ان سے حمید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنما سے عاشوراء کے دن منبر پر سنا'انہوں نے کہا اے اہل مدینہ! تمہارے علماء کد هر گئے' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ عاشوراء کا دن ہے۔ اس کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے لیکن میں روزہ سے ہوں اور اب جس کا جی چاہے روزہ سے رہوں اور جس کا جی عائی روزہ سے روزہ سے رہوں اور جس کا جی عائی رہے۔

شاید معاویہ بناتھ کو یہ خبر پینی ہو کہ مدینہ والے عاشوراء کا روزہ کروہ جانتے ہیں یا اس کا اہتمام نہیں کرتے یا اس کو فرض سیجھتے بیں' تو آپ نے منبر پر یہ تقریر کی۔ آپ نے یہ جج ۳۲ھ میں کیا تھا۔ یہ ان کی خلافت کا پہلا جج تھا۔ اور اخبر جج ان کا ۵۵ھ میں ہوا تھا۔ حافظ کے خیال کے مطابق یہ تقریر ان کے آخری جج میں تھی۔

(۱۹۰۴) ہم سے ابو معرف بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبداللہ بن بیان کیا کما کہ ہم سے عبداللہ بن معید بن جبیر نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس جُنَافَۃ نے فرمایا کہ نبی کریم ماڑھیا مینہ میں تشریف لائے۔ (دو سرے سال) آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ

ر کھتے ہیں۔ آپ نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے۔ ای دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کہ یہ ایک اچھا دن ہے۔ ای دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن (فرعون) سے نجات دلائی تھی۔ اس لیے موسیٰ علائل نے (شریک اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر موسیٰ علائل کے (شریک مسرت ہونے ہیں) ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ بھی تھا کو بھی اس کا تھم دیا۔

عَاشُورَاءَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: يَومٌ صَالِحٌ، هَذَا يَومٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: فَأَنَا أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ)). إطرافه في: ٣٩٤٧، ٣٩٤٣، ٤٩٤٣،

[اطرافه في: ۳۹۲۳، ۳۹۶۳، ۹۹۳۳؛ ۲۸۰۰، ۲۶۷۳۷.

مسلم کی روایت بین اتنا زیادہ ہے اللہ کا شکر کرنے کے لئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ بناٹھ کی روایت بیں بول ہے اس دن حضرت نوح طالا کی کشتی جودی بہاڑ پر تھمری تھی ' تو حضرت نوح طالا کا سے شکریہ بیں اس دن روزہ رکھا تھا۔

٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ أَبشي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِسي مُوسَى رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ : ((كَانَ يَومُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيْدًا، قَالَ النّبي الله عَنْهُمَا أَنْدَمُ).
 النبي عَشَد ((فَصُومُوهُ أَنْتُمْ)).

(۵۰۰۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان ان سے ابو مسلم نے ان سے طارق نے ان سے ابن شملب نے اور ان سے ابو موی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عاشوراء کے دن کو یمودی عید کادن سمجھتے تھے اس کئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔

[طرفه في : ٣٩٤٢].

مند احمد میں حضرت این عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ صوموا یوم عاشوراء و حالفوا البھود صوموا یوما قبله اویوما البعده لین آنخضرت سی عباس سے فرمایا کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھو اور اس میں یبود کی مخالفت کے لئے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ اور الما لود قال القرطبی عاشوراء معلول عن عشرة للمبالغة و التعظیم و هو فی الاصل صفة اللبلة العاشرة لانه ماحوذ من العشرالذی هوا سم العقد واليوم مضاف البها فاذا قبل یوم عاشوراء فکانه قبل یوم لیلة العاشرة لانهم کانوا لما علوا به عن الصفة غلبت علیه الاسمیة فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا اللبلة فصار هذا اللفظ علما علما علم اليوم العاشر (فتح) يعنی قرطبی نے کما کہ لفظ عاشوراء مباقد اور تعظیم کے لئے ہے جو لفظ عاشور ہے معدول ہے۔ جب بھی لفظ عاشوراء بولا جائے اس سے محرم کی دسویں تاریخ کی رات مراد ہوتی ہے۔

٢٠٠٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ عُينَنَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ اَبَي يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ اَبَي يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ فَلَيْكَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَومَ فَصَلَّلُهُ عَلَى عَيْدِهِ إِلاَّ هَذَا الْيُومَ يَومَ عَاشُوْرَاءَ، وَهَذَا النَّهُمْ رَمَضَانَ)).

٧٠٠٧ حَدُثَنَا الْمَكِي بْنُ إِبْرَاهِيْمُ قَالَ

(۲۰۰۲) ہم سے عبیداللہ بن موئی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عبیت نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عبیت نے بیان کیا کہ ہم سے ابن عباس بن عبیت نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو سوا عاشوراء کے دن کے اور اس رمضان کے مینے کے اور کسی ون کو دورہ دورہ دورہ سے دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے قصد کر کے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔

(۲۰۰۷) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا کماکہ ہم سے یزید بن ابی

حَدُّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اللَّكُوعِ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَ النَّبِيُّ اللَّكُوعُ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذُنْ فِي النَّاسِ أَنْ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقَيَّةً يَومِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ بَقَيَّةً يَومِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الْيُومَ يَومُ

عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ نبن اکوع رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم

• سی جی ان بنو اسلم کے ایک محص کولوگوں میں اس بات کے اعلان کا

حکم دیا تھا کہ جو کھاچکا ہو وہ دن کے باقی حصے میں بھی کھانے پینے سے

رکا رہے اور جس نے نہ کھلیا ہو اسے روزہ رکھ لینا چاہئے کیونکہ سے
عاشوراء کادن ہے۔

عَاشُوْرَاءَ)). [راجع: ١٩٢٤]

آ ہے ہوئے ایس کتاب العیام ختم ہوئی جس میں حضرت امام بخاری روائع ایک سوستاون احادیث لائے ہیں جن میں معلق اور موصول کی سیست سیست اور مکرر سب شامل ہیں اور صحابہ اور تابعین کے ساتھ اثر لائے ہیں۔ جن میں اکثر معلق ہیں اور باقی موصول ہیں۔ الحمد لله کہ آج ۵ شعبان ۱۳۸۹ھ کو جنوبی ہند کے سنر میں ریلوے پر چلتے ہوئے اس کے ترجمہ و تشریحات سے فارغ ہوا۔



## ١ - بَابُ فَصْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

٢٠٠٨ حَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَا: الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ الْمَانَا وَاخْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْهِمِ).

[راجع: ٣٥]

٢٠٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 بُنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

## باب رمضان میں تراوی کر پڑھنے کی فضیلت

(۱۹۰۸) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہ ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہ جم ابو سلمہ نے خبردی ان سے ابو ہریرہ بڑھڑ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ میں ہے ان آپ رمضان کے فضا کل بیان فرما رہے تھے کہ جو محض بھی اس میں ایمان اور نیت اجر و ثواب کے ساتھ (رات میں) نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے اسلمے تمام گناہ معاف کر د بے جاکمی

(۲۰۰۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام مالک رطفیہ نے خبر دی ' انہیں ابن شہاب نے ' انہیں حمید بن عبدالرحمن نے اور انہیں ابو ہررہ طابق نے کہ رسال اللہ سکا لائے ہے

ا لله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَمْتُولِّي رَسُولُ اللهِ اللهِ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةٍ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)).

[زاجع: ٣٥]

الزُهيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ الْرُهُيْرِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِيِّ الْمُعْرَبِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ الْهُ قَالَ: ((خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْمُحَطَّابِ رَخْصَانَ إِلَى اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُعْمَلِي الرَّجُلُ لِتَفْسِدِ، وَيُصلِّي الرَّجُلُ لِيَفْسِدِ، وَيُصلِّي الرَّجُلُ لَيُفْسِدِ، وَيُصلِّي الرَّجُلُ المَّعْمَلِي بِصَلاَتِهِ الرَّهُطُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَيَصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَكَانَ أَمْنَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بُنِ لَكَانَ أَمْنَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بُنِ كَعْبِ. ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى كَعْبِ. ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى كَعْبِ. فَمْ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةَ أُخْرَى كَعْبِ. فَمْ خَرَجْتُ مَعَهُ مَعْمَ لَيْلَةَ أُخْرَى كَعْبِ وَالْتِي يَقُومُونَ عَنْهَا وَالنَّاسُ يُقُومُونَ عَنْهَا وَالْتِي يَقُومُونَ عَنْهَا وَالْتَي يَعْمَ الْلِيلُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ – يُويْدُ آخِو اللَّيْلِ – وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَولَكُ ).

٢٠١١ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ : حَدُّثَنِي
 مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ
 (أَنْ رَسُولَ اللهِ شَصَلَّى، وَذَلِكَ
 في رَمضَانَ)). [راجع: ٢٢٩]

٢٠١٢ - ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ

فرمایا 'جس نے رمضان کی راتوں ہیں (بیدار رہ کر) نماذ تراوت کیڑھی ' ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ 'اس کے اسکلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ این شہاب نے بیان کیا کہ پھرنی کریم مٹھ کیے کی وفات ہو اگئ۔ اور لوگوں کا یمی حال رہا (الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراوت کی پڑھتے تھے)اس کے بعد ابو بکر ہو ہے کہ دور خلافت میں اور عمر بڑائی کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسائی رہا۔

(۱۰۱۰) اور ابن شماب سے (امام مالک روائیہ) کی روائیہ ہے' انہوں نے عروہ بن زبیر بناٹھ سے اور انہوں نے عبدالرحمٰن بن عبدالقاری سے روائیہ کی کہ انہوں نے بیان کیا' میں عمر بن خطاب بناٹھ کی کہ انہوں نے بیان کیا' میں عمر بن خطاب بناٹھ کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے۔ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا' اور پچھ کی کے بیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر بناٹھ نے فرمایا' میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے بیچھے جمع کر دول تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے کی ٹھان کر ابی ابن کعب کو ان کا امام بنادیا۔ پھرایک رات جو میں ان کے ساتھ نکا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے بیچھے نماز (تراوت کا) دہ حصہ جس میں یہ لوگ اپنے امام کے بیچھے نماز (تراوت کا) دہ حصہ جس میں یہ لوگ سوجاتے ہیں اس حصہ سے بہتر بڑھ رہے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے شروع بی میں پڑھ لیتے تھے۔

(۱۴۰۱) ہم سے اساعیل بن اولیں نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے عروہ بن ذبیر بنا تھ نے کہ نبی اور ان سے نبی کریم سائی لیا کی ذوجہ مطہرہ حضرت عائشہ بی تھا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک بار نماز (تراوی) پڑھی اور بیہ رمضان میں ہوا تھا۔

(۲۰۱۲) اور جم سے بیلی بن بکیرنے بیان کیا کما کہ جم سے لیث بن

حَدُّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي غُرُورَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ. وَصَلَّى رَجَالٌ بَصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدُّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكُثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلُّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكُثِرَ أَهْلُ ﴿ لَمُسْجِدٍ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِئَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ ا شِينَ فَصَلِّى فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْفَ عَلَى مَكَانُكُمْ. وَلَكِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجزُوا عَنْهَا)). فَتُولِفَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. [راجع: ٧٢٩]

٢٠١٣ - حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ الْـمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ: سَأَلَ عَاتِشَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهَا: كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتُ: مَا كَانَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْر عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلَّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهنَّ، ثُمُّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمُّ يُصَلِّى ثَلاَثًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيْ تَنَامَان، وَلاَ يَنَامُ قُلْبِي)).

سعدنے بیان کیا' ان سے عقیل نے ' ان سے ابن شماب نے ' انسیں عردہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ وی تھانے خبر دی کہ رسول الله ماٹھیلم ایک مرتبہ (رمضان کی) نصف شب میں معجد تشریف لے گئے 'اور وہاں تراوت کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ رہی تھے ہمی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچاکیا۔ چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے۔ اور آپ کے ساتھ نماز یرهی - دوسری صبح کواور زیاده چرچاموااور تیسری رات اس سے بھی نیاده اوگ جع مو گئے۔ آپ نے (اس رات بھی) نماز پڑھی اور او گول نے آپ کی اقداء کی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ معجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کے لئے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ (لیکن اس رات آپ برآمہ ہی سیں ہوئے) بلکہ صبح کی نماز کے لئے باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ لی تولوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شمادت کے بعد فرمایا۔ امابعد! تهمارے يهال جع مونے كامجھ علم تھا، ليكن مجھے خوف اس کاہوا کہ کمیں یہ نمازتم پر فرض نہ کردی جائے اور پھرتم اس کی ادائيگي سے عاجز موجاؤ' چنانچه جب نبي كريم سائيدا كى وفات موكى توسيى كيفيت قائم ربى ـ

(۲۰۱۱س) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک رایتی نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے ان سے ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن نے کہ انہوں نے عائشہ وی نیا سے بوچھا کہ رسول اللہ اللَّيْلِم (تراوت کيا تهجد کي نماز) رمضان ميں کتني رکعتيں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہویا کوئی اور مہینہ آپ گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ پہلی جار رکعت پڑھتے 'تم ان کے حسن و خوبی اور طول کاحال نہ پوچھو' پھرچار رکعت پڑھتے' ان کے بھی حسن وخولی اور طول کا حال نه پوچمو "آخر میں تین رکعت (وتر) پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بار پوچھا' یا رسول اللہ! کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ! میری آسمیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نهیں سو تا۔

[راجع: ١١٤٧]

مافظ این مجر رطفی فرمات مین: و التراویح جمع ترویحة و هی المرة الواحدة من الواحة كالتسلیمة من السلام سمیت الصلوة فی الجماعة فی لیالی رمضان التراویح لانهم اول ما اجتمعوا علیها كانوا یسترحون بین كل تسلیمتین و قد عقد محمد بن نصر فی قیام اللیل بابین لمن استحب التطوع لنفسه بین كل ترویحتین ولمن كره ذالك و حكی فیه عن یحی بن بكیر عن اللیث انهم كانوا یسترحون قدر ما یصلی الرجل كذا كذا ركعة (فتح)

ظاصہ مطلب یہ ہے کہ تراوی ترویحہ کی جمع ہے جو راحت سے مشتق ہے جیسے تسلیمہ سلام سے مشتق ہے۔ رمضان کی راتوں میں جراعت سے فلل نماز پڑھنے کو تراوی کما گیا' اس لئے کہ وہ شروع میں ہر دو رکعتوں کے درمیان تموڑا سا آرام کیا کرتے تھے۔ علامہ محمد بن نفرنے قیام اللیل میں دو باب منعقد کے ہیں۔ ایک ان کے متعلق جو اس راحت کو متحب گردائے ہیں۔ اور ایک ان کے متعلق جو اس راحت کو اچھا نہیں جانے۔ اور اس بارے میں بچی بن مجیرنے لیٹ سے نقل کیا ہے کہ وہ اتنی آئی رکعات کی ادائیگی کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے۔ ای لیے اسے نماز تراوی کے موسوم کیا گیا۔

حضرت امام بخاری روقیے یمال اس بارے میں پہلے اس نماز کی فضیلت ہے متعلق حضرت ابو ہریرہ روقی کی روایت لائے 'پر حضرت ابو ہریرہ براتھ کی دو سری روایت کے ساتھ حضرت ابن شہاب کی تشریح لائے 'سی میں اس نماز کا باجماعت اوا کیا جانا اور اس بارے میں حضرت عربی براتھ کا اقدام فدکور ہے۔ پھر حضرت امام براتھ نے حضرت عائشہ براتھ کی احادیث ہے بید اس کی تعداد کے بارے میں خود حضرت اس نماز کو تین راتوں تک با جماعت اوا فرہا کر اس امت کے لئے مسنون قرار دیا۔ اس کے بعد اس کی تعداد کے بارے میں خود حضرت عائشہ بڑاتھ کی زبان مبارک ہے یہ نقل فرہا کہ نبی کریم بلاتھ اور مضان یا غیر رمضان میں اس نماز کو گیارہ رکعتوں کی تعداد میں پڑھا کرتے تھے۔ رمضان میں کبی نماز تراوی کے نام ہے موسوم ہوئی اور غیر رمضان میں تتجد کے نام ہے 'اور اس میں آٹھ رکعت سنت کرتے تھے۔ رمضان میں کی نماز تراوی کے نام ہے موسوم ہوئی اور غیر رمضان میں تبد کے نام ہے اور اس میں آٹھ رکعت سنت اور تین وتر۔ اس طرح کل گیارہ رکعتیں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ بڑاتھا کی زبان مبارک ہے یہ ایک قطعی وضاحت ہے جس کی کوئی بھی کاوئی یا تردید نہیں کی جا گئی اس کی بنا پر جماعت اہل حدیث کے نزدیک تراوی کی آٹھ رکھات سنت تسلیم کی گئی ہیں 'جس کی تفصیل یارہ سوم میں طاحظہ ہو

عجیب ولیری: حضرت عائشہ بڑ کھیا کی ہے حدیث اور مؤطا امام مالک میں ہے وضاحت کہ حضرت عمر بڑاتھ نے حضرت الی بن کعب بڑاتھ کی اقتداء میں مسلمانوں کی جماعت قائم فرمائی اور انہوں نے سنت نبوی کے مطابق ہے نماز کیارہ رکعتوں میں اوا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود علائے احتاف کی دلیری اور جرات قاتل داد ہے 'جو آٹھ رکعات تراوی کے نہ صرف منکر بلکہ اسے ناجائز اور بدعت قرار دینے ہے بھی نہیں چوکتے۔ اور تقریباً ہر سال ان کی طرف سے آٹھ رکعات تراوی والوں کے خلاف اشتمارات ' پوسٹر' کتانیج شائع ہوتے رہے ہیں۔

ہارے سامنے دیو بند سے شائع شدہ بخاری شریف کا ترجمہ تفہم البخاری کے نام سے رکھا ہوا ہے۔ اس کے مترجم و شارح صاحب بدی دلیری کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں۔

"جو لوگ صرف آٹھ رکعات ترادی کی اکتفاکرتے اور سنت پر عمل کا دعوی کرتے ہیں وہ در حقیقت سواد اعظم سے شذوذ اختیار کرتے ہیں اور ساری امت پر بدعت کا الزام لگا کر خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں۔" (تنہم البخاری پ ۸ ص ۳۰)

یمال علامہ مترجم صاحب دعوی فرما رہے ہیں کہ ہیں رکھات تراوت سواد اعظم کا عمل ہے۔ آٹھ رکھات پر اکتفاکرنے والوں کا دعوی سنت فلا ہے۔ جذبہ حمایت میں انسان کتنا بھک سکتا ہے یمال یہ نمونہ نظر آ رہا ہے۔ یکی معرب آگے خود اپنی ای کتاب میں خود اینے ہی قلم سے خود این ہی تردید فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:۔

''ابن عباس جہن کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ملٹھیل رمضان میں ہیں رکعات پڑھتے تھے۔ اور وتر اس کے علاوہ ہوتے تھے۔ عائش کی حدیث اس سے مختلف ہے بسر طال دونوں احادیث پر آئمہ کا عمل ہے۔ امام ابو صنیفہ رطیقہ کا مسلک ہیں رکعات تراوی کا ہے اور امام شافعی رطیقہ کا گیارہ رکعات والی روایت پر عمل ہے۔'' (تمنیم البخاری پ ۸ ص ۱۳)

اس بیان سے موصوف کے پیچھے کے بیان کی تردید جن واضح لفظوں میں ہو رہی ہے وہ سورج کی طرح عیاں ہے جس سے معلوم ہوا کہ آٹھ رکعات پڑھنے والے بھی حق بجانب ہیں اور بیس رکعات پر سواد اعظم کے عمل کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔

صدیث ابن عباس بی این عباس بی طرف محرم مترجم صاحب نے اشارہ فرمایا ہے یہ صدیث سنن کبری بیمق ص ۲۹۱ جلد ۲ پر بایں الفاظ مروی ہے۔ عن ابن عباس قال کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی فی شهر دمضان فی غیر جماعة بعشرین دکعة والو تو تفود به ابو شیبة ابواهیم بن عثمان العبسی الکوفی و هو ضعیف ۔ لینی حفرت عبدالله بن عباس بیسی سے مروی ہے کہ آنخضرت بی جمائن میں جماعت کے بغیر میں رکعات اور و تر پڑھا کرتے۔ اس بیان میں راوی ابو شیبه ابراہیم بن عثمان عبی کوفی تناہے اور وہ ضعیف ہے۔ للذا بید روایت حضرت عائشہ بی یکی روایت کے مقابلہ پر ہرگز قابل جمت نہیں ہے۔ امام سیوطی راتیج اس مدیث کی بایت فرماتے ہیں۔ هذا الحدیث ضعیف جدا لا تقوم به الحجة المصابح للسیوطی،

آگے علامہ سیوطی رولیّ ابو شیبہ فرکور پر محدثین کبار کی جرحیں نقل فرما کر کصتے ہیں۔ ومن اتفق هو لاء الائمة علی تضعیفه لایحل الاحتجاج بحدیثه یعنی جی مخص کی تضعیف پر یہ تمام آئمہ حدیث متفق ہوں اس کی حدیث سے جست کیڑنا حال تمیں ہے۔ علامہ ابن حجر رولیّ نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ علامہ زیلعی حفق کلصتے ہیں۔ و هو معلول با بی شببة ابراهیم بن عثمان جدا لا مام ابی بکو بن ابی شیبة و هو متفق علی ضعفه و لینه ابن عدی فی الکامل نم انه محالف للحدیث الصحیت عن ابی سلمة بن عبدالرحمٰن انه سال عائشة الحدیث الصحیت عن ابی سلمة بن عبدالرحمٰن انه سال عائشة الحدیث (ضب الرابی من سب محدثین کرام کا اتفاق ہے۔ (ضب الرابی من سب محدثین کرام کا اتفاق ہے۔ اور اس کے ضعف پر سب محدثین کرام کا اتفاق ہے۔ اور ابن عدی نے اس کے بھی خلاف ہے۔ الذا یہ قائل قبول اور ابن عدی نے اس کے بھی خلاف ہے۔ اور ابن عدی درائی کو ایسا ہی تعلی درائی نے عمد نیس ہے۔ علامہ ابن ہمام حفی روائی نے القدیر جلد اول من ۳۳۳ طبع مصریر بھی ایسا ہی تکھا ہے۔ اور علامہ عینی دولی کی تکھا ہے۔ الله الله کی طبح مصر من ۳۵۹ جلد ۵ پر بھی کہی تک تکھا ہے۔

علامہ سندھی حنی نے بھی اپنی شرح ترندی ص ۳۲۳ جلد اول میں یکی لکھا ہے۔ ای لئے مولانا انور شاہ صاحب تھیری رہیں کے فرماتے ہیں و اما النبی صلی الله علیه وسلم فصح عنه ثمان رکعات و اما عشرون رکعة فهو عنه بسند ضعیف و علی ضعفه اتفاق (العرف الشذی) یعنی نبی سلّ ہے کی تاثیر ہی رکعات صحیح سند سے ثابت ہیں۔ بیس رکعات والی روایت کی سند ضعیف ہے جس کے ضعف پر سب کا اتفاق ہے۔

یہ تفصیل اس لئے دی گئ ۲ کہ علائے احناف کے دعویٰ ہیں رکعات تراویح کی سنت کی حقیقت خود علائے محققین احناف بنی کی قلم سے ظاہر ہو جائے۔ باتی تفصیل مزید کے لئے ہمارے استاذ العلماء حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمانی معظیم کی کتاب مستطاب "انوار المصابح" کا مطالعہ کیا جائے جو اس موضوع کے مالہ و ماعلیہ پر اس قدر جامع بدلل کتاب ہے کہ اب اس کی نظیم ممکن شیں۔ جزی اللہ عناخيرالجزاء وغفرالله له آمين مريد تغصيلات بسمين دي جا چي بين وبال ويكمي جا على بين -



#### باب شب قدر کی فضیلت

اور (سورة قدر میں) اللہ تعالی کا فرمان کہ ہم نے اس (قرآن مجید) کو شب قدر میں اثارا۔ اور تو نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر میں اثارا۔ اور تو نے کیا سمجھا کہ شب تدر کیا ہے؟ شب قدر القد من (جبریل علیہ ہزار معینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرضے 'روح القد من (جبریل علیہ السلام) کے ساتھ اپنے رب کے عظم سے ہربات کا انظام کرنے کو اترتے ہیں۔ اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ سفیان بن عیبینہ نے کہا کہ قرآن میں جس موقعہ کے لئے "ماادری" آیا ہے تو اس سے لئے "قالے نے آخضرت ساتھ ہے کو بتا دیا ہے اور جس کے لیے" مایدریک "فرایا' اسے نہیں بتایا ہے۔

(۲۰۱۳) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم نے اس روایت کو یادکیا تھا۔ اوریہ روایت انہوں نے زہری سے (س کر) یادکی تھی۔ ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریہ بی تھ نے کہ نبی کریم ماتی نے فرمایا ، جو محض رمضان کے روزے ایمان اور احتساب (حصول اجر و ثواب کی نیت) کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ اورجو لیلہ القدر میں ایمان واحتساب کے معاف کردیئے جاتے ہیں۔ اورجو لیلہ القدر میں ایمان واحتساب کے معاف کردیئے جاتے ہیں۔ اورجو لیلہ القدر میں ایمان واحتساب کے

١- بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيُلَةٍ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ كَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنزُلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْن رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلاَمٌ هِي حَتَّى مَطْلَعَ الْفَجْرِ ﴾.

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ ﴿وَ مَا أَدْرَاكَ ﴾ فَقَدْ أَعْلَمَهُ، وَمَا قَالَ : ﴿وَمَا يُدْرِيْكَ ﴾ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ.

٢٠١٤ - حَدُّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظُنَاهُ وَإِنَّمَا حَفِظَ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي اللّهِيِّ اللهِ قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).

) (245) »

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [راجع: ٣٥]

# ٢- بَابُ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْع الأواخِر

10.10 - حَدُّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالَكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُما: ((أَنْ رِجَالاً مِنْ أَصْحابِ اللهِ عَنْهُ أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي اللّبَيْعِ الْأَوَاحِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ السّبْعِ الْأَوَاحِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ((أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السّبْعِ الأَوَاحِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرُهَا فِي السّبْعِ الأَوَاحِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرُهَا فِي السّبْعِ الأَوَاحِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرُهَا فِي السّبْعِ الأَوَاحِرِ)). [راجع: ١١٥٨]

. آخري عشره کي طاق راتين ۲۱ ـ ۲۳ ـ ۲۵ ـ ۲۷ ـ ۲۹ مراد بن

اس مدیث کے تحت طفظ صاحب فرماتے ہیں۔ و فی هذا الحدیث دلالة علی عظم قدر الرویاء و جواز الاستناد الیها فی الدین اس مدیث کے تحت طفظ صاحب فرماتے ہیں۔ و فی هذا الحدیث دلالة علی عظم قدر الرویاء و جواز الاستناد الیها فی الاستدلال علی الامور الوجودیة بشوط ان لا یخالف القواعد الشرعبة (فتح) لینی اس مدیث سے نحوالوں کی قدر و منزلت فاہر ہوتی ہے اور یہ بھی کہ ان میں امور وجودیہ کے لئے استناد کے جواز کی ولیل ہے بشرطیکہ وہ شرق قواعد کے ظاف نہ ہو۔ فی الواقع مطابق حدیث دیگر مومن کا خواب نبوت کے سر حصول میں سے ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ﴿ الا ان اولیاء الله ﴾ الخ میں بشری سے مراد نیک خواب بھی ہیں 'جو وہ خود دیکھے یا اس کے لئے دو سرے لوگ دیکھیں۔

٢٠١٦ حَدُّتُنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةً قَالَ
 حَدُّتُنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً
 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدٍ - وَكَانَ لِي صَدِيْقًا
 - فَقَالَ: اعْتِكَفْنَا مَعَ النّبِيِّ فَلِيَّا الْعَشْرَ
 الأوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيْحَةً
 عِشْرِيْنَ، فَخَطَبْنَا، وَقَالَ: ((إِنِّي أُرِيْتُ لَيْلَةً
 الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا - أَوْ نُسَيِّتُهَا قَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوثْر،
 قَالَتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوثْر،

ساتھ نماز میں کھڑا رہے' اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، سفیان کے ساتھ سلیمان بن کیٹرنے بھی اس حدیث کو زہری سے روایت کیا۔

## باب شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرنا

(۲۰۱۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما کہ ہم کو امام مالک ریائی ہم سے عبداللہ بن عمر ریائی ہے خبردی انہیں تافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں (رمضان کی) سات آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہاہوں کہ تمہارے سب کے خواب سات آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس کئے جے اس کی تلاش ہو وہ ای ہفتہ کی آخری (طاق) راتوں میں تلاش کرے۔

(۲۰۱۱) ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا' کما کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری بواٹھ سے پوچھا' وہ میرے دوست تھ' انہول نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم ماٹھیا کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھے۔ پھر میں تاریخ کی صبح کو آنخضرت ماٹھیا کہ اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا آپ نے فرمایا کہ مجھے لیاتہ القدر دکھائی گئی' لیکن بھلا دی گئی یا (آپ نے یہ فرمایا کہ) میں خود بھول گیا۔ دکھائی گئی' لیکن بھلا دی گئی یا (آپ نے یہ فرمایا کہ) میں خود بھول گیا۔ اس لئے تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے اس لئے تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے

وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِيْنٍ، فَمَن كَانَ اعْتَكِفَ مع رسول الله فَلَيْرْجِعْ). فَرَجَعْنَا، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ فَلْيُرْجِعْ). فَرَجَعْنَا، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَة، فَجَاءَت سَحَابَة فَمَطَرَت حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ، وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَى يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطَّيْنِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الظَّيْنِ فِي جَبْهَةِهِ)). [راحع: 179]

٣- بَابُّ تَحَرَّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ. فِيْهِ عُبَادَةُ

یہ بھی دیکھاہے (خواب میں) کہ گویا میں کچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس
لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ پھرلوٹ آئے اور اعتکاف
میں بیٹھے۔ خیر ہم نے پھراعتکاف کیا۔ اس وقت آسان پر باول کا ایک
کلوا بھی نہیں تھا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش آئی ہوئی کہ
مسجد کی چھت سے بانی ٹیکنے لگا جو محجور کی شاخوں سے بی ہوئی تھی۔
پھر نماز کی تکمیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ماٹی کی پیشانی پر
کر رہے تھے 'یماں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ کی پیشانی پر
کھا

باب شب قدر کارمضان کی آخری دس طاق راتول میں تلاش کرنا۔ اس باب میں عبادہ بن صامت سے روایت

ہ۔

کید الله القدر کا وجود' اس کے فضائل اور اس کا رمضان شریف میں واقع ہونا یہ چیزیں نصوص قرآنی سے ثابت ہیں۔ جیسا کہ سیسی سے اسرو قدر میں ندکور ہے۔ اور اس بارے میں احادیث صححہ بھی بکٹرت وارد ہیں۔ پھر بھی آج کل کے بعض منکرین حدیث نے لیلہ القدر کا انکار کیا ہے جن کا قول ہرگز توجہ کے قابل نہیں ہے۔

علامہ ابن حجر ریاتی فرماتے ہیں واختلف فی المواد الذی اصیفت الیہ اللیلة فقیل المواد به التعظیم کقوله تعالی و ما قدروا الله حق قدره والمعنی انها ذات قدر لنزول القران فیها لیخی یمال قدر سے کیا مراد ہے اس ہارے ہیں اختلاف ہے۔ پس کما گیا ہے کہ قدر سے تعظیم مراد ہے جیسا کہ آیت قرآنی ہیں ہے لیخی ان کافرول نے پورے طور پر اللہ کی عظمت کو نہیں پچانا 'آیت شریفہ میں جس طرح قدر سے تعظیم مراد ہے۔ یمال بھی اس رات کے لئے تعظیم مراد ہے۔ اس لئے کہ بیر رات وہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ قال العلماء سمیت لیلة القدر لما تکتب فیها الملئکة من الاقدار لقوله تعالی فیها یفرق کل امرحکیم (فتح) لین علاء کا ایک قول بی بھی ہے کہ اس کا نام لیلہ القدر اس لئے رکھا گیا کہ اس میں اللہ کے تھم سے فرشتے آنے والے سال کی کل تقدریں لکھتے ہیں۔ جیسا کہ آیت قرآنی میں ذکور کہ اس میں ہر محکم امراکھا جاتا ہے۔

اس رات کے بارے میں علاء کے بہت سے قول ہیں جن کو حافظ ابن جر روائی نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ جنہیں ٢٦ اقوال کی تعداد اتک پہنچا دیا ہے۔ آخر میں آپ نے اپنا فاضلانہ فیصلہ ان لفظوں میں دیا ہے۔ وارجعہا کلھا انھا فی و تو من العشر الاخیر و انھا تنتقل کما یفھم من احادیث ھذا الب یعنی ان سب میں ترجیح اس قول کو حاصل ہے کہ بیہ مبارک رات رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اور یہ ہر سال نفقل ہوتی رہتی ہے جیسا کہ اس باب کی احادیث سے مجھا جاتا ہے۔ شافید نے اکیسویں رات کو اگر صبح تر یک ہے کہ اسے ہر سال کے لئے کی خاص تاریخ کے ساتھ معین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہر سال نفقل ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ ایک پوشیدہ رات ہے۔ قال العلماء الحکمة فی اخفاء لیلة القدر لیحصل الاجتھاد فی التماسها بخلاف ما لوعیت لھا لیلة لاقتصر علیها کما تقدم نحوہ فی ساعة المجمعة لیخی علاء نے کما کہ اس رات کے مختی

ہونے میں یہ حکمت ہے تاکہ اس کی تلاش کے لئے کوشش کی جائے۔ اگر اسے معین کر دیا جاتا تو پھراس رات پر اقتصار کرلیا جاتا۔ جیسا کہ جمعہ کی گھڑی کی تفصیل میں پیچھے مفصل بیان کیا جا چکا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی تغلیط ہوتی ہے جو اسے ہرسال اکیسویں یا ستا کیسویں شب کے ساتھ فاص کرتے ہیں۔

مختلف آفار میں اس رات کی کچھ نشانیاں بھی بتلائی گئی ہیں 'جن کو علامہ ابن جر روایتی نے مفصل کھا ہے۔ گروہ آفار بطور امکان ہیں بطور شرط کے نہیں ہیں 'جیسا کہ بعض روایات میں اس کی ایک علامت بارش ہونا بھی بتلایا گیا ہے۔ گر کتنے ہی رمضان ایسے گذر جاتے ہیں کہ ان میں بارش نہیں ہوتی ' حالا نکہ ان میں لیلۃ القدر کا ہونا برحق ہے۔ پس بہت دفعہ ایسا ہونا ممکن ہے کہ ایک مخص نے عشرہ آخر کی طاق راتوں میں قیام کیا اور اسے لیلۃ القدر حاصل بھی ہوگئی۔ گراس نے اس رات میں کوئی امر بطور خوارق عادت نہیں دیکھا۔ اس لئے حافظ صاحب روایتے ہیں' فلا نعتقد ان لیلۃ القدر لاینالھا الا من ادی النحوارق بل فصل اللہ واسع لیتی ہم یہ اعتقاد کیسی رکھتے کہ لیلۃ القدر کو وہی پہنچ سکتا ہے جو کوئی امر خارق عادت دیکھے' ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل بہت فراخ ہے۔

حضرت عائشہ بھی و کہ اتھا، حضور! میں لیلہ القدر میں کیا دعا پڑھو؟ آپ نے بتلایا کہ بید دعا بھرت پڑھا کرو ﴿ اللهم انک عفو تعب العفو فاعف عنی ﴾ پلواللہ! تو معاف کر دے۔

امید ہے کہ لیلہ القدر کی شب بیداری کرنے میں بخاری شریف کا مطالعہ فرمانے والے معزز بھائی مترجم و معاونین سب کو اپنی یا کیزہ دعاؤں میں شامل کرلیا کریں۔

شنیدم که در روز امید و بیم بدال رابه نیکال به بخشد کریم

آمين

#### فيخ الحديث حضرت مولانا عبيدالله صاحب مد ظله فرمات بن :-

ثم الجمهور على انها محتصة بهذا الامة و لم تكن لمن قبلهم قال الحافظ و جزم به ابن حبيب و غيره من المالكية كالباجي و ابن عبدالبر و نقله عن الجمهور صاحب العدة من الشافعية و رجحه و قال النووى انه الصحيح المشهور الذي قطع به اصحابنا كلهم و جماهير العلماء قال الحافظ و هو معترض بحديث ابي ذرعند النسائي حيث قال فيه قلت يا رسول الله في الموطا بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاصر اعمار امته عن اعمار الامم الماضية لابل هي باقية و عمدتهم قول مالك في الموطا بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاصر اعمار امته عن اعمار الامم الماضية فاعطاه الله ليلة القدر و هذا يحتمل التاويل بل يدفع الصريح في حديث ابي ذرانتهي قلت حديث ابي ذر ذكره ابن قدامة ٣ ١٥ من غيران يعزوه لاحد بلفظ قلت يا نبي الله اتكون مع الانبياء ما كانوا فاذ ا قبضت الانبياء و رفعوا رفعت معهم اوهي الي يوم القيامة قال بل هي الي يوم القيامة و اما اثر الموطا فقال مالك فيه انه سمع من يثق به من اهل العلم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى اعمار الناس قبله او ماشاء الله من ذالك فكانه تقاصر اعمار امته ان لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غير هم في طول العمر فاعطاه الله ليلة القدر خير من الف شهر ------ قلت واثر المعوطا المذكور يعل على ان اعطاء ليلة القدر كان تسلية لهذه الامة القصيرة الاعمار و يشهد لذالك رواية اخرى مرسلة ذكرها العيني في العمدة (ص: ۱۳۹ من ۱۳۹ م ۳۰)

جمہور کا قول کی ہے کہ یہ بات ای امت کے ساتھ فاص ہے اور پہلی امتوں کے لئے یہ نہیں تھی۔ مافظ نے کما ای عقیدہ پر ابن حبیب اور باتی اور ابن عبدالبرعلاء مالکیہ نے جزم کیا ہے۔ اور شافعیہ میں سے صاحب العدہ نے بھی اسے جمہور سے نقل کیا ہے۔ مافظ نے کما کہ یہ حدیث ابو ذر بڑٹڑ کے خلاف ہے جے نسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ مہمی جیں میں نے کما یا رسول اللہ یہ رات پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا کرتی تھی کہ جب وہ انقال کر جاتے تو وہ رات اٹھا دی جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ، بلکہ وہ رات باتی ہے۔ اور بہترین قول امام مالک بریٹے کا ہے جو انہوں نے مؤطا میں نقل کیا ہے کہ جھے پہنچا ہے کہ رسول اللہ سٹھیل کو اپنی امت کی عمریں

کم ہونے کا احساس ہوا جب کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیات القدر عطا فرائی جس ہے آپ کی امت کو تسلی دینا مقصور تھا جن کی عمریں بہت چھوٹی ہیں اور بیہ رات ایک ہزار مینے ہے بہتر ان کو دی گئے۔ (مختص) صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من بنی اسرائیل لبس السلاح فی سبیل اللہ الف شہر فعجب المسلمون من ذالک فائزل الله تعالٰی عزوجل انا انزلناہ النح قال خیر من الذی لبس السلاح فی سبیل اللہ الف شہر ون دکر المفسرون انہ کان فی الزمن الاول نبی یقال له شمسون علیه انزلناہ النح قال خیر من الذی لبس السلاح فیها ذالک الرجل انتہی و ذکر المفسرون انہ کان فی الزمن الاول نبی یقال له شمسون علیه السلام قاتل الکفرة فی دین اللہ اللہ الف شہر و لم ینزع النباب والسلاح فقالت الصحابة یا لیت لنا عمرًا طویلاً حتی نقاتل مثلہ فنزلت هذه الایہ و اخبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لبلۃ القدر خیر من الف شہر الذی لبس السلاح فیها شمسون فی سبیل اللہ الی اخرہ ذکر العینی لیمی رسول اللہ طرفی اللہ علیہ وسلم ان لبلۃ القدر خیر من الف شہر الذی لبس السلاح فیها شمسون فی سبیل اللہ الی اخرہ ذکر العینی لیمی مسلمانوں کو بے حد تجب ہوا' اس پر یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی۔ مغرین نے کہا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شمون نای نبی شے جو ایک مطاب کرام گریشن نے بھی اس طویل عمرے لئے تمنا ظاہر کی تاکہ وہ بھی اس طرح خدمت اسلام کریں۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی ' اور اس تمام مدت میں انہوں نے اپنے ہتھیار جم سے نہیں اثارے ' یہ سورہ نازل ہوئی ' اور شایا گریا کہ کہ کو صرف ایک رات ایک درات ایک دی گری جو عبادت کے لئے ایک ہزار ماہ سے بہتر و افضل ہے۔

(۱۰۹۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ان کے جعفر نے بیان کیا ان سے ان کے بیان کیا ان سے ان کے بیان کیا ان سے ان کے بیان کیا ان سے ان کہ رسول اللہ بالک بن ابی عامر نے اور ان سے عائشہ وہی ہو کہ وسول اللہ ملی کے قرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔

(۱۰۱۸) ہم سے ابراہیم بن حزہ نے بیان کیا کہ اگہ جھے عبدالعزیز دراوردی نے بیان کیا ان سے بزید بن ہاد بن ابی حاذم اور عبدالعزیز دراوردی نے بیان کیا ان سے بزید بن ہاد نے 'ان سے محمد بن ابراہیم نے 'ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو سلمہ نے ان رمضان کے اس عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے جو ممینے کے بی میں پڑتا ہے۔ ہیں راتوں کے گذر جانے کے بعد جب اکیسویں تاریخ کی رات آتی تو شام کو آپ گرواپس آ جاتے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی المین گھرواپس آ جاتے۔ وہ کی رمضان میں آپ جب اعتکاف میں مقیم رہے جس میں المین کے ہوئے تو اس رات میں بھی (میجد ہی میں) مقیم رہے جس میں آپ کی عادت گھر آ جانے کی تھی 'پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو آپ کی عادت گھر آ جانے کی تھی 'پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو

٢٠١٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفُر قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)).[طرفاه في : ٢٠١٩، ٢٠٠٠، ٢٠١٨ - حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي حَازِم وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَن يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشُّهْرِ، فَإِذَا كَانْ حِيْنَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةٌ تَمْضِي وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَي وَعِشْرِيْنَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانْ يُجَاوِرُ مَعَهُ، وَانَّهُ أَفَامَ فِي شَهْر جَاوَرَ فِيْهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ

يَرْجِعُ فِيْهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمْرَهُمْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمُّ قَالَ: ((كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ، ثُمُّ قَالَ: ((كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمُّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَئْبَتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وقَدْ أُرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمُّ أُنْسِيتُهَا، فَابَتَعُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ، أَنْسِيتُهَا، فَابَتَعُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ، وَلَدْ رَأَيْتَنِي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِيْنِ)). فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي قِي مَاء وَطِيْنِ)). فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي يَلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النّبِي فَقَا لَيْلَة إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ فِي مُصَلَّى النّبِي فَقَا لَيْلَة إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ فِي مُصَلَّى النّبِي فَقَرْتُ إِلَيْهِ انْعَمَرُفَ مِنَ فَرَتُ فِي الْصَرَفَ مِنَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النّبِي فَقَالِنَ إِلَيْهِ انْعَمَرُفَ مِنَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النّبِي فَقَالَ لَنَا إِلَيْهِ انْعَمَرُفَ مِنَ فَلَوْتُ إِلَيْهِ انْعَمَرُفَ مِنَ عَنِي، نَظَرْتُ إِلَيْهِ انْعَمَرُف مِنَ عَنِي، نَظَرْتُ إِلَيْهِ انْعَمَرُف مِنْ إِلَيْهِ الْعَمْرُف مِنْ إِلَيْهِ الْمُسْتَحِدُ الْصَرَف عَنِي، نَظَرْتُ إِلَيْهِ الْمَاتُ إِلَيْهِ الْمَاتُ إِلَيْهِ الْمَاتِي وَمَاءً)).

[راجع: ٦٦٩]

٢٠١٩ حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ
 حَدُثَنَا يَحْتَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي
 عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي هَا قَالَ: ((الْتَمِسُوا.. )). [راجع: ٢٠١٧]

٧٠٧- حَدَّنَيْ مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْرَنَا عَبْرَنَا عَبْرَنَا عَنْ ابِيْهِ عَنْ عَبْدَةً قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ يَجَاوِرُ عَنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانْ وَيَقُولُ: (رَبَحَرُوا لَيْلَةَ الْقَشْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانْ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانْ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانْ )).

٢٠٢١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ
 حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدُّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ
 عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

کے اللہ پاک نے چاہا آپ نے لوگوں کو اس کا تھم دیا۔ پر فرایا کہ میں اس (دوسرے) عشرہ میں اعتکاف کیا کرتا تھا۔ لیکن اب جھ پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ اب اس آخری عشرہ میں جھے اعتکاف کرنا چاہئے۔
اس لئے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اپنے معتلف تی میں فر معرا رہے۔ اور جھے یہ رات (شب قدر) دکھائی مئی لیکن پر بھاوادی میں طاش کئی۔ اس لئے تم لوگ اسے آخری عشرہ (کی طاق راتوں) میں طاش کرو۔ میں نے (خواب میں) اپنے کو دیکھا کہ اس رات کی رمی سجدہ کر رہا ہوں۔ پھراس رات آسان پر ایر ہوا اور بارش بری 'نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے نماز پڑھنے کی جگہ (چھت سے) بانی نیکنے لگا۔ یہ ایک سویں کی راسے ہکا ذکر ہے۔ میں نے خود اپنی آ تھوں سے دیکھا کہ ایک ایک سے چڑہ مبارک آب میں کا کہ کا کہ کا کہ ایک کی مماز کے بعد واپس ہو رہے تھے اور آپ کے چڑہ مبارک آب کی کریم الکی ہوئی تھی۔

(۲۰۱۹) مجھ سے محربن عنی نے بیان کیا کہ کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا کا کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا ان سے بشام بن عود نے کہا کہ جھے میرے والد نے خردی انسی مائشہ رضی اللہ عنمانے کہ نمی کریم میں کیا سے فرمایا (شب قدر کو) تلاش کو۔

جس کی صورت ہی کہ آخری عشرہ کی طاق راقوں میں جاگو اور عبادت كرو

(۲۰۲۰) مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا۔ انہوں نے کماہمیں عہدہ
بن سلیمان نے خردی' انہیں ہشام بن عردہ نے' انہیں ان کے والد
(عردہ بن زہیر) نے اور انہیں ام المومنین حضرت عاصلہ معلقہ رمنی
اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ
میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب
قدر کو تلاش کرو۔

(۲۰۲۱) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے ابوب سختیانی نے بیان کیا ان سے عرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہ ہی کریم صلی الله عليه وسلم نے فرملیا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں علاش کرد ، جب نو راتیں باقی رہ جائیں یا پانچ راتیں باقی رہ جائیں۔ (یعنی ۲۱ یا ۲۳ یا ۲۵ وس راتوں میں شب قدر کو تلاش کرد۔)

(۲۰۲۲) ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا ان سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا ان سے ابو مجلز اور عکرمہ نے ان سے ابن عباس بی ایک ان کیا کہ نمی کریم ملی ایک خرو میں پرتی نمی کریم ملی ایک خرو میں پرتی ہے۔ جب نو را تیں گذر جائیں یا سات باتی رہ جائیں۔ آپ کی مراد شب قدر سے تھی۔

عبدالوہاب نے ایوب اور خالد سے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بیسی نے کہ شب قدر کو چو بیس تاریخ (کی رات) میں تلاش کرو۔ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ النَّ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَنْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَنْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَنْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَنْقَى). [طرفه في : ٢٠٢٢].

٩٠ ٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ فَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ فَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَعِكْرِمَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَعِكْرِمَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا(هِيَ فِي الْعَشْرِ فِي تِسْع يَمْضِيْنَ أَوْ فِي سَبْعِ فِي لِسْع يَمْضِيْنَ أَوْ فِي سَبْعِ لَيْلَةِ الْقَدْر.

تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ، وَعَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ((الْتَمِسُوا فِي أَرْبَعِ وَعَشْرِيْنَ)). [راجع: ٢٠٢١]

اس مديث ير قطلائى وغيره كى مختم تشريح بي ب- في اربع و عشرين من رمضان و هي ليلة انزال القران واستشكل ايراد هذا النبيج الما المديث هنا لان الترجمة لاوتار و هذا شفع واجيب بان المراد التمسوها في تمام اربعة و عشرين و هي ليلة الخامس الحديث هنا لان الترجمة لاوتار و هذا شفع واجيب بان المراد التمسوها في تمام اربعة و عشرين و هي ليلة الخامس

محرجم کمتا ہے کہ یماں بھی حضرت امام رطینے نے باب میں فی الوتر من العشر کا اشارہ ای جانب فرمایا ہے کہ آگرچہ روایت ابن عہاس بھینیۃ میں چوبیسویں تاریخ کا ذکر ہے۔ گراس سے مراد یی ہے کہ اسے پورا کر کے پچیسویں شب میں جو د تر ہے شب قدر کو تلاش کمو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

> ٧٠٠٧ - حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى قَالَ حَدُّنَا حُمَيْدٌ حَدُّنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدُّنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدُّثَنَا أَنَسٌ عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﴿ لَيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ.

(۲۰۲۳) ہم سے محمد بن متنی نے بیان کیا ان سے خالد بن حارث نے بیان کیا ان سے حالد بن حارث نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے بیان کیا ان سے انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول الله میں اور ان سے عبادہ بن صامت بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول الله میں جمیں شب قدر کی خرویے کے لئے تشریف لا رہے تھے کہ دومسلمان

آپس میں کھے جھڑا کرنے لگے۔ اس بر آپ نے فرملیا کہ میں آیا تھا کہ

تہیں شب قدر بتادوں لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھڑا کرلیا۔

پس اس کاعلم اٹھالیا گیا۔ اور امیدیی ہے کہ تممارے حق میں یم بمتر

مو گا۔ پس اب تم اس کی تلاش (آخری عشره کی) نویا سات یا یا نج (ک

باب رمضان کے آخری عشرہ میں

زماده مخنت کرنا۔

فَتَلاَحَى رَجُلان مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ:

٢٠٢٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي يَعْفُور عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسُرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ اذَا دْخَا الْعَشْرُ شَدَّ مِنْوْرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ. و أَيْقَظُ أَهْلَهُ).

((خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْحَامِسَةِ)). [راجع: ٤٩] ٥- بَابُ الْعَمَل فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانُ

(٢٠٢٣) بم سے على بن عبدالله مدي نے بيان كيا كماكه بم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا ان سے ابو معفور نے بیان کیا ان سے ابوالفحل نے 'ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ وہ نے بیان کیا كه جب (رمضان كا) آخرى عشره آناتوني كريم ملي ابنا تبند مضبوط باند مت (يعني ايني كمربوري طرح كس لين ) اور ان راتول مي آب خود بھی جا گتے اور این گھروالوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔

راتوں) میں کیا کرو۔

ا المرس لینے کا مطلب یہ کہ آپ اس عشرہ میں عبادت اللی کے لئے خاص محنت کرتے۔ خود جائے گروالوں کو جگاتے اور المنت سيسي الله على الله على مشغول رجع اور آخضرت التي الله على العلى المت ك لئ تعال الله تعالى ف قرآن پاک مِس فرمايا ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحزاب: ٢١) اے ايمان والو! الله كے رسول تمهارے لئے بهترين نمونہ ہیں۔ ان کی اقداء کرنا تماری سعادت مندی ہے۔ یوں تو بیشہ بی عبادت اللی کرنا بوا کار تواب ہے لیکن رمضان کے آخری عشرہ می عبادت اللي كرنابست عي برا كار ثواب ب. النذا ان ايام من جس قدر بحي عبادت موسك غنيمت ب-



بب رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا 'اور اعتکاف مرایک مجدیں درست ہے

١-بَابُ الإِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِالأَوَاخِر والإغتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلُّهَا `

لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حَدُودُ اللهِ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حَدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

کو کلہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ "جب تم مساجد میں اعتکاف کے جوئ ہوتو اپنی یو یوں سے ہم بستری نہ کرو نید اللہ کے حدود ہیں اس لئے انہیں (تو ڑنے کے) قریب بھی نہ جاؤ اللہ تعالی اپنے احکامات لوگوں کے لئے اس طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ (گناہ سے) نج سکیں۔"

المنت منظ فراتے میں الاعتکاف لغة لزوم الشنی و حبس النفس علیه و شرعا المقام فی المسجد من شخص مخصوص علی صفة المسجد من شخص مخصوص علی صفة مخصوصة و لیس بواجب اجماعًا الا علی من نذره و کذا من شرع فیه فقطعه عامدا عند قوم واختلف فی اشتراط الصوم له النخ (فتح البادی) یعنی اعتکاف کے لغوی معنی کمی چیز کو اپنے لئے لازم کر لینا اور اپنے نفس کو اس پر مقید کروینا۔ اور شرعی معنی میں کی مجمد میں کمی مقرد آدی کی طرف ہے کمی مخصوص طریقہ کے ساتھ کمی جگہ کو لازم کر لینا۔ اور بید اعتکاف اجماعی طور پر واجب نمیں ہے۔ بال کوئی اگر نذر مانے یا کوئی شروع کرے گردرمیان میں قصداً چھوڑ دے تو ان پر ادائیگی واجب ہے۔ اور روزہ کی شرط کے بارے میں اختلاف ہے میں کہ آگے آئے گا۔

اعتکاف کے لئے مجد کا ہونا شرط ہے جو آیت قرآئی ﴿ وَانْتُمْ عَاکِفُونَ فِی الْمَسْجِدِ ﴾ (البقرة: ١٨٤) ہے ثابت ہے۔ واجاذالحنفیة للمواة ان تعتکف فی مسجد بینها و هو المکان المعدللصلوة فیه (فتح) لینی حنفیہ نے عورتوں کے لئے اعتکاف جائز رکھا ہے اس صورت میں کہ وہ اپنے گروں کی ان جگوں میں اعتکاف کریں جو جگہ نماذ کے لئے مخصوص کی ہوئی ہوتی ہیں۔ امام زہری اور سلف کی ایک جماعت نے اعتکاف کو جامع مجد کے ساتھ خاص کیا ہے۔ امام شافعی راتھے کا بھی تقریباً ایسا بی اشارہ ہے۔ اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ متکف بآسانی اوائیگی جعہ بھی کرسکے۔ رمضان شریف کے پورے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹمنا مسنون ہے۔ یوں ایک ون ایک رات یا اور بھی کوئی کم مدت کے لئے بیٹھنے کی نیت کرے تو اے بھی بغذر عمل ثواب طے گا۔

سنن ابوداؤد میں حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ السنة علی المتعتکف ان لا یعود مریضا و لا یشهد جنازة ولایمس امراة ولا یساسرها و لایخرج لحاجة الالما لا بد منه لیخی مختلف کے لئے سنت ہے کہ وہ کی مریض کی عیادت کے لئے نہ جائے اور نہ کی جنازہ پر عاضر ہو۔ اور نہ اپنی عورت کو چھوئے 'نہ اس ہے مباشرت کرے اور کی عاجت کے لئے اپنی جگہ ہے باہر نہ نکلے گرجس کے لئے نکانا ہے مد ضروری ہو۔ جیسا کہ کھانا پینایا قضائے عاجات کے لئے جانا۔ اگر مختلف ایسے کاموں کے لئے نکلا اور مجد ہے فارج ہی وضو نکتا ہے مد ضروری ہو۔ جیسا کہ کھانا چینایا قضائے عاجات کے لئے جانا۔ اگر مختلف ایسے کاموں کے لئے نکلا اور مجد ہے فارج ہی وضو کرکے واپس آگیا تو اس کے اعتکاف میں کوئی فلل نہ ہو گا' بلق امور جائز و ناجائز امام بخاری مدیجے نے اپنے ابواب متفرقہ میں ذکر قربا دیے ہیں۔ المحدث الکیر حضرت مولانا عبدالرحمٰن مبار کوری رہیجے نے اعتکاف کے لئے جامع مجد کو مختار قرار دیا ہے۔ (تحفد الاحدی' جلد دیے ہیں۔ المحدث الکیر حضرت مولانا عبدالرحمٰن مبار کوری رہیجے نے اعتکاف کے لئے جامع مجد کو مختار قرار دیا ہے۔ (تحفد الاحدی' جلد

٢٠٢٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ أَنْ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانْ رَسُولُ الله عَلَمُ لَا يَعْتَكِفُ الْعَشْرُ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضانَ)).

٧٠٢٦ حَدَّثُنا عَبْدُ الله بُن يُوسُف قالَ

(۲۰۲۵) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے بونس نے انہوں نے کما کہ مجھ سے بونس نے انہوں نافع نے خردی اور ان سے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔

(٢٠٢٧) جم سے عبداللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا' انهوں نے كما

حَدَّثَنَا عَنِ اللَّيْثِ عُقَيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عُانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النّبِيِّ اللهِ ((أَنَّ النّبِيِّ اللهِ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى تَوَفّاهُ اللهُ: ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِي.

٢٠٢٧ حَدُّثُنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْـَمنِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانِ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأوسط مِنْ رَمَضَان، فأعْتَكُف عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ – وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ صَبِيْحَتَهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ: ((مَنْ كَانَ اغْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيْتُ هَذَا اللَّيْلَةِ ثُمُّ أَنْسِيْتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ مِنْ صَبِيْحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وثر)). فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيْشِ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَبُصُرَتْ عَيْنَاي رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِيْنِ مِنْ صَبْحِ إحْدَى وَعِشْرِيْنَ)). [راجع: ٦٦٩] ٢- بَابُ الْحَائِضِ تُرَجِّلُ الْمُعْتَكِفِ

کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شملب نے' ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ اور آپ کے بعد آپ کی اذواج مطمرات اعتکاف کرتی رہیں۔

(٢٠٢٧) مم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک رطیقیہ نے بیان کیا'ان سے مزید بن عبداللہ بن ماد نے بیان کیا ان سے محمرین ابراہیم بن حارث تھی فے بیان کیا ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نمی کریم صلی الله علیہ وسلم رمضان کے وسرب عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ نے انہی دنوں تار اعتكاف كيا اور جب اكسوي تاريخ كي رات آئي- يه وه رات ب جس کی صبح کو آگ اعتکاف سے باہر آجاتے تھے ' تو آگ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ اب آخری عشرے میں بھی اعتكاف كرے۔ مجھے بيرات (خواب ميں) وكھائي گئی۔ ليكن چر بھا! وی گئی۔ میں نے بیہ بھی دیکھا کہ اس کی صبح کو میں کیچڑمیں سجدہ کر رہا ہوں' اس لئے تم لوگ اسے آخری عشرہ کی ہرط**ان** رات میں تلاش كرو- چنانچەاى رات بارش ہوئى . مىجدكى چھت چو نكه تھجور كى شاخ ے بنی تھی اس لئے ممکنے لگی اور خود میں نے این آٹکھوں ہے دیکھا كه اكيسويس كي صبح كورسول الله صلى الله عليه وسلم كى پيشاني مبارك ير کيچرا گلي ہوئي تھي۔

باب اگر حض والی عورت اس مردے سریس کنگھی کرے

# (254) S (254)

#### جواعث**اف می**ں ہو

ل (۲۰۲۸) ہم سے محمد بن شنی نے بیان کیا کہ ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے بشام بن عروہ نے بیان کیا کہا کہ جھے میں من کیا ان سے بشام بن عروہ نے بیان کیا کہا کہ جھے ن میرے باپ نے خبردی اور ان سے عائشہ رہی ہونے بیان کیا کہ نبی کریم میں من کف ہوتے اور سرمبارک میری طرف جھکا دیتے پھر میں اس میں کشکھا کر دیتی طال تکہ میں اس وقت حیض سے ہوا کرتی من اس وقت حیض سے ہوا کرتی کھی۔ ریاب اور مدیث میں مطابقت ظاہر ہے)

### بب اعتكاف والاب ضرورت گرمین نه جائے

(۲۰۲۹) ہم سے قتیب نے بیان کیا کما کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کما کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہ ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے کہ نی کریم ساڑیا کی زوجہ مطمرہ عائشہ رہی ہونے بیان کیا آتخضرت ساڑیا مجد سے (اعتکاف کی حالت میں) سرمبارک میری طرف جرہ کے اندر کر دیتے۔ اور میں اس میں کنگھا کر دیتی۔ مفرر صلی اللہ علیہ و سلم جب مقلف ہوتے تو بلا حاجت کمریں تشریف نہیں لاتے تھے۔

٧٠ ٢ - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْسُمَتَنَى قَالَ حَدِّثَنَا يَحْتَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا بَثْهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانَ النّبِيُ اللّهَ يُصْفِي إِلَى رَأْسَةُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْسَمْسُجِدِ فَأَرَجَّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ)).

٣- بَابُ الْمُغْتَكِفِ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاَّ لِحَاجَةٍ

[راجع: ٢٩٥]

٧٠٢٩ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنِتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها زَوْجَ النَّبِيِّ فَلَى قَالَتْ ((وَإِنْ كَانْ رَسُولُ اللهِ فَلَى لَيُدْخِلُ عَلَيٌ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي السَمَسْجِدِ فَأْرَجُلُهُ، وَكَانْ لاَ يَدْخُلُ البَيْتَ إلاْ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانْ مُعْتَكِفًا)).

[أطرافه في : ۲۰۳۲، ۲۰۳۲، ۲۰۶۱،

بب اعتكاف والاسريابدن دهوسكتان

(۱۳۰۳۰) ہم سے محمد بن یوسف فرانی نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عیبند نے بیان کیا ان سے سفیان بن عیبند نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخعی نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ بھی نے بیان کیا کہ میں مائعنہ ہوتی پھر بھی رسول اللہ مائی کیا گھے اپنے بدن سے لگا

٤- بَابُ غَسْلِ الْـمُعْتَكِفِ
 ٢٠٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
 حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ
 الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:
 ((كَانَ النَّسُ ﷺ يُهَاهِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ)).

٢٠٣١ - ((وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ

حَائِضٌ)). [راجع: ٢٩٥]

(۲۰۲۳) اس کے باوجود آپ سرمبارک (مجدے) باہر کردیتے اور الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُغْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا میں اسے دھوتی تھی۔

مقام اعتكاف مي بوقت ضرورت مقلف كے لئے سريا بدن كا دهونا جائز ہے۔ اس مديث سے حضرت امام رمائع نے يہ مسلد البت فرمايا

#### باب صرف رات بمرك لئے اعتكاف كرنا ٥- بَابُ الإغْتِكَافِ لَيْلاً

(۲۰۱۳۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کماکہ ہم سے یجیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ عمری نے' انسیں تافع نے خردی اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نی کریم الليا سے عرض كيا ميں نے جاليت ميں يہ نذر مانى تقى كه معجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ نے فرملیا کہ اٹی نذر ہوری

ليت اور آي معكف موت اور من حائف، موتى ـ

٧٠٣٧ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ((أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيُّ لِللَّهِ قَالَ: كُنْتُ نَلَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْنَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام، قَالَ: ((أَوْفِ بنَذْرِكَ)).

[أطرافه في : ٣١٤٤، ٣١٤٤، ٤٣٢٠،

نذر نیاز جو خالصاً لله ہو اور امر جائز کے لئے جائز طور پر مانی گئ ہو اس کا بورا کرنا واجب ہے۔ اعتکاف بھی ایسے امور میں داخل ہے اگر کوئی غلط نذر مانے جیسا کہ ایک مخص نے پیدل چل کر حج کرنے کی نذر مانی تھی' آپ نے اسے باطل قرار دیا۔ اس طرح دیگر غلط نذر منت بھی تو ڑی جانی ضروری ہیں۔ غیراللہ کے لئے کوئی نذر منت ماننا شرک میں داخل ہے۔

٦- بَابُ اعْتِكَافِ النَّسَاء

٢٠٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدُّثَنَا يَخْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت: ((كَانُ النَّبِيِّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَصْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصلِّى الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ. فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً، فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً. فَلَمَّا

#### باب عورتون كااعتكاف كرنا

(۲۰۱۳) بم ے ابو النعمان محربن فضل دوس فے بیان کیا کما کہ ہم سے حمادین زیدنے بیان کیا'ان سے کچیٰ قطان نے'ان سے عمرہ نے اور ان سے مائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشوہ میں احتکاف کیا کرتے تھے۔ میں آپ ك لئ (مجد من) ايك خيمه لكاديق. اور آپ مع كي تمازيزه ك اس من طلح جاتے تھے۔ محر حفصہ فرائد نے بھی عائشہ رضی اللہ عنما ے خیمہ کمڑا کرنے کی (ایٹ اعتکاف کے لئے) اجازت جاتی۔ عائشہ رمنی الله عنمانے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمر کھڑا کر (256) S

لیا۔ جب زینب بنت جش رہی کی نے نے دیکھا تو انہوں نے بھی (اپنے لئے) ایک خیمہ کھڑا کرلیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ مائی کیا نے کی خیمہ دیکھے تو فرمایا 'یہ کیا ہے؟ آپ کوان کی حقیقت کی خبردی گئی۔ آپ نے فرمایا 'کیا تم سمجھتے ہو یہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کئے گئے ہیں۔ پس آپ نے اس ممینہ (رمضان) کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرہ کا عتکاف کی اور شوال کے عشرہ کا عتکاف کیا۔

رَأَتُهُ زَيْنَبُ إِبْنَةَ جَحْشِ صَرَبَتْ خِبَاءَ آخَرَ، فَلَمَّا أَصَبَحَ النَّبِيُ ﴿ رَأَى الأَحْبِيَةَ فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) فَأَخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ الْحَبِيَةَ ((آلْبِرُ تَرَونَ بِهِنْ؟)) فَتَرَكَ الاغْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، فَمَ اغْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ فَلِكَ الشَّهْرَ، فَمَ اغْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّال)). [راجع: ٢٠٢٩]

قال الاسماعيلي فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم لان اول شوال يوم الفطر و صومه حرام ليتي اس حديث على دليل المساعيلي فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم لان اول شوال يوم الفطر بحي المسلحة والمسلحة والمسلحة والمسلحة والمسلحة والمسلمة وا

باب متجدول میں خیمے لگانا

(۱۳۹۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں کچیٰ بن سعید نے' انہیں عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کاارادہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے (یعنی مجدمیں) جمال آپ نے اعتکاف کاارادہ کیا تھا۔ تو وہاں کی خیمے موجود تھے۔ عائشہ ویک اعتکاف کاارادہ کیا تھا۔ تو وہاں کی خیمے موجود تھے۔ عائشہ ویک اعتکاف کا ارادہ کیا تھا۔ تو وہاں کی خیمے موجود تھے۔ عائشہ ویک ایم انہوں نے تواب کی نیت سے ایسا کیا ہے۔ پھر فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے تواب کی نیت سے ایسا کیا ہے۔ پھر قبل کی خیم مورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اعتکاف نہیں کیا۔

٢٠٣٤ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبُرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ النَّبِيُ اللهُ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي ارَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي ارَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِذَا أُخْبِيةً : حِبَاءُ عَائِشَةَ، وَحِبَاءُ زَيْسَبَ. فَقَالَ: وَحَبَاءُ رَيْسَبَ. فَقَالَ: ((آلبِرُ تَقُولُونَ بِهِنْ؟)) ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ ((آلبِرُ تَقُولُونَ بِهِنْ؟)) ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ، حَتَى اغتَكَفَ عَشْرًا مِنْ يَعْتَكُفْ عَشْرًا مِنْ الْمَعْرَفَ مَنْ الْمِنْ فَلَمْ

**قرال)).** [راجع: ٢٠٢٩]

٧- بَابُ الْأُخْبِيةِ فِي الْمَسْجِدِ

#### ٨- بَابُ هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَاثِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ؟

٥٣٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبِرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْن رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ صَفِيَّةً زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتُهُ أَنْهَا جَاءَتْ رَسُولَ ا للهِ ﷺ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانْ، فَتَحَدَّثَتْ عنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ الله مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلْمَةَ مَرٌّ رَجُلاَن مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ: ((عَلَى رسْلِكُمَا، إنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بنتُ حُيِّي)). فَقَالاً: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَكُبُرَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلغُ مِنَ الإنْسَانِ مَبَلَغَ الدُّمِ، وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْنًا)).

[أطرافه في : ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۳۱۰۱، 1277, 8175, 1717].

کہ کسی ممکن شک کو دور کر دینا بسر حال اچھاہے۔

٩- بَابُ الإغْتِكَافِ. وَخَرَجَ النَّبِيُّ 🕮 صَبِيْحَةً عِشْرِيْنَ

### باب کیام فکف اپنی ضرورت کے لئے مسجد کے دروازے تك جاسكتاب؟

(۲۰۲۵) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے امام زین العابدین علی بن حسین نے خبردی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنهانے خبردی کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے' آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے ملنے معجد میں آئیں تھوڑی دریا تک باتیں کیس پھرواپس ہونے کے لئے کھڑی ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لئے کھڑے ہوئے۔ جب وہ ام سلمہ رضی الله عنها کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پنجیں ' تو دو انصاری آدمی ادھرسے گذرے ادر نبی کریم صلی الله عليه وسلم كوسلام كيا- آپ صلى الله عليه وسلم في فرماياكسي سوچ كى ضرورت نہیں' یہ تو (میری بیوی) صفیہ بنت جی رضی الله عنها ہیں۔ ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا 'سجان الله! یا رسول الله! ان پر آپ کاجملہ بوا شاق گذرا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑ تا رہتا ہے۔ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بد گمانی نہ ڈال دے۔

آیج بی اس مدیث سے ثابت ہوا کہ معکف ضروری کام کے لئے مقام اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے۔ آپ حضرت صغید بڑانیا کے سیر اسلامی اسلے نکلے کہ وہ اکمیلی رہ گئی تھیں۔ کہتے ہیں ان کا مکان بھی مجد سے دور تھا بعض روایتوں میں ان دیکھنے والوں ك متعلق ذكر ب كه انهول في آك برده جانا جام تها أتخضرت ما يكام في عند حقيقت حال سے آگاه فرمانے كے لئے ان كو بلايا۔ معلوم بوا

باب آنخضرت ملٹائیا کے اعتکاف کاادر بیسویں کی صبح کو آپ کااعتکاف سے نکلنے کابیان

(۲۰۳۲) مجھ سے عبداللہ بن منیرنے بیان کیا' انہوں نے ہارون بن اساعیل سے سنا' انہوں نے کماکہ ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا' کماکہ مجھ سے یکیٰ بن انی کثیرنے بیان کیا انہوں نے کماکہ میں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن سے سنا' انہوں نے کما کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا میں نے ان سے بوچھاتھا کہ کیا آپ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد شب قدر كاذكرسنام؟ انهول ني كماكه بان جم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ساته رمضان کے دو سرے عشرے میں اعتکاف کیا تھا' ابوسعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر بیں کی صبح کو ہم نے اعتکاف ختم کر دیا۔ اس صبح کو رسول الله ملت الله على في معين خطاب فرمايا "كه مجھے شب قدر و كھائى كى تھی لیکن پھر بھلا دی گئی' اس لئے اب اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے (خواب میں) دیکھاہے کہ میں کیچڑ یانی میں سیدہ کر رہا ہوں۔ اور جن لوگوں نے رسول الله ملتھ لیا کے ساتھ (اس سال) اعتكاف كيا تهاوه پهردوباره كريں۔ چنانچه وه لوگ مسجد ميں دوبارہ آ گئے۔ آسان میں کہیں بادل کاایک ٹکڑا بھی نہیں تھا کہ اچانک بادل آیا اور بارش شروع مو گئ ، پھر نماز کی تکبیر مو کیں اور رسول الله

[راجع: ٦٦٩]

پیشانی پر کیچرالگاهوا دیکھا۔

## باب کیامتحاضہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟

صلی الله علیہ وسلم نے کیچرمیں مجدہ کیا۔ میں نے خود آپ کی ناک اور

(۲۰۹س) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے بزید بن زریع نے
بیان کیا 'ان سے خالد نے 'ان سے عکرمہ نے اور ان سے عائشہ رضی
اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ
کی بیویوں میں سے ایک خاتون (ام سلمہ رضی اللہ عنما) نے جو
مستحاضہ تھیں 'اعتکاف کیا۔ وہ سرخی اور زردی (یعنی استحاضہ کاخون)
دیکھتی تھیں۔ اکثر طشت ہم ان کے بنچ رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی

٢٠٣٦ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْر سَمِعَ هَارُونَ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْر قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرُّحْمَنَ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ قُلْتُ : هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ إِللَّهِ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ؟ قَالَ نَعَمْ. اغْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَشْرَ الأوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ: فَخَرَجْنَا صَبِيْحَةَ عِشْرِيْن، قَالَ: فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَقَالَ: ((إنَّى أُريْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نُسِيْتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتُرٍ، فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ، وَمَنْ كَانَ اغْتَكَفَ مَعَ رَسُــولِ اللهِ ﷺ فَلْيَوْجِعْ)). فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء قَزَعَةً، قَالَ: فَجَاءَتُ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ، وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الطَّيْنِ ءَالْمَاء، حَتَّى رَأَيْتُ الطِّيْنَ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ).

١٠- بَابُ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ
 ٢٠٣٧ - حَدُّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّنَنَا يَزِيْدُ بْنُ
 زُرِيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَانِشَةَ
 رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((اعْتَكَفَتْ مَعَ
 رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤاَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ
 مُشْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ
 وَالصَّفْرَةَ، فَرُبُمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا

وَهِيَ تُصَلِّي)). [راجع: ٢٠٩] رَبَّيْرِ

آ بیج مرح المستحاضہ وہ عورت جس کو حیض کا خون بطور مرض ہروقت جاری رہتا ہو' ایسی عورت کو نماز پڑھنی ہو گی۔ گراس کے لئے مستحاضہ ناس طہارت بھی ضروری ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے ایک محترمہ بیوی ام سلمہ بواٹنز جو اس مرض میں جتلا تھیں انہوں نے آخضرت مل التھا کے ساتھ اعتکاف کیا تھا۔ اس سے حضرت امام المحد ثین رمائیے نے باب کا مضمون طابت فرمایا ہے۔ بعد میں جب آپ نے بعض ازواج مطہرات کے بکفرت نہیے مجد میں اعتکاف کے لئے دیکھے' تو آپ نے ان سب کو در کرا دما تھا۔

# ١ - بَابُ زِيَارَةِ الْـمَوْأَةِ زَوْجَهَا فِي اغْتِكَافِهِ

٣٨ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنْ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِي فَظَا أَخْبَرَتُهُ ح.

حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُّثَنَا هِ مِنَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ : ((كَانَ النَّبِيُ اللهِ فِي عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ : ((كَانَ النَّبِيُ اللهِ فِي الْمُسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ، فَوْحْنَ، فَقَالَ لِصَغِيَّةَ بِنْتِ حُبَيِّ: ((لاَ تَعْجَلِي حَتَى الْصَرَفَ مَعْكِ))، وكَانَتْ بَيْتُهَا فِي دَارِ السَّمَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُ اللهَ مَعْهَا، فَلَقِيَهُ أَسَامَةً، فَخَرَجَ النَّبِي اللهِ مَعْهَا، فَلَقِيَهُ أَسَامَةً، فَخَرَجَ النَّبِي اللهِ مَعْهَا، فَلَقِيهُ ثُمُ اَجَازَا، وقَالَ لَهُمَا النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[راجع: ٢٠٣٥]

## باب عورت اعتکاف کی حالت میں اپنے خاوندسے ملاقات کر سکتی ہے

(۲۰۳۸) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کماکہ مجھ سے لیث نے بیان کیا' ان سے عبد الرحمٰن بن خالد نے بیان کیا' ان سے ابن شاب ن ان سے امام ذین العابدین علی بن حسین والت نے کہ نبی كريم ما اللہ ملے میاک بیوی حفزت صفیہ کے انہیں خبردی (دوسری سند) اور امام بخاری نے کما کہ ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما کہ ہم ے ہشام نے بیان کیا' انہیں معمرنے خبردی' انہیں زہری نے' ا نہیں علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجد میں (اعتکاف میں) تھے آپ کے پاس ازواج مطرات بیٹی تھیں۔ جب وہ چلنے لگیں تو آپ نے صفیہ بنت جی رہی ہی اور اسے فرمایا کہ جلدی نه کر 'میں تہمیں چھوڑنے چاتا ہوں۔ ان کا حجرہ دارا سامہ میں تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ ملی اللہ علی ان کے ساتھ نکلے تو دو انصاری صحابوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے نبی کریم سلی ایم کو دیکھا اور جلدی سے آگے بردھ جانا چاہا۔ لیکن آپ نے فرمایا ' ان ادهرسنو! يه صفيه بنت جي رئي الله اي (جو ميري بيوي بين) ان حضرات نے عرض کی 'سجان الله! یا رسول الله ملتَّ اللهِ ! آپ نے فرمایا کہ شیطان (انسان کے جسم میں) خون کی طرح دوڑ تا ہے اور مجھے خطره به ہوا که کمیں تمهارے دلول میں بھی وہ کوئی بری بات نہ ڈال

لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ كَ سَاتِهِ كَيْ جَلَّهُ كَذِر جَلَى ہے۔ اور حضرت امام ربائلیے نے اس سے بہت سے مسائل کے لئے استنباط لَتَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْه فرمایا ہے۔ علامہ ابن حجراس کے ذیل میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔

و في الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكفُ بالامور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره و اباحة خلوة المعتكف بالزوجة و زيارة الامراة المعتكف و بيان شفقته صلى الله عليه وسلم على امته و ارشاد هم الى مايدفع عنهم الاثم و فيه التحرزمن التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيدالشيطان و الاعتذار و قال ابن دقيق العيدو هدامنا كدفي حق العلماء و من يقتدي به فلا يجوزلهم ان يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم و ان كان لهم فيه مخلص لان ذالك سبب الى ابطال الا نتفاع بعلمهم و من ثم قال بعض العلماء ينبغي للحاكم ان يبين للمحكوم عليه وجه الحكم اذا كان خافيا نفيا للتهمة و من ههنا يظهر خطاء من يتظاهر بمظاهر السوء و يعتذر بانه يجرب بذالك على نفسه و قد عظم البلاء بهذا الصنف والله اعلم و فيه اضافة بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اليهن و فيه جواز خروج المراة ليلا و فيه قول سبحان الله عند العجب الخ (فتح الباري)

مختر مطلب یہ کہ اس حدیث ہے بہت ہے فوائد نگلتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ معلف کے لئے مباح ہے کہ وہ اپنے ملنے والوں کو کھڑا ہو کر ان کو رخصت کر سکتا ہے۔ اور غیروں کے ساتھ بات بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے لئے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت بھی مباح ہے۔ یعنی اس سے تنمائی میں صرف ضروری اور مناسب بات چیت کرنا<sup>،</sup> اور اعتکاف کرنے والے کی عورت بھی اس سے ملنے آ یکتی ہے اور اس حدیث سے امت کے لئے شفقت نبوی کا بھی اثبات ہے اور آپ کے ایسے ارشاد پر بھی دلیل ہے جو کہ امت سے گناہوں کے دفع کرنے سے متعلق ہے اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بد گمانی اور شیطانی مکروں سے اپنے آپ کو محفوظ ر کھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ابن دقیق العید نے کہا کہ علاء کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ کوئی ایبا کام نہ کریں جس سے ان کے حق میں لوگ بد گانی پیدا کر سکیں' اگرچہ اس کام میں ان کے اخلاص بھی ہو۔ گربد گمانی پیدا ہونے کی صورت میں ان کے علوم کا انتفاع فتم ہو جانے کا اخمال ہے۔ ای لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ حاکم کے لئے ضروری ہے کہ مدعی علیہ پر جو اس نے فیصلہ دیا ہے اس کی پوری وجوہ اس کے سامنے بیان کر دے تاکہ وہ کوئی غلط تہمت حاکم پر نہ لگا سکے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی شخص بطور تجربہ بھی کوئی برا مظاہرہ نہ کرے۔ ایس بلائیں آج کل عام ہو رہی ہیں۔ اور اس حدیث میں بیوت ازواج النبی کی اضافت کا بھی جواز ہے اور رات میں عورتوں کا گھروں ہے باہر نکلنے کا بھی جواز ثابت ہے اور تعجب کے وقت سجان اللہ کہنے کا بھی ثبوت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب اعتکاف والااینے اوپر سے کسی بد گمانی کو دور کر سکتا

(٢٠٣٩) مم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھے میرے بھائی نے خبر دی' انہیں سلیمان نے' انہیں محمد بن الی عتیق نے 'انسیں ابن شاب نے 'انسیں علی بن حسین باللہ نے کہ صفیہ بڑی نیانے انہیں خبردی' (دو سری سند) اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیسنہ نے بیان کیا' کما کہ میں نے ز ہری سے سنا۔ وہ علی بن حسین رہائٹہ سے خبر دیتے تھے کہ صفیہ رہے ہیا نبی کریم طافیا کے یہاں آئیں۔ آپ اس وقت اعتکاف میں تھے۔ پھر ٢٠٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيْقِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةً أَخْبَرَتُهُ ح. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ يُخْبُرُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةً

١٢ – بَابُ هَلْ يَدْرَأُ الْـمُعْتَكِفُ عَنْ

رضِيَ الله عَنْهَا أَتَتِ النّبِيِّ فَهُ وَهُوَ مُعْتَ مَشَى مَعَهَا، مُعْنَكِفَ، فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشَى مَعَهَا، فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دَعَاهُ فَقَالَ: ((تَعَالَ، هِيَ صَفِيَّةُ)) – دَعَاهُ فَقَالَ: ((تَعَالَ، هِيَ صَفِيَّةُ)) – وَرُبَّمَا قَالَ هَذِهِ صَفِيَّةُ – فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَخُرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَي الدَّمِ. قُلْتُ لِيخُرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَي الدَّمِ. قُلْتُ لِيكُوْ؟ قَالَ: وَهَلْ هُوَ إِلاَّ لِيكُوْ؟ لِيلَا؟ قَالَ: وَهَلْ هُوَ إِلاَّ

#### ١٣ – بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنِ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصَّبْح

باب کی حدیث اس پر محمول ہے کہ آپ نے راتوں کے اعتکاف کی نیت کی تھی نہ دنوں کی۔ گویا غروب آفآب کے بعد اعتکاف میں گئے اور صبح کو باہر آئے' اگر کوئی دنوں کے اعتکاف کی نیت کرے تو طلوع فجر ہوتے ہی اعتکاف میں جائے اور غروب آفآب کے بعد نکل آئے۔ (وحیدی)

سُفْيانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلِ خَالَ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلِ خَالَ ابْنِ أَبِي نَجِيْجِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلِمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلِمَةً عَنْ أَبِي سَلِمِيْدِ قَالَ: ((اعْتِكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ الْعَشْرَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

جب وہ واپس ہونے لگیں تو آپ بھی ان کے ساتھ (تھوڑی دور تک انہیں چھوڑنے) آئے۔ (آتے ہوئے) ایک انساری صحابی بخاتیہ نے آپ کو دیکھا۔ جب آنخضرت ساتھ کے ایک انساری محابی بخاتیہ انہیں بلایا 'کہ سنو! یہ (میری یہوی) صفیہ بڑی تھا ہیں۔ (سفیان نے ھی صفیہ کے بجائے بعض او قات ھذہ صفیہ کے الفاظ کے۔ (اس کی صفیہ کے بجائے بعض او قات ھذہ صفیہ کے الفاظ کے۔ (اس کی صفیہ کے بجائے بعض او قات ھذہ صفیہ کے الفاظ کے۔ (اس کی صفیہ کے بجائے بعض او قات ھذہ صفیہ کے میں خوان کی طرح دوڑ تا رہتا ہے۔ میں (علی بن عبداللہ) نے سفیان سے پن کی طرح دوڑ تا رہتا ہے۔ میں (علی بن عبداللہ) نے سفیان سے پن سوااور وقت ہی کونسا ہو سکتا تھا۔

#### باب اعتکاف سے صبح کے وقت باہر آنا

ابن عین نے بیان کیا' ان سے ابن جریج نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے سفیان بین عین نے بیان کیا' ان سے ابن ابی بین عین نے بیان کیا' ان سے ابن ابی بیخ کے مامول سلیمان احول نے ' ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو سعیہ خدری بڑا تی نے ' سفیان نے کہا اور ہم سے محمہ بن عموو نے بیان کیا' ان سے ابو سعیہ خدری بڑا تی نے نہ می کہا کہ مجھے بقین کے ساتھ یاد ہے کہ ابن ابی لبید نے ہم نے یہ دری بڑا تی کہ این کی تھی ' ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو سعیہ خدری بڑا تی کہ ہم رسول اللہ ساتھ یہ سے یہ حدیث بیان کی تھی ' ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو سعیہ خدری بڑا تی کہ ہم رسول اللہ ساتھ یہ بیسویں کی صبح کو ہم نے دو سرے عشر سے میں اعتکاف کے لئے بیٹھے۔ بیسویں کی صبح کو ہم نے ابنا سامان (مسجد سے) اٹھا لیا۔ بھر رسول اللہ ساتھ کے لئے بیٹھے۔ ابیسویں کی صبح کو ہم نے فرمایا کہ جس نے (دو سرے عشرہ میں) اعتکاف کیا ہے وہ دوبارہ اعتکاف کیا ہے وہ دوبارہ اعتکاف کی جہ سے ذواب میں دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں کیچڑ میں سے دہ کر رہا

السَّمَاءُ فَمُطِرْنَا، فَوَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَومِ، وكَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيْشًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْهِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ)).

[راجع: ٦٦٩]

١٤ - بَابُ الاغْتِكَافِ فِي شَوَّال ٢٠٤١ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل بْنِ غَزْوَانْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانْ رَسُولُ اللَّهِ الله يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيْهِ. قَالَ فَاسْتَاذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ، فَأَذِنْ لَهَا فَضَرَبَتُ فِيْهِ قُبُّةً. فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتُ قُبُةً، وسَمِعَتْ زَيْنَبُ بهَا فَضَرَبَتْ قُبُّةً أُخْرَى. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ ا للهِ اللهِ عَنَ الْغَدِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَالَ: ((مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ آلبر ؟ انْزعُوهَا فَلاَ أرَاهَا))، فُنُزعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اغْتَكَفَ فِي آخِر الْعَشْرِ مِنْ شُوَّالِ)). [راجع: ٢٠٣٩]

١٥ - بَابُ مَنْ لَـــــم يَرَ عَلَيْهِ صَومًا
 إذَا اغْتَكَفَ

٧٠٤٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

ہوں۔ پھرجب اپنے اعتکاف کی جگہ (معجد میں) آپ دوبارہ آگئے تو اجابک بادل منڈلائے اور بارش ہوئی۔ اس ذات کی قتم جس نے حضور اکرم ساٹھ کے حق کے ساتھ بھیجا ہے! آسان پر اسی دن کے آخری حصہ میں ابر ہوا تھا۔ معجد کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی (اس لئے چھت سے پانی ٹیکا) جب آپ نے نماز صبح اداکی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ناک اور پیٹانی پر کیچڑ کا اثر تھا۔

#### باب شوال میں اعتکاف کرنے کابیان۔

(۲۰۴۱) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کما کہ ہم کو محمد بن فضیل بن غزوان نے خبروی انسیں یجی بن سعید نے انسیں عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے اور ان سے عائشہ رہے نیا نے کہ رسول اللہ ملے لیے ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے۔ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ جاتے جمال آپ کو اعتکاف کے لئے بیٹھنا ہو تا۔ راوی نے کما کہ حصرت عائشہ بھی ہوئے ہی آپ سے اعتکاف کرنے کی اجازت جاہی۔ آب نے انسیں اجازت دے دی'اس لئے انہوں نے (اینے لئے بھی معيد ميں) ايك خيمه لگاليا۔ حفصه رئي أيز (زوجه مطهره نبي كريم النابيلم) نے سانو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگالیا۔ زینب میں پیرا (زوجہ مطهرہ نبی کریم مَّتُ مِنْ مِنْ مِنْ هُ كُرِلُونْ وَ فِي رَخِيمِ نَظْرِيزِ ، آپُ نے دریافت فرمایا ' یہ کیا ہے؟ آپ کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئ۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ثواب کی نیت سے یہ نہیں کیا' (بلکہ صرف ایک دو سری کی ریس سے یہ کیا ہے) انہیں اکھاڑ دو۔ میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا' چنانچہ وہ اکھاڑ دیتے گئے۔ اور آپ نے بھی (اس سال) رمضان میں اعتكاف سيس كيا للكه شوال ك آخرى عشره ميس اعتكاف كيا-

باب اعتکاف کے لئے روزہ ضروری نہ ہونا۔

(۲۰۴۲) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے اپنے

عَنْ أَخِيلِهِ عَنْ سُلَيْمَانُ عَرْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ اعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ اللهَ اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[راجع: ٢٠٣٢]

١٦ - بَابُ إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ
 يُغْتَكِفَ ثُمَّ أَسُلَمَ

باب كى صديث مين آپ نے الى نذر كے بور اسلام كے بعد بھى اس كا بورا كرنالازم ہے۔ (وحيدى) حدَّثْنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ((أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ((أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجَدِ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجَدِ الْحَرَامِ - قَالَ: أَرَاهُ قَالَ لَيْلَةً - قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ فَقَا: ((أَوْفِ بِنَذْرِك)).

١٧ - بَابُ الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ
 الأوسط مِنْ رَمَضاَنْ

الأوسط مِنْ رَمَضانَ

٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً
 قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُو عَنْ أَبِي حَصِين عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 أبي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 قَالَ: ((كَأَنَ النَّبِيُ اللهَ يَعْتَكِفُ فِي كُلُّ

بھائی (عبدالحمید) ہے' ان سے سلیمان نے' ان سے عبیداللہ بن عمر نے' ان سے عبیداللہ بن عمر نے' ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا' ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 'کہ انہوں نے پوچھا' یا رسول اللہ! میں نے جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ ایک رات کامجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی نذر پوری کر۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات بھراعتکاف

# باب اگر کسی نے جاہلیت میں اعتکاف کی نذر مانی پھروہ اسلام لایا

باب کی حدیث میں آپ نے ایسی نذر کے بورا کرنے کا حکم دیا 'معلوم ہوا کہ نذر اور بیبن حالت کفر میں صبح ہو جاتی ہے اور

(۲۰۲۳) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے اسامہ نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے ان سے ابن عمر فیلٹر نے کہ حضرت عمر فیلٹر نے زمانہ جالمیت میں مسجد حرام میں اعتکاف کی نذر مانی تھی عبید نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے رات بھر کا ذکر کیا تھا تو رسول اللہ ساٹی ہے نے فرمایا کہ اپنی نذر بوری کر۔

#### باب رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کرنا

اس سے امام بخاری رہ تیجہ کی غرض ہیہ ہے کہ اعتکاف کے لئے رمضان کا آخری عشرہ ضروری نہیں۔ کو آخری عشرے میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔

(۲۰۴۲) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ کم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا ان سے ابو حصین عثمان بن عاصم نے ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو ہر رہ ہو ٹھڑ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں دس دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ لیکن جس سال آپؑ کا انتقال ہوا' اس سال آپ نے ہیں دن کا اعتکاف کیا تھا۔ رَمَضَانِ عَشْرَةَ آيَامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ اغْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَومًا)).

[طرفه في : ١٩٩٨].

ابن بطال نے کما اس سے یہ نکاتا ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے 'اور ابن منذر نے ابن شماب سے نکالا کہ مسلمانوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف ترک ہے کہ انہوں نے اعتکاف ترک ہیں تشریف لائے تو آپ نے وفات تک اعتکاف ترک نہیں فرمایا تھا۔ اس سال آپ نے بیں دن کا اعتکاف اس لئے کیا کہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب وفات قریب ہے۔

# ١٨ - بَابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

٢٠٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَن قَالَ أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرَةُ بنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ ا للهِ ﷺ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتُهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتُ حَفْصَةُ عَانِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا وَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَتُ أَبْنَةُ جَحْشِ أَمَوَتْ بَبِنَاءِ فَبُنِيَ لَهَا. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذًا صَلَّى انْصَرَفَ إلَى بنَاتِهِ، فَبَصُرَ بالأَبْنِيةِ فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) قَالُوا: بنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((آلبرُّ أَرَدُنْ بِهَذَا؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفُو)). فَرَجَعَ. فَلَمَّا أَفْطَرَ اغْتَكُفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّال)).

[راجع: ٢٠٢٩] **٩ -** بَابُ الْـمُعْتَكِفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ

# باب اعتکاف کاقصد کیالیکن پھرمناسب بیہ معلوم ہوا کہ اعتکاف نہ کریں توبیہ بھی درست ہے

(۲۰۴۵) ہم سے محد بن مقاتل ابوالحن نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی 'انہیں اوزاعی نے خبردی 'کہا کہ مجھ سے کیلی بن سعید نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے عائشہ رضی اللہ عنهانے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ك لئة ذكركيا عائشه ويستاخ بهي آب سے اجازت مانكى . آپ نے انہیں اجازت دے دی ' پھر حفصہ رہے نیا نے عائشہ وہی نیا سے کما کہ ان کے لئے بھی اجازت لے دس جنانچہ انہوں نے ایساکر دیا۔ جب زینب بنت جحش بین نے دیکھا' تو انہوں نے بھی خیمہ لگانے کے لئے کہا' اور ان کے لئے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اپنے خیمہ میں تشریف لے جاتے آج آپ کو بہت سے خیمے دکھائی دیئے۔ آپ نے فرمایا کہ بدکیا ے؟ لوگوں نے بتایا کہ عائشہ 'حفصہ اور زینب من میں کے خیمے ہیں۔ اس ير آپ نے فرمايا محملا كياان كى تواب كى نيت ہے۔ اب ميس بھى اعتكاف نمين كرول كار پھرجب ماه رمضان ختم ہو گيا، تو آب نے شوال میں اعتکاف کیا۔

باب اعتكاف والادهونے كے لئے اپناسر

#### گھرمیں داخل کرتاہے

(۲۰۲۷) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا ان سے ہشام نے بیان کیا ان سے ہشام نے بیان کیا ان سے ہشام نے بیان کیا انہیں معمر نے خبردی انہیں زہری نے انہیں عودہ نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنها نے کہ وہ حالفتہ ہوتی تھیں اور رسول اللہ ساتھ معجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے۔ پھر بھی وہ آپ کے سرمیں ایخ جمرہ ہی میں کنگھا کرتی تھیں۔ آپ اپنا سرمبارک ان کی طرف برھادہے:

#### الَبَيْتَ لِلْغُسْلِ

٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللهِ مِنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهَا : ((أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ)).

[راجع: ۲۹۵]

آ امام بخاری رطیقیہ نے بذیل مسائل تراوی ولیلہ القدر و اعتکاف یمال کل انتایس حدیثوں کو نقل فرمایا۔ جن میں مرفوع ولیہ معلق محلق محلق محل مرد جملہ احادیث شامل ہیں۔ کچھ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے آثار بھی آپ نے ذکر فرمائ ،چونکہ ایمان اور ارکان خمسہ کے بعد اولین چیز جو ہر مسلمان کے لئے بے حد ضروری ہے وہ طلب رزق حلال ہے جس کا بمترین ذریعہ تجارت ہے اس کئے اب امام بخاری روائی نے تاب المبوع کو شروع فرمایا ، رزق کی تلاش کے لئے تجارت کو اولین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ تجارت نی کریم ماٹی جارت بی سنت ہے۔ قرآن مجید میں بھی لفظ تجارت مختلف مقاصد کے تحت بولا گیا ہے۔ جو تاجر امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کریم ماٹی جی ان شاء اللہ تعالی۔



وَقُولِ اللهِ عَزُّ وَجَلُّ : ﴿ وَأَحَلُّ اللهِ النَّيعَ وَحَرُّمَ الرَّبَا﴾ [البقرة : ٢٧٥].

وَقُولِهِ: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً خَاضِرَةً

اور الله تعالیٰ کا فرمان که "الله نے تمهارے کئے خرید و فروخت طال کی اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔"

اور الله تعالی کاارشاد ہے ''مگرجب نقتہ سودا ہو تو اس ہاتھ دواس بہتھ

خرید و فروخت کے مسائل

تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٨٢].

١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي قُول ا للهِ تَعَالَى :

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَّةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَالْبَنَّغُوا مِنْ فَصْلِ اللهِ، وَاذْكُرُوا الله كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا يِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ التَّجَارَةِ، وَا للَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ﴾ [الجمعة : .111-1.

وَقُولُه ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تُرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

باب الله تعالی کے اس ارشاد سے متعلق ادا بیث که

"پھرجب نماز ختم ہو جائے تو زمین یں پھیل جاؤ۔ (یعنی رزق حلال کی تلاش میں اینے کاروبار کو سنبھال لو) اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو' اور الله تعالی کو بهت زیاده یاد کرو' تاکه تمهارا بھلا ہو۔ اور جب انہوں نے سودا کیلتے دیکھایا کوئی تماشادیکھاتو اس کی طرف متفرق ہو گئے اور تجھ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ تو کمہ دے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تماشے اور سوداگری سے بھتر ہے۔ اور اللہ ہی ہے بھتر روزی رزق دینے

اور الله تعالى كاارشادكه "تم لوك ايك دوسرے كامال غلط طريقوں ے نہ کھاؤ 'گریہ کہ تمہارے درمیان کوئی تجارت کا معاملہ ہو تو آپس کی رضامندی کے ساتھ (معاملہ ٹھیک ہے)۔"

الله الله مين الله مين الله الله مين الله من الله مين الله الله مين الله مي اور اس کے سے رسول ملائھ نے بہت ی پاکیزہ ہدایات دی ہیں۔ بیخ والوں کو عام طور پر لفظ تاجر سے یاد کیا جاتا ہے۔ قیس بن الي غرره ست روايت ب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن نسمى السما سرة فقال يا معتسر التجار و في رواية ابي داود فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسما نا باسم هو احسن منه فقال يا معشر التجار ان الشيطان و الاثم يحضران البيع فشوبوا بیعکم بالمصدقة (دواہ التومذی) لینی نبی کریم ماٹھیام ہم لوگول پر گذرے جب کہ عام طور پر ہم کو لفظ ساسرہ (سودا گران) سے پکارا جاتا تھا' آپ نے ہم کو بمتر نے نام سے موسوم فرمایا' اور بول ارشاد ہوا کہ "اے تاجروں کی جماعت بے شک شیطان اور گناہ خرید و فروخت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اس لئے اپنی بھے کے ساتھ صدقہ خیرات کو بھی شائل کر لو' تاکہ ان اغلاط کا کچھ کفارہ بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتا رہے!"

والصديفين والشهداء (رواه التومذي) امانت اور صداقت ك ساته تجارت كرف والا مسلمان قيامت ك ون انبياء اور صديقين اور شمداء کے ساتھ اٹھلیا جائے گا۔ اس لئے کہ امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرنا بھی اتنا ہی شخصن کام ہے جتنا کہ انبیاء و صدیقین و شمداء كامش كشمن موتاسيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن ابيه عن جده انه خرجٌ مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى فراى الناس يتبايعون فقال يامعشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم و رفعوا اعناقهم وابصارهم اليه فقال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله و بر و صدق (رواه الترمذي) لينن ايك ون آتخضرت النَّائِيم نماز كے لئے لُكے كہ آپ نے رائے ميں خرير و فرونت كرف والول كو ديكها فرمليا كه اے تاجرول كى جماعت! ان سب نے آپ كى طرف اين محرونوں اور آتھوں كو اٹھايا۔ اور آپ کی آواز پر سب نے لیک کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک تا ہر لوگ قیامت کے دن فاس فاجر لوگوں میں اٹھائے جائیں گے۔ محرجس نے اس چیٹہ کو اللہ کے خوف کے تحت سچائی اور نیک شعاری کے ساتھ انجام دیا۔ حضرت ابوذر بواٹھ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تین آدی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا'نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گااور ان کے لئے شخت درد تاک عذاب ہوگا۔ ان میں اول نمبراحسان جلانے والا' دو سرے نمبریر اپنے پاجامہ تہند کو فخریہ مختوں سے پنچے تھیٹے والا' تیمرا اپنے مال کو جموثی قسمیں کھاکر فروخت کرنے والا۔

حفرت مولاتا عبد الرحمٰن مباركيوري مرحوم قرمائي بين. قال القاضى لما كان من ديدن التجار التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما تيسر لهم من الايمان الكاذبة و نحوها حكم عليهم بالفجور واستثنى منهم من اتقى المحارم و بر في يمينه و صدق في حديثه و الى هذا ذهب الشارحون و حملوا الفجور على اللغو والحلف كذا في المرقاة (تحفة الاحوذي)

یعنی قاضی نے کما کہ معاملات میں دھوکا دینا اور مال نکالنے کے لئے جھوٹی قشمیں کھا کھا کر ہر قشم کے جھکنڈے استعال کرنا اجروں کا عام شیوہ ہے' ای لئے آنحضرت میں ہے ان پر فاجر ہونے کا علم فرمایا' گران کو مشکیٰ فرمایا جو حرام سے بھیں اور قسم میں سیائی کو سامنے رکھیں۔ اور اکثر شارح اوبری گئے ہیں کہ فجور سے لغویات اور جھوٹی قشم کھانا مراد ہیں۔

(۲۹۴۷) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا ان سے شعیب نے بیان کیا ان سے زہری نے کما کہ مجفے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی کہ ابو ہریرہ بواٹھ نے کما متم لوگ کہتے ہو کہ ابو مرروه برافت و رسول الله مليدم كي احاديث بحت زياده بيان كراك ب اور سے مجی کتے ہو کہ مهاجرین و انصار ابو مریرہ باللہ کی طمرح کول حدیث نیس بیان کرتے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی مماجرین بازار کی خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اور میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد پھر برابر رسول اللہ مانجیا کی خدمت میں حاضر رہتا 'اس لئے جب یہ بھائی غیرحاضر ہوتے تو میں اس وقت مجی طاضر رہنا اور میں (وہ باتیں آپ سے س کر) یاد کر لیتا جے ان معرات کو (اپنے کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے یا توسفے کاموقعہ نمیں ماتاتھایا) وہ محول جایا کرتے تھے۔ اس طرح میرے بھائی انصار اپنے اموال (کھیتوں اور باغوں) میں مشغول رہے۔ لیکن میں صف میں مقیم مسکینوں میں سے ایک مسکین آدمی تھا۔ جب سے حضرات انسار بھولتے تو میں اے باد ر کھتا۔ ایک فرتب رسول کریم مان کا ایک مدیث میان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو کوئی ابنا کپڑا پھیلائے اور اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تك ائي يه مفتكون بورى كرلون كمر اجب ميرى منتكو بورى مو

٧٠٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسيِّبِ وَأَبُو سَلَّمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا لللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((إنَّكُمْ تَقُولُونَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرَيْنَ وَالْأَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بعِثْل حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً؟ وَإِنَّ إِخُوتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَشْفُلُهُمْ الصُّفْقَ بِالأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولِ اللهِ 🛍 عَلَى مِلْ، بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظَ إِذَا نُسُوا. وَكَانَ يَشْفُلُ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأَ مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِين الصُّفَّةِ أَعِي حِيْنَ يَنْسَونَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ 🦚 في حَدِيْثِ يُحَدَّثُهُ : ﴿إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطُ أَحَدٌ ثُوبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمٌّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ

نُوبَهُ إِلاَّ وَعَى مِنَا أَقُولُ))، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيٌ ، حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ اللهِ مَقَالَتُهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ بَلْكَ مِنْ شَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ هَا، تِلْكَ مِنْ شَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ هَا، تِلْكَ مِنْ شَيْءً)). [راجع: ١١٨]

جائے تو) اس کپڑے کو سمیٹ لے تو وہ میری باتوں کو (اپنے دل و دماغ میں بھیشہ) یاد رکھے گا۔ چنانچہ میں نے اپنا کمبل اپنے سامنے بھیلا دیا۔ پھر جب رسول کریم ملٹھ لیے نے اپنا مقالہ مبارک ختم فرمایا' تو میں نے اسے سمیٹ کراپنے سینے ت لگالیا' اور اس کے بعد پھر بھی میں آپ کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔

آ گریش کا پیشہ تجارت تھا' اور اہل مدینہ بیشتر کاشکار تھے۔ جب مهاجرین مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنا آبائی پیشہ تجارت میں نیادہ پند فرمایا' اور کسب معاش کے سلسلہ میں انصار اور مهاجرین سب ہی اپنے دھندوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ گر امبحاب صغه خالص تعلیم دین ہی کے لئے وقف تھے۔ جن کاکوئی دنیاوی مشغلہ نہ تھا۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سب سے زیادہ شوقین بلکہ علوم قرآن و حدیث پر اس درجہ فدا کہ اکثر اوقات اپنی شکم پری سے بھی غافل ہو جاتے اور فاقہ در فاقہ کرتے ہوئے جب غشی طاری ہونے گئی تب ان کو بھوک یاد آتی۔

امام بخاری رہ بی اس مدیث کو یمال ہے بتلانے کے لئے لائے ہیں کہ تجارت بیع و شراء اور کھیتی کیاری بلکہ سب دنیاوی کاروبار ضروریات زندگی سے ہیں۔ جن کے لئے اسلام نے بہترین اصول اور ہدایات پیش کی ہیں اور اس سلسلہ میں ہر ممکن ترقی کے لئے رغبت دلائی ہے جس کا زندہ ثبوت وہ انسار اور مہاجرین ہیں جنہوں نے عہد رسالت میں تجارت اور زراعت میں قابل رشک ترقی حاصل کی اور تجارت و کھیتی و باغبانی میں بھی وہ دنیا کے لئے ایک مثال بن گئے۔

حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ محض دینی طالب علم تھے اور دنیاوی کاروبارے ان کو کچھ لگاؤنہ تھا۔ اس لئے یہ ہزار ہا صدیث نبوی کے عافظ ہوئے۔ اس صدیث سے رسول کریم ملٹی کیا کا ایک معجزہ بھی ثابت ہوا کہ حسب ہدایت حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ نے آپ کی تقریر دلپذیر کے وقت اپنا کمبل بھیلا دیا۔ اور بعد میں وہ کمبل سمیٹ کر اپنے سینے سے لگالیا، جس سے ان کا سینہ روشن ہو گیا اور بعد میں وہ حفظ صدیث میں سب پر سبقت لے گئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ آمین۔

٨٠ ٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ: ((لَـمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ آخَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبَيْعِ: إِنِّي آكْتُرُ الرَّبِيْعِ: إِنِّي آكْتُرُ الرَّبِيْعِ: إِنِّي آكْتُرُ الرَّبِيْعِ: إِنِّي آكْتُرُ الرَّبِيْعِ: إِنِّي آكْتُرُ وَانْظُرْ أَيِّ زَوْجَيَّ هَوِيْتَ نَوْلْتُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيِّ زَوْجَيَّ هَوِيْتَ نَوْلْتُ لَكَ عَنْهَا، وَالذَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: لاَ حَاجَةً لِي فِي ذَلِك، هَلْ مِنْ الرَّحْمَن: لاَ حَاجَةً لِي فِي ذَلِك، هَلْ مِنْ

(۱۹۴۸) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا' ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے دادا (ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ ) نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ ) نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ نے کہا کہ جب ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ طائے آئے میرے اور سعد بن ربع انصاری کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ سعد بن ربع بڑاٹھ نے کہا کہ میں انصار کے سب سے زیادہ مالدارلوگوں میں سے ہوں۔ اس لئے اپنا آدھامال میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ خود دکھ لیس کہ میری دو یو یوں میں سے آپ کو کون زیادہ لیند ہے۔ میں آپ کو کون زیادہ لیند ہے۔ میں آپ کے لئے انہیں اپنے سے الگ کر دوں گا۔ (ایمن طلاق دے دول گا) جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو آپ ان سے طلاق دے دول گا) جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو آپ ان سے

سُوق فِيْهِ تِجَارَةً؟ قَالَ : سُوقُ قَلِنُقَاعِ. قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَى بِأَقِطِ وَسَمَنِ. قَالَ : ثُمَّ تَابَعَ الْعُدُو، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَا: ((تَزَوَّجْتَ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((وَمَنْ؟)) قَالَ: امْرَأَةً مِنَ نَعَمْ. قَالَ: ((كَمْ سُقْتَ؟)) قَالَ: امْرَأَةً مِنَ نَوَاةٍ مِنْ دَهَبِ – أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ – فَقَالَ لَهُ النّبِيُ فَيَّ : ((أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاقٍ)). وَطرفه فِي: ((أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاقٍ)).

حَدُّنَا رُهَيْرٌ قَالَ حَدُّنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ حَدُّنَا رُهَيْرٌ قَالَ حَدُّنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنْهُ فَالَ : ((قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنْهُ وَكَانَ بَنْ عَوفِ الْمَدِيْنَةَ، فَآخَى النبِي هَنْ بَيْنَهُ وَكَانَ بَنْ عَوفِ الْمَدِيْنَةَ، فَقَالَ لَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ سَعْدُ ذَا غِنِي، فَقَالَ لَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ اللهُ لَذَا غِنِي، فَقَالَ لَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَأَزَوِجُكَ. قَالَ: بَارَكُ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُونِي عَلَى السُوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتْى اسْتَفْصَلَ عَلَى السُوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَى اسْتَفْصَلَ يَعْلِي وَطَلْ وَسَمَنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ. فَمَكُثَنَا يَسِيْرًا – أَوْ مَا شَاءَ اللهُ – فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَصَرْ مِنْ صَفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النّبِي هُ اللّهَ تَزَوّجُتُ وَصَرْ مِنْ صَفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النّبِي اللهُ تَزَوّجُتُ وَصَرْ مِنْ الأَنْصَارِ. قَالَ: ((مَا سُقْتَ (رَمَا سُقْتَ (رَمَا سُقْتَ (رَمَا سُقْتَ اللهُ عَنْ ذَهَبِ – أَوْ وَزَنْ اللهُ مَنْ ذَهَبٍ – أَوْ وَزْنَ إِلَيْهَا؟)) قَالَ : نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ – أَوْ وَزَنْ اللّهُ مَنْ ذَهَبٍ – أَوْ وَزَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ مَنْ ذَهَبٍ – أَوْ وَزْنَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ مَنْ ذَهَبٍ – أَوْ وَزُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

نکاح کرلیں۔ بیان کیا کہ اس پر عبدالر حمٰن بڑاتھ نے فرملیا ، مجھے ان کی صورت نہیں۔ کیا بیمال کوئی بازار ہے جہال کاروبار ہوتا ہو؟ سعد بڑاتھ نے "دسوق قبقاع" کا نام لیا۔ بیان کیا کہ جب صبح ہوئی تو معبدالرحمٰن بڑاتھ نیراور کھی لائے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھروہ تجارت کیلئے بازار آنے جانے گے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن وہ رسول اللہ لیا گئے کے دنوں کے بعد ایک دن وہ رسول اللہ لیا تھا۔ کہ من ما ماضر ہوئے 'تو زرو رنگ کا نشان (کیڑے یا جسم بر) تھا۔ رسول اللہ نے دریافت فرمایا 'کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کما کہ ہاں 'آپ نے دریافت فرمایا کہ کس سے؟ بولے کہ ایک انصاری خاتون سے۔ دریافت فرمایا 'اور مرکتناویا ہے؟ عرض کیا کہ ایک مختلی برابرسوناویا ہے۔ یا (یہ کما کہ) سونے کی ایک مختلی دی کے۔ پھر نی کریم مائی کے فرمایا 'اوچھا تو دلیمہ کر خواہ ایک بکری بی کا

ان سے حمید نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ منے بیان کیا کیا ہوں کے بیان کیا کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ آئے تو بیان کیا کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ آئے تو انصاری رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ مالدار آدی سفاری رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ مالدار آدی سے۔ انہول نے عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ سے کہا میں اور آپ میرے مال سے آدھا آدھا لے لیں۔ اور میں (اپی ایک پوی سے) میرے مال سے آدھا آدھا لے لیں۔ اور میں (اپی ایک پوی سے) آب کی شادی کرا دول۔ عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کمااللہ تعالی آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت عطا جواب میں کمااللہ تعالی آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت عطا تک واپس نہ ہوئے جب تک نفع میں کافی پنیراور می نہ بچالیا۔ اب قد اس کے بعد وہ آئے کہ ان پر ذردی کانشان تھا۔ آنخضرت وہ اس کے بعد وہ آئے کہ ان پر ذردی کانشان تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے دریافت فرمایا سے زردی کیسی ہے؟ عرض کیا یا درسول اللہ ایس نے ایک انصاری عورت سے شادی کرلی ہے۔ آپ رسول اللہ ایس نے ایک انصاری عورت سے شادی کرلی ہے۔ آپ

نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ - قَالَ: ((أَوْلِمْ وَلُوْ بشاقٍ).

[أطرافه في : ۳۲۹۳، ۳۷۸۱، ۳۹۳۳،

7V.0) A310, 7010, 0010, VF10, TA-F, FATF].

نے دریافت فرمایا کہ انہیں مرمیں کیا دیا ہے؟ عرض کیا "سونے ک ایک مخطلی" یا (مید کهاکد)"ایک محصل برابرسونا" آپ نے فرمایا که اچھا اب دلیمه کر'اگرچه ایک بکری بی کامو۔

تر میر کے اور میٹ بذا بہت سے فوائد پر مشتمل ہے۔ حضرت امام بخاری روائند کا مقصد یہاں اس مدیث کے لانے سے بد ہے کہ عمد ﷺ نبوی میں مدینہ منورہ میں اہل اسلام تجارت کیا کرتے تھے۔ اور ان کا بہترین پیشہ تجارت ہی تھا۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن ین عوف والله جو قریش ہیں جمرت فرما کر جب مدینہ آئے تو انہوں نے غور و فکر کے بعد اینے قدیمی پیشہ تجارت ہی کو یمال بھی اپنایا۔ ادر اینے اسلامی بھائی سعد بناتھ بن رہی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جنہوں نے اپنی آدھی جائیداد منقولہ ادر غیر منقولہ کی پیش کش کی تھی بازار کا راستہ لیا۔ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آپ نے تیل اور مکمی کا کاروبار شروع کیا' اللہ نے آپ کو تھوڑی ہی مت میں الی کشادگی عطا فرمائی کہ آپ نے ایک انصاری عورت سے اپنا عقد بھی کرلیا۔

حضرت عبدالرحلن بن عوف والتذ عشره مبشره ميں سے بين- بيد شروع دور مين حضرت ابوبكر صديق والتذكر ك صحبت سے داخل اسلام ہوئے۔ اور دو مرتبہ جبش کی طرف ہجرت بھی گی۔ تمام غزوات میں آنخضرت مٹاہیج کے ساتھ شریک رہے۔ طویل القامت گورے رنگ والے تھے۔ غزوہ احدیث ان کے بدن پر بیس سے زائد زخم سگے تھے۔ جن کی وجہ سے بیروں میں لنگ پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مدینہ میں ہت ہی بوے مالدار مسلمان تھے۔ اور رمیس التجار کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی سخاوت کے بھی کتنے ہی واقعات فدکور ہیں۔ 2۲ سال کی عمر ميں ٣٣٢ه ميں وفات يائي اور جنت البقيع ميں وفن ہوئے۔

انہوں نے مرمیں اپنی ہوی کو نواہ من الذهب لین سونے کی ایک مخطی دی جس کا وزن ۵ درہم سے زائد بھی ممکن ہے۔ اس مدیث سے ولیمہ کرنے کی تاکید بھی ثابت ہوئی اور سے بھی کہ ولیمہ میں برے یا بکری کا ذبیحہ بہتر ہے۔ زرد رنگ شاید کی عطر کا ہو یا کس ایس محلوط چیز کاجس میں کوئی زرد قتم کی چیز بھی شال ہو اور آپ نے اس سے عسل وغیرہ کیا ہو۔

• ٥ • ٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ ا للهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَتْ عُكَاظٌّ وَمَجَنَّةً وَذُوا الْمَجَازِ أَسُوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإسْلاَمُ فَكَأَنَّهُمْ تَأْتُمُوا فِيْهِ، فَنَزَلَتْ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَنْتَغُوا فَصْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ في مَوَاسِم الْحَجِّ. قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسِ)).

( ۲۰۵۰) جم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے عمروین دینارنے' ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے کہ عکاظ مجنہ 'اور ذوالمجاز عمد جاہلیت کے بازار تھے۔جب اسلام آیا تو ایسا ہوا کہ مسلمان لوگ (خرید و فروخت کے لیے ان بازاروں میں جاتا) گناہ سمجھنے لگے۔ اس کیے یہ آیت نازل ہوئی۔ "تہمارے لئے اس میں کوئی حرج نہیں اگرتم اینے رب کے فضل (لینی رزق طال) کی تلاش کروج کے موسم میں "بدابن عباس رضی الله عنماكي قرأت ہے۔

وراجع: ۲۷۷۰]

و مرت ابن عباس بهن کی قرآب میں آیت کرید ﴿ لیس علیکم جناح ان تبنغوا فضلا من ربکم ﴾ ے آگ ﴿ في مواسم المعج ﴾ كے لقظ ذاكد بير - مرعام قرائوں ميں يہ ذاكد لفظ نيس بين يا شايد يہ منسوخ ہو كئے بول اور حفزت ابن عباس

جی اور خ کاعلم نہ ہو سکا ہو۔ حدیث میں زمانہ جاہیت کی منڈیوں کا ذکر ہے۔ اسلام نے اپنے عمد میں تجارتی منڈیوں کو ترقی دی' اور ہر طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ گر خرافات اور محرو فریب والوں کے لئے بازار سے بدتر کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔

٢ بَابُ الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرامُ
 بَيِّنٌ، وبَينَهما مُشْتَبِهَاتٌ

باب حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ شک شبہ والی چیزیں بھی ہیں

مشتبہات وہ جن کی حلت یا حرمت کے بارے میں ہم کو قرآن و حدیث میں کوئی واضح ہدایت نہ طے۔ کچھ وجوہ ان میں حلال ہونے کے نظر آئیں' کچھ حرام ہونے کے۔ ان حالات میں ایس چیزوں سے پر بیز کرنا ہی بہتر ہے ہی باب کا مقصد ہے۔

٧٠٥١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَالَ النَّمُشَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَونِ عَن الشَّغِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيْنَةً عَنْ أَبِي فَرُوقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ عَنِ النَّيْ اللَّهْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ عَنِ النَّيْ اللَّهُ عَلَى النَّعْبِيِّ قَالَ:

وَحَدُّثَنِي عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ اللهُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّهِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّهِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَنْهَا عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللّٰهُ عَلَيْهُمَا عَنِ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ اللّٰهُ عَلَيْهُمَا عَنِ اللّٰهِ عَنْهُمَا عَنِ اللّٰهُ عَلَيْهُمَا عَنِ اللّٰهُ عَلَيْهُمَا عَنِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمَا عَنِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمِ عَلَيْهِمَا عَنِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَى عَلَيْهِمَا عَنِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمَا عَنِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةً عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ أَوْلَكُ مَا شُبُّهُ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ ال

(۲۰۵۱) ہم سے محمد بن شن نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابراہیم بن ابی عدی نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عون نے' ان سے شعبی نے' انہوں نے نعمان بن بشررضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا (دوسری سند امام بخاری نے کما) اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کماکہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے ابو فروہ نے' ان سے شعبی نے 'کما کہ میں نے نعمان بن بشر رہالتہ سے سنا اور انسول نے نبی کریم ساتھا ہے (تیسری سند) اور ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے ابو فروہ نے' انہول نے شعبی سے سنا' انہوں نے نعمان بن بشیر رہالتہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم ساللہ سے (چو تھی سند) اور ہم سے محمد بن کثیرنے بیان کیا کہ ہم کو سفیان توری نے خبردی انسیس ابو فروہ نے انسیس شعبی نے اور ان ے نعمان بن بشیر والت نے بیان کیا کہ نبی کریم التھایا نے فرمایا علال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہرے لیکن ان دونوں کے درمیان کھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے۔ وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ وے گاجن کا گناہ ہونا ظاہر ہے۔ لیکن جو مخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرات کرے گاتو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں بھی مبتلا مو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہیں۔ (لوگو یاد رکھو) گناہ اللہ تعالیٰ کی ج ا گاہ ہے جو (جانور بھی) ج ا گاہ کے ارد گرد جے گا' اس کا چرا گاہ کے اندر جلاحاناغيرممكن نهيس.

٣- بَابُ نَفْسِيْرِ الْمُشَبِّهاتِ

وَقَالَ حَسَّانٌ بْنُ أَبِي سِنَان: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهُونَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يُويبُكَ إِلَى مَا لأَ أَهْوَنْ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يُويبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ.

٢٠٥٢ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْخَبْرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنُّ المُرَأَةُ سَوَدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، الْحَارِثِ لِلنَّبِيِّ فَلَى فَاعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ فَذَكُرَ لِلنَّبِيِّ فَلَى فَاعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّبِي فَلَى الْمَالِ النَّمِي فَلَى الْمَالِ التَّمِيْمِي. النَّبِي فَالِ التَّمِيْمِي.

#### باب ملتی جلتی چزیں یعنی شبہ والے امور کیاہیں؟

اور حسان بن ابی سنان نے کما کہ "ورع" (پر بیز گاری) سے زیادہ آسان کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی "بس شبہ کی چیزوں کو چھوڑ اور وہ راستہ اختیار کرجس میں کوئی بھی شبہ نہ ہو

[راجع: ۸۸]

 لائے کہ گو اکثر علاء کے نزدیک رضاع ایک عورت کی شمادت سے ثابت نہیں ہو سکنا محرشبہ تو ہو جاتا ہے اور آنخضرت ملی کیا نے شبہ کی بنا پر عقبہ بڑی کو بید صلاح دی کہ اس عورت کو چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کہ اگر شمادت کائل نہ ہو یا شمادت کے شرائط ہیں نقص ہو تو معالمہ مشتبہ رہتا ہے لیکن مشتبہ سے بچے رہنا تقدیٰ اور پر ہیزگاری ہے۔ ہمارے امام احمد بن طنبل روانی کے نزدیک تو رضاع صرف مرفعہ کی شمادت سے ثابت ہو جاتا ہے۔ (وحیدی)

حافظ ابن حجر روئتے فرماتے میں ووجہ الدلالة منه قوله کیف و قد قبل فانه یشعر بان امرہ بفراق امراته انما کان لاجل قول العراة انها رضعتهما فاحتمل ان یکون صحیحا فیر نکب الحرام فامرہ بفراقها احتیاطا علی قول الاکٹر و قبل بل قبل شهادة العراة وحدها علی ذالک یعنی ارشاد نبوی کیف قد قبل سے مقصد باب طابت ہوتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ آپ نے عقبہ روائت کو اس عورت سے جدائی کا حکم صادر فرما دیا' دودہ پلانے کی دعوے وار عورت کے اس بیان پر کہ میں نے ان دونوں کو دودہ پلایا ہے۔ احمال ہے کہ اس عورت کا بیان صحیح ہو اور عقبہ حرام کا مرتکب ہو۔ اس لئے احتیاطاً جدائی کا حکم دے دیا۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ آپ نے اس عورت کی شمادت کو قبل فرما لیا' اور اس بارے میں اس ایک ہی شمادت کو کائی سمجھا۔ حضرت امام نے اس واقعہ سے بھی یہ طابت فرمایا ہے کہ مشتبہ امور میں ان سے یہ بیزی کا راستہ سامتی اور احتیاط کا راستہ ہے۔

(۲۰۵۳) ہم سے یکیٰ بن قرعہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے امام مالک روافيد نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے ان سے عروہ بن زبیر بنافیر ف اور ان سے عائشہ رئی فیا نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی وقاص (کافر) نے این بھائی سعد بن الی و قاص بڑاللہ (مسلمان) کو (مرتے وقت) وصیت کی تھی کہ زمعہ کی باندی کالڑکا میرا ہے۔ اس لیے اسے تم ا بے قبضہ میں لے لینا۔ انہوں نے کہا کہ فتح مکہ کے سال سعد رہا تھ بن انی و قاص نے اسے لے لیا' اور کہا کہ بیہ میرے بھائی کالڑ کاہے اور وہ اس کے متعلق مجھے وصیت کر گئے ہیں۔ لیکن عبد بن زمعہ نے اٹھ کر کماکہ میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے 'میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخر دونوں یہ مقدمہ نبی کریم مان کا کے خدمت میں لے گئے۔ سعد بن الله نے عرض كيايا رسول الله! بيد ميرے بھائى كالركام، اور مجھ اس کی انہوں نے وصیت کی تھی۔ اور عبد بن زمعہ نے عرض کیا 'بیہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کالڑکا ہے۔ انہیں کے بستریر اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس پر رسول الله طالی نے فرمایا عبد بن زمعہ! لڑکا تو تمہارے ہی ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا' بچہ اسی کا ہو تا ہے جو جائز شوہریا مالک ہوجس کے بستر بروہ پیدا ہوا ہو۔ اور حرام کار کے حصہ میں پھرول کی سزا ہے۔ پھر سودہ بنت زمعہ بڑے تیا ہے جو

٢٠٥٣ - حَدُّنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانْ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقُاصِ أَنْ ابْنَ وَلِيْدَةَ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبَضْهُ. قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْح أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصَ وَقَالَ : ابْنُ أَخِي، قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيْهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِي وُلِدَ علَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقًا إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي، كَانَ قَلْهِ عَهِدَ إِلَى فِيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ)). ثُمُّ قَالَ النَّبِي اللَّهِ ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُى. ثُمُّ قَالَ لِسَوُدَةَ بنتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ:

((اخْتَجِبِي مِنْهُ))، لَـمًّا رَأَى مِنْ شَبَهِ بِعُثْبَةَ، فَمَا رَآها حَتَّى لَقِيَ اللهِ)).

[أطراف في : ۲۲۱۸، ۲۲۲۱، ۳۳۵۲، ۱۳۵۰، ۳۰۳۵، ۱۳۷۹، ۱۲۷۲، ۱۸۸۷، ۲۸۱۷].

آنخضرت طافیا کی بیوی تھیں' فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کر' کیونکہ آپ نے عتبہ کی شاہت اس لڑکے میں محسوس کرلی تھی۔ اس کے بعد اس لڑکے نے سودہ رہی تھا کو بھی نہ دیکھا یمال تک کہ وہ اللہ تعالی سے جاملا۔

ا روایت میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کی تفصیل ہے کہ عتبہ بن ابی و قاص حضرت سعد بن ابی و قاص مشہور صحابی کا بھائی تھا۔

سیسی عتبہ نے اسلام کے شعرید و شمنوں میں سے تھا۔ اور کفری پر اس کی موت ہوئی ، زمعہ نای ایک فحض کی لونڈی سے اسی عتبہ نے زنا کیا اور وہ صالمہ ہوگئی۔ عتبہ جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بھائی حضرت سعد بڑاتھ بن ابی و قاص کو وصیت کی کہ زمعہ کی لونڈی کا حمل مجھ سے ہے۔ للذا اس کے بیٹ سے جو کچہ پیدا ہو اس کو تم اپنی تحویل میں لے لینا ، چنائچہ زمعہ کی لونڈی کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا۔ اور وہ ان بی کے ہاں پرورش پاتا رہا۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی و قاص نے چاہا کہ اپنے بھائی کی وصیت کے تحت اس بچہ کو اپنی بودرش میں لے لیس۔ مگر زمعہ کا بینا عبر بن زمعہ کئے لگا کہ سے میرے والمہ کی لونڈی کا بچہ ہے' اس لیے اس کا وارث میں ہوں۔ جب یہ مقدمہ عدالت نبوی میں بیش ہوا' تو آپ نے یہ قانون بیش فرایا' کہ الولد للفراش وللعاهر العجر بچہ اس کا گردانا جائے گا جس کے بہتر پر وہ پیدا ہوا ہے آگرچہ وہ کی ووسرے فرد کے زنا کا نتیجہ ہے۔ اس فرد کے حصہ میں شرعی مد شکاری ہے۔ اس قانون کے تحت اس جو کہ بین بود تھے۔ اس فرد کے حصہ میں شرعی مد شکاری ہے۔ اس شری مد بین اس شری مدر کے اس لئے اس شبہ کی بنا پر آخضرت سے بھی اس کی عبر بن زمعہ بی کو دے ویا۔ مگر بچہ کی مشابہت عتبہ بن ابی و قاص بی سے تھی۔ اس لئے اس شبہ کی بنا پر تخضرت سے بین اس کی شاہت تھی۔ اس اس کی شاہت تھی۔ امام بخاری رہ تھے کا عظم فاری کی عام بات کی تفیر اور ان سے بین کا عظم فریا کہ وہ زمعہ کی بین سے تھی۔ امام بخاری رہ تھے کا عظم فاری کی خاص فری کے کا عظم فاری کی خاص فریا کہ میں سے تھی۔ امام بخاری رہ تھے کا عظم فاری کی خاص فری کی تعلی ہو کہ کے کا خاص فری کہ کا تھی مشتبہات کی تغیر اور ان سے بینے کا عظم فاری کی خاص فری کے تعلی دور کر کے سے سے اور بی میں اس کی شاہت تھی۔ امام بخاری رہ تھے کا مشاری رہ تھے کا عظم فاری کی خاص کی میں سے تھی۔ امام بخاری رہ تھے کا عظم فاری کے خاص فری کی تعلی دور کر کے سے سے اس فری کو کو کی کی کیا کہ مستملہ مشتبہات کی تغیر اور ان سے بینے کا عظم فاری کی خاص کے دور کر کر کا عظم کی کے کا عظم فری کی میں اس کی شاہت تھی۔ اس میں کی کو کو کے کا عظم فری کی کی کی کی کو کو کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

حافظ ابن حجر رمایگیہ فرماتے ہیں۔ ووجه الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم احتجبى منه باسودة مع حكمه بانه اخوها لابيها لكن لما دائل حجر رمایگیہ فرماتے ہیں۔ ووجه الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم احتجبى منه باسودة مع حكمه بانه اخوها لابيها لكن دائل الكفرت دائل المنائل المنائل عبر زمعة امر سودة بالاحتجاب منه احتباطا فى قول الاكثر (فنح البادى) لينى يمال مشتبهات كى دليل آخضرت ما المنائل المنائل المنائل المنائل الله على الله

الولد للفراش كا مطلب الولد لصاحب الفراش ليمن بچه قانونا اى كالتىلىم كيا جائے گا جو اس بستر كا مالك ہے جس پر بچه بيدا ہوا ہے ليمنى جو اس كا شرعى و قانونى مالك يا خاوند ہے۔ بچه اى كا مانا جائے گا' اگر چه وہ كسى دو سرے كے نطفہ بى سے كيوں نہ ہو' اگر ايبا مقدمہ البت ہو جائے تو پھرزانى كے لئے محض سَكَسارى ہے۔

٢٠٥٤ - حَدُثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم السُّقَرِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَأَلْتُ النَّبِيُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَأَلْتُ النَّبِيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّ

(۲۰۵۳) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ کم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ جم سے شعبی نے ان کیا کہ کما کہ جمعے عبداللہ بن الی سفر نے خبردی 'انسی شعبی نے 'ان سے عدی بن حاتم بھاتھ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سٹی پیلے سے «معراض" (تیر کے شکار) کے متعلق بوچھاتو آپ نے فرمایا کہ اگر اس

عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: ((إِذَا أَصَابَ بحَدُّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ)). قُلْتُ : يَا رَسُولَ ا للهِ أَرْسِلُ كلبي وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيدِ كُلْبًا آخَرَ لَهُمْ أُسَمُّ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ. قَالَ: ((لاَ تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كُلُّبكَ وَلَمْ تُسَمُّ عَلَى الآخَر)).

کے دھار کی طرف سے لگے تو کھا۔ اگر جو ڑائی سے لگے تو مت کھا۔ كيونكه وه مردار ہے ميں نے عرض كيايا رسول الله! ميں اپناكما (شكار کے لئے) چھوڑ تا ہوں اور بھم اللہ بڑھ لیتا ہوں' پھراس کے ساتھ مجھے ایک ایا کا اور ماتا ہے جس پر میں نے بسم اللہ نمیں پر ھی ہے۔ میں یہ فیصلہ نمیں کریاتا کہ دونوں میں کون سے کتے نے شکار پکڑا آپ نے فرمایا' ایسے شکار کا گوشت نہ کھا۔ کیونکہ تو نے بسم اللہ تو اینے کتے کے لئے پڑھی ہے دو سرے کے لئے تو نہیں پڑھی۔

[راجع: ۱۷۵]

میرین معنرت امام بخاری روانته یهال اس حدیث کو مشتبهات کی تغییر میں لائے که دو سرے کتے کی موجودگی میں شبہ ہو گیا کہ شکار کون سے کتے نے پکڑا ہے' آخضرت مٹائیم نے ای شبہ کو رفع کرنے کے لئے ایسے شکار کے کھانے سے منع فرما دیا۔ عربول میں شکاری کوں کو سدھانے کا دستور تھا۔ شریعت اسلامیہ نے اجازت دی کہ ایبا سدھایا ہوا کیا اگر بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے اور وہ شکار کو پکڑ لے اور مالک کے پنیخے سے پہلے شکار مرجائے تو گویا ایسا شکار طال ہے۔

اس مدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جس جانور پر ہم اللہ نہ پڑھی جائے وہ حرام اور مردار ہے ' المحدیث اور اہل ظاہر کا یمی قول ہے۔ اور امام شافعی رہینے کہتے ہیں کہ مسلمان کا ذبیحہ ہر حال میں حلال ہے کو وہ عمداً یا سموا ہم اللہ چھوڑ دے 'اس حدیث سے امام بخاری رہ تی باب کا مطلب یوں نکالا کہ اس جانور میں شبہ پڑگیا کہ کس کتے نے اس کو مارا۔ اور آپ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا تو معلوم ہوا کہ شبہ کی چیزوں سے بچنا چاہئے۔ (وحیدی)

٤- بابُ ما يُنزَّهُ مِنَ الشُّبْهَاتِ

٧٠٥٥ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ا اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرُّ النَّبِيُّ ﷺ بِيَعْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ : ((لَوْ لاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا)). وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((أَجِدُ تَمْرَةُ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي)).

[طرفه في : ٢٤٣١].

ید تھجور آپ کو اپنے بچھونے پر ملی تھی جیسے اس کے بعد کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔ شاید آپ صدقہ کی تھجوریں بانٹ کر آئے ہوں اور کوئی ان ہی میں سے آپ کے کیڑوں میں لگ گئی ہو اور بچھونے بر گریزی ہو یہ شبہ آپ کو معلوم ہوا' اور آپ نے

#### باب مشتبه چیزوں سے بر میز کرنا

(۲۰۵۵) ہم سے قبیعہ بن عقبہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے طلح بن مصرف نے' ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم ساٹھ ایک گری ہوئی تھجور یر گذرے کو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے صدقہ ہونے کاشبہ نہ ہو تا تومیں اسے کھالیتا۔ اور جام بن منبہ نے ابو ہریرہ رضی الله عنه سے بیان کیا کہ نی کریم ملٹھیام نے فرمایا میں اینے بستر بریری ہوئی ایک محجوريا تاہوں۔

#### 

محض اس شبہ کی بنا پر اس کے کھانے سے پر بیز کیا' معلوم ہوا کہ مشتبہ چیز کے کھانے سے پر بیز کرنا کمال تقویٰ اور ورع ہے۔ اس مقصد کے پیش نظراپنے منعقدہ باب کے تحت حضرت امام روائلہ ہیں صدیث لائے ہیں۔

# باب دل میں وسوسہ آنے سے شبہ نہ کرنا جاہئے

٥- بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ
 وَنَحُوهَا مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ

یعنی مشتبہ اس چیز کو کتے ہیں جس کی حلت اور حرمت یا طمارت یا نجاست کے دلائل متعارض ہوں' تو ایسی چیز سے باز رہنا تقویٰ اور پر ہیز گاری ہے۔ اور ایک وسواس ہے کہ خواہ مخواہ مخواہ ب ولیل ہر چیز ہیں شبہ کرنا۔ جیسے ایک فرش بچھا ہوا ہے تو یمی سمجھیں گے کہ وہ پاک ہے یا ایک فخض نے کچھ خریدا' تو یمی سمجھیں گے کہ حلال طور سے اس کے پاس آیا ہو گا۔ اب خواہ مخواہ اس کے نجس ہونے کا گمان کرنا' یا اس مال کے حرام ہونے کا' یہ وسوسہ ہے' اس سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ البتہ اگر دلیل سے نجاست یا حرمت معلوم ہو جائے تو اس سے باز رہنا چاہئے۔

٢٠٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينْهَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَسْمِيْمٍ عَنْ عَبِينَةً عَنِ الرَّجُلُ عَمِّةٍ قَالَ: شَكِيَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهً الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْنًا أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟
 قَالَ: ((لاَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ قَالَ: ((لاَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا)). وقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةً عَنِ النَّهُ إِلاَّ فِيْمَا وَجَدْتَ الزَّهْرِيِّ: لاَ وُصُوءَ إِلاَّ فِيْمَا وَجَدْتَ الرَّيْحَ أَو سَمِعْتَ الصَّوتَ.[راجع: ٣٧]

(۲۰۵۲) ہم سے ابو لیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا ان سے عباد بن خیم سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عباد بن خیم نے اور ان سے ان کے پچا عبداللہ بن زید ماذنی بڑھڑ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ ہے کہ سامنے ایک ایسے مخض کاذکر آیا جے نماز میں پچھ شبہ ہوا نکلنے کا ہو جاتا ہے۔ آیا اسے نماز توڑ دینی چاہئے? فرمایا کہ نہیں 'جب تک وہ آوازنہ بن لے یا بدبونہ محسوس کرلے (اس وقت تک نمازنہ تو ڑ سے بیان کیا (ایس وقت تک نمازنہ تو ڑ سے بیان کیا (ایسے محض بر) وضو واجب نہیں جب تک حدث کی بدبونہ محسوس کرے یا آواز

اس مديث ك تحت علامه حافظ ابن حجر فرمات بيل- قال الغزالى الورع اقسام ورع الصديقين و هو ترك مالايتناول بغيرنية انقوة على العبادة وورع المتقين وهو ترك مالا شبهة فيه ولكن يخشى ان يجرالى الحرام وورع الصالحين و هو ترك مايتطرق اليه احتمال التحريم بشرط ان يكون لذالك الاحتمال موقع فان لم يكن فهو ورع الموسوسين قال ووراء ذالك ورع الشهود و هو ترك مايسقط الشهادة اى اعم من ان يكون ذالك المتروك حراما ام لا انتهى و غرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من اكل الصيد كان لانسان ثم افلت منه و كمن يترك شراء مايحتاج اليه من المجهول لايدرى اما له حلال ام حرام و ليست هناك علامة تدل على الثانى و كمن يترك تناول الشئى لخبر وردفيه متفق على ضعفه و عدم الاحتجاج به و يكون دليل اباحته قوياو تاويله ممتنع اومستبعد (فتح البارى)

لینی امام غزالی روائیے نے ورع کو چار قسموں پر تقتیم کیا ہے۔ ایک ورع صدیقین کا ہے وہ یہ کہ ان تمام کاموں کو چھوڑ دینا جن کا بطور نیت عبادت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ متقین کا ورع یہ کہ ایک چیزوں کو بھی چھوڑ دینا جن کی حلت میں کوئی شبہ نہیں مگر خطرہ ہے کہ ان کو عمل میں لانے سے کمیں حرام تک نوبت نہ بہنچ جائے 'اور صالحین کا ورع یہ کہ ایک چیزوں سے دور رہنا جن میں حرمت کے احتال کے لئے کوئی بھی موقعہ نکل سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ وسواسیوں کا ورع ہے اور ان کے علاوہ ایک ورع الشہو دہے جس کے

ار تکاب سے انسان شہادت میں ناقابل اختبار ہو جائے عام ہے کہ وہ حرام ہو یا نہ ہو۔ یمال مصنف رطانے کی غرض وسوسہ والول کے ورع کا بیان ہے جیسا کہ کوئی کسی شکار کا گوشت محض اس لئے نہ کھائے کہ شاید وہ شکار کسی اور آدی نے بھی کیا ہو اور اس سے وہ جانور بھاگ گیا ہو۔ یا جیسا کہ کسی ایسے آدمی کے ہاتھ سے خرید و فروخت چھو ڑ دے جو مجمول ہو اور جس کے ہارے میں معلوم نہ ہو کہ اس کا مال حرام کا ہے یا حال کا۔ اور کوئی فلاہری دلیل بھی نہ ہو کہ اس کی حلت بی پر یقین کیا جا سکے۔ اور جیسا کہ کوئی مخص ایسے آدمی کی روایت مرک کر دے جس کے ضعف پر سب کا انقاق ہو اور جس کے ساتھ جمت نہ پکڑی جا سکتی ہو' ایسے جملہ مشکوک حالات میں پر بین گاری کا نام ورع ہے۔ مگر حد سے زیادہ گذر کر کسی مسلمان بھائی کے متعلق بلا تحقیق کوئی غلط ممان قائم کر لینا یہ بھی ورع کے سخت پر بین کا انقاف ہو۔ خاف سے خاف ہے۔

امام غزالی رویجے نے کی جگہ کھا ہے کہ کچھ لوگ نماز کے لئے اپنا لوٹا مصلی اس خیال سے ساتھ رکھتے ہیں کہ ان کے خیال ہیں ونیا کے سارتے مسلمانوں کے لوٹ اور مصلی استعال کے لائق نہیں ہیں۔ اور ان سب ہیں شبد داخل ہے۔ صرف اننی کا لوٹا اور مصلی ہر فتم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ امام غزالی رویجے نے ایسے پر ہیزگاروں کو "خودگندے" قرار دیا ہے۔ اللهم احفظنا من جمع الشبهات والافات. آمین

٧٠٠٧ حَدَّنِيْ أَحْمَدُ بْنُ الْمِفْدَامِ
الْمِجْلِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ
الْمِجْلِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَومًا
يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ
عَلَيْهِ أَمْ لاَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ
اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ)).

(۲۰۵۷) ہم سے احمد بن مقدام عجلی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے حجہ بن عبدالرحمٰن طفادی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ججہ بن عبدالرحمٰن طفادی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے بشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والد (عروہ بن ذہیر) نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ پچھ لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! بہت سے لوگ ہمارے یمال گوشت لاتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کانام انہوں نے ذریح کے وقت لیا تھایا نہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم ہم اللہ پڑھ کے اسے کھالیا کرو۔

[طرفاه في : ۲۰۵۰، ۲۷۳۹۸].

مطلب یہ کہ مسلمان سے نیک گمان رکھنا چاہئے اور جب تک دلیل سے معلوم نہ ہو کہ مسلمان نے ذریح کے وقت ہم اللہ نہیں کی تھی یا اللہ کے سوآ اِور کی کانام لیا تھا تو اس کا لایا ہوا یا پکیا ہوا گوشت حلال ہی سمجھا جائے گا۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ مشرکوں کا لایا ہوا یا پکیا ہوا گوشت حلال سمجھ لو' اور فقماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر مشرک تصاب بھی کے کہ اس جانور کو مسلمان نے کا ایس جو اس کا قول مقبول نہ ہوگا۔ اس کئے مشرک کافر قصائی ہے گوشت کینے میں بہت احتیاط اور پر بیز چاہئے۔

٦- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:
 ﴿وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوّا انْفَصُوا إِلَيْهَا﴾
 [الجمعة: ٢١]

باب الله تعالی کاسورهٔ جمعه میں بیہ فرمانا که "جب وه مال تجارت آتا ہوا یا کوئی اور تماشاً دیکھتے ہیں تواس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔"

(٢٠٥٨) مم سے طلق بن غنام نے بیان کیا کما کہ مم سے زا کدہ بن

٢٠٥٨ – حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا

**(278)** 

قدامہ نے بیان کیا'ان سے حصین نے'ان سے سالم بن الی الجعدنے کہ مجھ سے جابر بناٹھ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ماٹھ کیا کے ساتھ جعہ کی نمازیر ہ رہے تھے '(یعنی خطبہ سن رہے تھے) کہ ملک شام سے پچھ اونث کھانے کاسلمان تجارت لے کر آئے۔ (سب نمازی) لوگ ان کی طرف متوجه مو گئے اور رسول الله طائل کے ساتھ بارہ آدمیوں کے سوا اور کوئی باقی نه رہا۔ اس بریہ آیت نازل ہوئی "جب وہ مال تجارت یا کوئی تماشاد یکھتے ہیں تواس کی طرف دو ژپڑتے ہیں۔"

زَاتِدَةُ عَنْ حُمَيْن عَنْ سَالِم قَالَ: حَدَّثِنِي جَابِرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِي ﴿ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيرٌ تَحْمِلٌ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيُّ ﴿ إِلاَّ أَثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ ﴿وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا انْفَضُوا

إِلَيْهَا ﴾. [راجع: ٩٣٦]

کے اختیار ہو کراس کو دیکھنے چل دیئے' صرف بارہ صحابہ لینی عشرہ مبشرہ اور بلال اور ابن مسعود رہی ﷺ آپ کے پاس ٹھسرے رے۔ محابہ کرام میں ایک معصوم نہ تھے بشر تھے۔ ان سے یہ خطا ہو گئی جس پر اللہ تعالی نے ان کو عماب فرمایا۔ شاید اس وقت تک ان کو بیہ معلوم نہ ہو گا کہ خطبہ میں سے اٹھ کر جانا منع ہے۔ امام بخاری رمایٹیہ اس باب کو اس لئے یہاں لائے کہ بیج اور شراء ' تجارت اور سوداگری کو عمدہ اور مباح چزیں ہیں گرجب عبادت میں ان کی وجہ سے خلل ہو تو ان کو چھوڑ دینا چاہے۔ یہ مقصد بھی ہے کہ جس تجارت سے یاد اللی میں فرق آئے مسلمان کے لئے وہ تجارت بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ مسلمان کی زندگی کا اصل مقصدیاد اللی ہے۔ اس کے علاوہ جملہ مشغولیات عارضی ہیں۔ جن کا محض بقائے حیات کے لئے انجام دینا ضروری ہے ورنہ مقصد وحید صرف یاداللی ہے۔

#### ٧- بَابُ مَنْ لَـمْ يُبَالَ مِنْ حَيْثُ كُسَبَ الْمَالُ

٧٠٥٩ حَدَّثُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبِرِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ)).

[طرفه في : ٢٠٨٣].

٨- بَابُ التُّجَارَةِ فِي الْبَرِّ وَقَوْلِهِ: ﴿ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ﴿ [ النور : ٣٧]. وقَالَ أَتَادَةُ: كَانَ الْقُومُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَجُرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ

# باب جو روبيه كمانے ميں حلال ياحرام

### کی برواہ نہ کرے

(٢٠٥٩) مم سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كماك مم سے ابن الى ذئب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سعید مقبری نے بیان کیااور ان سے آئے گاکہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گاکہ جواس نے حاصل کیا ہے وہ طلال ہے ہے اورام سے ہے۔

### بب خشکی میں تجارت کرنے کابیان

اور الله تعالی کا فرمان (سور ہ نور میں) کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت الله تعالی کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ قادہ نے کما کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے کین اگراللہ کے حقوق میں ہے کوئی حق سامنے آ جا تا تو ان کی تجارت

ذَكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ.

حُقُوق ١ اللهِ لاَ تُلْهِهِمْ بِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ﴿ اور خريدِ و فروخنت انهيں الله كي ياد ہے عافل نهيں ركھ سكتي تقي، جب تک وہ اللہ کے حق کو ادانہ کرلیں۔ (ان کو چین نہیں آتا تھا)

ا بعض نے باب التجارة فی البركو زا كے ساتھ فی البرز برها ہے تو ترجمہ يہ ہو گاكه كپڑے كى تجارت كرنا مكرباب كى حديث يل كيرے كى تجارت كا ذكر نہيں ہے اور امام بخارى ملتله نے آگے چل كر جو باب سمندر ميں تجارت كرنے كابيان كيا'اس كا جوڑی ہے کہ یمال خشکی کی تجارت فدکور ہو۔ بعض نے ضم با کے ساتھ فی البریزها ہے لینی گذم کی تجارت تو اس کا بھی باب کی حدیث میں کوئی ذکر نمیں ہے بسر حال فی البر یعنی خشکی میں تجارت کرنا' یمی نسخہ زیادہ صحیح ہے' مرادیہ ہے کہ مسلمان کے لئے خشکی اور تری 'صحرا اور سمندر سب کارگاہ عمل ہیں۔ اس جوش عمل نے مسلمانوں کو شرق سے تا غرب دنیا کے ہر حصہ میں پہنچا دیا۔

> ٧٠٦١،٢٠٦٠ حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِم عَن ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ : كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي العشرف، فَسَأَلتُ زَيْدَ بْنَ أَرقمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ ح.

وَحَدَّثَنِي الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو ـ بْنُ دِيْنَارِ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبِ أَنْهُمَا سَمِعًا أَبَا اللَّمِنْهَال يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبُرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَن الصُّرُفِ فَقَالاً: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ 🕮، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ 🕮 عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ : ((إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسُ، وَإِنْ كَانْ نِسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ)).

[أطرافه في : ۲۱۸۰، ۲٤۹۷، ۲۹۳۹.

[أطراف في : ۲۱۸۱، ۲٤۹۸، ۲۹۶۰].

(۲۰۲۰٬۱۱۱) مم سے ابوعاصم نے بیان کیا انبول نے کما کہ مم سے ابن جریج نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبردی اور ان سے ابوالمنهال نے بیان کیا کہ میں سونے چاندی کی تجارت کیا کر تاتھا۔ اس لیے میں نے زیدین ارقم رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انهول نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور مجھ سے فضل بن محقوب نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے حجاج بن محمد نے بیان کیا کہ ابن جرتج نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار اور عامر بن مععب نے خبردی' ان دونوں حضرات نے ابوالمنہال سے سا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی الله عنماسے سونے چاندی کی تجارت کے متعلق پوچھا، تو ان دونوں بزرگول نے فرمایا کہ ہم نی کریم مٹائیا کے عمد میں تاجر تھے اس لیے ہم نے آپ سے سونے چاندی کے متعلق بوچھاتھا۔ آپ نے جواب بدویا تھا کہ (لین دین) ہاتھوں ہاتھ ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن ادھار کی صورت میں جائز نہیں ہے۔

مثلاً ایک مخص نقد روپید دے اور دو مرا کیے میں اس کے بدل کا روپید ایک مینے کے بعد دول گا تو یہ درست نہیں ہے۔ بج صرف میں سب کے نزدیک تقایض میں دونوں بدلوں کا نقدا نقد دیا جانا شرط ہے اور میعاد کے ساتھ درست نہیں ہوتی اب اس میں اختلاف ہے کہ اگر جنس ایک ہی ہو مثلاً روپے کو روپے سے یا اشرفیوں کو اشرفیوں سے تو کی یا زیادتی ورست ہے یا سیس؟ حنیه کے نزدیک کی اور زیادتی جب جنس ایک مو ورست نہیں۔ اور ان کے خوجب پر کلدار اور حالی سکد کابدلنا مشکل مو جاتا ہے اور بمتربد ہے کہ کچھ پیے شریک کردے' تاکہ کی اور زیادہ سب کے نزدیک جائز ہو جائے۔ (وحیدی) اس مدیث کے عموم سے امام بخاری روایج نے

یہ نکالا کہ ختکی میں تجارت کرنا درست ہے۔

٩- بَابُ الْمُخُورِجِ فِي التَّجَارَةِ
 وَقُولِ ا للهِ تَعَالَى: ﴿ فَانْتَشْرُوا فِي الأَرْضِ
 وَائِنَفُوا مِنْ فَضْلِ ا للهِ ﴾ [الجمعة : ١٠].

٢٠٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بنُ يَوِيْدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرَ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيُّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُؤذَن لهُ- وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولاً -فَرَجَعَ إِنَّهِ مُوسَى. فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ : أَلَـمْ أَمْسَمَعْ صَوَتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ؟ أَتُذَنُوا لَهُ. قِيْلَ: قَدْ رَجَعِ فَدَعَاهُ: فَقَالَ: كُنَّا نُوْمَرُ بِلَالِكَ. لَقَالَ : تَأْتِيْنِي عَلَى ذَلِكَ بِالبَيِّنَةِ. فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ، لَقَالُوا : لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيْدِ الْخُنْرِيُّ. فَلَهَبَ بِأَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ عُمَرَ : خَفَيَ عَلَيُّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الصُّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ. يَعْنِي الْخُرُوجُ إِلَى التَّجَارَةِ. [طرفاه في : ٦٢٤٥، ٧٣٥٣].

باب تجارت کے لئے گھرہے باہر نکلنااور (سورہ جعہ میں) الله تعالی کا فرمان که "جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور الله کافضل تلاش کرو۔"

(۲۰۱۲) ہم سے محمر بن سلام نے بیان کیا اکہا کہ ہم کو مخلد بن بزیدنے خردی' کما کہ جمیں ابن جرت بے خردی' کما کہ مجھے عطاء بن الی رباح نے خبردی۔ انسیں عبید بن عمیرنے کہ ابوموی اشعری بواتھ نے عمر بن خطاب مالتر سے ملنے کی اجازت جابی لیکن اجازت سیس ملی۔ غالبًا آپ اس وقت کام میں مشغول تھے۔ اس لئے ابو موکٰ بڑاتھ واپس لوث گئے ' پھر عمر بن تر فراع موت تو فرمایا کیامیں نے عبد اللہ بن قیس (ابو موی بخاش) کی آواز سی تھی۔ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ کما گیاوہ تولوٹ کر چلے گئے۔ تو عمر ہاٹھڑنے نے انہیں بلالیا۔ ابو موسیٰ بناتُه نے کہا کہ ہمیں ای کا تھم (آنخضرت مٹائیا سے) تھا(کہ تین مرتبہ اجازت چاہنے پر اگر اندر جانے کی اجازت نہ ملے تو واپس اوث جاتا عابع) اس پر عمر فافتر نے فرمایا اس صدیث یر کوئی گواہ لاؤ۔ ابو موی رفاقد العاركي مجلس ميں كے۔ اور ان سے اس مديث كے متعمل بوجي (کد کیاکی نے اسے آتخفرت مائی اے ساہے)ان لوگوں نے کماکد اس کی گوائی تو تمهارے ساتھ وہ دے گاجو ہم سب میں بہت عی کم عمر ہے۔ وہ ابو سعید خدری رہ ای کا اپنے ساتھ لے گئے۔ عمر رہ الخرنے میر س كر فرمايا كه نبي كريم ما اليام كاليك تحم محمد سے بوشيده رو كيا۔ افسوس کہ مجھے بازاروں کی خرید و فروخت نے مشغول رکھا۔ آپ کی مراو

روایت میں حضرت عمر بواٹھ کا بازار میں تجارت کرنا فدکور ہے ای سے مقصد باب طابت ہوا۔ مدیث سے اور بھی بہت سے استی سیسی مسائل نظتے ہیں۔ مثلاً کوئی کی کے گھر ملاقات کو جائے تو دروازے پر جاکر تین دفعہ سلام کے ساتھ اجازت طلب کرے' اگر جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ کی مدیث کی تصدیق کے لئے گواہ طلب کرنا بھی طابت ہوا۔ نیزیہ کہ میج بات میں کم من بچوں کی گوائی بھی مانی جائے ہے۔ اور یہ بھی طابت ہوا کہ بھول چوک بڑے بڑے لوگوں سے بھی ممکن ہے وغیرہ وغیرہ۔

باب سمندر میں تجارت کرنے کابیان۔

١٠ بَابُ النَّجَارَةِ فِي الْبَحْر

وَقَالَ مَطَرٌ نَهِ لاَ يَلْمَنَ بِهِ، وَمَا ذَكَوَهُ اللَّهُ لِي الْقُرْآنِ إِلاَّ بِحَقَّ ثُمَّ تَلاَّ: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ. وَلِتَنْتَعُوا مِنْ فَصْلِمِهِ [النحل: ١٤] وَالْفُلكُ السُّفُنُّ. الْوَاحِدُ وَالْحَمْعُ سَوَاءً. وَقَالَ مُجُنْعِدٌ : قَمْحُوُ السُّفُنُ الرَّيْحَ، وَلاَ تَمْخَرُ الرَّيْحَ مِنَ السُّفُنِ إِلَّا الْفُلْكُ الْعِظَامُ.

٢٠٦٣- وَقَالَ اللَّيْتُ حَلَّتُمِي جَعْتُمُو بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن هُرْمُوزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾: أَنَّهُ ذَكُوَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ خَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَصَى حَاجَتُهُ وَسَاقَ الْمَحَدِيثُ. [راجع: ١٤٩٨]

١١ - بَابُ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِعَطَرَةُ أَوْ لَهُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا ﴾ [الجمعة: 11] وَقُوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَجَالَ لَا تُلْهِيْهِمْ بِجَارَةٌ وَلاَ يَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [ التور: ٣٧]. وَلَالَ فَعَادَةُ: كَانَ الْقُومُ يَتُعِمُّونَ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوق ا لَهِ لَمْ تُلْهِهِمْ بِجَارَةً وَلَا يَبْعٌ عَنْ ذِكُر ا اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ.

اور مطرورات نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں جو اس کا ذکر ہے وہ بسر حال حق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے (سوره نحل کی بیه) آیت برهی "اورتم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس میں چلتی ہیں پانی کو چیرتی ہوئی تا کہ تم تلاش کرواس کے فضل سے۔ اس آیت میں لفظ فلک کشتی کے معنے میں ہے واحد اور جمع دونوں کے لئے یہ لفظ ای طرح استعال ہو تا ہے۔ مجابد راید نے (اس آیت کی تغییر میں) کما که کشتیاں ہوا کو چیرتی چلتی ہیں۔ اور ہوا کو وہی کشتیاں (و كھنے ميں صاف طورير) چرتی چاتی ہيں جو بردي ہوتی ہيں۔

(۲۰ ۱۳) لیث نے کما کہ مجھ سے جعفرین ربعہ نے بیان کیا'ان سے عیدالرحمٰن بن ہرمزنے اور ان سے ابو ہریرہ بناتھ نے کہ رسول اللہ کیا تھا اور اپنی ضرورت بوری کی تھی۔ پھر بوری حدیث بیان کی (جو كتب الكفالة من آئكي)

بلب (سورة جعد ميس) الله تعالى نے فرمایا "جب سوداكرى يا تماشاد یکھتے ہیں تواس کی طرف دو ژرپڑتے ہیں۔"

اور سورهٔ نور میں اللہ جل ذکرہ کابیہ فرماتا کہ ''وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکرے عافل نہیں کرتی اللہ و کے کما کہ محلبہ کرام رمنی اللہ عنم تجارت کیا کرتے تھے۔ لیکن جول بی اللہ تعالی کاکوئی فرض سامنے آیاتوان کی تجارت اور سوداگری اللہ کے ذکر ہے انسیں عافل نہیں کر سکتی تھی تا آنکہ وہ اللہ تعالی کے فرض کوادا نە كرلىل.

يَ الله الله الله يعد صفلت پيشراى آيت شريف ك ساته يه بلب كذر چكا ب- اور يمل دوباره بحريد درج ووا ب- طفط ابن عمر معلی ملی نے اے بعض نا تین بخاری کی تھم کاسو قرار ریا ہے۔ علامہ فراتے ہیں کہ بخاری شریف کا اصل نوروہ تھا جو حضرت امام ك شاكرو فريرى ك إلى تماء اس مي حواشي مي يكو الحاقات تع . بعض فتالين في ان الحاقات مي س يكو مبارتول كوات فيال کی بنا پر متن میں ورج کر ویا۔ ای وجہ سے یہ بلب ہی کرر آئیا ہے۔

٢٠٩٤ - حَدَّتِني مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدُّتِني (٢٠١٣) بم سے محد بن سلام نے بیان کیا کما کہ محد سے محد برز

فضیل نے بیان کیا ان سے حصین نے بیان کیا ان سے سالم بن ابی الجعد نے بیان کیا اور ان سے جاہر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ (تجارتی) اونٹوں (کا قافلہ) آیا۔ ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ جعہ (کے خطبہ) میں شریک تھے۔ بارہ صحابہ کے سواباتی منام حضرات ادھر چلے گئے۔ اس پریہ آیت اتری کہ "جب سوداگری یا تماشاد یکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ یا تماشاد یکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ

#### باب الله تعالى كا فرمان كه

ایی پاک کمائی میں سے خرج کرو(البقرة: ۲۷۷)

ويتے ہیں۔"

(۲۰۱۵) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابووا کل نے ان سے مروق نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ،جب عورت اپنے گھر کا کھانا (غلہ وغیرہ) بشرطیکہ گھر بگاڑنے کی نیت نہ ہو خرج کرے تو اسے خرج کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے شوہر کو کمانے کا اور خزانجی کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے۔ ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرتا۔

(۲۰۲۱) مجھ سے کی بن جعفرنے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا' ان سے ہمام نے عبد الرزاق نے بیان کیا' ان سے ہمام نے بیان کیا' انہوں نے ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے سناکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اگر عورت اپنے شو ہرکی کمائی اس کی اجازت کے بغیر بھی (اللہ کے راستے میں) خرچ کرتی ہے تواسے آدھا تواب ملکا

مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيْرُ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيْرُ وَنَحْنُ لَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هذهِ الآيةُ: ﴿وَإِذَا رَأُوا رَجُلاً فَنَزَلَتْ هذهِ الآيةُ: ﴿وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةُ أَوْ لَهُوا انْفَصُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾. [راجع: ٩٣٦]

﴿ اللهِ تَعَالَى : اللهِ تَعَالَى : ﴿ اللهِ قُولِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ اللهِ ال

٢٠٦٦ حَدَّثَناً يَحْتَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ فَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَيْرِ النّبِيِّ فَلَهُ قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ مِعْمَدُ أَجْرِهِ)).

[أطرافه في : ٥١٩٥، ٥١٩٥، ٥٣٦٠].

مطلب یہ ہے کہ ایمی معمولی خیرات کرے کہ جس کو خاوند دیکھ بھی لے تو ناپند نہ کرے 'جیسے کھانے میں سے پھھ کھانا فقیر کو دے یا پھنا پرانا کپڑا اللہ کی راہ میں دے ڈالے 'اور عورت قرائن سے سمجھے کہ خاوند کی طرف سے الی خیرات کے لئے اجازت ہے۔ گو اس نے صریح اجازت نہ دی ہو 'بعض نے کہا مرادیہ ہے کہ عورت اس مال میں سے خرج کرے جو خاوند نے اس کے لئے مقرر کردیا

ہے۔

ہو۔ بعض ننخوں میں یوں ہے کہ خاوند کو عورت کا آدھا ثواب ملے گا۔ قسطلانی نے کما ان دونوں توجیہوں میں سے کوئی توجیہ ضرور کرنا چاہئے ورنہ عورت اگر خاوند کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرج کر ڈالے تو ثواب کبا گناہ لازم ہو گا۔

# ۱۳- بَابُ مَنْ أَحَبُّ الْبَسْطَ فِي باب جوروزي مِيس كشادگي چاهتاهو الرِّزْقِ وه كياكر عـ؟

٧٠،٦٧ حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ حَدِّثَنَا حَسَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ ٠٠، بْنِ يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ ٠٠، بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ يُسْتَطَ لَهُ فِي رَزْقِهِ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ فِي رَزْقِهِ أَنْ يُسْتَطَ لَهُ فِي اللهِ عَنْهُ أَنْ يُسْتَطَ لَهُ فِي رَزْقِهِ أَوْ يُسْتَلُ لَهُ فِي أَنْوِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ).

[طرفه في : ٥٩٨٦].

تیجہ یہ ہو گاکہ اس کے رشتہ دار اس کا حسن سلوک دیکھ کر دل سے اس کی عمر کی درازی' مال کی فرافی کی دعائیں کریں گے۔ اور اللہ پاک ان کی دعاؤں کے نتیجہ میں اس کی روزی میں اور عمر میں برکت کرے گا۔ اس لئے کہ اللہ پاک ہر چیز کے گھٹانے برمانے بر قادر ہے۔

1 - بَابُ شِرَاءِ النّبِيِّ اللّهُ بِالنّسِيْنَةِ الْمَابِ شَرَاءِ النّبِيِّ اللّهُ بِالنّسِيْنَةِ عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: ذَكَرُنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرّهْنَ فِي السّلَمِ فَعَلَّانَ عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرّهْنَ فِي السّلَمِ فَقَالَ: حَدُّثِنِي الأَسُودُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ فَقَالَ: حَدُّثِنِي الأَسُودُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ النّبِيِّ اللّهُ الشّعَرى طَفَامًا مِنْ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ النّبِيِ اللّهُ الشّعَرى طَفَامًا مِنْ يَهِودِي إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ. [أطراف في: ٢٠٩٦، ٢٠٩١، ٢٠٩١، ٢٠٥١، ٢٠٥١، ٢٠٥١،

٢٠٦٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ
 قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا اللهِ بْنِ حَوْشَبِ

#### باب نبي كريم ماليًا إلى كادهار خريدنا

(۲۰۲۸) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا کہ اہم سے اعمش نے بیان کیا کہ ابراہیم نخعی کی مجلس میں ہم نے ادھار لین دین میں (سلمان) گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کما کہ مجھ سے اسود نے عائشہ رضی اللہ عنما سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک یہودی سے بچھ غلہ ایک مدت مقرر کرکے ادھار خریدا۔ اور اپنی لوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔

(۲۰۲۹) ہم ے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما کہ ہم ہے بشام نے بیان کیا ان سے انس بڑ تھ نے (دو سری بیان کیا ان سے انس بڑ تھ نے (دو سری سند) اور جھے سے محد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا کما کہ ہم سے

قَالَ - َ مُّنَا أَسْبَاطُ أَبُو الْيَسَعَ الْبَصَرِيُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدُّسْتُوائِيُ عَنْ قَتَادَةً : عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشْتَى إِلَى النّبِيِّ أَنَّهُ مَشْتَى إِلَى النّبِيِّ فَلَمْ بِخُبْرِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النّبِيُ فَلَمْ دِرعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ رَهَنَ النّبِيُ فَلَمْ دِرعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُودِيِّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ. وَلَقَدْ سَعِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدِ لِسَعْنَهُ يَقُولُ: ((مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدِ لِسَعْنَهُ بُرُّ وَلاَ صَاغُ حَبِّ، وَإِنْ عِنْدَهُ لِيسَعْمَ نِسْوَقٍ)). [طرفه في : ٢٥٠٨].

اسباط ابوالیسع بھری نے کہا کہ ہم سے ہشام دستوائی نے انہوں نے
قادہ سے انہوں نے انس بڑت سے کہ وہ نبی کریم مٹھیل کی خدمت
میں جو کی روٹی اور بدبودار چربی (سائن کے طور پر) لے گئے۔
آخضرت مٹھیل نے اس وقت اپنی زرہ مدینہ میں ایک یمودی کے
یمال گردی رکھی تھی۔ اور اس سے اپنے گھروالوں کے لئے جو قرض
یمال گردی رکھی تھی۔ اور اس سے اپنے گھروالوں کے لئے جو قرض
لیا تھا۔ میں نے خود آپ کو یہ فرماتے ساکہ محمد مٹھیل کے گھرانے میں
لیا تھا۔ میں نے خود آپ کو یہ فرماتے ساکہ محمد مٹھیل کے گھرانے میں
کوئی شام الیمی نہیں آئی جس میں ان کے پاس ایک صاع گیہوں یا
ایک صاع کوئی غلہ موجود رہا ہو۔ حالا تکہ آپ کی گھروالیوں کی تعداد نو

اس مدیث ہے آخضرت مل النظامی زندگی پر روشی پرتی ہے۔ خدا نخاست آپ دنیا دار ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی کہ النظامی کی افساری زندگی پر روشی پرتی ہے۔ خدا نخاست آپ دنیا دار ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی کہ ایک یہودی کے یمال اپنی زرہ گروی رکھ کر راش حاصل کریں۔ اور راش بھی جو کی شکل میں ، جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے آنے والے لوگوں کے لئے ایک عمرہ ترین نمونہ چی فرما دیا کہ وہ دنیاوی عیش و آرام اور ناز نخوں کے وقت اسوہ محمدی کو یاد کر لیا کریں۔ مقصد باب یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں بھی ادھار بھی کوئی چیز خریدنی پرتی ہے۔ اندا اس میں کوئی قبادت نہیں اور اس سے غیر مسلموں کے ساتھ لین دین کا تعلق بھی ظابت ہوا۔

# لِهِ بلب انسان کا کمانا اور این ہاتھوں سے محنت کرنا۔

ه ۱ – بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمِلِهِ بيَدِهِ

اس ياب ك تحت عافظ ابن حجر والتي قرمات بين و قداحتلف العلماء في افعنل المكاسب قال الماوردي اصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة والاشبه بمذهب الشافعي ان اطببها المتجارة قال والارجح عندي ان اطببها الزراعة لانها اقرب الى التوكل و تعقبه النووي بعديث المقدام الذي في هذا الباب و ان الصواب ان اطبب المكسب ما كان بعمل المدقال فان كان زراعًا فهوا طبب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل المدو لما فيه من النفع العام للادمي وللدواب و لانه لابد فيه العادة ان يوكل منه بغير عوض (فتح)

این علاء کا ای بارے میں اختلاف ہے کہ افغل کسب کونیا ہے۔ ماوردی نے کما کہ کسب کے تین اصولی طریقے ہیں۔ زراعت تجارت اور صنعت و حرفت۔ اور امام شافعی کے قول میں افغل کسب تجارت ہے۔ گرماوردی کہتے ہیں کہ میں زراعت کو ترج ویتا ہوں کہ یہ توکل سے قریب ہے۔ اور نووی نے اس پر تعاقب کیا ہے اور درست بات یہ ہے کہ بھڑین پاکیزہ کسب وہ ہے جس میں اپنے کو دخل زیادہ ہو۔ اگر زراعت کو افغل کسب مانا جائے تو بجا ہے کو نکہ اس میں انسان زیادہ تر اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اس میں افراد کو دخل زیادہ تر اپنے ہاتھ سے محلیا جاتا ہے۔ اس میں بغیر کسی معاوضہ کے حاصل ہوئے غلہ سے کھایا جاتا ہے۔ اس لئے ذراعت بھڑی کسب ہے۔ بشرطیکہ کامیاب زراعت ہو ورزہ عام طور پر ذراعت بیشہ لوگ مقروض نگ دست پریشان حال ملتے کئے ذراعت بھٹے لوگ مقروض نگ دست پریشان حال ملتے ہیں۔ اس لئے کہ نہ تو ان کے پاس زراعت کے قاتل کائی ذمین ہوتی ہے نہ دیگر وسائل بغرافی مییا ہوتے ہیں نتیجہ یہ کہ ان کا افلاس دن بدت اس بین کہا جا سکا۔ ان حالات میں ذراعت کو بھڑی کسب نہیں کہا جا سکا۔ ان حالات میں مزودری بھی بھڑے۔

حضرت امام بخاری رطفیہ نے اس باب کے تحت تین حدیثیں ذکر کی ہیں۔ جن میں سے کہلی تجارت سے متعلق ہے دو سری زراعت سے اور تیسری صنعت سے متعلق ہے۔ کہلی حدیث میں حضرت سید تا ابو بکر صدیق روز اور ان کے پیشہ تجارت کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ روز افغی ہیں۔ ﴿ لها مرض ابو بکر مرضہ الذی مات فیہ قال انظووا ماذاد فی مالی مند دخلت الامارة فابعثوا به الی النخلیفة بعدی المنح ﴾ یعنی جب حضرت صدیق اکبر روز مرض الموت میں گرفتار ہوئ تو آپ نے اپنے گھر والوں کو وصیت فرمائی کہ میرے مال کی پڑتال کرنا اور خلیفہ بننے کے بعد جو کچھ بھی میرے مال میں زیادتی نظر آئے اسے بیت المال میں وافل کرنے کے لیے خلیف المسلمین کے پاس بھیج دینا۔ چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد جائزہ لیا گیا تو ایک غلام زائد پایا گیا جو بال بچوں کو کھلایا کرتا تھا اور ایک اون اسلمین کے پاس بھیج دینا۔ چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد جائزہ لیا گیا تو ایک غلام زائد پایا گیا جو بال بچوں کو کھلایا کرتا تھا اور ایک اون جس سے مرحوم کے باغ کو پائی دیا جاتا تھا۔ ہر دو کو حضرت عمر بڑا تھ کہ جو کہ کیا۔ جن کو دیکھ کر حضرت عمر بڑا تھ نے الیا و حصرت الم بھی ویا گیا۔ جن کو دیکھ کر حضرت عمر بڑا تھ نے الیا کیا درحمہ الله علی ابی بکر لقد اتعب من بعدہ لین اللہ پاک حضرت ابو بکر بڑا تھ تر جم فرمائے انہوں نے اپنے بعد والوں کو مشتبت میں ڈال دیا۔

(\*2\*) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' ان سے یونس نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کما کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کما کہ جب حضرت ابو بحر رضی اللہ عنمانے کما کہ جب حضرت ابو بحر رضی اللہ عنمانے کما کہ جب حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ فلیفہ ہوئے تو فرمایا' میری قوم جانتی ہے کہ میرا (تجارتی) کاروبار میرے گھروالوں کی گذران کے لئے کانی رہا ہے۔ لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں' اس لئے آل ابو بحر اب بیت المال میں سے کھائے گی' اور ابو بحر مسلمانوں کامال تجارت بردھاتا رہے گا۔

٠٧٠٧ حَدُّنَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّئَنِي ابْنُ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّئَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّئَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ ابْنَ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُوبَكُرِ الصَّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ اسْتُخْلِفَ أَبُوبَكُرِ الصَّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَومِي أَنْ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوُونَةِ قَومِي أَنْ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوُونَةِ أَهْلِي، وَشَعِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِعِيْنَ، فَسَيَأْكُلُ أَهْلِي، وَشَعِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِعِيْنَ، فَسَيَأْكُلُ أَلْمَى بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِعِيْنَ فِيهِي).

ایتی اب خلافت کے کام میں مصروف رہوں گا تو بھے کو اپنا ذاتی پیشہ اور بازاروں میں پھرنے کا موقعہ نہ ملے گا اس لئے میں بیت المال سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ کیا کروں گا اور بیہ خرچہ بھی میں اس طرح سے نکال دوں گا کہ بیت المال کے روپ پیسے میں تجارت اور سوداگری کرکے اس کو ترقی دوں گا اور مسلمانوں کا فاکدہ کراؤں گا۔

٧٠٧١ - حَدُّنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدُّنَا سَعِيْدٌ قَالَ: اللهِ بَنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدُّنَا سَعِيْدٌ قَالَ: قَالَت حَدَّثَنِي أَبُو الأَمْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَت عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ فَهَا عُمَّالَ أَنْفُسِهِم، وكَان رَسُولِ اللهِ فَهَا عُمَّالَ أَنْفُسِهِم، وكَان يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيْلَ لَهُمْ: لَوِ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيْلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلَتُمْ)). رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْمُعْمَامُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيْدِهِ عَنْ عَائِشَةً. [راجع: ٩٠٣]

(ال ٢٠٠) جھے سے جھرنے بیان کیا' کما کہ ہم سے عبداللہ بن بزید نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی ابوب نے بیان کیا' کما کہ جھ سے ابوالاسود نے بیان کیا' ان سے عروہ نے کہ حضرت عائشہ رہی ہی نے فرمایا' رسول اللہ ملی ہی صحابہ رہی ہی اپنے کام اپنے بی ہا تھوں سے کیا کرتے تھے اور (زیادہ محنت و مشقت کی وجہ سے) ان کے جم سے رہینے کی) بو آجاتی تھی۔ اس لئے ان سے کما گیا کہ اگر تم عنسل کرلیا کروتو بہتر ہو گا۔ اس کی روایت ہم نے اپنے والدسے اور انہوں نے کروتو بہتر ہو گا۔ اس کی روایت ہم نے اپنے والدسے اور انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے مائشہ رہی ہی ہے۔

٢٠٧٢ - حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ قُورِ عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ 🦀 قَالَ: ((مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَل يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيُّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السُّلامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه)).

٢٠٧٣ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنبِّهٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ((أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانْ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَل يَدِهِ)).

[طرفاه في : ٣٤١٧، ٣٤٧٣].

كيرك سياكرت اور حفرت موى يوالا جمايا جراياكرت تع وادر جمارك حفرت محد متايخ تجارت پيش تع الذاكى مجى طال اور جائز پیشه کو حقیر جاننا اسلامی شریعت میں سخت ناروا ہے۔ ٢٠٧٤– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَولَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْوَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ خُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ)).

[راجع: ١٤٧٠]

٧٠٧٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدُّثُنَا وَكِيْعُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ

(۲۰۷۲) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا 'انہوں نے کماکہ ہم کو عیلی بن یونس نے خردی انہیں اور نے خردی انہیں خالد بن معدان نے اور انہیں مقدام بواللہ نے کہ رسول الله سال نے فرمایا کی انسان نے اس مخص سے بہتر روزی نہیں کھائی 'جو خود اپنے ہاتھوں سے کماکر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد ملائلہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کرکے روزی کھایا کرتے تھے۔

(۲۰۷۳) ہم سے کیلی بن موئ نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کما کہ جمیں معمرنے خبردی انسیں جام بن منیہ نے 'ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا' اور ان سے نبی كريم من الله في كد داؤد عليه السلام صرف اين باته كى كمائى سے كھايا 

(۲۰۷۳) ہم سے یجیٰ بن بمیرنے بیان کیا کماکہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے ' ان سے ابن شملب نے ' ان سے عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه كے غلام الى عبيد نے انهول نے ابو هريره رضي الله عنه كويد كهت سناكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا وہ مخص جو لکڑی کا گھٹا اپنی بیٹھ پر لاد کر لائے 'اس سے بہتر

ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاہے وہ اسے پچھ دے دے یانہ

حضرت آدم بلاللا کیبتی کا کام اور حضرت داؤد ملائظ لوبار کا کام اور حضرت نوح ملائظ برهنی کا کام کرتے اور حضرت ادریس بلائلا

(٢٠٧٥) جم سے يحيٰ بن موىٰ نے بيان كيا كماكہ جم سے وكيع نے بیان کیا کہا کہ ہم ہے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے زبیر بن عوام بناتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی کیانے

فرمایا'اگر کوئی این رسیول کو سنبھالے اور ان میں لکڑی باندھ کرلائے تووہ اس سے بمترہے جو لوگوں سے مانگما چرتا ہے۔

عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﴿ (لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ

النَّاسَ)). [راجع: ١٤٧١]

١٦- بَابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبُهُ فِي عَفَافِ

٧٠٧٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((رَحِمَ ا للهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى)).

١٧ – بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا

٧٠٧٧ حَدَّثنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَنَّ رَبْعيُّ بْنَ حِرَاشِ حَدَّثُهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ا لللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ النِّبِيُّ ﷺ: ((تَلَقَّتِ الْمَلاَتِكَةُ رُوحَ رَجُلِ مِسْمَنْ كَانْ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْنًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِوِ. قَالَ : فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ)). وَقَالَ أَبُو مَالَكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ: ((كُنْتُ أَيَسُرُ عَلَى الْـمُوسِرِ، وَأَنْظِرُ الْـمُعْسِرَ)). وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ. وَقَالَ أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَبْعِيٌّ:

## ین سوال سے بچا اور خود محنت مزدوری کر کے گذران کرنا۔ ایک سے مسلمان کی زندگی ہی ہونی ضروری ہے۔ باب خريد و فروخت كووت نرمی وسعت اور فیاضی کرنا اور کسی سے اپناحق پا کیزگی سے مانگنا

(٢٠٤٢) مم سے على بن عياش نے بيان كيا كماكہ مم سے ابو غسان محدین مطرف نے بیان کیا کہ کہ محص سے محدین مشکدر نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبرالله انساری رضی الله عنه نے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی ایسے شخص پر رحم کرے جو یجے وقت اور خریدتے وقت اور نقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتاہے۔

# باب جو شخص مالدار کومهلت دے

(٢٠٤٤) جم سے احمد بن يونس نے بيان كيا كماكہ جم سے زمير نے بیان کیا کہا کہ ہم سے منصور نے ان سے ربعی بن حراش نے بیان كيا اوران سے حديفه بن يمان والله نے بيان كياكه نبي كريم الله يا نے فرمایا' تم سے پہلے گذشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس (موت کے وقت) فرشتے آئے اور بوچھا کہ تو نے کچھ اجھے کام بھی كئيس؟ روح في جواب دياكه مين اين نوكرون سے كماكر تا تھاكه وہ مالدار لوگوں کو (جو ان کے مقروض ہوں) مهلت دے دیا کریں اور ان پر سختی نه کریں۔ اور محاجوں کو معاف کر دیا کریں۔ راوی نے بیان کیا کہ آنخضرت ملی کے اس نے فرمایا ، پھر فرشتوں نے بھی اس سے در گذر کیا اور سختی نہیں کی۔ اور ابو مالک ربعی سے (اپنی روایت میں ب الفاظ) بیان کئے۔ "میں کھاتے کماتے کے ساتھ (اپناحق لیتے وقت) نرم معامله کرتا تھا اور تنگ حال مقروض کو مهلت دے دیتا تھا۔ اس کی

((أَنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ)). وَقَالَ نُعَيْمُ ابْنُ أَبِي هِنْدِ عَنْ رِبْعِيٍّ : ((فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُوسِرِ، وَأَسْجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ). عَنِ الْمُعْسِرِ)).

[طرفاه في : ۲۳۹۱، ۲۵۶۱].

متابعت شعبہ نے کی جا ان سے عبدالملک نے اور ان سے ربعی سے نے بیان کیا' ابو عوانہ نے کہا کہ ان سے عبدالملک نے ربعی سے بیان کیا کہ (اس روٹ نے یہ الفاظ کے تھے) میں کھاتے کماتے کو مملت دے ویتا تھا۔ اور تھ حال والے مقروض سے درگذر کر تا تھا۔ اور نعیم بن ابی بند نے بیان کیا' ان سے ربعی نے (کہ روح نے یہ الفاظ کے تھے) میں کھاتے کماتے لوگوں کے (جن پر میرا کوئی حق واجب ہوتا) عذر قبول کرلیا کر تا تھا اور تھک حال والے سے درگذر کر

الیمن کو قرضدار مالدار ہو گراس پر تختی نہ کرے' اگر وہ مسلت جاہے تو مسلت وے۔ مالدار کی تعریف میں اختلاف ہے۔ المسلم نے کہا جس کے پاس اپنا اور اپنے اہل و عمال کا خرچہ موجود ہو۔ توری اور ابن مبارک اور امام احمد اور اسحاق نے کما جس کے پاس بھاں۔ اور امام شافعی نے کہا اس کی کوئی حد مقرر نمیں کر کھتے۔ کبھی جس کے پاس ایک درہم ہو مالدار کہلا اسک سکتا ہے جب وہ اس کے خرچ ہے فاصل ہو۔ اور کبھی ہزار درہم رکھ کر بھی آدمی مفلس ہوتا ہے جب کہ اس کا خرچہ زیادہ ہو اور عمال بست ہوں اور وہ قرضدار رہتا ہو۔

باب جس نے کسی تگ دست کو مملت دی اس کا تواب (۲۰۷۸) ہم سے ہشام بن عمار نے بیان کیا کہ ہم سے کی بن حمزہ نے بیان کیا کہ ہم سے کی بن حمزہ نے بیان کیا ان سے حمد بن ولید زبیدی نے بیان کیا ان سے زمری نے ابو ہریرہ بنائتہ نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے انہوں نے ابو ہریہ بنائتہ سے سنا کہ نبی کریم مٹی لیا نے فرمایا ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ جب کسی نگ وست کو دیکھا تو اپنے نو کروں سے کمہ ویتا کہ اس سے درگذر کر جاؤ۔ شاید کہ اللہ تعالی بھی ہم سے (آخرت میں) و درگذر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے (اس کے مرنے کے بعد) اس کو بخش دیا۔

١٩ - بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْنَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّنَنَا اللهِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّنَنَا اللهِ بْنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ((كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِيْنَانِهِ : تَخَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلُ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، وَلَمْ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، وَلَمْ عَنْهُ كَالُ اللهِ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَا، وَلَمْ عَنْهُ كَالُ اللهِ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَا، وَلَمْ اللهُ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَا، وَلَمْ اللهِ عَنْهُ كَالُ اللهِ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَا، وَلَا لَهُ عَنْهُ كَالُ اللهِ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَا، وَلَوْ عَنْهُ كَالُ اللهِ عَنْهُ كَالُ اللهِ عَنْهُ كَالُ اللهِ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَا، وَلَا لَهُ عَنْهُ كَالُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ يُسَرِّا قَالَ لِلْهُ عَنْهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَا، وَلَوْ عَنْهُ كَالُ اللهُ عَنْهُ كَالُ اللهُ اللهُ عَنْهُ لَعَلْ اللهُ عَنْهُ لَكُولُ اللهُ عَنْهُ لَا لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ ال

باب جب خرید نے والے اور بیچنے والے دونوں صاف ماف بیان کردیں اور ایک دو سرے کی بھتری چاہیں

١٩ - بَابُ إِذَا بَيْنَ البَيِّعَانِ، وَلَـٰم
 يَكُنتُمَا، وَنَصَحَا

وَيُذُكُرُ عَنِ الْعَدَاءِ بَنِ حَالِدٍ قَالَ: كُتِبِ لِي النَّبِيُّ ﷺ ((هذا مَا اشْتُرى مُحَمَّلًا رَسُولُ الله على مِن الْعَدَّاء بْن خَالِد بَيْعَ الْـمُسُلُّمِ النَّمُسُلُّمِ. لاَ ذَاءَ ولاَ خِبْثُةَ وَلاَ غَانلَة)). وقال قتادَة: الْعَانلُةُ الزَّنا

لامْرىء يَبِيْعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بَهَا دَاءُ إِلَّا أخبر هُ.

والسَّرقة والآباق. وَقَيْلَ لَإِبْرَاهِيْمِ: إِنَّ بَعْضِ النَّخَّاسِيْنَ يُسمى: آري خُراسان، وسجتسان، فَيقُولُ: جَاءَ أَمْس مِنْ خُرَاسانَ، وَجَاءَ الْيَومَ مِنْ سِجسْتَانْ. فَكُرههُ كِرَاهَةً شَدِيْدَةً. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِر: لاَ يَحِلُ

المستريم التيام عياض نے کما صحح يوں ہے كہ عداء كے خريد نے كاميان ہے نبي كريم ماتيكيا ہے 'جيسے ترندى اور نسائى اور ابن ماجہ نے كشير التي اور ابن ماجہ نے اے وصل کیا ہے۔ قسطلانی نے کما ممکن ہے یہاں اشتریٰ باع کے معنی میں آیا ہو یا معالمہ کئی بار ہوا ہو۔ غلام کے عیب کا ذكر بے يعنى وہ كانا اولا كرا الرا فري نبيل ہے۔ نه بھائنے والا بدكار ہے۔ مقصد يہ ہے كه ييخ والے كا فرض ہے كه معالمه كى چيز ك عیب و صواب سے خریدار کو بورے طور پر آگاہ کر دے۔

٢٠٧٩ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِح أَبِي الْحَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الْبَيِّعَانُ بِالْسَخِيَارِ مَا لَـُم يَتَفَرُقا - أو قال: حَتَّى يَتَفَرُقا - فإنْ صَدَقًا وَبَيُّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)).

آأطرافه في : ۲۱۸۰، ۲۱۰۸، ۲۱۱۰، 3117].

اور عداء بن خالد من الله عن روايت ب انهول نے کما کہ مجھے نبی كريم مُثْنَاتِم نے ایک بیج نامہ لکھ ویا تھا کہ بیدوہ کاغذ ہے جس میں محمد اللہ ک رسول ملی کاعداء بن خالد سے خریدنے کابیان ہے۔ یہ بع مسلمان ک ہے مسلمان کے ہاتھ'نہ اس میں کوئی عیب ہے نہ کوئی فریب نہ فت و فجور' نه كوئى بد باطنى بد اور قاده رايط في في كما كه عاكله ' زنا' چوری اور بھا گنے کی عادت کو کہتے ہیں۔ ابراہیم نخعی رمایٹیا سے کسی نے کہا کہ بعض دلال (اپنے اصطبل کے) نام "آری خراسان اور تجستان" (خراسانی اصطبل اور تجستانی اصطبل) رکھتے ہیں اور (دھو کہ دینے کے لئے) کہتے ہیں کہ فلال جانور کل ہی خراسان سے آیا تھا۔ اور فلال آج ہی بحستان سے آیا ہے۔ تو ابراہیم نخعی نے اس بات کو بت زیادہ ناگواری کے ساتھ سنا۔ عقبہ بن عامرنے کما کہ کسی شخص کے لئے بھی یہ جائز نہیں کہ کوئی سودا پیچے اور بیہ جاننے کے باوجود کہ اس میں عیب ہے ' خرید نے والے کو اس کے متعلق کچھ نہ بتائے۔

(٢٠٤٩) مم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما کہ مم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے' ان سے صالح ابو خلیل نے' ان سے عبیداللہ بن حارث نے انہوں نے حکیم بن حزام باللہ سے کہ رسول الله طالي فرمايا وريك اوريي والول كواس وقت اختيار ائع ختم کر دینے کا) ہے جب تک دونوں جدا نہ ہوں یا آپ نے (مالم يتفرقاك بجائے) حتى يتفرقا فرمايا - (آنخضرت النايكم نے مزيد ارشاد فرمایا) بس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہربات صاف صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بات چھیا کرر کھی یا جھوٹ کھی توان کی برکت ختم کردی جاتی ہے۔

آ ہم ہم میں اسلام کا ہر ہے کہ سوداگروں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کا حن وقتے سب ظاہر کر دیں تاکہ خریدنے والے کو المستریجی المعلق میں ہوئی ہم میں کوئی جھوٹی قتم ہرگزنہ کھائیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خریدار کو جب تک وہ دکان سے جدانہ ہو مال واپس کرنے کا افتیار ہے ہال دکان سے چلے جانے کے بعد یہ افتیار ختم ہے گریہ کہ ہروونے باہمی طور پر ایک مدت کے لئے اس افتیار کو طے کرلیا ہو تو یہ امرد گرہے۔

باب مختلف قتم کی تھجور ملاکر بیچنا کیساہے؟

(۲۰۸۰) ہم ہے ابو تعیم نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا' ان سے ابو سعید ہوائٹر نے بیان کیا' ان سے ابو سعید ہوائٹر نے بیان کیا کہ ہمیں (نبی کریم طائع کے طرف سے) مختلف قتم کی تھجو ریں ایک ساتھ ملا کرتی تھیں اور ہم دوصاع تھجو را یک صاع کے بدلہ میں نجے دیا کرتے تھے۔ اس پر نبی کریم طائع کے فرملیا کہ دوصاع ایک صاع کے بدلہ میں نہ بیچی جائے اور نہ دو در ہم ایک در ہم کے بدلے بیچے نئے بدلہ میں نہ بیچی جائے اور نہ دو در ہم ایک در ہم کے بدلے بیچے

٢٠٨٠ - بَابُ بَيْعِ الْحَلِطِ مِنَ التَّمْوِ
 ٢٠٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نُوزَقُ تَمْرَ الْجَمْع، وَهُوَ الْحِلِطُ مِنَ التّمْوِ، تَمْرَ الْجَمْع، وَهُوَ الْحِلِطُ مِنَ التّمْوِ، وَكُنَّا نَبِيْعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَكُنَّا نَبِيْعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَقَالَ النَّبِيُ الله وَرُهَمَينِ (لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَينِ بِصَاعٍ. وَلاَ دِرْهَمَينِ بِصَاعٍ.

تر بخرم المرب المرب الله كل مقصديه بتلانا كه اس فتم كى مخلوط تحجوروں كى ئيند جائز بے كيونكه ان ميں جو كچھ بھى عيب ب المنظم اللہ اللہ علیہ اور جو عمد گل ہے وہ بھى ظاہر ہے۔ كوئى دھوكه بازى نہيں ہے 'الندا اليى مخلوط تحجوريں بچى جاستى ہيں۔ اس پر آخضرت مالين نے جو ہدايت فرمائى وہ مديث سے ظاہر ہے۔

> ٧ ٧ - بَابُ مَا قِيْلَ فِي اللَّحَّامِ وَالْـجَزَّار

٢٠٨١ - حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ:
 حَدُّنَنَا أَبِي قَالَ حَدُّنَنَا الأَعْمَشُ قَالَ:
 حَدُّنَنِي شَقِيْقٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكُنَى أَبَا شُعَيْبٍ فَقَالَ لِغُلامٍ لَهُ قَصَّابٍ : اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكُفِي خَمْسَةٌ فَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيِّ هُمْ، خَمْسَةٌ فَإِنِّي أَرِيْدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيِّ هُمْ، خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي خَامِسَ حَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِدِ الْجُوعَ، فَدَعَاهُمْ، فجاءَ مَعَهُمْ وَجُلِّ، فَقَالَ النَّبِيُ هُمَّ: ((إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، وَجُلِّ، فَقَالَ النَّيُ هَمَّةً: ((إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، وَبُنْ شِئْتَ أَنْ تَأَذَنْ لَهُ فَأَذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ

#### باب گوشت بیچنے والے اور قصاب کابیان

(۲۰۸۱) ہم سے عربن حفص بن غیاث نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا' کما کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے شقیق نے بیان کیا اور ان سے ابو مسعود بڑاٹھ نے کہ انصار میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو شعیب بڑاٹھ تھی' تشریف لائے اور اپ غلام سے جو قصاب تھا' فرمایا کہ میرے لئے اتنا کھانا تیار کرجو پانچ آدی کے لئے کافی ہو۔ میں نے نبی کریم ساٹھ کیا کہ میر نے آپ کے ساتھ اور چار آدمیوں کی وعوت کا ارادہ کیا۔ کیونکہ میں نے آپ کے چرو مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آئخضرت مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آئخضرت مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آئخضرت مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آگئے۔ نبی کریم مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آگئے۔ نبی کریم مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آگئے ہیں۔ اگر مائٹھ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب بھی آگئے۔ نبی کریم مبارک پر فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب زائد آگئے ہیں۔ اگر

أَنْ يَرجِعَ رَجَعَ)). فَقَالَ : لاَ، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

آپ چاہیں تو انہیں بھی اجازت دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں' ملکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا

[أطرافه في: ٢٤٥٦، ٢٤٥٤، ٥٤٦١. مول.

اس مخص نے پانچ کی تعداد مقرر کردی تھی۔ اس لئے آپ نے اجازت کی ضرورت سیجی مے دعوتیوں کی تعداد مقرر نہیں کی تھی اور اس مخص کا نام معلوم نہیں ہوا۔ آنخضرت مان کی اور ابو طلحہ نے دعوتیوں کی تعداد مقرر نہیں کی تھی اور اس مخص نے پانچ کی تعداد مقرر کردی تھی۔ اس لئے آپ نے اجازت کی ضرورت سیجی۔ حدیث میں قصاب کا ذکر ہے اور گوشت بیجنے والوں کا ای سے اس پیشہ کا جواز ثابت ہوا۔

# ٢٢ - بَابُ مَا يَمْحَقُ الْكَاذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي النَّيْع

٢٠٨٢ - حَدْثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمَحَبُّرِ قَالَ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمَحَلِيْلِ يُحَدِّنُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَحَلِيْلِ يُحَدِّنُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَحَادِثِ عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَلَا قَالَ: ((الْبَيَّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرُّقًا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرُّقًا - فإن مَدَقًا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ صَدَقًا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبًا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)).

[راجع: ٢٠٧٩]

#### باب بیچنے میں جھوٹ بولنے اور (عیب کو) چھپانے سے (برکت) ختم ہو جاتی ہے

شعبہ نے بدل بن مجر نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما کہ ہم سے قادہ نے ' کما کہ میں نے ابو ظلیل سے سا' وہ عبداللہ بن حارث سے نقل کرتے تھے اور وہ حکیم بن حزام بناٹنہ سے کہ نبی کریم ماٹھائیم نے فربایا' خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں (کہ بھے فنح کر دیں یا جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں (کہ بھے فنح کر دیں یا آپ نے (مالم یتفوقا کے بجائے) حتی یتفوق فرمایا۔ پس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات کھول کھول کربیان کی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی۔ اور اگر انہوں نے پچھ چھپائے کے رکھایا جھوٹ بولا تو ایکے خرید و فروخت کی برکت خم کر دی جائے گی۔

# باب الله تعالى كافرمان كه "اب الله تعالى كافرمان كه "اسال والو! سود در سود مت كهاؤ اور الله سے ذرو تاكه تم فلاح ياسكو۔"

تفلِحُون ﴾ الآية [آل عمران : ١٣٠]

﴿ يَهُ عِلْمُ وَ مَا لَهُ مَمُ فَلَلْ عَمِوان : ١٣٠]

﴿ يَهُ عِلْمُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

٢٠٨٣ – حَدُّثُنَا آدَمُ قَالَ حَدُّثُنَا ابْنُ أَبِي

٢٣ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا

أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ

(۲۰۸۳) م ے آوم بن الی ایاس نے بیان کیا کما کہ م سے ابن

ذِنْبِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقَبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْاً قَالَ: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَالٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ حَلاَل أَم حَرَامُ)).

ابی ذئب نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے بیان کیا' اور ان سے ابو ہریرہ بنالتھ نے کہ نبی کریم مالی کیا نے فرمایا' ایک زمانہ الیا آئے گاکہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گاکہ مالی اس نے کمال سے لیا' حلال طریقہ سے یا حرام طریقہ سے۔

[راجع: ٢٠٥٩]

بلکہ ہر طرح سے بیبہ جو ڑنے کی نیت ہو گی، کہیں سے بھی مل جائے اور کسی طرح سے خواہ شرعاً وہ جائز ہو یا ناجائز۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایبا آئے گا کہ جو سود نہ کھائے گا اس پر بھی سود کا غبار پڑ جائے گا۔ لیعنی وہ سودی معاملات میں وکیل یا حاکم یا گواہ کی حیثیت سے شریک ہو کر رہے گا۔ آج کے نظاممائے باطل کے نفاذ سے یہ بلائیں جس قدر عام ہو رہی ہیں مزید تفصیل کی مختاج نہیں ہیں۔

## ٢٠- بَابْ آكِلِ الربا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ وَقُولُهُ تَعَالَى :

﴿ الْذِيْنَ يَأْكُلُونَ الرَّبَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَّ فَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبَا وَأَحَلُ اللهِ الْبَيْعُ وَحُرَّمَ الرَّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْطَةٌ مِنْ رَبِّهِ، فَانَتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ﴿ البقرة: ٢٧٥]

#### باب سود کھانے والا اور اس پر گواہ ہونے والا اور سودی معاملات کا لکھنے والا' ان سب کی سزا کابیان۔

اور الله تعالی کا یہ فرمان کہ "جو لوگ سود کھاتے ہیں 'وہ قیامت میں بالکل اس شخص کی طرح انھیں گے جے شیطان نے لیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے کہاتھا کہ خرید و فروخت بھی سودہی کی طرح ہے حالا نکہ الله تعالی نے خرید و فروخت کو طال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ پس جس کو اس کے رب کی تھیجت بہنی اور وہ (سود لینے سے) باز آگیا تو وہ جو کچھ پہلے لے چکا ہے وہ ای کا ہے اور اس کا معاملہ الله کے میرد ہے لیکن اگر وہ پھر بھی سود لیتار ہاتو ہی کا ہے دیا ہے۔ "

کی پر آسیب ہو یا شیطان تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر مشکل سے کھڑا بھی ہوتا ہے تو کیکیا کر گر پڑتا ہے۔ یمی طال حشر میں سود ہواروں کا ہو گا کہ وہ مخبوط الحواس ہو کر حشر میں عند اللہ حاضر کئے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے سود کو تجارت پر قیاس کر کے اس کو حلال قرار دیا ہے اور سودی معاملات کو حرام 'گر انہوں نے قانون اللی کا مقابلہ کیا گویا چوری کی اور سینہ زوری کی 'المذا ان کی سزا یمی ہونی چاہئے کہ وہ میدان محشر میں اس قدر ذلیل ہو کر انھیں کہ دیکھنے والے سب بی ان کو ذلت اور خواری کی تصویر دیکھیں۔

(۲۰۸۴) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما کہ ہم سے غندر نے بیان کیا کما کہ ہم سے غندر نے بیان کیا کا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابوالضی نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رہی ہی نے بیان کیا

٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
 أبي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَةَ

كه جب (سورة) بقره كي آخري آيتي ﴿ الذين ياكلون الربوا ﴾ الخ

نازل ہوئیں تو نبی کریم ساتھ اے انہیں محابہ مِن اللہ کومسجد میں براھ کر

سایا۔ اس کے بعد ان پر شراب کی تجارت کو حرام کردیا۔

رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((لَـمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ في الْمَسْجِدِ، ثُمَّ حَرُّمَ النَّجَارَةَ في الْحَمْرِ)).

[راجع: ٥٩٤]

٥٨٠ ٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَوِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاء عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقَالَ: قَالَ النّبيُ اللهُ اللهُ ((رزَأَيْتُ اللّيْلَةَ رَجَلَيْنِ أَتَيانِي قَاخُرَجَانِي إِلَى أَرْضِ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقُنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرِ مِنْ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقُنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرِ مِنْ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقُنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى وَسَطِ النّهْرِ مِنْ رَجُلٌ قَانِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النّهْرِ مِنْ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ. فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ رَجُلٌ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ يَحْرُجُ رَمَى اللّهُ مِنْ كَانَ، الرَّجُلُ الرّبُل بَيْنَ يَدَيْهِ فِرْدَةُ حَيْثُ كَانَ، الرّجُلُ لَكُ مَا كَانُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَجَعَرَ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ بِحَجَرَ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ بِحَجَرَ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ بِحَجَرَ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ اللّهِي رَأَيْتُهُ فِي النّهُر: آكِلُ الرّبًا)).

جریر این کا کہ ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم ہے جریر بن حاذم نے کہا کہ ہم ہے ابو رجاء بھری نے بیان کیا ان ہے سموہ بن جندب بنائیڈ نے کہ نبی کریم النہ ہے ان کا است (خواب میں) میں نے دو آدمی دیکھے ، وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس میں لے گئے۔ پھر ہم سب دہاں سے چلے یمال تک کہ ہم ایک خون کی نہر ر آئے ، وہاں (نہرے کنارے) ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ اور نہر کی نہر ر آئے ، وہاں (نہرے کنارے) ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ اور نہر کے بخص کھڑا ہوا تھا۔ اور نہر والے کے سامنے پھر پڑے موئے تھے۔ بچے نہروالا آدمی آ تا اور جو نہی وہ چاہتا کہ باہر نکل جائے فور آ ہی باہر والا شخص اسکے منہ پر پھر کھینچ کر مار تا جو اسے وہیں لوٹا دیتا تھا ، جہاں وہ پہلے تھا۔ اسی طرح جب بھی وہ نکتا چاہتا کہ ابر نکل جائے میں نے (اپنے ساتھیوں سے جو فرشتے تھے) تھا وہیں پھر لوث جاتا۔ میں نے (اپنے ساتھیوں سے جو فرشتے تھے) بوچھا ، کہ یہ کیا ہے ، تو انہوں نے اسکا جواب یہ دیا کہ نہر میں تم نے بوچھا ، کہ یہ کیا ہے ، تو انہوں نے اسکا جواب یہ دیا کہ نہر میں تم نے جس شخص کو دیکھاوہ سود کھانے والا انسان ہے۔

[راجع: ٨٤٥]

نے خون سے طویل حدیث پارہ نمبر ۵ میں بھی گذر چکی ہے۔ اس میں سود خور کا عذاب دکھلایا گیا ہے کہ دنیا میں اس نے لوگوں کا خون کی میں اس نے لوگوں کا خون کی دونا میں اس نے لوگوں کا خون کی دونا ہے۔ بعض روایات میں وسط النمر کی جگہ شط النمر کا لفظ ہے۔

#### باب سود کھلانے والے کا گناہ

الله تعالی نے فرمایا که "اے ایمان والو! ڈرو الله ہے اور چھوڑ دو وصولی ان رقبول کی جو باقی رہ گئی ہیں لوگوں پر سود ہے 'اگر تم ایمان والے ہو 'اور اگر تم ایمان مرتے تو پھرتم کو اعلان جنگ ہے الله کی طرف ہے اور اس کے رسول کی طرف ہے 'اور اگر تم سود لینے ہے تو بہرتے ہو تو صرف اپنی اصل رقم لے لو'نہ تم کی پر زیادتی کرواور

٢٥ - بَابُ مُوكِلِ الرِّبَا

لِقَولِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَخَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنَيْنَ فَإِنْ لُمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ إِنْ تُنْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ إِنْ كَانَ ذُوْ لَا تَظْلِمُونَ وَ إِنْ كَانَ ذُوْ

نہ تم پر کوئی زیادتی ہو اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے مہلت
دے دو ادائیگی کی طاقت ہونے تک۔ اور اگر تم اس سے اصل رقم
بھی چھوڑ دو تو یہ تمہارے لئے بہت ہی بہترہے اگر تم سمجھو۔ اور اس
دن سے ڈروجس دن تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ پھر
ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر
کسی قتم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گا۔ "ابن عباس بھی ہے کہا کہ
یہ آخری آیت ہے جو نبی کریم ماٹی پیلیر تازل ہوئی۔

(۲۰۸۲) ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عون بن الی جحفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد کو ایک چچھالگانے والاغلام خریدتے دیکھا۔ میں نے یہ دیکھ کران سے اس کے متعلق پوچھاتو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم ماٹھ کیا نے کت کی قیت لینے سے منع فرمایا ہے' ماٹھ کیا نے کتے کی قیت لینے سے منع فرمایا ہے' آپ نے گودنے والی اور گدوانے والی کو (گودنا لگوانے سے) سود لینے والے اور سود دینے کو (سود لینے یا دینے سے) منع فرمایا۔ اور تصویر

غُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفًى كُلُ نَفْسٍ مًا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ما كسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ آخِرُ آیَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ

٣٠٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَونِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبِي اشْرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ فَقَالَ: مَنْ ثَمنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ اللَّمِ، وَنَهى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَثَمَنِ الرَّبًا وَمُوكُلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرُ).

[أطرافه في : ٢٢٣٨، ٢٢٣٥، ٥٩٦٢]. بنانے والے پر لعنت بھیجی۔

آ کٹر علماء کے نزدیک کتے کی بیع درست نہیں ہے گر حضرت امام ابو صنیفہ روایئے نے کتے کا بیچنا اور اور اس کی قیمت کھانا جائز اسکی ہے۔ اور اگر کوئی کسی کا کتا مار ڈالے تو اس پر تاوان لازم کیا گیا ہے' امام احمد بن حنبل روایئے نے حدیث ہذا کی روسے کتے کی بیچ مطلقا ناجائز قرار دی ہے۔ پیچنا لگانے کی اجرت کے بارے میں ممانعت تنزیمی ہے کیونکہ دو سری حدیث ہے جاہت ہے کہ آخضرت طاق ہے نے خود پیچنا لگوایا اور پیچنا لگانے والے کو مزدوری دی' اگر حرام ہوتی تو آپ بھی نہ دیتے۔ گدوانا گودنا حرام ہوا اور کی مورت بنانا بھی حرام ہے۔ جیسا کہ یمال ایسے سب پیشہ والوں پر اللہ کے رسول طاف کے لئے تن جیمجی ہے۔

٢٦ - بَابُ ﴿ يَمْحَقُ الله الرِّبَا وَيُرْبِي
 الصَّدَقَاتِ : وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ
 كَفَّارٍ أَثِيْمٍ ﴾ [البقرة : ٧٦]

٢٠٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
 قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي
 الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ إِلَيْ

باب (سورهٔ بقره میں) الله تعالی کایه فرمانا که وه سود کومٹادیتا ہے اور صد قات کو دو چند کرتا ہے۔ اور الله تعالی نہیں بہند کرتا ہر منکر گندگار کو

(۲۰۸۷) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا، کما کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شماب نے کہ سعید بن میں کیا کہ ان سے ابو ہریرہ رہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے خود نی کریم اللہ کیا کو یہ فرماتے ساکہ (سامان بیچے وقت دکاندار کے) قتم

لِلْبُرَكَةِ)).

يَقُولُ: ((الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ كُولُ: ((الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ والی ہوتی ہے۔

کو چند روز تک ایس جمونی قتمیں کھانے سے مال تو کچھ نکل جاتا ہے لیکن آخر میں اس کا جھوٹ اور فریب کھل جاتا ہے۔ اور برکت اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے جھوٹا جان کر اس کی د کان پر آنا چھو ڑ دیتے ہیں۔ صدق رسول اللہ ملٹائیا۔

## باب خريد و فروخت مين قتم كهانا مکروہ ہے

(۲۰۸۸) ہم سے عمرو بن محمر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ہسیم نے بیان کیا کما کہ ہم کو عوام بن حوشب نے خردی انسیں ابراہیم بن عبدالرحل نے اور اسی عبداللہ بن الي اوفيٰ رضى الله عنه نے كم بازار میں ایک شخص نے ایک سامان دکھا کرفتم کھائی کہ اس کی اتنی قیت لگ چکی ہے۔ عالانکہ اس کی اتنی قیت نہیں گلی تھی۔ اس قتم ے اس کامقصد ایک مسلمان کو دھوکہ دینا تھا۔ اس پریہ آیت اتری "جو لوگ اللہ کے عمد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلہ میں بيحية بين. "

٢٧ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي

٢٠٨٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَحْبَرَنَا الْعَوَامُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةُ وَهُوَ فِي السُّوق، فَحَلَفَ با للهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَـمْ يُعْطَ لِيُوقِعَ فِيْهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٦ للهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيْلاً ﴾

[آل عمران : ۷۷].

[طرفاه في: ۲۲۷۵، ۱۹۶۶].

آخرت میں ان کے لئے کچھ حصہ نمیں ہے اور نہ ان سے اللہ کلام کرے گا اور نہ ان پر نظر رحمت ہوگی۔ اور نہ ان کو یاک كرے گا۔ بلكه ان كے لئے دكھ دينے والا عذاب ہے۔ معلوم ہوا كه الله كے نام كى جھوٹى قتم كھانا برترين كناہ ہے۔ علائ كرام نے كسى سیح معالمہ میں بھی بطور تنزیہ اللہ کے نام کی قتم کھانا پند نہیں کیا ہے۔ مند احمد میں ہے کہ آیا نے فرمایا' اپنی ازار کو مخنوں سے پنیجے لکانے والا اور جھوٹی قسموں سے اپنا مال فروخت کرنے والا اور احسان جلانے والا بدوہ مجرم ہیں جن پر حشر میں اللہ کی نظرر حمت نہیں ہوگی۔ حضرت امام بخاری روائیے کا مقصد باب بیہ ہے کہ تجارت میں ہرونت سچائی کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ورنہ جموث بولنے والا تاجر عند الله سخت مجرم قرارياتا ہے۔

#### باب سنارون كابيان

اور طاؤس نے ابن عباس جہن سے نقل کیا کہ نبی کریم ماہی کیا نے (ججتہ الوداع کے موقعہ برحرم کی حرمت بیان کرتے ہوئے) فرمایا تھا کہ حرم کی گھاس نہ کافی جائے۔ اس پر عباس بڑاٹھ نے عرض کیا کہ اذخر (ایک خاص قتم کی گھاس) کی اجازت دے دیجئے' کیونکہ یہ یمال کے

٢٨- بَابُ مَا قِيْلَ فِي الصَّوَّاغِ

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمِا قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: (إلاَّ يُخْتَلَى خَلاَهَا)) وَقَالَ الْعَبَّاسُّ: ((إلاَّ الإذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِم وَبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ : إلاَّ الإِذْخِرَ)). سناروں' لوہاروں اور گھروں کے کام آتی ہے' تو آپ نے فرمایا' اچھا۔ اذخر کاٹ لیا کرو۔

اس مدیث سے امام بخاری روائی نے یہ نکالا کہ سناری کا بیٹہ آنخضرت مٹھیل کے زمانہ میں بھی تھا۔ اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ تو یہ بیٹہ جائز ہوا۔ حضرت امام بخاری روائی نے یہ باب لا کر اس مدیث کے ضعف کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جے امام احمد نے نکالا ہے جس میں نہ کور ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹے سنار اور راگریز ہوا کرتے ہیں۔ اس کی سند میں اضطراب ہے۔

[أطرافه في : ۲۳۷۵، ۳۰۹۱، ٤٠٠٣، ۱۹۷۶ع.

(۲۰۸۹) ہم ت عبدان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ
بن مبارک نے خبردی' انہوں نے کہا کہ ہمیں یونس نے خبردی'
انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے' انہوں نے کہا کہ ہمیں زین
انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے ' انہوں نے کہا کہ ہمیں زین
العالمہ بن علی بن حیین رضی اللہ عنہ نے خبردی' انہیں حیین بن علی
رضی اللہ عنمانے خبردی کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غنیمت کے
مال میں سے میرے جھے میں ایک اونٹ آیا تھا اور ایک دو سرا اونٹ
مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے "خمس" میں سے دیا تھا۔ پھرجب
میرا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ
عنما کی رخصتی کرا کے لانے کا ہوا تو میں نے بی قینقاع کے ایک سار
سے طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں مل کراذ خرگھاس
سے طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں مل کراذ خرگھاس
ابی شادی کے ولیمہ میں اس کی قیمت کولگاؤں۔

آ کی جرم اس حدیث میں بھی ساروں کا ذکر ہے۔ جس سے عمد رسالت میں اس پیشہ کا ثبوت ملتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رزق کریں ہے۔ کہ سے عمد رسالت میں اس پیشہ کا ثبوت ملتا ہے او خر گھاس جمع کر کے مطال تلاش کرنے میں کوئی ایکچاہٹ نہ ہونی چاہئے۔ جیسا کہ حضرت علی بڑاٹھ نے خود جاکر جنگل سے او خر گھاس جمع کر کے فروخت کی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ولیمہ دولها کی طرف سے ہوتا ہے۔

بن قینقاع میند میں یہودیوں کے ایک خاندان کا نام تھا۔ علی بن حسین امام زین العابدین کا نام ہے جو حضرت حسین بڑاتھ کے بیٹے اور حضرت علی بڑاتھ کے بیٹے اور حضرت علی بڑاتھ کے بوتے ہیں۔ کنیت ابوالحن ہے۔ اکابر سادات میں سے تھے۔ تابعین میں جلیل القدر اور شرت یافتہ تھے۔ امام زبری نے فرایا کہ قریش میں کسی کو میں نے ان سے بہتر نہیں پایا۔ ۹۳ ھمیں انتقال فرمایا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت امام بخاری رہائتے نے ایک اثنا عشر کی روایت نہیں لی ہیں۔ ان محترمین کے جواب کے لئے امام زین العابدین کی بیر روایت موجود ہے جو ایک اثنا عشر میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔

١٩٠٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْهِمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلْمَ مَكُةً وَلَمْ تَحِلُ اللهَ عَرْمَ مَكُةً وَلَمْ تَحِلُ اللهَ عَلْمَى وَإِنّما أَحِلْتُ اللهَ عَلَي، وَإِنّما أَحِلْتُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۲۰۹۰) ہم سے اسحاق بن شاہین نے بیان کیا کما کہ ہم سے خالد بن عبداللد نے بیان کیا' ان سے خالد نے ' ان سے عکرمہ نے اور ان سے حرمت والاشر قرار دیا ہے۔ بیانہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے ملال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لئے طال ہو گا۔ میرے لئے بھی ایک دن چند لحات کے لئے حلال ہوا تھا۔ سواب اس کی نہ گھاس کائی جائے'نہ اس کے ورخت کاٹے جائیں' نہ اس کے شکار بھگائے جائیں' اور نہ اس میں کوئی گری ہوئی چیزاٹھائی جائے۔ صرف معرف الینی گمشدہ چیز کو اصل مالک تک اعلان کے ذریعے پنجانے والے) کو اس کی اجازت ہے۔ عباس بن عبدالمطلب بناٹھ نے عرض کیا کہ زخر کے لئے اجازت دے دیجے کہ سے مارے ساروں اور مارے گھرول کی چھتوں کے کام میں آتی ہے۔ تو آپ نے اذخر کی اجازت دے دی۔ عرمدنے کما سے بھی معلوم ہے کہ حرم کے شکار کو بھگانے کامطلب کیا ہے؟اس کامطلب سے ہے کہ (کمی ورخت کے سائے تلے اگروہ بیشا ہوا ہو تو) تم سائے سے اسے ہٹا کر خود وہاں بیٹے جاؤ۔ عبدالوہاب نے خالد سے (اپنی روایت میں یہ الفاظ) بیان کئے کہ (اذخر) ہمارے ساروں اور جماری قبروں کے کام میں آتی ہے۔

لین بجائے چھوں کے عبدالوہاب کی روایت میں قبروں کا ذکر ہے۔ عرب لوگ اذخر کو قبروں میں بھی ڈالنے اور جست بھی اس سے پاشخے۔ وہ ایک خوشبو دار گھاس ہوتی ہے۔ عبدالوہاب کی روایت کو خود امام بخاری ماٹھے نے کتاب الج میں نکالا ہے۔ روایت میں ساروں کا ذکر ہے اس سے اس پیشہ کا درست ہونا ثابت ہوا۔ سار جو سونا جاندی وغیرہ سے عورتوں کے زیور بنانے کا دھندا کرتے ہیں۔

باب كار يكرون اور لومارون كابيان

(۲۰۹۱) ہم سے محر بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے محر بن ابی عدی
نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے سلیمان نے ان سے ابواللمی
نے ان سے مروق نے اور ان سے خباب بن ارت بن اثر نے کہ میں
جالمیت کے زمانہ میں لوہار کا کام کیا کر ؟ تھا۔ عاص بن و کل (کافر) پر
میرا کچھ قرض تھا۔ میں ایک دن اس پر تقاضا کرتے گیا۔ اس نے کما کہ
جب تک تو محمد سالے کیا کا انکار نہیں کرے گامیں تیما قرض نہیں دول می ا

٧٩ - بَابُ ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ
٧٠٩ - حَدُّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ قَالَ
حَدُثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلْمِوقٍ
سُلْمَان عَنْ أَبِي الطُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ حَبَّابٍ قَالَ: ((كُنْتُ قَيْنًا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَان لِي عَلَى الْعَاصِي بْنِ
وَائِل دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ. قَالَ: لاَ

أَعْطِيْكَ حَتَّى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﴿ اللهُ لَمُ اللهُ اللهُ أَكُفُرُ بِمُحَمَّدٍ ﴿ اللهُ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ لَمُ اللهُ عَتَى أَمُوتَ وَأَبْعَثَ، فَسَأُوتِى مَالاً وَوَلَدًا فَأَقْطِيلُكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿ أَفَرَأَيْتَ اللَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنُ مَالاً وَوَلَداً، كَفَرَ بِآياتِنا وَقَالَ لأُوتَينُ مَالاً وَوَلَداً، أَطْلَعَ الْعَيْبَ أَمِ النَّحَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾.

[أطراف في : ٢٢٧٥، ٢٤٤٥، ٢٧٣٢، ٤٧٣٣.

خباب بن ارت بوالتہ مشہور صحابی بین ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ان کو زمانہ جابلیت میں ظالموں نے قید کر لیا تھا۔ ایک خزاعیہ عورت نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ آنخضرت ما تھا ہے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے بی بید اسلام لا چکے تھے۔ کفار نے ان کو سخت نکالیف میں جٹلا کیا۔ مگر انہوں نے صبر کیا۔ کوفہ میں اقامت گزیں ہو گئے تھے۔ اور ۲۵ سال کی عمر میں ۲ سے میں وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس حدیث سے حضرت امام بخاری رمایتی نے لوہار کا کام کرنا ثابت فرمایا، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد طابق بھی لوہے کے بہترین بتھیار بنایا کرتے تھے۔

باں سے کوئی اقرار لے لیا ہے۔ "

#### ٣٠- بَابُ ذِكْرِ الْخَيَاطِ

الله الله عَنْ إِسْجَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُوسُفَ قَالَ أَخْبِرُنَا مَالِكُ عَنْ إِسْجَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَخْبِرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْجَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((إِنَّ خَيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ اللهِ فَعْنَهُ مَنْعَهُ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ وَمَنَ اللهُ عَنْهُ فَذَهْبَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْهُ فَذَهْبَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْهُ فَلَمْ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَقَدِيْدٌ، فَرَأَيْتُ لِللهِ دَبّاءَ وَقَدِيْدٌ، فَرَأَيْتُ اللهِ عَنْ حَوَالَي الْقَصْعَةِ. اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَوَالَي القصَعْةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

6730, F730, Y730, P730].

#### باب در زی کابیان

میں نے جواب دیا کہ میں آپ کا انکار اس وقت تک نمیں کروں گا

جب تك الله تعالى تيرى جان نه لے لے ، مجر تو دوبارہ اٹھایا جائے

اس نے کما کہ بھر مجھے بھی مملت دے کہ میں مرجاؤں ' پھر دوبارہ

اشمایا جاؤل اور مجھے مال اور اولاد ملے اس وقت میں بھی تمهارا قرض

ادا کر دول گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی دکھیاتم نے اس محض کو دیکھا

جس نے جاری آیات کو نہ مانا اور کما کہ (آخرت میں) مجھے مال اور

دولت دی جائے گی کیا اسے غیب کی خبرہے؟ یا اس نے اللہ تعالیٰ کے

(۲۰۹۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے خبر دی' انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے خبر دی' انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عند کو یہ کہتے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو کھانے پر بلایا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ گیا۔ اس درزی نے روٹی اور شورباجس میں کدواور بھنا ہوا گوست تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کہ ماسے پیش کردیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کدو کے بیش کردیا۔ میں تلاش کررہے تھے۔ اس دن سے میں بھی برابر کدو کو یہند کرتا ہوں۔

کیونکہ یہ آخضرت ملی کے پند تھا۔ کدو نہایت عدہ ترکاری ہے۔ لینی لمباکدو مرد تر اور دافع تپ و خفقان و دافع حرارت و نظی بدن اور قبض بواسیری کو دفع کرتا ہے۔ بیٹے کی بھی بھی می خاصیت ہے۔ کو کدو کھانا دین کا تو کوئی کام نہیں ہے کہ اس کی بیروی لازم ہو' مگر آخضرت ملی بیاری محبت اس کو مقتفی ہے کہ ہر مسلمان کدو سے رغبت رکھے جیسے انس بڑاٹھ نے کیا۔ (وحیدی)

آنخضرت سٹھیجا کی دعوت کرنے والے محالی خیاط تھے۔ درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ اس سے حضرت امام بخاری رہا تھے نے درزی کا کام ثابت فرمایا۔

#### باب كيرابنخ والے كابيان

(۲۰۹۳) ہم سے یجیٰ بن بکیرنے بیان کیا، کما کہ ہم سے بعقوب بن عبد الرحمٰن نے بیان کیا' ان سے ابو حازم نے 'کماکہ میں نے سل بن سعد بنالی سے سنا انہول نے کما کہ ایک عورت "بردہ" لے کر آئی۔ سل بڑاٹھ نے پوچھا، تہیں معلوم بھی ہے بردہ کے کہتے ہیں۔ کماگیا جى بال! برده حاشيه دار چادر كو كت بير و اس عورت ني كما يا رسول الله! ميس نے خاص آپ كو پهنانے كے لئے يہ چادر اپنے ہاتھ سے بی ہے' آپ نے اسے لیا۔ آپ کواس کی ضرورت بھی تھی' پھرآپ باہر تشریف لائے تو آپ اس جادر کوبطور ازار کے پہنے ہوئے تھ عاضرين ميس سے ايك صاحب بوك يا رسول الله! يه تو مجھ دے دیجئے' آپ نے فرمایا کہ اچھا لے لینا۔ اس کے بعد آپ مجلس میں تھوڑی دریہ تک بیٹھے رہے پھرواپس تشریف لے گئے۔ پھرازار کو ت كرك ان صاحب ك ياس بجوا ديا۔ لوگوں نے كما كه تم نے آخضرت ملتا سے یہ ازار مانگ کر اچھا نہیں کیا۔ کونکہ تہیں معلوم ہے کہ آپ کس سائل کے سوال کو رد نہیں کیا کرتے ہیں۔ اس ير ان محالى نے كماكه والله! ميس نے تو صرف اس ليے يہ جادر مانگی ہے کہ جب میں مرول تو یہ میرا کفن ہے۔ سل بڑاٹھ نے فرمایا ' كه وه چاور بى ان كاكفن بى ـ

٣١– بَابُ ذِكْرِ النُّسَّاجِ ٣٠٩٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَتِ امْرَاةٌ ببُرْدةٍ -قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُوْدَةُ؟ فَقِيْلَ لَهُ : نَعَمُ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، إنَّى نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﴿ مُحْتَاجًا الَيْهَا، فَخَرَجَ الَيْنَا وَانُّهَا ازَارُهُ، فَقَالَ رَجُلُّ مِنَ الْقَوم، يَا رَسُولَ اللهِ أَكْسُنِيْهَا، فَقَالَ: ((نَعَمُ)). فَجَلَسَ النَّبِي اللَّهِي الْمَجْلِس ثُمُّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمُّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ الْقَومُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ، لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَوُدُ سَائِلاً، فَقَالَ الرَّجُلُ، وَا للهِ مَا سَأَلْتُهُ إلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَومَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلُ: فَكَانَتُ كَفَنَهُ).

[راجع: ١١٦٦]

رہ است ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کے ہاں کر گھا تھا' اور وہ کیڑا بنانے کا کام کرنے میں ماہر تھی جو بمترین حاشیہ دار کینیٹ کے اور بن کر حضور مٹھیلے کی خدمت میں پیش کرنے لائی۔ آپ نے اسے بخوشی قبول کر لیا' گر ایک صحابی (عبدالرحمن بن عوف بڑائٹر) تھے جنہوں نے اسے آپ کے جسم پر ذیب تن دکھے کر بطور تبرک اپنے کفن کے لئے اسے آپ سے مایک لیا۔ اور آپ نے ان کو یہ دے دی' اور ان کے کفن بی میں وہ استعال کی گئ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عمد رسالت میں نور بانی کا فن مروج تھ' اور اس میں عورتیں تک مہارت رکھتی تھیں' اور اس پیشہ کو کوئی بھی معیوب نہیں جانتا تھا۔ یمی ثابت کرنا حضرت امام بخاری رمایٹیہ کا مقصد ماہے۔

#### ٣٢- بَابُ النُّجَّارِ

٧٠٩٤ حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: (أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: بَعْثَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: بَعْثَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَنْبَرِ فَقَالَ: بَعْثَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ – أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادَا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ. فَأَمَرَتُهُ أَجْلِسُ عَلَيْهِنَ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ. فَأَمَرَتُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرُفاءِ الْعَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَمْرَتُهُ فَأَرْسَلَتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ).

#### [راجع: ٣٧٧]

غلبہ مدینہ سے شام کی جانب ایک مقام ہے ' جمال جھاؤ کے بڑے بڑے درخت تھے۔ اس عورت کا نام معلوم نہیں ہو سکا البتہ غلام کا نام با قوم بتلایا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ منبر تمیم داری نے بنایا تھا۔ ۵۰ ، ۷ – حَدَّثَنَا حَلاَّدُ ذَنُ مَحْسَدَ قَالَ (۲۰۹۵) ہم سے خااد بن یکی نے بان کہا کہ ہم سے عبد الواحد بن

٩٥ . ٢ - حَدَّثَنَا خَلاَدُ بْنُ يَحْتَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاجِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((أَنَّ اللهِ مَنْهُمَا: ((أَنَّ اللهِ مَنْهُمَا لَا اللهِ هَنَّا اللهِ اللهِ هَنَّا اللهِ اللهِ

فَلَمَا كَانَ يَومُ الْجُمْعَةَ قَعَد النَّبِي عَلَى الْمَاكَانَ يَومُ الْجُمْعَةَ قَعَد النَّبِي الْمَخْلَةُ الَّتِي الْمَخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حتى كَاذَتُ أَنْ تَنْشَقَّ فَرَلَ النَّبِي عِنْدَهَا حتى كَاذَتُ أَنْ تَنْشَقَّ فَرَلَ النَّبِي عِنْدَهَا حَتَى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ،

#### باب برهنی کابیان۔

(۱۹۹۳) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا کہ پھے لوگ سل بن سعد ماعدی بن لئیا کہ پھے لوگ سل بن سعد ساعدی بن لئے کے بیال منبر نبوی کے متعلق پوچھنے آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑھیا نے فلاں عورت کے بیمال جن کانام بھی سل بن لئے نے لیا تھا' اپنا آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی غلام سے کمیں کہ میرے لیے کچھ لکڑیوں کو جو ڑ کر منبر تیار کردے' تا کہ لوگوں کو وعظ میرے لیے کچھ لکڑیوں کو جو ڑ کر منبر تیار کردے' تا کہ لوگوں کو وعظ کرنے کے لیے بیں اس پر بیٹے جااکہ کی لکڑی کامنبر بنانے کے لئے کہا' پھر (جب منبر غلام سے غابہ کے جھاؤ کی لکڑی کامنبر بنانے کے لئے کہا' پھر (جب منبر تیار ہو گیا تو) انہوں نے اسے آپ کی خدمت میں بھیجا' وہ منبر آپ تیار ہو گیا تو) انہوں نے اسے آپ کی خدمت میں بھیجا' وہ منبر آپ کے حکم سے (مجد میں) رکھا گیا۔ اور آپ'اس پر بیٹھے۔

ایمن نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے جابر بن ایکن نے بیان کیا' کما کہ ہم سے عبدالواحد بن ایمن نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے جابر بن عبداللہ بھائے کہ ایک انساری عورت نے رسول کریم اللہ ایمن نے بوا عرض کیا' یا رسول اللہ! میں آپ کے لئے کوئی الیی چیز کیوں نہ بنوا دوں جس پر آپ وعظ کے وقت بیشا کریں۔ کیونکہ میرے پاس ایک غلام بردھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تہماری مرضی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر جب منبر آپ کے لئے اس نے تیار کیا' قوجعہ کے دن جب آخضرت ماٹھ کے اس منبر پر بیٹھے تو اس مجور کی لکڑی سے رونے کی آخاز آنے گئی۔ جس پر ٹیک دے کر آپ پہلے خطبہ دیا کرتے تھے۔ آواز آنے گئی۔ جس پر ٹیک دے کر آپ پہلے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایسامعلوم ہو تا تھا کہ وہ پہن جائے گی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم ماٹھ کیا منبر پر ایسامعلوم ہو تا تھا کہ وہ پہن جائے گی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم ماٹھ کیا منبر پر ایسامعلوم ہو تا تھا کہ وہ پہن جائے گی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم ماٹھ کیا۔ اس وقت بھی وہ سے اترے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگالیا۔ اس وقت بھی وہ

لکڑی اس چھوٹے بیجے کی طرح سکیاں بھر رہی تھی جے دیپ

کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعدوہ جیب ہو گئی۔ آنخضرت

301

فَجَعَلَتْ تَننُ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَى اسْتَقَرَتْ. قَالَ: ((بَكَتْ عَلَى مَا كانتْ تسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ)).

[راجع: ٤٤٩]

آ کیونکہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور منبر پر خطبہ پڑھنے گئے۔ یہ آخضرت ملی کا ایک عظیم مجرہ ہے کہ آپ کی جدائی کا نم سیری کیا ہے۔ ایک کٹری سے بھی ظاہر ہوا۔ آخر آپ نے اس کٹری کو سینہ سے لگایا تب جاکراس کا رونا بند ہوا۔ حضرت امام بخاری روائی نے حدیث ہذا سے ثابت فرمایا کہ بڑھئی کا بیشہ بھی کوئی ندموم بیشہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان ان میں سے جو پیشہ بھی اس کے لئے آسان ہو افتیار کر کے رزق طال تلاش کر سکتا ہے۔ ان احادیث سے اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ صنعت و حرفت کے متعلق بھی اسلام کی نگاہوں میں ایک ترقی یافتہ پلان ہے۔ بعد کے زمانوں میں جو بھی ترقیات اس سلسلہ میں ہوئی ہیں۔ خصوصاً آج اس مشینی دور میں یہ جملہ فنون کس تیزی کے ساتھ منازل ترقی طے کر رہے ہیں بنیادی طور پر یہ سب پھے اسلامی تعلیمات کے مقدس تاکج ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام کا یہ پوری دنیائے انسانیت پر احسان عظیم ہے کہ اس نے دین اور دنیا ہر دو کی ترقی کا پیغام دے کر ذہب کی تھور کو بی نوع انسان کے سامنے آشکارا کیا ہے۔ بچ ہے ﴿ اِنَّ الدِّینَ عِندَ اللَّهِ الْإِنسَلَامُ ﴾ (آل عمران: ۱۹)

٣٣- باب شراء الحوائج بنفسيه وقال ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: اشْتَرَى الله عَنْهُمَا: اشْتَرَى الله عَنْهُمَا: النَّبِيُ الله عَنْهُمَا: الرُّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: جَاءَ مُشْرِكْ بِغَنمٍ فَاشْتَرَى النَّبِيُ الله عَنْهُ مِنْهُ شَاةً. وَاشْتَرَى مِنْ جَابِو بَعِيْرًا.

٣٠٩٦ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْبُواهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ: ((اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا مِنْ يَهُودِيٌّ طَعَامًا بنسِيْنَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ)).

باب اپنی ضرورت کی چیزیں ہر آدمی خود بھی خرید سکتاہے
اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کما کہ نبی کریم ماڑھیا نے حضرت
عمر بناٹٹر سے ایک اونٹ خریدا' اور عبدالرحمٰن بن ابی بکر رضی اللہ
عنمانے کما کہ ایک مشرک بکریاں (پیچنے) لایا تو نبی کریم سڑھیا نے اس
سے ایک بکری خریدی۔ آپ نے جابر بناٹھ سے بھی ایک اونٹ خریدا
تھا۔

(۲۰۹۲) ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے ابو معادیہ نے بیان کیا کہ اک ہم سے ابو معادیہ نے بیان کیا کا ان سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا کا ان سے اسود بن بزید نے اور ان سے عائشہ رہی ہی نے کہ رسول اللہ مالی کیا ہے کہ یہودی سے کچھ غلہ ادھار خریدا 'اور اپی زرہ اس کے پاس گروی رکھوائی۔

[راجع: ٢٠٦٨]

آ تخضرت سائید نے بذات خود ایک یمودی ہے ادھار غلہ خریدا۔ بلکہ اپنی زرہ اس کے ہاں گروی رکھ دی۔ سویہ امر مروت استی کے خلاف نہیں ہے کوئی امام ہو یا بادشاہ نبی ہے کسی کا درجہ بڑا نہیں ہے اپنا سودا بازار سے خود خریدنا اور خود ہی اس کو اٹھا کر لے آنا آ آخضرت سائید کی سنت ہے۔ اور جو اس کو برایا عزت کے خلاف سمجھے وہ مردود دشتی ہے۔ بلکہ بہتریمی ہے کہ جمال تک ہوسکے انسان اپنا ہر کام خود ہی انجام دے تو اس کی زندگی پر سکول زندگی ہوگی۔ اسوۂ حسنہ اس کا نام ہے۔

(302) SHOW (

باب چوپایه جانورون اور گھو ژون مگر هون کی خریداری کا بیان اگر کوئی سواری کا جانوریا گدھا خریدے اور بیچنے والا اس پر سوار ہو تو اس کے اترنے سے پہلے خریدار کا قبضہ پورا ہو گایا نہیں؟ اور ابن عمر بن الله في كريم النيام في حضرت عمر بنات سع فرمايا اسے مجھے جے دے۔ آپ کی مراد ایک سرکش اون سے تھی۔ (۲۰۹۷) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا' ان سے وجب بن کیان نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللد جہافیا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم مٹھی کے ساتھ ایک غروہ (ذات الرقاع یا تبوک) میں تھا۔ میرا اونٹ تھک کرست ہوگیا۔ اتنے میں میرے پاس نی کریم من المالية تشريف لائے اور فرمايا 'جابر! ميں نے عرض كيا، حضور ميں حاضر ہوں۔ فرمایا کیابات ہوئی؟ میں نے کما کہ میرا اونٹ تھک کرست ہو كيا ب ولا عي نبيل اس لئ ميل يتي ره كيا مول عجر آب اين سواری سے اترے اور میرے اس اونٹ کوایک ٹیٹرھے منہ کی لکڑی ے کمینے گے (لین باکنے گئے)اور فرمایا کہ اب سوار ہوجا۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا۔ اب تو یہ حال ہوا کہ مجھے اسے رسول اللہ ملڑ کیا کے برابر پنے سے روکنا پر جاتا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا 'جابر تونے شادی بھی کرلی ہے؟ میں نے عرض کیاجی ہاں! دریافت فرمایا 'کسی کنواری لڑی ہے کی ہے یا بیوہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو ایک بیوہ سے کرلی ہے۔ فرمایا ، کسی کواری لڑی سے کیوں نہ کی کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی۔ (حضرت جابر بھی كوارے تھے) ميں نے عرض كيا كه ميرى كئي بينيں ہيں۔ (اور ميرى ماں کا انتقال ہو چکا ہے) اس لئے میں نے یمی پند کیا کہ الی عورت سے شادی کروں 'جو انہیں جمع رکھے۔ ان کے کنگھاکرے اور ان کی الرانی کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھااب تم گھر پنچ کر خروعافیت کے ساتھ خوب مزے اڑانا۔ اس کے بعد فرملیا کیا تم اپنا اونٹ میچو

٣٤- بَابُ شِرَاء الدُّوَابُّ وَالْحَمِيْرِ وَإِذَا اشْتَرَى دَائِةً أَوْ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ : ((بِعْيِنهِ. يَعْنِي جَمَلاً صَعْبًا)). ٢٠٩٧ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النُّبيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيُّ النَّبِيُّ ﴿ فَقَالَ : ((جَابِرٌ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((مَا شَأَنْك؟)) قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيٌّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ يَحْجنُهُ سِمِحْجَنِهِ. ثُمُّ قَالَ: ((ارْكَبْ))، فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكَفُّهُ عَنْ رَسُولِ ا للهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قَالَ: ((بِكْرًا أَمْ ثَيَّبًا؟)) قُلْتُ: بَلْ ثَيَّبًا. قَالَ: ((أَفَلاَ جَارِيَةٌ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُك؟)) قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَخْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوُّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: ((أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ. فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ)). ثُمَّ قَالَ: ((أَتَبِيْعُ جَمَلُك؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بأُوْقِيَةٍ. ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ **فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: ((آلآَنُ** 

قَدِمْت؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَدَغُ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلُّ رَكْعَتَينِ))، فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ. فَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَوِنْ لَهُ أَوْقِيَّةً، فَوَزَنْ لِي بِلاَلْ فَأَرْجَحَفِي الْمِيْزَانِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَيْتُ. فَقَالَ: ((ادْعُ لِي جَابِرًا)). قُلْتُ الآن يَرُدُ عَلَى الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءً أَبْعَضَ إِلَيٌّ مِنْهُ، قَالَ: ((خُدْ جَمَلَكَ، وَلَك ثَمَنُهُ)).

[راجع: ٤٤٣]

گ؟ میں نے کہا۔ تی ہاں! چنانچہ آپ نے ایک اوقیہ چاندی میں خرید ایا رسول اللہ مٹھ ہے جہا ہی مینہ پنچ گئے تھے۔ اور میں دوسرے دن صبح کو پنچا۔ پھر ہم مسجد آئے تو آخضرت مٹھ ہم ہم کے دروازہ پر ملے۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا ابھی آئے ہو؟ میں نے دروازہ پر ملے۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا ابھی آئے ہو؟ میں با عرض کیا کہ تی ہاں! فرمایا 'پھراپنا اونٹ چھوڑ دنے اور مسجد میں جاکے دو رکعت نماز پڑھ۔ میں اندر گیا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے بلال بڑا تی کو تھم دیا کہ میرے لیے ایک اوقیہ چاندی تول دے۔ انہوں نے ایک اوقیہ چاندی جھکتی ہوئی تول دی۔ میں پیٹھ موڑ کے چلاتو آپ نے فرمایا کہ جابر کو ذرا بلاؤ۔ میں نے سوچا کہ شاید اب میرا اونٹ پھر نے فرمایا کہ جابر کو ذرا بلاؤ۔ میں نے سوچا کہ شاید اب میرا اونٹ پھر خمیں نے موجا کہ شاید اب میرا اونٹ پھر خمیں نے موجا کہ شاید اب میرا اونٹ پھر خمیں نقی۔ چنانچہ آپ نے بی فرمایا کہ یہ اپنا اونٹ لے جاا براس کی قبیت بھی تمہاری ہے۔

آئی ہے۔ اب کی دونوں مدیثوں میں کمیں گدھے کا ذکر نہیں جس کا بیان ترجمہ باب میں ہے اور شاید امام بھاری ملفیہ نے گدھے کو اور شاید امام بھاری ملفیہ نے گدھے کو اور شاید امام بھاری ملفیہ نے گدھے کو اور شاید اور اور کیا۔ دونوں چوپائے اور سواری کے جانور ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے آخمنرت ملکی ہے بیچ میں اس پر سوار ہوں گا۔ امام احمد اور ابلحدیث نے بیچ میں یہ شرط اس مدیث سے درست رکھی ہے۔ اس مدیث کو امام بخاری دولتے نے اس کمل میں جگہوں کے قریب بیان کیا ہے۔ گویا اس سے بہت سے ممائل کا استخراج فرملا ہے۔

٣٥- بَابُ الأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْإِمْلاَمِ الْإِمْلاَمِ

٢٠٩٨ - حَدَّتَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ عُكَاظً وَمَجَنَّةٌ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِصْلاَمُ تَأْثَمُوا مِنَ النَّجَارَةِ فَيْهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ فيها، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ في مَوَاسِمِ الْحَجِّ. قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا.

#### باب جاہلیت کے بازاروں کا بیان جن میں اسلام کے زمانہ میں بھی لوگوں نے خرید و فروخت کی

(۲۰۹۸) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے ابن عباس رمنی اللہ عنمانے کہ عکاظ مجند اور ذوالحجازیہ سب زمانہ جالمیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تولوگوں نے ان جس تجارت کو گناہ سمجما۔ اس پر اللہ تعلق نے یہ آیت تازل کی ﴿ لیس علیکم جناح ﴾ فی مواسم الحج ابن عباس رمنی اللہ منمانے اس طرح قرات کی ہے۔

[راجع: ۲۱۷۷۰]

یعیٰ تم پر گناہ نمیں کہ ایام ج میں ان بازاروں میں تجارت کرو۔

٣٦- بابُ شراء الابل الهيم او الاخرب النهائم: السمحالف للقصد في كُلُّ شيء

#### باب (ہیم) بہاریا خارشی اونٹ خریدنا میم ہائم کی جمع ہے ہائم اعتدال (میانه روی) سے گذرنے والا

کی جمع ہے۔ ہیام ایک بیاری ہے جو اونٹ کو ہو جاتی ہے۔ وہ پانی پیتا ہی چلا جاتا ہے گرسیراب نہیں ہوتا اور ای طرح مرجاتا ہے۔ قرآن مجید میں ﴿ فَصْرِبُونَ شُرْبَ الْهِنِيم ﴾ (الواقعہ: ۵۵) میں ہی بیان ہے کہ دوزخی 'ایسے باسے اونٹ کی طرح جو سیراب ہی نہیں ہوتا کھولتا ہوا پانی پیتے جائیں مے محرسراب نہ ہوں مے بلکہ شدت پاس میں اور اضافہ ہو گا۔ یمی لفظ ہیم یہاں حدیث میں ندکور ہوا۔ صدیث لاعدوی میں امراض کے بالذات متحدی ہونے کی نفی ہے۔ فافهم و تدبر صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم

(٢٠٩٩) مم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا کما کہ ہم سے ٢٠٩٩ - حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے کما یمال (مکہ میں) حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : قَالَ عَمْرُو : ((كَانْ ایک مخض نواس نام کا تھا۔ اس کے پاس ایک بیار اونٹ تھا۔ حضرت هَا هُنَا رَجُلُ اسْمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عبداللہ بن عمر جُهُونا گئے اور اس کے شریک سے وہی اونٹ خرید إِبِلٌ هِيْمٌ، فَلَهْبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ لائے۔ وہ شخص آیا تو اس کے ساجھی نے کہا کہ ہم نے تووہ اونٹ چ غَنْهُمَا فَاشْتَرَى تِلْكَ الإِبِلَ مِنْ شَرِيْكِ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيْكُهُ فَقَالَ : بغْنَا تِلْكَ الإبلَ. دیا۔ اس نے بوچھا کہ کے بیچا؟ شریک نے کما کہ ایک شخ کے ہاتھوں جو اس طرح کے تھے۔ اس نے کہا' افسوس! وہ تو عبداللہ بن عمر پہنیں فَقَالَ : مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ قَالَ : مِنْ شَيَخْ كَذَا تھے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ میرے وَكَذَا. فَقَالَ : وَيُـحَكَ، ذَاكَ وَا للهِ ابْنُ عُمَرَ. فَجَاءَهُ فَقَالَ : إِنَّ شَرِيْكِيْ بَاعَكَ ساتھی نے آپ کو مریض اونٹ ج دیا ہے۔ اور آپ سے اس نے اس کے مرض کی وضاحت بھی نہیں گی۔ عبداللہ بن عمر بھی اے فرمایا کہ ابلاً هِيمًا وَلَـمُ يَعْرِفُكَ. قَالَ: فَاسْتَقُهَا. قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا فَقَالَ: دَعْهَا، پھراسے واپس لے جاؤ۔ بیان کیا کہ جب وہ اس کو لے جانے لگا تو عبدالله بن عمر الكافية في فرماياكه الجهارية دوجم رسول الله التي الم رَضِيْنَا بقَضَاء رَسُولِ اللهِ ﷺ: لاَ فیصلہ پر راضی ہیں (آپ نے فرمایا تھا کہ) "لا عدوی" (یعنی امراض عَدُوي)) سَمِعَ سُفْيَانُ عَمَرًا. چھوت والے نہیں ہوتے) علی بن عبدالله مدینی نے کما کہ سفیان نے

وأطرافه في : ١٥٨٨، ١٩٠٣، ٥٠٩٤،

و اس مدیث سے بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں مثلا یہ کہ بیوپاریوں کا فرض ہے کہ خریداروں کو جانوروں کا حسن و بتح م این ایرا بورا بلا کر مول تول کریں۔ وهو که بازی برگزنه کریں۔ اگر ایبا کیا گیا اور خریدار کو بعد میں معلوم ہو گیا' تو معلوم موت مر محکارے کہ اسے واپر کرکے اینا رویب واپس لے لے۔ اور اس سودے کو فنخ کر دے۔ میہ بھٹی معلوم ہوا کہ اگر کوئی سوداگر

اس روایت کو عمرو سے سنا۔

بھول چوک سے ایبا مال جے دے تو اس کے لئے لازم ہے کہ بعد میں گاہک کے پاس جاکر معذرت خوابی کرے اور گاہک کی مرضی پر معاملہ کو چھوڑ دے۔ یہ بیوپاری کی شرافت نفس کی دلیل ہو گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گاہک درگذر سے کام لے۔ اور جو غلطی اس کے ساتھ کی گئی ہے۔ حتی الامکان اسے معاف کر دے اور طے شدہ معاملہ کو بحال رہنے دے کہ یہ فرافدلی اس کے لئے باعث برکت کثیر ہو سکتی ہے۔ لا عدوی کی مزیر تفصیل دو سرے مقام پر آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالی۔

> ٣٧– بَابُ بَيْعِ السَّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَاوَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَينِ بَيْعَهُ في الْفِتْنَةِ

مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مَحْمَّدِ مَولَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مَنْ أَبِي قَتَادَةَ مَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ عَامَ حُنَيْنِ فَأَعْطَاهُ يَعْنِي رَسُولِ اللهِ عَلَمْ عَنْ فَابْتَعْتُ بِهِ مَحْرَفًا فِي دِرْعًا فَبِعَتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَحْرَفًا فِي دِرْعًا فَبِعِي سَلِمَةً، فَإِنْهُ لِأُولُ مَالٍ تَأْثَلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ)).

باب جب مسلمانوں میں آپس میں فسادنہ ہویا ہو رہا ہو تو ہتھیار بیچنا کیساہے؟ اور عمران بن حصین رہائتھ نے فتنہ کے زمانہ میں ہتھیار بیچنا مکروہ رکھا

(\*\* ۲۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے کہ ان سے نے کہا ان سے ایک بین سعید نے کہ ان سے ابو قمادہ بڑھڑ کے غلام ابو محمد نے اور ان سے ابو قمادہ بڑھڑ کے غلام ابو محمد نے اور ان سے ابو قمادہ بڑھڑ کے ساتھ نگلے۔ نبی کریم ملھ کے خودہ حنین کے سال رسول اللہ سل کے اس تھ نگلے۔ نبی کریم ملھ کے ایک زرہ بخش دی اور میں نے اس نے ویا۔ پھر میں نے اس کی قیمت سے قبیلہ بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا۔ یہ پہلی جائیداد تھی جے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا۔

۲۷۱۷۰.

[أطرافه في: ٣١٤٢، ٣٣٢١، ٤٣٢٢،

اس مدیث سے ترجمہ باب کا ایک جزیعنی جب فساد نہ ہو اس وقت جنگی سامان بیپنا درست ہے' نکاتا ہے کیونکہ زرہ بھی است سیست بھیار لینی لڑائی کے سامان میں داخل ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ فساد کے زمانہ میں' ہتھیار بیپنا' تو یہ بعض نے مروہ رکھا ہے جب ان لوگوں کے ہاتھ بیچے جو فتنہ میں ناحق پر ہوں۔ اس لئے کہ یہ اعانت ہے گناہ اور معصیت پر اور اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْتِو وَ التَّفَوٰى وَ لاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِنْمِ وَ الْعُدُوانِ ﴾ (المائدة: ۲) اس جماعت کے ہاتھ جو حق پر ہو بیچنا مروہ نہیں ہے۔ (وحیدی)

٣٨- بَابُ فِي الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ
٢١٠١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةً
بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةً بْنَ أَبِي
مُوسَى عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْمَحَلِيْسِ الصَّالِحِ
وَالْجَلِيْسِ السُّوء كَذَيْل صَاحِبِ الْمِسْكِ

باب عطريجيخ والول اور مثك بيجيخ كابيان

(۱۰۱) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم عبدالواحد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوبردہ بن ابی مویٰ عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابوبردہ بن ابی مویٰ سے سنااور ان سے ان کے والد ابو مویٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک بیجے والے عطار اور لوہارکی سی ہے۔ مشک بیجے والے

کے پاس سے تم دواجھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالوگ۔ یا تو مشک ہی خرید لوگے درنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پاسکوگ۔ لیکن لوہار کی بھٹی یا تہمارے بدن اور کپڑے کو جھلسادے گی ورنہ بد بو تو اس سے تم ضرور یالوگے۔

وَكِيْرِ الْحَدَّادِ: لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيْهِ أَوْ تَجِدُ رِيْحَهُ، وَكِيرُ الْمَحِدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَو تَوبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً). [طرفه في : ٥٥٣٤].

الدین و الدینا الدین و الدینا و الدینا و الدینا و الدینا و العدیث النهی عن مجالسة من یتاذی بمجالسة فی الدین والدنیا و الدینا و الترغیب فی مجالسة من یتفع بمجالسته فیهما و فیه جواز بیع المسک والحکم بطهارته لانه صلی الله علیه و سلم مدحه و رغب فیه ففیه الرد علی من کوهه النج (فتح الباری) اس مدیث سے ایی مجلس میں بیضنے کی برائی ثابت ہوتی ہے جس میں بیشنے سے دین اور دنیا ہر دو کا نقصان ہے اور اس مدیث میں نفع بخش مجالس میں بیشنے کی ترغیب بھی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشک کی تجارت جائز ہے۔ اور یہ بھی کہ مشک پاک ہے۔ اس لئے کہ آنخضرت سائے الله اس کی تعریف کی اور اس کے حصول کے لئے رغبت وال آب بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام بخاری رہی ہے یہ باب منعقد فرما کر ان لوگول کی تردید کی ہے جو مشک کی تجارت کو جائز شمیں جائے اور اس کی عدم طمارت کا خیال رکھتے ہیں۔

#### ٣٩- بَابُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ

٢١٠٧ - حَدَّثَنَا عَنْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَسِ بْنِ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَـمْرٍ، وَأَمَرَ أَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَـمْرٍ، وَأَمَرَ أَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَـمْرٍ، وَأَمَرَ أَهُ لِمَاعٍ مِنْ تَـمْرٍ،

[أطرافه في: ۲۲۱۰، ۲۲۷۷، ۲۲۸۰،

۱۸۲۲، ۱۹۲۵].

یعنی جو روزانہ یا ماہواری اس سے لیا کرتے تھے۔ عرب میں مالک لوگ اپنے غلام کی محنت اور لیافت کے لحاظ سے اس پر ایک شرح مقرر کر دیا کرتے تھے کہ اتنا روز یا مینے مینے ہم کو دیا کرے اس کو خراج کہتے ہیں۔ (وحیدی)

٣ ، ٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((احْتَجَمَ النَّبِيُ اللهُ وَأَعْطَى اللّذِي عَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ)).

(۲۱۰۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ اگہ ہم سے خالد نے جو عبداللہ کے بیٹے ہیں بیان کیا ان سے عکرمہ کے بیٹے ہیں بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی شیانے بیان کیا کہ نبی کریم التی آیا نے بچھنا گلوایا اور جس نے بچھنالگایا اسے آپ نے اس کی اجرت بھی دی اگراس کی اجرت بھی دی اگراس کی اجرت جمی دی اگراس کی اجرت حرام ہوتی تو آپ اس کو ہرگزنہ دیتے۔

[راجع: ١٨٣٥]

علیت ہوا کہ بوقت ضرورت بچھنا لگوانا جائز اور اس کی اجرت لینے والے اور دینے والے ہر دو کے لئے منع نہیں ہے۔ اصلاح

#### باب بچھنالگانے والے كابيان

(۲۱۰۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما کہ ہم کو امام مالک روائی ہے خردی' انہیں جمید نے ' اور ان سے انس بن مالک روائی نے بیان کیا کہ ابو طیبہ بوائی نے رسول اللہ سٹی کیا کہ کے چھنالگایا تو آپ نے ایک صاع محبور (بطور اجرت) انہیں دینے کے لئے علم فرمایا۔ اور ان کے مالک کو فرمایا کہ ان کے خراج میں کمی کردیں۔

باب ان چیزوں کی سوداگری جن کاپیننا مردوں اور عور توں

کے لئے مکروہ ہے

(۲۱۹۴۷) ہم سے آدم ابن الی ایاس نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ

نے بیان کیا' ان سے ابو بربن حفص نے بیان کیا' ان سے سالم بن

عبداللد بن عمرين في بيان كيا ان سے ان كے باب نے بيان كيا كه

نی کریم ماٹھیا نے عمر والٹر کے یمال ایک ریشی جب بھیجا۔ پھر آپ نے

و یکھا کہ حضرت عمر بناتھ اسے (ایک دن) پہنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے

فرمایا میں نے اسے تہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے

بین لو' اسے تو وہی لوگ پینتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

میں نے تواس لئے بھیجاتھا کہ تم اس سے (پیچ کر) فائدہ اٹھاؤ۔

خون کے لئے مچھنے لگوانے کا علاج بہت پر انا نسخہ ہے۔ عرب میں بھی میں مروج تھا۔

• ٤ - بَابُ التَّجَارَةِ فِيْمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ للرِّجَال وَلِلنِّسَاء

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُر بْنُ حَفْص عَنْ سَالِـم إنَّما يلْبَسُهَا مَنْ لا خلاقَ لَهُ، إنَّمَا بَعَثْتُ إلَيْكَ لتستمتع بها. يغنِي تُبيْعَهَا)).

٢١٠٤ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : ((أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إَلَى غُمَوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحُلَّةَ حَرِيْرٍ - أَوْ سِيَرَاءَ فَرَآهَا عَلَيْهُ فَقَالَ: إنَّى لَمْ أُرسِلُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا

[راجع: ۲۸۸]

آیہ بھے اجس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے درست نہیں آ ے۔ اور راج قول میں ہے۔ اب باب میں جو حدیث بیان کی اس میں ریشی جو رائے کا ذکر ہے۔ وہ مردول کے لئے مکروہ ہے۔ عورتوں کے لئے کروہ نہیں ہے۔ اساعیلی نے اس پر اعتراض کیااور جواب بیہ ہے کہ مردوں کے لیے جو چیز مکروہ ہے اس کے بیچنے کا جواز صدیث سے نکاتا ہے تو عورتوں کے لیے جو مکروہ ہے اس کی تج کا بھی جواز اس پر قیاس کرنے سے نکل آیا۔ یا یہ کہ ترجمہ باب میں کراہت سے عام مراد ہے تحری ہویا تنزیمی اور رئیٹی کیڑے کو عورتوں کے لیے حرام نہیں ہیں گر تنزیها مکروہ ہیں۔ (وحیدی) خصوصاً اليے كيڑے جو آج كل وجود من آ رہے ہيں۔ جن ميں سے عورت كاسارا جسم بالكل عربال نظر آتا ہے ايے بى كيڑے پينے والى عورتيں ہں جو قیامت کے دن ننگی اٹھائی جائیں گی۔

> ٧١٠٥ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْـمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا الشُّتَوَتُ نُمْرُقَهُ فِيهَا تَصَاوِيْهُ، فَلَمُّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ لللهِ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجُهِهِ الْكِرَاهَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ، مَإِذَا أَذْنَبْتُ؟

(۲۱۰۵) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكه جم كو امام مالك نے خرری اسیں نافع نے انہیں قاسم بن محد نے اور اسی ام المؤمنين عائشہ رئي بيانے كه انهول نے ايك گدا خريدا جس پر مورتيں تھیں۔ رسول کریم ماٹھیے کی نظر جوں ہی اس پریڑی' آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے۔ (عائشہ رُئی میں نے بیان کیاکہ) میں نے آپ کے چرہ مبارک یر نابندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض کیا' یا رسول الله! میں الله کی بار گاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس ك رسول مليليم سے معافى مائلى موں - فرمائيے مجھ سے كيا غلطى موكى

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا بَالُ هَذِهِ السَّمْرُقَةِ؟)) قُلْتُ: اشْتَرِيتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتُوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورَ يَومَ الْقِيَامَةِ يُعَذُّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيْهِ الصُّورُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَتْكَةُ).

ہے؟ آپ نے فرمایا' بیر گدا کیاہے؟ میں نے کما کہ میں نے بیر آپ ہی کے لئے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے نیک لگائیں۔ آپؒ نے فرمایا 'لیکن اس طرح کی مورتیں بنانے والے لوگ قیامت کے دن عذاب کئے جائیں گے۔ اور ان سے کما جائے گا کہ تم لوگوں نے جس چیز کو بنایا اسے زندہ کر د کھاؤ۔ آپ نے بیہ بھی فرمایا 'کہ جن گھروں میں مورتیں ہوتی ہں (رحمت کے) فرشتے ان میں داخل نہیں ہوتے۔

[أطرافه في : ٣٢٢٤، ١٨١٥، ١٩٥٧، ١٦٩٥، ٢٥٥٧].

آیج برمیے اس مدیث سے صاف نکاتا ہے کہ جاندار کی مورت بنانا مطلقاً حرام ہے۔ نقشی ہویا مجسم۔ اس لئے کہ سکتے پر نقشی صور تیل سیر کی ہوئی تھیں۔ اور باب کا مطلب اس حدیث سے اس طرح نکانا ہے کہ باوجود میکہ آپ نے مورت دار کیڑا عورت مرد دونوں کے لئے کروہ رکھا۔ گراس کا خرید نا جائز سمجھا۔ اس لئے کہ حضرت عائشہ رہے تھا کہ بیا کہ بیچ کو فتح کریں۔ (وحیدی) باب سامان کے مالک کو قیمت کہنے کا ٤١ – بَابُ صَاحِبُ السُّلْعَةِ أَحَقُّ

بالسوم

#### زیادہ حق ہے

(۲۰۲۱) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوارث نے 'ان سے ابوالتیاح نے 'اور ان سے انس بھاتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم طال کے فرمایا اے بنو نجار! اپنے باغ کی قیت مقرر کردو۔ (آپ اس جگه کومسجد کے لیے خریدناچاہتے تھے)اس باغ میں کچھ حصہ تو دیرانہ اور کچھ حصے میں کھجور کے درخت تھے۔ ٢١٠٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَّمَ: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَاتِطِكُمْ وَفِيْهِ خِرَبٌ ونَحَلُ)). [راجع: ٢٣٤]

یعنی مال کی قیت پہلے وہی بیان کرے' پھر خریدار جو چاہے کے' اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایبا کرنا واجب ہے' کیونکہ اوبر جابر کی حدیث میں گذرا ہے۔ (وحیدی)

#### باب کب تک بیع توڑنے کا اختیار رہتاہے اس کابیان

ت برج التح میں کی طرح کے خیار ہوتے ہیں ایک خیار المجلس لینی جب تک بائع اور مشتری ای جگہ رہیں' جہال سودا ہوا تو دونوں کو سی کے فنح کر ڈالنے کا اختیار رہتا ہے۔ وو سرے خیارالشرط لینی مشتری تین دن کو شرط کر لے یا اس سے کم کی۔ تیسرے خیارالرویۃ لینی مشتری نے بن دیکھے ایک چیز خرید لی ہو تو دیکھنے پر اس کو اختیار ہوتا ہے چاہے بیع قائم رکھے چاہے نسخ کر ڈالے۔ اس ك سوا اور بهى خيار مي جن كو قطلانى في بيان كيا ہے۔ (وحيدى)

٧١٠٧ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبُونَا عَبْدُ (٢٠٠٧) بم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کما کہ ہم کو عبدالوہاب الوَهَابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ فَردى كما كه مين نے يجيٰ بن سعيد سے سنا كماكه مين نے نافع

٢ ٤ - بَابُ كُمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ؟

سے سنا اور انہوں نے ابن عمر بواٹھ سے کہ نبی کریم ملتھا ہے فرمایا

خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں اختیار ہو تا

ہے۔ یا خود بیج میں اختیار کی شرط ہو' (تو شرط کے مطابق اختیار ہو تا

ے) نافع نے کما کہ جب عبداللہ بن عمر الله علی ایس چیز خریدتے جو

انہیں پیند ہوتی تواینے معاملہ دار سے جدا ہو جاتے۔

نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النُّبيِّ ﷺ قَالَ : ((إنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرُّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا)). وَقَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْترَى شَيْئًا يُعْجِبْهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.

[أطرافه في : ۲۱۱۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۲،

یعن وہاں سے جلد چل دیتے تاکہ فنخ سے کا اختیار نہ رہے' اس سے صاف نکاتا ہے کہ جدا ہونے سے حدیث میں دونوں کا جدا ہونا

٢١٠٨ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيْل عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْم بْن حِزَام رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((الْبَيِّعَانَ بالْخِيَارِ مَا لَـمْ يَتَفَرَّقَا)). وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ : قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي النَّيَّاحِ فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيْلِ لَمَّا حَدَّثُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثَ. [راجع: ٢٠٧٩] ٣٤-- بَابُ إِذَا لَـمْ يُوَقَّتِ فِي الْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟

(۲۱۰۸) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے مام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے' ان سے ابوالخلیل نے' ان سے عبداللہ بن حارث نے اور ان سے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہ رسول كريم مليَّاتيا نے فرمايا ' يينے اور خريدنے والوں كوجب تك وہ جدانه ہوں (معاملہ کو ہاتی رکھنے یا توڑ دینے کا) اختیار ہو تا ہے۔ احمہ نے بیہ زیادتی کی کہ ہم سے بنرنے بیان کیا کہ جام نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر ابوالتیاح کے سامنے کیا تو انہوں نے بتلایا کہ جب عبداللہ بن حارث نے یہ حدیث بیان کی تھی' تو میں بھی اس وقت ابوالخلیل کے ساتھ موجود تھا۔

### باب اگر بائع یا مشتری اختیار کی مدت معین نه کرے تو بیج جائز ہوگی یا نہیں؟

آریج کے اس مسلم میں اختلاف ہے۔ شافعیہ اور حنفیہ کے نزویک خیارالشرط کی مدت تین دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس سے لکتہ کی کی بیار زائد مدت ٹھمرے یا کوئی مدت معین نہ ہو تو بھے باطل ہو جاتی ہے اور ہمارے امام احمد اور اسحاق اور اہلحدیث کا فد ہب میہ ہے کہ ربح جائز ہے اور جتنی مت محمرائے اتن مت تک اختیار رہے گا۔ اور جو کوئی مت معین نہ ہو تو بیشہ اختیار رہے گااور اوذاعی ادر این الی لیل کتے ہیں کہ خیار الشرط باطل ہو گی اور بھ لازم ہو گی۔ (وحیدی)

٧١٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا (٢١٠٩) بم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما کہ بم سے حمادین زید نے حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا قَالَ أَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ

بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر واللہ نے کہا کہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا ' خریدنے والے

**(310)** 

النُّبيُّ ﷺ: ((الْبَيِّعَانَ بِالْخِيَارِ مَا لَـمْ يَتَفَرُّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ اخْتُرْ، وَرُبُّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ)).

[راجع: ۲۱۰۷]

\$ ٤ – بَابُ ((الْبَيِّعَان بالْخِيَار مَا لَـمْ

وَطَاوُسٌ وعَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ِ

اور بیچنے والے کو (ئیچ توڑ دینے کا)اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدانہ ہو جائیں' یا دونوں میں سے کوئی ایک اینے دوسرے فرنق سے یہ نہ کمہ دے کہ پند کراو۔ کھی یہ بھی کما کہ "یا افتیار کی شرط کے ساتھ رہے ہو۔"

باب جب تک خرید نے اور بیچنے والے جدانہ ہوں انہیں اختيار باقى رہتاہے

وَهِهِ ۚ قَالَ ابْنُ عُمَوَ وَشُرَيْحٌ واَلشَّعْبِيُّ ﴿ (كَه رَجَّ قَائَمَ رَكَيْسٍ يا تَوْرُدِينِ) اور عبدالله بن عمر بيَهَ ﴿ " شَعِي وُ طاوّس 'عطاء اوراین ابی ملیکه رحمهم الله سب نے یمی کهاہے۔

تَنْ مُنْ مِنْ الله من من كما ب كه صرف ايجاب و قبول ليني عقد ہے بيج لازم نهيں مو جاتى اور جب تك بائع اور مشترى مجلس عقد ے جدانہ ہوں دونوں کو اختیار رہتا ہے کہ تج فنخ کر ڈالیں۔ سعید بن مسیب' زہری' این انی ذئب' حسن بھری' اوزاعی' این جرتج' شافعی' مالک' احمہ' اور اکثر علماء یمی کہتے ہیں۔ ابن حزم نے کہا کہ تابعین میں سے سوائے ابراہیم مخعی کے اور کوئی اس کا خالف نمیں اور حضرت امام ابو صنیفہ ریٹیے نے صرف امام شخعی کا قول اختیار کر کے جمبور علماء کی مخالفت کی ہے۔

اور عبدالله بن عمر جن الله الم بخارى والله في اس ت نكالا بو اوير نافع على كدرا كم ابن عمر جن الله جنب كوئى جيزاكى، خريدت جو ان کو پیند ہوتی' تو بائع سے جدا ہو جاتے۔ ترمذی نے روایت کیا بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے۔ لینی ابن الی شیبہ نے روایت کیا وہاں سے چل دیتے تاکہ بچ لازم ہو جائے۔ اور شریح کے قول کو سعید بن منصور نے اور شعبی کے قول کو ابن الی شیبہ نے اور طاؤس کے قول کو امام شافعی نے ام میں اور عطاء اور این الی ملیکہ کے اقوال کو این الی شیبہ نے وصل کیا ہے۔

علامه شوكافی فرماتے ہیں۔ و من الادلة الدالة على ارادة التفوق بالابدان قوله في حديث ابن عمر المذكور مالم يتفرقا و كانا جميعًا و كذالك قوله و ان تفرقا بعد ان تبايعا و لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب فان فيه البيان الواضح ان التفرق بالبدن قال الخطابي و على هذا وجدنا امر الناس في عرف اللغة و ظاهر الكلام فاذا قيل تفرق الناس كان المفهوم منه التميز بالابدان قال ولو كان المراد تفرق الاقوال كما يقول اهل الراي لخلا الحديث من الفائدة وسقط معناه الخ (نيل الاوطار)

علامه شوكاني مرحوم كي تقرير كامطلب يه ب كه مردو خريد في وييخ والي كي جسماني جدائي ير دليل حديث عبدالله بن عراي میں ہیہ قول نبوی ہے مالم بنفرقا و کانا جمیعا لینی ہر دو کو اس وقت تک اختیار باقی رہتا ہے کہ وہ دونوں جدا نہ ہوں بلکہ ہر دو انتھے رہیں۔ اس وقت تک ان کو سودے کے بارے میں پورا اختیار حاصل ہے۔ اور ای طرح دو سرا ارشاد نبوی اس مقصد پر دلیل ہے' اس کا ترجمہ بیہ ہے کہ ہر دو فرنق بچے کے بعد جدا ہو جائیں۔ اور معالمہ بچے کو کمی نے بھی شخ نہ کیا ہو۔ اور وہ جدا ہو گئے۔ پس بچے واجب ہو مئ " بدولائل واضح بین که جدائی سے جسمانی جدائی مراد ہے۔ خطانی نے کما که لغوی طور یر بھی لوگوں کا معاملہ ہم نے ای طرح بلیا ہے۔ اور ظاہر کلام میں جدائی سے لوگوں کی جسمانی جدائی ہی مراد ہوتی ہے۔ اگر اہل رائے کی طرح محض باتوں کی جدائی مراد ہو تو حدیث ندکورہ اینے حقیق فائدے سے خال ہو ۱۰۰ ے بلکہ خدیث کا کوئی معنی بلق بی نہیں رہ سکیا۔ "---- للذا خلاصہ یہ کہ صحیح مسلک میں ہروو طرف سے جسمانی جدائی ہی مراد۔ مسلک جمهور ہے۔

جعرت حكيم بن حزام رفائد جن سے مديث باب مروى ہے جليل القدر محالي بين كنيت ابو خالد قريشي اسدى ہے " يہ حطرت فديجه

الكبرى بن الله كي ميتيم بير، واقعه فيل سے تيره سال قبل كعبه ميں پيدا ہوئ سيد قريش كے سرداروں ميں سے تھے۔ اسلام سے پہلے اور بعد هرود زمانوں میں بری عزت پائی۔ فتح مکہ میں اسلام لائے۔ ساٹھ سال جالمیت میں گذارے۔ پھرساٹھ ہی سال اسلام میں عمریائی۔ ۵۴ھ میں مدینہ المنورہ میں اپنے مکان ہی میں وفات پائی۔ بت متقی' پر ہیز گار اور تخی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں سوغلام آزاد کئے۔ اور سو ادنٹ سواری کے لئے بخشے۔ فن حدیث میں ایک جماعت ان کی شاگر د ہے۔

> ٢١١٠ حَدُّثُنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ : ((الْبَيْعَان بِالْحِيَارِ مَا لُمْ يَتَفَرُّفَا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيُّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَلْبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)).

> > [راجع: ٢٠٧٩]

٢١١١ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((الْمُتَبَايَعَانَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبهِ مَا لَـُم يَتَفَرُّقَا، إلاَّ بَيْعُ الْخِيَارِ)). [راجع: ٢١٠٧]

(۱۱۱۰) مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما کہ ہم کو حبان بن ہلال نے خردی کماہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ان کو قادہ نے خروی کہ مجھے صالح ابوالخلیل نے خبردی 'انہیں عبداللہ بن حارث نے 'کما کہ میں نے علیم بن حزام رہا تھ سے سنا کہ نبی کریم مالی کیا نے فرمایا خریدے اور بیچنے والے جب تک ایک دو سرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں انسیں اختیار باقی رہتا ہے۔ اب اگر دونوں نے سجائی اختیار کی اور ہربات صاف صاف بیان اور واضح کر دی' تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھیائی یا جھوٹ بولاتوان کی خرید و فروخت میں سے برکت منادی جاتی ہے۔

(٢١١) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكه مم كو امام مالك ئے خبردی 'انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے که رسول الله ملی این فرمایا و خرید نے اور بیچنے والے دونوں کو اس وقت تک اختیار ہو تا ہے 'جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ گربیع خیار میں۔

افتیار کی شرط پہلے ی ے لگا دی گئی ہو۔ لینی جمال معاملہ ہوا ہے وہاں سے سرک نہ جائیں۔ اگر وہیں رہیں یا دونوں ال کر منزلوں چلتے رہیں تو افتیار بلق رہے گا گو تین دن سے زیادہ مت گذر جائے۔ تج الحیار کی تغییرجو ہم نے یمال کی ہے۔ امام نووی نے ای مطلب کی ترجیح پر اتفاق ظاہر کیا ہے۔ اور امام شافعی روائی نے بھی ای پر یقین کیا ہے۔ بعضوں نے یہ معنی کئے ہیں ، محراس مجمع میں جس میں افتیار کی شرط ہو الینی وہاں سے جدا ہونے سے افتیار باطل نہ ہو گا بلکہ مت مقررہ کک افتیار رہے گا۔

 ٥ ٤ - بَابُ إِذَا خَيْرَ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ بِإِبِ الرَّبِيِّ كَ بِعد دونول نَ ايك دو سرك كويسند كرليخ کے لئے مخار بنایا تو بیج لازم ہو گئی بَعْدَ البَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ٢١١٢ - حَدُثُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُثُنَا اللُّنثُ

(٢١١٢) مم سے قتیب نے بیان کیا کما کہ مم سے لیث نے بیان کیا ان

سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بی نے کہ رسول الله اللہ اللہ اللہ فرمایا 'جب دو شخصول نے خرید و فروخت کی توجب تک وہ دونوں جدا نه ہو جائیں' انہیں (بج کو توڑ دینے کا) اختیار باقی رہتا ہے۔ یہ اس صورت میں کہ دونوں ایک ہی جگہ رہیں۔ لیکن اگر ایک نے دوسرے کو پند کرنے کے لیے کمااور اس شرط پر بیج ہوئی 'اور دونوں نے بیع کا قطعی فیصلہ کر لیا' تو بیع ای وقت منعقد ہو جائے گی۔ ای طرح اگر دونوں فربق بیج کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اور ئے ہے کسی فریق نے بھی انکار نہیں کیا ' تو بھی بھے لازم ہو جاتی ہے۔ باب اگر بائع اپنے لئے اختیار کی شرط کرلے

یہ باب لا کر امام بخاری راٹیے نے ان لوگوں کا رد کیا جو کتے ہیں کہ خیار الشرط فقط مشتری ہی کو کرنا جائز ہے' بائع کو ورست نہیں۔ (۱۱۱۳) مے محمد بن بوسف فریابی نے بیان کیا کما کہ مم سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر المنظمة الله المالي المالي الملي الم میں اس ونت تک بیع پختہ نہیں ہوتی جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائيں۔ البتہ وہ بيج جس ميں مشتركه اختياركي شرط لگادي مي مواس

توبھی ہی جائز ہے۔

(۱۱۱۲) مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما کہ ہم سے حبان نے بیان کیا'کہا کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا'ان سے قادہ نے 'ان سے ابو خلیل نے 'ان سے عبداللہ بن حارث نے اور ان سے حکیم بن حزام وناتر نے کہ نبی کریم مائیدا نے فرمایا ایکے اور خریدنے والے کو جب تک وہ جدانہ ہوں (بع تو ڑ دینے کا) اختیار ہے۔ ہمام راوی نے کما کہ میں نے اپنی کتاب میں لفظ یخار تین مرتبہ لکھا ہوا پایا۔ ا{

پس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور بات صاف صاف واضح کردی تو انہیں ان کی بیج میں برکت ملتی ہے۔ اور اگر انہوں نے جھوٹی باتیں بنائيں اور (کسی عيب کو) چھپايا تو تھو ڑا سا نفع شايد وہ کماليس 'ليکن ان

عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إذَا تَبَايَعَ الرُّجُلاَن فُكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالنَّخِيَارِ مَا لَـمْ يَتَفَرُّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا، أَو يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرُّقًا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ • وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)). [راجع: ۲۱۰۷]

٢٤- بَابُ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْحِيَارِ هَلْ يَجَوُزُ الْبَيْعُ؟

٢١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللهُ قَالَ: ((كُلُّ بَيِّعَين لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرُّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْحِيَارِ)).

[راجع: ۲۱۰۷]

٢١١٤ - حَدَّثِنِي إسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْحَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَّا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : ((الْبَيُّعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَـُمُّ يَنَفَرُقَا)) - قَالَ هَمَّامٌ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي : يَخْتَارُ ثَلاَثُ مِرَارِ - فَإِنْ صَدَقًا وَبَيُّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَلْبَهَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبُحَا رِبْحًا وَيَمْحَقَا بَرَكَةً

بَيْعِهِمَا)). قَالَ : وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالُ حَدَّثَنَا

أَبُو التَّيَاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ

يُحَدُّثُ بَهِذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيْم بن

حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ٨٠ [راجع: ٢٠٧٩]

کی بیج میں برکت نہیں ہوگی۔ (حبان نے) کماک ہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے ابوالتیاح نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن حارث سے ساكدين حديث وه حكيم بن حزام رضي الله عنه سے بحواله ني كريم ما فيزا روايت كرتے تھے۔

ا﴿ (بعنى خريدنے والا تين دفعہ اپني پند كا اعلان كروے تو تي لازم ہو جاتى ہے۔ اوپر كى روايت ميں جو جام نے اپني يادے كى ہے يوں ب "البيعان بالحباد" ليكن جام كہتے ہيں ميں نے اپنى كتاب ميں جو اس مديث كو ديكھا تو يخار كا لفظ تين بار كلما ہوا لما۔ بعض سخوں میں یخار کے بدل بخیار ہے)

اگرایک مخص نے کوئی چیز خریدی اور جدا ہونے سے پہلے ہی سمی اور کوللہ دے دی پھر پیجنے والے نے خریدنے دالے کو اس پر نہیں ٹوکا' یا کوئی غلام خرید کر(یکے لے سے جدائی سے پہلے ہی اسے) آزاد کر دیا۔ طاؤس نے اس مخص کے متعلق کما جو (فریق ثانی کی) رضامندی کے بعد کوئی سامان اس سے خریدے اور پھراسے چ دے اور بائع انکارنہ کرے تو یہ بچ لازم ہو جائے گی اور اس کا نفع بھی خریدار ہی کا

(۲۱۱۵) حمدی نے کما کہ ہم سے سفیان بن عیبید نے بیان کیا ان سے عمونے بیان کیااور ان سے ابن عمر جہ ﷺ نے کہ ہم نبی کریم مالی کیا کے ساتھ ایک سفریں تھے۔ میں حضرت عمر بناتھ کے ایک نے اور مرکش اونٹ پر سوار تھا۔ اکثروہ مجھے مغلوب کرکے سب سے آگے نکل جاتا۔ ليكن حفرت عمر بالله اس ذان كريجهي والس كردية وه محرآم برم جاتا۔ آخر نی کریم سائیا ہے حضرت عمر واللہ سے فرمایا کہ یہ اونث مجمع بج والد حفرت عربالله نے كمايا رسول الله! يو آب بى كاب لیکن آپ نے فرمایا کہ نمیں مجھے یہ اونٹ دے دے۔ چنانچہ عمر وہ کھند نے رسول الله ماليكم كو وہ اونك في والا۔ اس كے بعد آنخفرت ماليكم نے فرمایا عبداللہ بن عمرا اب بد اونث تیرا موگیاجس طرح تو اب ب اے استعال کر

(۲۱۱۲) ابو عبدالله امام بخاری نے کما کہ لیث بن سعد نے میان کیا کم

٧٤ - بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِر الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أُو اشْتَرَى عَنْدًا فَأَغْتَقَهُ

وَقَالَ طَاوُسٌ فِيْمَنْ يَشَتَرِي السُّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمُّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرَّبْحُ لَهُ.

٧١١٥ وقَالَ الْحُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرِ صَعْبِ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدُّمُ أَمَامَ الْقَومِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَوُدُهُ، ثُمُّ يَتَقَدُّمُ فَيَوْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِغُمَرَ: ((بِغْنيهِ)). قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((بِعنيهِ))، فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ ا للَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ)). [طرفاه في :٢٦١٠، ٢٦١١]. ٢١١٦ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ

مجھے عبدالرحلٰ بن خالد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے سالم بن عبداللہ نے' اور ان سے عبداللہ بن عمر جی ویا نے بیان کیا' کہ میں نے امیرالمومنین عثمان بڑھڑ کو اپنی وادی قرئی کی زمین' ان کی خیبر کی زمین کے بدلہ میں بچی تھی۔ پھر جب ہم نے بچ کرلی تو میں النے پاؤں ان کے گھرسے اس خیال سے باہر نکل گیا کہ کمیں وہ بچ فنخ نہ کر دیں۔ کیونکہ شریعت کا قاعدہ یہ تھا کہ بچے اور خرید نے والے کو (بج تو ٹر نے کا) اختیار اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ ایک دو سرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ عبداللہ بڑھڑ نے کما کہ جب ماری خرید و فروخت پوری ہوگی اور میں نے فور کیاتو معلوم ہوا کہ میں نے عثان بڑھڑ کو نقصان پنچایا ہے۔ کیونکہ (اس تباولہ کے نیج میں نے عثان بڑھڑ کو نقصان پنچایا ہے۔ کیونکہ (اس تباولہ کے نیج میں نے عثان بڑھڑ کو نقصان پنچایا ہے۔ کیونکہ (اس تباولہ کے نیج میں نیس نے ان کی پہلی زمین سے) انہیں تین دن کے سفر کی دوری پر اشمود کی زمین کی طرف د محیل دیا تھا۔ اور انہوں نے مجھے (میری مسافت کم کر کے) مدینہ سے صرف تین دن کے سفر کی دوری پر لا

خَدَّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : ((بِعْتُ مِنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُفْمَانَ مَالاً بِالْوَادِي بِسَمَالٍ لَهُ بِيخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ مِنْ بَيْنِهِ بِالْوَادِي بِسَمَالٍ لَهُ بِيخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ مِنْ بَيْنِهِ بَعْشَيَةَ أَنْ يُرَادِّنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السَّنَّةُ أَنْ نَحْشَيَةً أَنْ يُرَادِّنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السَّنَّةُ أَنْ الْمُتَبَايِعِيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقًا ، قَالَ السُّنَةُ أَنْ الْمُتَبَايِعِيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَى يَتَفَرَّقًا ، قَالَ السُّنَةُ أَنْ الْمُتَبَايِعِيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقًا ، قَالَ السُّنَةُ اللهِ قَدْ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِيْ وَبَيْعَهُ رَأَيْتُ السُّنَةُ اللهِ قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّي سُقْتَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِطُلاَثِ لِلَيْ الْمَدِيْنَةِ بِطُلاَثِ لِلَيْ الْمَدِيْنَةِ بِطُلاثِ لِلَيْ الْمَدِيْنَةِ بِطُلاثِ لِلَيْ الْمَدِيْنَةِ بِطُلاثِ لَكِيل ). [راحع: ٢١٠٧]

ا شروع باب میں جو دو صور تیں ذکور ہوئی ہیں ان دونوں صور توں ہیں اب بائع کو فتح ہے کا افتیار نہ رہے گا کیونکہ اس نے استین کی سے بیٹ افتران نہیں کیا، بلکہ سکوت کیا۔ باب کی صدیث میں صرف بہہ کا ذکر ہے، گراعات کو بہہ پر آیاس کیا۔ دونوں تیم علی فتم میں سے ہیں۔ اور اس باب کے لانے سے امام بخاری روز کی فرض سے ہے کہ باب کی صدیث سے خیار مجلس کی نفی نمیں ہوتی۔ جس کا فبوت اوپر ابن عمر ہیں ہوتی۔ این بطال نے کما جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر تفرق ابدان کے بیچ پوری نہیں ہوتی وہ مشتری نے سکوت کیا تو اس کا سکوت مبطل خیار ہو جمیا۔ این بطال نے کما جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر تفرق ابدان کے بیچ پوری نہیں ہوتی وہ مشتری کا تصرف قبل از تفرق جائز نہیں رکھتے۔ اور سے صدیث ان پر جمت ہے۔ اب رہا بقتہ سے پہلے بیچ کرنا، تو امام شافعی روز تی اور اور اور ایو پوسف روز کے کن دریک متعقل کی بیچ درست نہیں غیر متعقل کی درست ہے۔ اور مام ابوضیفہ روز کی اور ابو پوسف روز کے کن دریک متعقل کی بیچ درست نہیں غیر متعقل کی درست ہے۔ اور مام ابوضیفہ روز کی اور ابول کی جو چر بجی ہیں ان کا قبضہ سے اور مام اور دران کا درست ہے۔ قبل می جو چر بھی وان موج صدیوں کا درست ہے۔ قبل مور کو ایو کی سے صدیث تو ان صحیح صدیوں کے معارض نہیں جن کہ جہ برائی خور میک میں جن اس کے بعد ہے۔ کیونکہ احتمال ہے کہ عدرت عمر بڑاتھ سے تھوڑی در کے لیے آگیا جیجے برص سے خیار مجلس خاب ہے۔ کیونکہ اعتمال ہے کہ عدرت تا تحضرت عمر بڑاتھ سے تھوڑی در کے لیے آگیا جیجے برص سے خیار مجلس خاب ہے۔ کیونکہ اعتمال ہے کہ عقد کا جو تاتحضرت عمر بڑاتھ سے تو وڑی در کے لیے آگیا جیجے برص اس کے بعد ہے۔ کیونکہ اعتمال ہے کہ عقد کا جو تا تحضرت عمر بڑاتھ سے تو وڑی در کے لیے آگیا جیجے برص

آپ نے حضرت عمر بھاتھ سے وہ اونٹ لے کر اس وقت ان کے صاحب ذادے عبداللہ بھاتھ کو بہہ کر دیا۔ اور حضرت عمر بھاتھ نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا تو بچ درست ہو گئ اور خیار مجلس بلق نہ رہا۔ آخر باب میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمال کے ایک معالمہ کا ذکر ہے جس میں فہ کور وادلی قرئ ایک بستی ہے تبوک کے قریب سے جگہ مدینہ سے چھ سات منزل پر ہے اور عمود کی قوم کے ذائد میں اس جگہ آبادی تھی۔ قبطانی نے کما کہ واقعہ فہ کور کی باب سے مناسبت سے کہ بائع اور مشتری کو اپنے اراوے سے جدا ہونا

ورست ہے۔ یا بیج کا ضح کرنا۔

# 4 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِدَاعِ فِي الْبَيْع

٧١١٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَبِي عَلَيْ أَنَّه يُخْدَعُ فِي الْبُيوعِ ، فَقَالَ : ((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ)).

[أطرافه في : ۲٤٠٧، ٢٤١٤، ٢٩٦٤].

جیہ میں ایک اور ایت میں اتا زیادہ ہے اور تو جو چیز خریدے اس میں تجھے تین دن تک اختیار ہو گا۔ امام احمد روائیے نے اس مدیث المیں ہوئی ہے۔ اس مدیث المیک سدس تو وہ اسباب المیک سدس تو وہ اسباب بی قیت معلوم نہ ہو' اور وہ تمائی قیت زیادہ دے یا ایک سدس تو وہ اسباب بائع کو پھیر سکتا ہے۔ اور حفیہ اور شافعیہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ یہ حبان بن منقل بڑائی صحابی سے 'جنگ احد میں ان کے سرمیں زخم آیا تھا۔ جس کی وجہ سے ان کی عقل میں فتور آگیا۔ (وحیدی)

## 4 ٤- بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ

وَقَالَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ عَوفٍ : لَـمًا قَلَوْمُنَا الْسُمَدِيْنَةَ قُلْتُ : هَلْ مِنْ سُوق فِيْهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ : سُوقٌ قَيْنُقَاعٍ. وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ ذُلُونِي عَلَى السُّوقِ. وَقَالَ أَعَمْدُ: أَلْهَانِي الصَّفْقُ بالأَسْوَاقِ.

مُعْصَرُبَابِ بِهِ لَهُ مَجَارَتُ لَكَ عَبْرَارُولَ فَاوَا - ۲۱۱۸ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ (بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: حَدُّثُنِي عَانِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ ، فَإِذَا كَانُوا بَبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ ، فَإِذَا كَانُوا بَبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ

#### باب:۔ خرید و فروخت میں دھو کہ دینا مروہ ہے

(۱۱۱۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک ریالئے نے خبردی 'انہیں عبداللہ بن دینار نے اور انہیں عبداللہ بن عمر ریالئے نے خبردی 'انہیں عبداللہ بن دینار نے اور انہیں عبداللہ بن عمر بھائے نے کہ ایک شخص (حبان بن منقذ بھائے ) نے نبی کریم ملکھیا ہے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس پر آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تم کسی چیزی خرید و فروخت کرو تو یوں کہ دیا کروکہ دیا کروکہ اور فریب کاکام نہیں۔ "

#### باب بازارول كابيان

اور عبدالرحمٰن بن عوف بناتھ نے کہا کہ جب ہم مدینہ آئے 'قومیں نے (اپنے اسلامی بھائی سے) پوچھا کہ کیا یمال کوئی بازار ہے "انس بناٹھ نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بناٹھ نے کہا مجھے بازار بتادو اور حضرت عمر بناٹھ نے ایک دفعہ کما تھا کہ جھے بازار کی خریدو فروخت نے غافل رکھا۔

مقصد باب میہ کہ تجارت کے لئے بازاروں کا وجود مذموم نہیں بلکہ ضروری ہے کہ بازار قائم کئے جائیں۔

(۲۱۸) ہم سے محر بن صباح نے بیان کیا کما کہ ہم سے اساعیل بن ذکریا نے بیان کیا کہ ان سے نافع بن جیر بن دکریا نے بیان کیا کہ ان سے نافع بن جیر بن مطعم نے بیان کیا کہ رسول اللہ مطعم نے بیان کیا کہ اللہ محص سے عائشہ رہے ہوئے نے بیان کیا کہ رسول اللہ ما تھا ہے نے فرمایا والمت کے قریب ایک لشکر کعبہ پرچ دھائی کرے گا۔ جب وہ مقام بیداء میں پنچ گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھنا ویا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے زمین میں دھنا ویا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے

کما' یا رسول اللہ! اسے شروع سے آخر تک کیو کر دھنسایا جائے گا جب کہ وہیں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکریوں میں سے نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! شروع سے آخر تک ان سب کو دھنسا دیا جائے گا۔ پھران کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے۔ بأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ)). قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمْ وآخِرِهِمُ وَفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: ((يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ)).

سواد کعبہ میں بازاروں کا وجود ثابت ہوا۔ یمی مقصد باب ہے۔

٢١١٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَى رَصَلاَةً أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضِعًا عَلَى صَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضِعًا فَلَى مَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضِعًا فَاحْسَنَ الْوُصُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ فَاحْسَنَ الْوُصُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ الصَلاَةً، لاَ يَنْهُزُهُ إِلاَّ الصَلاَةُ، لَمْ يَوْفُلُ بَعْ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ لَمْ يَوْفُوعَ عِنْهَ مَرَجَةً، أَوْ يَصَلّى فِيهِ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَةُ اللهِمُ عَلَى اللهُمُ عَلَى اللهُمُ مَا دَامَ فِي مُصَلاَةً اللهُمُ عَلَى اللهُمُ عَلَى اللهُمُ مَا لَمْ يُوفِي مُصَلاَةً مَا لَمْ يُؤِفِي اللّهُمُ مَا لَمْ يُؤِفِي مَلِكَةً مَا لَمْ يُؤِفِي اللّهُمُ مَا لَمْ يُوفِي مَلِكَةً مَا لَمْ يُؤِفِي اللّهُمُ مَا لَمْ يُوفِي مَلَاةٍ مَا كَانَتِ اللّهُمُ مَا لَمْ يُوفِي مَلاَةٍ مَا كَانَتِ اللّهُمُ اللّهُمُ مَا لَمْ يُوفِي مَلاَةٍ مَا كَانَةٍ مَا كَانَةٍ وَالْمَلاَةُ تَحْمِسُهُ)). [راجع: ١٧٦]

(۲۱۱۹) ہم سے قتیہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا' ان

سے اعمش نے' ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑاٹھ نے

بیان کیا کہ رسول اللہ اٹھ لیے نے فرمایا' جماعت کے ساتھ کی کی نماز

بازار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجوں میں پچھ اوپر ہیں

درج زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح

وضوء کرتا ہے پھر مبحد میں صرف نماز کے ارادہ سے آتا ہے۔ نماز کے

سوااور کوئی چیزاسے لے جانے کاباعث نہیں بنتی توجو بھی قدم وہ اٹھاتا

سوااور کوئی چیزاسے لے جانے کاباعث نہیں بنتی توجو بھی قدم وہ اٹھاتا

ہوائی محاف ہو تا ہے۔ اور جب تک ایک شخص اپنے اس مصلے

گناہ اس کا معاف ہو تا ہے۔ اور جب تک ایک شخص اپنے اس مصلے

پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے برابراس کے

لئے رحمت کی دعائیں یوں کرتے رہتے ہیں۔ "اے اللہ! اس پر اپنی

رحمیں نازل فرما' اے اللہ اس پر رحم فرما۔ " یہ اس وقت تک ہوتا

دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکارہتا ہے وہ سب نماز بی میں شار

تر جمر المحدیث بذا میں بھی بازاروں کا ذکر آیا۔ اور بوقت ضرورت وہاں نماز پڑھنے کا بھی ذکر آیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ اسلام میں المسیمیت کی المبیات کی بازاروں کا وجود قائم رکھا گیا۔ اور وہاں آنا جانا' خرید و فروخت کرنا بھی تاکہ امور تدنی کو ترقی حاصل ہو۔ گر بازاروں میں جموث' مکرو فریب بھی لوگ بکٹرت کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے بازار کو بد ترین زمین قرار دیا گیا۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

(۱۲۲۰) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک بیان کیا ان سے انس بن مالک می گئی نے ایک مرتبہ بازار میں تھے۔ کہ ایک محض

٢١٢٠ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ
 بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ

السُّوق، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا لَهُ فَعَالَ رَجُلٌ: الْقَاسِم، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ هَا، فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنُّوا بِكُنْيَقِ)). [طرفاه في: ۲۱۲۱، ۳۰۳۷].

نے پکارا یا اباالقاسم! آپ نے اس کی طرف دیکھا۔ (کیونکہ آپ کی کنیت بھی ابوالقاسم ہی تھی) اس پر اس شخص نے کما کہ میں نے تو اس كوبلايا تھا۔ (يعني ايك دوسرے مخص كوجو ابوالقاسم ہى كنيت ركھتا تھا) آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت تم اینے لئے نہ رکھو۔

اس مدیث میں حضرت رسول کریم سائے کیا کا بازار میں تشریف لے جانا ندکور ہے۔ ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت بازار جانا برانسیں ہے۔ مگروہاں امانت و دیانت کو قدم قدم پر ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

٢١٢١ حَدُثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ خُـمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيْعِ: يَا أَبَا الْقَاسِم، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ لَهُمْ ، فَقَالَ: لَمْ أَعِنْكَ، قَالَ: ((سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بكُنْيَتِي)). [راجع: ٢١٢٠]

(۲۱۲۱) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے زہیرنے بيان كيا' ان سے حميد نے ' اور ان سے انس باللہ فض نے بقیع میں (کی کو) یکارا "اے ابوالقاسم!" نی کریم مٹھیا نے اس کی طرف دیکھا' تواس مخص نے کما کہ میں نے آپ کو نہیں پکارا' اس دوسرے آدمی کو پکاراتھا۔ آپ نے فرمایا میرے ہام پر نام رکھا کرو کیکن میری کنیت نه رکھا کرو۔

اس مدیث کی مناسبت باب سے بیہ ہے کہ اس میں آپ کے بازار جانے کا ذکر ہے لینی بقیع میں۔ بعض نے کہا کہ اس زمانہ میں بقیع میں بھی بازار لگاکرتا تھا۔ کنیت کے بارے میں یہ حکم آپ کی حیات مبارکہ تک تھا۔ جیساکہ حفرت امام مالک ریافتے کا قول ہے۔ (٢١٢٢) مم سے على بن عبدالله نے بيان كيا كماكه مم سے سفيان بن عیید نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن بریدنے' ان سے نافع بی جیر بن مطعم نے اور ان سے ابو ہررہ دوسی بناٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملتها ون کے ایک حصد میں تشریف لے چلے۔ نہ آپ نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے آپ سے۔ اس طرح آپ بی قیقاع کے بازار میں آئے پھر (واپس ہوئے اور) فاطمہ بڑائیا کے گھر کے آگن میں بیٹھ گئے 'اور فرمایا 'وہ بچہ کمال ہے 'وہ بچہ کمال ہے؟ فاطمہ رہی ایک (کی مشغولیت کی وجہ سے فوراً) آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سكيں۔ میں نے خيال كيا مكن ہے حسن بطائد كو كرتا وغيرہ بها رہى مول یا سلا رہی موں۔ تھوڑی ہی دیر بعد حسن دوڑتے موے آئے' آب نے ان کوسینے سے لگالیا' اور بوسہ لیا۔ پھر فرمایا' اے اللہ! اسے محبوب رکھ اور اس شخص کو بھی محبوب رکھ جو اس سے محبت رکھے۔

٢١٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ الدُّوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ لاَ يُكَلِّمُنِي وَلاَ أَكَلَّمُهُ ، حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَينُقاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاء بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ: ((أَثُمُّ لُكُعُ، أَثُمَّ لُكُعُ؟)) فَحَبَسَتُهُ شَيْنًا، فَظَننْتُ أَنَّهَا تَلْبسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبُّلَهُ وَقَالَ: ((اللَّهُمُّ أَحِبُّهُ وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ)) قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : أَخْبَوَنِي أَنَّهُ رَأَى

**(318)** 

ىَافِعَ بْنُ جُبَيْرِ أُوتَرَ بِرَكْعَةٍ. [طرفه في: ٥٨٨٤].

٢١٢٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْـمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً قَالَ حَدَّثَنَا موسَى عَنْ نَافع قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْترُونَ الطُّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النبي عَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيْغُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطُّعَامُ.

[أطراف في : ۲۱۳۱، ۲۱۳۷، ۲۱۲۲، ٢١٢٤ – قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِي أَنْ يُبَاعَ الطُّعَامَ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتُوْفِيْهِ.

[اطرافه في : ۲۱۲٦، ۲۱۳۳، ۲۱۳۹].

ای سے ہے۔ ای سلطے کے مزید بیانات آگے آ رہے ہیں۔

• ٥- بَابُ كِرَاهِيَةِ السُّخَبِ فِي السُّوْق ٢١٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلاَلٌ عَنْ عَطَاء َنْ يَسَارُ قَالَ: لَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو نِ الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قُلْتُ: خُبَرَنِي عَنْ صِفَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي عُوْرَاقِ، قَالَ: أَجَلْ، وَا للهِ إِنَّهُ لَـمَوصُوفَ

سفیان نے کہا کہ عبیداللہ نے مجھے خردی انہوں نے نافع بن جبیر کو دیکھاکہ انہوں نے وترکی نماز صرف ایک ہی رکعت پڑھی تھی۔

(۲۱۲۳س) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کماکہ ہم سے ابوضمرہ انس بن عیاض نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے موٹ بن عقبہ نے بیان کیا ' ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بی ان کے صحابہ میں اندی مری کریم ملی اس کے اس کے پاس کوئی آدی بھیج کروہیں پر جمال انہوں نے غلہ خریدا ہو تا' اس غلے کو پیچنے سے منع فرما دیتے اور اسے وہاں سے لا کریجنے کا حکم ہو تا' جمال عام طور سے غلبہ بکتاتھا۔

٧٢١٢، ٢٣١٢].

(٢١٢٣) كماكه بم سے ابن عمر والله نے يہ بھى بيان كياكه نى كريم ماليكيا نے غلہ کو یوری طرح اپنے تبضہ میں کرنے سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا به

ان جملہ احادیث مرویہ میں کی نہ کی پہلوے آخضرت النظام یا صحابہ کرام مین کا بازاروں میں آنا جانا فذکور ہوا ہے۔ نمبر **۲۱۹ میں بازاروں میں** اور معجد میں نماز با جماعت کے ثواب کے فرق کا ذکر ہے حدیث ' نمبر ۲۱۲۲ میں آنخضرت کا بازار قیقاع **میں آنا اور وہاں سے واپسی پر خصرت فاطمہ بنینیا کے گھریر جانا ندکور ہے جہاں آپؓ نے اپنے پیارے نواسے حصرت حسن بواٹھ کو پیار کیا'** اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی۔ الغرض بازاروں میں آنا جانا' معالمات کرنا ہیہ کوئی مذموم امر نہیں ہے۔ ضروریات زندگی کے لئے بسر حال ہر کمی کو ہازار جائے بغیر گذارہ نہیں 'حضرت امام بخاری رہائیے کا مقصد اس امر کا بیان کرنا ہے۔ کیونکہ بیوع کا تعلق زیادہ تر بازاروں

#### باب بازار میں شوروغل مجانا مکروہ ہے

(۲۱۲۵) ہم سے محد بن سان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے فلی نے بیان کیا' ان سے ہلال بن علی نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنما سے ملا اور عرض کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جو صفت توريت ميس آئى بين ان ك متعلق مجه يحم بتائي - انهول نے كمامال! قتم خداك! آب صلى الله عليه وسلم كي تورات ميں بالكل بعض وہي صفات آئي ہيں جو قرآن

شریف میں ذکور ہیں۔ جیسے کہ "اے نی! ہم نے مہیں گواہ خوشخبری دیے والا وران و دالا وران بڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بناكر بھيجاہے۔ تم ميرے بندے اور ميرے رسول مو۔ ميس نے تمهارا نام متوکل رکھاہے۔ تم نہ بد خوہو' نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شوروغل مجانے والے ' (اور تورات میں بیہ بھی لکھا ہوا ہے کہ) وہ (میرا بندہ اور رسول) برائی کابد کہ برائی سے نہیں لے گا الکه معاف اور در گذر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں كرے كاجب تك ثيرهى شريعت كواس سے سيدهى نه كرا لے العنى لوگ لا الد الا الله ند كين لكيس - اور اس ك ذريعه وه اندهى آمكمول کو بینا' بسرے کانوں کو شنوا اور بردہ بڑے ہوئے داول کے بردے کھول دے گا۔ اس حدیث کی متابعت عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے ہلال ے کی ہے۔ اور سعید نے بیان کیا ان سے ہدال نے ان سے عطاء نے کہ "فلف" ہراس چزکو کتے ہیں جو بردے میں ہو۔ سیف اغلف

قوس غلفاء ای سے ہے اور "رجل اغلف" اس مخص کو کہتے ہیں

فِي التُّورَاةِ بِبَعْضِ صِفْتِهِ فِي الْقُرْآنِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا وَحِرْزًا لِلأُمِّيِّيْنَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَـمَّيْتُكَ الْمُتَوِكَّلَ، لَيْسَ بِفَظًّ وَلاَ غَلِيْظٍ وَلاَ سَخَّابِ فِي الْأَسْوَاق، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسِّيِّنَةِ السِّيِّنَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُوا وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوجَاءَ بَأَنْ يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيُفْتَحُ بهَا أَعْيُنَ عُمْى وَآذَانٌ صُمٌّ وَقُلُوبٌ غُلْفٌ)). تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ هِلاَل وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ هِلاَل عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ. غُلْفٌ: كُلُّ شَيُّء فِي غِلاَفٍ، سَيْف أَغْلَفُ، وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ، وَرَجُلٌ أَعْلَفُ إِذَا لَـمْ يَكُنْ مَـحْتُونًا. قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ.

[طرفه في: ٤٨٣٨].

تر مرد المرد اب ای سے ثابت ہوا کہ بازاروں میں جاکر شور و غل مجانا اخلاق فاضلہ کی رو سے مناسب نہیں ہے۔ وو سری مدیث میں بازار کو بدترین جگہ کما گیا ہے۔ اس کے باوجود بازاروں میں آنا جانا شان پنجبری یا امامت کے خلاف نسیں ہے 'کافر آمخضرت ملکھ م اعتراض كياكرت تح ما لهذا الرسول يا كل الطعام و يمشى في الاسواق البته وبال ثور وغل مجانا خلاف شان ب- حديث من ذكور لمت عوجاء سے حضرت ابراہیم طافقا کی شریعت مراد ہے۔ پہلے وہ سیدھی تھی پھر عرب کے مشرکوں نے اس کو شیرُها کر دیا۔ ہزاروں مکر اور گرای کی باتیں اس میں داخل کر دی تھیں۔ اللہ یاک نے آنخضرت مانیام کے ہاتھوں اس شریعت کو سیدها کرایا۔ اس می جس قدر بھی توہات اور محدثات شال کر لئے گئے تھے آپ نے ان سے ملت ابراہیں کو پاک صاف کر کے اس کی اصلی صورت میں چی فرما دیا۔ غلاف میں بند تکوار کو سیف اغلف اور پوشیدہ چھیائے ہوئے تیر کو کہتے ہیں۔

جس كاختنه نه موامو .

باب ناپ تول كرنے والے كى مزدورى بيخ والے براور ١ ٥- بَابُ الْكَيْلِ عَلَى الْهَائِع دين والے پر ب (خريدار بر نميس) والمفطى لِقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ

کونکه الله تعالی نے فرمایا که "جب وه اسی تاب کریا قول مروسیة

(320) S (320)

وَزَنُوهُمْ بِهُخِسِرُونَ ﴿ يَغْنِي كَالُوا لَـهُمْ وَزَنُوا لَـهُمْ وَزَنُوا لَـهُمْ وَزَنُوا لَـهُمْ وَزَنُوا لَـهُمْ وَزَنُوا النّبِيُ ﷺ: ((اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوَفُوا))، وَيُلذَّكُو عَنْ عَشْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النّبِي ﷺ قَالَ : ((إذَا بغت فَكَلْ)).

ہیں۔ تو کم کر دیتے ہیں "مطلب یہ ہے کہ وہ یکی والے خرید نے والوں کے لئے ناپ اور وزن کرتے ہیں۔ جیسے دو سری آیت میں کلمہ "یسمعون کم " ہے۔ ویسے ہی اُس آیت میں کلم ایسمعون کم " ہے۔ ویسے ہی اُس آیت میں کالوا هم سے مراد کالوا لهم ہے۔ نبی کریم ماڑا کیا نے فرمایا کہ کمجور ناپ لواور اپ اونٹ کی قیمت پوری بھرلو۔ اور حضرت عثمان بڑا تھ سے روایت ہے کہ نبی کریم ماڑا تھیا نے ان سے فرمایا 'جب تو کوئی چیز خریدے تو اسے بھی جیز بیچا کرے تو ناپ کے دیا کر اور جب کوئی چیز خریدے تو اسے بھی

آ تخضرت مل کیا نے طارق عبداللہ کارنی اور ان کے ساتھوں سے مجور کے بدل ایک اونٹ خریدا تھا۔ آیک فخص کے ہاتھ المستین سیسین اس کے پاس مجور بھیجی اور یہ کملا بھیجا کہ اپنا حق اچھی طرح ناپ لو۔ اس روایت سے یہ نکلا کہ ناپنا اس کا کام ہے جو جنس دے۔ اس حدیث کو نسائی اور ابن حبان نے وصل کیا ہے۔ (وحیدی)

٢١٢٦ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ اللهِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيْهِ)). [راجع: ٢١٢٦]

عَنْ مُعِيْرَةَ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ بْنُ عَمْرِو اللهُ عَنْهُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ اللّبِي عَلَى عُرَمَائِهِ أَنَّ يَضَعُوا مِنْ دَبِيهِ اللّبِي عَلَى عُرَمَائِهِ أَنَّ يَضَعُوا مِنْ دَبِيهِ فَطَلَبَ النّبِي عَلَى عُرَمَائِهِ أَنَّ يَضَعُوا مِنْ دَبِيهِ فَطَلَبَ النّبِي عَلَى عُرَائِهِ أَنَّ يَضَعُوا مَنْ تَمْرَكَ لِي النّبِي عَلَى حِدَةٍ، وَعِدَق رَيْدِ أَصْنَافًا: الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعِدَق رَيْدِ عَلَى حِدَةٍ، وَعِدَق رَيْدِ عَلَى حِدَةٍ، وَعِدَق رَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمُّ أُرسِلْ إِلْيًى)). فَفَعَلْتُ ، يُمُ أُرسِلْ إِلْيًى)). فَفَعَلْتُ ، يُمُ أُرسِلْ إِلْيًى) فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى أَرْبِلْ أَرْسِلْ إِلْيًى) فَعَاءَ فَجَلَسَ عَلَى عَلَى أَرْبِلْ أَرْسِلْ إِلْيًى) فَعَاءَ فَجَلَسَ عَلَى أَرْبِلْ أَرْسِلْ إِلْيًى اللّهِ عَلَى عَلَى

(۲۱۲۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہمیں امام مالک نے خبردی انہیں نافع نے انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،جب کوئی مخص کسی قتم کاغلہ خریدے توجب تک اس پر پوری طرح قضہ نہ کرلے اسے نہ

(۱۳۷۷) ہم سے عبدان نے بیان کیا 'کہا ہمیں جریر نے خبردی' انہیں مغیرہ نے ' انہیں عامر شعبی نے اور ان سے جابر بڑا تخد نے بیان کیا کہ جب خبداللہ بن عمرو بن حزام بڑا تخد (میرے باپ) شہید ہو گئے۔ تو ان کے ذے (لوگوں کا) کچھ قرض بلق تھا۔ اس لیے میں نے نبی کریم مرابی کے ذریعہ کو شش کی کہ قرض خواہ کچھ اپنے قرضوں میں معافی کر دیں۔ نبی کریم سرابی کے دریعہ کو شش کی کہ قرض خواہ کچھ اپ قرضوں میں معافی کر دیں۔ نبی کریم سرابی ہے ہا کہ کہا گئی کہ جو رکی قدموں کو الگ الگ کر لو۔ بجوہ (ایک فرمایا کہ جاؤ اپنی تمام کھور کی قدموں کو الگ الگ کر لو۔ بجوہ (ایک فرمایا کہ جو کہا جسے۔ میں نے ایسانی کیا اور نبی کریم مرابی کو کہا الگ کر بھر جو کو بلا بھیج۔ میں نے ایسانی کیا اور نبی کریم مرابی کو کہا اور فرمایا کہ اب ان قرض خواہوں کو ناپ کر دو۔ میں نے ناپنا شروع اور فرمایا کہ اب ان قرض خواہوں کو ناپ کر دو۔ میں نے ناپنا شروع

لِلْقَومِ))، فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ الَّذِي لَهُمْ ، وَبَقِيَ تَمْرى كَأَنَّهُ لَمْ يَنقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشُّعْبِيُّ: حَدَّثْنِي جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((فَمَا زَالَ يَكِيْلُ لَنُّهُمْ حَتَّى أَدَّى)). وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهَبٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((جُذُّ لَهُ فَأُوفِ لَهُ).

کیا۔ جتنا قرض لوگوں کا تھا' میں نے سب ادا کر دیا۔ پھر بھی تمام تھجور جول کی تول تھی۔ اس میں سے ایک دانہ برابر کی بھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ فراس نے بیان کیا' ان سے شعبی نے 'اور ان سے جابر ڈاٹھ نے نی کریم النایا ہے کہ "برابران کے لئے تولتے رہے على تک کہ ان كالورا قرض ادا موكيا-"اور بشام نے كما ان سے وبب نے اور ان سے جابر رہ اللہ نے کہ نی کریم ملی اللہ است جابر رہ اور اینا قرض بوراادا کردے۔

[أطرافه في : ۲۳۹۰، ۲۳۹۲، ۲٤٠٥

70.3, .077].

﴾ یہ اس مدیث سے جمال ایک عظیم معجزہ نبوی ثابت ہوا وہاں میہ مسئلہ بھی نکلا کہ اینے قرض خواہوں کو حضرت جابر بناٹھ ان کے قرض کے عوض میں مجوریں دے رہے تھے۔ اور ناپ تول کا کام بھی خود بی انجام دے رہے تھے۔ ای سے بد لکلا کہ ادا کرنے والا بی خود این ہاتھ سے وزن کرے۔ یمی باب کامقصد ہے۔

> ٧ ٥- بَابُ مَا يَسْتَحِبُ مِنَ الكَيْلِ ٢١٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ ثَوْرِ عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانْ عَنِ الْـمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كُوبَ رَضِيَ ا لللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((كِيْلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ)).

> ٥٣- بَابُ بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ وَمُدَّهُ فِيْهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النبي ﷺ

٢١٢٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْن تَمِيْمِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّ إِبْوَاهِيْمَ حَرُّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَـهَا، وَحَرَّمْتُ

#### باب اناج كاناب تول كرنامستحب

(۲۱۲۸) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کما کہ ہم سے ولیدنے بیان کیا' ان سے تور نے' ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه نے بیان کیا که نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا' اینے غلے کو ناپ لیا کرو' اس میں متہیں برکت ہو

باب نبی کریم ما گاہا کے صاع اور مدکی برکت کابیان۔اس باب میں ایک حدیث حضرت عائشہ وی فیا کے بھی نبی کریم ملتالیم سے مروی ہے۔

(٢١٢٩) مم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ مم سے وہیب نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے عمرو بن کیلی نے بیان کیا' ان سے عباد بن تمیم انساری نے اور ان سے عبداللہ بن زید بناللہ نے کہ نبی کریم الناليان نے فرمایا' ابراہیم ملائلانے مکہ کو حرام قرار دیا۔ اور اس کے لئے دعا فرمائی۔ میں بھی مدینہ کو اس طرح حرام قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم مَلِاللًا نے مکہ کو حرام قرار دیا تھا۔ اور اس سے لئے اس کے مد اور صاع (غلہ ناینے کے دو پیانے) کی برکت کے لئے اسی طرح دعا كرتا مول جس طرح ابراہيم ملائلانے مكه كے لئے وعاكى تھى۔

الْـمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةً، وَدَعَوتُ لَهَا فِي مُدُهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السُّلاَمُ لِـمَكَّةً)).

معلوم ہوا کہ ناپ نول کے لئے صاع اور مد کا دستور عهد رسالت میں بھی تھا۔ جن میں برکت کیلیئے آپ نے دعا فرمائی اور مدینہ کیلئے آپ نے دعا فرمائی جو اس طرح قبول ہوئی' جس طرح مکہ شریف کے لئے حضرت ابراہیم مُلِائھ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی' ملکہ بعض خصوصیات برکت میں مدیند ممتاز ہے۔ وہاں پانی شہر میں بکٹرت موجود ہے۔ آس پاس جنگل سزہ سے الملما رہے ہیں۔ مجر آج کل حکومت سعودیہ خلد الله بقاباک مساع ے میند ہر لحاظ سے ایک ترقی یافتہ شربنا جا رہا ہے، جو سب آمخضرت میں کیا کیزہ وعاؤل کا ثموہ ہے۔

آتخضرت النيالي في اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة اواشد يا الله! مكة المكرمه بي كي طرح بلكه اس سے مجى زياده

ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے۔

.٢١٣- حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلُمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ا للهِ ﷺ قَالَ: ((اللَّهُمُّ بَارِكُ لَـهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ. يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ)).

[طرفاه في: ۲۷۱٤، ۷۳۳۱].

٤ ٥ - بَابُ مَا يُذْكُرُ فِي بَيْعِ الطُّعَامِ، والخكرة

( ۲۱۳۰) مجھ سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کما کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے اسحال بن عبداللہ بن الی طلحہ نے اور ان ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' اے اللہ! مدینہ والوں کے پیانوں میں برکت دے' اے اللہ! انہیں ان کے صاع اور مرمیں برکت دے۔ آپ کی مراد اہل مدینہ تھے۔

#### باب اناج كابيجنااور احتكار كرنا کیاہ؟

آ احتکار کتے ہیں گرانی کے وقت غلہ خرید کر کے اس کو رکھ جھوڑنا' کہ جب بہت گراں مو گاتو بیجیں گے۔ اگر ارزانی کے لکھنے کے وقت خرید کر کے رکھ چھوڑے تو یہ احکار منع نہیں ہے۔ اس طرح اگر گرانی کے وقت اپنی فائلی ضروریات کے لئے غلم خرید کر رکھ چھوڑے تو یہ منع نہیں ہے۔ باب کی حدیثوں میں احکار کا ذکر نہیں ہے۔ حافظ نے کما' امام بخاری ملتی نے احکار کا جواز ثابت کیا' اس مدیث ہے کہ غلمہ قبضے سے پہلے نہ بیچے لینی اینے گھریا د کان میں لانے سے پہلے۔ تو اگر احتکار حرام ہو تا تو آپ میہ تھم نہ فرماتے بلکہ خریدتے ہی بیچنے کا تھم دے دیتے۔ اور شاید ان کے نزدیک بیہ حدیث ثابت نہیں ہے جسے امام مسلم رہاتی نے نکالا کہ احتکار وبی کرتا ہے جو گنگار ہے اور ابن ماجہ اور حاکم نے نکالا کہ جو کوئی مسلمانوں پر ان کا کھانا احتکار کرے گا' اللہ اس پر جذام کی بیاری ڈالے گا۔ (وحیدی)

احتكاركى بحث من طافظ اين حجر فرمات بير- و كل ذالك مشعر بان الاحتكار انما يمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة وقد ورد في ذم الاحتكار احاديث منها حديث معمر المذكور اولاً وحديث عمر مرفوعا من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس رواه ابن ماجة واسناده حسن عنه مرفوعا قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون اخرجه ابن ماجة والحاكم و اسناده ضعيف و عن ابن عمر مرفوعا من احتكر اربعين ليلة فقد بري من الله و بري منه اخرجه احمد والحاكم و في اسناده مقال و عن ابي هريرة مرفوعا من احتكر حكرة يريدان يغالي بها على المسلمين فهو خاطي و اخرجه الحاكم

یعنی یماں فہ کورہ مباحث سے ظاہر ہے کہ احتکار حالات مخصوصہ میں شرائط مخصوصہ کے ساتھ منع ہے اور احتکار کی فدمت میں کی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ جیسا کہ معمر کی حدیث فہ کور ہے۔ نیز حضرت عمر بڑا تھے سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے مسلمانوں پر غلہ کو روک لیا۔ اس کو اللہ تعالی جذام کے مرض اور افلاس میں جتلا کرے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ غلہ کا بازار میں لا کر فروخت کرنے والا روزی دیا گیا ہے اور غلہ کو روک ورکے والا ملحون ہے اور یہ بھی ہے کہ جس نے چالیس رات تک غلہ کو روک کر رکھا وہ اللہ سے بری ہو گیا۔ اور اللہ اس سے بری ہے اور یہ بھی ہے کہ جو گرانی کے انتظار میں غلہ کو روکے وہ گئرگار ہے۔ حالات موجودہ میں احتکار تقریباً عین قانونی جرم قرار دیا گیا ہے۔ جب کہ بہت جگہ قبط سالی میں لوگ جتلا ہیں۔ اسلام آج سے چودہ سو سال پیشخر رفاہ عام کے اس قانون کا اجراء کر چکا ہے۔

سند میں نہ کورہ سالم نامی بزرگ تابعین میں سے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب بی بی فرزند ارجمند ہیں۔ ابو عمران ان کی کنیت ہے۔ قریشی عددی مدنی ہیں۔ فقمائے مدینہ کے سرخیل ہیں ، ۱۰ھ میں مدینہ ہی میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ۔

(۱۳۱۱) ہم سے اسحاق بن اہراہیم نے بیان کیا کہ کہ کو ولید بن مسلم نے خبردی انہیں اوزاعی نے انہیں نالم مسلم نے خبردی انہیں اوزاعی نے انہیں نے ہری نے انہیں سالم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ التھالیا کے زمانے میں ان لوگوں کو دیکھا جو اناج کے ڈھیر (بغیر تولے ہوئے محض اندازہ کر کے) خرید لیتے ان کو مار پڑتی تھی۔ اس لئے کہ جب تک این گھرنہ لے جائیں نہ بیچیں۔

(۲۱۳۲) ہم ہے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا' کہا کہ ہم ہے وہیب نے بیان کیا' کہا کہ ہم ہے وہیب نے بیان کیا' ان سے ابن طاؤس نے 'اور ان سے ان کے باپ نے 'ان ہے ابن عباس بی ہی ہے کہ نمی کریم ماڑی ہے نے غلہ پر پوری طرح قضنہ سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا۔ طاؤس نے کہا کہ میں نے ابن عباس بی ہی ہے تو انہوں نے فرمایا' کہ یہ تو روپ کاروپوں کے بدلے بیچنا ہوا۔ جب کہ ابھی غلہ تو میعاد بی پر دیا دیگا

اس کی صورت میر ہے کہ مثلاً زید نے دو من گیبوں عمرو سے دو روپے کے بدلے خریدے اور عمرو سے یہ ٹھمرا کہ دو مہینے بعد گیبوں دے۔ اب زید نے وہی گیبوں بکر کے ہاتھ چار روپیہ کو چی ڈالے تو در حقیقت زید نے گویا دو روپ کو چار روپیہ کے بدل بیچا۔ جو صریحا سود ہے۔ کیونکہ گیبوں کا ابھی تک وجود ہی نہیں وہ تو دو ماہ کے بعد ملیں گے اور روپیہ کے بدل روپیہ بک رہا ہے۔

(۲۱۳۳س) مجھے سے ابوالولید نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ فیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے حضرت

٢٩٣٣ - حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَالَ : شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَالَ :

[طرفه في : ۲۱۳٥].

عبدالله بن عمر رضي الله عنماكويه كت ساكه ني كريم ما يايم في فرمايا جو مخص بھی کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ

(۲۱۳۳) ہم سے علی بن مریق نے بیان کیا کماکہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار ان سے بیان کرتے تھے' اور ان سے زہری نے 'ان سے مالک بن اوس نے 'کہ انہوں نے پوچھا' آپ لوگوں میں ے کوئی بیع صرف (یعنی دیتار ورجم اشرفی وغیرہ بدلنے کا کام) کرتا ہے۔ طلحہ نے کما کہ میں کر تا ہوں 'لیکن اس وقت کرسکوں گاجب کہ مارا نزانی غلبے آجائے گا۔ سفیان نے بیان کیا کہ زہری سے ہم نے ای طرح مدیث یاد کی تھی۔ اس میں کوئی زیادتی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کما کہ مجھے مالک بن اوس نے خروی کہ انہوں نے عمر بن خطاب بنات سنا۔ وہ رسول الله ماتیا سے نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا موناسونے کے بدلے میں (خریدنا) سود میں داخل ہے۔ محرب کہ نقر انقر ہو۔ گیہوں ایہوں کے بدلہ میں (خرید نابیجیا) سود میں داخل ہے گریہ کہ نقدا نقد ہو۔ مجور کے بدلہ میں سود ہے گریہ کہ نفترانفتر ہو۔ اور جو 'جو کے بدلہ میں سود ہے مگربیہ کہ نفترانفتر ہو۔

اس مدیث سے یہ نکلا کہ جو اور گیموں علیحدہ علیحدہ قشمیں ہیں۔ امام شافعی رایج اور امام ابوطنیفہ رویج اور امام احمد رویج اور جملہ المحديث كاليي قول ہے۔

٥ ٥- بَابُ بَيْعِ الطُّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

[طرفاه في : ۲۱۷۰، ۲۱۷۶].

باب غلے کواپے قبضے میں لینے سے پہلے بیچنااورائی چیز کو بیخاجو تیرے پاس موجود نہیں

و اس کی مدیثوں میں اس چیز کی تھے کی ممانعت نہیں ہے جو بائع کے پاس نہ ہو اور شاید امام بخاری رہ ہے اس کو اس طرح ﷺ نکال لیا کہ جب قبضے سے پہلے بیخا درست نہ ہوا تو جو چیز اپنے پاس نہ ہو اس کا بھی بیخا درست نہ ہو گا اور اس باب میں ا یک صریح حدیث مروی ہے جس کو اصحاب سنن نے حکیم بن حزام ہٹاٹھ سے نکلا' کہ آنخضرت لٹائیا نے فرمایا' اس چیز کو مت ہیجو جو تیرے پاس نہ ہو۔ اور شاید یہ مدیث حضرت الم بخاری ملتھ کی شرط پر نہ ہوگی' اس وجہ سے اس کونہ لا سکے۔ (وحیدی) ٧١٣٥ حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ

(۲۱۳۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا 'کہا جو کچھ ہم نے عمرو بن دینار سے (سن کر) یاد رکھا ہے وہ یہ ہے کہ) انہوں نے طاؤس سے سنا' وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)). [راجع: ٢١٢٤] ٢١٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَٰانَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ أَنْهُ قَالَ: ((مَنْ عِنْدَهُ صَرُفٌ؟ لَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا، حَتَّى يَجيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةً، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أُوسَ أَنَّهُ سَـمِعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُول اللهِ اللهِ قَالَ: ((الذَّهَبُ بالْوَرَق رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرُّ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ)).

، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

حَدَّثَنَا مُنْفَيَانُ قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ

عَمْرُو بْن دِيْنَار سَمِعَ ﴿ طَاوُسًا يَقُولُ:

عباس رضى الله عنماكويه فرمائ سناتها كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم

نے جس چیزے منع فرمایا تھا'وہ اس غلہ کی بیع تھی جس پر ابھی قبضہ نہ

کیا گیا ہو۔ ابن عباس بی افتا نے فرمایا میں تو تمام چیزوں کو اس کے تھم

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﴿ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَلاَ أَخْسِبُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ)).

[راجع: ۲۱۳۲]

یعیٰ کہ کوئی بھی چیزجب خریدی جائے تو قبنہ کرنے سے پہلے اسے نہ بچا جائے۔

میں سمجھتا ہوں۔

٣٦ ٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمَةً قَالَ حَدُثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النبيُ عَلَمَ قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوفِيَهُ)). زَادَ إِسْمَاعِيْلُ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوفِيَهُ)). زَادَ إِسْمَاعِيْلُ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَشْتَوفِيَهُ)). [راجع: ٢١٢٤]

٣ - بَابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى
 طُعَامًا جِزَاقًا أَنْ لاَ يَبِيْعَهُ
 خُتِّى يُؤْوِيْهِ إِلَى رَحْلِهِ ، وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ

٢١٣٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ عُمْرَ رَضِي اللهِ عَنْهُمَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۲۱۳۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن عمر دضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم مالی ان نے فرمایا 'جو محض بھی جب غلہ خریدے تو جب تک اسے پوری طرح اپنے تبضہ میں نہ لے لے ' نہ بیجے۔ اساعیل نے یہ زیادتی کی ہے کہ جو محض کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیجے۔

باب جو مخص غلہ کاڈھیر بن ماپے تولے خریدے وہ جب تک اس کو اپنے ٹھکانے نہ لائے ،کسی کے ہاتھ نہ پیچے اور اس کے خلاف کرنے والے کی سزا کا بیان

(ك الم ۲۱۳) م سے يحيٰ بن بكيرنے بيان كيا انہوں نے كماكہ مم سے ليث نے بيان كيا انہوں نے كماكہ مم سے ليث نے بيان كيا ان سے ابن شہاب نے بيان كيا كہ جمعے سالم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبر دى ان سے عبداللہ بن عمر رضى اللہ عنمانے بيان كياكہ ميں نے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كے عمد مبارك ميں ديكھا۔ كہ لوگوں كو اس پر عبيہ كى جاتى جب فه غلم كا دُعير خريد كركے اپنے ٹھكانے پر لانے سے پہلے ہى اس كو بھے فلہ كا دُعير خريد كركے اپنے ٹھكانے پر لانے سے پہلے ہى اس كو بھے فلہ كا دُعير خريد كركے اپنے ٹھكانے پر لانے سے پہلے ہى اس كو بھے فلہ كا دُعير خريد كركے اپنے ٹھكانے پر لانے سے پہلے ہى اس كو بھے فلہ كا دُعير خريد كركے اپنے ٹھكانے بر لانے سے بہلے ہى اس كو بھے فلہ كا دُعير خريد كركے اپنے ٹھكانے بر لانے سے بہلے ہى اس كو بھے فلہ كا دُعير خريد كركے اپنے ٹھكانے بر لانے سے بہلے ہى اس كو بھے فلہ كا دُعير خريد كركے اپنے ٹھكانے بر لانے سے بہلے ہى اس كو بھے فلہ كا دُعير خريد كركے اپنے ٹھكانے بر لانے سے بہلے ہى اس كو بھے دور اللہ كھلے دور اللہ كھلے ہوں كو اس كو بھلے ہوں كو اس كر بھلے ہوں كو اس كو بھلے ہوں كھلے ہوں كو اس كو بھلے ہوں كو بھلے ہوں كو اس كو بھلے ہوں كو اس كو بھلے ہوں كو بھلے ہو

آئی ہے ۔ ایک کا ذہب یہ ہے کہ جو چیز اندازے سے بن ماپ سیسی فول خریدی جائے اس کو قبضے سے پہلے چ سکتا ہے۔ اس مدیث سے ان کا رد ہوتا ہے۔

بلب اگر کسی شخص نے کچھ اسباب ماایک جانور خریدااور

٥٧- بَابُ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَو دَابَّةً

فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ،أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْسَمُبْنَاع.

٢١٣٨ - حَدَّثَنَا فَرُورَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاء قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِر عَنْ هَشَام عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ﴿ لَقَلَّ يُومٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، إِلاُّ يَأْتِي فِيْهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرِ أَحَدَ طَرَفَي النَّهَارِ، فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَـمْ يَرُعْنَا إلاَّ وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا، فَخُبُّرَ بِهِ أَبُو بَكْرِ فَقَالَ : مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إلاَّ لأَمْرِ حَدَث فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَأَبِي بَكْرٍ: أَخْرِجْ مَن عِنْدَكَ. قَالَ: يَا رَسُولَ ا للهِ، إنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ، يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ. قَالَ: أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ؟ قَالَ: الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: الصُّحْبَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَين أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوخِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا. قَالَ : قَدْ أَخَذْتُهَا بِالشَّمَنِ)).

[راجع: ٤٧٦]

صدیث سے یہ نکلا کہ آنخضرت ملی کیا ہے حضرت ابو بر صدیق بڑاٹھ سے او نٹنی مول لے کر ان ہی کے پاس ر کھوا دی ' تو باب کا یہ مطلب کہ کوئی چیز خرید کر کے بائع کے پاس ر کھوا دینا اس سے ثابت ہوا۔

٥٨– بَابُ لاَ يَبِيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَومِ أَخِيْهِ، حَتَّى

اس کوبائع ہی کے پاس ر کھوا دیا وہ اسباب تلف ہو گیایا جانور مرگیااور ابھی مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا۔

اور ابن عمر رضی الله عنمانے کہا ہیج کے وقت جو مال زندہ تھا اور ہیج میں شریک تھا۔ وہ اگر تلف ہو گیا تو خریدار پر پڑے گا۔ (بائع اس کا تاوان نہ دے گا)

(۲۱۳۸) ہم سے فروہ بن ابی مغراء نے بیان کیا کا کہ ہم کو علی بن مسرنے خردی' انہیں ہشام نے' انہیں ان کے باب نے' اور ان ے عائشہ رہی ای بیان کیا کہ ایسے دن (کی زندگی میں) بت ہی کم آئے جن میں نبی کریم ساتھ کیا صبح و شام میں کسی نہ کسی وقت ابو بکر بناتھ کے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھرجب آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی گئی۔ تو ہماری گھبراہث کاسب بیہ ہوا کہ آپ (معمول کے خلاف اجانک) ظہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب حضرت ابو بكر والله كو آپ كى آمدكى اطلاع دى گئى تو انهوں نے بھى يمي کماکہ می کریم ملڑیا اس وقت مارے سال کوئی نی بات پیش آنے بی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ جب آپ ابو بکر مٹاٹھ کے پاس پنچے تو آب نے فرمایا کہ اس وقت جو لوگ تمہارے پاس ہوں انہیں ہٹا دو۔ ابو بكر بخالتُهُ نے عرض كيا' يا رسول الله! يهان تو صرف ميري مين دو بیٹیاں ہیں لعنی عائشہ اور اساء رہن اللہ اب آپ نے فرمایا کہ تہیں معلوم بھی ہے مجھے تو یمال سے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر واللہ نے عرض کیا میرے یاس دو او نشیاں میں جنہیں میں نے نگلنے ہی کے لئے تیار کررکھا تھا۔ آپ ان میں سے ایک لے لیجے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا' قیت کے بدلے میں 'میں نے ایک او نٹنی لے لی۔

باب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیچ میں وخل اندازی نہ کرے اور اپنے بھائی کے بھاؤ لگاتے وقت اس

### کے بھاؤ کونہ بگاڑے جب تک وہ اجازت نہ دے یا چھوڑنہ

يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

رے۔

الینی پہلا بائع اگر اجازت دے کہ تم بھی اپنا مال اس خریدار کو بتلاؤ' بیچو تو بیچنا درست ہے۔ اس طرح اگر پہلا خریدار اس چیز است ہے۔ اس طرح اگر پہلا خریدار اس چیز است کو چھوڑ کر چلا جائے نہ خریدے تو دو سرے کو اس کا خریدنا درست ہے ورنہ حرام ہے۔ امام اوزا کی نے کہا یہ امر مسلمان بھی رہا ہے یا کوئی ہے فاص ہے۔ اور جمہور نے اس کو عام رکھا ہے۔ کیونکہ یہ امراخلاق سے بعید ہے کہ ایک مخص اپنا سلمان بھی رہا ہے یا کوئی مخص کچھ خرید رہا ہے جم بھی میں جاکودیں۔ اور اس کافاکدہ نہ ہونے دیں۔

٢١٣٩ حَدُثْنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّثِنِي
 مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ:
 ((لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ)).

[طرفاه في : ١٦٥، ١٤٢٥].

71٤٠ حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا اللهُ هُرِيُّ عَنْ حَدُّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ اللهُ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى يَبْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلاَ تَنَاجَسُوا. وَلاَ يَبِيْعُ الرُّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ. وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ. وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ. وَلاَ يَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أَخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا)).

[أطرافه في : ۲۱۶۸، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۱،

3310, 7010, 1.55].

(۲۱۳۹) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما کہ جھے سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے نافع نے 'اور ان سے عبداللہ بن عمر جہ ان نے کہ رسول اللہ ملتی ہے فرمایا 'کوئی شخص اپنے بھائی کی خرید و فروخت میں دخل اندازی نہ کرے۔

(۱۲۴۰) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے رہری نے بیان کیا ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ نی کریم ملٹی کے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شری کسی دیماتی کا مال و اسباب بیچے اور یہ کہ کوئی (سلمان خرید نے کی نیت کے بغیردو سرے اصل خرید اروں سے) بڑھ کر بونی نہ دے۔ ای طرح کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے میں مداخلت نہ کرے۔ کوئی شخص (کسی عورت کو) دو سرے کے پیغام نکاح ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ بھیجے۔ اور کوئی عورت اپنی کسی دینی بمن کو اس نیت سے طلاق نہ دلوائے کہ اس کے حصہ کو خود حاصل کرلے۔ اس نیت سے طلاق نہ دلوائے کہ اس کے حصہ کو خود حاصل کرلے۔

الیمن باہر والے جو غلہ یا اشیاء باہر سے لاتے ہیں 'وہ اکثر بہتی والوں کے ہاتھ ستان کی کر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اب کوئی شہر والا ان کو برکائے 'اور کے ابھی نہ بیچ' یہ مال میرے سپرد کر دو 'میں اس کو منگانی دوں گا۔ تو اس سے منع فرمایا 'کیونکہ یہ بہتی والوں کو نقصان پنچانا ہے۔ اس طرح پچھ لوگ محض بھاؤ بگاڑنے کے لئے بولی چڑھا دیتے ہیں۔ اور ان کی نیت خریدنے کی نہیں ہوتی۔ یہ سخت گناہ ہے اپنے دو سرے بھائی کو نقصان پنچانا ہے۔ اس طرح ایک عورت کے لئے کسی مرد نے پیغام نکاح ویا ہے تو کوئی دو سرا اس کو پیغام نہ دے کہ یہ بھی اپنے بھائی کی حق تلفی ہے۔ اس طرح کوئی عورت کسی شادی شدہ مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے 'تو اس کو یہ جائز نہیں کہ اس کی پہلی موجودہ یوی کو طلاق دلوانے کی شرط لگائے کہ یہ اس بس کی سخت حق تلفی ہے۔ اس صورت میں وہ

عورت اور مرد ہر دو گنگار ہوں گے۔

٥٩ - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسَا بَيْعِ الْـمَغَانِمَ فَمَنْ يَزِيْدُ.

71٤١ حَدُّنَا بِشُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَنْ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنْ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرِ فَاحْتَاجَ، وَجُلاً أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرِ فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النّبِيُ اللهِ فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيْهِ فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّيَةً فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّيَةً بْنُ عَبدِ اللهِ بِكَذَا وَتَحَدَّا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ).

[أطرافه في : ۲۲۳، ۲۳۳۱، ۲٤۰۳، ۲٤۰۳، ۲۵۳۵، ۲۵۱۵،

تیج من عبداللہ بناتھ نے آٹھ سو درہم کا لیا 'جب آخضرت مٹھیا نے فرمایا 'اس کو کون خرید تا ہے ' تو یہ نیلام ہی ہوا۔ اور سیسی اساعیلی کا اعتراض دفع ہو گیا کہ حدیث سے نیلام ثابت نہیں ہوتا 'کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے مول برحملا شروع کیا 'اور مدیر کی بچے کا جواز نکلا' امام شافعی رفتیے اور ہمارے امام احمد بن حنبل رفتیے کا بھی کی قول ہے لیکن امام ابو حنیفہ رفتیے اور امام مالک روٹیے کے نزدیک مدیر کی بچے درست نہیں ہے۔ تنصیل آ رہی ہے۔

صافظ ابن حجر يطفخ فرمات بين دلما ان تقدم في الباب قبله النهى عن السوم اراد ان يبين موضع التحريمة منه و قد اوضحته في الباب الذي قبله و ورد في البيع فيمن يزيد حديث انس انه صلى الله عليه وسلم باع حلسا و قدحا و قال من يشترى هذا الحلس و القدح فقال رجل احذتهما بدرهم فقال من يزيد على درهم فاعطاه رجل درهمين فباعهما منه اخرجه احمد و اصحاب السنن مطولا و مختصرا و اللفظ للترمذي و قال حسن و كان المصنف اشار بالترجمة الى تضعيف ما اخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة فان في اسناده ابن لهيعة و هو ضعيف (فتح)

چونکہ پھلے باب میں بھاؤ پر بھاؤ برھانے سے نمی گذر چی ہے الذا مصنف ؓ نے چاہا کہ حرمت کی وضاحت کی جائے اور میں اس سے پہلے باب میں اس پر کی وضاحت کر چکا ہوں۔ یمال حضرت المام بخاری روائی نے نیلام کا بیان شروع فرملیا۔ اور اس کا جواز ثابت کیا۔ اور اس کا جواز ثابت کیالہ نیلام فرملیا۔ اور اس کا جواز کا کے دو اس کی بول گا دی۔ اور آپ کے دوبارہ اعلان پر دو سرے آدی نے دو در ہموں کی بول لگا دی۔ اور آپ نے ہروو

### باب نیلام کرنے کے بیان میں۔

اور عطاء نے کہا' کہ میں نے دیکھالوگ مال غنیمت کے نیلام کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے

(۲۱۳۱) ہم سے بشربن محمہ نے بیان کیا کہ کم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہیں حطاء بن ابی رباح نے خبردی انہیں عطاء بن ابی رباح نے اور انہیں جابر بن عبداللہ بی شی نے کہ ایک مخص نے اپنا ایک غلام اپنے مرنے کے بعد کی شرط کے ساتھ آزاد کیا۔ لیکن اتفاق سے دہ مخص مفلس ہو گیا تو نبی کریم ساتھ ازاد کیا۔ لیکن اتفاق سے فرمایا کہ اسے مجھ سے کون خریدے گا۔ اس پر قیم بن عبداللہ رمنی اللہ عنہ نے اس کے غلام ان کے اللہ عنہ نے اس کے غلام ان کے حوالہ کردا۔

چزیں اس کو دے دیں۔ حضرت امام بخاری روائی نے یمل اشارہ فرمایا ہے کہ مند ہزار میں سفیان بن وجب کی روایت ہے جو صدیث موجود ہے جس میں نیلام کی بچے سے ممافعت وارد ہے وہ صدیث ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ابن لیسے ہے جو ضعیف ہے۔

حضرت عطاء بن ابی رباح مشہور ترین تابعی ہیں۔ کنیت ابو محمہ جالیل القدر فقیہ ہیں۔ آخر محری نابیا ہو گئے تھے۔ الم اوزا فی کا قول ہے کہ ان کی وفات کے وقت ہر مخف کی زبان پر ان کا ذکر خیر تھا۔ اور سب بی لوگ ان سے خوش تھے۔ الم احمد بن طبل مظلم سے فرمایا کہ اللہ نے علم کے فزانوں کا مالک حضرت عطاء بن ابی رباح کو بنایا جو طبقی تھے۔ علم اللہ کی دین ہے جے جاہے وہ وے دے۔ سلمہ بن کیل نے کما عطاء 'طاؤس' مجلم رحم اللہ وہ بزرگ ہیں جن کے علم کی غرض و غایت صرف خداکی ذات تھی۔ ۸۸ سال کی عرض الله علی مرف خداکی ذات تھی۔ ۸۸ سال کی عرض اللہ د

## ٦٠- بَابُ النَّجْشِ. وَمَنْ قَالَ : لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى : ((النَّاجِشُ آكِلُ رِبَّا خَاتِنّ)). وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُ.

قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((الْـُخَدِيْعَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٍّ)).

اور بعض نے کمایہ بیج ہی جائز نہیں۔ اور ابن ابی اوفیٰ نے کما کہ "ناجش" سود خوار اور خائن ہے۔ اور جمش فریب ہے 'خلاف شرع بالکل درست نہیں۔ نبی کریم مان کیا ہے فرمایا

باب بخش معنی دھوکادیے کے لیے قبت بدھانا کیاہ؟

کہ فریب دوزخ میں لے جائے گا اور جو مخص ایسا کام کرے جس کا تھم ہم نے نمیں دیا تو وہ مردود ہے۔

ا المراق المراق

٢٩٤٧ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدُّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي حَدُّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ هُا، عَنِ النَّجِش)). [طرفه في : ٣٩٦٣].

بی بیرے ایک خاص طور پر شکار کو بھڑکانے کے معنی میں آتا ہے۔ یمال ایک خاص مغموم شرمی کے تحت یہ مستعمل ہے۔ وہ مغموم المستحصات کے معنی میں اتا ہے۔ وہ مغموم المستحصات کے مار کا میں ہوتا ہے کہ ہر ممکن صورت میں خرید نے والوں کو وحوکمہ

دے کر زیادہ قیت وصول کرائیں۔ ایسے ایجٹ بعض دفعہ گاہک کی موجودگی میں اس چیز کا دام بوھا کر خریدار بنتے ہیں۔ طالائلہ وہ خریدار نہیں ہیں۔ گاہک دھوکہ میں آکر بڑھے ہوئے داموں پر وہ چیز خرید لیتا ہے۔ الغرض بھے میں دھوکہ فریب کی جملہ صور تیں سخت ترین گناہ کیرہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ شریعت نے تختی ہے ان کو روکا ہے۔

### ٦٦- بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَحَبَلِ الْحَبَلَة

٢١٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُمَلَ نَهَا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْحَجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْحَجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْحَجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ بَيْعًا يَتَبَاعُهُ أَهْلُ الْحَجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ بَيْعًا عُلْهَ اللهَ أَنْ الرَّجُلُ لَنَاتَحَ النَّاقَةُ، ثُمُ النَّعَةُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### باب:۔ وهو کے کی بیچ اور حمل کی بیچ کابیان

(۲۱۳۳۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف شیسی نے بیان کیا' انہیں امام مالک نے خردی' انہیں نافع نے ' اور انہیں عبداللہ بن عمر شیشیا نے کہ رسول اللہ طی آیا ہے حمل کی بیج سے منع فرمایا۔ اس بیج کا طریقہ جالمیت میں رائح تھا۔ ایک شخص ایک اونٹی او نمنی خرید تا اور قیمت دینے کی میعادیہ مقرر کرتا کہ ایک اونٹی جنے پھراس کے بیٹ کی اونٹنی بوی ہو کر جے۔

آریجی میں اسلام سے پہلے عرب میں یہ دستور بھی تھا کہ حالمہ او نٹنی کے حمل کو چے دیا جاتا۔ اس بچے کو دھوکے کی بچے قرار دے کر منع کیا اسٹینے کے سال کیا گیا ہونے پھر اس پر اسٹینے کہ سکسی قرض دغیرہ کی مت حالمہ او نٹنی کے حمل کے پیدا ہونے پھر اس پر اس بھی منع کیا گیا۔ پیدا ہونے والی او نٹنی کے بچہ جننے کی مدت مقرر کی جاتی تھی' یہ بھی ایک دھوکے کی بچے تھی' اس لئے اس سے بھی منع کیا گیا۔

باب بیج ملامته کابیان اور انس بناتشه نے کہا کہ نبی کریم ملتی لیم

### نے اس سے منع فرمایا ہے

(۲۱۳۲) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ اک مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ اک مجھ سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عامر بن سعید نے خبر دی اور انہیں ابو سعید خدری ہوائی نے خبر دی کہ رسول اللہ ملٹا ہے نے منابذہ کی بجے سے منع فرمایا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی نیجنے کے لیے ابنا کیڑا دو سرے شخص کی طرف (جو خریدار ہو تا) پھینکا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے الئے یا اس کی طرف دیکھے (صرف بھینک دینے کی وجہ سے وہ بچ لازم سمجھی جاتی تھی) اس طرح آخضرت ساتھ کیا نے بچ ملامت سے بھی منع فرمایا۔ اس کایہ طریقہ تھا کہ (خرید نے والا) کیڑے کو بغیر سے بھی منع فرمایا۔ اس کایہ طریقہ تھا کہ (خرید نے والا) کیڑے کو بغیر

٣٢ - بَابُ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ. قَالَ

أَنسٌ: نَهَى عَنْهُ النّبِيُ عَلَيْ قَالَ: ٢١٤٤ حَدُّنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدُّنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ حَدُّنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ حَدُّنِي عُقيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنْ أَبَا شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنْ أَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: ((أَنْ رَسُولَ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: ((أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: وَهِي طَرْحُ اللهِ عَنِ الْمُنَابَدَةِ، وَهِي طَرْحُ الرَّجُلِ قَبْلُ أَنْ يُقَلِّبُهُ الرَّجُلِ قَبْلُ أَنْ يُقَلِّبُهُ الرَّجُلِ قَبْلُ أَنْ يُقَلِّبُهُ الْمُنْ إِلَيْهِ. وَنَهَى عَنِ الْمُلاَمَنيَةِ لَمْسُ الْعُوبِ لاَ يَنظُرُ إلَيْهِ)). [راجع: ٣٦٧]

دیکھے صرف اسے چھو دیتا (اور اس سے بھے لازم ہو جاتی تھی اسے بھی دھوکہ کی بھے قرار دیا گیا۔

(۲۱۳۵) ہم سے قتیہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا ان سے محد بن سیرین نے ان سے ابو ہریرہ بناٹھ نے بیان کیا کہ دو طرح کے لباس پیننے منع ہیں۔ کہ کوئی آدمی ایک ہی کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھ ' پھراسے مونڈھے پر اٹھا کر ڈال لے (اور شرم گاہ کھلی رہے) اور دو طرح کی بچے سے منع کیا۔ ایک بچے مالمت سے اور دو سری بچے منابذہ سے۔

٢١٤٥ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَهْابِ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَهْابِ قَالَ حَدُّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نُهِيَ عَنْ لِبُستَينِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي النُّوبِ لِنُستَينِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي النُّوبِ النُّوبِ الْوَرِدِ الْمُحَالِ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ عَلَى مَنْكَبهِ. وَعَنْ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ عَلَى مَنْكَبهِ. وَعَنْ بَيْعَتْشِ: اللَّمَاسِ، وَالنَّبَاذِي).

[راجع: ٣٦٨]

اس روایت میں دو سرے لباس کا ذکر شیں کیا۔ وہ اشتمال صماح جس کا ذکر اوپر ہو چکاہے۔ لینی ایک ہی کپڑا سارے بدن الم کی کی اس طرح لیشنا کہ ہاتھ وغیرہ کچھ ہاہر نہ نکل سکیں۔ نسائی کی روایت میں بچے طامت کی تغیر ہوں فہ کور ہے کہ ایک آدی دو سرے سے کے میں اپنا کپڑا تیرے کپڑے کے عوض بچتا ہوں اور کوئی دو سرے کا کپڑا نہ دیکھے صرف چھوٹے۔ اور بچے منابذہ یہ ہے کہ مشتری اور ہائع میں یہ ٹھرے کہ جو میرے بیاس ہے وہ میں تیری طرف پھینک دوں گا اور جو تیرے پاس ہے وہ میری طرف پھینک دے۔ بس ای شرط پر بچے ہو جائے اور کی کو معلوم نہ ہو کہ دو سرے کی پاس کتا اور کیا مال ہے۔ (وحیدی)

٦٣ بَابُ بَيْعِ الْـمُنَابَذَةِ
 وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النّبيُ ﷺ عَنْهُ.

71٤٦ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْتَى بْنُ حَبَّانَ، مَالِكٌ عَنْ أبي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أبي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَمَايَدَةَ)).

[راجع: ٣٦٧]

### باب بھے منابذہ کابیان اور انسٹ نے کماکہ نبی کریم ماٹھ کیا ہے۔ اس سے منع فرمایا ہے

(٢١٣٦) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے محمد بن یجیٰ بن حبان اور ابوائزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رفعول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بیج ملامسہ اور بیج منابذہ سے منع فرمایا۔

(۲۱۳۷) ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا ان سے عبدالاعلی نے بیان کیا ان سے عبدالاعلی نے بیان کیا ان سے عطاء بیان کیا ان سے عطاء بین یزید نے اور ان سے ابو سعید خدری بڑا تھ نے کہ نبی کریم ساتھ کیا نے دو طرح کی بیج المامسہ اور منابذہ دو طرح کی بیج المامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا ۔

وَالْمُنَابُذُةِ)). [راجع: ٣٦٧]

تشریح گذشتہ سے پیوستہ مدیث کے ذیل میں گذر چکل ہے۔ حضرت امام بخاری روافع اس مدیث کو یمال اس لئے لائے کہ اس میں

مع طامسہ اور بھے منابذہ کی ممانعت ذر گور ہے۔ 4 4 سے مَاد یُ ہا آرہ انتہادہ کارڈ کہ ہے۔

٣٠- بَابُ النَّهٰي لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفَّلَ
 الإبلَ وَالْبَقَرَ وَالْعَنَمَ

وَكُلُّ مُحَفَّلَةً وَالْمَصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّي لَبُنُهَا وَخُفِنَ فِيْهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبُ أَيَّامًا وَأَصْلُ الْتَصْرِيةِ حَبْسُ الْمَاءِ ، يُقَالُ مِنْهُ: صَرَّيتُ الْمَاءَ

اللّهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ اللّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ اللّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عِنِ النّبِيرَ اللّهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيرَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيرَ النّطَرَينِ بَعْدَ أَنْ يُحتَلِبَهَا: بَعْدُ فَإِنْ شَاءَ رَدّهَا وَصَاعَ بَعْدُ أَنْ يُحتَلِبَها: وَالْوَلِيْدِ بْنِ رَبّاحٍ وَمُوسَى بْنَ يَسَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيْدِ بْنِ رَبّاحٍ وَمُوسَى بْنَ يَسَالٍ عَنْ أَبِي هَرَانِ قَالَ بَعْضَهُمْ عَنِ النّبِي اللّهِي اللّهِ يَوْدُنَى وَقَالَ بَعْضَهُمْ عَنِ النّبِ سِيْوِيْنَ، صَاعًا مِنْ أَبِي هُواللّهِ وَقَالَ بَعْضَهُمْ عَنِ النّبِي اللّهِي اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْلَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

[راجع: ۲۱٤٠]

باب اونٹ یا بکری یا گائے کے تھن میں دودھ جمع کرر کھنا بائع کو منع ہے۔

ای طرح برجاندار کے تھن بی (تاکد دیکھنے والا ذیادہ دودھ دینے والا جائور ہے کہ جائور سمجھ کراسے ذیادہ قیمت پر خریدے) اور مصراۃ وہ جانور ہے کہ جس کادودھ تھن بیل روک لیا گیا ہو'اس بیل جمح کرنے کے لئے اور کئی دن تک اے نکالا نہ گیا ہو'لفظ تصریہ اصل بیل پانی روکنے کے معنے بیل بولا جاتا ہے۔ ای سے یہ استعمال ہے "صویت المعاء" (لینی میں نے یانی کو روک رکھا)

(۱۲۳۸) ہم ہے کی بن کیرنے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیٹ بن سعد
نیان کیا ان سے جعفرین رہید نے ان سے عبدالرحلٰ بن ہر مز
اعرج نے ان سے ابو ہریہ ہوتائی نے کہ نبی کریم مٹائیل نے فرایا (پیچنے
کے لیے) او ختی اور بکری کے تعنوں میں دودھ کو روک کر نہ رکھو۔
اگر کسی نے (دھوکہ میں آکر) کوئی ایسا جانور خرید لیا تو اسے دودھ دووہ نے اور اختیارات ہیں۔ چاہے تو جانور کو رکھ لے اور چاہے تو واپس کردے۔ اور ایک صاع کھور اس کے ساتھ دودھ کے بدل دے وے۔ ابو صالی مجاہد ولید بن رہاح اور موکی بن یسار سے بدل دے وے۔ ابو صالی مجاہد ولید بن رہاح اور موکی بن یسار سے بواسطہ ابو ہریہ بن ہی کریم مٹائیل سے روایت ایک صاع کھور بی کی بواسطہ ابو ہریہ بن ہی کریم مٹائیل سے روایت ایک صاع کھور بی کی بواسطہ ابو ہریہ بخور سے ابن سیرین سے ایک صاع غلہ کی روایت کی ہے۔ اور یہ کہ خریدار کو (صورت نہ کورہ میں) تین دن کا اختیار ہوگا۔
آگر چہ بعض دو سرے راویوں نے ابن سیرین بی سے ایک صاع کھور کی اور ایس کیا۔ اور اگر نہیں کیا۔ اور اگر نہیں کیا۔ اور اگوان میں) کھور دینے کی روایات بی زیادہ ہیں۔

حدیث پر عمل کیا ہے کہ ایک صورت بیل مشتری چاہ تو وہ جانور پھیروے اور ایک صلع مجور کا دودھ کے بدل دے دے۔ خواہ دودھ بہت ہویا کم۔ اور حنیہ نے قیاس پر عمل کرکے اس صبح حدیث کا ظلاف کیا ہے اور کھتے کیا ہیں کہ ابو ہریرہ بڑا تھ فقیہ نہ ہے۔ اس لیے ان کی روایت قیاس کے ظلاف تجول نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کھی دھینگا مشتی ہے۔ ابو ہریرہ بڑا تھ نے آخضرت سڑا جا ہے تھم نقل فرمایا ہے اور لطف یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود بڑا تھ ہے جن کو حنی فقہ اور اجتماد میں امام جانتے ہیں 'ان سے بھی ایہا بی منقول ہے۔ اور شاید حنیہ کو الزام دینے کے لئے امام بخاری دو تھے نے اس کے بعد عبداللہ بن مسعود بڑا تھ کی روایت نقل کی ہے۔ اور خود حنیہ نے بہت سے مقامول بیں حدیث سے قیاس جلی کو ترک کیا ہے۔ جیسے وضو بالنیڈ اور ققمہ میں پھریمال کیوں ترک نہیں کرتے۔ اور امام ابن قیم سے مقامول بیں حدیث سے قیاس جلی کو ترک کیا ہے۔ جیسے وضو بالنیڈ اور ققمہ میں پھریمال کیوں ترک نہیں کرتے۔ اور امام ابن قیم

(۲۱۲۹) جم سے مسدد نے بیان کیا کما جم سے معتمر نے بیان کیا کما كه ميں في اپن باب سے سا. وہ كتے تھے كه جم سے ابو عمان نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہائی نے کما کہ جو مخض "معراة" كرى خريدے اور اسے واپس كرنا چاہے تو (اصل مالك كو) اس ك ساتھ ايك صاع بھى دے۔ اور نى كريم ساتھ ايكے افلدوالوں ے (جو مال بیجنے کو لائیں) آگے برے کر خریدنے سے منع فرمایا ہے۔ (۱۵۰) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكہ جم كوامام مالك نے خردی 'انس ابوالزنادنے 'انس اعرج نے 'اور انس ابو بریرہ كاسلان شرينيخے سے پہلے بى خريد لينے كى غرض سے)ند كرد-ايك مخص کسی دو سرے کی ج پر بھے نہ کرے اور کوئی بحش نہ کرے اور کوئی شہری بدوی کامال نہ بیچ اور بکری کے تھن میں دودھ نہ روکے۔ لیکن اگر کوئی اس (آخری) صورت میں جانور خرید لے تواسے دوہے كے بعد دونوں طرح كے اختيارات ہيں۔ اگر وہ اس سے پر راضى ہے تو جانور کو روک سکتاہے۔ اور اگر وہ راضی نہیں تو ایک صاع تھجور اس کے ساتھ دے کراہے واپس کردے۔

باب خریدار اگر چاہے تو مصراۃ کو داپس کر سکتاہے لیکن اس کے دودھ کے بدلہ میں (جو خریدار نے استعال کیاہے) ایک صاع کھجور دے دے

(۲۱۵۱) ہم سے محد بن عمرونے بیان کیا اکماکہ ہم سے کی بن ابراہیم

٢١٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُغتَمِرٌ
 قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ
 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ
 قَالَ: ((مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدُهَا فَلْيَرُدٌ مَعَهَا صَاعًا. وَنَهَى النَّبِيُ الله أَنْ فَلْيَرُدُ مَعَهَا صَاعًا. وَنَهَى النَّبِي النَّبِي الله أَنْ لَلْقًا أَنْ لَلْقًا الْبُيوعَ)). [طرفه في : ٢١٦٤].

٥ \$- بَابُ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْـمُصَرَّاةَ ، وَفِي حَلْمَتِهَا صَاعْ مِنْ تَمْرِ

٢١٥١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ

نے بیان کیا' انہیں ابن جرتج نے خبردی' کما کہ مجھے زیاد نے خبردی کہ عبدالرحمٰن بن زید کے غلام ثابت نہیں انہیں خبردی کم انہوں نے ابو ہریرہ واللہ کو یہ کہتے ساکہ رسول الله مالی نے فرمایا ،جس فخض نے "مصراة" بمرى خريدى اور اسے دوہا۔ تو اگر وہ اس معاملہ پر راضی ہے تو اسے اپنے لئے روک لے اور اگر راضی سیس ہے تو (واپس کردے اور) اس کے دودھ کے بدلہ میں ایک صاع کھجوردے

اور شرت ملافیے نے کما کہ اگر خریدار چاہے تو زناکے عیب کی وجہ سے

حَدُّثَنَا الْمَكِّي قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَولَى عَبْدِ الرَّحْمَن بْن زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ: ((مَن اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنَّ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْمَتِهَا صَاعُ

بخاری رائھ نے غلام کو لونڈی پر قیاس کیا۔ اور حنفیہ کے نزدیک لونڈی زناسے چھیری جا عتی ہے لیکن غلام نمیں چھیرا جا سکا۔ ٢١٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ الْـمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا وَلاَ يُشَرِّبْ، ثُمُّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمُّ إِنْ زَنَتِ النَّالِئَةَ فَلْيَبغْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ)).

مِنْ تُمْرِ)). [راجع: ۲۱٤٠]

٣٦- بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي

وَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ شَاءَ رَدٌّ مِنَ الزُّنَا.

[أطرافه في : ٢١٥٣، ٢٢٣٣، ٢٢٣٤، ٥٥٥٢، ٧٣٨٦، ٩٣٨٢].

٢١٥٤،٢١٥٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ ا للهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللُّمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ

### باب زانی غلام کی بیج کابیان۔

ايسے لونڈی غلام کو داپس پھيرسکتاہے کونکہ یہ بھی ایک عیب ہے۔ شریح کی روایت کو سعید بن منصور نے وصل کیا۔ باب کی عدیث میں کو غلام کا ذکر نہیں۔ محرامام

(٢١٥٢) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكه جم سے ليث نے بیان کیا کما کہ مجھے سعید مقبری نے خبردی ان سے ان کے باب نے اور انہوں نے ابو مریرہ بناتھ کو یہ کہتے ساکہ نی کریم ساتھ ان فرمایا جب کوئی باندی زنا کرے اور اس کے زناکا ثبوت (شرعی) ال جائے تواہے کو ڑے لگوائے ' پھراس کو لعنت ملامت نہ کرے۔ اس کے بعد اگر پھروہ زنا کرے تو پھر کو ڑے لگوائے گر پھر لعنت ملامت نہ کرے۔ پھراگر تیسری مرتبہ بھی زماکرے تواسے چے دے چاہے بال کی ایک رسی کے بدلہ ہی میں کیوں نہ ہو۔

(۲۱۵۳٬۵۲۸) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک رواتھ نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابو ہرسرہ بناشہ اور زید بن خالد بناشہ نے کہ رسول كريم ملي يا سے يوچھا كياكه اگر كوئى غيرشادى شده باندى زنا كر او اس كاكيا تكم ہے) آپ نے فرمايا كه اس كوڑ كاؤ ـ اگر بجرزنا کرے تو بھر کو ڑے لگاؤ۔ پھر بھی اگر زنا کرے تو اسے چے دو'

آگرچہ ایک رسی ہی کے بدلہ میں وہ فروخت ہو۔ ابن شماب نے کماکہ

مجھے یہ معلوم نہیں کہ (بیخ کے لیے) آپ نے تیری مرتبہ فرمایا تھایا

قَالَ: ((إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيْعُوهَا وَلَوْ بِصَفِيْرٍ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لاَ أَدْرِيْ بَعْدَ النَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ؟. [راحع: ٢١٥٢]

[أطرافه في: ٢٢٣٢، ٢٥٥٦، ٢٨٣٨].

آئیہ میں۔ خلام مدیث سے یہ لکتا ہے کہ اگر لونڈی محصنہ ہو تو اس کو شکسار کریں۔ طلائکہ لونڈی غلام پر بالا جماع رجم نہیں ہے سیسی کیونکہ خود قرآن شریف میں صاف تھم موجود ہے۔ ﴿ فَإِذَا أَخْصِنَّ فَإِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِثَةِ فَعَلَيْهِنَّ يَصْفُ مَا عَلَى الْمُخْصَتِ مِنَ الْعَدَابِ. ﴾ (النساء: ۲۵) اور رجم کا نصف نہیں ہو سکتا تو کو ژوں کا نصف مراد ہوگا۔ یعنی پچاس کو ژے مارو۔ بعض نے کما مدیث کا ترجہ یوں ہے اگر لونڈی ایخ شیش زنا ہے نہ بچائے اور زنا کرائے۔ (وحیدی)

چو تھی مرتبہ۔

710- بَابُ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ مَعَ النَّسَاءِ
710- بَابُ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ مَعَ النَّسَاءِ
7100- حَدُّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الرُّهْوِيُ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْوِ: فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْوِ: قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: ((دَحَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ فَلَى فَلَكُونُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَى اللهِ بَمَا هُو أَعْتِقِي فَإِنَّ الشَّرِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّ اللهِ بَمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقِ ثُمَّ قَامَ اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ الْعَشِي فَأَنْنِي عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ اللهِ بَمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَوْطُونَ شَرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطُلٌ ، وَإِن لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ ، وَإِن اللهِ فَهُو بَاطِلٌ ، وَإِن الشَّرَطُ مِانَهُ شَرْطٍ ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُ اللهِ اللهِ أَوْلَوْلُ اللهِ أَحَقُ اللهِ أَحَقُ اللهِ أَحَقُ اللهِ أَحَقُ اللهِ أَحَقُ اللهِ اللهِ أَوْلَوْلُ اللهِ أَحْقُلُ اللهِ أَحْقُ اللهِ أَحْقُ اللهِ أَحْقُ اللهِ اللهِ أَحْقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الله

### باب عورتول سے خرید و فروخت کرنا۔

(۲۱۵۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا ہمیں شعیب نے خبردی انہیں زہری نے ان سے عروہ بن زہر براتھ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے (بربرہ رضی اللہ عنہ کے خرید نے کا) قرر کیا۔ آپ نے فرمایا تم خرید کر آزاد کردو۔ وفاء تو اس کی ہوتی ہے جو آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا۔ "لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ (خرید و فروخت میں) ایسی شرطیں لگائے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط لگائے گا اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط لگائے گا جس کی اصل کتاب اللہ میں نہیں نہ ہو وہ شرط باطل ہوگی۔ خواہ سو شرطیس بی کوئی اند میں خواہ سو شرطیس بی کوئی ایسی عنہ اللہ میں نہیں نہ ہو وہ شرط باطل ہوگی۔ خواہ سو شرطیس بی کوئی نہ نگا لے کیونکہ اللہ بی کی شرط حق اور مضبوط ہے۔ " (اور مضبوط ہے۔ " (اور مضبوط ہے۔ " (اور

آور مدیث میں جو شرطیں پیغبر سٹائیا نے بیان فرمائی ہیں وہ بھی اللہ بی کی لگائی ہوئی ہیں۔ کیونکہ جو کچھ مدیث میں ب وہ سندی کی لگائی ہوئی ہیں۔ کیونکہ جو کچھ مدیث میں ب وہ سندی کی سندی کی سندی کی اللہ بی کا تکم ہے۔ یہ خطبہ آپ نے اس وقت سنایا جب بریرہ ہی تا کے مالک حضرت عائشہ بی تی اس کے اس کا ترکہ ہم لیں گے۔ کہ ہم بریرہ کو اس شرط پر بیچتے ہیں کہ اس کا ترکہ ہم لیں گے۔

٢١٥٦ – حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ

(۲۱۵۲) ہم سے حسان بن ابی عباد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ہمام م

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: (رَأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بَرِيْرَةً، فَلَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمَّا جَاءَ فَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبُوا أَنْ يَبِيْعُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشِعُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشِعُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشْعُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشْعُوهُا إِلاَّ أَنْ يَشْعُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشْعُوهُا إِلاَّ أَنْ يَشْعُوهُا إِلاَّ مَا لَا اللَّبِيُ عَلَيْهُ: ((إِنَّمَا الْوَلاءَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ (إِنِّمَا الْوَلاءَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ لِنَافِعِ: حُراً الْوَلاءُ لِمَا يُدُرِيْنِي. كَانَ زَوجُهَا أَو عَبْدًا؟ فَقَالَ : مَا يُدُرِيْنِي. وَأَطْرافه ف : ٢١٦٩، ٢١٦٩، ٢٥٦٢، ٢٧٥٢،

۷۹۲، ۱۹۷۹.

(پیس سے ترجمہ باب نکاتا ہے جس سے عورتوں سے خرید و فروخت کرنے کاجواز لکلا)

کہ جو مرکا ان ہروہ احادیث میں حضرت بریہ زی تھا کی اپنے مالکوں سے مکا تبت کا ذکر ہے بینی غلام یا لونڈی اپنی مالک سے طے کر لے استی مرت میں وہ اس قدر روپیہ یا کوئی جنس وغیرہ ادا کرے گا۔ اور اس شرط کے پورا کرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا۔ قو آگر وہ شرط پوری کر دی گئی اب وہ آزاد ہو گیا۔ بریہ بی تھا نے بھی اپنے مالکوں سے ایمی می صورت طے کی تھی۔ جس کا ذکر انہوں نے حضرت عائشہ بی تھا سے کیا۔ جس پر حضرت عائشہ بی تھا سے کیا۔ جس پر حضرت عائشہ بی تھا سے کیا۔ جس پر حضرت عائشہ بی تھا سے کہ بود ہمائی کی والاء حضرت عائشہ بی تھا ہم ہو اور مالکوں کو اس بارے میں کوئی مطالبہ نہ رہے۔ والاء کے معنی ہے کہ غلام آزاد ہونے کے بعد بھائی چارہ کا رشتہ اپنے سابقہ مالک سے قائم رکھے۔ فاندانی طور پر اس کی طرف منسوب رہے۔ حتیٰ کہ اس کے مرنے پر اس کے برخ برکہ کا حقدار بھی اس کا سابقہ مالک ہی ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ بی تھا کی چیش کش کو انہوں نے سلسلہ والاء کے ختم ہو جانے کے خطرہ سے منظور نہیں کیا۔ جس پر آخو خریدا اور آزاد کرے نہ سابقہ مالک کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت عائشہ بی تھا سے خطرت بریہ بی تھا کو خریدا اور آزاد کرے نہ سابقہ مالک سے تائم ہی تھا تھا کہ کہ وضاحت فرمائی کہ یہ بھائی چارگی تو اس کے ساتھ۔ وینانچہ حضرت عائشہ بی جو اسے خرید کر آزاد کرے نہ سابق مالک کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت عائشہ بی تھا نے حضرت بریہ بی تھا کو خریدا اور آزاد کرے نہ سابقہ مالک سے ساتھ۔ چنانچہ حضرت عائشہ بی تھا کہ کردیا گیا۔

مجھے معلوم نہیں۔

اس مدیث سے بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ جن کا انتخراج امام الفقهاء و المحد ثمین حضرت امام بخاری روائی خاری جامع المعج میں جگہ جگہ کیا ہے۔

امام شوكائي اس سلسله على مزير وضاحت يول قرات عيل النبي صلى الله عليه وسلم قد كان اعلم الناس ان اشتراط الولاء باطل واشتهر ذالك بحيث لا يخفى على اهل بريرة فلما ارادوا ان يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه اطلق الامر مريدا به التهديد كقوله تعالى (احملوا ماشئتم) فكانه قال اشترطى لهم الولاء فسيعلمون ان ذالك لاينفعهم و يويد هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم ذالك ما بال رجال يشعرطون شروطا الخ (نيل)

لین نی کریم می کیم می کید خوب جائے تھے کہ ولاء کی شرط باطل ہے۔ اور یہ اصول اس قدر مشتر ہو چکا تھا کہ اہل بریہ سے بھی یہ مخلی نہ تھا۔ پھر جب انہوں نے اس شرط کے بطلان کو جائے کے باوجود اس کی اشتراط پر اصرار کیا تو آنحضرت سی بھیا نے تمدید کے طور پر مطلق امر فربا ویا کہ بریرہ کو خرید لیا جائے 'جیسا کہ قرآنی آیت ﴿ اعملوا ما شنتم ﴾ (فصلت: ٣٠) میں ہے کہ تم عمل کرو جو چاہو۔ یہ

بطور تهدید فرمایا گیا ہے۔ گویا آپ نے فرمایا کہ ان کے لئے والاء کی شرط لگا او وہ عقریب جان لیں سے کہ اس شرط سے ان کو پچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اور اس مغموم کی تائید آپ مائیلیا کی اس ارشاد سے ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا۔ کہ لوگوں کا کیا حال ہے وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ سے ثابت نہیں ہیں۔ پس ایسی جملہ شروط باطل ہیں' خواہ ان کو لگا بھی لیا جائے محراسلامی قانون کی رو سے ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔

٦٧ - بَابُ هَلْ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ
 أَجْرِ؟ وَهَلْ يُعِيْنُهُ أَو يَنْصَحُه؟
 وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ
 أَخَاهُ فَلْيُنْصَحْ لَهُ)). وَرَخْصَ فِيْهِ عَطَاءٌ.

### باب کیاکوئی شری کسی دیماتی کاسلمان کسی اجرت کے بغیر پیج سکتاہے؟

اور کیااس کی مددیا اس کی خیرخواہی کر سکتا ہے؟ نمی کریم طاق اللہ فران کے درخواہی چاہے تواس سے خیر خواہی چاہے تواس سے خیر خواہی معالمہ کرناچاہئے۔ عطاء روائھ نے اس کی اجازت دی ہے۔

آ امام بخاری روزی کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے کہ اس کا مال نہ بیج اس کا مطلب سے میں اس کا مطلب یہ میں ہو ممانعت آئی ہے کہ اس کا مال نے دے تو منع نہیں ہے۔ کیونکہ دو سری کے اس کا مال نے دے تو منع نہیں ہے۔ کیونکہ دو سری حدیثوں میں مسلمان کی امداد اور خیرخواہی کرنے کا محم ہے۔

٧٩٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيْرًا رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((بَايَعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْنَاءِ الرَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنَّعْمِ لِكُلَّ مُسْلِم)).

(۲۱۵۷) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے سفیان نے' ان سے اساعیل نے' ان سے قیس نے' انہوں نے جریر رضی اللہ عنہ سے یہ سنا کہ بیس نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ سے اس بات کی شہادت پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محد (اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے اور (اینے مقررہ امیرکی بات) سنے اور اس کی اطاعت کرنے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خوابی کرنے کی بیت کی تھی۔

[ىراجع: ٥٧]

یہ مدیث کتاب الایمان میں بھی گذر پکی ہے۔ یہال امام بخاری رایٹی نے اس سے یہ نکالا کہ جب ہر مسلمان کی خیر خوابی کا اس میں محم ہے تو اگر بہتی والا باہروالے کا مال بلا اجرت نے دے اس کی خیر خوابی کرے تو ثواب ہو گانہ کہ گناہ۔ اب اس مدیث کی تاویل میں محم ہے تو اگر بہتی والا باہروالے کا مال بلا اجرت نے کہ ممافعت اس صورت میں ہے جب اجرت لے کر ایسا کرے۔ اور بہتی والوں کو نقسان بہنچانے اور اپنا فاکدہ کرنے کی نیت ہو 'یہ فلہرہے کہ انعا الاعمال بالنبات اور اگر محض خیر خوابی کے لئے ایساکر رہا ہے تو جائز ہے۔

٢١٥٨ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْدِ عَنِ ابْنِ
 عَبْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ

(۲۱۵۸) ہم سے صلت بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالله بن فی بیان کیا ان سے عبدالله بن طاؤس نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس بی ان اللہ بیان کیا کہ نی کریم اللہ کے ان فرمایا (تجارتی) قافلوں سے آگے جاکر نہ ملا بیان کیا کہ نی کریم اللہ کے اس فرمایا (تجارتی) قافلوں سے آگے جاکر نہ ملا

کرو (ان کو منڈی میں آنے دو) اور کوئی شہری کسی دیہاتی کاسامان نہ يجے۔ انہوں نے بيان كياكہ اس ير ميں نے ابن عباس مين سے يوچھا که حضور اکرم ملی کیا کے اس ارشاد کا که ''کوئی شهری کسی دیماتی کامال نہ بیجے"مطلب کیاہے؟ توانہوں نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا

ا للهِ ﷺ: ((لاَ تَلَقُّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلا يَبيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)). قَالَ : فَقُلْتُ لابْن عَبَّاس: مَا قَوْلُهُ: ((لاَ يَبيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟)) قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

[طرفاه في: ۲۱۶۳، ۲۲۲۷۶.

ولال نەسىخە

اور اس سے دلالی کا حق ٹھمرا کر بہتی والوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر یہ دلال نہ بنہا تو شاید غربیوں کو غلبہ سستاملیا۔ حنفیہ نے کما کیہ یہ صدیث اس وقت ہے جب غلم کا قحط ہو۔ مالکیہ نے کما عام ہے۔ ہمارے احمد بن طنبل رمایج سے منقول ہے کہ ممانعت اس صورت میں ہے جب پانچ ہاتیں ہوں۔ جنگل سے کوئی اسباب یجینے کو آئے' اس دن کے زخ پر بیچنا ہاہے' زخ اس کو معلوم نہ ہو۔ بستی والا قصد كرك اس كے پاس جائے۔ مسلمانوں كو اس اسباب كى حاجت ہو' جب يد پانچ باتيں پائى جائيں گى تو زج حرام اور باطل ہوگى ورند صحح ہوگی۔ (دحیدی)

سمساراکی تشریح میں الم شوکائی فرماتے ہیں۔ بسینین مهملتین قال فی الفتح و هو فی الاصل القیم بالامر والحافظ ثم استعمل فی متولى البيع والشواء لغيره. ليني سمسار اصل ميس كمي كام كے محافظ اور انجام دينے والے مخص كو كما جاتا ہے اور اب بير اس كے لئے مستعمل ہے جو خرید و فروخت کی تولیت اپنے ذمے لیتا ہے۔ جے آج کل دال کہتے ہیں۔

لِبَادٍ بَأَجْر

٢١٥٩ – حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحِ قَالَ حَدُّنَنَا أَبُو عَلِيٌّ الْحَنفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللهُ بْن دِيْنَارِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ 🐞 أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاس.

٦٩- بَابُ مَنْ كُرهَ أَنْ يَبِيْعَ حَاضَرٌ باب جنهول في است مروه ركهاكه كوئي شهري آدمي كسي بھی دیماتی کامال اجرت لے کریچے

(٢١٥٩) محمد عدالله بن صباح نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو علی حَفّی نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے کہ رسول الله مان الله عنمانے منع فرمایا کہ کوئی شری 'کسی دیہاتی کا مال ہیجے۔ بھی ابن عباس رضی اللہ عنمانے بھی کہا

این عباس بی 🚉 کا قول اوپر گذرا که بستی والا باہر والے کا دلال نہ ہے۔ یعنی اجرت لے کر اس کا مال نہ بکوائے اور باب کا بھی ہی مطلب ہے۔ امام شوکانی فرماتے میں واعلم انه کما لا يجوز ان لا يبيع الحاضر للبادي كذالك لا يجوز ان يشتري له الخ يعني جيك كه شمري کے لئے دیماتی کا مال بیخا منع ہے اس طرح یہ بھی منع ہے کہ کوئی شری کمی دیماتی کے لئے کوئی مال اس کی اطلاع اور پند کے بغیر خریدے۔ یہ جملہ احکامات در حقیقت اس لئے ہیں کہ کوئی شہری کسی بھی صورت میں کسی دیماتی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔

· ٧- بَابُ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادِ باب اس بيان ميس كه كوئي بستى والابابروال ك لي دلالى کرکے مول نہ لے۔

بالسَّمْسَرَةِ ،

وَكَوِهَهُ ابْنُ سِيْوِيْنَ وَإِبْرَاهِيْمُ لِلْبَانِعِ وَلِلْمُشْتَوِي وَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ بَعْ لِيْ ثُوبًا ، وَهِيَ تَعْنِي الشَّرَاءَ.

اور ابن سرین اور ابرائیم نخعی رحممااللہ نے بیچے اور خریدنے والے دونوں کے لئے اسے مروہ قرار دیا ہے۔ اور ابرائیم نخعی روائی نے کما کہ عرب کتے ہیں بعلی نوبالعنی کیڑا خرید لے۔

مطلب سے ہے کہ حدیث میں جو لا بیبع حاصر لباد ہے ' یہ تیج اور شراء دونوں کو شائل ہے۔ جیسے شراء باع کے معنے میں آتا ہے۔ قرآن میں ہے و شروہ بشمن بنحس دراهم یعنی باعوا الیابی باع بھی شری کے معنول میں آتا ہے اور دونوں صور تیں منع ہیں۔

(۲۱۹۰) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا'کہا کہ مجھے ابن جرتے نے خبردی' انہیں ابن شاب نے ' انہیں سعید بن مسیب نے ' انہوں نے ابو ہریہ رضی اللہ عنہ سے ساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'کوئی مخص اپنے کی بھائی کے مول پر مول نہ کرے۔ اور کوئی "جش" نہ کرے ' اور نہ کوئی شہری' کی دیماتی کے لئے بیچے یا مول ا

[راجع: ۲۱٤٠]

امام شوكانى فرماتے بیں وقد اخرج ابو عوانة فی صحیحه عن ابن سیرین قال لقیت انس بن مالک ففلت لا یبیع حاضر لباد انهیتهم ان نبیعوا او تبناعوا لهم قال نعم النے لین این سیرین نے حضرت انس بن مالک بڑٹر سے بوچھا کیا واقعی کوئی شمری کی بھی دیماتی کے لئے نہ کچھ مال بیچے نہ فریدے ' انہول نے اثبات میں جواب دیا۔ اور اس کی تائید اس حدیث نبوی سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ' دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض لیمی لوگول کو ان کے حال پر چھوڑ دو ' اللہ ان کے بعض کو بعض کے ذریعہ سے روزی دیتا ہے۔

٢١٦١ - حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ
 حَدَّثَنَا مُعَادُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَون عَنْ
 مُحَمَّدٍ قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
 (رنهینَا أَنْ یَبیْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)).

١ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِللَّهِ عَلَى الرَّكْبَانِ الرَّكْبَانِ الرَّكْبَانِ الرَّكْبَانِ وَأَنَّ الرَّبْعَةُ مَرْدُونَةً

لأَنْ صَاحِبَهُ عَاصِ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ وَالْـخِدَاعُ لاَ يَجُوزُ

(۲۱۹۱) ہم سے محمر بن شخیٰ نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے معاذبن معاذ نے بیان کیا کا کہ ہم سے معاذبن معاذ نے بیان کیا ان سے محمد بن سرین بیان کیا کہ انس بن مالک بواٹھ نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے روکا گیا کہ کوئی شری کی دیماتی کامال تجارت بیچ۔

باب پہلے سے آگے جاکر قافلے والوں سے ملنے کی ممانعت۔ اوریہ بچے رد کردی جاتی ہے۔

کیونکہ ایسا کرنے والاجان ہو جھ کر گندگار و خطا کار ہے اور بیر ایک جتم کا فریب ہے جو جائز نہیں۔

جب کسیں باہرے غلہ کی رسد آتی ہے تو بعض بہتی والے یہ کرتے ہیں کہ ایک دو کوس بہتی ہے آگے نکل کر راہ میں ان میں ان میں ان کیوپاریوں سے ملتے ہیں اور ان کو دغا اور دھوکا دے کر بہتی کا نرخ اترا ہوا بیان کر کے ان کا مال خرید لیتے ہیں۔ جب وہ بہتی میں آتے ہیں تو وہاں کا نرخ زیادہ پاتے ہیں اور ان کو چکمہ دیا گیا ہے۔ حضرت امام بخاری روائد کے نزدیک ایس صورت میں بج

**(340)** 

باطل اور لغو ہے۔ بعض نے کما ایسا کرنا حرام ہے لیکن بچ صحیح ہو جائے گی۔ اور ان کو افتیار ہوگا کہ بہتی بیں آ کر وہاں کا نرخ دیکہ کر اس بچ کو قائم رکمیں یا ضخ کر ڈالیں۔ حنیہ نے کما ہے کہ اگر قافلہ والوں سے آگے جاکر ملنا بہتی والوں کو نقصان کا باعث ہو تب مکروہ ہے ورنہ نہیں۔

٢١٦٢ - حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدْثَنا عَبْيدُ اللَّهِ حَدْثَنا عَبْيدُ اللَّهِ الْعُمرِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اللَّهِي اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

[راجع: ۲۱٤٠]

717٣ حَدُّثَنَا عَيَّاشٌ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ حَدُّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا مَعْنَى قَولِهِ لاَ يَبِيْعَنُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ فَقَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ مَعْسَارًا)). [راجع: ٢١٥٨]

١٩٤ - حَدُّتُنَا مُسَدُدٌ قَالَ حَدُّتُنَا يَزِيْدُ بَنُ رُرَيْعِ قَالَ: حَدَّتُنِي التَّيْمِيُ عَنْ أَبِي بُنُ رُرَيْعِ قَالَ: حَدَّتُنِي التَّيْمِيُ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَنِ الشَّرَى مُحَفَّلَةً فَلْبِرُدُ مَعَهَا صَاعًا. قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُ عَنْ عَلَةً عَنْ تَلَقِّي النَّيُوعِ)).
قالَ: وَنَهَى النَّبِيُ عَنْ عَنْ تَلَقِّي النَّيُوعِ)).
[راحع: ٢١٤٩]

٢١٦٥ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((لا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى يَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَلَقُّوا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السَّوق). [راجع: ٢١٣٩]

(۲۱۹۲) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا کا کہ ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا ان سے سعید بن الی سعید بن الی سعید فران سے ابو ہریرہ روافتہ نے کہ نمی کریم سائی کیا نے افزان کی قافلوں سے ابو ہریہ کر ملئے سے منع فرایا ہے۔ اور بستی والوں کو باہر والوں کا مال نیچنے سے بھی منع فرایا۔

(۲۲۱۳) مجھ سے عیاش بن عبدالولید نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا کہ ان سے ابن عبدالاعلی نے بیان کیا کہ ان سے ابن طاؤس نے ان سے ان کے باب نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس می ان کے باب نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس می ان کے باب ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شری کی دیماتی کا مال نہ بیچ ؟ تو انہوں نے کما کہ مطلب یہ ہے کہ اس کادلال نہ بے۔

(۲۱۹۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کا سے ابو عمان نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود برائے نے بیان کیا کہ جو کوئی دودھ جمع کی ہوئی کری خریدے (وہ بحری چھردے) اور اس کے ساتھ ایک صاع دے دے۔ اور آخضرت میں بھیردے قافلہ والوں سے آگے بردھ کر ملتے سے منع فرمایا۔

 جہ ہے ہے کا مطلب فاہرہ کہ ایک محض کی مسلمان بھائی کی دکان سے کوئی مال خرید رہا ہے ہم نے اسے جاکر برکانا شروع ک کیسیسے کر دیا کہ آپ یمال سے یہ مال نہ لیجئے ہم آپ کو اور بھی ستا دلا دیں گے۔ اس قتم کی باتیں کرنا بھی حرام ہیں۔ ایسے ہی کمیں جاکر بھاؤ چڑھا دینا محض خریدار کو نقصان پنچانے کے لئے۔ عالائکہ خود خریدنے کی نیت بھی نہیں ہے۔ یہ سب مرو فریب اور دو سرول کو نقصان پنچانے کی صور تیں ہیں جو سب حرام اور نا جائز ہیں۔

### ٧٧- بَابُ مُنتَهَى التَّلَقَّى باب قافْے سے کتنی دور آگے جاکر ملنامنع ہے

(٢١٦٦) جم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ جم سے جو رید

نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ واللہ نے بیان کیا کہ

ہم آگے قافلوں کے پاس خود ہی پہنچ جایا کرتے تھے اور (شرمیں بہنچے

ے پہلے بی) ان سے غلہ خرید لیا کرتے۔ لیکن بی کریم ساتھ اے

ہمیں اس بات ہے منع فرمایا کہ ہم اس مال کو اس جگہ بیجیں جب تک

اناج کے بازار میں ندلائیں۔ امام بخاری رافعے نے کہا کہ عبداللہ بن عمر

جى الله المنابازارك بلندكنارك يرقعاد (جد مرس سوداكر آياكرتے)

اوریہ بات عبیداللہ کی مدیث سے نکلی ہے۔ (جو آگے آتی ہے)

امام بخاری ملتحد کامتعمد اس باب سے یہ ہے کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اگر بازار میں آنے سے کیک قدم بھی آجے جاکر ملا تو اس نے حرام کام گیا۔

> ٢١٦٦ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ (كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَري مِنْهُمُ الطُّعَامَ، فَنَهَانَا النُّبِيُّ ﷺ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقَ الطُّعَامِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السَّوق ، وَيُبنِّيهُ حَدِيْثُ عُبَيْدِ اللهِ.

[راجع: ٢١٢٣]

العنی اس روایت میں جو ذکور ہے کہ عبداللہ بن عمر بھی قافلہ والوں سے آگے جاکر ملتے اس سے یہ مراد نمیں ہے کہ بہتی ے کل کریہ تو حرام اور منع تھا۔ بلکہ عبداللہ باللہ کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں آ جانے کے بعد اس کے کنارے پر ہم ان سے طقے۔ کیونکہ اس روایت میں اس امر کی ممانعت ہے کہ غلہ کو جمال خریدیں وہاں نہ بیجیں اور اس کی ممانعت اس روایت میں نسی ہے کہ قافلہ والوں سے آگے بیدہ کر ملنا منع ہے۔ الی حالت میں بیر روایت ان لوگوں کی دلیل نہیں ہو عتی جنوں نے قافلہ والول سے آگے بدھ کرملنا درست رکھا ہے۔

> ٢١٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعُ عَنْ عَبْدِ ا للهِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانُوا يَبَنَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقَ فَيَبِيْعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ 🐞 أَنْ يَبِيْهُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ)).

(٢١٦٤) م ے مسدد نے بیان کیا کما کہ مے کی قطان نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے 'کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا' اور ان سے عبدالله بن عمر و اف بيان كياكه لوك بازار كى بلند جانب جاكر غله خریدتے اور وہیں بیچنے لگتے۔ اس لئے رسول الله ملی کیا نے اس سے منع فرمایا که غله وبال نه بیچیس جب تک اس کو انھوا کر دوسری جگه نه لے جاتیں۔

المعلوم ہوا کہ جب قافلہ بازار میں آ جائے تو اس سے آگے بیرہ کر ملنا درست ہے۔ بعض نے کما بستی کی صد تک آگے برہ المسیق

کر ملنا درست ہے۔ بستی سے باہر جاکر ملنا درست نہیں۔ مالکیہ نے کما کہ اس میں اختلاف ہے 'کوئی کمتا ہے ایک میل سے کم آگے بڑھ کر ملنا درست ہے۔ کوئی کہتا ہے چھ میل سے کم پر 'کوئی کہتا ہے دو دن کی راہ سے کم پر۔

٧٣– بَابُ إِذًا اشْتَرَطَ شُرُوْطًا فِي الْبَيْعِ لاَ تَحِل

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَام بْن غُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((جَاءَتْنِي بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقِ فِي كُلِّ عَامِ أُوقِيَةٌ، فَأَعِيْنِينِي. فَقُلْتُ: إِنَّ أَحَبُّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدُهَا لَهُمْ، ويَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبُوا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ. ا للهِ لللهِ جَالِسٌ فَقَالَتْ: إنَّى عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءَ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ: ((خُذِيْهَا وَاشْتَرطِيْ لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِـمَّ أَعْتَقَ)). فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ الله النَّاس فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالِ يَشْتَرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ ﴿ لَيْسَ فِي كِتَابِ لللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِانَةَ شَرْط، قَضَاءُ اللهِ أَحَق ، وَشَرْطُ ا للهِ أَوْثَقَ ، وَإِنَّمَا الْوَلاَّءُ لِمَنْ أَعْتَقَ).

[راجع: ٥٦]

باب اگر کسی نے بیع میں ناجائز شرطیں لگائیں (تواس کاکیا تھم ہے)

(٢١٦٨) جم سے عبدالله بن يوسف في بيان كيا كماكه جم كوامام مالك نے خبردی 'انسیں ہشام بن عروہ نے 'انسیں ان کے باپ عروہ نے 'اور ان سے حضرت عائشہ بی فیانے بیان کیا کہ میرے پاس بربرہ بی فیا (جو اس وقت تک باندی تھیں) آئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے اینے مالكوں سے نواوقيہ چاندي پر مكاتبت كرلى ہے۔ شرط يہ ہوئى ہے كه ہر سال ایک اوقیه چاندی انہیں دیا کروں۔ اب آپ بھی میری کچھ مرد كيجة اس پر ميں نے اس سے كماكه اگر تمهارے مالك سے پندكريں کہ یک مشت ان کاسب روپید میں ان کے لئے (ابھی) مہیا کردول اور تمهارا ترکه میرے لئے ہوتو میں الیابھی کر سکتی ہوں۔ بریرہ وی اللہ این مالکوں کے پاس مین اور عائشہ رہی نیا کی تجویز ان کے سامنے ر کھی۔ لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا ' پھربربرہ بھی ہوان کے یماں والیس آئیں تو رسول الله مائیلم (عائشہ وی الله کے یمال) بیٹھے موے تھے۔ انہوں نے کماکہ میں نے تو آپ کی صورت ان کے سامنے رکھی تھی گروہ نیں مانتے بلکہ کتے ہیں کہ ترکہ تو ہمارا ہی رہے گا۔ آنخضرت ملتها إلى نيه بات سى اورعائشه وي الله الله على آپ كو حقيقت مال خری۔ تو آپ نے فرمایا کہ بریرہ کو تم لے او اور اسیس ترکہ کی شرط لگانے دو۔ ترکہ تواس کا ہوتا ہے جو آزاد کرے۔ عائشہ وی فات ایابی کیا۔ پھرنی کریم مٹھیلم اٹھ کرلوگوں کے مجمع میں تشریف لے كت ورالله كى حمد و شاك بعد فرمايا كمد امابعد! كجم لوكول كوكيا موكيا ہے۔ کہ وہ (خرید و فروخت میں) ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کتاب، الله ایس کوئی اصل نمیں ہے۔ جو کوئی شرط الی لگائی جائے جس کی اصل كتاب الله مين نه بو ده باطل موكى - خواه اليي سو شرطيس كوركي کیول نہ لگائے۔ اللہ تعالی کا تھم سب پر مقدم ہے اور اللہ کی شرط من

بت مضبوط ہے اور ولاء تواسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔

(۲۱۲۹) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک روائع نے خردی 'انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر بی اللہ اللہ مالکہ ام المومنین حضرت عائشہ بڑی اللہ نے چاہا کہ ایک باندی کو خرید کر آزاد کر دیں 'لیکن ان کے مالکوں نے کہا کہ ہم انہیں اس شرط پر آپ کو نیج سکتے ہیں کہ ان کی ولاء ہمارے ساتھ رہے۔ اس کا ذکر جب عائشہ رضی اللہ عنمانے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے سامنے کیاتو آپ نے فرمایا 'کہ اس شرط کی وجہ سے تم قطعانہ رکو۔ ولاء تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد

### باب تھجور کو بھجور کے بدلہ میں بیچنا

(\* ٢١٤) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہ اگہ ہم سے لیث نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے مالک بن اوس نے انہوں ان سے مالک بن اوس نے انہوں کے حضرت عمر بواٹھ سے سنا کہ نبی کریم سٹھائے نے فرمایا آگیہوں کو گیہوں کے بدلہ میں بیچنا سود ہے کیکن سے کہ سودا ہاتھ ہو۔ اور مجبور کو مجبولا کیدلہ میں بیچنا سود ہے کیکن سے کہ سودا ہاتھوں ہاتھ ہو۔ اور مجبور کو مجبولا کے بدلہ میں بیچنا سود ہے کیکن سے کہ سودا ہاتھوں ہاتھ نقد انقد ہو۔

٢١٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: ((أَنَّ عَاتِشَةَ أُمُّ الْسُمُوْمِنِيْنَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعَقِهَا، فَقَالَ أَهْلَهَا: نَبِيْعُكِهَا عَلَى أَنْ فَتُعَقِهَا، فَقَالَ أَهْلَهَا: نَبِيْعُكِهَا عَلَى أَنْ وَلاَءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَلاَءَهَا لَذَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ فَقَالَ: لاَ يَمْنُعِك ذَلِك، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). [راجع: ٢١٥٦]

٧٤ - بَابُ بَيْعِ الْتَمْوِ بِالتَّمْوِ الْتَمْوِ الْتَمْوِ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّتَنَا اللهِ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّتَنَا اللهِ عَنِ مَالِكِ بْنِ أُوسِ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ سَمِعَ ابْنَ عُمَوَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبي الله عَلَمَ وَرَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبي الله عَلَمَ وَلَا إِلّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشّعِيْرُ بِاللّهِ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشّعِيْرُ بِاللّهُ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشّعِيْرُ بِاللّهُ هَاءَ وَهَاءَ، وَالسّمْرُ بِالسّمِيْرِ رَبّا إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ).

[زاجع: ٢١٣٤]

ا مسلم کی روایت میں اتا زیادہ ہے اور نمک بیچنا نمک کے بدلے بیاج ہے مگر ہاتھوں ہاتھ۔ بسر حال جب ان میں سے کوئی چیز مسیر کے این جنس کے بدل بیچی جائے تو یہ ضروری ہے کہ دونوں ناپ تول میں برابر ہوں' نقذا نقذ ہوں۔

# باب منقیٰ کو منقلٰ کے بدل اور اناج کو اناج کے بدل اور اناج کو اناج کے بدل بیچنا

 ٧٥ - بَاْبُ بَيْعِ الزَّبِيْبِ بِالزَّبِيْبِ ،
 وَالطُّعَامِ بِالطُّعَامِ

٢١٧١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنْ رَسُولَ اللهِ هُمَّ، نَهَى عَنِ الْمُوَابَنَةِ. وَالْمُوَابَنَةُ بَيْعُ التَّمَرِ بِالْكُرْمِ كَيْلًا).

[أطرافه في : ۲۱۷۲، ۲۱۸۵، ۲۲۲۰٥.

آ یہ ہم ہے ایک وہ تھجور جو ابھی درخت ہے نہ اتری ہو' ای طرح وہ انگور جو ابھی بیل ہے نہ تو ڑا گیا ہو اس کا اندازہ کر کے خٹک سیستے کے بیٹ منق کے بدل بینا درست نہیں۔ کیونکہ اس میں کی بیشی کا اختال ہے۔

٢١٧٧ – حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (رَأَنَّ النَّبِيُّ اللَّهُ نَهَى عَنِ الْمُوَابَنَةِ . قَالَ: وَالْمُوَابَنَةُ أَنْ يَبِيْعَ عَنِ النَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ لَلْمُمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيُّ)). [راجع: ٢١٧١]

٣١٧٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:
((أَنَّ النبيُّ ﴿ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:
بِخَرْصِهَا)).

(۲۱۷۲) ہم سے ابوالنعمان نے بیان ایو کہ ہم سے عماد بن زید نے ان سے ابو بیان نے ان سے دان عمر بی ہے اور ان سے ابن عمر بی ہے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بی ہے نے کہ نبی کریم التی ہے نے مزاہد سے منع فرمایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مزاہد سے کہ کوئی مخص درخت پر کی مجبور سو کھی مجبوروں کے بدل ماپ تول کر یہے۔ اور خریدار کے اگر درخت کا پھل اس سو کھے بدل ماپ تول کر یہے۔ اور خریدار کے اگر درخت کا پھل اس سو کھے کھی سے زیادہ نکلے تو وہ اس کا ہے۔ اور کم نکلے تو وہ نقصان بھردے گا۔

(۲۱۷۳) عبدالله بن عمر بی این کیا که مجھ سے زید بن ابت بن الله نے بیان کیا که نبی کریم الله کیا نے مجھے عرایا کی اجازت دے دی تقی جو اندازے ہی سے بیچ کی ایک صورت ہے۔

[أطرافه في: ۲۱۸٤، ۲۱۸۸، ۲۱۹۲، ۲۳۸۰].

آ الله على المارية على مزاينه على كا ايك تتم ب. كمر آخضرت التي الله كا مام طور سے اجازت دى بوجه ضرورت ك. وه مرورت كروں الله على مرورت يوجه مرورت كا مورك كا مرورت يد تقى كه لوگ فيراس كا باغ ميں كمرى كمرى محتاج كو وياكرتے تقد، كاراس كا باغ ميں كمرى كمرى محتاج كا مورك تا كا الله كو ناكوار ہوتا۔ تو اس موے كا الدازه كرك اتن خلك موے كے بدل وه درخت اس فقيرے خريد ليتے۔

نیع الشعین بالشعین بالشعین باب جو کے بدلے جو کی ہیچ کرنا عَنْ اللهُ مَنْ مُرسُفِي قَالَ (۲۱۷۳) ہم سرع الله برروسف فرمان کها

(۱۲۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خردی اسیں ابن شاب نے اور اسیں مالک بن اوس مالک بن اوس مالک نے خردی کہ اسیں سوا شرفیال بدلنی تھیں۔ (انہوں نے بیان کیا کہ) پھر مجھے طلحہ بن عبید اللہ بی تھا نے بلایا۔ اور ہم نے (اپ معاملہ کی) بات چیت کی اور ان سے میرا معاملہ طے ہو گیا۔ وہ سونے (اشرفیوں) کوات ہاتھ میں لے کرا لئے بلنے کے اور کھنے گے کہ ذرا میرے خزانی کو خاب سے آلینے دو۔ عمر والحد بھی ہماری باتیں سن رہے میرے خزانی کو خاب سے آلینے دو۔ عمر والحد بھی ہماری باتیں سن رہے سے آپ نے نہ لوئ سے آپ نے نہ لوئ اللہ مالی باتیں سن رہے کے نہ لوئ اللہ عرائے کے خوایا ہے کہ سونا

سونے کے بدلہ میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے۔ گیہوں گیہوں کے

بدلے میں اگر نفزنہ ہو تو سود ہو جاتا ہے۔ جو جو کے بدلہ میں اگر نفذنہ

إِلًّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالنُّرِّ رِبًّا إِلاًّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًّا إِلاًّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْتُمْرُ بِالنَّمْرِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءً)).

[راجع: ٢١٣٤]

ہو تو سود ہو جاتا ہے اور تھجو رہے بدلہ میں اگر نقذ نہ ہو تو سود ہو

بالسكون والمعنى خذوهات و يقال هاء بكسر الهمزة بنعني هات و بفتحها بمعنى خذ و قال ابن الاثير هاء و هاء هوان يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده و قال الخليل هاء كلمة تستعمل عندالمنا ولة و المقصود من قوله هاء و هاء ان يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس (نيل) ظاصہ مطلب بيركہ لفظ ہاء يرك ماتھ اور بمزہ كے فتح اور ممرہ ۾ردو كے ماتھ مستعمل ہیں بعض لوگوں نے اسے ساکن بھی کہا ہے۔ اس کے معنی خذ (لے لیے) اور ہات (یعنی لا) کے ہیں۔ اور ایبابھی کہا گیا ہے کہ ہاء ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہات (لا) کے سینے میں ہے اور فق کے ساتھ خذ (پکڑ) کے سینے میں ہے۔ ابن اثیرنے کماکہ ہاء دہاہ کہ خرید و فروخت كرنے والے بردو ايك دو سرے كو ديتے ہيں۔ خريدار روپ ديتا ہو اور تاجر مال اداكرتا ہے اس لئے اس كا ترجمہ باتھوں باتھ

> ٧٧- بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ٧١٧٥ حَدُّثَنَا صَدَقةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيْةً قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوبَكُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ 🕮: ((لاَ تَبِيْغُوا اللُّهَبَ بِاللَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بسَوَاء، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاء ، وَبَيْعُوا الذُّهَبَ بِالْفِطَّةِ وَالْفِطَّةَ بِالذَّهِّبِ كَيْفَ شِئْتُمْ)). [طرفه في: ٢١٨٢].

کیا گیا گویا ایک ہی مجلس میں ان ہر دو کا قبضہ ہو جاتا ہے۔

یعن اس میں کی بیشی درست ہے محرباتھوں ہاتھ کی شرط اس میں ہمی ہے ایک طرف نقد دو مری طرف ادھار درست نہیں۔ ادر سونے جاندی سے عام مراد ہے مسکوک ہو یا غیرمسکوک۔

> ٧٨- بَابُ بَيْعِ الْفِطَّةِ بِالْفِطَّةِ ٢١٧٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدُّثَنِيْ عَمِّي قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمُّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

### باب سونے کوسونے کے بدلہ میں بیخیا

(۲۱۵۵) مے مدقد بن فنل نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مم کو اساعیل بن علیہ نے خبردی کما کہ مجھے کی بن الی اسحال نے خبردی ا ان سے عبدالرحلٰ بن ائی مرہ نے میان کیا ان سے ابو مرم رمنی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے برلے میں اس وقت تک نہ ہیو جب تک (دونوں طرف سے) برابربرابر (کی لین دین) نہ ہو۔ اس طرح جاندی جاندی کے بدلہ میں اس وقت تک ند ہی جب تک (دونوں طرف سے) برابر برابر نہ ہو۔ البتہ سونا' جاندی کے بدل اور جاندی سونے کے بدل جس طرح جامو

### باب جاندی کو جاندی کے بدلے میں بھٹا

(٢١٤٦) مم سے عبيدالله بن سعد نے بيان كيا كماكه مجھ سے ميرے بیان کیا کما ہم سے زہری کے بیٹیج نے بیان کیا ان سے ان ك چان بيان كياكه مجه س سالم بن عبدالله والله في الن كيا ان

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدُّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ أَبُو سَغِيْدٍ فِي الصُرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلِ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلاً بِـمِثْلِ)).

[طرفاه في : ۲۱۷۷، ۲۱۷۸].

٧١٧٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قِالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللُّهُ قَالَ: ((لاَ تَبِيْعُوا الذُّهَبَ بِالذُّهَبِ إلاَّ مِثْلاً بمِثْل، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاًّ مِثْلاً بِمِثْلِ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا مِنْهَا غَالِبًا بِنَاجِزِ)). [راجع: ٢١٧٦]

سے عبداللہ بن عمر و اللہ نے کہ ابو سعید خدری بن اللہ نے اس طرح ا یک حدیث رسول الله طافیا کے حوالہ سے بیان کی جیسے ابو بھرہ بناشہ یا حضرت عمر من الله سے گذری) پھرا یک مرتبہ عبداللہ بن عمر بی ان سے ملاقات ہوئی تو انہول نے پوچ 'اے ابو سعید! آپ رسول الله مثلیم کے حوالہ سے یہ کون می صدیث بیان کرتے ہیں؟ ابو سعید باللفة نے فرمایا کہ حدیث بیع صرف (یعنی روپید اشرفیاں بدلنے یا تو ژوانے) سے متعلق ہے۔ میں نے رسول الله ما الله علی کا فرمان سناتھا که سوناسونے کے بدلہ میں برابر برابر ہی بھا جا سکتا ہے اور جاندی جاندی کے بدلہ میں برابر برابرہی بیجی جاسکتی ہے۔

(۲۱۷۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا، کما کہ ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں نافع نے اور انہیں ابو سعید خدری بواتھ نے کہ رسول الله طالی نے فرمایا 'سوناسونے کے بدلے اس وقت نہ ييوجب تك دونوں طرف سے برابربرابرنہ مو' دونوں طرف سے كى کی یا زیادتی کو روانہ رکھو' اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں اس وقت تک نہ ہے جب تک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو۔ دونوں طرف سے کسی کی یا زیادتی کو روا نہ رکھو۔ اور نہ ادھار کو نقتر کے بدلے میں ہیجو۔

اَس مَدَّیث میں حضرت امام شافعی کی جبت ہے کہ اگر ایک فخص کے دو سرے پر درہم قرض ہوں اور اس کے اس پر دینار الکیسی فخص کے دو سرے پر درہم قرض ہوں اور اس کے اس پر دینار الکیسی کیونکہ یہ بچ الکالنی بالکالنی ہے لینی ادھار کو ادھار کے بدل بچنا۔ اور ایک مدیث میں صراحناً اس کی ممانعت وارد ہے۔ اور اصحاب سنن نے ابن عمر بھن اولا کہ میں بقیع میں اونٹ بیچا کرتا تھا تو دیناروں کے بدل بیچنا اور درہم لیتا' اور درہم کے بدل بیچیا تو رینار لے لیتا۔ میں نے آنخضرت ملکیا سے اس مسلہ کو پوچھا' آپ نے فرمایا' اس میں کوئی قباحت نسیں ہے بشرطیکہ ای دن کے زخ سے لے۔ اور ایک دو سرے سے بغیر لئے جدا نہ ہو۔

باب اشرفی اشرفی کے بدلے ادھار بیخا

(۲۱۷۸'۷۹) ہم ے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے ضحاک بن مخلد نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابن جر یج نے بیان کیا کما کہ مجھے عمرو بن دینار نے خردی' انہیں ابو صالح زیات نے خردی' اور انہوں نے ابو سعید خدری بڑاٹھ کو یہ کتے ساکہ دینار' دینار کے

٧٩- بَابُ بَيْعِ الدِّيْنَارِ بِالدِّيْنَارِ نَسَاءً ٢١٧٨، ٢١٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَادِ أَنْ أَبَا صَالِحِ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

سَمِعَ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
يَقُولُ: ((الدَّيْنَارُ بِالدَّيْنَارِ وَالدَّرْهَمُ
بِالدَّرْهَمِ. فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لاَ
يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ
سَمِعْتَهُ مِنَ النّبِيِّ ﴿ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ
اللهِ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ ، وَأَنْتُمْ
اللهِ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ ، وَأَنْتُمْ
أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ ﴿ مَنْ مَنْ مَنْ وَلَكِنْنِي النّبِيِ ﴿ قَالَ: ((لاَ رِبًا أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ أَنْ النّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((لاَ رِبًا أَخْبَرَنِي أَسَامَةً أَنْ النّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((لاَ رِبًا إِلَّا فِي النّسِيْنَةِ)). [راحع: ٢١٧٦]

برلے میں اور درہم درہم کے بدلے میں (پیچا جاسکتاہے) اس پر میں
نے ان ہے کما کہ ابن عباس بی شاقواس کی اجازت نہیں دیتے۔ ابو
سعید بڑا تھ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ابن عباس بی شا سے اس کے
متعلق بوچھا کہ آپ نے یہ نبی کریم ساتھ کیا ہے ساتھایا کتاب اللہ میں
آپ نے اسے پایا ہے؟ انہوں نے کما کہ ان میں سے کسی بات کا میں
دعویدار نہیں ہوں۔ رسول اللہ می کھا (کی احادیث) کو آپ لوگ بھو
سے زیادہ جانتے ہیں۔ البتہ مجھے اسامہ بڑا تھ نے خبردی تھی کہ رسول
اللہ میں کی کے فرمایا (کہ نہ کورہ صورتوں میں) سود صرف ادھار کی
صورت میں ہوتا ہے۔

قطلانی روائد نے کما کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھاتھا کے فقے کے ظاف اب اجماع ہو گیا ہے۔ بعض نے کما کہ یہ محمول ہو اس پر جب جس مختلف ہوں۔ جیسے ایک طرف چائدی دو سری طرف سونا یا ایک طرف گیہوں اور دو سری طرف جوار ہو ایک حالت میں کی بیٹی درست ہے۔ بعض نے کما حدیث لا دیوا الا لی انسینة منسوخ ہے محر صرف احتال سے ضخ طابت نہیں ہو سکا۔ صحح مسلم میں ابن عباس بھاتھ ہو۔ بعض نے یہ بھی کما ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھاتھ ہو۔ بعض نے یہ بھی کما ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھاتھ نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔

امام شوكائی فرماتے بین وقد روی الحازمی رجوع ابن عباس و استففاره عند ان سمع عمر بن الخطاب و ابنه عبدالله يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم احفظ وروی عنه الحازمی ايضا انه قال كان ذالك برای و هذا ابو سعيد الخدری يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت اى الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت اى الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ

لینی حازی نے حضرت ابن عباس بیسة کا اس سے رجوع اور استغفار نقل کیا ہے جب انہوں نے حضرت عمربن خطاب بھٹھ اور ان کے بیٹے سے اس بھے کی حرمت میں فرمان رسالت بنا تو افسوس کے طور پر کما کہ آپ لوگوں نے فرمان رسالت یاد رکھا میکن افسوس کہ میں یاد نہ رکھ سکا۔ اور بروایت حازمی انہوں نے یہ بھی کما کہ میں نے جو کما تھا وہ صرف میری رائے تھی 'اور میں نے حضرت ابو سعید خدری دائے تھی نہوی س کرائی رائے کو چھوڑ دیا۔

دیانتداری کا تقاضا بھی ہی ہے کہ جب قرآن یا حدیث کے نصوص صریحہ سامنے آ جائیں تو کمی بھی رائے اور قیاس کھ جت نہ گردانا جائے۔ اور کتاب و سنت کو مقدم رکھا جائے حتی کہ جلیل القدر ائمہ دین کی آراء بھی نصوص صریحہ کے خلاف نظر آئیں آ نهایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آراء کے مقابلہ پر کتاب و سنت کو جگہ دی جائے۔

ائمه اسلام حضرت امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک و امام احمد بن حنبل رحمهم الله اجمعین سب کا یمی ارشاد ہے کہ ہمارے فاوے کو کتاب و سنت پر پیش کرو' موافق ہول قبول کرو۔ اگر خلاف نظر آئیں تو کتاب و سنت کو مقدم رکھو۔

امام المند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رہائیے نے اپنی جلیل القدر کتاب ججتہ اللہ البالغہ میں ایسے ارشادات ائمہ کو کئی جگہ نقل فرمایا ہے گر صد افسوس کہ امت کا کثیر طبقہ وہ ہے جو اپنے اپنے حلقہ ارادت میں جمود کا تنق سے شکار ہے اور وہ اپنے اپنے مزعومہ مسلک کے خلاف قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی بھی صاف صریح حدیث نبوی کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ حضرت حالی مرحوم نے ایسے ہی لوگوں کے حق میں فرمایا ہے۔ ۔ ۔ ۔

سدا اہل محقیق سے دل میں ہل ہے حدیثوں پہ چلنے میں دیں کا خلل ہے فادوں پہ بالکل مدار عمل ہے مادوں پہر اک رائے قرآن کا نقم البدل ہے نہ ایمان باتی نہ اسلام باتی فقط رہ کیا نام اسلام باتی فقط رہ کیا نام اسلام باتی

باب چاندی کوسونے کے بدلے

ادهاربيخا

(۱۸٬۰۸۱) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ جس سے بین ابی خابت نے خبردی کما کہ جس نے ابوالم نمال سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جس نے براء بن عاذب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنما سے بچ صرف کے متعلق بوچھا تو ان دونوں حضرات نے ایک دو سرے کے متعلق فرمایا کہ کہ یہ ججھ سے بہتر ہیں۔ آخر دونوں حضرات نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے سونے کو چاندی کے بدلے میں ادھارکی صورت میں بیچنے سے منع فرمایا ہے۔

٠ ٨- بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيْعَةً

غَمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرَ فَالَ عَمْرَ فَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ ٱلْبَرَاءَ بْنَ عَادِبِ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَنِ الله وَاحِدِ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا وَكُنْ مِنْهِ لَا الله عَنْ بَيْعِ الله هَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا)).

[راجع: ۲۰۶۱،۲۰۳۰]

آئے ہے ۔ اگر اسباب کی بھے اسباب کے ساتھ ہو تو اس کو مقایضہ کتے ہیں۔ اگر اسباب کی نقلہ کے ساتھ ہو تو نقلہ کو مٹن اور اسباب کو اسباب کو سیانی ہو گرہم جس ہو یعنی سونے کو سونے کے ساتھ بدلے یا چاندی کو چاندی کے ساتھ بدلے یا چاندی کو چاندی کے ساتھ تو اس کو مراطلہ کتے ہیں۔ مرف میں کی ساتھ تو اس کو مراطلہ کتے ہیں۔ مرف میں کی بیشی درست ہے مگر طول یعنی ہاتھوں ہاتھ لین دین ضروری اور لازم ہے اور قبض میں دیر کرنی درست نہیں۔ اور مراطلہ میں تو برابر برائی ورست نہیں۔ اور مراطلہ میں تو برابر برائوں ہاتھ دونوں ہاتھی ضروری ہیں۔ اگر محمن اور عرض کی ہے ہو تو مثن یا عرض کے لئے میعاد کرنا درست ہے۔ اگر محمن میں

میعاد ہو تو وہ قرض ہے اگر عرض میں میعاد ہو تو وہ سلم ہے بیہ دونوں درست ہیں۔ اگر دونوں میں میعاد ہو تو وہ رکیج الکالئ بالکالئ ہے جو درست نہیں۔ (وحیدی)

### ٨١- بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بيدٍ

٣٠١٨٢ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بَنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: و(نَهَى النَّهِ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِصَّةِ بِالْفِصَّةِ وَاللَّهَبَ بِالْفِصَّةِ بِالْفِصَّةِ وَاللَّهَبَ بِالْفِصَةِ كَيْفَ وَاللَّهَبَ بِالْفِصَةِ كَيْفَ وَأَمْرَنَا أَنْ نَبْنَاعُ اللَّهَبَ بِالْفِصَةِ كَيْفَ هِنْنَا)).

[راجع: ۲۱۷۵]

اس مدیث میں ہاتھوں ہاتھ کی قید نہیں ہے گرمسلم کی دو سری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ لینی نفذ انفذ ہونا اس میں بھی شرط ہے۔ اور بھ صرف میں قبضہ شرط ہونے پر علاء کا انقاق ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ جب جس ایک ہو تو کی بیشی درست ہے یا نہیں' جہور کا قول کی ہے کہ درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

### ٨٧– بَابُ بَيْعِ الْـمُزَايَنَةِ ، وَهِيَ بَيْعِ التَّمْرِ بِالْفَمَرِ

وَيَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالكَرْمِ ، وَيَبْعُ الْعَرَايَا قَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُ ﴿ عَنِ الْسُرَابَـٰةِ وَالنَّهُحَاقَلَةِ.

### باب سونا، چاندی کے بدلے نقد ہاتھوں ہاتھ بیچنا درست ہے

(۲۱۸۲) ہم سے عمران بن میسو نے بیان کیا کہ ہم سے عباد بن عوام نے کما کہ ہم کو یکی بن الی اسحاق نے خبر دی ان سے عبدالرحمٰن بن ابی کم وضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے باپ حضرت ابو کم و مضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ عنہ سے جاندی کے بدلے میں اور سونا سونے کے بدلے میں ایجئے سے منع فرمایا ہے۔ مگریہ کہ برابر برابر ہو۔ البتہ ہم سونا چاندی کے بدلے میں جس طرح چاہیں خریدیں۔ اس طرح چاندی سونے کے بدلے جس طرح چاہیں خریدیں۔

باب بیع مزاہنہ کے بیان میں

اور یہ خنگ مجور کی بچ درخت پر گی ہوئی مجور کے بدلے اور خنگ انگور کی بچ تازہ انگور کے بدلے اور خنگ انگور کی بدلے میں ہوتی ہے اور بچ عرایا کا بیان ۔ انس رضی اللہ عند نے کما کہ نبی کریم میں کھانے نے مزاہد اور محاقلہ سے منع فرمایا ہے۔

اس کو خود امام بخاری ملتے نے آگے چل کر وصل کیا ہے ، مزاہد کے مسئے تو معلوم ہو بچے۔ محاقلہ یہ ہے کہ اہمی گیہوں ا سیست کی جو جس ہو ، بالیوں میں اس کا اندازہ کر کے اس کو اترے ہوئے گیہوں کے بدلے جس بیچے۔ یہ بھی منع ہے۔ محاقلہ کی تغییر جس امام شوکانی فرماتے ہیں۔ قد اختلف فی تفسیر ہا فسندہ من فسرہا فی الحدیث فقال ہی بیع الحقل بکیل من الطعام و قال ابو عبید ھی بیع الطعام فی سنبلہ والحقل الحرث و موضع الزرع ۔ لینی محاقلہ کی تغییر جس اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تغییر اس کھیت سے کی ہے جس کی کھڑی کھیتی کو انداز اً مقررہ مقدار کے غلہ سے ج دیا جائے۔ ابو عبید نے کما وہ غلہ کو اس کی بالیوں جس بیخا اس کمیت سے دار حقل کا محق کھڑی میں منع قرار دیا گیا۔ کیونکہ اس جس جانبین کو نقع و نقصان کا احتال قوی ہے۔ مزاہد کی تغیریں صفرت امام فرکور قرائے ہیں والمزاہنة بالزای والموحدة والنون قال فی الفتح هی مفاعلة من الزبن بفتح الزای و سکون الموحدة و هو الدفع الشدید و منه سمیت الحرب الزبون لشدة الدفع فیها و قبل للبیع المخصوص مزاہنة کان کل واحد من المتبایعین یدفع صاحبه عن حقه او لان احدهما اذا وقف مافیه من الفین اراد دفع البیع فسخه واراد الا و دفعه عن هذه الارادة بامضاء البیع و قد فسرت بما فی الحدیث اعنی بیع النحل باوساق من التمر و فسرت بهذا و ببیع العنب بالزبیب کما فی الصحیحین الخ (نیل) مزاہد زئن سے باب مفاطد کا مصدر ہے۔ جس کے معنی رفع شدید کے ہیں۔ اس لئے لڑائی کا نام بھی زبون رکھا گیا۔ کیونکہ اس بیل شرت سے دافعت کی جاتی ہو اور بیہ بھی کما گیا ہے کہ بھی مخصوص کا نام مزاہد ہے۔ گویا دینے والا اور لینے والا دونوں ہیں سے ہر شخص ایک دو سرے کو اس کے حق سے مجروم رکھنے کی شدت سے کوشش کرتا ہے یا بیہ مختی کہ ان دونوں ہیں سے جب ایک اس مودے میں غین سے واقف ہوتا ہے تو دو اس کی کو شخص کرتا ہے۔ اور دو سرا تیج کا نفاذ کر کے اسے اس ادادہ سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دو سرا تیج کا نفاذ کر کے اسے اس ادادہ سے بینا ور کھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دو سرا تیج کا نفاذ کر کے اسے اس ادادہ سے بینا ور انگوروں کو شکل محوروں سے بینا اور انگوروں کو منتی سے بینا اور انگوروں کو منتی سے بینا اور انگوروں کو منتی سے بینا ور انگوروں کو منتی سے بینا ور انگوروں کو منتی ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔

عمد جالیت میں ہوع کے یہ جملہ فدموم طریقے جاری تھے۔ اور ان میں نفع و نفسان ہر دو کا قوی احمال ہو تا تھا۔ بعض دفعہ لینے دائے کے دارے ہو جاتے اور بعض دفعہ دو اصل پو بھی کو بھی گوا بیٹھتا۔ اسلام نے ان جملہ طریقہ بائے ہوع کو بخی سے منع فرمایا۔ آج کل ایسے دھوکہ کے طریقوں کی جگہ لاٹری' سے' ریس دغیرہ نے لیے۔ جو اسلامی احکام کی روشی میں نہ صرف ناجائز بلکہ سود و بیاج کے دائرہ میں داخل ہیں۔ خرید و فروشت میں دھوکہ کرنے والے کے حق میں سخت ترین وعیدیں آئی ہیں' مثلاً ایک موقع پر آخضرت میں جائے ہیں واقل میں۔ خرید و فروشت میں دھوکہ کرنے والے کے حق میں سخت ترین وعیدیں آئی ہیں' مثلاً ایک موقع پر آخضرت میں جو خراج کے دو فرود

سے مسلمان تا جرکا فرض ہے کہ امانت' ویانت' صدافت کے ساتھ کاروبار کرے' اس سے اس کو ہر قتم کی برکتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں انبیاء و صدیقین و شداء و صالحین کا ساتھ نعیب ہوگا۔ جعلنا الله منهم امین یا رب العالمین

71۸۳ - حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((لاَ تَبِيْعُوا النَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحَهُ، وَلاَ تَبِيْعُوا النَّمَرَ بِالنَّمْرِ).

[راجع: ١٤٨٦]

٢١٨٤ - قَالَ سَالِمَّ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ شَرَخُصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ. وَلَمْ يُوَخَصْ فِي عَبْرِهِ. [راجع: ٢١٧٣]

(۲۱۸۳) سالم نے بیان کیا کہ جمعے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبردی اللہ صلی اور انہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج عربیہ کی تریا خٹک مجور کے بدلہ میں اجازت دے دی تھی۔ لیکن اس کے سوا کسی صورت کی اجازت نہیں دی تھی۔

آنخضرت مل الم الم عرايا كى اجازت وے دى۔

٣١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ 🕮 نَهَى عَن الْـــهِزَابَنَةِ. وَالنَّمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ التُّمَر بالتَّمْر كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْم بالزَّبيْبِ كَيْلاً). [راجع: ٢١٧١]

٢١٨٦ - حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ دَاوُدَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَولَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ 🦚 نَهَى عَنِ الْـمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ التَّمَرِ بِالتُّمْوِ فِي رُؤُوسِ النَّحْلِ)).

٢١٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ 🕰 عَن الْـمُحَاقِلَةِ وَالْـمُزَابَنَةِ)).

٢١٨٨ - حَدُّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْعَهَا بِخُرْصِهَا)). [راجع: ٢١٧٣]

(۲۱۸۵) ہم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا انہوں نے كماكہ ہم کو امام مالک نے خردی' اسیس تافع نے ' اسیس عبداللہ بن عمررضی الله عنمانے که رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزابعه سے منع فرمایا' مزابنہ درخت پر گلی ہوئی مجبور کو ٹوٹی ہوئی مجبور کے بدلے ناب کراور درخت کے اگور کو خٹک اگور کے بدلے میں ناپ کر بیجنے کو کہتے ہیں۔

(٢١٨٦) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انبول نے كماكہ مم کو امام مالک نے خردی' انہیں داؤد بن حصین نے' انہیں ابن الی احمد کے غلام ابوسفیان نے 'اور انہیں ابوسعید خدری رضی الله عنه نے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے مزابند اور محاقلہ سے منع فرمایا' مزابنہ درخت برکی تھجور توڑی ہوئی تھجور کے بدلے میں خریدنے کو کہتے ہیں۔

(۲۱۸۷) م سے مسدد نے بیان کیا کہ اک مسے معاویہ نے بیان کیا ان سے شیبانی نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنه سے منع فرملا۔

(۲۱۸۸) مم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما کہ مم سے الم مالک نے بیان کیا' ان سے تافع نے ان سے معرت عبداللہ بن عمر رمنی الله عنمانے که رسول الله صلی الله عليه وسلم في مساحب عرب کو اس کی اجازت دی کہ اپنا عربہ اس کے اندازے بماہر میوے کے بدل چ ڈالے۔

یعن باغ والے کے ہاتھ۔ یہ سیح ہے کہ عربہ بھی مزاہد ہے گر آنخضرت ساتھ کے اس کی اجازت دی۔ اس وج ہے کہ عربہ نیر

خريدو فرونت كماكل كالمحالي المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية

خرات کا کام ہے۔ اگر عرب میں یہ اجازت نہ دی جاتی تو لوگ مجور یا میوے کے درخت مکینوں کو للد دینا جمور دیتے۔ اسلے کہ اکثر لوگ یہ خیال کرتے کہ ہارے باغ میں رات بے رات مسکین مھتے رہیں گے۔ اور انکے گھنے اور بے موقع آنے سے ہم کو تکلیف ہو

# ۸۳– بَابُ بَيْعِ النَّمَرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّحْلِ بِالذَّهَبِ وِ الْفِضَّةِ

٢١٨٩ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ 🦚 ، عَنْ يَيْع الْتُمَرِ حَتَّى يَطِيْبَ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءً مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّيْنَارِ وَالدُّرْهُمِ، إِلَّا الْعَرَايَا)).

[راجع: ۷۷۷]

٢١٩٠ حَدُثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ ا للهِ بْنُ الرَّبِيْعِ: أَحَدَّثُكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي مُنْفَيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ! لَلَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ وَخُصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَو دُونَ خَمْسَةِ أُوسُقِ قَالَ: نَعَمْ)).

[طرفه في : ٢٣٨٢]. ا کے وسل ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ ایک صاع پونے چھ رطل کا۔ جیسا کہ اوپر گذرا ہے اکثر خیرات اس کے اندر کی جاتی تو کسیر کھیے ہے۔ ایک صاع بونے جھے رطل کا۔ جیسا کہ اوپر گذرا ہے اکثر خیرات اس کے اندر کی جاتی تو آپ نے یہ حد مقرر فرما دی' اب حنیہ کا یہ کمنا کہ عرایا کی حدیث منسوخ ہے یا معارض ہے مزاہد کی حدیث کے مجمع نمیں کونکہ فنے کے لئے تقدم کافیر طابت کرنا ضروری ہے۔ اور معارضہ جب ہوتا کہ مزاہد کی نمی کے ساتھ عرایا کا اعتباء نہ کیا جاتا۔ جب آخضرت ما کیام نے مزاہد سے منع فرماتے وقت عرایا کو مشتنی کر دیا تو اب تعارض کمال رہا۔

*جافظ اين حجر فرملت بين*- قال ابن المنذر ادعى الكوفيون ان بيع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع العمر بالتمر و هذا مردود لأن الذي روى النهي عن بيع التمر بالتمر هو الذي روى الرحصة في العرايا فاثبت النهي والرحصة معاقلت و رواية سالم الماضية في المباب الذي قبله تدل على ان الرحصة في بيع العرايا و قع بعد النهي عن بيع التمر بالتمر و لفظه عن ابن عمر مرفوعا و لا تبيعوا التمر بالثمر قال و عن زيد بن ثابت انه صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذالك في بيع العرية و هذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة فانها تكون بعد منع و كللك بقية الاحاديث التي و قع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع الثمر بالتمر و قد قدمت ايضاح ذالك (فتح الباري)

### باب درخت پر کھل 'سونے اور جاندی کے بدلے بیجنا

(۲۱۸۹) ہم سے کی بن سلیمان نے بیان کیا کماکہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' انہیں ابن جریج نے خبر دی' انہیں عطاء اور ابوزبیرنے اور انہیں جابر بڑاٹھ نے کہ رسول الله ماٹھیا نے محجور کے يكنے سے پہلے بيچنے سے منع كيا ہے اور يد كه اس ميں سے ذرہ برابر بھي درہم و دینار کے سواکی اور چیز (سوکھے کھل) کے بدلے نہ بچی جائے۔البتہ عربہ کی اجازت دی۔

( ۲۱۹۰) مم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے امام مالک سے سنا' ان سے عبیداللہ بن رہیج نے بوجھا کہ کیا آپ سے داؤد نے سفیان سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی مقی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے پانچ وس یا اس سے کم میں بھے عربہ کی اجازت دی ہے؟ تو انہوں نے کما کہ بل!

لینی بقول ابن منذر اہل کوفہ کا یہ دعویٰ کہ بیع عرایا کی اجازت منسوخ ہے اس لئے کہ آخضرت مالیج نے درخت پر کی محجوروں کو سو کھی محجوروں کے بدلے میں بیج سے منع فرمایا ہے۔ اور اہل کوفہ کا یہ دعویٰ مردود ہے اس لئے کہ نمی کی روایت کرنے والے راوی می نے بیع عرایا کی رخصت بھی روایت کی ہے۔ اور اہل کوفہ کا یہ دعویٰ مردود ہے اس لئے کہ نمی کی روایت کر ہے۔ اور میں کتا ہوں کہ سالم کی روایت ہو بیع عرایا کی رخصت میں فہ کور ہو چکی ہے وہ بیع الثمر بالتمر کی نمی کے بعد کی ہے اور ان کے لفظ ابن عمر بی ہی ہے مرفی ہے کہ آخضرت مالیج نے اس کے مرفوعاً یہ بی کہ آخضرت مالیج نے اس کے بعد کی ہے دور اس میں بیع الثمر بالتمر کے بعد بعد کی ہے۔ اور اس طرح بقایا احادیث بیں جن میں بیع الثمر بالتمر کے بعد بعد کی ہے۔ اور اس طرح بقایا احادیث بیں جن میں بیع الثمر بالتمر کے بعد بعد کی رخصت کا مشتنیٰ ہونا فہ کور ہے اور بیں (ابن جم) واضح طور پر پہلے بھی اسے بیان کر چکا ہوں۔

(۲۱۹۱) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' کما کہ کی بن سعید نے بیان کیا کہ میں نے بشیر سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سل بن الی حقمہ رہی تھا سے ساکہ رسول الله طنی الله علی الله موئی کمجور کو تو ری بوئی کمجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا 'البتہ عربہ کی آپ نے اجازت دی کہ اندازہ كركے يد بيچ كى جاسكتى ہے كه عربيه والے اس كے بدل تازہ تھجور کھائیں۔ سفیان نے دو مری مرتبہ یہ روایت بیان کی الیکن آنخضرت ملی ا عرب کی اجازت دے دی تھی۔ کہ اندازہ کر کے یہ بیع کی جا سکتی ہے ، کھجور ہی کے بدلے میں۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے کی ہے بوچھا'اس وقت میں ابھی کم عمر تھا کہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم طاق کیا نے عربہ کی اجازت دی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اہل مکہ کو بد کس طرح معلوم ہوا؟ میں نے کہا کہ وہ لوگ جاہر ہوئائٹر سے روایت کرتے ہیں۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ سفیان نے کہا کہ میری مراداس سے بیہ تھی کہ جابر بڑاتھ میند والے ہیں۔ سفیان سے نوچھا گیا کہ کیا ان کی صدیث میں یہ ممانعت نہیں ہے کہ پھلوں کو پیچنے سے آیا نے منع فرمایا جب تک ان کی پختگی نه کھل جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔

٢١٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَنْمَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ بِالتُّمْرِ، وَرَخُّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُباَعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا -وَقَالَ سُفْيَانُ مَرُّةً أُخْرَى: إلاَّ أَنَّهُ رَخُّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيْعُها أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا - قَالَ: هُوَ سَوَاءً. قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلاَمٌ : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَخُصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيْ أَهْلَ مَكُّةَ؟ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرَوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ. فَسَكَتَ. قَالَ سُفْيَانُ: إنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْل الْمَدِيْنَتِي). قِيْلَ لِسُفْيَانَ: أَلَيْسَ فِيْهِ ((نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوا صَلاَحُهُ؟)) قَالَ: لاَ. [طرفه في : ٢٣٨٤].

تو حدیث آخر مدینہ والوں ہی پر آ کر ٹھری' حاصل ہے ہے کہ یجیٰ بن سعید اور مکہ والوں کی روایت میں کسی قدر اختلاف ہے۔ کی بن سعید نے عرایا کی رخصت میں انداز کرنے کی اور عرایا والوں کی تازہ تھجور کھانے کی قید لگائی ہے۔ اور مکہ والوں نے اپنی رخصت میں انداز کرنے کی قید تو ایک حافظ نے بیان کی ہے اس کا قبول کرنا والیات میں یہ قید بیان نمیں کی۔ بلکہ مطلق عربہ کو جائز رکھا۔ خیر اندازہ کرنے کی قید تو ایک حافظ نے بیان کی ہے اس کا قبول کرنا واجب ہے لیکن کھانے کی قید محض واقعی ہے نہ احترازی (قبطلانی) سفیان بن عیبینہ سے ملنے والا کون تھا حافظ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا نام

معلوم نہیں ہوا۔

وَقَالَ مَالِكَ : الْعَرِيَّةُ أَنْ يُغْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ المَّارِيقَ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيْثِهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَانَتِ الْمُوَايَا اللهُ عَنْهُمَا: كَانَتِ الْمُوَايَا اَنْ عُمْرِيَ اللهِ النَّحْلَةَ وَالنَّحْلَتَنْنِ. وَقَالَ يَزِيْدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ: الْعَرَايَا نَخْلُ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِيْنِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يَنْتَطِرُوا بِهَا لِلْمَسَاكِيْنِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يَنْتَطِرُوا بِهَا لِمُحَصَ لَنَهُمُ أَنْ يَبِيْعُوهَا بِمَا شَاؤُوا مِنَ التَّمْرُ.

٢١٩٧- جَدُّنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْسَمْبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ رَحْصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِيخَرْصِهَا رَخُصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِيخَرْصِهَا كَيْلاً)) قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَالْعَرَايَا لَى خَلَاتَ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيْهَا فَتَشْتَرِيْهَا.

[راجع: ٢١٧٣]

### باب عربه کی تفسیر کابیان

المام الك روالله نے كماك عرب بي ہے كه كوئي فخص (كسى باغ كا الك این باغ میں) دو سرے مخص کو تھجور کا در خت (بہہ کے طور بر) دے دے' پھراس شخص کاباغ میں آنا چھانہ معلوم ہو' تواس صورت میں وہ فخص ٹوئی ہوئی کھبور کے بدلے میں اپنا درخت (جے وہ ببد کرچکا ے) خرید کے اس کی اس کے لئے رخصت دی گئ ہے۔ اور ابن ادریس (امام شافعی) رطافیہ نے کہا کہ عربیہ جائز نمیں ہو تا مگر (پانچ وسل ے کم میں) سوکھی کھجور ناپ کر ہاتھوں ہاتھ دے دے یہ نمیں کہ دونوں طرف اندازہ مو۔ اور اس کی تائیر سل بن الی حقمہ بوالتر کے تول سے بھی ہوتی ہے کہ وسل سے ناپ کر تھجور وی جائے۔ این اسحاق رطاللہ نے اپن حدیث میں نافع سے بیان کیا اور انہوں نے این عمر بن اے بیان کیا کہ عربہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باغ میں مجبور کے ایک دو درخت کی کو عاریاً دے دے۔ اور بزید نے سفیان بن حین سے بیان کیا کہ عربہ تھور کے اس درخت کو کہتے ہیں جو مکینوں کو للہ دے دیا جائے۔ لیکن وہ تھجو رکے پکنے کا انتظار نہیں کر سكتے تو آخضرت ساتھ انسان اس كى اجازت دى كه جس قدر سو کھی مجوروں کے بدل جائیں اور جس کے ہاتھ چاہیں ج سکتے ہیں۔ (٢١٩٢) مم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا کما کہ مم کو امام عبداللہ بن مبارک فے خبردی 'انہوں نے کھاکہ ہمیں موسیٰ بن عقبہ نے انہیں نافع نے 'انہیں عبداللد بن عمر رضی الله عنمانے 'انہیں زید بن عابت رضى الله عنه في كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عربيه كى اجازت دی که وہ اندازے سے بیمی جاسکتی ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ عرایا کچھ معین درخت جن کامیوہ تو اترے ہوئے میوے کے بدل خریدے۔

علامہ شوکانی رہائی حوایا کی تفصیل ان لفظوں میں پیش فرماتے ہیں۔ جمع عربة قال فی الفتح و ھی فی الاصل عطبة نمر النحل حدید المسلحة و ھی عطبة المسلحة و ھی عطبة المسلحة و ھی عطبة المسلحة و ھی عطبة المسلم اللبن دون الرقبة (نبل) لیعنی عرایا عرب کی جمع ہے اور دراصل سے مجود کا صرف پھل کی مختاج سکین کو عاریا بخشش کے طور پر دے دینا ہے۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ فقراء مساکین کو فصل میں کی درخت کا پھل بطور بخشش دے دیا کرتے تھے جسیا کہ بحری اونٹ والوں کا مجمع طریقہ رہا ہے کہ کی غریب مسکین کے حوالہ صرف دودہ پینے کے لئے بحری یا اونٹ کر دیا کرتے تھے۔

آگے حضرت علامہ فرماتے ہیں واخرج الامام احمد عن سفیان بن حسین ان العرایا نحل تو هب للمساکین فلا یستطیعون ان ینتظروا بها فرخص لهم ان یبیعو ها بما شاء وامن النمور لینی عرایا ان مجوروں کو کما جاتا ہے جو مساکین کو عاریاً بخش کے طور پر دے دی جاتی ہیں۔ پھر ان مساکین کو شک وتی ہیں ان کو رخصت دی ہیں۔ پھر ان مساکین کو شک وتی گوروں سے ان کا مجاول پختہ ہونے کا انظار کرنے کی تاب نہیں ہوتی۔ پس ان کو رخصت دی گئی کہ وہ جیسے مناسب جانیں سوکھی مجوروں سے ان کا تباولہ کر سکتے ہیں۔ وقال المجوهری هی النحلة النی یعربها صاحبها رجلا محتاجًا بان یعجعل له فموها عاما لین جو ہری نے کما کہ بید وہ محبور ہیں جن کے پھلوں کو ان کے مالک کی محتاج کو عاریاً محض بطور بخشش سال بعد مداری کا مطالعہ ضروری ہے۔ بھرکے لئے دے دیا کرتے ہیں۔ عرایا کی اور بھی بہت می صور تیں بیان کی گئی ہیں تفصیل کے لئے فتح الباری کا مطالعہ ضروری ہے۔

علامہ شوکائی آخر میں فرماتے ہیں والحاصل ان کل صورة من صور العرایا وردبھا حدیث صحیح او ثبت عن اهل الشرع او آهل اللغة فهی جائزة لدخولها تحت مطلق الاذن والتحصیص فی بعض الا حادیث علی بعض الصور لابنا فی ماثبت فی غیرہ لیخنی بھے عرایا کی بھٹی بھی صورتیں صحیح صدیث میں وارد ہیں یا اٹل شرع ہیں۔ ہو سب جائز ہیں۔ اسلئے کہ وہ مطلق اذن کے تحت داخل ہیں۔ اور بعض احادیث بعض صورتوں میں ہو بطور نص وارد ہیں وہ ان کے منافی نہیں ہیں۔ جو بعض ان کے غیرے ثابت ہیں۔ راخل ہیں۔ اور بعض احادیث بعض صورتوں میں ہو بطور نص مائد ہیں دی کی وجہ سے پھلوں کے پختہ ہونے کا انتظار کرنے سے معذور ہیں۔ ان کو فی الحال شم پری کی ضرورت ہے۔ اس لئے ان کو اس تیج کے لئے اجازت دی گئی۔ ثابت ہوا کہ عقل صحیح بھی اس کے جوازی کی تائید کرتی ہے۔

سند میں ذکورہ بزرگ حضرت نافع سرجس کے بیٹے عبداللہ بن عمر بی ان کے آزاد کردہ ہیں۔ یہ دیلی تھے اور اکابر تابعین سے ہیں۔
ابن عمر بی اور ابوسعید بواٹھ سے حدیث کی ساعت کی ہے۔ ان سے بہت سے لوگوں نے جن میں زہری اور امام مالک بھی ہیں۔ روایت
کی ہے۔ حدیث کے بارے میں شہرت یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ نیز ان اُللہ تا اور اور میں سے جن کی روایت پر محل اعتاد ہوتا ہے۔ اور
جن کی روایت کردہ احادیث پر عمل کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بی آئی صدیثوں کا بڑا حصد ان ہی پر موقوف ہے۔ امام مالک روائی فراتے ہیں کہ جب میں نافع کے واسطہ سے حدیث من لیتا ہوں تو پھر کسی اور رادی سے سننے کے لئے بے فکر ہو جاتا ہوں۔ سام میں وفات یائی۔ رحمہ اللہ۔

۸۰- بَاب بَنِع النَّمَار قَبْلَ أَنْ يَبْدُوْ بِإِبِي عِلْول كَى پَخْتَكَى معلوم بونے سے پہلے ان كو بيخِنا مَلاً عُهَا مَلاً عُهَا مَلْعُهَا مِنْع ہے۔

میوے کی تیج پختگ سے پہلے ابن ابی لمیل اور ثوری کے نزدیک مطلقا باطل ہے۔ بعض نے کما جب کاٹ لینے کی شرط کی جائے باطل ہے ورنہ باطل نہیں۔ امام شافعی اور احمد اور جمہور علاء کا یمی قول ہے۔

(۲۱۹۳) لیث بن سعد نے ابو زناد عبدالله بن ذکوان سے نقل کیا کہ عردہ بن زبیر' بنو حارثہ کے سل بن ابی حثمہ انصاری بڑاتھ سے نقل

٢١٩٣– وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: كَانْ غُرُونَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدَّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ

أبي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ مَنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنْهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ الله عَنْ النَّمَارَ فَإِذَا جَدُّ النَّاسُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَحَضَرَ تَقَاضِيْهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الشُّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مَوَاض، أَصَابَهُ قُشَامٌ - عَاهَاتٌ يَخْتَجُونَ بِهَا -فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَـمَّا كُثْرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: فَإِمَّا فَلاَ تَتَبَايَعُوا حتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ، كَالْـمَشُورَةِ يُشِيْرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهمْ، وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيْعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى يَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : رَوَاهُ عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ. قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي ۗ الزُّنَادِ عَنْ عُرُورَةَ عَنْ سَهْلِ عَنْ زَيْدٍ.

كرتے تھے۔ اور وہ زيد بن ثابت رفائق سے كه رسول الله مائيدم ك زمانہ میں لوگ پھلوں کی خرید و فروخت (درختوں بریکنے سے پہلے) كرتے تھے۔ پھرجب پھل توڑنے كا وقت آتا 'اور مالك (قيت كا) تقاضا کرنے آتے تو خریدار سے عذر کرنے لگتے کہ پہلے ہی اس کا گابھا خراب اور کالا ہو گیا' اس کو بیاری ہو گئی' بیہ تو تشخیر گیا پھل بہت ہی کم آئے۔ اس طرح مختلف آفتوں کو بیان کرکے مالکوں سے جھکڑتے (ا کہ قیت میں کی کرالیں) جب رسول الله طائل کے پاس اس طرح کے مقدمات بکفرت آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح کے جھڑے ختم نہیں ہو سکتے تو تم لوگ بھی میوہ کے پکنے سے پہلے ان کو نہ پیچا کرو۔ گویا مقدمات کی کثرت کی وجہ سے آپ نے یہ بطور مثورہ فرمایا تھا۔ خارجہ بن زید بن ثابت را اور نے مجھے خبروی کہ زید بن البت رہالتہ اپنے باغ کے پھل اس وقت تک نہیں بیچتے جب تک ثریا نه طلوع موجاتا اور زردي اور سرخي ظاهرنه موجاتي - ابو عبدالله (امام بخاری رطیقیے)نے کہا کہ اس کی روایت علی بن بحرنے بھی کی ہے کہ ہم سے حکام بن سلم نے بیان کیا' ان سے عنب نے بیان کیا' ان سے ز کریا نے ' ان سے ابوالزناد نے ' ان سے عروہ نے اور ان سے سل بن سعد ہنا تئر نے اور ان سے زید بن ثابت نے۔

قطلانی نے کہا شاید آپ نے پہلے یہ تھم بطریق صلاح اور مشورہ دیا ہو جیسا کہ کالمشودۃ یشیربھا کے لفظ بٹلا رہے ہیں۔ پھراس کے بعد قطعاً منع فرما دیا۔ جیسے ابن عمر بھڑ کی حدیث میں ہے۔ اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ خود زید بن طابت بڑاتھ جو اس حدیث کے راوی ہیں اپنا میوہ پختگی سے پہلے نہیں بیچے تھے۔ ثریا ایک تارہ ہے جو شروع گری میں صبح کے وقت نکلتا ہے۔ مجاز کے ملک میں اس وقت سخت گری ہوتی ہے۔ اور پھل میوے یک جاتے ہیں۔

۲۱۹٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ بَيْعِ النَّمَارِ حَتَّى يَبدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَانِعَ وَالْمُنْتَاعَ)).

(۲۱۹۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں ہافع نے انہیں عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیخ سے منع کیا تھا۔ آپ کی ممانعت بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو تھی۔

٢١٩٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسمَيْدٌ الطُّويْلُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّحْلِ حَتَّى تَزْهُوَ))

(۲۱۹۵) ہم سے ابن مقاتل نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس بواٹھ نے کہ رسول الله ملید ملید سے پہلے ورخت پر کھور کو بیچنے نے منع فرمایا ہے' ابو عبداللہ (امام بخاری) نے کما کہ (حتی تزھو سے) مرادب

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : يَغْنِي حَتَّى تَحْمَوُ . ﴿ يَحْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدَ عَبْدُ عَبْدَاللهِ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدَ عَبْدُ عَبْدَ عَبْدُ عَبْدَ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَاللهِ عَلَا ع اساڑھ کا مہینہ ہے۔ اس میں عرب میں ثریا ستارہ صبح کے وقت نکلنے لگتا ہے۔ ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہ بڑائنر سے مرفوعاً مروی ہے اذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلد مجم سے مراد ثريا ہے ليني جس موسم ميں بيہ ستارہ صبح كے وقت نكانا شروع ہو جا ا ہے تو وہ موسم اب پھلوں کے کیلئے کا آگیا' اور اب پھلوں کے لئے خطرات کا زمانہ ختم ہوگیا۔ والنجم ہوالٹر یا وطلوعھا یقع فی اول فصل الصيف و ذالك عند اشتد ادالحر في بلاد الحجاز و ابتداء نضج الثمار واخرج احمد من طريق عثمان بن عبدالله بن سراقة سالت ابن عمر ﴾ تتا عن بيع الثمار فقال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قلت و متى ذالك قال حتى تطلع الثريا (نيل)

اس عبارت کا اردو مغهوم دہی ہے جو پہلے لکھا گیا ہے۔ ٢١٩٦ - حَدُّثُنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَلِيْمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاء قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبيُّ اللُّمْرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ. فَقِيْلَ: الشُّمْرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ. فَقِيْلَ: وَمَا تُشْقِحُ؟ قَالَ : تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا)).[راجع: ١٤٨٧]

(٢١٩٢) م سے مسدد نے بیان کیا کما کہ مم سے یکیٰ بن سعید نے بیان کیا ان سے سلیم بن حیان نے ان سے سعید بن مینا نے بیان کیا ، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ جی ﷺ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم في يطول كا "تشقح" س يسل يسل ييع ے منع کیاتھا۔ یوچھاگیا کہ تشقع کے کتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مائل به زردی یا به سرخی مونے کو کہتے ہیں که اسے کھایا جاسکے (پیل کا پختہ ہونا مراد ہے)

### ٨٦- بَابُ بَيْعِ النَّحْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صكائحها

# باب جب تک تھجور پختہ نہ ہواس کا بیچنا

٢١٩٧ - حَدَّثِنِي عَلِيٌّ بْنُ الْهَيْشَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلِّى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبِرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبِيِّ أَنَّهُ ((نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا، وَعَنِ النَّحْلِ

(۲۱۹۷) مجفزے علی بن بیشم نے بیان کیا کما کہ ہم سے معلی بن منصور نے بیان کیا' ان سے بھیم نے بیان کیا' انسیں حمید نے خبردی اور ان سے انس بن مالک واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی اللہ بخت ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اور تھجور کے باغ کو "زہو" سے پہلے بیچے سے منع فرمایا" آپ سے بوچھاگیا کہ زہو کے

کتے ہیں تو آپ نے جواب دیا مائل بد سرخی یا مائل بد زردی ہونے کو کتے ہیں۔

کویا لفظ زہو خاص محبور کے مائل بہ سرخی یا مائل بہ زردی ہونے پر بولا جاتا ہے۔

باب اگر کسی نے پختہ ہونے سے پہلے ہی پھل بیچے پھران پر کوئی آفت آئی تووہ نقصان بیچنے والے کو بھرنارڑے گا ٨٧- بَابُ إِذَا بَاعَ النَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحُهَا ،ثُمَّ أَصابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ يَبْدُو صَلاَحُهَا ،ثُمَّ أَصابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِن الْبَائِعِ

حَتِّى يَوْهُوَ. قِيْلَ: وَمَا يَوْهُو؟ قَالَ : يَحْمَارُ

أَوْ يَصْفَارُ)).[رأجع: ٨٨٨ ١].

حضرت امام بخاری رفاقی کا ذہب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میوہ کی نیج پختی سے پہلے صحیح تو ہو جاتی ہے ، گراس کا صان بائع پر اسکا کے مشتری کی کل رقم اس کو بحرنی ہوگی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ جنح البخاری فی هذه الترجمة الی صحة البیع و ان لم یبد صلاحه لکنه جعله قبل الصلاح من صمان البانع و مقتصاه انه اذالم یفسد فالبیع صحیح و هو فی ذائک متابع للزهری کما اور ده عنه فی اخو الباب (فتح) لیعنی اس باب سے امام بخاری کا ربحان ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پھلوں کی پختگی سے قبل بھی بنج کی صحت کے قائل ہیں۔ گرانہوں نے اس بارے میں یہ شرط قائم کی ہے کہ اس کے نقصان کا ذمہ دار بیچنے والا ہے اگر کوئی نقصان نہ ہوا' اور فصل صحح ہوگی' اور فصل خراب ہونے کی صورت میں نقصان بیچنے والے کو بھلتنا ہو گا۔ اس بارے میں آپ نے امام زہری سے متابعت کی ہے جیسا کہ آخر باب میں ان سے نقل بھی فرمایا ہے۔ اس تفصیل کے باوجود بمتر یکی ہے کہ پھلوں کی پختگی سے پہلے سودا نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس صورت میں بہت مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں۔ جن احادیث میں ممافحت آئی ہے ان کو ای احتیاط پر سے معلول کرنا ہے۔ اس لئے ہر دو قتم کی روایتوں میں تطبیق ظاہر ہے۔ محل کرنا ہے۔ اور یہاں امام بخاری کا ربحان جس جواز پر ہے وہ مشروط ہے۔ اس لئے ہر دو قتم کی روایتوں میں تطبیق ظاہر ہے۔ سے پہلے سودا نہ کیا جائے۔ میں موجود ہے۔ پہلے اس کا بیان ہو بھی چکا ہے۔
"دورو"کی تغییر خود حدیث میں موجود ہے۔ پہلے اس کا بیان ہو بھی چکا ہے۔

٢١٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ خُمَيْدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ خُمَيْدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ يَشِعِ النَّمَارِ حَتَّى تُزهى. فَقِيْلَ وَمَا تُوْهِي؟ قَالَ : حَتَّى تَحْمَرُ . فَقَالَ: أَرَأَيْتَ تُوْهِي؟ قَالَ : حَتَّى تَحْمَرُ . فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْهَا إِذَا مَنَعَ اللهُ النَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ إِذَا مَنَعَ اللهُ النَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْدٍ؟)). [راجع: ١٤٨٨]

٢١٩٩ - قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ مَوْلِسُ عَنِ ابْنِ مُؤَلِّ ابْتَاعَ ابْنَاعَ مُؤَلِّ ابْتَاعَ مُمَّا قَبْلَ أَنْ يَبِدُوَ صَلاَحُهُ، ثُمَّ أَصَابَتُهُ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَنِي عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِي الله سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِي الله

(۲۱۹۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی ' انہیں حمید نے اور انہیں انس بن مالک بواٹھ نے کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے بعلوں کو ''زبو'' سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ زبو کسے کہتے ہیں تو جواب دیا کہ مرخ مونے کو ۔ پھر آنخضرت ماتھ کیا نے فرمایا کہ تمی بتاؤ ' اللہ تعالیٰ کے حکم ہونے کو ۔ پھر آنخضرت ماتھ کیا نے فرمایا کہ تمی بتاؤ ' اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھلوں پر کوئی آفت آ جائے ' تو تم اپنے بھائی کا مال آخر کس چیز کے مدلے لوگے ؟

(۲۱۹۹) لیٹ نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے این شماب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے این شماب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اگر پختہ ہونے سے پہلے ہی (درخت پر) پھل خریدے' پھران پر کوئی آفت آ گئ تو جتنا نقصان ہوا' وہ سب اصل مالک کو بھرنا پڑے گا۔ مجھے سالم بن عبداللہ بن عمررضی اللہ بن عبداللہ بن عمررضی اللہ

عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِلاَّ تَتَبَايَعُوا الثُّمَرَحَتَّىٰ يَبْدُوا صَلاَحُهَا، وَلاَ تَبِيْغُوا النَّمْرَ بِالنَّمْرِ)). [راجع: ٢١٤٨] ٨٨- بَابُ شِرَاءِ الطُّعَامِ إِلَى أَجَلِ ٧٢٠٠ حَدُّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَمِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: ﴿ ( ذَكُرْنَا. عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرُّهنَ فِي السُّلَفِ فَقَالَ: لا بَأْسَ بهِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَن الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٌّ إِلَى أَجُل فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ)). [راجع: ٢٠٦٨]

عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'پختہ ہونے ہے يهلے پھلوں كوند يچو 'اورند درخت ير كى موئى مجور كو نوئى موئى مجور كبرلي بيو.

باب اناج ادھار (ایک مدت مقرر کرکے) خرید نا (\*\*۲۲) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا ان سے اعمش نے بیان کیا کما کہ ہم نے ابراہیم کے سامنے قرض میں گروی رکھنے کا ذکر کیاتو انہوں نے کماکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ہم سے اسود کے واسطہ سے بیان کیا کہ ان سے عائشہ وی اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ کیا نے مقررہ مدت کے قرض پر ایک یمودی سے غلم خریدا' اور اپنی زرہ اس کے یماں گروی رکھی تھی۔

المنظم المعلم المسلم ال المسير ملک بھی چیز کو گروی رکھنا بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہؤا کہ اس قتم کے دنیاوی معاملات غیر مسلموں سے بھی کئے جا سکتے ہیں۔ خود نی کریم ملٹایل نے ایک میودی سے غلہ اوھار حاصل فرمایا۔ اور آپ پر خوب واضح تھا کہ بیودیوں کے ہاں ہر فتم کے معاملات ہوتے ہیں۔ ان حالات میں بھی آپ نے ان سے غلہ ادھار لیا اور ان کے اطمینان مزید کے لئے اپنی زرہ مبارک کو اس مبودی تے ہاں گروی رکھ دیا۔

سند میں فدکورہ راوی حضرت اعمق رواید سلیمان بن مران کابلی اسدی ہیں۔ بنو کالل کے آزاد کردہ ہیں۔ بنو کائل ایک شاخ بنو اسد خزیمہ کی ہے۔ یہ ۱۰ھ میں رے میں پیدا ہوئے اور کسی نے ان کو اٹھا کر کوفہ میں لا کر فروخت کر دیا تو بن کالل کے کسی بزرگ نے خرید کران کو آزاد کر دیا۔ علم مدیث و قرآت کے مشہور ائمہ میں سے بین الل کوف کی روایات کا زیادہ مدار ان پر بی ہے۔ ۱۳۸ھ میں وفات پائی۔ رائیے۔ نیز حضرت اسود بھی مشہور تابعی ہیں جو ابن بلال محاربی سے مشہور ہیں۔ عمرو بن معان اور علم بت عبداللہ ہی مسعود بنات روایت كرتے ہیں۔ اور ان سے زہرى نے روایت كى ہے۔ ٨٨ه ميں وفات ياكى۔ رحمد الله عليه رحمة واحة . آمن-

> ٨٩- بَابُ إِذَا أَرَّادَ بَيْعَ تَهُو بِتَهُو خير مِنهُ

٢٢٠٢،٢٢٠١ خَدُثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْن سُهَيْل بْن عَبْدِ الرِّحْمَٰنِ عَنْ سَعَيْدِ بْنِ الْمُسيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيْدُ الْحُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي 'هُرَيْرَةَ رَضِيَ

باب اگر کوئی مخض خراب تھجور کے بدلہ میں اچھی تھجور ليناجاب

(۲۲۰۱۲) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عبدالجید بن سل بن عبدالرحلٰ نے ان سے سعید بن مسیب نے ان سے ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ نے اور ان ہے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

ا لله عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا: رَجُلاً عَلَى خَيْبَر، فَجَاءَهُ بِتَمْر جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَكُلُّ تَمْر خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بالصَّاعَيْن وَالصَّاعَيْنِ بِالنَّلاَئَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ تَفْعَلُ، بِعِ الْجَمْعِ بِالدِّرَاهِمِ ثُمُّ ابْتَعْ بالدُّارَهِم جَنيبًا)).

رأطرافه في: ٢٣٠٢، ٤٢٤٤، ٤٢٤٦،

. ۲۷۳۵ .

وسلم نے خیبر میں ایک شخص کو تخصیل دار بنایا۔ وہ صاحب ایک عمدہ فتم كى تحجور لائے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دريافت فرمايا کہ کیا خیبر کی تمام تھجور'اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا كه نهيس خداكي فتم يا رسول الله! بهم تو اسي طرح إيك صاع تهجور (اس سے گٹیا کھجوروں کے) دو صاع دے کر خریدتے ہیں۔ اور دو صاع تین صاع کے بدلہ میں لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسانہ کرو۔ البتہ گھٹیا تھجور کو پہلے پچ کران ہیپوں سے اچھی قتم کی تھجور خرید سکتے

[أطرافه في: ٣٠٣، ٤٢٤٥، ٤٢٤٧،

آی بین اس صورت میں بیان سے محفوظ رہے گا۔ ایسا ہی سونے کے بدلے میں دو سرا سونا کم و بیش لینے کی ضرورت ہے، تو پہلے سونے کو رویوں یا اسباب کے بدل ج ڈالے۔ پھر رویوں یا اسباب کے عوض دو سرا سونا لے لے۔ حافظ فرماتے ہیں۔ و فی الحديث جواز اختيارطيب الطعام و جواز الوكالة في البيع و غيره و فيه ان البيوع الفاسدة ترد الحربي الس مديث سے ثابت مواكم

1077].

ا چھے غلہ کو پیند کرنا جائز ہے۔ اور بچ وغیرہ میں وکالت درست ہے اور یہ بھی کہ بچ فاسد کو رد کیا جا سکتا ہے۔

اس مدیث میں خیبر کا ذکر آیا ہے جو یہودیوں کی ایک بستی مدینہ شریف ہے شال مثرق میں تین چار منزل کے فاصلہ پر واقع تھی۔ اس مقام پر مدینہ کے یہودی قبائل کو ان کی مسلسل غداریوں اور فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اوریہاں آنے کے بعد وہ دو سرے یمودیوں کو ساتھ لے کر ہر وقت اسلام کے استیصال کے لئے تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ اس طرح خیبر عام اشتعال اور فسادات کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ان کی ان غلط در غلط کو ششوں کو پامال کرنے اور وہاں قیام امن کے لئے آمخضرت ساتھ کیا نے محرم کھ میں چودہ سو جال نثار صحابہ کرام کے ہمراہ سفر فرمایا۔ یہود خیبر نے یہ اطلاع پاکر جملہ اقوام عرب کی طرف امداد کے لئے اپنے قاصد و سفراء دوڑائے گر صرف بی فزارہ ان کی امداد کے نام سے آئے۔ وہ بھی موقع پاکر مسلمانوں کے اونٹوں کے مللے لوث کر واپس بھاگ گئے اور یبود تنما رہ گئے۔ بری خون ریز جنگ ہوئی' آخر اللہ پاک نے اپنے سچے رسول ساتھیا کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اور یمودیوں کو محکست فاش ہوئی۔ اطراف میں بھی یمودیوں کے مختلف مواضعات تھے۔ وطبیع' سلالم اف ندک وغیرہ وغیرہ' ان کے باشندوں نے خود بخود اپنے آپ کو رسول کریم ما پہلے کے حوالہ کر دیا اور معافی کے خوانتگار ہوئے۔ آنخضرت ما پہلے نے نمایت فیاضی سے سب کو معافی دے دی ان کی جائيداد منقوله اور غير منقوله ميں كوئى دست اندازى نہيں كى گئى۔ ان كو يورى ندىجى آزادى بھى دے دى گئى۔ اور زمين كى نصف ييداوار یر ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا گیا' اور وہاں سے غلہ کی وصولی کے لئے ایک مخص کو تحصیل دار مقرر کیا گیا۔ اس کا ذکر اس حدیث میں نہ کور ہے اور یہ زیج کامعالمہ بھی اس تحصیلدار صاحب سے متعلق ہے۔ مزید تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔

• ٩- بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، ببب بسب بسب بسب بي ندلگائي موئي تحجوري يا تحيتي كفري موئي زمين بيجي يالمھيكە يردى توميوه اوراناج بائع كامو گا

أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً ، أَوْ بِإِجَارَةٍ

(۲۲۰۲۳) ابوعبداللد (امام بخارى والله) في كماكه محص ابراجيم في

كما النيس بشام في خروى النول في كماكه مين في ابن الى لميكه

ے سنا وہ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما کے غلام تافع سے خبردیت

تے کہ جو بھی محجور کا درخت پوند لگانے کے بعد پیچا جائے اور بیچ

وقت کھلوں کا کوئی ذکر نہ ہوا ہو تو چل اس کے مول مے جس نے

پوند لگایا ہے۔ غلام اور کھیت کا بھی سی حال ہے۔ نافع نے ان تنول

٢٠٠٣ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيْمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَولَى ابْنِ عُمَرَ : ((أَنْ أَيَّمَا نَخْلِ بِيْعَتْ قَدْ أَبْرَتْ لَمْ يُذْكِرِ الشَّمَرَ فَاالشَّمَرُ لِلَّذِي آبَرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَوُلاَء الثَّلاَقَةَ).

[أطرافه في: ۲۲۰۶، ۲۲۰۹، ۲۳۷۹،

یعنی اگر ایک غلام بیچا جائے اور اس کے باس مال ہوتو وہ مال بائع ہی کا ہوگا۔ اس طرح لونڈی اگر کے تو اس کا پچہ جو پیدا ہو چکا ہو وہ بائع ہی کا ہوگا۔ اس طرح لونڈی قلام سے متعلق چیزوں کے لینے کی شرط پر سودا وہ بائع ہی کا ہوگا۔ پیٹ کا بحو گا۔ پیٹ کا جو گا کہ کی شرط پر سودا کرے اور وہ مالک اس پر راضی بھی ہو جائے و پھروہ پھل یا لونڈی غلاموں کی وہ جملہ اشیاء اس خریدار کی ہوں گی۔ شریعت کا مشاء سے کہ لین دین کے معاملات میں فریقین کا باہمی طور پر جملہ تفعیلات طے کرلیتا اور دونوں طرف سے ان کا منظور کرلیتا ضروری ہے۔ اس کہ آگے چل کرکوئی جھڑا فساد پیدانہ ہو۔

چيزول کانام کيا تھا۔

١٠٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ : ((مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبْرَتْ فَشَمَرُهَا لِلْبَائِع ، إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)).

[راجع: ۲۲۰۳]

ر ۱۳۲۰ می سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام مالک نے خردی' انہیں نافع نے ' انہیں عبداللہ بن عمر شکھا نے کہ رسول اللہ میں جانے فرملیا اگر کسی نے مجور کے ایسے درخت نے جو موں جن کو بیوندی کیا جاچا تھا تو اس کا پھل بیچنے والے ہی کا رہتا ہے۔ البتہ اگر خرید نے والے نے شرط لگا دی ہو۔ (کہ پھل سمیت سودا ہو رہا ہے تو پھل بھی خریدار کی ملکیت ہیں آجائیں گے)

ودیث میں لفظ غلام بھی آیا ہے۔ جس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ہخص اپنا غلام بیچے تو اس دقت بھتا مال قلام کے پاس ہے وہ استیک اصل مالک ہی کا سمجما جائے گا اور وہ تریدنے والے کو صرف خلل غلام لے گا۔ ہل اگر تریدار یہ شرط کر لے کہ میں فلام کو اس کے جملہ اطلاک سمیت ترید تا ہوں ' تو پھر جملہ اطلاک تریدار کے ہوں گے۔ یمی طال پیوٹدی باغ کا ہے۔ یہ آئیں کی معالمہ داری پر موقوف ہے۔ ارض مزروعہ کی تیج کے لئے بھی یمی اصول ہے۔ حافظ فراتے ہیں و ھلا کله عند اطلاق بیع المنعل من هو تعوی للمعرف فان شرطها المائع لنفسه قبل العابیر کانت له لیمی یہ معالمہ تریدار پر موقوف ہے اگر اس نے پھلوں سمیت کی شرط پر سودا کیا ہے تو پھل اسے ملیں گے اور اگر بائع نے اپنے ان ماطول کی شرط پر موتوف ہے اگر اس نے پھلوں سمیت کی شرط پر سودا کیا ہے تو پھل اسے ملیں گے اور اگر بائع نے اپنے لئے ان ماطول کی شرط پر

اس مدیث سے پھلوں کا پیوندی بناتا بھی جائز ثابت ہوائ جس میں ماہرین فن نر در فتوں کی شاخ کاف کر ماوہ ور فسع کی شلغ سکم ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اور قدرت خداوندی سے وہ ہر دو شاخیس مل جاتی ہیں۔ پھروہ پیوندی در فت بھوت بھل دینے لگ جا کہ ہے۔ آج كل اس فن في سن كافي ترقى كى ہے۔ اور اب تو تجربات جديدة في نه صرف در فتوں بلكه غله جلت كك كے بودوں ميں اس عمل سے كامياني حاصل كى ہے حتى كه اعتمائے حيوانات يربيه تجربات كے جارہے ہيں۔

٩١- بَابُ بَيْعِ الزُّرْعِ بِالطُّعَامِ كَيْلاً

### باب کھیتی کااناج جو ابھی درختوں پر ہوماپ کی روسے غلیہ کے عوض بیچنا

(۴۲۰۵) ہم سے قتیب نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کا ان سے نافع نے بیان کیا کہ ان سے نافع نے ان سے عبداللہ بن عمر جی ان کیا ہم کے نافع نے ان سے عبداللہ بن عمر جی ان کے پھلوں کو اگر وہ محبور ہیں اور نی ہوئی محبور کے بدلے ناپ کر پیچا جائے۔ اور اگر اگور ہیں تو اسے ختک اعکور کے بدلے ناپ کر پیچا جائے۔ اور اگر وہ کھیتی ہے تو ناپ کر ختک اعکور کے بدلے ناپ کر پیچا جائے۔ اور اگر وہ کھیتی ہے تو ناپ کر غلم خلک اعکور کے بدلے ناپ کر پیچا جائے۔ اور اگر وہ کھیتی ہے تو ناپ کر غلم خلم کے بدلے بیچا جائے۔ آپ نے ان تمام قسموں کے لین دین سے منع فرمایا ہے۔

٥٠ ٢٢- حَدُّقَا قَتَيْنَةُ قَالَ حَدُّلَقَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبِ عُمَوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ الْمُوَابَنَةِ: أَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَاثِطِهِ إِنْ كَانَ نَحْلاً بِتَمْرِ كَيْلاً ، وَإِنْ كَانَ كَوْمًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَيْبِهِ كَيْلاً ، أَوْ كَانْ زُرْعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامِ. وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلّهِ) [راحع: ٢١٧١]

المنظم و ا

باب مجور کے درخت کو جڑسمیت بیخا

(۲۲۰۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہ ان سے تافع نے کہ نبی بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن عمر فی ہوا نے کہ نبی کریم ما ہوا نے نہ فرمایا جس مخص نے بھی کسی مجبور کے درخت کو پیوندی بنایا۔ پھراس درخت ہی کو جے دیا تو (اس موسم کا پھل) اسی کا ہو گا جس نے پیوندی کیا ہے۔ لیکن اگر خریدار نے پھلوں کی بھی شرط لگا دی ہے۔ (تو یہ امرد گرب)

٩٩- بَابُ بَيْعِ النَّعْلِ بِأَصْلِهِ الرَّبَعِ النَّعْلِ بِأَصْلِهِ الرَّبَعِ النَّعْلِ بِأَصْلِهِ الرَّبَعَ الْمَا الْمَيْ الْمَا اللَّيْثُ عَنْ النِي عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِي اللهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِي اللهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِي اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي اللهِ قَالَ: ((أَيُّمَا المُرىء أَبُرَ نَخُلا ثُمُ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي المُرىء أَبُرَ نَخُلا ثُمُّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي المُرىء أَبُر نَخُلا ثُمُّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي اللهِ أَنْ يَشْتَرِطَةُ اللهِ اللهِ أَنْ يَشْتَرِطَةُ النَّمْ اللهِ اللهِ أَنْ يَشْتَرِطَةُ الْمُمْتُاعُ)). [راحع: ٢٢٠٣]

معلوم ہوا کہ یمال بھی معالمہ خریدار پر موقوف ہے۔ اگر اس نے کوئی شرط لگا کروہ بھے کی ہے تو وہ شرط نافذ ہوگی اور اگر بغیر شرط سودا ہوآ ہے تو اس موسم کا پھل پہلے مالک ہی کا ہو گا۔ جس تے ان درخوں کو پیوندی کیا ہے۔ حدیث سے درخت گا اصل جر سمیت بچنا عابت ہوا۔

٩٣- بَابُ بَيْعِ الْمُخَاصَرَةِ

باب بيع مخاضره كابيان

) (363 ) » میوه یا اناج یکنے سے پہلے بینا' کے بن کی مالت میں جب وہ سبز ہو ای کو بیع مخاضرہ کہتے ہیں۔

> ٧٢٠٧ حَدُّثَنِي إَسْحَاقُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ ا للهِ 🖓 ، عَن المُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ).

(۲۲۰۵) ہم سے اسحاق بن وجب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم ے عمربن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے میرے باب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے اسحاق بن انی طلحہ انساری نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نی كريم صلى الله عليه وسلم في محاقله و مخاضره و طامسه ومنابذه اور مزابد ہے منع فرمایا ہے۔

صافظ فرماتے ہیں۔ والمعراد بیع الشماروالحبوب قبل ان يبدو صلاحها <sup>اي</sup>نی تخاضرہ کے <u>معنے پکنے سے پہلے</u> بی فصل کو کھيت ميں بيچنا ہے اور یہ ناجائز ہے محافلہ کامفوم بھی ہی ہے۔ دیگر واردہ اصطلاحات کے معانی ان کے مقامات پر مفصل بیان ہو چکے ہیں۔

(۲۲۰۸) ہم سے قتیب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس بڑا ی کہ نی کریم ما اللہ نے درخت کی مجور کو زہو سے پہلے ٹوٹی ہوئی مجور کے بدلے یجے سے منع فرمایا۔ ہم نے پوچھاکہ زہوکیاہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ یک کے سرخ ہو جائے یا زرد ہو جائے۔ تم بی بتاؤ کہ اگر اللہ کے تھم ے کھل نہ آسکا تو تم کس چزکے بدلے این بھائی (خریدار) کا مال" اینے لئے طال کروگے۔ ٣٢٠٨ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفُر عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ (أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ لَهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ بِالتَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأَنَس : مَا زِهْوُهَا؟ قَالَ : تَحْمَرُ وتَصْفَرُ.

أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الشَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَخِيْكَ)). [راجع: ١٤٨٨]

المعرف الله على على مزيد تفريح كى محتاج نسي ب- كوئى بعى ايبا بلوجس مين خريد في والى يا يجي والى ك لئ سيبي التصان بونے كا احمال بو عربيت كى تكابول ميں تا بينديده ہے۔ بال جائز طور پر سودا بونے كے بعد نفع نقصان يہ قست كا معالمہ ہے۔ تجارت نفع بی کے لئے کی جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ گھاٹا بھی ہو جاتا ہے۔ الذابد کوئی چزشیں۔ آجکل ریس دغیرہ کی شکول میں جو دھندے چل رہے ہیں، شرعاً یہ سب حرام اور نا جائز بلکہ سود خوری میں داخل ہیں۔ مدیث کے آخری جملہ کا مطلب ظاہر ب كدتم نے اپنا كا باغ كى بعائى كو ي ديا اور اس سے مضرور روبيد بھى وصول كرليا- بعد ميں باغ كھل ند لاسكا- آفت زده موكيا- ياكم پیل لایا تو این خریدار بھائی ہے جو رقم تم نے وصول کی ہے وہ تھارے لئے کس جنس کے عوض حلال ہوگی۔ پس ایساسودا بی نہ کرو۔ باب تعجور كا كابها بيجنايا كهانا

٩٤ - بَابُ بَيْعِ الْجُمَارِ وَأَكْلِهِ

(جوسفیدسفیداندرے لکتاہے)

(٢٢٠٩) بم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا۔ کما کہ ہم ے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوبشرنے' ان ہے مجابر نے' اور ان سے عبداللہ بن عمر جانوانے کہ میں رسول کریم مان کا کی خدمت

٩ . ٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ جَمَّارًا، فَقَالَ: ((مِنَ الشُّجَو شَنجَرَةً كَالرُّجُلِ الْمُؤْمِنِ))، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النُّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ، قَالَ : ((هِيَ النَّخُلَةُ). [راجع: ٢١]

میں حاضر تھا۔ آپ مجور کا گابھا کھارہے تھے۔ ای وقت میں آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت مردمومن کی مثال ہے میرے دل میں آیا کہ کہوں کہ یہ تھجور کادرخت ہے۔ لیکن حاضرین میں میں ہی سب سے چھوٹی عمر کا تھا (اس لئے بطور ادب میں چپ رہا) پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ تھجور کادرخت ہے۔

یہ صدیث پہلے پارے کتاب العلم میں بھی گذر چکی ہے۔ اور جب کھانا درست ہوا نو اس کا بینا بھی درست ہو گا۔ پس ترجمہ باب نکل آیا۔ بعض نے کما کہ مجور کے درخت بر گوند نکل آتا تھاجو چینی کی طرح سفید ہوتا تھا۔ وہ کھایا جاتا تھا۔ مراس کوند کے نکلنے کے بعد ده درخت محل نهیس دیتا تھا۔

#### باب خرید و فروخت اور اجارے میں ہرملک کے دستور کے موافق

تحم دیا جائے گاای طرح ماپ اور تول اور دوسرے کامول میں ان کی نیت اور رسم و رواج کے موافق اور قاضی شریح نے سوت بیچنے والوں سے کما جیسے تم لوگوں کا رواج ہے اس کے موافق، محم دیا جائے گا۔ اور عبدالوہاب نے ایوب سے روایت کی انہوں نے محمد بن میرین سے کہ دس کامال گیارہ میں بیچنے میر کوئی قباحت نہیں۔ اور جو خرچہ بڑا ہے اس پر بھی بی نفع لے۔ اور آمخضرت ملی کیا نے ہندہ (ابوسفیان کی عورت) سے فرمایا' تو اینا اور اینے بچوں کا خرج دستور کے موافق لکال لے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کوئی مختاج ہو وہ (میٹیم کے مال میں سے) نیک نیتی کے ساتھ کھا لے۔ اور امام حسن بعریؓ نے عبداللہ بن مرداس سے گدھاکرائے پرلیا توان سے اس کا کرایہ بوچھا تو انہوں نے کما کہ دو دانق ہے (ایک دانق درہم کاچھٹا حصہ ہو تاہے)اس کے بعد وہ گدھے پر سوار ہوئے۔ مجردو سری مرتبہ ایک ضرورت پر آپ آئے اور کما کہ جھے گدھا چاہئے۔ اس مرتبہ آب اس سر کرابہ مقرر کئے بغیر سوار ہوئے۔ اور ان کے پاس آدھا درہم بھیج دیا۔

٩٥ – بَابُ مَنْ أَجْرَي أَمْرَ الأَمْصَار عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلغَوْالِينَ: سُنْتَكُمْ بَيْنَكُمْ رَبْحًا. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ: لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رَبْحًا. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهُنْدٍ: ((خُلْدِيْ مَا يَكُفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْن مِرْدَاس حَمَارًا فَقَالَ: بِكُمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنٍ، فَرَكَبَهُ؛ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ الْحِمَارَ الْحِمَارَ، فَرَكِنَهُ وَلَمْ يُشارطُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بنِصْف دِرْهَم.

مثل کسی ملک میں سو روپیہ بھر کا سیر مروج ہے تو جس نے سیر بھر غلہ بیچا' اس کو ای سیرے دینا ہوگا۔ ای طرح ملک میں جس رویے پیے کا رواج ہے اگر عقد میں دو مرے سکہ کی شرط نہ ہو تو دہی رائج سکہ مراد ہو گا۔ الغرض جہاں جیسا دستور ہے ای دستور کے موافق بج و شراء کی جائے گی۔ دانق درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ حضرت حسن بھری مطفی نے دستور مروجہ پر عمل کیا کہ ایک گدھے کا کراید دو دانق ہوتا ہے۔ ایک دانق اسے زیادہ وے دیا'تا کہ احسان کا اعتراف ہو۔ ﴿ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اللَّا الْاِحْسَانُ ﴾ (الرحمٰن: ۲۰)

٢٢١- حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
 أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ
 بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((حَجَمَ
 رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ
 اللهِ هَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ
 يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجهِ)).

ر (۲۲۱) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو ابو طیبہ نے کچھنا لگایا۔ تو آپ نے انہیں ایک صاع کھجور (مزدوری میں) دینے کا محم فرمایا۔ اور اس کے مالکوں سے فرمایا کہ وہ اس کے خراج میں پچھ کی کردیں۔

[راجع: ٢١٠٢]

اس مدیث سے بہت سے امور پر روشی پڑتی ہے۔ مثلاً یہ کہ پچھنا لگوانا جائز ہے۔ اور وہ مدیث جس میں اس کی ممافت میں اس کی ممافت الیں ہے۔ مثلاً یہ کہ پچھنا لگوانا جائز ہے۔ اور وہ مدیث جس میں اس کی ممافت کے موافق خدمت لینی علامت ہے وہ منوخ ہے۔ اور یہ بھی فاجہ ہوا کہ نوکروں علی مزدور ہیں بخل نہ ہونا چاہئے۔ اور یہ بھی کہ اجرت میں نقذی کے علاوہ اجتاس بھی دنی درست ہیں بشرطیکہ مزدور پند کرے۔ خراج سے یمال وہ نیکس مراد ہے جو اسکے آقاس سے روزانہ وصول کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں کمی کردیں۔

٣٢١١ - حَدُّنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدُّنَا اللهِ سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا: ((قَالَتْ هِنْدُ أَمُّ مُعَاوِيَة لِرَسُولِ اللهِ عَنْهَا: إِنَّ أَبَا سُفْيَانُ رَجُلُّ شَعِيْحٌ، فَهَلْ عَلِي جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سَرًا؟ قَالَ: ((خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا مِرًا؟ قَالَ: ((خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيْكِ بِالْمَعْرُوفِ)).

(۲۲۱) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کا سے ہوا ہے ان سے عائشہ بڑی ہوا نے کہ ان سے عودہ نے اور ان سے عائشہ بڑی ہوا نے کہ معاویہ بواتھ کی والدہ حضرت ہندہ بڑی ہوا نے رسول کریم ما تھ ہوا ہے کہا کہ ابو سفیان بخیل آدی ہے۔ توکیا اگر میں ان کے مال میں سے چھپا کر کچھ لے لیا کروں توکوئی حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے لئے اور اپنے بیٹوں کے لئے نیک فیتی کے ساتھ انتا لے سکتی ہو جو تم سب کے لئے کانی ہو جایا کرے۔

[أطرافه في: ۲٤٦٠، ۳۸۲٥، ۳۰۵٥،

آ المجرد المحرث بندہ بنت عتب زوجہ ابو سفیان والدہ حضرت معاویہ رئی تنظیم ہیں۔ اس حدیث سے بیویوں کے حقوق پر بھی روشی پر بی الم لیس تو ان سے وصول کرنے کے لئے ہر جائز راستہ افتیار کر سکتی ہیں۔ گر نیک نیتی کو محوظ رکھنا ضروری ہے اور اگر محض فساد اور خانہ خرابی مد نظرہے ، تو پھریہ رخصت ختم ہو جاتی ہے۔

٧ ٢ ٢ - حَدَّثَنَى إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُشْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ:

(۲۲۱۲) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم سے ابن نمیر نے بیان کیا کہا کہ ہمیں ہشام نے خبردی (دوسری سند) اور مجھ سے محمد نے بیان کیا کہا کہ میں نے عثان بن فرقد سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے

ہشام بن عروہ سے سنا وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے عائشہ بڑی آفیا سے سنا وہ فرماتی تھیں کہ (قرآن کی آیت) جو شخص مالدار ہو وہ (اپی زیر پرورش بیٹیم کامال ہضم کرنے سے) اپنے کو بچائے۔ اور جو فقیر ہو وہ نیک نیتی کے ساتھ اس میں سے کھا لے۔ " یہ آیت بیبیوں کے ان سمر پرستوں کے متعلق نازل ہوئی تھی جو ان کی اور ان کے مال کی گرانی اور دکھے بھال کرتے ہوں کہ اگر وہ فقیر ہیں تو (اس خدمت کے عوض) نیک نیتی کے ساتھ اس میں سے کھاسکتے ہیں۔

باب ایک ساجھی اپنا حصہ دو مرے ساجھی کے ہاتھ نے سکتاہے

(۲۲۱۳) ہم سے محود نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا انہیں معمر نے خبردی انہیں زہری نے انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں جابر رمنی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغعہ کاحق ہراس مال میں قرار دیا تھاجو تقسیم نہ ہوا ہو۔ لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور رائے بھی چیرد کے جائمی تواب شفعہ کاحق باتی نہیں رہا۔

سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ ((سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِكِهُ أَنزِلَتْ فِي وَالِي الْيَئِيْمِ الَّذِي يُقِيْمُ عَلَيهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ : إِنْ كَانَ فَقِيْرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِي).

[طرفاه في : ٢٧٦٥، ٥٧٥٤].

٩٦ - بَابُ بَيْعِ الشُّرِيْكِ مِنْ شَرِيْكِهِ

٣ ٢ ٢ ٢ - حَدِّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرُّرُاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْوِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَعَلَ رَسُولُ اللهِ فَلَى الشَّفْعَةَ فِي كُلُّ مَالٍ لَهُ يُقْسَمُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرُفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شَفْعَةً)).

[أطرافه في : ۲۲۱٤، ۲۲۲۷، ۲۲۲۹،

[79٧٦ ، ٢٤٩٣]

ال سے مراد فیر منقولہ ہے۔ جیسے مکان زیمن باخ وفیرہ کی تکہ جائداد منقولہ میں بالاجماع شفعہ نہیں ہے۔ اور عطاء کا قول المستحصل اللہ ہے۔ اور عطاء کا تول المستحصل شاذ ہے جو کتے ہیں ہر چیز میں شفعہ ہے۔ بہاں تک کہ کپڑے میں بھی۔ یہ حدیث شافعیہ کے ندہب کی تائید کرتی ہے کہ ہمسایہ کو شفعہ کا حق نہیں ہے صرف شریک کو ہے۔ بہاں امام بخاری نے یہ حدیث لا کر باب کا مطلب اس طرح سے نکالا کہ جب شریک کو شفعہ کا حق ہوا تو وہ دو مرے شریک کا حصہ خرید لے گا۔ اس ایک شریک کا ابنا حصہ دو مرے شریک کے ہاتھ ہے کرنا بھی جائز ہو کہ اور دو مرے شریک کا حصہ خرید لے گا۔ اس ایک شریک کا ابنا حصہ دو مرے شریک کے ہاتھ ہے کرنا بھی جائز ہو اور دو مرے شریک کا حصہ خرید ہے گا۔ اس ایک شریک کا ابنا حصہ دو مرے شریک ہے ہاتھ ہے کرنا بھی جائز ہو کرنا ہی جائز ہو کہ دو مرے شریک کا جائز ہو کہ جائز ہو کہ دو مرے شریک کا جائز ہو کہ دو مرے شریک کر شریک کا جائز ہو کہ دو مرے شریک کر جائز ہو کر جائز ہو کہ دو مرے شریک کا جائز ہو کہ دو مرک کر کر جائز ہو کہ دو مرک کا جائز ہو کر کر کر جائز ہو کر جائز ہو کی خرید ہو کر جائز ہو ک

شفد اس حق کو کما جاتا ہے جو کمی پروسی یا کمی ساجمی کو ایپ دو سرے پروس یا ساجمی کی جائیدادی اس وقت کک باتی رہتا ہے جب تک وہ ساجمی یا پروس اپنی اس جائیداد کو فرونس نہ کر دے۔ شریعت کا بھم یہ ہے کہ الی جائیداد کی خرید و فرونست ہیں جی شفد رکھنے دالا اس کا مجاز ہے کہ جائیداد اگر کمی غیر نے خرید کی ہو تو وہ اس پر دعویٰ کرے اور وہ بھے اول کو بھے کرا کر خود اسے خرید ہا۔ سے معاملات میں اولیت حق شفعہ رکھنے والے ہی کو حاصل ہے۔ باتی اس سلسلہ کی بہت ہی تفصیلات ہیں۔ جن میں سے بھے حضرت امام سے فراری رائتہ نے یہاں احادیث کی روفنی میں بیان بھی کردی ہیں۔ مروجہ مورن لاء (جمارت) میں بھی اسکی بہت ہی صورتیں فرکور ہیں۔

#### ٩٧- بَابُ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّوْرِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُِومٍ

٣١٢٠ حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْبُوبٍ قَالَ حَدُثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ حَدُثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الرُّحْمِنِ الرُّحْمِنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((قضى النبي الله عَنْهُمَا الله عُنْهُمَا مَال يُقْسَم. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرْفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شَفْعَةً)).

حَدَّثَنَّا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُثْنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بِهَذَا وَقَالَ: ((فِي كُلِّ مَا لَـمْ يُقْسَم)). تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: ((فِي كُلُّ مَال)) و رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [راجع: ٢٢١٣]

۱۹۸ بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بَغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ

٩٢٦٥ - حَدِّثَنَا يَعْقُربُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ جَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ النّبِيِّ عَنِ النّبِيِّ عَنْ النّبِيِّ عَنْ النّبِيِّ عَنْ النّبِيِّ عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي النّمَطُونُ فَأَصَابَهُمُ النّمَطُونُ فَأَصَابَهُمُ النّمَ عَنْ فِي جَبَلِ النّمَ عَلْمُ النّمَ عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّهُمُ النّمُ المَعْمَلِ النّمُ المَعْمَلُ عَمْلِ النّمُ النّمُونُ النّمُ النّمُ النّمُ النّمُ النّمُ النّمُ النّمُ النّمُ النّمُ النّمَ النّمُ ال

# باب زمین مکان اسباب کاحصد اگر تقتیم ند ہوا ہوتواس کا بیخادرست ہے

(۲۲۱۳) ہم سے محد بن محبوب نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا 'ان سے دہری ہے ' عبدالواحد نے بیان کیا 'ان سے معمر نے بیان کیا 'ان سے دھرت جاہر بن ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے دھرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے مال میں شفعہ کا حق قائم رکھا جو تقسیم نہ ہوا ہو۔ لیکن جب اس کی حدود قائم ہو گئی ہوں اور راستہ بھی پھیردیا گیا ہو تو اب شفعہ کا حق باتی نہیں رہا۔

ہم سے مسدد نے اور ان سے عبدالواحد نے ای طرح بیان کیا اور کما کہ ہراس چیز میں (شفعہ ہے) جو تقسیم نہ ہوئی ہو۔ اس کی متابعت ہشام نے معمر کے واسطہ سے کی ہے اور عبدالرزاق نے یہ لفظ کے کہ "ہر مال میں" اس کی روایت عبدالرحمٰن بن اسحاق نے زہری سے کی ہے۔

باب کسی نے کوئی چیزدو سرے کے لئے اس کی اجازت کے بغیر خریدلی پھروہ بھی راضی ہو گیاتو یہ معاملہ جائز ہے۔

زیان کیا' کما کہ ہم کو ابن جریج نے جان کیا' کما کہ ہم ہے ابوعامم نے بیان کیا' کما کہ ہم ہے ابوعامم عقبہ نے بیان کیا' کما کہ جمعے موئی بن عقبہ نے خبردی' کما کہ جمعے موئی بن عقبہ نے خبردی' اس باہم جارے نی عقبہ نے خبردی' اس باہم جارے نی کریم مالی جائے ہے کہ آپ نے فرایا' تین فض کیس باہم جارے تھے کہ اچانک بارش ہونے گئی۔ انہوں نے ایک بھاڑ کے غار میں جا کر پناہ کی۔ انقاق سے بہاڑ کی ایک چٹان اوپ سے لائے ہوئے تھی (اور اس غار کے منہ کی۔ انہوں نے ایک بھاڑ کے غار میں جا کر پناہ کو بند کر دیا جس میں یہ تینوں بناہ لئے ہوئے تھی اب ایک نے دو ہمرے سے کما کہ اپنے سب سے اچھے عمل کا ہو تم نے بھی کیا ہو' منہ کے اللہ تعالی ہے دعا کرد اس بران میں سے ایک نے یہ دعا کی ان ایک نے یہ دعا کی انتہ ایک نے یہ دعا کی انتہ ایک نے یہ دعا کہ انتہ ایک نے یہ دعا کی انتہ ایک نے یہ دعا کی انتہ ایک نے یہ دعا کہ انتہ ایک نے یہ دعا کی انتہ ایک نے یہ دعا کہ انتہ ایک نے یہ دعا کی انتہ ایک نے یہ دعا کہ انتہ ایک نے یہ دعا کہ انتہ ایک نے یہ دعا کہ انتہ ایک انتہ ایک نے یہ دیا کہ انتہ ایک انتہ ایک نے یہ دعا کہ انتہ ایک انتہ ایک انتہ ایک نے یہ دعا کہ انتہ ایک ایک انتہ ایک ایک انتہ ایک انتہ ایک ایک انتہ ایک انتہ ایک ا

**€**(368) ► **368 ★** 

اين موليثي جرايا تعاله بحرجب شام كووالي آياتوان كادوده فكالتااور برتن میں پہلے اپنے والدین کو پیش کر ۲۔ جب میرے والدین بی چکتے تو پھر بچوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا۔ انفاق سے ایک رات واپسی میں در ہو گئی۔ اور جب میں گیمرلوثا تو والدین سو چکے تھے۔ اس نے کہا کہ پھر میں نے بیند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں نیچ میرے قدموں میں بھوکے پڑے رورہے تھے۔ میں برابردودھ کا پیالہ لئے والدین کے سامنے ای طرح كفرا ربايل تك كه صح بوائي الدالد الداكر تيرك نزديك بھی میں نے یہ کام صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لئے کیا تھا' تو مارے لئے اس چٹان کو ہٹا کر اتنا راستہ تو بنا دے کہ ہم آسان کو تو ر مکھ سکیں" آنخضرت مان کے ان فرمایا۔ چنانچہ وہ پھر کھے ہٹ گیا۔ دو مرے مخص نے دعا کی "اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اینے پیچاکی ایک لڑکی ہے اتنی زیادہ محبت تھی جتنی ایک مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی ہے۔ اس اڑکی نے کہاتم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تك بورى نيس كريكة جب تك مجھے سواشرفي نه دے دو۔ ميں نے ان کے حاصل کرنے کی کوشش کی 'اور آخراتی اشرفی جع کرلی۔ پھر جب میں اس کی دونوں رانوں کے درمیان بیشا۔ تو وہ بولی اللہ سے ڈر' اور مرکو ناجائز طریقے پرنہ توڑ۔ اس پر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ عمل تیری ہی رضاکے لئے کیاتھا۔ قوہمارے لئے (نکلنے کا) راستہ بنادے۔" آنحضرت كى ـ "اك الله! توجانا م كه ميس في ايك مزدور س ايك فرق جوار پر کام کرایا تھا۔ جب میں نے اس کی مزدوری اسے دے دی تو اس نے لینے سے انکار کردیا۔ میں نے اس جوار کو لے کربو دیا (کھیتی جب کی تواس میں اتن جوار پیدا ہوئی کہ)اس سے میں نے ایک بیل اور ایک چرواہا خرید لیا۔ کچھ عرصہ بعد پھراس نے آکر مزدوری مانگی، کہ خدا کے بندے مجھے میراحق دے دے۔ میں نے کما کہ اس بیل اور اس کے چرواہے کے پاس جاؤ کہ بیہ تمہارے ہی ملک ہیں۔ اس

فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَخْلُبُ، فَأَجِيءُ بِالْحِلاَبِ فَآتِي بِهِ أَبُوَيٌّ فَيَشْرَبَان، ثُمَّ أَسْتِي الصُّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي. احْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِنْتُ، فَإِذَا هُمَا ناتِمَان، قَالَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظُهُمَا، وَالصَّبِيُّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدِ رِجْلَيٍّ، فَلَمْ يَوَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبُهُمُا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّى فَعِلْتُ ذَلِكَ الْبَتِغَاءَ وَجُهَكَ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. قَالَ: فَفُرجَ عَنْهُمْ. وَقَالَ الآخَوُ: اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَحِبُ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتٍ عَمْى كَأْشَدُّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النَّسَاءَ، فَقَالَتْ لاَ تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِاتَةَ دِيْنَار، فَسَفَيْتُ لِيْهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضُّ الْحَاتُمَ إِلاَّ بِحَقَّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكَّتُهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً. قَالَ فَفَرَجَ عَنْهُمُ الْتُلْفَيْنِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا بِفَرَقَ مِنْ ذُرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبِي أَنْ يَأْخُذَ ، فَعَمَٰدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقَ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا ، ثُمُّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي ، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْك الْهَقُو وَرَاعِيْهَا فَإِنَّهَا لَكَ. فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِيءُ بِي؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِيءُ بك، وَلَكِنَّهَا لَكَ. اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعلَمُ

أَنَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتِغَاءَ وَجُهكَ فَافْرُجُ عَنَّا. فَكُشفَ عَنْهُمْ)).

[اطرافه في: ۲۲۷۲، ۲۳۳۳، ۱۳۳۵، .12972

نے کہا کہ مجھ سے نداق کرتے ہو۔ میں نے کہا' میں نداق نہیں کرتا' واقعی پیر تمهارے ہی ہیں۔ تو اے اللہ! اگر تیرے نزدیک بیہ کام میں نے صرف تیری رضاحاصل کرنے کے لئے کما تھاتو پیال ہمارے لئے (اس چْمان کو ہٹا کر) راستہ بنا دے۔ چنانچہ وہ غار بورا کھل گیا۔ اور وہ تينوں شخص ماہر آ گئے۔

اس جوار کو دو سرے کام میں صرف کیا۔ اور اس سے نفع کمایا' اور زمج کو بھی اس پر قیاس کیا۔ تو بھے فضولی نکاح فضولی کی طرح صیح ہے اور مالک کی اجازت یر نافذ ہو جاتی ہے۔

اس حدیث طویل سے اعمال صالحہ کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرنا بھی فابت ہوا۔ کہ اصل وسیلہ ایسے ہی اعمال صالحہ کا ہے۔ اور آیت کریمہ وابنغوا البه الوسیّلة کا نہی مفهوم ہے۔ جو لوگ قبروں' مزاروں اور مردہ بزرگوں کا وسیلہ ڈھونڈتھے ہں' وہ غلطی پر ہیں۔ اور ایسے وسائل بعض دفعہ شرکیات کی حدییں داخل ہو جاتے ہیں۔

حدیث میں چرواہے کا واقعہ ہے جس سے بچوں پر ظلم کا شبہ ہو تا ہے کہ وہ رات بھر بھوکے بلبلاتے رہے گریہ ظلم نہیں ہے۔ بیہ ان کی نیک نیمی تھی کہ وہ پہلے والدین کو پلانا چاہتے تھے۔ اور آیت کریمہ ﴿ وَيُؤثِوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلُوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (الحشر: ٩) كا ایک مفهوم به بھی ہو سکتا ہے جو یہاں ندکور ہے۔ وہنا طریق اخر فی الجواز و هو انه صلی الله علیه وسلم ذکر هذه القصة فی معرض المدح والثناء على فاعلها واقرہ على ذالك و لو كان لا يجوز لبينه يعني باب كے مضمون مذكورہ كا جواز يول بھي ثابت ہواكہ آنخضرت التی اس قصہ کو اور اس میں اس مزدور کے متعلق امرواقعہ کو بطور مدح و ننا ذکر فرمایا۔ ای سے مضمون باب ثابت ہوا اگر بیہ فعل ناجائز ہو تا تو آپ اسے بیان فرما دیتے۔

#### ٩٩ - بَابُ الشِّرَاء وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ

حربی کافروہ جو اسلامی حکومت سے جنگ بریا کئے ہوئے ہوں اور سلسلہ حرب مابین مطابق قواعد شرعی جاری ہو۔

٢٢١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبيِّ هُمَّا، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَويْلٌ بغَنَم يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((بَيْعاً أَمَّ عَطِيُّةً - أَوْ قَالَ : أَمْ هِبُّةً ) - قَالَ : لاَ، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً)).

## باب مشرکوں اور حربی کا فروں کے ساتھ خريد و فروخت كرنا

(۲۲۱۷) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے ' ان سے عبدالرحمٰن بن ائی بکر رضى الله عنمان بيان كياكه بم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى : خدمت میں موجود تھے کہ ایک مٹنڈا لمبے قد والامشرک بکریاں ہانگتا ہوا آیا۔ آپؓ نے اس سے فرمایا کہ یہ بیچنے کے لئے ہیں یا عطیہ ہیں؟ یا آپ نے بیہ فرمایا کہ (یہ بیچنے کے لئے ہیں)یا ہد کرنے کے لئے؟اس نے کہاکہ نمیں بلکہ بیجنے کے لئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس سے ایک بكرى خريدلي:

[طرفاه في : ۲۶۱۸، ۲۳۸۲].

حافظ فرماتے ہیں: معاملة الكفار جائزة الا بيع مايستعين به اهل الحرب على المسلمين واحتلف العلماء في مبايعة من غالب المسلمين واحتلف العلماء في مبايعة من غالب المسلمين الله الحرام و حجة من رخص فيه قوله صلى الله عليه وسلم للمشرك "ابيعا ام هبة" و فيه جواز بيع الكافر واثبات ملكه على ما في يده و جواز قبول الهدية منه رفت ، يعنى كفار سے معالمه وارى كرنا جائز ہے گرايا معالمه درست نہيں جس سے وہ اہل اسلام كے ساتھ جنگ كرنے ميں مدد پاسكيس و اور اس حديث كى رو سے كافركى رَج كو نافذ مائنا بھى ثابت ہوا۔ اور يہ بھى كه اپن مال ميں وہ اسلام قانون ميں مرسلموں كے ساتھ مكن مخبائش ركھى تى ہے۔ مسلمان جب كه سارى دنيا ميں آباد ہيں 'ان كے بست سے لين دين كے معاملات غير مسلموں كے ساتھ موت رہتے ہيں۔ لاذا ان سب كو قانونى صورتوں ميں بتلايا كيا اور اس سلسله ميں بست فراخدلى سے كام ليا كيا ہے۔ جو اسلام كے دين فرات اور عالمگير فرجب ہونے كى واضح دليل ہے۔

## ١٠٠ بَابُ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبيِّ وَهِبَتِهِ وَعِنْقِهِ

وَقَالَ النّبِيُ ﴿ لِسَلْمَانَ: كَاتِبْ، وَكَانَ خُرًا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ. وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ لَعُشَلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ فَصَلَلَ بَعْضَ فِي الرِّزْقِ، فَمَا اللهِ يَعْضُ فِي الرِّزْقِ، فَمَا اللهِ يَنْ فُضَلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ، أَفَيِعْمَةِ اللهِ يَجْجَدُونَ ﴾ . الله يَجْجَدُونَ ﴾ .

#### باب حربی کافرسے غلام لونڈی خرید نااور اس کا آزاد کرنااور ہے کرنا

اور نی کریم سالی ایم نے سلمان فارسی بولٹن سے فرمایا تھا کہ اپنے (یمودی)
مالک سے "مکا تبت" کر لے۔ حالا نکہ سلمان بولٹن اصل میں پہلے ہی
سے آزاد تھے۔ لیکن کافروں نے ان پر ظلم کیا کہ بچ دیا۔ اور اس طرح
وہ غلام بنا دیئے گئے۔ اس طرح عمار "صہیب اور بلال بڑی تھے بھی قید کر
کے (غلام بنا لئے گئے تھے اور ان کے مالک مشرک تھے) اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے کہ "اللہ تعالیٰ بی نے تم میں ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے
رزق میں۔ پھر جن کی روزی زیادہ ہے۔ وہ اپنی لونڈی غلاموں کو دے
کرایئے برابر نہیں کردیتے۔ کیا یہ لوگ اللہ کا احسان نہیں مائے۔"

کہ اس نے مختلف حالات کے لوگ پیدا گئے۔ کوئی غلام ہے کوئی بادشاہ کوئی مالدار ہے کوئی مختاج اگر سب برابر اور یکسال

ہوتے تو کوئی کسی کا کام کاہے کو کرتا۔ زندگی دو بھر ہو جاتی۔ پس بید اختلاف حالات اور نقاوت درجات حق تعالی کی ایک بدی

نعت ہے۔ اس آیت سے امام بخاری رہیٹیے نے یہ نکالا کہ کافر اپنی لونڈی غلاموں کے مالک میں اور ان کی ملک صحیح ہے کیونکہ ان کی
لونڈی غلاموں کو ﴿ ماملکت ایمانہم ﴾ فرمایا۔ جب ان کی ملک صحیح ہوئی تو ان سے مول لینا درست ہو گا۔ (وحیدی)

کتابت اسکو کہتے ہیں کہ غلام مالک کو کچھ روپیہ کئی قشطوں میں دینا قبول کرے۔ کل روپیہ ادا کرنے کے بعد غلام آزاد ہو جاتا

حضرت سلمان بڑائی کو کافروں نے غلام بنا رکھا تھا۔ مسلمانوں نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حدیث سلمان بڑائی میں مزید تفصیل ایوں آئی ہے۔ ٹم مربی نفر من کلب تجار فحملونی معھم حلی اذا قدموابی وادی القزی ظلمونی فباعونی من رجل بھودی البحدیث لینی میں فارسی نسل سے متعلق ہوں۔ ہوا ہے کہ ایک دفعہ بنو کلب کے کچھ سوداگر میرے پاس سے گذرے اور انہوں نے مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لگالیا۔ اور آگے چل کر مزید ظلم مجھ پر انہوں نے یہ کیا کہ مجھ کو ایک یہودی کے ہاتھ بچ کر اس کا غلام بنا دیا۔

حضرت عمارین یا سر بی تفظ عربی عنبی ہیں۔ گران کو اس لئے ظاموں ہیں ٹارکیا گیا کہ ان کی والدہ سمیہ بی تفظ نای قریش کی لونڈیول ہیں سے تھیں۔ ان کے شکم سے یہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام یا سر بیٹھ ہے۔ قریش نے ان سب کے ساتھ ظاموں جیسا معالمہ کیا۔

اس بی خودم کے حلیف تھے۔ مزید تفصیلی حالات یہ ہیں کہ حضرت عمار بن یا سر بی تنظ عنبی ہیں۔ بن مخودم کے آزاد کردہ اور حلیف ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت عمار بزیٹھ کے والد یا سر بنٹھ کہ ہیں اپنے دو بھائیوں کے ساتھ جن کا نام حارث اور مالک تما اپنے چوتے گم شدہ بھائی کی تا اش میں آئے۔ بھر حارث اور مالک تو اپنے ملک یمن کو والی چلے گئے۔ گریا سر کہ میں مقیم ہو گئے۔ اور ایو حذیف بن گئے۔ ابو حذیف بن گئے۔ ابو حذیفہ نے ان کا نکاح انجی باندی سمیہ بڑی تھانای سے کر دیا۔ جن کے بطن سے حضرت عمار بناٹھ کو آزاد کر دیا۔ یہ ابتدا تی ہیں اسلام لے آئے تھے۔ اور ان کرور مسلمانوں میں سے ہیں جن کو اسلام سے ہٹانے کے لئے بہت ستایا گیا۔ یمال تک کہ ان کو آگ میں بھی ڈال دیا جس سے انہیں اللہ نے مرنے سے بچا لیا۔ کو اسلام سے ہٹانے کے لئے بہت ستایا گیا۔ یمال تک کہ ان کو آگ میں بھی ڈال دیا جس سے انہیں اللہ نے مرنے سے بچا لیا۔ کو اسلام سے ہٹانے کہ ان کو ممرز اور جملہ غزدات میں شریک ہوئے۔ جنگ مغین میں حضرت علی بڑا تھ کے ساتھ تھے۔ سام سال کی جم میں دیکھ میں بھی میں میں میں میں میں میں شمید ہوئے۔ جنگ صفین میں حضرت علی بڑا تھ کے ساتھ تھے۔ سام سال کی عمرے سے میں بنگ مفین بی میں شمید ہوئے۔

حضرت صہیب بن سنان عبداللہ بن جدعان تیمی کے آزاد کردہ ہیں۔ کنیت ابویکی شرموصل کے باشندے تھے۔ رومیوں نے ان کو بھین عی میں قید کر لیا تھا۔ للذا نشود نما روم ہیں ہوئی۔ رومیوں سے ان کو ایک مخص کلب نامی خرید کر کمہ لے آیا۔ جمال ان کو عبداللہ بن جدعان بی جدعان نے حلیف بن گئے تھے۔ آنخضرت ساتھ جب دار ارقم میں تھے تو ممار بن جدعان میں کے حلیف بن گئے تھے۔ آنخضرت ساتھ جب دار ارقم میں تھے تو ممار برائٹھ نے اور انہوں نے ایک بی دن اسلام تبول کیا۔ کمہ شریف میں ان کو بھی بہت تکلیف دی گئی 'لنذا یہ مدید کو ہجرت کر گئے۔ ۸۰ھ میں بعر ۴۰ سال مدینہ بی میں انقال فرمایا۔ اور جنت البقیع میں دفن کے گئے۔

حضرت بلال بڑائی کے والد کا نام رباح ہے۔ چضرت ابو برصدیق بڑائی کے آزاد کردہ مشہور معزز صحابی بلکہ مؤذن رسول سٹھیے ہیں۔
یہ بھی مؤمنین اولین میں سے ہیں۔ کمد میں سخت تکالیف برداشت کیں گر اسلام کا نشہ نہ اترا ' بلکہ اور زیادہ اسلام کا اظہار کیا۔ تمام غزوات نبوی میں شریک رہے۔ ان کو ایڈا بہنچانے والا امیہ بن خلف تھا جو بے حد سکدلی سے ان کو قتم قتم کے عذابوں میں جٹلا کیا کرتا تھا۔ اللہ کی مشیت دیکھتے کہ جنگ بدر میں امیہ بن خلف ملعون 'صفرت بلال بڑائی می کے ہاتھوں سے قبل ہوا۔ عمر کا آخری حصہ شام میں گذرا۔ ۱۳ سال کی عمر میں ۲۰ مد میں دمشق میں انقال ہوا اور باب الصغیر میں دفن ہوئے۔ بعض حلب میں انقال بتلاتے اور باب اللہ بعین میں مدفون ہونا کھتے ہیں۔ ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تابعین کی ایک کثیر جماعت ان سے ادار بحث کرتی ہے۔

٣٢١٧ - خَدُّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ شُعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ السَّلاَمُ النَّبِيُ اللهُ المَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةً، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيْهَا مَلَكٌ مِنَ الْمَعْلُوكِ - أَوْ جَبُّارٌ مِنَ الْجَابِرَةِ. فَقِيْلَ:

(۲۲۱۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبردی ان سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے احرج نے اور ان سے ابو جریہ ان سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے احرج نے اور ان سے ابو جریہ دوائی کے سارہ دی ہی ان ایک ایک شیاری کی تو ایک ایسے شریس پنچ جمال ساتھ (نمرود کے ملک سے) ہجرت کی تو ایک ایسے شریس پنچ جمال ایک بادشاہ رہتا تھایا (یہ فرمایا کہ) ایک فالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے ابراہیم میلائل کے متعلق کی نے کمہ دیا کہ وہ ایک نمایت ہی

خوبصورت عورت لے كريمال آئے ہيں۔ بادشاہ نے آپ سے پچھوا جھیجا کہ ابراہیم! یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بن ہے۔ پھرجب ابراہیم طالعا سارہ وہی ایک ك يهال آئ تو ان ے كماكد ميرى بات ند جھلانا عيل ممهي اپنى بن کمہ آیا ہوں۔ خدا کی قتم! آج روئے زمین پر میرے اور تہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے سارہ وی اُلا کا بادشاہ کے یمال بھیجا' یا بادشاہ حفرت سارہ ری کھی کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت سارہ رئی تھا وضو کر کے نماز پر صنے کھڑی ہو گئی تھیں۔ انهوں نے اللہ کے حضور میں میہ دعا کی کہ "اے اللہ! اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول (ابراہیم طالعات) پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے ایے شوہر کے سواایی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے ' تو توجھے پر ایک کافر کو مسلط نه كر." ات يس وه بادشاه تقرايا اور اس كاياؤل زيس ميس وهنس گیا۔ اعرج نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا'ان ے ابو ہررہ بھاٹھ نے بیان کیا کہ حضرت سارہ بھی ہیا نے اللہ کے حضور میں دعاکی کہ اے اللہ! اگریہ مرگیاتو لوگ کمیں گے کہ اس نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا اور حضرت سارہ وہی کھیا کی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ رہی ہی وضو کر کے پھر نماز پڑھنے لگی تھیں اور بیہ دعا كرتى جاتى تھيں "اے الله! اگر ميں تجھ براور تيرے رسول برايمان ر کھتی ہوں اور اپنے شوہر (حضرت ایرا ہیم ملائلہ) کے سوا اور ہرموقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ كر. " چنانچه وه پھر تقرایا "كانيا اور اس كے پاؤں زمين ميں وهنس گئے۔ عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا ابو ہررہ واللہ سے کہ حضرت سارہ رہی نیو نے مجروبی دعا کی کہ اے اللہ! اگریہ مرگیا تولوگ كيس كے كه اى في مارا ہے۔" اب دوسرى مرتبہ يا تيسرى مرتبه بھی وہ بادشاہ جھوڑ دیا گیا۔ آخر وہ کنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے یمال ایک شیطان بھیج دیا۔ اے ابراہیم ( ملائھ) کے پاس لے جاؤ اور انہیں آجر (حضرت ہاجرہ) کو بھی دے دو۔ پھر حضرت سارہ ابراہیم ملالگا کے

دَخَلَ إِبْرَاهِيْمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَن النَّسَاء. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْوَاهِدِيْمُ مَنْ هَذِهِ ٱلَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ : أُخْتِي. ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهَا فَقَالَ : لاَ تُكذَّبي حَدِيْثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنْكِ أُخْتِي، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْض مُؤْمِن غَيْرى وَغَيْرُكِ. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتُ تُوضًا وَتُصَلَّي فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنتُ فَرْجِي إلاّ عَلَى زُوجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ. فَغُطُّ حَتَّى رَكَضَ برجْلِهِ - قَالَ الأَعْرَجُ : قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَ فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلَّى وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إلاّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلُّطُ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ، فَغُط حَتَّى رَكَضَ بِرِجُلِهِ – قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ – فَقَالَتْ اللَّهُمُّ إِنْ يَمُتْ فَيْقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ فِي النَّانِيَةِ أَوْ فِي النَّالِئَةِ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَى إِلاَّ شَيْطَانًا، ارْجَعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَهُ، وَأَعْطُوهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيْدَةً)).

[أطرافه في : ٧٦٣٥، ٣٣٥٨، ٣٣٥٨،

پاس آئیں اور ان سے کما کہ دیکھتے شیں اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیااور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوادی۔

34.0, .0 . 7].

ا نین کتعان سے معرکا یہ سفراس لئے ہوا کہ کتعان ان دنوں تخت قط سالی کی زدیں آئی تھا۔ حضرت ابراہیم علائھ مجبور ہو

کو اپنی ہوی حضرت سارہ بھی اور سجینے لوط علیہ السلام اور بھیڑ بکریوں سمیت مصرین پہنچ گئے۔ ان دنوں مصرین فرگون رہا تھا۔ ابراہیم علائھ کی ہیوی سارہ بھی ہوا ہے حد حسین تعمیں۔ اور وہ بادشاہ الی حسین عورتوں کی جبتو ہیں رہا کتا تھا۔ اس لئے حضرت ابراہیم علائھ کی بہن ظاہر کریں۔ جب فرعون تھا۔ اس لئے حضرت سارہ بھی ہوا ہوا ہوا ہوا ہے ان کو بلوا بھیجا اور فعل بد کا ارادہ کیا گر حضرت سارہ بھی ہوا کی جو چا سنا تب انہوں نے ان کو بلوا بھیجا اور فعل بد کا ارادہ کیا گر حضرت سارہ بھی ہوا کی ہونے لگا۔ آخر اس کے دل پر ان کی عظمت نعش ہوگئی اور حضرت ابراہیم علائھ سے معانی بالی پر قادر نہ ہو سکا۔ بلکہ ذیمن میں غرق ہوئے لگا۔ آخر اس کے دل پر ان کی عظمت نعش ہوگئی اور حضرت ابراہیم علائھ سے معانی بالی پر قادر نہ ہو سکا۔ بلکہ ذیمن میں فرہ کر تعلیم اور عقیدت کے اظہار میں ان پیٹی ہاجرہ بھی ہوگئی اور کو سات ابراہیم علائھ ہے معانی بھی خدا رسیدہ فاتون کی خدمت میں رہ کر تعلیم اور تعلیم اور تعلیم معانی خوری ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوئی کو دائی کہ خلاص کی خدمت میں رہ کر تعلیم اور تربیت حاصل کرے اور کسی وقت اس کو حضرت ابراہیم علائھ جیسی نوا مطاب ہو۔ یہودیوں کی کتاب برشٹ لیا میں ذکر ہے کہ ہاجرہ شاہ مصری بٹی تھی۔ ایسا بی طبری میش اور چیل کو گول نے اور کو سام کی سے معانی ہوا کی معنوں میں کا لفظ ہوں ہیں جو رہو کہ اس میا کہ ایت قرب ہو کر اس حدیث میں داردہ لفظ ''ور ہو کہ اس خور ہو کہ اسلام کے معنوں میں آتے ہیں۔ عربی کی بائیبل میں سب جگہ حضرت ہاجرہ کے واسلے جارہے کا لفظ استعال ہوا ہے انگریزی بائیبل میں سب جگہ حضرت ہاجرہ کے واسلے جارہے کا لفظ استعال ہوا ہے انگریزی بائیبل میں سب جگہ حضرت ہاجرہ کے واسلے جارہے کا لفظ استعال ہوا ہوا آگریزی بائیبل میں سب جگہ حضرت ہاجرہ کے واسلے جارہے کا لفظ استعال ہوا ہوا آگریزی بائیبل میں سب جگہ حضرت ہاجرہ کے واسلے جارہے کا لفظ استعال ہوا ہے انگریزی بائیبل میں سب جگہ حضرت ہاجرہ کے واسلے جارہے کا لفظ استعال ہوا ہوا آگریزی بائیبل میں سب جگہ حضرت ہاجرہ کے واسلے جارہے کو ان کھی دی ہوں ہوں جی ہی بی بی ہو ''جارہے'' اور دی ہو کہ کو کی ہو کی کو کو کر اس میں ہوا ہوا کہ کو کر اس میں کو کو کر کے کو کر ان کے کر کو کر کر ان کو کو

ابی سلومراسخات جو ایک یمودی عالم بیں وہ پیدائش ۱۹ - ا بیں لکھتے ہیں کہ جب فرعون مصری نے نبی کی کرامتوں کو جو سارہ کی وجہ سے ظاہر ہوئیں' دیکھا تو اس نے کہا کہ بہتر ہم میری بیٹی اس کے گھر بیں خادمہ ہو کر رہے وہ اس سے بہتر ہوگی کہ کسی دو سرے گھر میں وہ ملکہ بن کر رہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیں گھرانہ میں پوری تربیت حاصل کی اور پچاس سال کی عمر میں جب کہ آپ اولاو سے مالوس ہو رہے تھے حضرت سارہ نے ان سے خود کہا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو شاید اللہ پاک ان بی کے ذریعہ تم کو اولاد عطاکرے چنانچہ ایسا بی ہوا کہ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں اور ان کو خواب میں فرشتہ نے بشارت دی کہ تو ایک بیٹا جنے گی اس کانام اساعیل رکھنا کہ اللہ تعالی نے تیرا دکھ س لیا۔ وہ عربی ہو گا اس کا ہاتھ سب کے خلاف ہو گا اور سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے ساخے بود و ہاش کرے گا۔ (تورات یدائش ۱۸ ۔ ۱۱۔ ۱۲)

خدادند نے یہ بھی فرمایا کہ دکھ ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے اساعیل کے حق میں میں نے تیری دعا من لی دیکھو میں اس کو برکت دول گا اور اس اس بری قوم برکت دول گا اور اس اس بری قوم برائل کا در اس بیدائش کا ۔ ۱۵ ۔ ۲۵ )

حفرت ابراہیم کی چھیای سال کی عمر تھی کہ الزائے بیٹے حفرت اساعیل پیدا ہوئے۔ حفرت اسامیل کے حق میں میہ بشارت توراق سفر تکوین باب سا درس ۲۰ میں موجود ہے۔

یمودیوں نے حضرت ہاجرہ و گڑھا کے لونڈی ہونے پر حضرت سارہ و گڑھا کے اس قول سے دلیل لی ہے جو قوراۃ میں ذکور ہے کہ جب حضرت سارہ و گڑھا حضرت ہاجرہ کا فرزند اساعیل ملائھ ان جب حضرت سارہ و گڑھا حضرت ہاجرہ کا فرزند اساعیل ملائھ ان کے فرزند اساعیل ملائھ ان کے فرزند اساعی کے اور سے کہ کو یہاں سے نکال دے۔ یہ

پس خود توراۃ کے اس بیان سے داضح ہے کہ حضرت ہاجرہ ری الله اور اللہ کیا۔ آزاد تھی۔ ای لئے حضرت سارہ کو ان کے الرک کے دارث ہونے کا خطرہ ہوا اور ان کو دور کرنے کا مطالبہ کیا۔ خلاصہ کی ہے کہ حضرت ہاجرہ ملیما السلام شاہ معرکی بیٹی تھی جے بطور خادمہ تعلیم و تربیت حاصل کر کے حرم نبوت میں بیوی بنانے کے لئے حضرت سارہ ری اللہ کیا تھا۔

حضرت امام بخاری رواین کے منعقدہ باب میں جس کے تحت سے حدیث آئی ہے کئی باتیں طحوظ کی گئی ہیں جس کی تشریح علامہ قسطلانی یوں فرماتے ہیں۔ اجربهمزة ممدودة بدل الهاء وجیم مفتوحة فواء و کان ابو آجر من ملوک القبط لیمنی آجر ہمزہ ممدودہ کے ساتھ ہائے بدلہ میں ہے اور جیم مفتوحہ کے بعد راہے۔ اور آجر کا باپ فرعون معر قبطی بادشاہوں ہیں سے تھا ' یمال علامہ قسطلانی نے صاف لفظوں ہیں بتلایا ہے کہ حضرت ہاجرہ فرعون معرکی بیٹی تھی۔ ولیدہ کی تحقیق میں آپ فرماتے ہیں۔ والولیدۃ المجادیة للخدمة سواء کانت کبیرة اوصفیرۃ و فی الاصل الولید لطفل والانشی ولیدۃ والجمع ولاند والمراد بھا آجر المذکورہ لیمنی لفظ ولیدہ لڑکی پر بولا جاتا ہے جو بطور خادمہ ہو عمر میں وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ اور دراصل ولید لڑک کو اور ولیدہ لڑکی کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع ولائد آتی ہے۔ اور یمان اس لڑکی سے مراد آجر خدکورہ ہیں جو ہاجرہ ملیا السلام سے مشہور ہیں۔

آگے علامہ فرماتے ہیں وموضع الترجمة اعطوها آجر و قبول سارة منه وامضاء ابراهیم ذالک ففیه صحة هبة الکافر و قبول هدیة انسلطان الظالم وابتلاء الصالحین لرفع درجاتهم وفیه اباحة المعاریض وانها مندوحة عن الکذب و هذا الحدیث اخرجه ایضا فی الهبة والا کراه واحدیث الانبیاء رفسطلانی) لیخی یمال ترجمہ الباب الفاظ اعطوها آجر سے نکاتا ہے کہ اس کافر باوشاه نے اپنی شمزادی ہاجره ملیا السلام کو بطور عطیہ پیش کرنے کا تھم دیا اور سارہ ملیما السلام نے اسے قبول کر لیا اور حضرت ابراہیم بلاتا نے بھی اس معالمہ کو منظور فرایا۔ النذا ثابت ہوا کہ کافر کسی چیز کو بطور بہہ کسی کو دے تو اس کا بیہ بہہ کرنا صحیح مانا جائے گا اور ظالم بادشاہ کا ہم بہہ قبول کرنا بھی ثابت ہوا۔ اور نیک لوگوں کا ظالم بادشاہ ول کی طرف سے ابتلا میں ڈالا جانا بھی ثابت ہوا۔ اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور بیہ بھی ثابت ہوا کہ ایسے آزمائش مواقع پر بعض غیر مباح کنایات و تحریضات کا استعال مباح ہو جاتا ہے۔ اور ان کو جھوٹ میں شار نہیں کیا جا سکا۔ سید المحد ثین حضرت امام بخاری نے اس مدیث کو اپنی جامع الصبح میں اور بھی کئی مقامات پر نقل فرمایا ہے اور اس سے بہت کیا جا سالکا۔ سید المحد ثین حضرت امام بخاری نے اس مدیث کو اپنی جامع الصبح میں اور بھی کئی مقامات پر نقل فرمایا ہے اور اس سے بہت سے مسائل کا استعال کا استعال کا استعال کا استعال کا استعال کا استعال کیا ہے۔ ۔

خلاصہ المرام بیر کہ حدیث بذاش واردہ لفظ ولیدہ لونڈی کے معنی میں نہیں 'بلکہ لڑک کے معنی میں ہے۔ حضرت ہاجرہ ملیما السلام شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ جے اس نے حضرت سارہ رہی تھا کو برکت کے لئے دے دیا تھا۔ للذا یہود کا حضرت اساعیل علائل کو لونڈی کا بچہ کہنا محض جھوٹ اور الزام ہے۔

یماں سرسید نے خطبات احمد بید میں کلکتہ کے ایک مناظرہ کا ذکر کیا ہے جو ای موضوع پر ہوا جس میں علماء یبود نے بالانقاق تسلیم کیا تھا کہ حضرت ہاجرہ لونڈی نہ تھیں بلکہ شاہ مصر کی بٹی تھیں۔ حضرت مولانا وحید الزمان مرحوم نے یماں لفظ ولیدہ کا ترجمہ لونڈی کیا ہے جو لڑکی ہی کے معنوں میں ہے 'ہندوستان کے بعض مقامات پر لڑکی کو لونڈیاں اور لڑکے کو لونڈا بولتے ہیں۔

ترجمۃ الباب میں چونکہ لفظ ہبہ بھی آیا ہے الند امعلوم ہوا کہ ببہ لغوی طور پر مطلق بخشش کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام وہاب بھی ہے لینی بے حساب بخشش کرنے والا۔ شرع محمدی میں ببہ کی تعریف یہ ہے کہ کی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ کو برضا و رغبت اور بلا معلوضہ نتقل کر دیتا۔ نتقل کرنے والے کو واهب اور جس کے نام نتقل کیا جائے اسے موھوب لہ کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس

انقال کو خود موہوب لہ یا اس کی طرف سے کوئی اس کا ذمہ دار آدی داہب کی زندگی ہی میں قبول کر لے۔ نیز ضروری ہے کہ ہمہ کرنے والا عاقل بالغ ہو۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ شخے موہوب اس مخض کے قبضہ میں دی جائے جس کے نام پر بہہ کیا جا رہا ہے۔ بہہ کے بارے میں بہت می شرعی تفصیلت ہیں جو کتب فقہ میں تفصیل سے موجود ہیں۔ اردو زبان میں آزیبل مولوی سید امیر علی صاحب ایم ایم اس اس میں اوری شرایت لاء نے جامع الاحکام فی فقہ الاسلام کے نام سے ایک مفصل کتاب مسلمانوں کے قوانین ند ہی پر کمعی ہے اس میں بہت کے متعلق پوری تفصیلت حوالہ تلم کی گئی ہیں۔ اور عدالت ہندیہ میں جو پرسل لا آف دی محمد نس مسلمانوں کے لئے منظور شدہ ہم ہر ہر جزئی میں پوری وضاحت سے احکام بہہ کو بتالیا گیا ہے۔

عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً وَالَ حَدُّنَنَا اللَّيْثَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها أَنها قَالَتْ: ((اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعةَ فِي عَلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَبِي عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَنْهُ ابْنَهُ، انْظُر إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعةً: ابْنَهُ، انْظُر إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعةً: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَها بَيْناً بِعُتْبَةً، فَقَالَ : ((هُو سَبَها بَيْناً بِعُتْبَةً، فَقَالَ : ((هُو لَكُ عَلَى أَلْهُ وَلَكُ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ لِلْكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ لِلْعَاهِ الْحَجُرُ، وَحَتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِئْتَ الْحَجُرُ، وَحَتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِئْتَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۲۲۱۸) ہم سے قتیہ نے بیان کیا' کما کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے عروہ نے' ان سے عائشہ رہی ہوا نے بیان کیا' کہ سعد بن ابی و قاص اور عبد بن ذمعہ بی ہوا کا ایک بیچ کے بارے ہیں جھاڑا ہوا۔ سعد بڑا تی ساکہ یا رسول اللہ! یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی و قاص کا بیٹا ہے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ یہ اب اس کا بیٹا ہے۔ آپ خود میر نے بھائی سے اس کی مشابہت و کھے لیں۔ لیکن بیٹا ہے۔ آپ خود میر نے بھائی سے اس کی مشابہت و کھے لیں۔ لیکن بیٹا ہے۔ آپ خود میر نے بھائی سے اس کی مشابہت و کھے لیں۔ لیکن بیٹا ہے۔ اور اس کی باندی کے بیٹ کا ہے۔ بار اس کی باندی کے بیٹ کا ہے۔ بار کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ اور اس کی باندی کے بیٹ کا ہے۔ بار کشرت الی فرایل کہ اے عبد! یہ بچہ تیرے ہی ساتھ رہے گا' کیو مکہ بچہ فراش کے تابع ہو تا ہے۔ اور ذائی کے حصہ میں صرف پھر کیو مکہ بچہ فراش کے تابع ہو تا ہے۔ اور ذائی کے حصہ میں صرف پھر کیو مکہ بی خورہ بنت ذمعہ رہی شین دیکھا۔

آئی ہے ۔ اور گان ہو کئیں۔ گر اس کی ہی ہو زمعہ کا بیٹا قرار دیا تو ام المؤمنین سودہ بھی ہے اس کی بمن ہو گئیں۔ گر اس کی سورت عتبہ سے ملتی تھی۔ اور گمان غالب ہوتا تھا کہ وہ عتبہ کا بیٹا ہوتا تھا کہ وہ عتبہ کا بیٹا ہوتا تھا کہ وہ عتبہ کا بیٹا ہے۔ حدیث سے بید لکا کہ شرق اور باقاعدہ ثبوت کے مقابل مخالف گمان پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ باب کی مطابقت اس طرح پر سے کہ آپ نے زمعہ کی ملک مسلم رکھی طال کہ زمعہ کافرتھا اور اس کو ابنی لونڈی پر وہی حق ملا جو مسلمانوں کو ملتا ہے تو کافر کا تصرف بھی اپنی لونڈی غلاموں میں جیسے بچے بہہ وغیرہ نافذ ہو گا۔ (وحیدی)

٣٢١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ (٩)
 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ كَمِ
عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفٍ والرَّضِي الله عَنْهُ لِصُهَيْبٍ : اتَّقِ الله وَلاَ رَحْ

(۲۲۱۹) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا' ان سے سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا' ان سے سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا' کہ عبدالرحلٰ بن عوف رضی اللہ عنہ نے صہیب رضی اللہ عنہ سے کہا' اللہ سے ڈر اور اپنے باپ کے سوا کمی اور کابیٹا

نہ بن۔ صہیب بڑاٹھ نے کہا کہ اگر مجھے اتن اتن دولت بھی مل جائے تو بھی میں سے کہنا پسند نہیں کرتا۔ گرواقعہ سے سے کہ میں تو بچپن ہی میں جرالیا گیاتھا۔

تَدَّع إِلَى غَيْرِ أَبِيْكَ. فَقَالَ صُهَيْبٌ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّى قُلْتُ يَسُرُّنِي أَنَّى قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٍّ)).

آدی ہوا یہ تھا کہ صہیب بڑاتھ کی زبان روی تھی، گروہ اپنا باپ ایک عرب سنان بن مالک کو بتاتے تھے۔ اس پر عبدالرحمٰن بڑاتھ کے ان ہے ہوئی ان ہے کما خدا ہے ڈر اور دو سروں کو اپنا باپ نہ بنا۔ صہیب بڑاتھ نے جواب دیا کہ میری زبان روی اس وجہ ہوگئی۔ کہ بچینے میں روی لوگ حملہ کر کے مجھ کو قید کر کے لے گئے تھے۔ میں نے ان بی میں پرورش پائی اس لئے میری زبان روی ہو گئی۔ ورنہ میں دراصل عربی ہوں۔ میں جھوٹ بول کر کی اور کا بیٹا نہیں بنا۔ اگر مجھ کو ایسی ایسی دولت طے۔ تب مجی میں یہ کام نہ کروں۔ اس حدیث سے امام بخاری روائی نے نے یہ نگالا کہ کافروں کی ملک صبح اور مسلم ہے۔ کیونکہ ابن جدعان نے صہیب بڑاتھ کو خرید کیا اور آزاد کیا۔ حضرت صہیب بڑاتھ کے مناقب بہت بھی ہیں۔ جن پر مستقل بیان کی جگہ ملے گا۔ یہ بہت بی کھانا کھلانے والے تھے۔ اور کما کرتے تھے کہ میں نے آخضرت ماٹھ کی یہ حدیث نی ہے کہ تم میں بھتروہ ہو جق داروں کو بکھرت کھانا کھلائے۔

(۱۲۲۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبردی اور انہیں زہری نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیررضی اللہ عنہ نے خبردی اور انہیں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ انہوں نے بوچھا یا رسول اللہ! ان نیک کاموں کے متعلق آپ کا کیا تھم ہے 'جنہیں میں جالمیت کے زمانہ میں صلہ رحمی 'غلام آزاد کرنے اور صدقہ دینے کے جالمیت کے زمانہ میں صلہ رحمی 'غلام آزاد کرنے اور صدقہ دینے کے سلسلہ میں کیا کرتا تھا۔ کیا ان اعمال کا بھی مجھے ثواب ملے گا؟ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جنتی نیکیاں تم پہلے کر بچے ہو ان سب کے ساتھ اسلام

لینی وہ تمام نیکیاں قائم رہیں گی اور ضرور ان کا تواب ملے گا۔ آخر ہیں سے حدیث لا کر حضرت امام بخاری رہ تیجہ نے خالبا سے اشارہ کیا ہے کہ جائز حدود میں اسلام لانے سے پہلے کے معاملات لین دین اسلام قبول کرنے کے بعد بھی قائم رہیں گے۔ اور ان میں کوئی رو و بدل نہ ہو گا۔ یا فریقین میں سے ایک فریق مسلمان ہو گیا ہے اور جائز حدود میں اس کا لین دین کا کوئی سلملہ ہے جس کا تعلق دور جائز سے جہ تو دہ اسے دستور پر اسے چالور کھ سکے گا۔

أب جُلُودِ الْـمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ
 تُدْبَغَ

۲۲۲۱ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ
 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى
 عَنْ صَالِحِ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ أَنْ

#### باب دباغت سے پہلے مردار کی کھال (کا بیچناجائز ہے یا نہیں؟)

(۲۲۲۱) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا' کما کہ ہم سے بعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے صالح ابراہیم نے بیان کیا' ان سے صالح نے بیان کیا' انہیں عبیداللہ بن نے بیان کیا' انہیں عبیداللہ بن

عبداللہ نے خبردی اور انہیں عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنمانے خبر وی که رسول الله ملی الله علیه و سلم کا گذر ایک مرده بری بر موا-آ یا نے فرمایا کہ اس کے چڑے سے تم لوگوں نے کیوں میں فائدہ اٹھایا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ تو مردار ہے۔ آیانے فرمایا کہ مردار کا صرف کھانامنع ہے۔

عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ 🦓، مَرَّ بِشَاةِ مَيْنَة فَقَالَ : هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِاهَابِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةً. قَالَ : إنَّمَا حَرُمُ أَكُلُهَا)). [راجع: ١٤٩٢]

المائدة : ٣) مطلق عبد اجزاء كو شال عبد المنطق في (المائدة : ٣) مطلق عبد اس ك سب اجزاء كو شامل عب مكرمديث سے اس کی تخصیص ہو گئی کہ مردار کا صرف کھانا حرام ہے۔ زہری نے اس مدیث سے دلیل لی اور کما کہ مردار کی کھال ے مطلقاً نفع اٹھانا ورست ہے۔ وباغت ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو۔ لیکن وباغت کی قید دو سری حدیث سے نکالی گئی ہے اور جمهور علاء کی وہی دلیل ہے۔ اور امام شافعی ملتج نے مرداروں میں کتے اور سور کا اعتاء کیا ہے۔ اس کی کھال دباغت سے بھی یاک ند ہوگا۔ اور معرت امام ابو حنیفہ رہ اللہ نے صرف سور اور آدمی کی کھال کو مشتنیٰ کیا ہے۔

> ١٠٢ - بَابُ قَتْلِ النَّحِنْزِيرِ وقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ 🐞 بَيْعِ الْخِنْزِيْرِ ٢٢٢٢ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْـمُسَيُّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكِنُ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلَ الْحِنْزِيْرَ، وَيَضَعَ الْـجزْيَةَ، وَيَفِيْض الْمَالُ حَتَى لاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ)).

باب سور کامار ڈالنا۔ اور جابر بن اللہ نے کما کہ نی کریم مالی کا نے سور کی فرید و فروخت حرام قرار دی ہے

(۲۲۲۲) م سے قتید بن سعید نے بیان کیا کہ م سے لیث نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے ابن مسیب نے اور انمول نے ابو ہررہ بنافتہ کو یہ فرماتے سنا کہ رسول اللہ مائیل نے فرملیا اس ذات كى قتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مريم (عيسى مُلِائلًا) تم مين ايك عادل اور منصف حاكم كي حیثیت سے اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں مے 'سورول کو مار ڈالیں گے اور جزبیہ کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی **زیادتی ہو** كى كه كوئى كينے والانه رہے گا۔

آأطرافه في : ٢٤٧٦، ٢٤٤٨، ٣٤٤٩.

اس حدیث ہے امام بخاری رہی نے نے یہ نکلا کہ سور نجس العین ہے اس کی تاج جائز نہیں ورنہ معرت میسیٰ علی اے تل کوں کرتے۔ اور نیست و مابود کوں کرتے۔ جزیہ موقوف کرنے سے یہ غرض ہے کہ حصرت میسی بیٹھ فرائی مے یا مسلمان ہو یا قتل ہو۔ جزیہ قبول نہ کریں گے۔

اس مدیث سے صاف حضرت عیلیٰ پینے کا قیامت کے قریب اترنا اور حکومت کرنا اور صلیب توزیا' جزیہ موقوف کرما ہے سب باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اور تعجب ہوتا ہے اس فخص کی عقل پر جو قادیانی مرزا کو مسیح موعود سجھتا ہے۔ اللهم ابتنا علی العق وجیدا من الفتن ماظهر منها و ما بطن (وحيدي)

قُلّ خُرْرِ ے مراد یہ ہے کہ یامر باعدامه مبالغة فی تحریم اکله و فیه توبیخ عظیم للنصاری الذین یدعون انهم علی طریقة عہسی

ٹم مستحلون اکل العنزیر و ببالدون فی محبته لینی حضرت عیلی طائق اپنے دور حکومت میں خزیر کی نسل کو ختم کرنے کا حکم جاری کر دیں گے۔ اس میں اس کے کھلنے کی حرمت میں مبالغہ کا بیان ہے اور اس میں ان عیسائیوں کے لئے بیری ڈانٹ ہے جو حضرت عیلی طائق کے پیروکار ہونے کے مدعی ہیں ' کا خزیر کھانا طال جانتے ہیں اور اس کی محبت میں مبالغہ کرتے ہیں۔

آیات قرآنیہ اور احادیث میجھ کی بنا پر جملہ اہل اسلام کا از سلف ناخلف یہ اعتقاد رہا ہے کہ حضرت عینی میلئی بن مریم ملیما السلام آبان پر زندہ ہیں اور وہ قیامت کے قریب دنیا ہیں نازل ہو کر شریعت محدید کے پیروکار ہوں گے اور اس کے تحت حکومت کریں گے۔ حدیث ذکورہ میں آنخضرت سی کے خلفیہ بیان فرمایا ہے کہ وہ بالضرور نازل ہوں گے۔ چونکہ آج کل فرقہ قاویا نیہ نے اس بارے میں بہت کچھ دجل پھیلا کر بعض نوجوانوں کے دماغوں کو مسموم کر رکھا ہے۔ اللہ اچند دلائل کتاب و سنت سے پہل پیش کئے جاتے ہیں جو اہل ایمان کی تسلی کے لئے کانی ہوں گے۔

قرآن مجید کی آیت شریقہ نف قطعی ہے جس سے حیات مسیح بیلتھ روز روش کی طرح المبت ہے۔ ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِنْبِ اِلَّ الْخُنْبِ اِلَّا الْحُنْبِ اِلْاَ الْمُونِ وَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴾ (النساء: ١٥٩) لينى جب حضرت عيلى بيلتى آسان سے نازل ہوں گے تو كوئى الل كتاب يهودى اور عيمائى ايما باقى ند رہے گا جو آپ پر ايمان ند لے آئے اور قيامت كے دن وہ ان پر كواہ ہوں گے۔ حيات مسيح كے لئے بير آيت قطعى الدلالة ہے كہ وہ قرب قيامت نازل ہوں گے اور جملہ الل كتاب ان پر ايمان لائيں گے۔

دوسرى آيت بير ب ﴿ وَمَا فَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَلَكِنْ شُتِهَ لَهُمْ ﴾ (النساء: عَمَا) ﴿ وَمَا فَتَلُوهُ بَقِينًا بَلْ زَفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْوًا حَكِيْمًا ﴾ (النساء: ٥٥-١٥٨) لينى يبوديول نے نہ حضرت عيلى عَلِيْقَا كو قُلَّ كيا نہ ان كو پھائى دى ' يقينا ايسا نہيں ہوا۔ بلكه الله نے ان كو اپنى طرف اٹھائيا۔ اور الله غالب حكمت والا ب ورفع سے مراد رفع مع الجمد ب يعنى جسم مع روح ' الله نے ان كو آسان پر اٹھائيا اور اب وہ وہاں زندہ موجود ہیں۔ يہ آيت بھى حيات مسيح پر قطعى الدلالة ہے۔

تیری آیت سے ہورا فقال الله بعیسی این مُتوَقِیْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَى وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْآ الله بعیلی تحقیق لینے والا ہوں میں تھے کو اور اٹھانے والا ہوں تھے کو اپنی اللہ علی بی اللہ علی بی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کرنے والا ہوں ان لوگوں کو کہ پیروی کریں گے تیری اوپر ان لوگوں کے کہ کافر ہوئے اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو کہ پیروی کریں گے تیری اوپر ان لوگوں کے کہ کافر ہوئے قیامت کے دن تک۔

یہ ترجمہ شاہ عبدالقادر روائی کا ہے۔ آگ فاکدہ میں لکھتے ہیں کہ یہود کے عالموں نے اس دفت کے باوشاہ کو برکایا کہ یہ فخص طحد ہے تورات کے تھم سے خلاف بتلانا ہے اس نے لوگ بھیج کہ ان کو پکڑلاویں 'جب وہ پنچ حضرت عیلیٰ طلاقا کے بار سرک گئے۔ اس شالی میں حق تعالی نے حضرت عیلیٰ طلاقا کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ایک صورت ان کی رہ گئی۔ اس کو پکڑکرلائے پھر سولی پر چر ھایا۔ تونی کے اصل و حقیق سے احد الشنی وافیا کے ہیں جیسا کہ بیضاوی و قسطانی اور رازی وغیرہم نے لکھا ہے۔ اور موت تونی کے معنی مجازی ہیں نہ حقیق ای واسطے بغیر قیام قرید کے موت کے معنی میں استعال نہیں ہوتا۔ اور یمان کوئی قرید موت کا قائم نہیں ہے اس لئے اصل و حقیق معنی اعد الشنی وافیا مراد لئے جائیں گے۔ اور انسان کا وافیا لینا ہی ہے کہ مع روح و جم کے لیا جائے۔ وحو المطوب۔ المذاب آیت بھی حیات میں پر قطعی الدلالة ہے۔

چ تھی آیت ﴿ وَإِنَّهُ لَمِلْمَ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ مُلْاً صِرَاظًا مُسْتَقِيْمٌ ﴾ (الرحرف: ١١) اور تحقیق وہ عیلی قیامت کی نشائی سے۔ پس مت فک کو ساتھ اس کے اور پیروی کو میری' یہ ہے راہ سیدھی۔ اس آیت کے ذیل بی تفیر این کثیر بی ہے۔ المواد پیلاک نزوله قبل یوم القیامة قال مجاهد وانه لعلم للساعة ای آیة للساعة خروج عیشی بن مریم قبل یوم القیامة و هکذا روی عن ابی هویدہ و بی العالمة و ابی مالک و عکرمة والحسن و قعادة و ضحاک و غیرهم و قد تواترت الاحادیث عن رسول الله صلی الله

عليه و وصلم انه اخبر بنزول عيسٰي ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة اماما عادلا و حكما مقسطًا (ابن كثير) ليحتى يهال مراد عيني كِيتْكا ہیں۔ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ مجاہد نے کما کہ وہ قیامت کی نشانی ہوں گے۔ یعنی قیامت کی علامت۔ قیامت سے تمل حضرت عيىلى طائق كا آسان سے نازل مونا ہے اور ابو ہريرہ زائف اور ابن عباس شاھا اور ابوالعاليہ اور ابومالک اور عرمه اور حسن اور قاده اور ضحاک وغیرہ نے بیان فرمایا ہے اور رسول اللہ میں اللہ میں اس بارے میں متواتر احادیث میحد موجود میں کہ حضرت عیسیٰ ملائق قیامت کے قریب امام عادل اور حاکم منصف بن کر نازل ہوں مے۔ آیات قرآنی کے علاوہ ان جملہ احادیث میجہ کے لئے دفتر کی ضرورت ہے۔ ان بی میں سے ایک یہ حدیث بخاری بھی ہے جو یمال ذکور ہوئی ہے۔ اس حیات مسے کا عقیدہ جملہ الل اسلام کا عقیدہ ہے۔ اور بی كتاب الله و احاديث رسول الله طائعيم سے ابت ہے جو اس كا الكاركرے وہ قرآن و احاديث كا الكارى بـ ايے مكرول كم مفوات بر مركز توجه نه كرنى عائب . تفصيل كے لئے بهت ى كتابين اس موضوع ير موجود بين ـ مزيد طوالت كى مخائش نبين ـ الل ايمان كے لئے اس قدر بھی کافی ہے۔

> ٣ . ١ – بَابُ لاَ يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ، وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ

> رَوَاهُ جَابِرٌ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ عن النَّهِيُّ 🕮. ٣٢٢٣ حَدُثُنَا الْحُمَيْدِيُ قَالَ حَدُثُنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدُّثَنَا عَمْرُو بْن دِيْنَار قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ مَسَمِعَ ابْنَ عَبَّاسَ رَضِيَ ا اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلاَنَّا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا)). [طرفه في: ٣٤٦٠].

باب مردار کی جربی گلانااوراس کا بیخاجائز نهیں جمور علاء کاب قول ہے کہ جس چیز کا کھاناحرام ہے اس کا بیخا بھی حرام ے)اس کو جاہر وہ نے نی کریم بدالے نقل کیا ہے۔

(۲۲۲۳) ہم سے حیدی نے بیان کیا' ان سے سفیان نے ' ان سے عمو بن دینار نے بیان کیا کما کہ مجھے طاؤس نے خردی انہول نے ابن عباس رضی الله عنماے سنا آپ فرمائے تھے کہ عمر رضی الله عنه کو معلوم ہوا کہ فلال ہخص نے شراب فرو بست کی ہے ' تو آپ نے فرملیا کہ اسے اللہ تعالی تباہ و بریاد کردے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا تفا الله تعالى يهود كوبرباد كر کہ چیلی ان بر حرام کی مٹی تھی لیکن ان لوگوں نے اسے بچھلا کر فروخت کیا۔

واقعہ یہ ہے کہ عمد فاروقی میں ایک عال نے ایک ذی سے جو شراب فروش تھا اور وہ شراب لے کر جا رہا تھا'اس شراب ر بیس وصول کرلیا۔ حضرت عمر والخد اس واقعہ کی اطلاع پاکر خا ہو گئے۔ اور زجر و تو یع کے لئے آپ نے اسے یہ صدعث الی۔ معلوم ہوا کہ شراب سے متعلق ہر متم کا کاروبار ایک مسلمان کے لئے قطعا حرام ہے اور بد بھی معلوم ہوا کہ محرمات منعوصہ کو طال بنانے کے لئے کوئی حلیہ بمانہ تراشا' یہ فعل ببود ہے' اللہ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آئین۔ خدا کرے کہ کتاب الحیل کا مطالعه فرمانے والے معزز حضرات بھی اس پر غور فرماسکیں۔

٢ ٢ ٢ - حَدُّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا للهِ قَالَ أَخْبَرَانَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

(۲۲۲۴) ہم سے عبدان نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہیں یونس نے خردی' انہیں ابن شمل نے کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا' انہول نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول الله ملى الله عليه وسلم نے فرمايا الله يهوديوں كو تباہ كرے ظالموں ير چربي حرام كردى كئي تقى الكين انهوں في اسے ج كراس كى قيت كھائي۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ،حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا)).

انہوں نے حیلہ کر کے اسے اپنے لئے طال بنالیا' اس حرات کی وجہ سے ان پر یہ بد دعا کی گئی۔ معلوم ہوا کہ حیلہ بمانہ کر کے کی شرعی تھم میں رد و بدل کرنا انتہائی جرم ہے اور سمی طال کو حرام کرا لینا اور حرام کو سمی حیلہ سے طال کرانا ہے لعنت کا موجب ہے۔ گر صد افسوس کہ فقماے کرام نے معقل کاب الحیل لکہ ذالی ہیں۔ جن میں کتنے ہی ناواجب جیلے بمانے تراشنے کی تداہیر بتلائی محنی ہیں' اللہ رحم کرے۔

٤ . ١ - بَابُ بَيْعِ النَّصَاوِيْرِ الَّتِي لَيْسَ فِيْهَا رُوْحٌ، وَمَا يُكُرَّهُ مِنْ ذَلِكَ

٧٢٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ حَدُّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: ((كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسِ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيْرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لاَ أَحَدُّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهِ مُعَذَّبُهُ حَتَّى يُنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ فِيْهَا أَبَدًا)). فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةُ شَدِيْدَةً وَاصْفَرُّ وَجْهُهُ. فَقَالَ: ((وَيْسَحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ: كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدُ. [طرفاه في : ٥٩٦٣، ٧٠٤٢].

### بلب غير جاندار چيزون كي تصوير بيخيااوراس مين كون سي تصور حرام ہے

(٢٢٢٥) مم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا انہوں نے کما ك بم ت يزيد بن ذريع في بيان كيا النبيل عوف بن الي حميد في خبر وی' انہیں سعید بن ابی حسن نے کما کہ میں ابن عباس مُنافظ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک مخص ان کے پاس آیا' اور کما' کہ اے ابو عباس! میں ان لوگوں میں سے موں 'جن کی روزی اپنے ہاتھ کی صنعت پر موقوف ہے اور میں یہ مور تیں بناتا ہوں۔ ابن عباس اللہ نے اس بر فرویا کہ میں تہیں صرف وہی بات بتلاؤں گاجو میں نے رسول الله من الله عن ب انسول في كماكه ميل في آپ كويد فرماتے ساتھا کہ جس نے بھی کوئی مورت بنائی تو اللہ تعالی اسے اس وقت تک عذاب کرارت گاجب تک وہ مخص اپنی مورت میں جان ته ۋال دے اور وہ مجھی اس میں جان نہیں ۋال سکتا (یہ سن کر) اس مخص کاسانس چڑھ گیااور چرو زرد ير گيا۔ ابن عباس بي ان فرمايا ك افسوس! اگرتم مورتیس بنانی ی چاہتے ہو تو ان در ختوں کی اور ہراس چز کی جس میں جان نہیں ہے مور تیں بنا سکتے ہو۔ ابو عبدالله امام بخاری نے کما کہ سعید بن الی عروب نے نفر بن انس سے صرف میں ایک مدیث سی ہے۔

امام بخاری نے اس کو کتاب اللباس میں عبدالاعلی ے' انہوں نے سعید بن ابی عروبہ سے' انہوں نے نفر سے' انہوں نے ابن

عباس جین اس مدیث سے امام بخاری روائد نے مورتوں کی کراہت اور حرمت نکالی۔

#### باب شراب کی تجارت کرناحرام ہے۔

اور جابر بن الخد نے بیان کیا نبی کریم ملی کیا نے شراب کا بیچنا حرام فرمادیا

(۲۲۲۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابوضیٰ سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابوضیٰ نے 'ان سے مروق نے 'ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ جب سور و بقرہ کی تمام آیتی نازل ہو چیس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ شراب کی سوداگری حرام قرار دی گئی ہے۔

#### باب آزاد شخص کو بیچنا کیساگناه ہے؟

(۲۲۲۷) جھے سے بشر بن مرحوم نے بیان کیا کما کہ ہم سے یکی بن سلیم نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی سعید نے ان سے سعید بن ابی سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے کہ رسول اللہ ساڑ ہے نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدی بنوں گا ایک وہ مخص جس نے میرے نام پر عمد کیا اور وہ تو ڑ دیا 'وہ مخض جس نے کسی آزاد انسان کو بھے کراس کی عمد کیا اور وہ مخض جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا' اس سے قیمت کھائی اور وہ مخض جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا' اس سے پوری طرح کام لیا 'لیکن اس کی مزدور ری نمیں دی۔

باب یمودیوں کو جلاوطن کرتے وقت نبی کریم ملتی کا نہیں اپنی زمین چوسینے کا تھم۔اس سلسلے میں مقبری کی روایت ابو ہررہ رفاقتہ سے ہے

ا بب الجہاد میں یہ حدیث آ ربی ہے جس میں فرکور ہے کہ آپ نے بنو نضیر کے یبودیوں سے فرمایا تھا کہ میں تم کو (تمهاری میری مسلسل غداریوں کی وجہ سے) مدینہ سے جلا وطن کرنا چاہتا ہوں۔ اور تم کو افتیار دیتا ہوں کہ تم جائیداد ﷺ بوء اپنی دینی کے کریماں سے نگلنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ گویا حضرت امام بخاری رہاتھ نے زمین کی بچے کو بھی عام اموال کی بچے کی مثل قرار دیا۔

٥ . ٩- بَابُ تَحْرِيْمِ النَّجَارَةِ فِي أَلْخَمْرِ وَقَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : حَرَّمَ النَّبِيُّ اللهِ عَنْهُ : حَرَّمَ النَّبِيُّ

٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: ((لَـمًا تَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَوَجَ النَّبِيُ الله فَقَالَ: ((حُرِّمَتِ النَّجَارَةُ فِي الْحَمْر)).

[طرفه في: ۲۲۷۰].

١٠٧ - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﴿
 الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرْضَيهِمِ حِيْنَ أَجْلاَهُمْ،
 فِيْهِ الْـمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ

يال بعض تنول من يه عبارت نيس ہے۔

## ١٠٨ - بَابُ بَيْعِ الْعَبِيْدِ وَالْحَيْوَانِ بالْحَيْوان نَسِيْنَةً

وَاشْرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُولِّيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَدَة. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونَ الْبَعِيْرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيْرُ نَيْرِيْنِ. وَالشَّعْرَى رَافِعُ بْنُ خَدَيْحِ مِنَ الْبَعِيْرِيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَعُمَا وَقَالَ: بَعِيْرًا بِبَعِيْرِيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَعُمَا وَقَالَ: آيْكُ بَالْآخِرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللهُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لا رِبًا في الْحَيَوانِ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لا رِبًا في الْحَيَوانِ: الْبَعِيْرُ بِالْبَعِيْرَيْنِ وَالشَّاقُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلَ وَقَالَ ابْنُ مِيْرِيْنَ : لا بَالْسَاتَيْنِ إِلَى أَجَلَى ابْنُ مِيْرِيْنَ : لا بَالْسَاتَيْنِ إِلَى إِنْجَيْرِ الْمَالَةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى الْبَعِيْرِ وَلِكُمْ مِيْرِيْنَ : لا بَالْسَ بِبَعِيْرِ الْمَالُونَ وَدِرْهُم بِلِيرْهُم نَسِيْنَةً.

# باب غلام کوغلام کے بدلے اور کسی جانور کو جانور کے بدلے ادھار بیجنا

اور عبداللہ بن عمر شکھنانے ایک اونٹ چار اونٹوں کے بدلے میں خریدا تھا۔ جن کے متعلق سے طے ہوا تھا کہ مقام ربذہ میں وہ انہیں اے دے دیں گے۔ ابن عباس شکھنا نے کما کہ بھی ایک اونٹ وو اونٹوں کے مقابلے میں بھی بھتر ہوتا ہے۔ رافع بن خد تئ رفاتنہ نے اونٹوں کے مقابلے میں بھی بھتر ہوتا ہے۔ رافع بن خد تئ رفاتنہ نے ایک اونٹ دو اونٹوں کے بدلے میں خریدا تھا۔ ایک تو اے دے دیا تھا' اور دو سرے کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ کل انشاء اللہ کی تاخیر کے بغیر تمہارے حوالے کر دول گا۔ سعید بن مسیب نے کما کہ جانو رول میں سود نہیں چا۔ ایک اونٹ دو اونٹوں کے بدلے 'اور ایک بمری دو کر رہنیں جا بین سیرین نے کما کہ ایک اونٹ دو اونٹوں کے بدلے اور ایک بمری دو اونٹوں کے دیا سیرین نے کما کہ ایک اونٹ دو اونٹوں کے بدلے اور ایک بھی جا سی کے بین سیرین نے کما کہ ایک اونٹ دو اونٹوں کے بدلے اور ایک بھی جا سی کے بین سیرین نے کما کہ ایک اونٹ دو اونٹوں کے بدلے اور ایک اور ایک بھی جا سی کوئی حرج نہیں'۔

آیہ میں اربذہ ایک مقام کمہ اور مدید کے درمیان ہے۔ ربع کے وقت یہ شرط ہوئی کہ وہ او مٹی بائع کے ذمہ اور اس کی حفاظت میں اسپیری سے اور ایک ربذہ بنج کراہے مشتری کے حوالہ کر دے گا۔ حضرت ابن عباس کے اثر کو امام شافعی نے وصل کیا ہے۔ طاؤس کے طریق سے یہ معلوم ہوا کہ جانور کو جانور بدلنے میں کی اور بیٹی ای طرح ادھار بھی جائز ہے۔ اور یہ سود نہیں ہے گو ایک می جنس کا دونوں طرف ہو۔ اور شافعہ بلکہ جمور علماء کا یمی قول ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل دمائے اور امام ابو حنیفہ دمائے نے اس سے منع کیا ہے۔ ان کی دلیل سمرہ دائٹ کی حدیث ہے جے اصحاب سنن نے نگالا ہے۔ اور امام مالک دمائے کہ اگر جنس مختلف ہو تو جائز ہے۔

٢٢٧٨ - حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدُّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ قَابِتِ عَنْ أَنسٍ حَدُثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ قَابِتٍ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ قَالَ: ﴿ كَانْتُ فِي اللهِ عَنْهُ قَالَ: ﴿ كَانْتُ فِي اللهِ عَنْهُ قَالَ: ﴿ كَانْتُ فِي اللهِ عَنْهُ قَالَ: ﴿ وَجَيْهَ الْكَلْبِيِّ، ثُمُ مَ مَارَتْ إِلَى النّبِيِّ فَيْهَا)). [راجع. ٣٧١]

(۲۲۲۸) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کما کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہ ان سے اللہ عند نے بیان کیا کہ قیدیوں میں حضرت صغید رضی اللہ عنما ہمی تھیں۔ پہلے تو وہ دھید کلبی رضی اللہ عند کو ملیں پھر نی کریم مان کیا کے نکاح میں میں دی۔

آیہ مرکب ہے امام بخاری دولیے نے یہ نکال کہ جانور کا جانور کا جادلہ درست ہے ای طرح غلام کا غلام ہے اوندی کا استیک کی اس مدیث میں اوندی ہے۔ کو نکہ یہ سب حیوان بی تو ہیں۔ اور ہر حیوان کا یمی عظم ہوگا۔ بعض نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس مدیث میں کی اور زیادتی کا ذکر نہیں ہے اور نہ اومعار کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری دولیج نے اس مدیث کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جس کو امام مسلم نے نکال۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے صفیہ وی ایک کو سات لوندیاں دے کر خریدا۔ ابن بطال نے طرف اشارہ کیا ہے۔ جس کو امام مسلم نے نکال۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے صفیہ وی ایک کو سات لوندیاں دے کر خریدا۔ ابن بطال نے

که جب آپ نے دحیہ بڑاتھ سے فرمایا کہ تو صفیہ بھی آتھا کے بدل اور کوئی لونڈی قیدیوں میں سے لے لے تو یہ بچ ہوئی لونڈی کی بعوض لونڈی کے ادھار اور اس کا کی مطلب ہے۔ (وحیری)

حضرت دحید کلبی بڑاتھ خلیفہ کلبی کے بیٹے ہیں۔ بلند مرتبہ والے محانی ہیں۔ غزوہ احد اور بعد کے جملہ غزوات بی شریک ہوئے۔

۲ حدیں آنخضرت مٹڑھی نے ان کو قیصر شاہ روم کے دربار میں نامہ مبارک دے کر بھیجا تھا۔ قیصر نے مسلمان ہونا چاہا گرا ہی میسائی رعایا کے وُر سے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ دحیہ بڑاتھ وی محانی ہیں کہ حضرت جریل بیٹھ اکثر ان کی شکل میں آنخضرت مٹڑھا کے پاس تعریف لایا کرتے تھے۔ آ تر میں حضرت دحیہ بڑاتھ کلبی ملک شام میں چلے گئے تھے اور عمد معلویہ تک وہیں رہے۔ بہت سے تابعین نے ان سے روایت کی ہے۔ حدیث صفیہ بڑاتھ میں ان می کا ذکر ہے۔

#### باب لوندى غلام بيجنا

(۲۲۲۹) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا کہ ہم کو شعیب نے خبردی ان سے ذہردی اور انسیں ابو ان سے ذہردی اور انسیں ابو سعید خدری بوقتی کے جمعے ابن محیرز نے خبردی اور انسیں ابو سعید خدری بوقتی نے خبردی انساری محابی نے کریم ماٹھی ہے سے بوچھا کہ یا رسول اللہ! لڑائی میں ہم لوعڈ یوں کے پاس جماع کے لئے جائے ہیں۔ ہمارا اللہ! لڑائی میں ہم لوعڈ یوں کے پاس جماع کے لئے جائے ہیں۔ ہمارا ارادہ انسیں نیجنے کا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ موئل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا 'اچھاتم لوگ ایساکرتے ہو؟ اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ جس روح کی بھی پیدائش اللہ تعلل نے قسمت میں لکھ دی ہے وہ پیدا ہو کر بی رہے

#### ١٠٩- بَابُ بَيْعِ الرَّقِيْقِ

٣٢٧٩ حَدُّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيْزِ أَنْ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ مُحَيْرِيْزِ أَنْ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنْهُ : ((بَيْنَمَا جَالِسٌ عِنْدَ النّبِيِّ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنْهُ : ((بَيْنَمَا جَالِسٌ عِنْدَ النّبِيُ سَبَيًا فَنُولَ ! للهِ إِنَّا نُصِيْبُ سَبَيًا فَنُحِبُ الأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ ! فَقَالَ: ((أَوَ إِنْكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ! لاَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ: ((أَوَ إِنْكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ! لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لَنَاكُمْ فَقَالُونَ ذَلِكَ ! لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لَنَحْرُجَ إِلاَّ هِيَ خَارِجَةً )). أَنْ لاَ تَخْرُجَ إِلاَّ هِيَ خَارِجَةً )). وأطراف في: ٢٥٤٢، ٢٥٤٢، ٤١٣٨، ٢٥٤٠، ٢٥٤٠

۱۰۲۲، ۲۰۶۷].

آئیہ منے اس کتے ہیں جماع کے دوران انزال کے قریب ذکر کو فرج سے باہر نکال لینا ' تاکہ عورت کو حمل نہ رہ سے۔ آخضرت میں بین کا کہ عورت کو حمل نہ رہ سے۔ آخضرت میں بین کا ایک طرح سے اس بیند فرمایا۔ اور ارشاد ہوا کہ تمہارا بید عمل باطل ہے۔ جو جان پیدا ہونے والی مقدر ہے دو تو اس صورت میں بھی ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔ اس صدیث سے لونڈی غلام کی بچے ثابت ہوگی۔

## ١١٠- بَابُ بَيْعِ الْمُدَبِّرِ الْمُدَبِيرِ الْمُدَبِّرِ الْمُدَبِّرِ الْمُدَبِّرِ الْمُدَبِّرِ الْمُدَبِيرِ الْمُدَبِّرِ الْمُدَبِّرِ الْمُدَبِّرِ الْمُدَبِّرِ الْمُدَبِّرِ الْمُدَبِّرِ الْمُدَبِّرِ الْمُدَبِّرِ الْمُدَبِّرِ الْمُدَبِيرِ الْمُدَبِيرِ الْمُدَبِيرِ الْمُدَبِيرِ الْمُدَبِيرِ الْمُدَبِيرِ الْمُدَبِّرِ الْمُدَبِيرِ الْمُدَبِيرِ الْمُدَبِيرِ الْمُدَبِيرِ الْمُدَارِدِ الْمُدَارِ الْمُدَارِدِ الْمُدَارِدِي الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِيقِيلِ الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِيلِي الْمِنْ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِيلِي الْمِعِيلِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمِعِيلِمِ الْمُعِلْمِ الْمِعِيلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِيلِمِ الْمِعِيلِمِ الْمِعِيلِمِ الْمِعِيلِي الْمُعِيلِمِ الْمِعِيلِمِ الْمِعِيلِمِ الْمِعِيلِمِ الْمِعِيلِي الْمِعِيلِمِ ا

مرر وہ غلام ہے جس کو مالک کمہ وے کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ شافعی اور الجدیث کے بال اس کی تھ جائز ہے جیسا کہ حدیث ذیل میں ذکر ہے۔ ایک مخص مرگیا تھا۔ اس کی مجم جائیداد نہ تھی۔ مرف میں غلام مدر تھا۔ اور وہ قرضدار تھا۔ آپ نے وی مدر غلام آٹھ سو درہم کو بھ کر اس کا قرض اوا کر دیا۔ اکثر روایات میں کی ہے کہ اس مخص کی زندگی ہی میں آخضرت شکھا نے ان کا قرض اوا کرنے کے لئے ان کے اس مدر غلام کو نیلام فربایا تھا۔ اور ان کے قرض خواہوں کو فارغ کیا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سک ہے کہ قرض کا معالمہ کتنا خطرناک ہے کہ اس کے لئے غلام مدر کو نیلام کیا جا سکتا ہے۔ طال تکہ وہ قلام مدرانے مالک کے مرفے کے جعد

آزاد موجاتا ہے۔

٧٢٣٠ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
 وَكِيْعٌ قَالَ حَدُثْنَا السَّمَاعِيْلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنُ
 كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ
 قَالَ: ((بَاعَ النَّبِيُ ﷺ، الْمُدَبَّرَ))

[راجع: ٢١٤١]

۲۲۳۱ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرو سمع جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللهِ رضي الله عَنْهُمَا يَقُولُ: ((بَاعَةُ رَسُولُ اللهِ )). [راجع: ٢١٤١]

مَرْبِ قَالَ حَدُّثَنَا يَغَقُّوبُ قَالَ حَدُّثَنَا أَبِي حَرْبِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبِي حَرْبِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ حَدُّثُ ابْنُ شِهَابِ أَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْهُمَا أَخْبُواهُ أَنَّهُم مَنْ عَالِمِ وَأَبَا مَنْ خَالِمٍ وَأَبَا مُرَيْقٍ وَرَخِي اللهِ عَنْهُمَا أَخْبُواهُ أَنَّهُم مَنْ مَعْ وَمُ وَلَمْ تَحْصِنْ، قَالَ: ((اجْلِدُوهَا. ثُمَّ مِيْعُوها بَعْدَ النَّالِيَة إِنْ رَبَعِ الأَمْةِ إِنْ الرَّاعِة وَاللهُ عَنِ الأَمْةِ إِنْ وَلَمْ تَحْصِنْ، قَالَ: ((اجْلِدُوهَا. ثُمَّ مِيْعُوها بَعْدَ النَّالِيَة أَوْ الرَّاعِة ). [راجع: ٢٠٦٢]

(۲۲۲۰) ہم سے ابن نمیرنے بیان کیا کہ اکہ ہم سے وکیج نے بیان کیا ان سے اساعیل نے ان سے اسلمہ بن کمیل نے ان سے عطاء نے اور ان سے عطاء نے اور ان سے جابر براٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کیا نے مدبر غلام بیچا تھا۔

(اسم ۲۲۳) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عروف ' انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنماکویہ کتے ساتھا کہ مدیر غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے پیچا تھا۔ (تفصیل چیچے گذر چیل ہے)

(۲۲۳۲٬۳۳۵) مجھ سے زبیر بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جم سے یعقوب نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ بم سے یعقوب نے بیان کیا کان سے ان کے والد نے بیان کیا' انہیں فی کہا کہ بم سے صالح نے بیان کیا کہ ابن شماب نے بیان کیا' انہیں عبیداللہ نے خبروی ' آئیں زید بین ظالد اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنمانے خبروی کہ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ سے خبروی کہ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ نے غیر شادی شدہ باندی کے متعلق جو زنا کر لے سوال کیا گیا' آپ نے فیر شادی شدہ باندی کے متعلق جو زنا کر لے سوال کیا گیا' آپ نے بایا کہ اسے کو ژب لگاؤ۔ اور فرایا تھی مرتبہ کے بعد فرمایا تھی)۔

اور وہ مربرہ کو شامل ہے (وحیدی)

٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ، يَقُولُ ((إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدُّ وَلاَ يُثُوِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدُ وَلاَ يُثَرِّبُ، ثُمُّ إِنْ زَنَتَ الثَّالِئَةَ فَتَبَيُّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلاَ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ)).

١١١ – بَابُ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيةِ

قَبْلَ أَنْ يَسْتُبْرِنَهَا؟

[راجع: ۲۱۵۲]

(۲۲۳۴) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ مجھے لیث نے خردی 'انہیں سعید نے 'انہیں ان کے والد نے 'اور ان سے ابو ہررہ وہ اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملتھ لیا سے میں نے خود سنا ہے کہ جب کوئی باندی زنا کرائے اور وہ ثابت ہو جائے تو اس پر حد زنا جاری کی جائے' البتہ اسے لعنت ملامت نہ کی جائے۔ پھراگر وہ زنا کرائے تو اس پر اس مرتبہ بھی حد جاری کی جائے لیکن کسی فتم کی لعنت ملامت نه کی جائے۔ تیسری مرتبہ بھی اگر زناکرے اور زنا ثابت موجائے تواسے بچ ڈالے خواہ بال کی ایک رسی کے بدلے ہی کیوں نہ

اسلے کہ ایس فاحشہ عورت ایک مسلمان کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ الحبيثات للحبيثين والحبينون للحبيثات ﴾ (النور: ٢٦) يعني خبيث زاني عورتين بد كار زاني مردول كيلئے اور خبيث زاني مرد خبيث زاني عورتوں كے لئے ہیں۔ باب اگر کوئی اونڈی خریدے تواستبراء رحم سے پہلے اس کو سفرمیں لے جاسکتاہے یا نہیں؟

استبراء کہتے ہیں لونڈی کا رحم پاک کرنے کو ایعنی کوئی نئی لونڈی خریدے اور جب تک حیض نہ آئے اس سے صحبت نہ کرے۔ اور سفر میں لے جانے کا ذکر اس لئے آیا کہ آنخضرت ملی کیا نے جھزت صغیہ رہی اور شروع میں بہ حیثیت لونڈی کے آئی تھیں 'سفر میں

آگے روایت میں سدالروحاء کا ذکر آیا ہے جو مدینہ کے قریب ایک مقام تھا۔ حیس کا ذکر آیا ہے 'جو ولیمہ میں تیار کیا گیا تھا۔ بیہ گھی' تھجور اور پنیرے ملا کر بنایا جاتا تھا۔ باب کے آخر میں حضرت امام بخاری رہائتے نے سورۂ مومنون کی ایک آیت کا حصہ نقل کیا۔ اور اس کے اطلاق سے یہ لکا کہ بیویوں اور لونڈیوں سے مطلقا حظ نفس ورست ہے۔ صرف جماع استبراء سے پہلے ایک حدیث کی رو سے منع ہوا تو دو سرے عیش بدستور درست رہیں گے۔

وَلَمْ يَوَ الْحَسَنُ بِأُسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيْدَةُ الَّتِي تُوطَأ أَوْ بيْعَتْ أو عُتِقَتْ فَلْيُستَبْرَأُ رَحِمُهَا بحَيْضَة؛ وَلاَ تُسْتَبُراً الْعَذْرَاءُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيْبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :

اور امام حسن بصرى را الله في كماكه اس ميس كوئى حرج نميس كم اليي باندى كا (اس كامالك) بوسه لے لے يا اينے جسم سے لگائے۔ اور ابن عمر ری شنانے کما کہ جب ایسی باندی جس سے وطی کی جا چکی ہے 'مبہ کی جائے یا بیچی جائے یا آزاد کی جائے توایک حیض تک اس کااستبراء رحم كرناچاہے۔ اور كوارى كے لئے استبراء رحم كى ضرورت نہيں ہے۔ عطاء نے کہا کہ اپنی حاملہ باندی ہے شرمگاہ کے سواباتی جسم سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ مومنون میں فرمایا "دم کرائی

﴿ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾.

٣٢٣٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَلْهِمَ النَّبِيُّ اللهُ خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِصَنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةِ بِنْتِ حُتِي بْنِ أَخْطَبَ - وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا – فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ لللهِ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا، خَتَى بَلَغْنَا سَدُّ الرُّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا، ثُمُّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيْرٍ، ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ((آذِنْ مَنْ حَولَكَ))، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَى صَفِيَّةً. ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُــولَ اللهِ اللهِ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعُبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رَجُّلُهَا عَلَى رُكْبِيهِ حَتَّى تَوْكَبَ)).[راجع: ٣٧١]

بيويوں سے يا بانديوں سے۔"

(۲۲۳۵) ہم سے عبدالغفار بن داؤد نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ ہم سے بعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے عمرو بن ابی عمرونے اور ان سے انس بن مالک رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جب نی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر تشریف لائے اور الله تعالیٰ نے قلعہ فتح کرا دیا تو آپ کے سامنے صفیہ بنت جی بن اخطب رمنی اللہ عنها کے حسن كى تغريف كى گئى۔ ان كاشو ہر قتل ہو كيا تھا۔ وہ خود ابھى دلمن تھيں۔ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انہیں اپنے لئے پیند کرلیا۔ پھر رواگل موئی۔ جب آپ سدالروحاء پنج تو يزاو موا۔ اور آپ نے وہیں ان کے ساتھ خلوت کی۔ پھرایک چھوٹے دسترخوان پر حیس تیار كرك ركھوايا۔ اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحاب سے فرمايا کہ این قریب کے لوگوں کو ولیمہ کی خبر کردو۔ صغیہ رضی الله عنما ك ساتھ نكاح كايمي وليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيا تھا۔ پرجب ہم مدینہ کی طرف چلے تو میں نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عباء سے صفیہ رضی الله عنما کے لئے پردہ کرایا۔ اور اين اون كوياس بشماكرا بنا تخذ بجهاديا - صفيد رضى الله عنها ابنا پاؤل آپ صلی الله علیه وسلم کے شخنے پر رکھ کرسوار ہو گئیں۔

حضرت صغید رجی ہو کی بن اخطب کی بیٹی ہیں۔ یہ کنانہ رکیس خیبر کی ہوئی تھی اور یہ کنانہ وہی میودی ہے جس نے بہت الکی سے خزانے زیر زمین دفن کر رکھے تھے۔ اور فتح خیبر کے موقع پر ان سب کو پوشیدہ رکھنا چاہا تھا۔ گر آنخضرت سی کیا کو وی اللی سے اطلاع مل گئی۔ اور کنانہ کو خود ای کے قوم کے اصرار پر قل کر دیا گیا۔ کیونکہ اکثر غربائے میود اس مرمایہ دار کی حرکوں سے نالاں تھے اور آج بشکل ان کو یہ موقع ملا تھا۔ صغید رہ اُن کیا ایک خواب دیکھا تھا کہ چاند میری گود میں ہے۔ جب انہوں نے یہ خواب ایٹ شوہر کنانہ سے بیان کیا تو اس کی تعبیر کنانہ نے یہ سمجھ کر کہ یہ نبی موجود طابق کی بیوی ہے گی ان کے منہ پر ایک ذور کا طمانچہ مارا تھا۔ خیبر فتح میں تھی اور حضرت دحیہ بن ظیفہ کلبی کے حصہ غنیمت میں لگا دی گئی تھی۔

بعد میں آبخضرت میں ہے ان کی شرافت نسبی معلوم ہوئی کہ یہ حضرت ہارون میلائل کے خاندان سے ہیں تو آپ نے حضرت دحیہ کلبی بڑاٹھ کو ان کے عوض سات غلام دے کر ان سے واپس لے کر آزاد فرما دیا۔ اور خود انہوں نے اپنے پرانے خواب کی بنا پر آپ سے شرف زوجیت کا سوال کیا' تو آمخضرت میں ہے اپنے حرم محترم میں ان کو داخل فرما لیا۔ اور ان کا مران کی آزادی کو قرار دے دیا۔ حضرت صفیہ بڑی آھا بہت ہی وفا دار اور علم دوست ثابت ہوئیں۔ آخضرت سی آج بھی ان کی شرافت کے پیش نظران کو عزت خاص عطا فرائی۔ اس سفری میں آپ نے اپی عباء مبارک سے ان کا پردہ کرایا اور اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا ٹخذ بچھا دیا۔ جس پر حضرت صفیہ رہے تھا نے اپنا پاؤں رکھا۔ اور اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ ۵۰ھ میں انہوں نے وفات پائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں۔

حضرت امام بخاری روایتے نے اس مدیث سے بہت سے مسائل کا انتخراج فرماتے ہوئے کئی جگہ اسے مخضراور مطول نقل فرمایا ہے۔ یماں آپ کے پیش نظروہ جملہ مسائل ہیں جن کا ذکر آپ نے ترجمۃ الباب میں فرمایا ہے اور وہ سب اس مدیث سے بخوبی ااب ہوتے ہیں کہ حضرت صفیہ رُق کے اور دی کی حیثیت میں آئی تھیں۔ آپ نے ان کو آزاد فرمایا اور سفر میں اپنے ہمراہ رکھا۔ اس سے باب کا مقدد ایت ہوا۔

### ١١٢ - بَابُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

حرمت مراد ہے لین مردار اور بتول کی تجارت حرام ہے۔

٢٢٣٦ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَهُوَ بِمَكَّةً عَامَ الْفَتْخِ: ﴿إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَرُّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْنَةِ وَالْخِنْزِيْر وَالْأَصْنَامِ. فَقَيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لأَ، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ لللهِ عِنْدَ ذَلِكَ : ((قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرُّمَ شَحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)). قَالَ أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحُمِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ:كَتَبَ إِلَى عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴾.

[طرفاه في : ٤٢٩٦، ٤٦٣٣].

#### باب مردار اور بتول كابيجنا

(۲۲۳۹) ہم سے قتیہ نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے برید بن ابی حبیب نے بیان کیا ان سے عطاء بن ابی رہاح نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما فئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سا وخج کمہ کے سال آپ نے فرمایا آپ کا قیام ابھی کمہ بی میں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار 'سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دے دیا ہے۔ اس پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! مردار کی چربی کے متعلق کیا تھم ہے؟ اس پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! مردار کی چربی کے متعلق کیا تھم ہے؟ اور لوگ اس سے بیل کا کام لیتے ہیں۔ کھالوں پر اس سے بیل کا کام لیتے ہیں اور لوگ اس سے اپنے چراغ بھی جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ عرام ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو برباد وہ حرام ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو برباد کر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ ابو عاصم نے کما کہ ہم سے کر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ ابو عاصم نے کما کہ ہم سے عبدالحمید نے بیان کیا' انہیں عطاء نے لکھا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنااور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ عنہ سے خیابہ دسلم سے۔

آریج مرکا اس کہ ۸ ھ میں فتح ہوا ہے۔ مردار کی چربی' اکثر علماء نے اس کے متعلق یہ بتلایا ہے کہ اس کا بیخیا حرام ہے ادر اس سے نفع السین کے اس کا بیخیا حرام ہے ادر اس سے نفع السین کے اس کا بیخیا حراث کے جس کی صراحت مدے میں آگئی ہے۔ لینی چڑا جب اس کی دباغت کرئی جائے' اگر کوئی پاک چیز ناپاک ہو جائے جیسے کٹری یا کپڑا تو اس کی بیج جمهور علماء کے نزدیک جائز ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث والوی مرحوم فرماتے ہیں رسول اللہ متی آجا ہے ان الله و رسوله حوم بیع المحمر و المعبنة والحنزیر والاصنام بینی الله اور اس کے رسول متی آجا نے شراب مردار 'سور اور بنول کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے اور نیز آپ نے فرمایا۔ ان الله اذا حرم شیئا حوم نمنه بے شک خداوند تعالی نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا 'قو اس کی قیمت کو بھی حرام کیا ہے۔ بینی جب ایک چیز سے نفع اٹھانے کا طریق مقرر ہے مثلاً شراب پینے کے لئے ہے۔ اور بت صرف پرسش کے لئے۔ پس اللہ نے ان کو حرام کر دیا۔ اس کئے اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ ان کی تھے بھی حرام کی جائے۔ اور نیز آپ نے فرمایا مهور المعنی حبیث یعنی زانیہ کی اجرت خبیث ہے۔ اور آنخضرت میں خرایا مهور المعنی حبیث بینی زانیہ کی اجرت خبیث ہے۔ اور آنخضرت میں خرایا میں منی فرمائی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ جس مال کے حاصل کرنے میں گناہ کی آمیزش ہوتی ہے' اس مال سے نفع حاصل کرنا ہدو وجہ حرام ہے۔ ایک تو یہ
کہ اس مال کے حرام کرنے اور اس سے انتفاع نہ حاصل کرنے میں معصیت سے باز رکھنا ہے۔ اور اس قتم کے معاملہ کے وستور جاری
کرنے میں فساد کا جاری کرنا اور لوگوں کو اس گناہ پر آبادہ کرنا ہے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی دانست میں اور ان کی سمجھ میں مثن
مجھ سے حیلہ پیدا ہوتا ہے اور اس عمل کی خباش ان کے علوم میں اس مثن اور اس اجرت کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور لوگوں کے
نفوس میں بھی اس کا اگر ہوتا ہے۔ اس لئے آپ نے شراب کے باب میں اس کے نجو ڈنے والے اور نجرہوانے والے اور پینے والے
اور لے جانے والے اور جس کے پاس لے جا رہا ہے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ کیونکہ معصیت کی اعانت اور اس کا پھیلانا اور لوگوں
کو اس کی طرف متوجہ کرنا بھی معصیت اور زمین میں فساد برپا کرنا ہے۔

حضرت جارین عبداللہ بی اللہ علی جو اس مدیث کے راوی ہیں 'ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے 'انسار میں سے ہیں۔ قبیلہ سلم کے رہنے والے ہیں۔ ان کا شار ان مشہور صحابہ میں ہوتا ہے جنبوں نے مدیث کی روایت کثرت سے کی ہے۔ بدر اور جملہ غزوات میں جن کی تعداد اٹھارہ ہے 'یہ شریک ہوئے۔ شام اور مصر میں تبلیغی و تعلیمی سفر کئے۔ آخر عمر میں بینائی جاتی رہی تھی۔ ان سے جماعت کثرہ نے اصاویث کو نقل کیا ہے۔ ۱۹۲ سال کی عمر میں ۲۷ مر میں مدینة المنورہ میں وفات پائی۔ جب کہ عبدالملک بن مروان کی حکومت کا زمانہ تھا۔ کما جاتا ہے کہ محابہ بھی تی مرب سے آخر میں وفات پانے والے ہی بزرگ ہیں۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ آمین۔

ماہ رمضان المبارک ۸ھ مطابق ۱۳۰۰ء میں مکہ شریف فتح ہوا۔ اس وقت نبی کریم مٹھیا کے ساتھ وس ہزار محلبہ کرام رہی تھے۔ اس طرح کتب مقدسہ کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی 'جس کا ترجمہ یہ ہے۔

"فداوند سینا سے آیا اور شعیر سے طلوع ہوا اور فاران کے بہاڑ سے ان پر چکا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک آتی شریعت ان کے لئے تھی۔ وہ قوم کے ساتھ کمال اظلام سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں اور وے تیرے قدموں کے نزدیک ہیں اور تیری تعلیم کو مانیں گے۔" (قورات احتزاء ۲۳ / ۳۳)

اس تاریخی عظیم فتح کے موقعہ پر آپ نے ایک خطاب عام فرمایا۔ جس میں شراب ' مردار ' سور اور بتوں کی تجارت کے متعلق بھی سے احکامات صاور فرمائے جو یمال بیان ہوئے ہیں۔

(نوٹ) تورات مطبوعہ کلکتہ ۱۸۳۲ء سامنے رکھی ہوئی ہے اس سے بدپیش کوئی نقل کر رہا ہوں (راز)

#### باب کتے کی قیمت کے بارے میں

١١٣ – بَابُ ثَـمَنِ الْكَلْبِ

امام شافعی ریاتی و الله اور جمهور علماء کابی قول ہے کہ مطلقاً کسی کتے کی بھی جائز نہیں 'سکھایا ہوا ہو یا بن سکھایا ہوا۔ اور اگر کوئی اس کو مار والے تو اس پر ضان لازم نہیں آتا۔ اور امام مالک رہاتی کے نزدیک ضان لازم ہو گا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رہاتی کے نزدیک شکاری اور فائدہ مندکتے کی بھے درست ہے۔

٣٣٧ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرٍ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ اللهِ عَنْ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبُغيِّ، وَخُلُوان الْكَاهِن)).

(۲۲۳۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خردی انہیں ابن شاب نے انہیں ابی بکربن عبدالرحمٰن مالک نے خردی انہیں ابن شاری رضی اللہ عند نے کہ رسول اللہ مائی کے کئے کہ رسول اللہ مائی کے کئے کہ رسول اللہ مائی کے کئے کہ وسول اللہ منظم کے گئے کہ فرایا تھا۔

[أطرافه في: ٢٢٨٢، ٣٤٦، ٥٣٤٦.].

عرب میں کائن لوگ بہت تھے جو آئندہ کی ہاتیں لوگوں کو بتلایا کرتے تھے۔ آج کل بھی ایسے دعویدار بہت ہیں۔ ان کو اجرت دینا یا شیرینی چیش کرنا قطعاً جائز نہیں ہے نہ ان کا بیسہ کھانا جائز ہے۔

٣٣٨ - حَدُّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ قَالَ حَدُّنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَونُ بِنُ أَبِي حَدُّنَا شُعْبَةُ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمَةِ فَكَسَرْت فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَإِلَى، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَى اللهِ فَقَالَ: وَكَسْبِ الأَمَةِ. فَمَنِ الدَّمِ وَنَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ. وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَآلُهُ مُنْتُونْ شِمَةً، وَآكِلَ اللهُ عَنْ الْوَاشِمَةَ وَآلُهُ مُنْتُونْ شِمَةً، وَآكِلَ اللهُ عَنْ الْمُصُولُ اللهُ وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصُولُونَ ).

(۲۲۳۸) ہم سے تجابی بن منمال نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا کہ اگر جمعے عون بن ابی جمیفہ نے خبردی کما کہ بیس نے اپنے والد کو دیکھا کہ ایک پچھالگانے والے (غلام) کو خرید رہے ہیں۔ اس پر بیس نے اس کے متعلق ان سے پوچھاتو انہوں نے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے خون کی قیمت 'کتے کی قیمت 'باندی کی (ناجائز) کمائی سے منع فرمایا تھا۔ اور گودنے والیوں اور گدوانے والیوں 'سود لینے والوں اور دینے والوں پر لعنت کی تھی 'اور تصویر بنانے والے پر بھی لعنت کی تھی۔

راجع: ٢٠٨٦]

آئیہ مرا خون کی قیمت سے پچھنالگانے والے کی اجرت مراد ہے۔ اس مدیث سے عدم جواز طاہر ہوا گردو سری مدیث جو ذرکور ہوئی الکیا اور اس پچھنا اس سے یہ مدیث منوخ ہو پکل ہے۔ اس مدیث میں صاف ذرکور ہے کہ آخضرت سٹھیا نے خود پچھنا لگوایا اور اس پچھنا لگانے والے کو اجرت اوا فرمائی۔ جس سے جواز ثابت ہوا۔ کتے کی قیمت کے متعلق ابوداؤد میں مرفوعاً موجود ہے کہ جو کوئی تم سے کتے کی قیمت طلب کرے اس کے ہاتھ میں مٹی ڈال دو' گرنسائی میں جابر بڑتنے کی روایت ہے کہ آپ نے شکاری کتے کو مسٹنی فرمایا کہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ زانیہ کی اجرت جو وہ زنا کرانے پر حاصل کرتی ہے' اس کا کھانا بھی ایک مسلمان کے لئے قطعاً حرام ہے' کو زنا میں اجرت کو وہ زنا کرانے پر حاصل کرتی ہے' اس کا کھانا بھی ایک مسلمان کے لئے قطعاً حرام ہے' کوزاً یہاں اس اجرت کو لفظ مرسے تعبیر کیا گیا۔ کابن سے مراد فال کھولنے والے' ہاتھ دیکھنے والے' غیب کی خریں بتلانے والے اور

اس قتم کے سب وہ لوگ شال ہیں جو ایسے پاکھنڈوں سے بیبہ عاصل کرتے ہیں۔ وھو حوام بالاجماع لما فیہ من اخذ العوض علی امر باطل یہ جموث پر اجزت لینا ہے جو بالاجماع حرام ہے۔ گودنے والیاں اور گدوانے والیاں جو انسانی جم پر سوئی سے گود کر اس میں رنگ بحر دیتی ہیں۔ یہ پیشہ بھی حرام اور اس کی آمدنی بھی حرام ہے۔ اس لئے کہ کسی مسلمان مرد عورت کو زیبا نہیں کہ وہ اس کا مرتکب ہو۔ سود لینے والوں پر اس طرح دینے والوں پر ، ہر دو پر لعنت کی گئی ہے۔ بلکہ گواہ اور کاتب اور ضامن تک پر لعنت وارد ہوئی ہے کہ سود کا دھندا اتنا ہی برا ہے۔ تصویر بنانے والوں سے جانداروں کی تصویر بنانے والے لوگ مراد ہیں۔ ان سب پر لعنت کی گئ ، اور ان کا پیشہ ناجائز قرار دیا گیا۔



یج سلم اسکو کتے ہیں کہ ایک مخص دو سرے مخص کو نقذ روپ دے اور کے کہ اتن مدت کے بعد مجھ کو تم ان روپوں کے بدل میں اتنا غلہ یا چاول فلاں فتم والے دینا۔ یہ بالا جماع مشروع ہے۔ عام بول چال میں اسے بد منی کہتے ہیں۔ جو روپ دے اسکو رب السلم اور جس کو دے اسے مسلم الیہ اور جو مال دینا ٹھرائے اسے مسلم فیہ کتے ہیں۔ بیج سلم پر لفظ سلف کا بھی اطلاق ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لفظ سلف اہل عراق کی لفت ہے اور لفظ سلم اہل حجاز کی لفت ہے الی بیج کو عام محاورہ میں لفظ بدھنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

باب اب مقرر کرے سلم کرنا

(۲۲۳۹) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کہ کہ کو اساعیل بن علیہ نے خردی 'انہیں عبداللہ بن کثیر علیہ نے خردی 'انہیں عبداللہ بن کثیر نے 'انہیں ابو منہال نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ جب نبی کریم سائے کیا مدینہ تشریف لائے تو (مدینہ کے) لوگ پھلوں میں ایک سال یا دو سال کے لیے بچے سلم کرتے تھے۔ یا انہول نے یہ کما کہ دو سال اور تین سال (کے لئے کرتے تھے) شک اساعیل کو ہوا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی

١ - بَابُ السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومِ
 ٢٢٣٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَلِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى اللهِ بْنَ اللهِ عَنْ أَبِى اللهِ بَهْ الله عَنْ أَبِى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُل

تھجور میں بیج سلم کرے اسے مقررہ پیانے یا مقررہ وزن کے ساتھ

ہم سے محد نے بیان کیا کما کہ ہم کو اساعیل نے خبردی ان سے ابن

الی مجیج نے بیان کیا کہ بھے سلم مقررہ پیانے اور مقررہ وزن میں ہونی

فَقَالَ : ((مَنْ سَلَّفَ فِي تَـمْرِ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلُ مَعْلُومٍ).
 فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ)).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيْحٍ بِهَذَا . . ((فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ)).

[أطرافه في : ۲۲٤٠، ۲۲٤١، ۲۲۵۳].

جو چزیں ماپ قول کر بچی جاتی ہیں ان میں ماپ قول تھمرا کر سلم کرنا چاہئے۔ اگر ملپ قول مقرر نہ کئے جائیں قویہ بچے سلم سیسینے جائز نہ ہوگی الغرض اس بچے کے لئے ضروری ہے کہ وزن مقرر ہو اور مدت مقرر ہو ورنہ بہت سے مفاسد کا خطرہ ہے۔ ای

کرنی چاہئے۔

جائے۔

لئے مدیث ہذامیں اس کے لئے یہ تاکید کی گئ۔

٧- بَابُ السَّلَمِ فِي وَزْنَ مَعْلُومٍ عَنْ السَّلَمِ فِي وَزْنَ مَعْلُومٍ ٢٧٤٠ حَدُّنَنَا البَنُ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ عَيْنَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا البَنُ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالُ عَنِ البَنِ عَبْلُسَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : ((قَلْمَ عَبُّاسِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : ((قَلْمَ النّبِيُ اللهِ، الْمَدْيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتّمْرِ السّنتينِ وَالنّلاَثَ، فَقَالَ : ((مَنْ أَسْلَفَ السّنتينِ وَالنّلاَثَ، فَقَالَ : ((مَنْ أَسْلَفَ السّنتينِ وَالنّلاَثَ، فَقَالَ : ((مَنْ أَسْلَفَ اللّهَ عَلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

باب بع سلم مقرره وزن کے ساتھ جائز ہے

(۱۲۲۴) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا 'انہیں سفیان بن عیبینہ نے خبردی 'انہیں ابن ابی نجیج نے خبردی 'انہیں عبدالله بن کیرنے ' انہیں ابو منہال نے اور ان سے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنہ نیان کیا کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مرینہ تشریف الله علیہ وسلم مرینہ تشریف لائے ' تو لوگ مجور میں دو اور تین سال تک کے لئے بیع سلم کرتے سے ۔ آپ صلی الله علیہ و سلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جے کی چیز کی بیج سلم کرنے ہے ۔ آپ صلی الله علیہ و سلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جے کی چیز کی بیج سلم کرنے ہے۔ آپ صلی الله علیہ و سلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جے کی جیز کی بیج سلم کرنی ہے ' اسے مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لئے معمراکر

مثلاً سو روپے کا اتنے وزن کا غلمہ آج سے پورے تین ماہ بعد تم سے وصول کروں گا۔ یہ طے کر کے خریدار نے سو روپیہ ای وقت اوا کردیا۔ یہ زج سلم ہے 'جو جائز ہے۔ اب مرت پوری ہونے پر وزن مقررہ کا غلمہ اسے خریدار کو ادا کرنا ہو گا۔

ہم سے علی نے بیان کیا ان سے سفیان نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن ابی نجیج نے بیان کیا۔ (اس روایت میں ہے کہ) آپ نے فرمایا تیج سلف مقررہ وزن میں مقررہ مدت تک کے لئے کرنی چاہئے۔ یہاں تیج سلم پر لفظ سلف بولاگیا ہے۔

(۲۲۲۳) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا ان سے سفیان نے بیان کیا ان سے ابو منهال سے ابی نجیج نے ان سے عبداللہ بن کثیر نے اور ان سے ابو منهال نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماسے

رَّ رُدِدَ يَنِ فَ اللهِ عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْد اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ وَقَالَ : ((فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)). [راجع: ٢٣٣٩]

٢٤١ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ اللهِ بْنِ كَيْيُو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْيُو عَنْ أَبِي الْمَنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ...
وَقَالَ : ((فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ)). [راجع: ٢٢٣٩]

سنا' انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (مدینہ) تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مقررہ وزن اور مقررہ مدت تک کے لئے ربیع سلم) ہونی چاہئے۔

کیل اور وزن سے ماپ اور تول مراد ہیں۔ اس میں جس چیز سے وزن کرنا ہے کلو یا قدیم سیر من۔ یہ بھی جملہ باتیں طے ہونی ضروری ہیں۔

 رُدُن الله المُحَالِد قَالَ الله المُحَالِد قَالَ حَدُثَنَا الله المُحَالِد ح. حَدُثَنَا الله المُحَالِد ح. وَحَدُثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي الْمُحَالِد ح. أَبِي الْمُحَالِد بَنِ الْمُحَالِد بَنِ الْمُحَالِد فَالَ حَدُثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدُثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدُثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدُثَنَا شُعْبَةً قَالَ: أَخْبَرَني مُحَمَّد أو عَبْدُ الله بْنُ الله بْنُ الله الله عَلَى الله الله بن الله و وَالله بردة في عَبْدُ الله بن الله الله الله الله الله الله عَنْه بن الله الله الله عَنْه بن الله الله عَنْه بن الله الله عَلْم والله والله عَلْم والله والله عَلْم والله و

[طرفاه في : ۲۲٤٤، د۲۲٥].

[طرفاه في : ۲۲٤٥، ۲۲۲۵].

صفظ فرماتے ہیں۔ اجمعوا علی انه ان کان فی السلم مایکال اویوزن فلابد فیه من ذکر الکیل المعلوم والوزن المعلوم فان کان فیما لایکال و لایوزن فلابد فیه من عدد معلوم لینی اس امریر اجماع ہے کہ بھے سلم میں جو چیزیں ماپ یا وزن کے قابل ہیں ان کا وزن مقرر ہونا ضروری ہے۔ حدیث فدکورہ سے ان کا وزن مقرر ہونا ضروری ہے۔ حدیث فدکورہ سے معلوم ہوا کہ مدینہ میں اس فتم کے لین دین کا عام رواج تھا۔ فی الحقیقت کاشتکاروں اور صناعوں کو بیشکی سرمایہ کی منرورت ہوتی ہے جو اگر نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سے۔

سند میں حضرت وکیج بن جراح کا نام آیا۔ اور ان سے بہت ی احادیث مروی ہیں۔ کوف کے باشندے ہیں۔ بقول بعض ان کی اصل نیٹا پور کے قریہ سے جدیث کی ساعت کی ہے۔ ان کے اصل نیٹا پور کے قریہ سے جدیث کی ساعت کی ہے۔ ان کے تلافہ میں اکابر حضرات مثلاً حضرت عبداللہ بن مبارک امام احمد بن حنبل کی بن معین اور علی بن مدین بھی نظر آتے ہیں۔ بغداد میں رونق افروز ہو کر درس حدیث کا حلقہ قائم فرمایا۔ فن حدیث میں ان کا قول قائل اعتاد تشکیم کیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی بڑھ محابی ہیں مدیبیہ اور خیر میں اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ اور ہیشہ مدینہ میں قیام فرمایا۔ یمال تک کہ آنخضرت ملہ کے وفات کا حادثہ سامنے آگیا۔ اس کے بعد آپ کوف تشریف لے گئے: ۸۵ھ میں کوف میں ہی انقال فرمایا۔ کوف میں انقال کرنے والے یہ سب سے آخری صحابی رسول ملہ کے اس سے امام شعبی وغیرہ نے روایت کی ہے۔

امام شعبی عامرین شرحیل کونی مشہور ذی علم اکابر میں سے ہیں۔ حضرت عمر بڑاٹھ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے۔ بہت سے محابہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے پانچ سو صحابہ کرام رہی تھے۔ دولیے حفظ حدیث کا یہ ملکہ خدا داد تھا کہ مجھی کوئی حرف کاغذ پر نوٹ نہیں فرمایا۔ جو بھی حدیث سی اس کو اپنے حافظہ میں محفوظ کرلیا۔ امام زہری کہا کرتے تھے کہ دور حاضرہ میں حقیقی علاء تو جار ہی دیکھے گئے ہیں۔ لیعنی ابن مسیب جدید میں شعبی کوفہ میں احسن بھرہ میں اور کھول شام میں۔ بعمر ۸۲ سال ۱۰۴ مد میں انتقال فرمایا۔ رحمہ اللہ رحمہ اللہ

## ۳- بَابُ السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ بلب اس شخص سے سلم كرناجس كے پاس اصل ال بى أَصْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مثلاً ایک فخص کے پاس محبور نہیں ہے اور کسی نے اس سے محبور لینے کے لئے سلم کیا۔ بعض نے کہا اصل سے مراد اس کی ہنا ہے' مثلاً غلہ کی اصل تھیتی ہے اور میوے کی اصل درخت ہے۔ اس باب سے بیہ غرض ہے کہ سلم کے جواز کے لئے اس مال کامسلم الیہ کے پاس ہونا ضروری نہیں۔

إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَنَا الشَّيْبَانِي قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْسُمَّعِيْلِ قَالَ: ((بَعَنَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُوبُردَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُوفَى رَضِي اللهُ عَنْهُمَا فَقَالاً: سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ اللهِ عَنْهُمَا فَقَالاً: سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ اللهِ عَنْهُمَا فَقَالاً: سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ اللهِ عَنْهُ اللهِ يُنْ أُوفَى رَضِي اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْدَهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْ ذَلِك. ثُمُ بَعَنَانِي إِلَى عَنْدُ اللهِ عَنْدَهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ ذَلِك. ثُمُ بَعَنَانِي إِلَى عَنْ ذَلِك. ثُمْ بَعَنَانِي إِلَى عَلْهُ كُونَ أَصْدُوابُ النّبِي عَلَى اللهُمْ أَلَهُمْ خَوْثَ كَانَ أَصْدُعُوبُ اللهُ فَا لَهُ مُ حَرْثُ كَانَ أَصْدُعُوبُ اللّهِ فَا لَهُمْ حَرْثُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ال

کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا ان سے شیبانی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا ان سے شیبانی نے بیان کیا ان سے شیبانی نے بیان کیا ان کہ جمے عبداللہ بن شداد اور سے جمہ بن ابی مجلد نے بیان کیا کہ جمے عبداللہ بن شداد اور ابو بردہ نے عبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ عنما کے یمال بھیجا اور ہمایت کی کہ ان سے بوچھو کہ کیا ہی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے اصحاب آپ کے زمانے میں گیہوں کی بچے سلم کرتے تھے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم شام کے انباط (ایک کاشتکار قوم) سوداکیا کرتے تھے۔ میں نے بوچھاکیا صرف اس محض سے آپ لوگ سے ماتھ گیہوں 'جوار' ذیتون کی مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لئے سوداکیا کرتے تھے۔ میں نے بوچھاکیا صرف اس محض سے آپ لوگ یہ بھی کیا کہ ہم اس کے متعلق بوچھتے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد ان ورفوں حضرات نے جمھے عبدالرحمٰن بن ابزی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ابن سے بھی پوچھا۔ انہوں نے بھی کی کما خدمت میں بھیجا۔ میں نے ابن سے بھی نہیں بوچھتے تھے کہ ان کے کھتی کہ نہی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے اصحاب آپ کے عمد مبارک جس کیجے سلم کیا کرتے تھے اور ہم یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ ان کے کھتی کہ ان کے کھتی کی کما کیا کرتے تھے اور ہم یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ ان کے کھتی کی کھتی کہ ان کے کھتی کہ ان کے کھتی کی کھتی کے کہ ان کے کھتی کہ ان کے کھتی کہ ان کے کھتی کی کھتی کی کھتی کے کہ ان کے کھتی کی کھتی کہ ان کے کھتی کہ ان کے کھتی کی کھتی کی کو کہ کی کو کھتی کی کھتی کے کہ ان کے کھتی کی کھتی کے کہ ان کے کھتی کی کھتی کی کھتی کی کہ کی کو کھتی کی کھتی کی کھتی کے کہ ان کے کھتی کے کہ ان کے ک

بھی ہے یا نہیں۔ ہم سے اسحاق بن شاہین نے بیان کیا کما کہ ہم سے فالدبن عبدالله نے بیان کیا' ان سے شیبانی نے ' ان سے محمد بن ابی مجالدنے یی مدیث۔ اس روایت میں یہ بیان کیا کہ ہم ان سے گیموں اورجومين يع سلم كياكرتے تھے۔ اور عبدالله بن وليدنے بيان كيا ان سے سفیان نے ان سے شیبانی نے بیان کیا اس میں انہوں نے زیون کابھی نام لیا ہے۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا ان سے جریر نے بیان کیا'ان سے شیبانی نے'اوراس میں بیان کیا کہ گیہوں'جواور منقی میں (بیع سلم کیا کرتے تھے)

أَمْ لاً)). حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْن أبي مُجَالِدٍ بهَذَا وَقَالَ: ((فَنَسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ)). وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَن سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ: ((وَالزَّيْتِ)). حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ: ((فِي الْحِنْطَةِ وَالشُّعِيْرِ وَالزُّبِيْبِ).

[راجع: ۲۲۲۴۳،۲۲٤۲]

آرم برئے اسکے اس کے باس مال ہے این اس بات کو ہم دریافت نہیں کرتے تھے کہ اس کے باس مال ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا سلم میر منتخص سے کرنا درست ہے۔ مسلم فیہ یا اس کی اصل اس کے پاس موجود ہو یا نہ ہو اتنا ضرور معلوم ہونا چاہئے کہ معالمہ کرنے والا ادا کرنے اور وقت پر بازار سے خرید کریا اپنی تھیتی یا مزدوری وغیرہ سے حاصل کرکے اس کے ادا کرنے کی قدرت ر کھتا ہے اً نسيس- اگر كوئى مخص قلاش محض مو اور وہ رج سلم كررما مو تو معلوم موتا ہے كه وہ اس دموك سے است بعائي مسلمان كا پيد برب كرنا چاہتا ہے۔ اور آج کل عام طور پر الیا ہو تا رہتا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ادائیگی کی نیت خالص رکھنے ڈالے کی اللہ بھی مدد کرتا ے کہ وہ وقت بر ادا کر دیتا ہے۔ اور جس کی ہضم کرنے ہی کی نیت ہو تو قدرتی امداد بھی اس کو جواب دے دیتی ہے۔

لفظ انباط کی شختین میں علامہ شوکائی قرماتے ہیں۔ جمع نبیط و هم قوم معروفون کانوا ینزلون بالبطائح من العراقيين قاله الجوهرى واصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت انسابهم و فسدت السنتهم و يقال لهم النبط بفتحتين والنبيط بفتح اوله و كسرثانيه و زيادة تحتانية و انما سموا بذالك لمعرفتهم بانباط الماء اي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة و قيل هم نصاري الشام و هم عرب دخلوا في الروم و نزلوا بوادي الشام و يدل على هذا قوله من انباط الشام و قيل هم طائفتان طائفة اختلطت بالعجم و نزلوا البطائح و طائفة المعتلطت بالروم و نزلوا الشام (نیل الاوطار) لین لفظ انباط نبیط کی جمع ہے۔ یہ لوگ الل عراق کے بھر کے میدانوں میں سکونت یزبر ہوا كرتے تھے' اصل ميں يہ لوگ عربي تھے۔ مرعجم ميں جانے سے ان كے انساب اور ان كى زبانيں سب محلوط ہو كئيں۔ نط بھى ان بى كو كما كيا ہے اور نيط بھى۔ يه اس لئے كه يه قوم كيتى كيارى كے فن ميں بوا تجربه ركمتى تھى۔ اور پانى نكالنے كا ان كو خاص ملكه تھا۔ انباط ریانی نکالنے ہی کو کتے ہیں۔ ای نبت ان کو قوم انباط کماگیا۔ یہ بھی کماگیا ہے کہ یہ شام کے نصاری تے جو نسلا عرب تے۔ گر روم میں جا کر وادی شام میں مقیم ہو گئے۔ روایت میں بھی لفظ انباط الشام اس پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ ان کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ جمیوں کے ساتھ اختلاط کر کے عراقی میدانوں میں سکونت پذیر تھا۔ اور دوسرا گروہ رومیوں سے تخلوط ہو کر شام میں قیام پذیر ہو کیا تھا۔ بسر مال یہ لوگ کاشکار سے اور گذم کے ذفائر لے کر ملک عرب میں فروخت کیلئے آیا کرتے سے۔ خاص طور پر مسلمانان ميند سے ان كا تجارتى تعلق اس درجه برده كيا تماك يهال برجائز نقذ ادهار سوداكرنا ان كامعمول تما عبساكة مديث بذاس ظاہر بـ ٢٢٤٦ حَدُّنَا آدَمُ قَالَ حَدُّنَا شَعْبَةُ ٢٢٣٦) مم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہیں عمرو نے خردی' انہوں نے کما کہ میں نے قَالَ أَخْبِرَنَا عَمْرٌ و قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا

الْبَخْتَرِيّ الطَانِيُّ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ قَالَ: نَهَىَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ يَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤكُلُ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ. ۖ فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنْ؟ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبهِ: حَتَّى يُحْرِّزُ)). وَقَالَ مُعَاذٌّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيُّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((نَهَى النَّبيُّ

الله عنله.

[طرفاه في : ۲۲۶۸، ۲۲۶۸].

ورخت پر پھل کو بیچنے سے آنخضرت ماٹھیا نے اس وقت تک کے لئے منع فرمایا تھاجب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے یا اس کاوزن نہ کیا جاسکے۔ ایک فخص نے بوچھا کہ کیا چیزوزن کی جائے گی۔ اس پر ابن عباس جھ اللہ علیہ علیہ بیٹھے ہوئے ایک مخص نے کما کہ مطلب یہ ہے کہ اندازہ کرنے کے قابل ہوجائے 'اور معاذ نے بیان كيا'ان سے شعبہ نے بيان كيا'ان سے عمرونے كه ابوالبخرى نے كما كديس في ابن عباس في الله عن الله في كريم التي الله في كاتفاد پرسی مدیث بیان کیا۔

ابوالبخترى طائى سے سنا انہوں نے كماكه ميں نے ابن عباس بي اللا سے

محور کے درخت میں بیج سلم کے متعلق یوچھا' تو آپ نے فرمایا کہ

ترجيم اس كامطلب يد ب كه جب تك اس كى پختكى نه كل جائ اس دقت تك سلم جائز نهيں كيوں كه يد سلم خاص درخوں سيسي كا يمل ير بوئي - اگر مطلق تعجور مين كوئي سلم كرے تو وہ جائز ہے ـ كو درخت پر چل فكلے بھي نہ ہوں ـ يامسلم اليه كے یاس درخت بھی نہ ہوں۔ اب بعض نے کما کہ یہ صدیث ور حقیقت بعد والے باب سے متعلق ہے۔ بعض نے کماای باب سے متعلق ہے۔ اور مطابقت یول ہوتی ہے کہ جب معین درخوں میں باوجود درخوں کے سلم جائزنہ ہوئی تو معلوم ہوا کہ درخوں کے وجود سے سلم پر کوئی اثر سیس پڑا۔ اور اگر ورخت نہ ہوں جو مال کی اصل ہیں جب بھی سلم جائز ہوئی ، باب کا یمی مطلب ہے۔ ٤- بَابُ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ

باب درخت پر جو تھجور گلی ہوئی ہواس میں بھے سلم کرنا

اینی جس صورت میں کہ ہم کو بھروسہ ہو جائے کہ یہ درخت یقینا پھل دیں گے بلکہ پھل اب پختہ ہونے کے قریب عی آگیا ہے تو ان حالات میں درخت پر لکی ہوئی مجوروں میں تھ سلم جائز ہے۔

(۲۲۴۵٬۲۲۸) م سے ابوالولید نے بیان کیا کماکہ م سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عمرونے' ان سے ابوالخری نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر الله الله على مولى مو يعلم کے متعلق پوچھا' تو انہوں نے کما کہ جب تک وہ کی قابل نہ ہو جائے اس کی بچے سے آخضرت مالکا نے منع فرمایا ہے۔ ای طرح چاندی کو ادھار' فقز کے بدلے بیچے سے بھی منع فرملیا۔ پھر میں نے ابن عباس فی اللہ سے مجور کی درخت پر بع سلم کے متعلق پوچھا تو آپ نے بھی یمی کماکہ رسول الله طائع الله علی اس وقت تک مجور کی رج سے منع فرمایا تھا جب تک وہ کھائی نہ جاسکے یا (یہ فرمایا که) جب ٢٢٤٧، ٢٢٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ فَقَالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النُّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بنَاجز. وَسُأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ السَّلَمِ فِي النُّخُلِّ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﴿ عَنْ بَيْعِ النُّحْلِ حَتَّى يُؤْكُلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ حَتَّى يُوزَنْ)). [راجع: ٢٢٤٦،١٤٨٦] **(396)** 

تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اسے کوئی کھاسکے اور جب تک وہ تولنے کے قابل نہ ہو جائے۔

(۲۲۲۹٬۵۰) مے محمد بن بشار نے بیان کیا کما کہ ہم سے غندر نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمون نان سے ابوالبخرى نے كه ميں نے ابن عمر شي الله البخرى نے كه ميں نے ابن عمر شي الله ك متعلق يوچها تو انهول في كهاكه نبي كريم ما ي كل في كاس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک وہ نفع اٹھانے کے قابل نہ ہو جائے' اس طرح چاندی کوسونے کے بدلے پیچنے سے جب کہ ایک ادھار اور دو سرا نفذ ہو منع فرمایا ہے۔ پھریس نے ابن عباس جہ اس پوچھاتوانہوں نے کماکہ نبی کریم الٹائیانے تھجور کو درخت پر بیجنے ہے جب تك وه كھانے كے قائل نہ ہو جائے۔ اى طرح جب تك وه وزن كرنے كے قابل نہ ہوجائے منع فرمايا ہے۔ ميں نے بوچھاكہ وزن كئے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک صاحب نے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کما کہ مطلب میہ ہے کہ جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے که وه اندازه کی جاسکے۔

## باب سلم يا قرض مين ضانت دينا

(۲۲۵۱) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کما کہ ہم سے یعلیٰ بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم ن ان سے اسود نے بیان کیا ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صديقة رضى الله عنهان بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ایک یمودی سے ادھار غلہ خریدا اور اپنی ایک لوہ کی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔

تو وہ زرہ بطور صانت يهودي كے پاس رہى معلوم ہوا سلم يا قرض ميں اگر دوسراكوكي مخص سلم والے يا قرض دار كاضامن ہو تو ىيە درست ہے۔

باب بیع سلم میں گروی ر کھنا

(۲۲۵۲) ہم سے محمر بن محبوب نے بیان کیا کماہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' ان ہے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم نے

٢٢٤٩، ٢٢٤٩ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ حَدُّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ۚ رَضِيَ ا اللَّهُ ۚ عَبُّهُمَا عَنْ السَّلَمِ فِي النُّخْلِ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﴿ اللَّهُ عَنْ بَيْع النَّمَر حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَن الْوَرِق بالذُّهَبِ نَسَاءً بنَاجِزٍ. وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﴾ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكُلَ وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ : وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ : حَتَّى يُحْرَزَ)). [راجع: ٢٢٤٦، ٢٢٤٦]

٥- بَابُ الْكَفِيْلِ فِي السَّلَمِ ٢٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَن إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٌّ بنسِينَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ)). [راجع: ٢٠٦٨]

٦- بَابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ٢٥٢ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ خدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

قَالَ: ((تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِمْ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: ((حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللهُ الشَّتَرَى مِنْ يَهُودِيَّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ)).

ابراہیم نخعی کے سامنے ہے سلم میں گروی رکھنے کاذکر کیا او انہوں نے کہاکہ ہم سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک یمودی سے ایک مقررہ مت کے لئے غلہ خریدا اور اس کے پاس اپنی لوہے کی ذرہ گروی رکھ دی تھی۔

[راجع: ٢٠٦٨]

یہ مسلہ تو قرآن شریف سے ثابت ہے۔ ﴿ اذا تدایستم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ﴾ (البقرة: ۲۸۲) آخر تک۔ پھر فرمایا کی مسلمی فاکتبوہ ﴾ (البقرة: ۲۸۳) آخر تک۔ پھر فرمایا کی مسلمی فاکتبوہ ﴾ (البقرة: ۲۸۳) یعنی جب کی مقررہ وقت کے ملئے قرض لو تو کوئی چیز بطور ضانت گروی رکھ لو۔

باب سلم میں میعاد معین ہونی جاہئے

ابن عباس بھی اور ابو سعید خدری بڑاتھ اور اسود اور امام حسن بھری نے یمی کہا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہا اگر غلہ کا نرخ اور اس کی صفت بیان کر دی جائے تو میعاد معین کرکے اس میں بھے سلم کرنے میں قباحت نہیں۔ اگر رہے غلہ کسی خاص کھیت کانہ ہو'جو ابھی ٧- بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيْدٍ وَالأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ بَأْسَ في الطَّعامِ الْمَوصُوفِ بسِغٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ مِا لَمْ يَكُ ذَلِكَ في زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ.

الین اگر کی خاص کھیت کے غلہ میں یا کی خاص درخت کے میوہ میں سلم کرے اور ابھی وہ غلہ یا میوہ تیار نہ ہوا ہو تو سلم میت نہ ہوگی۔ ایکن تیار ہونے کے بعد خاص کھیت اور خاص بیداوار میں بھی سلم کرنا درست ہے۔ اس کی وجہ سے ہے کہ جب تک غلہ یا میوہ پختگی پر نہ آیا ہو اس کا کوئی بحروسہ نہیں ہو سکتا کہ غلہ یا میوہ اترے گایا نہیں۔ احتال ہے کہ کسی آفت ارضی یا ساوی سے یہ غلہ اور میوہ تباہ ہو جائے پھردونوں میں جھڑا ہو۔ (وحیدی)

حضرت امام بخاری روائیے نے یہ باب لا کر شافعیہ کا رد کیا جو سلم کو بن میعاد لیٹنی نقذ بھی جائز رکھتے ہیں۔ حنفیہ اور مالکیہ امام بخاری کے موافق ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ کم سے کم مدت کیا ہوئی چاہیے۔ پندرہ دن سے لے کر آدھے دن تک کی مدت کے مختلف کے مختلف اقوال ہیں۔ طحاوی نے تین دن کو کم سے کم مدت قرار دیا ہے۔ امام محمد روائیے نے ایک ممینہ مدت تھمرائی ہے۔

حضرت امام حسن بھری روائیے جن کا یمال ذکر ہے ابوالحن کے بیٹے ہیں۔ ان کی کنیت ابو سعید ہے زید بن ثابت روائی کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کے والد ابوالحن کا نام بیار ہے یہ قبیلہ بی سبکی یملان سے ہیں۔ بیار کو رہتے بنت نفر نے آزاد کیا تھا۔ امام حسن بھر ن جن مفاونت عمری کے دو سال باقی تھے۔ عالم وجود میں آئے۔ مدینہ منورہ مقام ولادت ہے۔ حضرت عمر بی شا نے اپنے ہاتھ سے کھجور منہ میں چیا کر ان کے تالو سے لگائی۔ ان کی والدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بی تی کی ضدمت کرتی تھیں۔ بیا او قات ان کی والدہ کمیں چل جاتیں تو حسن بھری کو بملانے کے لئے حضرت ام سلمہ بی تھائی ان کے منہ میں دے ویا کرتی تھیں یمال تک کہ ان کی والدہ لوث کر آئیں تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بی لیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بی لیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بی تھائی کے رضای فرزند ثابت ہوئے۔ لوگ کتے ہیں جس علم و حکمت پر امام حسن بھری دیلیج پنچ یہ ای کا طفیل ہے۔ حضرت علی بیا تھی بی کو شائی ہو کی شادت کے بعد یہ بھرہ چلے آئے۔ انہوں نے حضرت عثان بیاتھ کو دیکھا۔ اور کما گیا ہے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بیاتھ سے بھی

398

طے۔ لیکن بعرو میں ان کا حضرت علی رفائد سے ملنا صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ حضرت حسن بعری جس وقت بعرہ کو جا رہے تھے تو وہ وادی قری می میں تھے اور حفرت علی کرم اللہ وجه اس وقت بھرہ میں تشریف لا کی تھے۔ انہوں نے حضرت ابو مویٰ اشعری مضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عباس بھ تشیم اور دو سرے اکار محابہ سے روایت کی ہے۔ اور ان سے بھی ایک بڑی جماعت تابعین اور تنع تابعین نے روایات کی ہیں۔ وہ اپنے زمانہ میں علم و فن ' زہر و تقویٰ و عبادت اور ورع کے امام تھے۔ رجب ١١٠ه ميں وفات پائی۔ حشرنا الله معهم و جمع الله بيننا و بينهم في اعلى عليين. آمين

٢٢٥٣ حَدَّثَنَا أَبُو نُغَيْمٍ قَالَ حَدُّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْبُرِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﴿ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي النَّمَارِ السُّنتَيْنِ وَالنَّلاَثَ. فَقَالَ: ((أَسُلِفُوا فِي الشَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)). وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ وَقَالَ : ((فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنُ مَعْلُومٍ)).

٢٢٥٤، ٢٢٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَناً عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ قَالَ: ((أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ تَشَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْزَى ۚ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوفَى فَسَأَلْتُهُمَا عَنْ السَّلَفِ فَقَالاً: كُنَّا نُصِيْبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ يَأْتِيْنَا أَنْبَاطٌ مِن أَنْهَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قَالَ:

قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ

[راجع: ٢٢٣٩]

(۲۲۵۳) جم سے ابو تعیم نے بیان کیا انہوں نے کماکہ جم سے سفیان بن عييد فيان كيا ان الا ابن الى تجيف ان عدد الله بن كثر ن ان سے ابوالمنال نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضى الله عنمانے بیان کیا کہ جب نبی كريم صلى الله عليه وسلم مينه تشریف لائے تولوگ پھلوں میں دواور تین سال تک کے لئے بیع سلم کیاکرتے تھے۔ آپ نے انہیں ہدایت کی کہ پھلوں میں بیج سلم مقررہ يانے اور مقررہ مت كے لئے كياكرو- اور عبداللہ بن وليدنے كما ہم سے سفیان بن عیید نے کما' ان سے ابن الی نجیج نے بیان کیا' اس روایت میں یوں ہے کہ "بیانے اور وزن کی تعیین کے ساتھ" (بع سلم ہونی جاہئے)

(۵۵ ۲۲۵۲۲) جم سے محدین مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کما کہ جم کو عبداللہ نے خبردی انہوں نے کما کہ ہم کو سفیان نے خبردی انسيس سليمان شيباني في انسيس محمر بن ابي مجالد في كماكه مجص ابو برده اور عبدالله بن شداد نے عبدالرحمٰن بن ابزى اور عبدالله بن ابي اوفى رضی اللہ عنما کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان دونوں حضرات سے بیع سلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں غنیمت کامال پاتے ' پھر شام کے انباط (ایک كاشتكار قوم) مارے يمل آتے تو مم ان سے يكبون ،جو اور منقى كى يج سلم ایک مدت مقرر کر کے کرلیا کرتے تھے۔ انہوں نے کما کہ پھر میں نے بوچھا کہ ان کے پاس اس ونت یہ چیزیں موجود بھی ہوتی تھیں یا نہیں؟ اس پر انہوں نے کما کہ ہم اس کے متعلق ان سے پچھ پوچھتے

ہی نہیں تھے

زَرْعٌ؟ قَالَ تُنتِجُ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ

ذَلِكَ)). [راجع: ٢٢٤٢، ٢٢٤٣]

٨- بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنتِحَ النَّاقَةُ بلب يَعِمَلُم مِن بِهِ مِعادلُكَانا كه جب او نَمْى بِهِ جَهِ

یہ جالمیت کا روائج تھا۔ مینے اور دن تو متعین نہ کرتے 'جالت اس درجہ کی تھی کہ او نٹی کے جننے کو وعدہ ٹھراتے۔ کو او نٹی اکثر قریب قریب ایک سال کی مت میں جنتی ہے۔ محر پھر بھی آگے پیچے کی دن کا فرق ہو جاتا ہے اور نیز نزاع کا باعث ہوگا' اس لئے الی مت لگانے سے منع فرمایا۔

(۲۲۵۷) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا انہیں جو ریہ نے خبر دی انہیں نافع نے اور ان سے عبدالله رضی الله عنه نے بیان کیا که لوگ اونٹ وغیرہ حمل کے حمل ہونے کی مت تک کے لئے بیچ تھے۔ نبی کریم میں ہے اس سے منع فرملیا۔ نافع نے حبل الحبلة کی تفییر یہ کی دیمال تک کہ اونٹنی کے بیٹ میں جو کچھ ہے وہ اسے جن یہ کی دیمال تک کہ اونٹنی کے بیٹ میں جو کچھ ہے وہ اسے جن لے ۔

٢٧٥٦ حَدُّثَنَا مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ قَالَ: ((كَانُوا يَتَبَايَعُونَ لَمَ النَّبِيُ اللهَ عَنْهُ قَالَ: ((كَانُوا يَتَبَايَعُونَ لَمَ النَّبِيُ اللهَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى النَّبِيُ اللهَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى النَّبِيُ اللهَ عَنَ). فَسُرَهُ نَافِعٌ: إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا عَنِ). فَسُرَهُ نَافِعٌ: إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا. [راحع: ٢١٣٣]

پراس کا بچہ برا ہو کر وہ بچہ بنے جیسے دو سری روایت میں اس کی تقریح ہے۔ اس میعاد میں جمالت تھی۔ دو سرے دھوکہ تھا کہ معلوم نمیں وہ کب بختی ہے۔ پراس کا بچہ زندہ بھی رہ جاتا ہے یا سرجاتا ہے۔ اگر زندہ رہے تو کب حمل رہتا ہے، کب دضع حمل ہوتا ہے۔ ایس میعاد اگر سلم میں لگائے تو سلم جائز نہ ہوگی۔ کو عاد تا اس کا وقت معلوم بھی ہو سکے۔



باب شفعه کاحق اس جائداد میں ہو تاہے جو تقسیم نہ ہوئی ہوجب خد بندی ہوجائے توشفعهٔ کاحق باتی نہیں رہتا

١ - بَابُ الشُّفْعَةِ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمْ،
 فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ

آئی ہوئے استفد کتے ہیں شریک یا ہمائے کا حصد وقت ہے کے اس کے شریک یا ہمانی کو جرآ خطل ہونا۔ امام بخاری کتے ہیں کہ ہر چیز المینی میں شفعہ ہونا۔ امام بخاری کتے ہیں کہ ہر چیز المینی شفعہ ہونا میں شفعہ ہونا میں شفعہ ہونا ہوں ہوں ہوں کے اور امام ابو صفیہ دفتہ کے ہیں کہ شفعہ صرف شریک کو ملے گانہ ہمانی کو اور امام ابو صفیہ دفتہ کے زدیک شفعہ صرف شریک کو ملے گانہ ہمانی کو اور امام ابو صفیہ دفتہ کے زدیک ہمانی کو بھی ماحودہ لفة من الشفع و هو الزوج و قبل من الزبادة و فبل

من الاعانة و فی الشرع انتقال حصة شویک الی شویک کانت انتقلت الی اجنبی بعثل العوض المسمی و لم یختلف العلماء فی مشووعیتها (فنح) اور وہ شفع سے ماخوذ ہے جس کے معنی جو ڑا کے ہیں۔ کما گیا کہ زیادتی کے معنی میں ہے۔ بعض نے کما اعانت کے معنی میں ہے۔ شرع میں ایک کے حصہ کو اس کے دوسرے شریک کے حوالہ کرنا' جب کہ وہ کچھ قیمت پر کی اجنبی کی طرف نتقل ہو رہا ہو۔ اس کی مشروعیت پر علماء کا اتفاق ہے۔

١٢٥٧ - حَدُّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدُّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن جَابِرِ بْنِ غَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ بِاللهُ فَعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ رُسُولُ اللهِ عَلَمْ بِاللهُ فَعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصَرِفَتِ اللهُ وَلَا فَلَا لَمْ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ فَلَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

تر مردی اور اس نے کہا کہ اہم ابو صنیفہ رمایتہ اور اہام شافعی رمایتہ اور اہام مالک رمایتہ کا خرب ہے ہے کہ اگر شریک نے شفیع کو ربح کی الم اس میں اختلاف ہے کہ بائع کو میں شفعہ نہ پنچ گا اور اس میں اختلاف ہے کہ بائع کو شفیع کا خبر دینا واجب ہے یا مستحب۔

# ٢ بَابُ عَرْضِ الشُّنْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

وَقَالَ الْـحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيَعَتْ شَفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لاَ يُغيِّرِهَا فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.

٢٢٥٨ - حَدَّثَنَا الْمَكَيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ: ((وقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَجَاءَ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبَيْ، إِذْ جَاء أَبُو رَافِعٍ مَولَى النَّبِيِّ فِي مَنْكَبَيْ، إِذْ جَاء أَبُو رَافِعٍ مَولَى النَّبِيِّ فِي مَنْكَ بَيْتَيْ فِي مَنْكُ الْبَيْ

## باب شفعہ کاحق رکھنے والے کے سامنے بیچنے سے پہلے شفعہ پیش کرنا

علم نے کہا کہ اگر بیچنے سے پہلے شفعہ کاحق رکھنے والے نے بیچنے کی اجازت دے دی تو پھراس کاحق شفعہ ختم ہو جاتا ہے۔ شعبی نے کہا کہ حق شفعہ رکھنے والے کے سامنے جب مال بیچا گیا اور اس نے اس بیچ پر کوئی اعتراض نہیں کیا تو اس کاحق شفعہ باتی نہیں رہتا۔

(۲۲۵۸) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو ابن جر تے نے خبردی' انہوں نے کہا کہ ہم کو ابن جر تے نے خبردی' انہوں نے کہا جھے کو ابراہیم بن میسرہ نے خبردی' انہوں نے کہا کہ میں سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا تھا کہ مسور بن مخرمہ بڑا تھ تشریف لاے اور اپنا ہا تھ میرے شانے پر رکھا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع بڑا تھ بھی آگئے اور فرمایا کہ اے سعد! تمہارے قبیلہ میں جو میرے دو گھر ہیں' انہیں تم خرید لو۔ سعد بڑا تھ بولے کہ بخدا میں تو میرے دو گھر ہیں' انہیں تم خرید لو۔ سعد بڑا تھ بولے کہ بخدا میں تو

انہیں نہیں خریدوں گا۔ اس بر مسور بڑاٹھ نے فرمایا کہ نہیں جی تہہیں

خریدنا ہو گا۔ سعد رہائھ نے فرمایا کہ پھر میں چار بزار سے زیادہ نمیں

دے سکتا۔ اور وہ بھی قسط وار۔ ابو رافع بڑاٹھ نے فرمایا کہ مجھے یانچ سو

دیناران کے مل رہے ہیں۔ اگر میں نے رسول الله مالی کی زبان سے

یہ نہ سنا ہو تا کہ پروس این پروس کا زیادہ حق دار ہے۔ تو میں ان

گھروں کو چار ہزار پر تمہیں ہر گزنہ دیتا۔ جب کہ مجھے یائچ سو دینار ان

کے مل رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں گھر ابو رافع بناٹنہ نے سعد بناٹنہ کو

دَارِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ وَا للهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا. قَالَ

الْمِسْوَرُ وَاللهِ لتَبْتَاعِنَّهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: وَا للهِ لاَ أَزِيْدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفِ مُنَجُّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةٍ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَقَدْ أَعْطِيْتُ بهَا خَمْسَمِانَةِ دِيْنَارِ، وَلَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولَ: ﴿(الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطِيتُكَهَا بَأَرْبَعَةِ آلافٍ وَأَنَا أَعْطِي بِهَا خَـمْسَمِانَةِ دِينَارِ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ).

[أطرافه في : ۲۹۷۷، ۲۹۷۸، ۲۹۸۰،

۱۸۴۲].

یہ حدیث بظاہر حنفیہ کی دلیل ہے کہ ہمسامیہ کو شفع کا حق ہے۔ شافعیہ اس کی بیہ تاویل کرتے ہیں کہ مراد وہی ہمسامیہ ہے جو جائیداد میعه میں بھی شریک ہوتا کہ حدیثوں میں اختلاف باقی نہ رہے۔

وے دیئے۔

٣- بَابُ أَيُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ؟

٢٢٥٩ - حَدُّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ ح. وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ

قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ ا اللهِ إِنَّ لِي جَارَيْن فَإِلَى أَيُّهِمَا أُهْدِي؟

قَالَ: ((إلَى أَقْرَبهمَا مِنْكِ بَابًا)).

[طرفاه في : ٥ ٩٥٧، ٢٠٢٠].

تریم میں اس سے شفعہ کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ حافظ نے کما کہ ابو رافع کی حدیث ہمسایہ کے لئے حق شفعہ ثابت كرتى ہے۔ اب اس مديث سے امام بخارى روائل نے يہ نكالا كه اگر كئي بمسائے ہوں تو وہ بمسايہ حق شفعه ميں مقدم سمجھا جائے گاجس کا دروازہ جائیداد میبعہ سے زیادہ نزدیک ہو۔

## باب کون پڑوسی زیادہ حق دارہے

معلوم ہوا کہ حضرت امام بخاری رہ اینج بھی حضرت امام ابو صنیفہ رہایتے کے ساتھ متفق ہیں کہ ہمسایہ کو حق شفعہ ثابت ہے۔

(۲۲۵۹) ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا (دو سری سند) اور مجھ سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے شابہ نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابوعمران نے بیان کیا کما کہ میں نے طلحہ بن عبداللہ سے سنا اور ان سے عائشہ ہیں 'میں ان دونوں میں سے کس کے پاس مدیہ جھیجوں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کادروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو۔





## ١ بَابُ اسْتِنْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، وَقُولُ اللهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِيْنُ﴾ والحازِنُ الأَمينُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعمِلْ مَنْ أَرَادَهُ.

## باب کسی بھی نیک مرد کو مزدوری پرلگانا اور الله تعالی کابیه فرمانا

کہ اچھا مزدور جس کو تو رکھے وہ ہے جو زور دار' امانت دار ہو' اور امانت دار خزانچی کا ثواب اور اس کا بیان کہ جو شخص حکومت کی درخواست کرے اس کو حاکم نہ بنایا جائے۔

اجارہ کے معنی مزدوری کے ہیں اصطلاح میں سے کہ کوئی مخص کسی مقررہ اجرت پر مقررہ مدت کیلئے اپنی ذات کا کسی کو مالک بنا

٢٢٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي
 جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَبِي مُوسَى
 الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ الله عَنه قَالَ: قَالَ
 النَّبِيُّ قَلَّهُ: ((الْخَازِنُ الأَمِيْنُ اللّذِي يُؤَدِّي
 مَا أَمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنِ)).

[راجع: ۱٤٣٨]

٢٢٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى
 عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ
 هِلاَلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى
 رَضِيَّ الله عَنْهُ قَالَ: ((أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ

(۲۲۹۰) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا کہ میرے دادا 'ابو بردہ عامر نے مجھے خبر دی اور انہیں ان کے باپ ابوموی اشعری رہی ہے کہ رسول اللہ التی ہے فرمایا 'امانت دار خزانجی جو اس کو حکم دیا جائے 'اس کے مطابق دل کی فراخی کے ساتھ (صدقہ ادا کردے) وہ بھی ایک صدقہ کرنے والوں ہی میں سے ہے۔

(۲۲۷۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے قرة بن خالد نے کہا کہ مجھ سے حمید بن ہلال نے بیان کیا' ان سے ابو بردہ نے بیان کیا اور ان سے ابو موکیٰ اشعری بھاٹھ کے اس سے ابو موکیٰ اشعری بھاٹھ کے کہ میں رسول کریم ملٹ یکا کی خدمت میں آیا۔ میرے ساتھ

الله معي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيُّينَ، فَقُلْتُ مَا عَلِمْتُ أَنْهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلِ. فَقَالَ: لَنْ - عَلِمْتُ أَنْهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلِ. فَقَالَ: لَنْ - أَو لا - نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مِن أَرَادَهُ)). أو لا - نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مِن أَرَادَهُ)). [أطرافه في : ٣٠٣٨، ٣٠٣١، ٣٤٤١، ٣٣٤١، ٣٣٤٤، ٢١٤٩، ٣٤٤٤)

(میرے قبیلہ) اشعرکے دو مرد اور بھی تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ بیہ دونوں صاحبان حاکم بننے کے طلب گار ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص حاکم بننے کاخود خواہش مند ہو'اسے ہم ہرگز حاکم نہیں بنائیں گے۔ (یمال راوی کوشک ہے کہ آنخضرت ماٹی کیا نے لفظ نہیں بنائیں گے۔ (یمال راوی کوشک ہے کہ آنخضرت ماٹی کیا )

101V, VCIV, YVIV].

آئے ہمرے الفظ "اجادات" اجادة کی جمع ہے۔ اجارہ لغت میں اجرت لینی اس مزدوری کو کہتے ہیں جو کمی مقررہ خدمت پر جو مقررہ لیست کی سے است سک انجام دی گئی ہو' اس کام کے کرنے والے کو دینا' وہ نقل یا جنس جس مقررہ صورت میں ہو۔ مزدوری پر اگر کسی نیک اچھے امانت دار آدی کو رکھا جائے' تو کام کرانے والے کی بید عین خوش قسمتی ہے کہ مزدور اللہ سے ڈر کر پورا حق ادا کرے گا اور کسی کو تابی سے کام نہ لے گا۔ باب استیجاد الرجل الصالح منعقد کرنے سے حضرت امام بخاری روز پر کی ایک غرض بیر بھی ہے کہ نیک لوگوں کے لئے مزدوری کرنا کوئی شرم اور عار کی بات نہیں ہے اور نیک صالح لوگوں سے مزدوری پر کام کرانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ ہر دو کے لئے باعث برکت اور اجر و ثواب ہے۔

اس سلسلہ میں امام بخاری روائیے نے آیت ﴿ ان خیر من استاجرت ﴾ نقل فرما کر اپنے مقصد کے لئے مزید وضاحت فرمائی ہے اور بتلایا ہے کہ مزدوری کے لئے کوئی طاقتور آدی جو امانت وار بھی ہو ٹل جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ باری تعالی نے آیت نہ کورہ میں حضرت شعیب بلائل ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے گھر پہنچ کر یہ کما کہ بابا جان! ایسا ذہروست اور امانت دار نوکر اور کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت شعیب بلائل نے پوچھا کہ تجھے کو نکر معلوم ہوا۔ انہوں نے کما وہ پھر جس کو دس آدی مشکل سے اٹھاتے اس جوان لینی حضرت موئی بلائل نے اکیلے اٹھا کر پھینک دیا۔ اور میں اس کے آگے چل رہی تھی۔ حیا دار اتنا ہے کہ میرا کیڑا ہوا سے اٹنے لگا تو اس نے کما کہ میرے بیچھے ہو کر چلو۔ اور اگر میں غلط راتے پر چلنے لگوں تو بیچھے سے ایک کنگری سیدھے راتے پر پھینک دینا۔ اس سے سمجھ کر سیدھا راستہ جان لوں گا اور اٹی پر چلوں گا۔

حضرت موی طابق کا یہ عین عالم شاب تھا اور حیا اور شرم کا یہ عالم اور خدا تری کا یہ حال کہ دختر شعیب طابق کی طرف نظر اٹھاکر دیکھنا بھی مناسب نہ جانا۔ ای بنا پر اس لڑکی نے حضرت شعیب طابق سے حضرت موی طابق کا ان شاندار لفظوں میں تعارف کرایا۔ بسر حال امیر المحد ثین امام بخاری روایت نے بہ سلسلہ کتاب البیوع اجارات یعنی مزدوری کرنے سے متعلق جملہ مسائل تفصیل سے بیان فرائے ہیں۔

باب کے آخر میں ایک قاعدہ کلیے بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص از خود نوکر یا حاکم بننے کی درخواست کرے۔ اور اس کے حاصل کرنے کے لئے وسائل ڈھونڈھ' بادشاہ اور حاکم وقت کا فرض ہے کہ ایسے حریص آدمی کو ہرگز حاکم نہ بنائے اور جو نوکری سے بھاگے اس کو اس نوکری پر مقرر کرنا چاہئے بشرطیکہ وہ اس کا اہل بھی ہو۔ وہ ضرور ایمانداری اور خیر خواہی سے کام کرے گا۔ لیکن یہ اصول صرف اسلامی پاکیزہ ہدایات سے متعلق ہے جس کو عمد خلافت راشدہ ہی میں شاید ہرتا گیا ہو۔ ورنہ اب تو کوئی اہل ہو یا نہ ہو محض خویش پروری کو محوظ رکھا جاتا ہے۔ اور اس زمانہ میں تو نوکری کا حاصل کرنا اور اس کیلئے دفاتر کی خاک چھانا ایک عام فیش ہو گیا ہے۔ مسلم شریف کتاب اللهارت میں کی حدیث مزید تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ علامہ نووی رطافیہ اس کے ذیل میں فرماتے ہیں۔ قال مسلم شریف کتاب اللهارت میں کی حدیث مزید تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ علامہ نودی رطافیہ اس کے ذیل میں سمال الولایة انه یو کل الیھا و لا تکون معه اعانة کما صرح به فی حدیث عبدالرحمٰن بن سموۃ السابق و العلماء والحکمۃ فی انه لا یولی من سال الولایة انه یو کل الیھا و لا تکون معه اعانة کما صرح به فی حدیث عبدالرحمٰن بن سموۃ السابق و

اذالم تكن معه اعانة لم يكن كفنا ولا يولى غيرالكف ولان فيه تهمه للطالب والحريص (نووى) لينى طلب گار كو امارت نه دى جائ اس من حكمت بير به كه وه امارت بر مقرر كيا جائ گا گراس كو اعانت حاصل نه جوگ جيسا كه حديث عبدالرحن بن سمره ميس صراحت ب اور جب اس كو اعانت نه طع گي تو اس كا مطلب بير كه وه اس كا الل ثابت نه جوگا و اور الي آدى كو اميرنه بنايا جائ اور اس ميس طلب گار كے لئے خود تهمت بھى ب اور اظمار حرص بھى علاء نے اس كى صراحت كى ب ـ

صدیث ہذا کے آخر میں خزائجی کا ذکر آیا ہے۔ جس سے حضرت الم بخاری رطیخ نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ خزائجی بھی ایک قتم کا نوکر بی ہے۔ وہ امانت داری سے کام کرے گاتو اس کو بھی اجر و ثواب اتنا بی ملے گا جتنا کہ مالک کو ملے گا۔ خزائجی کا امین ہونا بہت ہی اہم ہے ورنہ بہت سے نقصانات کا اخمال ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل کی دو سرے مقام پر آئے گی۔

صافظ الن مجر رماني فرمات بيل و قدروى ابن جرير من طريق شعيب الجبنى انه قال اسم المراة التى تزوجها موسى صفوره و اسم اختها ليا و كذا روى من طريق ابن اسحاق الا انه قال اسم اختها شرقا و قيل ليا و قال غيره ان اسمهما صفورا و عبرا و انهما كانتا توا ما و روى من طريق على ابن ابى طلحة عن ابن عباس فى قوله ان خير من استاجرت القوى الا مين قال قوى فيما ولى امين فيما استودع وروى من طريق ابن عباس و مجاهد فى آخرين ان اباها سالها عمارات من قوته و امانته فذكرت قوته فى حال السقى و امانته فى غض طرفه عنهما و قوله لها امشى خلفى و دلينى على الطريق و هذا اخرجه البيهقى باسناد صحيح عن عمر بن الخطاب و زادفيه فزوجه اقام موسى و معه يكفيه او يعمل له فى رعاية غنمه (فتح البارى)

دختر حضرت شعیب بیلی کی دو سری بمن کا نام دولی این تجر روایی فرات ہیں کہ جس عورت سے حضرت موکی میلی نے شادی کی تقی اس کا نام مغورہ تھا اور اس کی دو سری بمن کا نام دولی ہون نے دو سری بمن کا نام مغورہ تھا اور اس کی دو سری بمن کا نام دولی ہون کے ساتھ بعض نے کوئی اور نام بتایا ہے۔ اور بعض کی تحقیق ہے کہ پہلی کا نام صفورہ اور دو سری بمن کا نام عبرا تھا۔ اور بد دونوں جو رُ کے ساتھ بیک وقت پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت ابن عباس بی ان کی تا ہم سناجوت کی تغیر میں نوبال نوبال ہے کہ قوی بیک وقت بیدا ہوئی تھیں۔ حضرت ابن عباس بی ان کی ان امور کے لئے جن کا ان کو ذمہ دار دالی بنایا جائے۔ اور امین (امانت دار) ان چیزوں کے لیے جو اس کو سونی جا کیں۔ اور امین اسانہ دار) ان چیزوں کے لیے جو اس کو سونی جا کیں۔ اور امین در کیاس بی تھول ہے کہ اس کے دالد نے اپنی لڑی ہے بوچھا کہ تم نے اس کی قوت اور امانت کے متعلق کیا عباس بی تھول ہے کہ اس کے دالد نے اپنی لڑی ہے بوچھا کہ تم نے اس کی قوت اور امانت کے متعلق کیا دیکھوں کے بیا کہ بیا بیا نے سلمہ میں اور قدم کا بعض حصہ حضرت مولی میلائے کو نظر آگیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیچے بیچے چلو اور راست سے بچھ کو مطلع کرتی چلو۔ پس حضرت شعیب میلائے نے اس لڑی کا حضرت مولی میلائے کے اس کو مطلع کرتی چلو۔ پس حضرت شعیب میلائے کے اس لڑی کا حضرت مولی میلائے کی خدمات کیا تھا۔ مولی میلائے کے دو سال اور اپنی طرف سے بردھا دیے۔ اس طرف سے بردھا دیے۔ اس طرف سے بردھا دیے۔ اس طرف سے در کا مرف حاصل ہوا۔

حدیث عتبہ بن منذر میں مروی ہے۔ قال کنا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ان موسلی اجر نفسه ثمان سنین اوعشرا علی عفة فوجه و طعام بطنه اخرجه ابن ماجة وه کتے ہیں کہ ہم رسول الله طاق کے ضدمت میں تھے آپ نے فرمایا که حضرت موکی علاق نے آٹھ سال یا دس سال کے لئے اپنے نفس کو حضرت شعیب علائل کی طازمت کے سپرد کر دیا۔ تاکه آپ شکم پری کے ساتھ ازدواجی زندگی میں عفت کی زندگی گذار سکیں۔

المجموع شرح المهذب للاستاذ المحقق محمد نجیب المطیعی ش کتاب الاجارہ کے ذیل میں لکھا ہے۔ یجوز عقد الاجارۃ علی المنافع المباحة والدلیل علیه قوله تعالٰی فان ارضعن لکم فاتوهن اجور هن (الجزء الرابع عشر' ص: ۲۵۵) لیخی منافع مباح کے اوپر مزدوری کرنا جائز ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے اگر وہ مطلقہ عور تیں تمارے بچوں کو دودھ پلائیں تو ان کو ان کی مزدوری ادا کر دو۔

معلوم ہوا کہ مزدوری کرنے کرانے کا ثبوت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے ہے اور یہ کوئی ایبا کام نہیں ہے کہ اسے شرافت کے خلاف سمجھا جائے جیسا کہ بعض غلط فتم کے لوگوں کا تصور ہوتا ہے اور آج تو مزدوروں کی دنیا ہے، ہر طرف مزدوروں کی تنظیم ہیں۔ مزدور آج کے دور میں دنیا پر حکومت کر رہے ہیں جیسا کہ مشلوہ ہے۔

> ٧- بَابُ رَغِي الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيْطَ ٢٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَخْتَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ الله رَغَى النَّهِ الله رَغَى الله مَنْ الله رَغَى الله مَنْ الله رَغَى الله مَنْ الله رَغَى الله مَنْ الله الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ اللهُ مُنْ الله مُنْ اللهُ الله مُنْ الل

### باب چند قیراط کی مزدوری پر بکریاں چرانا

(۲۲۹۲) ہم سے احمد بن محمد کی نے بیان کیا کہ ہم سے عمود بن کیل نے بیان کیا کہ ہم سے عمود بن کیل نے بیان کیا کا ان سے ان کے دادا سعید بن عمود نے ادر ان سے ابو ہریرہ بھاتھ نے کہ نی کریم ماٹھ کے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی ایسا نی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیم نے پوچھا کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں! کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیراط کی شخواہ پر چرایا کہ ہاں! کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیراط کی شخواہ پر چرایا

انبیاء علیم اسلام کی سنت ہے۔ بکریوں پر گائے بعینس' بھیڑوں اور اونٹوں کو بھی قیاس کیا جا اسکا ہے کہ ان کو مزدوری پر انبیاء علیم السلام کی سنت ہے۔ بکریوں پر گائے بھیٹوں اور اونٹوں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان کو مزدوری پر چرانا چگانا جائز اور درست ہے۔ ہر پیغبر نے بکریاں چرائی ہیں اس میں حکمت سے ہے کہ بکریوں پر رحم اور شفقت کرنے کی ان کو ابتدائے عمری سے عادت ہو اور رفتہ رفتہ بنی نوع انسان کی قیادت کرنے سے بھی وہ متعارف ہو جائیں۔ اور جب اللہ ان کو یہ منصب جلیلہ بخشے تو رحمت اور شفقت سے وہ ابن آدم کو راہ راست پر لا سکیں۔ اس اصول کے تحت جملہ انبیاء کرام کی زندگیوں میں آپ کو رحمت اور شفقت کی جملک نظر آئے گی۔

حضرت موی طین کو فرعون کی ہدایت کے لئے بھیجا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی تاکید کی جا رہی ہے ﴿ فَقُولاً لَهُ فَوَلاَ لَیَّتِ الْمَلَهُ يَعَذَكَّ اَوْ يَعْضَى ﴾ (طہ: ٣٣) یعنی دونوں بھائی فرعون کے ہاں جاکر اس کو نمایت ہی نری سے سمجھانا۔ شاید وہ نصیحت پکڑ سکے یا وہ اللہ سے ڈر سکے۔ ای نری کا نتیجہ تھا کہ حضرت موی طالتھ نے جادو گروں پر فتح عظیم حاصل فرمائی۔ ہمارے رسول کریم ساتھ کیا نے بھی اپنے بچپن میں مکہ والوں کی بریاں اجرت پر چائی ہیں۔ اس لئے بحری چرانا ایک طرح سے ہمارے رسول کریم ساتھ کی سنت بھی ہے۔ آپ اہل مکہ کی بحریاں چند قیراط اجرت پر چرائی کرتے تھے۔ قیراط آوسے دانق کو کہتے ہیں جس کا وزن ۵ جو کے برابر ہوتا ہے۔

الحمدالله! آج مكه شریف كے اطراف میں وادى منی میں بیٹھ كريد سطري لكھ رہا ہوں۔ ادر اطراف كى بہاڑيوں پر نظر وال رہا ہوں اور ياد كر رہا ہوں كه الله على الله والحال كى ياد كارہ كر سكا۔ صلى الله على الله على الله والحال و سكم۔

بعض لوگوں نے کما کہ اطراف مکہ میں قراریط نام سے ایک موضع تھا۔ جمال آنخضرت سی جمیال کی بحریال چرایا کرتے تھے۔ حافظ فرماتے ہیں لکن رجع الاول لان اهل مکة لا بعرفون بھا مکانا یقال له فرادیط لینی قول اول که قراریط سے درہم اور دینار کے بعض اجزاء مراد ہیں ای کو ترجیح حاصل ہے اس لئے کہ مکہ والے کی ایسے مکان سے نا واقف تھے جے قراریط کے نام سے پکارا جاتا ہو۔ وقال العلماء الحكمة فى الهام الانبياء من رعى العنم قبل النبوة ان يحصل لهم التمون برعيها على مايكلفونه من القيام بامر امتهم ليحى علماء نـ كما بح كد ان كو نبوت سے پہلے بى ان كوچراكر امت كى الى علماء نـ كما بح كد ان كو نبوت سے پہلے بى ان كوچراكر امت كى الى اللہ مثل بو جائے۔

بری خود ایک ایبا بابرکت جانورے کہ اللہ پاک کا فضل ہو تو بحری پالنے میں چند ہی دنوں میں وارے کے نیارے ہو جائیں۔ ای لئے فتنوں کے زمانوں میں ایک ایسے شخص کی تعریف کی گئی ہے جو سب فتنوں سے دور رہ کر جنگلوں میں بحریاں پالے۔ اور ان سے گذران کر کے جنگلوں میں بحریاں پالے۔ اور ان سے گذران کر کے جنگلوں میں میں اللہ کی عبادت کرے۔ ایسے وقت میں یہ بھرین قتم کا مسلمان ہے۔ اس وقت مجد نبوی دوصة من ریاض المجند مدینہ منورہ میں یہ سلملہ نظر ثانی اس مقام پر بہنچتا ہوا حرمین شریفین کے ماحول پر نظر ڈال کر حدیث بدا پر خور کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعلق من ایک مخلص رہا ہوں کہ اللہ تعلق میں ایک مخلص دورہ دیتی تھی۔ ﴿ صدق دسول الله صلی الله علیه وسلم ما من نبی الارعی المدیم کی آج ۲ صفر ۱۳۹۰ میں مارک فہ کورہ میں یہ چند الفاظ کھے گئے۔

باب جب کوئی مسلمان مزدورنہ ملے تو ضرورت کے وقت مشرکوں سے مزدوری کرانا جائز ہے۔ کیونکہ نبی کریم ملتی لیا تھا (ان سے بٹائی پر معلمہ کیا تھا)

٣- بَابُ اسْتِنْجَارِ الْمُشْرِكِيْنَ عِندَ
 الضَّرُورَةِ، أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ
 الإسْلامِ وَعَاملَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ

اس باب کے مضمون سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت مسلمان کو چھوڑ کر کافر کو نوکر رکھنا' اس سے مزدوری لینا منع ہے۔ کافر

میں ہو یا ذی امام بخاری رواننے کا فدہب ہی ہے۔ اور آنخضرت میں ہے۔ اور آنخضرت میں ہے۔ اور آنکضرت میں ہے۔ اور آنکضرت میں ہوا کہ اس وجہ نے ہودیوں کو فورا نکال دیے تو خیبراجاڑ ہو

سے قائم رکھا کہ اس وقت مسلمان کاشتکار ایسے موجود نہ شے 'جو خیبر کو آباد رکھتے۔ اگر آپ یمودیوں کو فورا نکال دیے تو خیبراجاڑ ہو
جاتا۔ اور خود مسلمانوں کی آمدن میں بڑا نقصان ہوتا۔ گرافوس کہ خیبر کے یمودیوں نے جو بظاہر وفاداری کا دم بھر کر اسلامی زشن پر
کاشت کر رہے سے اپنی اندرونی سازشوں اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ کوششوں سے خلافت اسلامی کو پریشان کر رکھا تھا۔ چنانچہ ان
ملات سے مجبور ہو کر حفزت عمر بڑا شی نے عمد خلافت میں ان یمودیوں کی اندرونی سازشوں کو ختم کرنے اور ان کی نلیاک
کوششوں کو خاک میں ملانے کے لئے ان کو خیبر سے جلا وطن کر دیا اور وہلی مسلمانوں کو آباد کر دیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر فیر مسلم مند سازشی نہ ہوں تو مسلمان ان سے حسب ضرورت اپنی نوکری کرا سے ہیں۔ ای طرح مسلمان کے لئے آگر فیر مسلم کے ہاں اسے نہیں کہ وہ ایس جگہ نوکری کرا سے جیب کی ذات اور خواری کا احتمال ہو تو مناسب نہیں کہ وہ ایس جگہ نوکری کرا ہے۔

قال ابن بطال عامة الفقهاء يجيزون استجارهم عندالضرورة الخ (فتح البادى) ليخى عام فقماء نے غير مسلموں سے مزدوری كرانے كو بوتت ضرورى جائز قرار دیا ہے۔

صاحب المهرّب كيمة بير. واختلفوا في الكافر اذا استاجر مسلما اجارة معينة فمنهم من قال فيه قولان لاونه عقد يتضمن حبس المسلم فصار كبيع العبدالمسلم منه و منهم من قال يصح قولا واحدا لان عليا كرم الله وجهه كان يستسقى الماء لامراة يهودية. (المهذب جزء رابع عشر ص: ٢٥٩)

الشرح خبر على رواه احمد و جود الحافظ ابن حجر اسناده و لفظه جعت مرة جوعاشديدا فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة

فاذا انا بامراة قد جمعت مدرا فظنتها ترید بله فقاطعتها کل ذنوب علی تمره فمددت ستة عشر ذنوبا حتی مجلت یدای ثم اتبتها فعدت لی ست عشر تمرة فاتیت النبی ( علیم النبر ته فاکل معی منها و هذا المخبر یدل دلالة یعجز القلم من استقصاء ماتوحی به من بیان ماکانت الصحابة علیه من المحاجة و شدة الفاقة والصبر علی المجوع و بذل الوسع واتعاب النفس فی تحصیل القوام من العین للتعفف عن السوال و تحمل المعن و ان تاجیر النفس لا یعد دنانة و ان کان المستاجر غیر شریف او کافر اوالاجیر من اشراف الناس وعظماء هم و قد اورده صاحب المنتفی لیسندل به علی جواز الاجارة معاودة یعنی ان یفعل الاجیر عددا معلوما من العمل بعدد معلوم من الاجرة (کتاب مذکور صاحب) لینی علیاء نے اس بی اختلاف کیا ہے کہ کوئی کافر کی مسلمان کو ایلور مزدور رکھے تو کیا فتوئی ہے۔ اس بارے بیں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مسلمان کو ایک طرح ہے قید کرنا گویا اس مسلمان بندے کو بطور غلام بیکنا ہے۔ اور دو مرا قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے اس لیے کہ حضرت علی برائت نے ایک بودی عورت کے ہاں مزدوری کرنے نگلا۔ بیں غزوری کی پائی تحفیظ تھا۔ خود ان کے الفاظ یہ ہیں۔ کہ ایک دفعہ مجھ کو تخت بھوک نے تایا تو میں اطراف مدید میں مزدوری کرنے نگلا۔ بیں غیر کورت کو دیکھا وہ کچھ مٹی کو گیا کرانا چاہتی تھی۔ بی من انہوں میں خورت کے ہاں آیا۔ اور اس نے جھے کو سولہ عدد مجبور دے دیں جن کو لے کر میں آخصرت میں ہیا ہوں کی میں انہوں میں انہوں میں انہوں میں انہوں میں انہوں میں تخصرت میں آئی اور دو موال ہے تی کور کیا۔ وہ جو کہ یہ کی کیمی کیمی کیمی کیمی خو مزدوں کی کوروں میں سے میرے ساتھ آپ نے بھی چند مجبورد کور کیا۔ وہ موال می کی کوروں کی کور کے لئے کیمی کیمی حت مزدوری کرنے کے تیار ہو جاتے تی اس خبر سے اس خبر کوروں کی سے میرے ساتھ آپ نے بھی چند مجبورد کی کرنے شوال سے نگا کور کیا۔ وہ جو کی تی کور کیا کی کوروں میں سے میرے ساتھ آپ نے بھی چند مجبورد کی کرنے کیا دور موال سے نگا کوری کی کے لئے کیمی کیمی کور موردی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تی میں سے دور خبر کیا گوروں میں سے دور خبر کوروں کی سے دور خبر کوروں کی کور کی کے لئے کیمی کیمی کیمی کیمی کیمی کور کیا گوروں کی سے دور خبر کی کے لئے تیار ہو کے تیار ہو کی کوروں کی سے دور خبر کوروں کی کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی

اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شریف نفس کو کسی کی مزدوری میں ڈال دینا کوئی ذلیل پیشہ نہیں ہے۔ اگرچہ مزدوری کرانے والا خود ذلیل بھی کیوں نہ ہو۔ صاحب منتقی نے اس والا خود ذلیل بھی کیوں نہ ہو۔ صاحب منتقی نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ مزدوری مقررہ کام کے ساتھ مقررہ اجرت پر کرنا جائز ہے۔

آج کیم محرم ۱۳۹۰ و کعبہ شریف میں بوقت تنجدیہ نوٹ لکھا گیا۔ اور ۲ صفر ۹۰ ھ یوم جعہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس پر نظر ٹانی کی گئی۔

(۲۲۹۳) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کہ ہم کوہشام بن عودہ نے خبردی انہیں معمر نے انہیں نہیں کریم ساتھ ہے اور انہیں عائشہ رہی ہے کہ ہی کریم ساتھ ہے اور انہیں عائشہ رہی ہے کہ ہی کریم ساتھ ہے اور انہیں عائشہ رہی ہے ایک مرد کو نوکر رکھا جو بنو عبد بن عدی کے خاندان سے تھا۔ اور وہ بطور ماہر راہیم مزدوری پر رکھا تھا (صدیث میں لفظ) خریت کے معنی راہیم میں ماہر کے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ پانی وغیرہ میں ڈبو کر عاص بن وائل کے خاندان سے عمد کیا انہا ہم ہے اور وہ کھار قریش عی کے دین پر تھا۔ لیکن آنخضرت ساتھ ہے اور ابو بکر مائٹہ کو اس پر بھروسہ تھا۔ اس لئے اپنی سواریاں انہوں نے اسے دے دیں۔ اور خار تور پر تین رات کے بعد اس سے ملنے کی تاکید کی تھی۔ دیں۔ اور خار تور پر تین رات کے بعد اس سے ملنے کی تاکید کی تھی۔ دیں۔ اور خار تور پر تین رات کے بعد اس سے ملنے کی تاکید کی تھی۔

وہ شخص تین راتوں کے گذرتے ہی صبح کو دونوں حضرات کی سواریاں

لے کر وہاں حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد بید حضرات وہاں سے عامر بن

فبیرہ اور اس دیلی راہبر کو ساتھ لے کر چلے۔ یہ مخص ساحل کے

بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيْحَةَ لَيَالِ ثَلاَثٍ فَارْتَحَلاَ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيْلُ الدِّيليُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ ((طَرِيْقُ السَّاحِلِ)). [راجع: ٤٧٦]

٤ - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا لَيَعْمَلَ لَوَ اللَّهُ اللّ

- أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعدَ سَنَةٍ - جَازَوَهُمَا عَلَىشَرْطُهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَاجَاءَ الأَجَلُ

باب کوئی ہخص کسی مزدور کواس شرط پر رکھے کہ کام تین دن یا ایک ممینہ یا ایک سال کے بعد کرنا ہو گاتو جائز ہے اور جب وہ مقررہ دفت آ جائے تو دونوں اپنی شرط پر قائم رہیں گے

اس باب کے لانے سے حضرت امام بخاری روایتی کی غرض ہیہ ہے کہ اجارہ میں ہیہ امر ضروری نہیں ہے کہ جس وقت سے المستری سیستی اجارہ شروع ہو اس وقت سے کام کرے۔ جیسا کہ نبی کریم ماٹی کیا نے بنی دیل کے مقرر کردہ نوکر سے تین رات بعد غار ثور پر آنے کا دیدہ لیا تھا۔

کنارے سے آپ کولے کر چلاتھا۔

٢٢٦٤ حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَانَ حَدُثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي فَقَالَتْ ((وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ فَلَقَ أَبُو بَكْرِ رَجُلاً مِنْ بَنِي رَسُولُ اللهِ فَلَقَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي اللهِ فَلَوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ اللهِ فَلَوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ اللهِ فَرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ فَرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ عَلَرَ ثُورٍ بَعْدَ ثَلاَثٍ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا عَبْحَ ثَلاَثٍ). [راجع: ٢٧٦]

(۲۲۲۳) ہم سے یکی بن بیرنے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہ ہم سے عقبل نے کہ ابن شماب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنم نے بنو دیل کے ایک ماہر راہبر سے مزدوری طے کرلی تھی۔ وہ شخص کفار قریش کے دین پر تھا۔ ان دونوں حضرات نے اپنی دونوں او شیاں اس کے حوالہ کردی تھیں اور کمہ دیا تھا کہ وہ تین راتوں کے بعد صبح سویرے ہی سواریوں کے مائھ غار ثوریر آجائے۔

اس مدیث میں رسول کریم ملی ایک ایک ایک جرت سے متعلق ایک جزوی ذکر ہے کہ آپ اور حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ نے شب بھر ایک جرت میں سر شروع کرنے سے پہلے ایک ایسے مخص کو بطور را بہر مزدور مقرر فرما لیا تھا جو کفار قرایش کے دین پر تھا اور یہ بنو دیل میں سے تھا۔ آخضرت ملی ایک ایسے محض کو بطور را بہر مزدور مقرر فرما لیا تھا جو کفار قرایش کو اس کے حوالہ کرتے ہوئے اس سے وعدہ لے لیا کہ وہ تین را تیں گذر جانے کے بعد دونوں سواریوں کو لے کر غار ثور پر چلا آئے۔ چنانچہ اس نے الیابی کیا۔ اور آپ ہر دو سواریوں کے لئے مگران کے طور کیا۔ اور آپ ہر دو سواریوں کے لئے مگران کے طور پر مقرر کیا تھا۔ انگے باب میں فہ کور ہے کہ آخضرت ساتھ کیا نے اس مخص کو اس شرط پر مزدور مقرر کیا کہ وہ اپنا مقررہ کام تین را تیں گذرنے کے بعد انجام دے۔ ای طرح اگر ایک ماہ بعد یا ایک سال بعد کی شرط پر کی کو مزدور رکھا جائے اور ہر دو فریق رامنی ہوں تو الیا معالمہ کرنا درست ہے۔

اس مدیث سے بھی ضرورت کے وقت کی معتمد غیر مسلم کو بطور مزدور رکھ لینا جائز ثابت ہوا۔ و ہذا ہوالمراد۔ الحمد لللہ کہ کعبہ شریف میں غار ثور کی طرف بیٹے ہوئے یہ مدیث اور اس کی یہ تشریح حوالہ قلم کر رہا ہوں چودہ سو سال گذر رہے ہیں۔ گرحیات طیبہ کا ایک ایک ورق ہر طرح سے اتنا محفوظ ہے کہ اس نے زیادہ ممکن نہیں۔ یمی وہ غار ہے جس کو آج جبل الثور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس میں آخضرت مالی ہیں غار معنوت ابو برصدیق بناٹھ کے ہمراہ تین راتوں تک قیام فرمایا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اس باب کے ذیل حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم کا تشریحی نوٹ ہے ہے کہ اس باب کے لانے سے حضرت امام بخاری روائیے کی غرض ہے ہے کہ اور وقت سے کام شروع کرے۔ اساعیلی نے بی غرض ہے کہ اجارہ میں ہے امر ضروری نہیں کہ جس وقت سے اجارہ شروع ہو ای وقت سے گام شروع کرے۔ اساعیلی نے بی اعتراض کیا ہے کہ باب کی حدیث سے بی شرط لگائی تھی کہ وہ تمن دن کے بعد اپناکام شروع کرے۔ گریہ اعتراض صبح نہیں کیونکہ حدیث فدکورہ میں باب کی مطابقت واضح طور پر موجود ہے۔

بہ جُوت اجارہ صاحب الممذب لکھتے ہیں۔ فقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وصلم و ابابكر استاجر عبد الله بن الاريقط الديلى و كان خويتا و هوا خبر بمسالك الصحراء والوهاد العالم بجفرافية بلاد العرب على الطبيعة ليكون هاديا و مرشدا لهما في هجرتهما من مكة الى المدينة ـ تحقيق ثابت ہوگيا كه رسول كريم المؤيخ اور حفرت ابو بكر زائخ نے عبدالله بن اريقظ ديلي كو مزدور بنايا۔ وه صحرائى رائے كا بہت برا ما ہر تھا۔ وہ بلاد عرب كے طبى جغرافيہ سے پورے طور پر واقف تھا۔ اس كو اس لئے مزدور ركھا تھا۔ تاكہ وہ بوقت بجرت كم سے مدينہ تك آنخضرت الجائج اور حضرت ابو بكر صديق رفائخ كے لئے رہنمائى كا فرض انجام دے۔ جس سے غير مسلم كو جس پر اعتاد ہو مزدور بناكر ركھنا ثابت ہوا۔

آج ۲۹ ذی الخبه ۸۹ ساتھ کو بوقت مغرب مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کریہ نوٹ لکھا گیا۔ والحمد لله علی ذالک اور ۲ صفر یوم جعہ کو متجد نبوی جنت کی کیاری میں بیٹھ کر اس پر نظر ٹانی کی گئی۔ والحمد للہ علی ذالک۔

عار نور پر حاضری: اس مدیث کو لکھتے ہوئے ول میں خیال قاکہ مکۃ المکرمہ میں موجود ہونے پر مناسب ہوگا کہ بجرت نبوی کی اولین منزل لینی غار ور کو خود اپنی آنکھوں ہے و کھے کر عبرت حاصل کی جائے اگرچہ بمال جانانہ کوئی رکن جج ہے نہ اس کے لئے کوئی شرعی محم ہے مگر ﴿ سیروا لھی الاوص ﴾ کے تحت بتاریخ ۲۱ محرم ۱۰ ماساھ دیگر رفقائے تجاب کرام کے ہمراہ غار تور پر جانے کا عزم کر لیا شرعی محم ہے مگر ﴿ سیروا لھی الاوص ﴾ کے تحت بتاریخ ۲۱ محرم ۱۰ مراف کے توال مناظر سامنے آتے ہیں۔ پتانچہ بندو متائی اید از آون کے گیارہ بج ہمارا قافلہ دامن کوہ تور بیل پنچ گیا۔ پہاڑی چوئی پر نظر ڈائی گئی تو ہمت نے جواب دے دیا۔ مگر رفقائے کرام کے عزم کو دیکھ کر چر حائی شرع کی گئی۔ حال ہے تعال کہ جس قدر اوپر چڑھتے جاتے وہ مقام دور ہی نظر آتا جا رہا تھا۔ آخر بیٹھ بیٹھ کر بھید مشکل تقریبا تھند بھر کی محنت کے بعد غار تور تک رسائی ہو سکی۔ یہاں اس تیم کے گئی غار ہیں جن کے اوپر عظیم پتروں کی چست قدرتی طور پر بنی ہوئی ہیں۔ ایک غار پر غار تور کسلا ہوا تھا۔ یکی وہ غار تور ہے جس کے ان غار ہیں جن کے اوپر عظیم پتروں کی چست قدرتی طور پر بنی ہوئی ہیں۔ ایک غار پر غار تور کسلا ہوا تھا۔ یکی وہ غار تور ہے جس کے اندر بیٹھ کر رسول کریم شکل میں ہوئی جی سیار خوا الله دائیوں میں اس اس تیم کی گئی خوس ہوا تو آخضرت میں ایر معارف کریم موالی تھی کہ اے ابو بکر! تمارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیرا خود الله بیاک کے خود ساتھ ہونے کی موالہ ہوا ہوا کہ دشن اس غار کے اطراف میں پولیا۔ مارا مخافظ و ناصر ہے۔ پھر ہم کو دشنوں کی طرف سے بیٹھ کر داخل ہوا جا سکا کہ دشن اس غار کی اور مارے رفتی اندر داخل میں اندر دو آدمیوں کے بیٹھنے لینے کی مجا ہے۔ ایک طرف سے بیٹھ کر داخل ہوا جا سکا ہے۔ بی ہوا کہ دشن اس غار کی اور مارے رفتی اندر داخل میں اندر دو آدمیوں کے بیٹھنے لینے کی گئی ہے۔ ایک طرف سے بیٹھ کر داخل ہوا جا سکا ہے۔ میں اور مارے رفتی اندر داخل عور ان ان کو آخضرت میں کیا گھرا کے کی گئی ہو کہ ہو سکا۔ اور انٹر پاک نے ایک ہور و آدمیوں کے بیٹھنے لینے کی گھر ہے۔ ایک طرف سے بیٹھ کر داخل ہور ان کو آخریوں کے بیٹھنے کینے کی گئی ہو کہ کے داور انٹر پاک کے اس کی ہور کے۔ میں اور مارے درفن اس غار کیا اندر داخل میں اور مارے درفتی کی گئی کے۔ ان کی کرون کے کو گئی کی کرون کے کہا گور داخل کی کرون کی کرون ک

ہوئے اور سارا منظر دیکھا۔ اور بار بار قدرت الئی یاد آتی رہی۔ اور تاریخ اسلام کے عظیم واقعہ کی یاد تازہ ہوتی رہی۔ چند الفاظ یادواشت غار کے اندر ہی بیٹھ کر حوالہ قلم کئے گئے۔ جی چاہتا تھا کہ یمال کافی دیر ٹھمرا جائے کیونکہ منظر بہت ہی روح افزا تھا۔ گر نیچے گاڑی والا منظر تھا۔ اس لئے دوستوں کے ساتھ والی کا مرحلہ طے کیا گیا۔ غار اونچائی اور راستہ پر خطر ہونے کے لحاظ سے اس قابل نہیں ہے کہ ہر مخص وہاں تک جا سکے۔ چڑھنا بھی خطر ناک اور اترنا اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ چنانچہ اتر نے میں دوگنا وقت صرف ہوا۔ اور نماز ظهر کا ذقت بھی ارتے ارتے ہی ہوگیا۔ بھد مشکل نیچ اتر کر گاڑی پکڑی اور حرم شریف میں ایسے وقت حاضری ہوئی کہ ظمر کی نماز ہو چکی تھی گرا کو دیکھا جائے سو اللہ پاک نے یہ موقع بھی تھی گر الحمد للہ اولا و آخرا والصلوة والسلام علی رسول اللہ و علی صاحبہ الصدیق رضی اللہ عنہ.

المحترم حاجی اللہ بخش صاحب بیجا پوری اور محترم حاجی منٹی حقیق اللہ صاحب ناظریدرسہ دارالمدی یوسف پور' یو' پی ساتھ تھے جن کی ہمت سے مجھ جیسے ضعیف کمزور نے بھی اس منزل تک رسائی حاصل کی۔ جزاہم اللہ)

### باب جماد میں کسی کو مزدور کرکے لے جانا

(۲۲۲۵) ہم سے یعقوب بن اہراہیم نے بیان کیا' کما کہ ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا' کما کہ ہمیں ابن جر تئے نے خبردی' کما کہ مجھے عطاء بن ابی رباح نے خبردی' انہیں صفوان بن یعلی نے' ان کو یعلیٰ بن امیہ بڑا تھ نے' انہوں بنے کما کہ میں نبی کریم ماٹھ کے ساتھ بیش عرق (غزوہ تبوک) میں گیا تھا یہ میرے نزدیک میرا سب سے بیش عرق (غزوہ تبوک) میں گیا تھا یہ میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ قابل اعتاد نیک عمل تھا۔ میرے ساتھ ایک مزدور بھی تھا۔ وہ ایک شخص سے جھڑ اور ان میں سے ایک نے دو سرے مقابل والے کی انگلی چبا ڈالی۔ دو سرے نے جو اپنا ہاتھ زور سے کھیچا تو اس کے کی انگلی چبا ڈالی۔ دو سرے نے جو اپنا ہاتھ زور سے کھیچا تو اس کو اس کے دانت بھی ساتھ ہی کھینچ چلے آئے اور گر گئے۔ اس پر وہ شخص اپنا مقدمہ لے کر نبی کریم مٹھا کے کی فدمت میں بنچا۔ آخضرت آئے کے دانت بھی ساتھ ہی کھینچ جلے آئے اور گر گئے۔ اس پر وہ ساتھ نبی کریم مٹھا کے کا کوئی قصاص نہیں دلوایا۔ بلکہ فربلیا مقدمہ نبی انگلی تہمارے منہ میں چبانے کے لئے چھوڑ درتا۔ راوی نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ نے یوں بھی فربلیا۔ جس طرح نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ نے یوں بھی فربلیا۔ جس طرح دیا اور نہ چبالیا کرتا ہوں کہ آپ نے یوں بھی فربلیا۔ جس طرح دیا اور نہ چبالیا کرتا ہوں کہ آپ نے یوں بھی فربلیا۔ جس طرح

(۲۲۷۱) ابن جرت نے کہا اور مجھ سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے دادا نے بالکل اسی طرح کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک شخص نے ایک شخص نے ایک ووسرے مخص کا ہاتھ کاٹ کھلا۔ (دوسرے مخص کا ہاتھ کاٹ کھلا۔ (دوسرے ان باہاتھ کھیٹیا تو) اس کاشنے والے کا دانت ٹوٹ گیا۔ اور ابو بحر وہ تھ نے اپنا ہاتھ کھیٹیا تو) اس کاشنے والے کا دانت ٹوٹ گیا۔ اور ابو بحر وہ تھ نے

٥- بَابُ الأَجِيْرِ فِي الْغَزْوِ

[راجع: ۱۸٤٧]

٢٢٦٦ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ
 اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدَّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ
 الصَّفَّةِ: ﴿(أَنَّ رَجُلاً عَضٌ رَجُلٍ فَٱنْدَرَ
 نُشِتَهُ، فأهلرَهَا أَبُوبَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)).

#### اس كاكوني قصاص نهيس دلوايا ـ

ر الب كامضمون اس سے ظاہر ہے كه حضرت يعلى بن اميد زائد نے جنگ تبوك كے سفر ميں اپنے ساتھ ايك اور آدمى كو بطور صل مزدور ساتھ لگالیا تھا۔ مدیث میں جنگ تبوک کا ذکرہے جس کو جیش العسرة بھی کما کیا ہے۔ الحمداللہ مدینة المنورہ میں بیشے کر یہ نوث کھ رہا ہوں۔ یمال سے تبوک کی سومیل کے فاصلہ پر اردن کے رائے پر واقع ہے۔ اور حکومت سعودیہ بی کا یہ ایک ضلع ہے۔ شام کے عیسائیوں نے یہاں مرحد پر اسلام کے خلاف ایک جنگی منصوبہ بنایا تھاجس کی بروقت اطلاع آمخضرت مٹاہیم کو ہوگئی۔ اور آے نے مدافعت کے لئے پیش قدی فرائی۔ جس کی خبریا کر عیسائیوں کے حوصلے بہت ہو گئے۔

یہ سفرعین موسم گرا کے شاب میں کیا گیا۔ جس کی وجہ سے مسلمان مجادین کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا بڑا۔ سورہ توبہ کی کئی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ ساتھ بی ان منافقین کا بھی جو اس امتحان میں حیلے بہانے کر کے پیچے رہ گئے تھے۔ جن کے متعلق آیت ﴿ يَعْتَذِرُوْنَ النَكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ اِلنَّهِمْ ﴾ (التوبد: ٩٨) نازل موئى - محر چند مخلص مومن بهي تتے جو پيچي رہنے والول ميں رو محتے تتے۔ بعد ميں ان كى توبه تبول بوكى - الجمد لله آج ٢ صغر كوم محد نبوى مين بيثه كريد نوث كلما كيا-

٦- بَّابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَبِيِّنَ لَهُ الأَجَلَ، وَلَمْ يُبيِّن الْعَملَ

لِقُولِهِ : ﴿ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحُكَ إِحْدَى ابْنَتَيُّ هَاتَيْنِ - إلى قُولِهِ - وَا اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ، يَأْجُرُ فُلاَتًا : يُعْطِيْهِ أَجْرًا. وَمِنْهُ فِي النَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ ا للهُ.

## باب ایک مخص کوایک میعاد کے لئے نوکرر کالینااور کام بيان نه كرنا

سور و فقص میں اللہ تعالی نے (حضرت شعیب مالئے کا قول بول) بیان فرملا ہے کہ "میں چاہتا ہول کہ اپنی ان دولڑ کیول میں سے کس کا تم ے نکاح کر دول" آخر آیت ﴿ والله على ما نقول و کیل ﴾ تك. عربوں کے ہاں یاجر فلانابول کر مراد ہو اکے ایعیٰ فلال کو وہ مزدوری ریا ہے۔ ای لفظ سے مشتق تعزیت کے موقعہ پر یہ لفظ کتے ہیں اجرك الله. (الله تحمه كواس كاجر عطاكر)

حعرت الم بخاری مطفی يمال بلب كامتعد بيان كرنے كے لئے صرف آيت قرآني لائے جس مي حعرت شعيب بي كى نبان سے ند کور ہے کہ انہوں نے حضرت موی میت ہوں فرمایا کہ میں اپنی دو لڑکیوں سے ایک کا آپ سے ثکاح کرنا جاہتا ہول، اس شرطی کہ آپ آٹھ سال میرے ہاں نوکری کریں۔ یہال حضرت شعیب بین نے نوکری کے کام مقرر نہیں فرائے۔ ای سے متعد ہاب ابت ہوا۔ آیت ندکورہ ش لفظ تاجونی ندکورہے۔ اس کی لفوی وضاحت معرت امام نے یوں فرمائی کہ عربوں میں یاجو فلانا کا محلورہ مزدور کو مزدوری دینے پر مستعل ہے آیت یس لفظ ناجونی ای سے مشتق ہے۔ باب اگر کوئی محض کی کواس کام پر مقرر کرے کدوہ کرتی

٧- بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيْمَ حَائِطًا يُرِيْدُ أَنْ يِنْقَضٌ جَازَ

ای سے معماری لین مکان تغیر کرنے کا پیشہ بھی ثابت ہوا۔ اور یہ کہ معماری کا پیشہ حضرت خضر ملاکا کی مشع ہے۔ (۲۲۷۷) بم ع ايمايم بن موى ني يا كاكد بم وجلم بن بوسف نے خردی' انسی این جریج نے خردی کما کہ تھے جل من

موکی داوار کودرست کردے توجاتزے۔

٢٢٦٧ - حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُومَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُزِّيج

أَخْبُرَهُمْ قَالَ: أَخْبِرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْدٍ - يَوْمَدُو بْنُ دِيْنَادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْدٍ - وَغَيْرُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ - وَغَيْرُهُمَا قَالَ: قَلْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّنُهُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ لِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ حَدُنْتِي أَبِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَدُنْتِي أَبِي بْنُ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ حَدُنْتِي أَبِي بْنُ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَى اللهِ اللهِ فَقَى اللهِ اللهِ فَقَى اللهِ فَقَى اللهِ فَقَى اللهِ اللهِ فَقَى اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ: فَمُسَحَةُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ ﴿ وَقَالَ لَوْ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ ا

مسلم اور عمروبن دینار نے سعید سے خبردی۔ یہ دونوں حضرات (سعید بن جمیر سے اپنی روایتوں میں) ایک دو سرے سے کچھ ذیادہ روایت کرتے ہیں۔ ابن بحر تی نے کہا میں نے یہ حدیث اوروں سے بھی سی ہے۔ وہ بھی سعید بن جمیر سے نقل کرتے سے کہ جمھ سے ابن عباس بھی شی اور ان سے ابی بن کعب بڑا تی نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ جمھ سے رسول اللہ التی تی ارشاد فرمایا۔ کہ پھروہ دونوں (موی اور خصر ملیما السلام) چلے۔ تو انہیں ایک گاؤں میں ایک دیوار ملی بو گرنے ہی والی تھی۔ سعید نے کہا خصر ملائلی نے اپنے سے اس طرح اشارہ کیا اور ہاتھ اٹھلیا وہ دیوار سید ھی ہوگی۔ معلی نے کہا میرا خور اشارہ کیا اور ہاتھ اٹھلیا وہ دیوار سید ھی ہوگی۔ معلی نے کہا میرا اور وہ سید ھی ہوگی۔ سعید نے کہا خصر ملائلی ہو لے کہ اگر آپ چاہتے تو اس خواس خواس کام کی مزدوری کے سعید نے کہا کہ (حضرت موسی ملائلی کی مراد یہ تھی کہ) کوئی ایک چیز مزدوری میں آپ کولینی چاہئے تھی) جے مراد یہ تھی کہ) کوئی ایک چیز مزدوری میں آپ کولینی چاہئے تھی) جے مراد یہ تھی کہ) کوئی ایک چیز مزدوری میں آپ کولینی چاہئے تھی) جے مراد یہ تھی کہ) کوئی ایک چیز مزدوری میں آپ کولینی چاہئے تھی)

آئی ہے۔ اس سے جو گرنے ہی والی تھی کہ حضرت خضر طابقہ کا بید واقعہ قرآن مجید ہیں تفصیل کے ساتھ ندکور ہوا ہے' اس جگہ بید دیوار کا واقعہ الکی سے جو گرنے ہی والی تھی کہ حضرت خضر طابقہ نے اس کو درست کر دیا۔ اس سے اس قتم کی مزدوری کرنے کا جواز عابت ہوا۔ کیو نکہ حضرت موئی طابقہ کا خیال تھا کہ حضرت خضر طابقہ کو اس خدمت پر گاؤں والوں سے مزدوری لینی چاہئے تھی۔ کیونکہ گاؤں والوں نے مروقی کا جموت ویتے ہوئے ان کو کھانا نہیں کھلایا تھا حضرت خضر طابقہ نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے الهام اللی سے معلوم کر لیا تھا کہ بید ویوار بیتیم بچوں کی ہے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ وفن ہے۔ اس لئے اس کا سیدها کرنا ضروری ہوا تاکہ بیمیوں کی امداد بایں طور پر ہو سکے اور ان کا فزانہ ہوکہ لوگ لوٹ کرلے جائیں۔

آج ۳ صفر کو محترم حاجی عبدالرحن سندی کے مکان واقع باب مجیدی مدینه منورہ میں یہ نوث لکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک محترم کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا کرے۔ بہت ہی نیک مخلص اور کتاب و سنت کے دلدادہ ذی علم بزرگ ہیں۔ جزاہ اللہ خیرا فی الدارین۔ امید ہے کہ قار کین بھی ان کے لئے دعائے خیر کریں گے۔

٨- بَابُ الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

باب آدھے دن کے لئے مزدور لگانا (جائزہ)

آئی میں اسلام بخاری روائی کی غرض ان بابول کے لانے سے یہ ہے کہ اجارے کے لئے یہ ضروری نمیں کہ کم سے کم ایک دن میں کہ میں دور ہوں کی مدت ہو بلکہ اس سے کم مدت بھی درست ہے۔ جیسا کہ حدیث باب میں دوپر تک پر عمر تک پر عمر سے مغرب تک مزدوری کا معالمہ مزدور اور مالک پر موقوف ہے وہ جس طور پر جن شرائط کے تحت معالمہ طے کر لیں درست ہوگا۔

حَدَّتُنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِ عَنْ النّب عَلَمُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ عَمَلُ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النّب يَ عَلَمُ لَكَا اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النّب يَ عَمَّلُ اللهِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ وَمَثُلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ وَمَثُلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ مِنْ غُدُورَةٍ إِلَى نِصْفُ النّهَارِ عَلَى قِيْرَاطِ؟ مِنْ غُدُورَةٍ إِلَى نِصْفُ النّهَارِ عَلَى قِيْرَاطِ؟ فَعَمِلُ لِي مِنْ فَعَمِلَ لِي مِنْ نِصْفُ النّهَارِ عَلَى قِيْرَاطِ؟ فَعَمِلَ لِي مِنْ نِصْفُ النّهَارِ إلَى صَلاَةٍ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطِ؟ فَعَمِلَ إِلَى مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيْب قِيْرَاطِ؟ فَعَمِلَ لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيْب يَعْمَلُ لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيْب لَكَعْمُ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ. لَكُونُ عَمَلاً وَالنّصَارَى فَقَالُوا: مَا لَنَا لَعَصْرِ اللّهُ مَنْ عَمَلاً وَالنّصَارَى فَقَالُوا: مَا لَنَا فَعَصْرِ عَلَى قَيْرَاطُ؟ قَالُوا: هَا لَنَا فَعَصْرِ اللّهُ مَنْ عَمَلاً وَالْتُولُ عَمَلاً وَالْمُولُ وَالنّصَارَى فَقَالُوا: هَا لَنَا فَعَشْرِ اللّهُ فَصْلَى أَوْتِيْهِ مِنْ أَشَاءً وَالْكَ فَصْلَى أُورِيْهِ مِنْ أَشَاءً وَى الْكَالُكَ فَصْلَى أُورِيْهِ مِنْ أَشَاءً وَى الْكَالِكَ فَطْلَكَ فَصْلَى أُورِيْهِ مِنْ أَشَاءً وَى اللّهُ لَكَ فَصْلَكَ وَالْمُعْلَى أُورِيْهِ مِنْ أَشَاءً وَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

نید ان سے حماد بن زید ان سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے نافع نے ان سے ایوب سختیانی نے ان سے نافع نے ان سے ابن عمر شکھنا نے کہ نی کریم مالی ہے کہ کی مخص نے کی مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ میرا کام ایک تیراط پر شخص نے کی مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ میرا کام ایک تیراط پر شخص نے کی مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ نے (شخص سے دوبر تک اس کام کیا۔ پھراس نے کہا کہ آدھ دن سے عمر تک ایک قیراط پر میرا کام کیا۔ پھراس نے کہا کہ آدھ دن سے معر تک ایک قیراط پر میرا کام کون کرے گا؟ چنانچہ یہ کام پھر نصادی نے کیا بھراس مخص نے کہا کہ عمر کے وقت سے سور ت دوب تک میرا کام دو قیراط پر کون کرے گا؟ اور تم (امت محمدیہ) ہی دو دوب تک میرا کام دو قیراط پر کون کرے گا؟ اور تم (امت محمدیہ) ہی دورجہ حاصل ہوا) اس پر یہود ونصار کی نے برا مانا وہ دول کہ دو (جن کو یہ درجہ حاصل ہوا) اس پر یہود ونصار کی نے برا مانا اس مخص نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تہمارا حق تہمیں پر دا نمیں ملا؟ اس مخص نے کہا کہ بمیں تو ہمارا حق پورا مل گیا۔ اس مخص نے کہا کہ بمیں تو ہمارا حق پورا مل گیا۔ اس مخص نے کہا کہ بھی جاہوں نیادہ دول۔

[راجع: ٥٥٧]

تم كو اعتراض كرنے كاكيا حق ہے۔ اس سے اہل سنت كا ذہب ثابت ہوا كہ الله كى طرف سے ثواب ملنا بطريق احسان كے ہے۔ امت محمديد پريد خدا كاكرم ہے كہ وہ جو بھى نيكى كرے اس كو دس كنا بلكہ بعض دفعہ اور بھى زيادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ پانچ وقت كى لماز يزجة بس۔ محرثواب بچاس وقت كا ديا جاتا ہے۔ يہ اس امت مرحومہ كى خصوميات بين سے ہے۔

٩- بَابُ الإجَارَةِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ الْعَصْرِ الْعَصْرِ الْعَصْرِ الْعَالَا الْمُحَارِةِ الْعَصْرِ الْعَالَا

الینی عمری نماز شروع ہونے یا خم ہونے تک۔ اب یہ استدالال صحیح نہ ہوگا کہ عمر کا وقت دو مثل تک رہتا ہے۔ مافلا الی الیہ عمری نماز شروع ہونے یا خم ہونے تک۔ اب یہ استدالال صحیح نہ ہوگا کہ عمر کا وقت مرف ہودی تھے۔ اور ان کا وقت معلمانوں کے وقت سے زیادہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اساعیلی نے کہا کہ اگر دونوں فرقوں نے یہ کہا ہو تب ہی حنفیہ کا استدالال چل نہیں سکا۔ کس لئے کہ نصاری منازی نے اپنا عمل جو زیادہ قرار دیا وہ یہود کا زمانہ طاکر ہے۔ کیونکہ نصاری معرت مولی میں اور عمر تک کا زمانہ اس معرت عیلی وونوں پر ایمان لائے تھے۔ حافظ نے کہا ان تاویلات کی ضرورت نہیں میں لئے کہ ظہرسے لے کر معمر تک کا زمانہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جتنا عمراور مغرب کے بڑی میں ہوتا ہے۔ (وحیدی)

احادیث صیحہ واردہ کی بنا پر عصر کا وقت سلیہ ایک مثل کے برابر ہو جانے پر شروع ہو جاتا ہے۔ الحمد للد آج بھی مکہ شریف اور مدینہ شریف میں کی معمول ہے۔ ہردو جگہ عصر کی نماز ایک مثل پر ہو رہی ہے۔ اور پوری دنیائے اسلام جو ج کے لئے لاکھوں کی تعداو میں حرین شریفین آتی ہے ان ایام میں یمال اول وقت ہی عصر کی نماز پڑھتی ہے۔ پھر بعض متعقب احناف کا بختی کے ساتھ اس کا اٹکار

کرنا اور ایک مثل پر عمری نماز کا پڑھنا ناروا جاننا انتمائی جود کا جُوت دیتا ہے۔ اس کو اندھی تقلید کما گیاہے جس میں ہمارے یہ محرّم و معزز متعقب بھائی گر فقار ہیں۔ پھر بجیب بات یہ ہے کہ غداجب اربعہ کو برحق بھی کہتے ہیں اور عملی طور پر اس شدت کے ساتھ اس قول کا الث بھی کرتے ہیں۔ جب کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ رحمہ اللہ ایک مثل پر عصری نماز کے قائل ہیں اور ظاہرہ کہ ائمہ اربعہ ہیں ان اماموں کا بھی اہم مقام ہے۔ خلاصہ یہ کہ عصری نماز کا اول وقت ایک مثل سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں شک و شبہ کی مطلق مخوائش نہیں ہے۔ تفصیل اپنے مقام پر گذر چکی ہے۔ الحمد لللہ مدینہ طیب حرم نبوی میں یہ نوث لکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ فلہ الحمد ولہ الفکر۔

یہ حدیث حضرت مجمتد مطلق امام الائمہ امام بخاری روائیج نے گئی جگہ نقل فرماکر اس سے مختلف مسائل کا اثبات فرمایا ہے۔ اس میں یہود و نصاری اور اہل اسلام کا ایک نقال تشکی طور پر دکھایا گیا ہے۔ دین آسانی کی امانت پہلے یہود کو سونی گئی ، گرانہوں نے اپنے دین کو بدل کر منح کر دیا۔ اور باہمی حسد و بغض میں گر فقار ہوکر دین کی بربادی کے موجب ہوئے۔ اس طرح گویا انہوں نے حفاظت دین کا کام بالکل بھی میں چھوڑ دیا اور وہ ناکام ہو گئے۔ پھر نصاری کا نمبر آیا اور ان کو اس دین کا محافظ بنایا گیا۔ گرانہوں نے وین عیسوی کو اس قدر منح کیا کہ آسانی تعلیمات کی اصلیت کو جڑ اور بنیادوں سے بدل دیا۔ اور تشکیف اور صلیب پرتی میں ایسے گر فقار ہوئے کہ یہود کو بھی مات کر کے رکھ دیا۔ ان کے بعد مسلمانوں کا نمبر آیا۔ اور اللہ پاک نے اس امت کو خیر امت قرار دیا۔ اور قرآن مجید اور سنت بوی کو ان کے حوالہ کیا گیا۔ الحمد للہ قرآن مجید آج تک محفوظ ہے۔ اور سنت کا ذخیرہ محد ثین کرام رحم اللہ کے ہاتھوں اللہ نے قیامت تک کے لئے محفوظ کرا دیا۔ یہ کام کا پورا کرنا ہے۔ جس پر امت کو دوگنا اجر لے گا۔

مسلمانوں میں بھی اہل بدعت نے جو غلو اور افراط و تغریط سے کام لیا ہے وہ اگرچہ یہود و نصاریٰ سے بھی بردھ کر شرمناک حرکت ہے کہ اللہ کے سچ محبوب رسول اللہ بھی کے ذات ستودہ صفات کے متعلق بے حد باطل اور گمراہ کن عقائد ایجاد کر لئے۔ اپنے خود سازیٰ سے منافتہ ائمہ کو مطاع مطلق کا درجہ دے دیا' اور پیروں' شہیدوں' بزرگوں کے مزارات کو کعبہ و قبلہ بنالیا' بیہ حرکتیں یہود و نصاریٰ سے کم نہیں ہیں۔ گراللہ کا شکر ہے کہ ایسے غالی اہل بدعت کے ہاتھوں سے قرآن مجید محفوظ ہے۔ اور ذخیرہ سنت اصادیث صححہ کی شکل میں محفوظ ہے۔ یو و فقیم کارنامہ ہے جس پر اس امت کو اللہ نے اپنی نعتوں سے نوازا۔ اور یہود و نصاریٰ پر فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ پاک مفوظ ہے۔ یہ وہ مقیم کارنامہ ہے جس پر اس امت کو اللہ نے اپنی نعتوں سے نوازا۔ اور یہود و نصاریٰ پر فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ پاک کو اس فضیلت کا مصداق بنائے۔ آمین۔ سفرج سے واپسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے ۲۳ اپریل کو یہ نوٹ حوالہ قلم کیا گیا۔ والحمد للہ علی

٢٦٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ مَولَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُبِولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ على قِيْرَاطِ قِيْرَاطِ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ عَلَى

(۲۲۲۹) ہم سے اساعیل بن ابی اولی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عمر جی قائ کے غلام عبداللہ بن عمر بی قائ کے غلام عبداللہ بن وینار نے بیان کیا' اور ان سے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور یہود و نصاریٰ کی مثال الی ہے کہ ایک مخص نے چند مزدور کام پر لگائے اور کما کہ ایک ایک قیراط پر آدھے دن تک میری مزدوری کون کرے گا؟ پس یہود نے ایک قیراط پر یہ مزدوری کی۔ پھر مزدوری کون کرے گا؟ پس یہود نے ایک قیراط پر یہ مزدوری کی۔ پھر نصاریٰ نے بھی ایک ایک قیراط پر کام کیا۔ پھرتم لوگوں نے عصر سے نصاریٰ نے بھی ایک ایک قیراط پر کام کیا۔ پھرتم لوگوں نے عصر سے نصاریٰ نے بھی ایک ایک قیراط پر کام کیا۔ پھرتم لوگوں نے عصر سے

قِيْرَاطِ قِيْرَاطِ ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيْرَاطِ قِيْرَاطِ قِيْرَاطِ ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَعَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ. فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُ عَطَاءً، قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شِيْنًا؟ قَالُوا: لاَ. قالَ: فَذَلِكَ فَصْلِي أُونِيْهِ شَيْنًا؟ قَالُوا: لاَ. قالَ: فَذَلِكَ فَصْلِي أُونِيْهِ

مغرب تک دو دو قیراط پر کام کیا۔ اس پریبود ونصاری غصہ ہو گئے کہ ہم نے کام تو زیادہ کیا اور مزدوری ہم کو کم ملی۔ اس پر اس شخص نے کما کہ کیا اور مزدوری ہم کو کم ملی۔ اس پر اس شخص نے کما کہ کیا ہیں۔ کما کہ کیا ہیں۔ پھراس شخص نے کما کہ یہ میرا فضل ہے جے چاہوں زیادہ دیتا ہوں۔

مَنْ أَشَاءُ)). [راجع: ٥٥٧]

اس روایت میں گویہ صراحت نہیں کہ نصاریٰ نے عصر تک کام کیا' مگریہ مضمون اس سے نکلنا ہے کہ تم مسلمانوں نے عصر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک کام کیا۔ کیونکہ مسلمانوں کا عمل نصاریٰ کے عمل کے بعد شروع ہوا ہو گا۔ اس میں امت محمدیہ کے خاتم الامم ہونے کا بھی اشارہ ہے۔ اور یہ بھی کہ ثواب کے لحاظ سے یہ امت سابقہ جملہ امم پر فوقیت رکھتی ہے۔

• ١ - بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيْرِ

(۲۲۷) ہم سے یوسف بن محمد نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یکی بن سلیم نے بیان کیا 'ان سے سعید بن الی سلیم نے بیان کیا 'ان سے سعید بن الی سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ زخاتھ نے کہ نبی کریم طاق کے نظایا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ تین قتم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پہ عمد کیا 'اور پھروعدہ خلافی کی۔ دو سرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو جن کر اس کی قیت کھائی۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا 'پھر اس کی قیت کھائی۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا 'پھر

کام تواس سے بورالیا الیکن اس کی مزدوری نہ دی۔

باب اس امر کابیان که مزدور کی مزدوری

مارلینے کا گناہ کتناہے۔

۲۲۷- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَخْتَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ أُمِيَّةً عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُويُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النبيِّ عَلَىٰ، قَالَ: (وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلاَئَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَر، ورَجُلٌ النَّاجُرَ النَّاجَرَ النَّاجَرَ النَّاجَرَ اللهَ عَمْدُ وَرَجلٌ النَّاجَرَ النَّاجَرَ النَّاجَرَ النَّاجَرَ النَّاجَرَ اللهَ عَمْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)).

[راجع: ۲۲۲۷]

قرآن مجید میں باری تعالی نے اکثر مقامات پر اوصاف اہل ایمان بیان کرتے ہوئے ایفائے عمد کا وصف نمایاں بیان کیا ہے۔

المین میں اور قتم اللہ تعالی کا پاک نام ورمیان میں ڈال کر کیا جائے' اس کا تو ڑنا اور پورا نہ کرنا بہت بڑا اخلاتی جرم ہے۔
جس کے لئے قیامت کے ون خود اللہ پاک مدعی بنے گا۔ اور وہ غدار بندہ مدعی علیہ ہو گا۔ جس کے پاس کوئی جواب نہ ہو گا۔ اور وہ محض اس عظیم جرم کی بنا پر دوزخ میں و حکیلا جائے گا۔ اس لئے ایک حدیث میں وعدہ خلافی کو نفات کی ایک علامت بتلایا گیا ہے۔ جس کے ساتھ اگر آدی خیات کا بھی عادی ہو اور جھوٹ بھی اس کی گھٹی میں واضل ہو تو پھروہ از روئے شرع محمدی پکا منافق شار کیا جات ہے۔

اور نور ایمان سے اس کا دل قطعاً خالی ہو جاتا ہے۔

دوسرا جرم کی آزاد آدی کو غلام بناکرات نیج کراس کی قیمت کھانا اس میں نمبروار تین جرم شامل ہیں۔ اول تو کسی آزاد کو گلام بنانا ہی جرم ہے۔ پھراے ناحق بیچنا جرم ' پھراس کی قیمت کھانا۔ یہ اور بھی ڈبل جرم ہے۔ ایسا ظالم انسان بھی وہ ہے جس پر قیامت کے دن اللہ پاک خود مدی بن کر کھڑا ہو گا۔ تیمرا مجرم جس نے کسی مزدور سے پورا پورا کام کرایا گرمزدوری اوا کرتے وقت اس کو دھتکار دیا۔ اور وہ غریب کلیجہ مسوس کر رہ گیا۔ یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ تھم یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پیدنہ خلک ہونے سے پہلے دا کر دی جائے۔ سرمایہ داروں کے ایسے بی پ ور پ مظالم نے مزدروں کی تنظیم کو جنم دیا ہے جو آج ہر ملک میں مشخکم بنیادوں پر قائم ہیں اور مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اسلام نے ایک زمانہ قبل بی اس قتم کے مفاسد کے ظاف آواز بلند کی تھی' بو اسلام کے مزدور اور غریب پرور ہونے کی اٹل دلیل ہے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

# ١١ - بَابُ الإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى النَّيْل اللَّيْل

٢٢٧١ حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ المُشَلُ الْمَسْلِمِيْنَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل كَمَثْلِ رَجُل اسْتَأْجَرَ قُومًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَومًا إَلَى اللَّيْل عَلَى أَجْر مَعْلُوم فَعَمِلُوا لَهُ نِصْفَ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَّنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِل. فَقَالَ لَهُمْ : لاَ تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً، فَأَبُوا وَتَركُوا. وَاسْتَأْجَرَ أَجِيْرَيْنِ بَعْدَهُمْ فَقَالَ : أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَومِكُمْ هَذَا وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالُوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِل، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيْهِ. فَقَالَ لَهُمْ أَكْمِلُوا بَقِيَّةً عَمَلَكُمْ فإنَّ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيْرٌ، فَأَبُوا،

## باب عفرے کے کردات تک مزدوری کرانا

(۲۲۷) ہم سے مخرین علاء نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو اسامہ نے ' بیان کیا' ان سے بزید بن عبداللہ نے' ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی اشعری را تر نے کہ نبی کریم ساتھ کے فرمایا مسلمانوں کی اور یبود و نساری کی مثال ایس ہے کہ ایک مخص نے چند آدمیوں کو مزدور کیا کہ یہ سب اس کاایک کام صبح سے رات تک مقررہ اجرت بر کریں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے میہ کام دوپسر تک کیا۔ پھر کہنے لگے کہ جمیں تہاری اس مزدوری کی ضرورت نہیں ہے جو تم نے ہم سے طے کی ہے۔ بلکہ جو کام ہم نے کر دیا وہ بھی غلط رہا۔ اس پر اس شخص نے کما کہ ایسانہ کرو۔ اپناکام پورا کرلو' اور اپنی پوری مزدوری لے جاؤ۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اور کام چھوڑ کر چلے گئے۔ آخر اس نے دو سرے مزدور لگائے۔ اور ان سے کما کہ باقی دن پورا کر لو تو میں تہیں وہی مزدوری دول گاجو پہلے مزدوروں سے طے کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کام شروع کیا کین عصر کی نماز کاوفت آیا توانہوں نے بھی یی کماکہ ہم نے جو تمہارا کام کردیا ہے وہ بالکل بیکار رہا۔ وہ مزدوری بھی تم اپنے پاس ہی رکھو جو تم نے ہم سے طے کی تھی۔ اس فخض نے ان کو سمجھایا کہ اپناباتی کام بورا کرلو۔ دن بھی اب تھو ڑاہی باتی رہ ' گیاہے۔ لیکن وہ نہ مانے۔ آخراس مخص نے دوسرے مزدورلگائے

فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَومِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَومِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذَلِكَ مَثْلُهُمْ وَمَثْلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ)).

[راجع: ٥٥٨]

کہ یہ دن کا جو حصہ باقی رہ گیاہے اس میں یہ کام کردیں۔ چنانچہ ان اوگوں نے سورج غروب ہونے تک دن کے بقیہ حصہ میں کام پورا کیا۔ اور پہلے اور دو سرے مزدوروں کی مزدوری بھی سب ان ہی کو ملی نور کی جس کو انہوں نے قبول کیا' میں مثال ہے۔

سے بطاہر حضرت عبداللہ بن عمر بھت کے خلاف ہے۔ جس میں یہ ذکر ہے کہ اس نے صبح سے کے کر دوہبر تک اسٹ میں میں اور دونوں حدیثوں میں کوئی تخالف نہیں ہے۔ ان احادیث میں یہود و نصاری اور اہل اسلام کی ایک تمثیل ذکر کی گئی ہے کہ یہود و نصاری نے اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورے ہور پر ادا نہیں کیا۔ بلکہ وہ وقت سے پہلے ہی اپناکام چھوڑ کر بھاگ نظے گر مسلمانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ قرآن مجید آج تک لفظ بہ لفظ موجود ہے۔ اور جب تک اللہ چاہے گا موجود رہے گا۔ جس میں ایک شوشے کی بھی رد و بدل نہیں ہوئی۔ اور قرآن مجید کے ساتھ اسوہ رسالت بھی پورے طور پر محفوظ ہے۔ اس طور پر کہ انبیاء سابقہ میں ایسی مثال ملنی ناممکن ہے کہ ان کی ندگی اور ان کی ہدایات کو بایں طور پر محفوظ رکھا گیا ہو۔

حدیث نہ کورہ کے آخری الفاظ سے بعضوں نے یہ نکالا کہ اس امت کی بقا ہزار برس سے زیادہ رہے گی۔ اور الحمد للہ یہ امراب
پورا ہو رہا ہے کہ امت محمد پر چودھویں صدی پوری ہونے والی ہے اور مسلمان دنیا ہیں آج بھی کروڑہا کی تعداد ہیں موجود ہیں۔ اس
دنیا کی عمر کتنی ہے یا یہ کہ امت مسلمہ کتنی عمر لے کر آئی ہے' شریعت اسلامیہ نے ان باتوں کو علم اللی پر موقوف رکھا ہے۔ انا ضرور
بٹلایا گیا ہے کہ امت مسلمہ سے قبل جو بھی انسانی دور گذر چکا ہے وہ مدت کے لحاظ سے ایسا ہے جیسا کہ فجر سے عصر تک کا وقت ہے
اور امت مسلمہ کا دور ایسے وقت میں شروع ہو رہا ہے کہ گویا اب عصر سے دن کا باتی حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس لئے اس امت کو
آخری امت اور اس دین کو آخری دین اور قرآن مجید کو آخری کتاب اور سیدنا محمد رسول اللہ سائیلا کو آخری نبی و خاتم الرسل کما گیا
ہے۔ اب علم اللی میں دنیا کی عمر کا جتنا بھی حصہ باتی رہ گیا ہے آخر وقت تک یمی دین آسانی رہے گا۔ یمی شریعت آسانی شریعت رہے
گی۔ اور اس کے خلاف جو بھی مدعی ہو وہ خواہ اسلام ہی کا دعوے دار کیوں نہ ہو وہ کذاب' مکار' دجال سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ ایسے
د جاجا ہی بکھرت مثالیں موجود ہیں۔ نظر ثانی میں یہ نوٹ حرم نبوی کے زدیک مین المنورہ میں حوالہ قلم کیا گیا۔

١ - بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ، فَعَمِلَ فِيْهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ أَوْ
 مَنْ عَمِلَ فِي مَال غَيرهِ فَاسْتَفْضَلَ

٢٢٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا
 شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ
 عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهَ

باب اگر کسی نے کوئی مزدور کیااور وہ مزدور اپنی اجرت لئے بغیر چلاگیا پھر (مزدور کی اس چھوڑی ہوئی رقم یا جنس سے) مزدوری لینے والے نے کوئی تجارتی کام کیا۔ اس طرح وہ اصل مال بڑھ گیا۔ اور وہ شخص جس نے کسی دو سرے کے مال سے کوئی کام کیااور اس میں نفع ہوا (ان سب کے بارے میں کیا تھم ہے)

(۲۲۷۲) ہم سے ابولیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو شعیب نے خبردی' ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے بیان کیا کہ میں نے بیان کیا کہ میں نے

نی کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا ایٹ نے فرمایا کہ پہلی امت کے تین آدمی کمیں سفرمیں جارہے تھے۔ رات ہونے پر رات گذارنے کے لئے انہوں نے ایک بہاڑ کے غار میں پناہ لی' اور اس میں اندر داخل ہو گئے۔ اتنے میں پیاڑے ایک چٹان لڑھکی اور اس نے غار کا منہ بند کردیا۔ سب نے کما کہ اب اس غارے تہمیں کوئی چیز تکالئے والی نہیں'سوااس کے کہ تم سب'اینے سب سے زیادہ اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ تعالی سے دعا کرو۔ اس پر ان میں سے ایک شخص نے انی دعا شروع کی کہ اے اللہ! میرے ماں باپ بہت بو ڑھے تھے۔ اور مین روزانہ ان سے پہلے گھر میں کسی کو بھی دودھ نہیں بلا تا تھا۔ نہ اين بال بچول كو 'اور نه اين غلام وغيره كو 'ايك دن مجه ايك چيز كي تلاش میں رات ہو گئی۔ اور جب میں گھرواپس ہوا تو وہ (میرے ماں باپ) سو چکے تھے۔ بھرمیں نے ان کے لئے شام کادودھ نکالا۔ جبان کے پاس لایا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ مجھے یہ بات ہرگز اچھی معلوم نمیں ہوئی کہ ان سے پہلے این بال بچوں یا اینے کسی غلام کو دودھ بلاؤل 'اس لئے میں ان کے سرانے کھڑا رہا۔ دودھ کاپیالہ میرے ہاتھ میں تھا۔ اور میں ان کے جاگنے کا نظار کر رہاتھا۔ یماں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب میرے ماں باپ جاگے اور انہوں نے اپناشام کا دودھ اس وقت پیا' اے اللہ! اگر میں نے یہ کام محض تیری رضاحاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو اس چٹان کی آفت کو ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے تیجه میں وہ غارتھوڑا سا کھل گیا۔ گرنگلنا آب بھی ممکن نہ تھا۔ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه چردوسرے نے دعاكى اے الله! میرے چھاک ایک اوک تھی 'جوسب سے زیادہ مجھے محبوب تھی۔ میں نے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا الیکن اس نے نہ مانا۔ اس زمانہ میں ایک سال قط پڑا۔ تو وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اسے ایک سو بیں دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ خلوت میں مجھ سے برا کام کرائے۔ چنانچہ وہ راضی ہو گئی۔ اب میں اس پر قابو پاچکا تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ تمارے لئے میں جائز نہیں کرتی کہ اس مرکوتم حق کے بغیر

عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ ، يَقُولُ ((انْطَلَقَ ثَلاَتَةُ رَهْطِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوُا الْمَبِيْتَ إِلَى غَار فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلَ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ اللَّ أَنْ تَدْعُوا ا لله بصَالِح أَعْمَالِكُمْ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللُّهُمُّ كَانَ لِيْ أَبُوَانَ شَيْخَانَ كَبِيْرَان، وَكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَ مَالاً، فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَومًا فَلَمْ أَرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فحَلِبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْن، وَكَرِهْتُ أَنْ أُغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبَثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيُّ أَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيقْظَا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَفَرِّجُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفُرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيْغُونَ الْخُرُوجَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقَالَ الآخَرَ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بنْتُ عَمُّ كَانَتْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَّةٌ مِنَ السَّنينَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلْتْ، حَتِّي إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : لاَ أُحِلُّ لكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إلا بحَقِّهِ، فَتَخَرَّجْتُ مِن الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَـيَّ، وَتَركتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصُّحْرَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا. قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجْراءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ، غَيْرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَشَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثْرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِيْن فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدُ إِلَى َّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ. فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَسْتَهْزِيءُ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِىءُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلُّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيْئًا. اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ. فَانْفَوَجَتِ الصَّخْوَةُ، فَخَوَجُوا يُمْشُونَ)). [راجع: ٢٢١٥]

تو ڑو۔ یہ من کرمیں اینے برے ارادے سے باز آگیا۔ اور وہاں سے چلا آیا۔ حالا نکہ وہ مجھے سب سے بوھ کر محبوب تھی۔ اور میں نے اپنادیا مواسونا بھی واپس نہیں لیا۔ اے اللہ! اگریہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا' تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ چٹان ذراسی اور کھسکی۔ لیکن اب بھی اس سے باہر نہیں نکلا جاسکتا تھا۔ نبی كريم النايل نے فرمايا اور تيسرے مخص نے دعاكى۔ اے الله! ميس نے چند مزدور کئے تھے۔ پھرسب کو ان کی مزدوری بوری دے دی۔ گر ایک مزدور ایسا نکلا کہ وہ اپنی مزدوری ہی چھوڑ گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا۔ اور بہت کچھ نفع حاصل ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی مزدور میرے پاس آیا اور کمنے لگااللہ کے بندے! مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہائیہ جو کچھ تو دیکھ رہاہے۔ اونٹ 'گائے' بکری اور غلام' یہ سب تہماری مزدوری ہی ہے۔ وہ کہنے لگا۔ اللہ کے بندے! مجھ سے ذاق نه کر۔ میں نے کمامیں ذاق نہیں کرتا۔ چنانچہ اس شخص نے سب کچھ لیااور اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک چر بھی اس میں سے باقی سیس چھوڑی۔ تو اے اللہ! اگر میں نے ب سب کھ تیری رضامندی حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی' اور وہ سب باہر نکل كرجلے گئے۔

اس مدیث ہے ہوتا ہے۔ اس ہے یہ بھی ثابت ہوتے ہیں اور باب کا مسکلہ بھی ثابت ہوتا ہے جو مدیث ندکورہ میں تیرے مخص کی است ہوتا ہے۔ اس ہے یہ بھی ثابت ہوا کہ اعمال صالحہ کو بطور وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ آیت کریمہ ﴿ وابتغوا البه الوسیلة کی کا نمی مطلب ہے۔ کہ اس اللہ کی طرف نیک اعمال کا وسیلہ ڈھونڈو۔ جو لوگ بزرگوں' ولیوں کا وسیلہ ڈھونڈھتے ہیں یا محض ذات نبوی کو بعد وفات بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں ، وہ ایسا عمل کرتے ہیں۔ جس پر کتاب و سنت ہے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر بعد وفات آنحضرت ساتھ کی ذات اقد س کو بطور وسیلہ پیش کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر بڑا تھ ایک استشاء کی دعا کے موقع پر ایسا نہ کہتے کہ یا اللہ! ہم رسول کریم ساتھ کی ذات گرامی موجود ہے للذا دعا کرانے کے لئے ہم ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو ان کی دعا تیں ہمارے حق میں محترم چپا حضرت عباس بڑا تھ کی ذات گرامی موجود ہے للذا دعا کرانے کے لئے ہم ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو ان کی دعا تیں ہمارے حق میں تبول فرما کر ہم کو باران رحمت سے شاواب فرما دے۔

١٣ - بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ

باب جس نے اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھانے کی

### 

## مزدوری کی بعنی حمالی کی اور پھراسے صدقہ کر دیا اور حمال کی اجرت کابیان

(۲۲۷۳) ہم سے سعید بن کی بن سعید نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے میرے باپ (کی بن سعید قریش) نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان سے شقیق نے اور ان سے ابو مسعود انصاری بڑا تھ نے کہ رسول کریم ساتھ لیا نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا' تو بعض لوگ بازاروں میں جا کر بوجھ اٹھاتے جن سے ایک مد مزدوری ملتی (وہ اس میں سے بھی صدقہ کرتے) آج ان میں سے کسی کے پاس لاکھ لاکھ میں سے بھی صدقہ کرتے) آج ان میں سے کسی کے پاس لاکھ لاکھ (درہم یا دینار) موجود ہیں۔ شقیق نے کہا' ہمارا خیال ہے کہ ابو مسعود رہائے نے کسی سے اینے بی تئین مراد لیا تھا۔

### عَلَى ظَهْرِهِ،ثُمَّ تَصَدُقَ بهِ، وَأُجْرَةِ الْحَمَّال

٣٢٧٣ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ
سَعِيْدٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا
الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ
الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ
الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ
رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ
أَحَدُنا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ، فَيُصِيْبُ
الْمُدُّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِانَةَ أَلْفٍ. قَالَ: مَا السُّولَ لِمَانَةَ أَلْفٍ. قَالَ: مَا نَرَاهُ إِلاَّ نَفْسَهُ)).

اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عمد نبوی میں صحابہ کرام بڑگاتھ محنت مزدوری بخوشی کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ حمالی بھی کرتے پھرجو مزدوری ملتی اس میں سے صدقہ بھی کرتے۔ اللہ پاک ان کو امت کی طرف سے بے شار جزائیں عطا کرے کہ اس محنت سے انہوں نے شجر اسلام کی آبیاری کی' آج الحمد للہ وہی مدینہ ہے جن کے باشندے فرافی اور کشادگی میں بہت بڑھے ہوئے ہیں۔ آج مدینہ میں کتنے ہی عظیم محلات موجود ہیں۔

#### ١٤- بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ

وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيْمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السَّمْسَارِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْ هَذَا النَّوبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ.

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحِ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ النّبِيُ اللّهِ: ((الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)).

## باب دلالی کی اجرت لینا

اور ابن سیرین اور عطاء اور ابراجیم اور حسن بصری رحمهم الله دلالی پر اجرت لینے میں کوئی برائی نہیں خیال کرتے تھے۔ ابن عباس بی میں ان فیا نے فرمایا' اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ کپڑااتی قیت میں پچ لا۔ جتنا زیادہ ہو وہ تمہارا ہے' تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ابن سیرین رسینی نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ استے میں پہلا 'جتنا نفع ہو گاوہ تمہارا ہے یا (یہ کہا کہ) میرے اور تمہارے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم مالی کے فرمایا کہ مسلمان اپنی طے کردہ شرائط پر قائم رہیں گے۔

ابن سیرین اور ابراہیم کے قول کو ابن ابی شیبہ نے اور عطاء کے قول کو بھی ابن ابی شیبہ نے وصل کیا اور حسن کے قول کو بھی ابن ابی شیبہ نے وصل کیا۔ اور حضرت ابن عباس بھی اس کیا نہ قطانی نے کہ کس نے وصل کیا۔ اور حضرت ابن عباس بھی اس کیا نہ قطانہ ہے ' انہوں نے ابن عباس بھی اس کی عبار نہیں رکھا۔ کیونکہ اس میں ولالی کی اجرت مجمول ہے۔ اور ابن عباس بھی ابن ابی عبار بھی نے اس کو اس وجہ سے جائز رکھا ہے کہ یہ ایک مضاربت کی صورت ہے۔ ابن سیرین کے اس وو مرے قول کو بھی ابن ابی

شیبہ نے وصل کیا ہے۔ فرمان رسالت المسلمون عند شروطهم کو اسحاق نے اپنی مند میں عمرو بن عوف مزنی سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اور ابوداؤد اور احمد اور حاکم نے حضرت ابو ہررہ بڑاٹھ سے۔ (وحیدی)

سیدنا حضرت ابو ہریرہ بٹاٹھ کا نام آیا تو ایک تاریخ سامنے آگئی۔ اس لئے کہ حرم نبوی مدینہ طیبہ میں اصحاب صفہ کے چہوترہ پر بیٹھ کر سے چند حروف لکھ رہا ہوں۔ یمی وہ چہوترہ ہے جہاں اصحاب صفہ بھوکے پیاسے علوم رسالت حاصل کرنے کے لئے پروانہ وار قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس چہوترہ کی تعلیم و تربیت سے حضرت ابو ہریرہ' حضرت عبداللہ بن مسعود' حضرت عبداللہ بن عباس بیستیم جیسے افاضل اسلام پیدا ہوئے۔ اللہ پاک ان سب کو ہماری طرف سے بے شار جزائیں عطاکرے۔ ان کی قبروں کو نور سے بھردے۔

وہی اصحاب صفہ کا چہوترہ ہے جہاں آج شابانہ ٹھاٹ باٹ ہیں۔ عالیچوں پر عالیچ بچھے ہوئے ہیں 'ہروقت عطر سے فضا معطر بہتی ہے۔ کتنے ہی بندگان خدا اس چہوترہ پر بیٹھ کر بخار کی ہے۔ کتنے ہی بندگان خدا اس چہوترہ پر بیٹھ کر بخار کی شریف کا متن پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ و تشریحات لکھ رہا ہوں۔ اس امید پر کہ قیامت کے دن اللہ پاک میرا حشر بھی اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ کرے اور ان کے جوار میں فردوس بریں میں جگہ دے۔ مجھ کو 'میری آل اولاد کو 'جلہ معاونین اشاعت بخاری شریف کو اللہ پاک سے درجات نصیب فرمائے اور لواء الحمد کے نیچ حشر فرمائے۔ آج ۲ صفر ۱۳۹۰ھ کو حرم نبوی میں اصحاب صف کے چہوترہ پر سے دنہ لفظ لکھر گئے۔

٢٢٧٤ حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْبَنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُ عَبَّاسٍ مُنْفَانُ يُتَلَقَّى اللهُ كَنْهُمَا قَالَ: فَلَا يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ يَا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ : لاَ يَكُولُ لَهُ سِمْسَارًا)).

[راجع: ۲۲۱۵۸]

١٥ - بَابُ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ
 مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ؟

٧٧٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق حَدَّثَنَا خَبَّابٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((كُنْتُ رَجُلاً قَيْناً، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتْقَاضَاهُ فَقَالَ: لا وَاللهِ لا أَقْضِيْكَ حَتَى

(۲۲۷۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا'کہا کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' ان سے ابن طاؤس نے' ان نے بیان کیا' ان سے ابن طاؤس نے' ان سے ان کے باپ نی کریم سے ان کے باپ نی کریم طاق کے باپ نی کریم طاق کے ان خوارتی) قافلوں سے (منڈی سے آگے جاکر) ملا قات کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اور یہ کہ شہری دیماتی کا مال نہ بیچیں' میں نے پوچھا' اے ابن عباس بی اس کی شہری دیماتی کا مال نہ بیچیں" کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مرادیہ ہے کہ ان کے دلال نہ بنیں۔

## باب کیا کوئی مسلمان دارالحرب میں کسی مشرک کی مزدوری کرسکتاہے؟

(۲۲۷۵) ہم ہے عربی حفص بن غیاث نے بیان کیا' کہا کہ مجھ ہے میرے باپ نے بیان کیا' ان ہے مسلم بن میرے باپ نے بیان کیا' ان ہے مسلم بن صبیح نے' ان ہے مسروق نے' ان ہے خباب بن ارت بڑا تھ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں لوہار تھا' میں نے عاص بن واکل (مشرک) کا کام کیا۔ جب میری بہت می مزدوری اس کے سرچڑھ گئ' تو میں اس کے پاس تقاضا کرنے آیا' وہ کہنے لگا کہ خداکی فتم! میں تمہاری

كتاب الاجاره

تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ: أَمَّا وَاللهِ حَتَى تَمُوتَ ثُمُّ تُبْعَثَ فَلاً. قَالَ: وَإِنِّي لَمَيَّتُ ثُمُّ مَبْعُوثٌ لِي مَبْعُوثٌ لِي مَبْعُوثٌ لِي فَلْتُ: فَقَلْتُ: فَقَلْتُ: فَقَلْتُ فَلَا فَاقْضِيْكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ ثُمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَقْضِيْكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ((أَفَرَأَيْتَ اللّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ : لأَوْتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا ﴾.[راجع: ٢٠٩١]

مزدوری اس وقت تک نمیں دول گاجب تک تم محمد (التی ایک) ہے نہ پھر جاؤ۔ میں نے کہا خدا کی قتم! یہ تواس وقت تک بھی نہ ہو گاجب تو مر کے دوبارہ زندہ ہو گا۔ اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ میں نے کہا کہ ہاں! اس پر وہ بولا پھر کیا ہے۔ وہیں میرے پاس مال اور اولاد ہوگی اور وہیں میں تمہارا قرض ادا کر دول گا۔ اس پر قرآن مجید کی ہے آیت نازل ہوئی "اے پغیر! کیا تو نے اس مخض کو یہا کہا کہ مجھے ضرور وہال مال دیکھا ، جس نے ہاری آیتوں کا انکار کیا۔ اور کہا کہ مجھے ضرور وہال مال واولاد دی جائے گی۔ "

حفزت خباب بڑالٹر نے عاص بن واکل کی مزدوری کی' طلانکہ وہ کافراور دارالحرب کا باشندہ تھا۔ ای سے ترجمۃ الباب ٹابت ہوا۔ عاص بن واکل نے حضرت خباب بڑالٹر کی بات سن کر بطور نداق ایبا کہا۔ اللہ پاک نے اس کی ندمت میں آیت ندکورہ نازل فرمائی۔ کہ "اے! نبی تو نے اس کافر کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا۔"گویا اس نے اللہ کے یہاں ہے کوئی عمد حاصل کر لیا ہے۔

١٦ - بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى
 أَحْيَاء الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

باب سورهٔ فاتحه پڑھ کرعربوں پر پھو نکنااوراس پر اجرت لینا

اس کو خود امام بخاری رہ تینے نے طب میں وصل کیا ہے۔ جمہور علاء نے اس سے یہ دلیل لی ہے کہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا درست ہے۔ گر حنفیہ نے اس کو ناجائز رکھا ہے۔ البتہ اگر دم کے طور پر اس کو پڑھے تو ان کے نزدیک بھی اجرت لے سکتا ہے لیکن تعلیم کی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ عبادت ہے۔ (فق) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ فَقَطَا: ((أَحَقُّ مَا اور ابن عباس بِیَ اَشَا نے نبی کریم ملتی کیا ہم کی کا کہ کتاب اللہ سب

اور ابن عباس بی الله نبی کریم طال الله سے بیان کیا کہ کتاب الله سب

ت زیادہ اس کی مستحق ہے کہ تم اس پرا جرت حاصل کرو۔ اور شعبی
دولئید نے کما کہ قرآن پڑھانے والا پہلے سے طے نہ کرے۔ البتہ جو پچھ

اسے بن مانگے دیا جائے لے لینا چاہئے۔ اور تھم دولئی نے کما کہ میں
نے کسی مخص سے یہ نمیں ساکہ معلم کی اجرت کو اس نے ناپند کیا

ہو۔ اور حسن دولئی نے نرائی معلم کو) وس درہم اجرت کے دیئے۔
اور ابن سیرین دولئی نے قسام (بیت المال کا طازم جو تقسیم پر مقرر ہو)
کی اجرت کو برا نہیں سمجھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ (قرآن کی آیت میں)
کی اجرت کو برا نہیں سمجھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ (قرآن کی آیت میں)
والوں کو) اندازہ لگانے کی اجرت دیتے تھے۔

أَخَذَتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ)).
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لاَ يَشْتَرِطُ النَّمُعَلِّمُ، إِلاَّ أَنْ
يُعْطَى شَيْنًا فَلْيَقْبِلْهُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ
أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ وَأَعْطَى
الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً. وَلَمْ يَرَ ابْنُ
سِيْرِيْنَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسًا.

وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ: الرِّشُوَةُ فِي الْـحُكْمِ، وَكَانُوا يُعْطُونَ عَلَى الْـخَرْصِ. حضرت ابن عباس بی والی روایت کو ابن ابی شیبہ نے وصل کیا ہے۔ تھم کے قول کو بغوی نے جعدیات میں وصل کیا ہے اور حسن کے قول کو ابن سعد نے طبقات میں وصل کیا' اور ابن ابی شیبہ نے حسن سے نکالا کہ کتابت کی اجرت لینے میں قباحت نہیں ہے۔ اور ابن سیرین سے اس کی کراہیت نقل کی قباحت نہیں ہے۔ اور ابن سیرین سے اس کی کراہیت نقل کی اور ابن سعد نے ابن سیرین سے یوں نکالا کہ اجرت کی اگر شرط کرے تو مکردہ ہے ورنہ نہیں' اور اس روایت سے دونوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جس محت کا ذکر ہے' وہ حرام ہے اس سے رشوت ہی مراد ہے۔ اور ابن مسعود اور زید بن قابت سے بھی محت کی سیر منقول ہے۔ وردیدی)

٢٢٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّل عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي سَفْرَةِ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٌّ مِنْ أَخْيَاء الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَوُلاَء الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَوَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْء. فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهُطُ إِنَّ سيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءَ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ شَيْء؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللَّهِ، إِنَّى لأَرْقِيَ، وَلَكِنْ وَا للهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقَ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعلاً. فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيْعِ مِنَ الْغَنَمِ. فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: ﴿ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَال، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قُلَبة.

قَالَ: فَأُونُوهُمْ جُعَلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ

(٢٢٧٦) جم سے ابوالنعمان نے بیان کیا انہوں نے کہا جم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوبشر نے بیان کیا' ان سے ابوالمتوکل نے بیان کیااور ان سے ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه و سلم کے کچھ صحابہ رضی الله عنهم سفر میں تھے۔ دوران سفرمیں وہ عرب کے ایک قبیلہ پر اترے۔ صحابہ نے جاہا کہ قبیلہ والے انہیں اینامهمان بنالیں۔ لیکن انہوں نے مهمانی نہیں ک ' بلکہ صاف انکار کر دیا۔ اتفاق ہے اس قبیلہ کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، قبیلہ والوں نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی، لیکن ان کا سردار اچھانہ ہوا۔ ان کے کسی آدمی نے کہا کہ چلوان لوگوں سے بھی یو چیں جو یماں آ کرا ترے ہیں۔ ممکن ہے کوئی دم جھاڑے کی چیزان ك ياس مو . چنانچه قبيله والے ان كے پاس آئے اور كماكه ' بھائيو! ہارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس کے لئے ہم نے ہر قتم کی کوشش کرڈالی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کیا تمہارے پاس کوئی چیزدم كرنے كى ہے؟ ايك صحابي نے كهائك فتم الله كى ميں اسے جھاڑ دول گا۔ لیکن ہم نے تم سے میزمانی کے لئے کہاتھااور تم نے اس سے انکار كرديا۔ اس لئے اب ميں بھي اجرت كے بغير نہيں جھاڑ سكتا' آخر بربوں کے ایک گلے پر ان کامعاملہ طے ہوا۔ وہ صحابی وہاں گئے۔ اور الحمد للله رب العالمين بره بره كردم كيا- ايمامعلوم مواجيب كى كى رسی کھول دی گئی ہو۔ وہ سردار اٹھ کر چلنے لگا' تکلیف و درد کا نام و نثان بھی باقی نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھرانہوں نے طے شدہ اجرت صحابہ کو ادا کر دی۔ کسی نے کہا کہ اسے تقشیم کرلو۔ لیکن جنہوں نے جھاڑا تھا'وہ بولے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم آپ ہے اس کاذکر کرلیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کیا تھم دیتے ہیں۔ چنانچہ سب حضرات رسول کریم ماٹھیلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہے اس کاذکر کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تم کو کیے معلوم ہوا کہ سور و فاتحہ بھی ایک رقبہ ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا۔ اسے تقسیم کرلواور ایک میرا حصہ بھی لگاؤ۔ یہ فرما کر رسول کریم سٹھیلم ہنس پڑے۔ شعبہ نے کما کہ ابوالبشر نے ہم سے بیان کیا' انہوں نے ابوالمتوکل سے ایساہی سنا۔

عَلَيْهِ. فَقَالَ بَعْضَهُمْ: اقْسِمُوا. فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّسِيُّ اللَّهِ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُونَا. فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ : ((وَمَا يُدُرِيْكَ أَنُهَا رُقْيَةٌ؟)) ثُمَّ قَالَ : ((قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاصْرِبُوا لِي قَالَ : ((قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاصْرِبُوا لِي قَالَ : ((قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاصْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهُمًا))، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ مَعَكُمْ سَهُمًا))، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ شَعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِلَ صَعْدَا.

[أطرافه في : ۲۰۰۷، ۵۷۳۹، ۲۵۷۹].

المجہد مطلق الم المحد ثین حضرت امام بخاری برائیے نے اس باب اور روایت کردہ حدیث کے تحت بہت ہے ماکل جمع فرما میں مہمان نواذی ہی سب دیتے ہیں۔ اصحاب نبوی چو نکہ سفر میں شے اور اس زمانے میں ہو ٹلوں کا کوئی دستور نہ تھا۔ عربوں میں مہمان نواذی ہی سب سبری خوبی تھی۔ اس کئے صحابہ کرام بڑائی نے ایک رات کی مہمانی کے لئے قبیلہ والوں سے درخواست کی۔ گرانہوں نے انکار کر دیا اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس ان قبیلے والوں کا سردار سانپ یا بچھو سے کاٹا گیا۔ حافظ ابن جرد الحقی نے ایک قول نقل کیا ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ اس سردار کی عقل میں فتور آگیا تھا۔ بسرطال جو بھی صورت ہو وہ قبیلہ والے صحابہ کرام بڑائی کی پاس آکر دم جھاڑ کے لئے متنی ہوئے۔ اور حدیث بذا کے راوی حضرت ابو سعید بڑائی نے آمادگی ظاہر فرمائی اور اجرت میں تمیں بکریوں پر معالمہ طے ہوا۔ چنانچ انہوں نے اس سردار پر سات بار یا تمین بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ اور وہ سردار اللہ کے حکم سے تندرست ہوگیا۔ اور قبیلہ والوں نے بحریاں بیش کر دیں جن کی اطلاع صحابہ کرام بڑائی نے آئی ارشاد فرمایا۔ شعبہ کی روایت کو ترفدی نے وصل کیا ہے اس تھ جی ان کی دلوئی کے لئے بحریوں کی تقسیم میں اپنا حصہ مقرد کرنے کا بھی ارشاد فرمایا۔ شعبہ کی روایت کو ترفدی نے وصل کیا ہے اس لفظ کے ساتھ ۔ اور حضرت امام بخاری درائی نے بھی طب میں عنعنہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا قرآن مجید کی آیوں اور ای طرح دیگر اذکار و ادعیہ ماثورہ کے ساتھ دم کرنا درست ہے۔ دیگر روایت میں صاف ندکور ہے لا باس بالرقی مالم یکن فیہ شوک شرکیہ الفاظ نہ ہوں تو دم جھاڑا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ گرجو لوگ شرکیہ لفظوں سے اور پیروں فقیروں کے ناموں سے منتر جنتر کرتے ہیں' وہ عنداللہ مشرک ہیں۔ ایک موحد مسلمان کو ہرگز ایسے ڈھکوسلوں میں نہ آنا چاہئے۔ اور ایسے مشرک و مکار تعوید و منتر والوں سے دور رہنا چاہئے کہ آج کل ایسے لوگوں کے ہتھکنڈے بہت کشت کے ساتھ چل رہے ہیں۔

اس مديث سے بعض علماء نے تعليم قرآن پر اجرت لينے كا جواز ثابت كيا ہے۔ صاحب الممذب لكھتے جيں۔ ومن ادلة الجواز حديث عمر المتقدم في كتاب الزكوة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اتاك من هذا المال من غير مسئلة ولا اشراف نفس فخذه و من ادلة المجواز حديث الرقية المشهور الذي اخرجه البخاري عن ابن عباس و فيه ان ما اخذتم عليه اجوا كتاب الله. (ص ٢٦٨)

اور جواز کے دلاکل میں سے حدیث عمر بڑاٹھ ہے جو کتاب الزکوۃ میں گذر چکی ہے۔ نبی کریم مٹھ کے ان سے فرمایا تھا کہ اس مال میں سے جو تمہارے پاس بغیر سوال کے اور بغیر تائے جھائے خود آئے' اس کو قبول کر لو اور جواز کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس میں دم کرنے کا واقعہ ذکور ہے جس کو امام بخاری نے ابن عباس جھ اس کا سے اور اس میں سے بھی ہے کہ بلا شک جس پر تم بطور اجر لینے کا حق رکھتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔

صاحب لمعات لکھتے ہیں وفیہ دلیل ان الرقیة بالقران واخذ الاجرة علیها جائز بلا شبهة لینی اس بی اس پر دلیل ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ دم کرتا اور اس پر اجرت لینا بلا شبہ جائز ہے۔

اليابى واقع مند المام احمد اور الوواور ش خارجة بن صلت عن عمه كى روايت سے ذكور ب راوى كتے إلى اقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتينا على حى من العرب فقالوا انا انبئنا انكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير فهل عند كم من دواء او رقية فان عندنا معتوها فى القيود فقلنا نعم فجاوا بمعتوه فى القيود فقرات عليه بفاتحة الكتاب ثلاثه ايام غدوه و عشية اجمع بزاقى ثم اتفل قال فكانما انشط من عقال فاعطونى جعلا فقلت لاحتى اسال النبى صلى الله عليه وسلم فقال كل فلعمرى لمن اكل برقية باطل لقد اكلت برقية حق (رواه احمد و ابوداود)

مختصر مطلب یہ کہ ہم رسول اللہ مالی کی خدمت سے جدا ہو کر ایک عرب قبیلہ یر سے گذرے۔ ان لوگوں نے ہم سے کما کہ ہم کو معلوم ہوا ہے تم اس آدمی کے پاس سے کچھ نہ کچھ خیر لے کر آئے ہو۔ لینی رسول کریم مان پیل سے قرآن مجید اور ذکر الله سیکھ کر آئے ہو۔ ہمارے ہاں ایک دیوانہ بیڑیوں میں مقید ہے۔ تمہارے یاس کوئی دوایا دم جھاڑا ہو تو مہمانی کرو۔ ہم نے کما کہ ہاں! ہم موجود ہیں۔ پس وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک آدمی کو لائے۔ اور میں نے اس پر صبح و شام تین روز تک برابر سور و فاتحہ بڑھ کر دم کیا۔ میں سے سورہ پڑھ پڑھ کر اینے منہ میں تھوک جمع کر کے اس پر دم کرتا رہا۔ یمال تک کہ وہ مریض اتنا آزاد ہو گیا کہ جتنا اونٹ اس کی ری کھولنے سے آذاد ہو جاتا ہے۔ لین وہ تذرست ہو گیا۔ پس ان قبیلہ والوں نے مجھ کو اجرت دین جابی تو میں نے آنخضرت ساتھا ا سے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ تو جھوٹ موٹ فریب دے کر دم جھاڑا سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں 'تم نے تو حق اور سچا دم کیا ہے جس پر کھانا حق کے اوپر کھانا ہے جو حلال ہے۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک کے بہانہ سے غلط قتم کے لوگوں کی کڑت بھی پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے اور بہت سے ناوان لوگ این طبعی کمزوری کی بنا پر ایسے لوگوں کا شکار بنتے چلے آ رہے ہیں۔ تاریخ میں اقوام قدیم کلدانیوں' مصربوں' سامیوں وغیرہ وغیرہ کے حالات پڑھنے سے معلوم ہو گاکہ وہ لوگ بیشتر تعداد میں دم' جھاڑ' پھونک بھانک منتر جنتر کرنے والوں کے زبردست معقد ہوتے تھے۔ اکثر تو موت و حیات تک کو ایسے ہی مکار دم جھاڑ کرنے والوں کے ہاتھوں میں جانتے تھے۔ صد افسوس کہ امت مسلمہ بھی ان بیاریوں ہے نہ چک سکی اور ان میں بھی منتر جنتر کے ناموں پر کتنے ہی شرکیہ طور طریقے جاری ہو گئے۔ اور اب بھی بکثرت عوام ایسے ہی مکار لوگوں کا شکار ہیں۔ کتنے ہی نقش و تعوینہ کھنے والے صرف ہندسوں ہے کام چلاتے ہیں۔ جن کو خود ان ہندسوں کی حقیقت کا بھی کوئی علم نہیں ہوتا۔ کتنے ہی صرف پیروں' درویثوں' فوت شدہ بزرگوں کے نام لکھ کر دے دیتے ہیں۔ کتنے یا جبرئیل یا میکائیل یا عزرائیل لکھ کر استعال کراتے ہیں۔ کتنے من گیڑت شرکیہ دعائیں لکھ کر خود مشرک ننے اور دو سروں کو مشرک بناتے ہیں۔ کتنے حضرت پیر بغدادی راتیج کے نام کی دہائی لکھ کر لوگوں کو برکاتے رہتے ہیں۔ الغرض مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ایسے جھکنڈوں کی شکار ہے۔ پھران تعویزوں کی قیمت چار آنہ' روپیہ' سوا روپیہ سے آگے برهتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس طرح خوب دکانیں چل رہی ہیں۔ ایسے تعوید گنڈہ کرنے والے اور لوگوں کامال اس دھوکہ فریب سے کھانے والے غور کریں کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب النہام کو قیامت کے دن کیامنہ دکھلائیں گے۔

آج ٢٩ ذي الحبه ١٨٨ اله كو مقام ابرابيم ك قريب بوقت مغرب بيه نوث كعا كيا . اور بعونه تعالى ٢ صغر ١٩٠ اله كو مدينه منوره مجد

#### نوی میں اصحاب صفہ کے چوترہ پر بیٹھ کر نظر ٹانی کی گئی۔ ۱۷۷ – بَابُ ضَوِیْبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَوَائِبِ الإمَاء

## باب غلام لونڈی پر روزانہ ایک رقم مقرر کردینا

عمد غلای میں آقا اپنے غلاموں لونڈیوں پر روزانہ یا ہفتہ وار یا ماہنہ ایک غیک مقرر کر دیا کرتے تھے۔ اس کے لئے صدیث میں خراج غلہ اجر ضریبہ وغیرہ کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ باب کی صدیث میں صرف ابو طیب بڑاٹھ کا ذکر ہے جو غلام تھا۔ لیکن لونڈی کو غلام پر قیاس کیا۔ اب یہ احتمال کہ شاید لونڈی زنا کر کے کمائے غلام میں بھی چل سکتا ہے کہ شاید وہ چوری کر کے کمائے۔ اور امام بخاری موٹھے اور سعید بن منصور نے صدیقہ بڑاٹھ سے نکالا۔ انہوں نے کما اپنی لونڈیوں کی کمائی پر نگاہ رکھو۔ اور ابو داؤر نے رافع بن خدیج بڑاٹھ سے مرفوعاً نکالا کہ آپ نے لونڈی کی کمائی ہے منع فرمایا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کس ذریعہ سے کمایا ہے۔ حدیث بڑاٹھ کے مؤتی کہ کہ کہا کہ جم سے محمد بیکندی نے بیان کیا کہا کہ جم سے محمد بیکندی نے بیان کیا کہا کہ جم سے محمد بیکندی نے بیان کیا کہا کہ جم سے

(۲۲۷۷) ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک رہائی نے کہ ابو طیبہ حجام نے نبی کریم ماٹی کیا کے پچھالگایا تو آپ نے انہیں اجرت میں ایک صاع یا دو صاع غلہ دینے کا تھم دیا اور ان کے مالکوں سے سفارش کی کہ جو محصول اس پر مقرر ہے اس میں پچھ کی کردیں۔

### باب بجيمنالگانے والے كى اجرت كابيان

(۲۲۷۸) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ان ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ان سے ان کے بیان کیا کہ ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس کی شائے کے این کیا کہ نبی کریم سائے کے اب کے بیان کیا کہ نبی کریم سائے کے اجرت بھی دی۔ اگر پچھنا لگوانا ناجائز ہو تا تو آپ نہ پچھنا لگوانا ناجائز ہو تا تو آپ نہ پچھنا لگوانا نہ اجرت دیتے۔

(۲۲۷۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن ذریع نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن ذریع نے بیان کیا اُن سے خالد نے 'ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھ بیٹر نے پچینا لگوایا اور پچینا لگانے والے کو اجرت بھی دی 'اگر اس میں کوئی کراہت ہوتی تو آپ کاے کو دیتے۔

٧٢٧٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمِةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : (( احْتَجَمَ النبيُّ هُمَّ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كِرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِدِ)).[راجع: ١٨٣٥]

حفرت ابن عباس می اللہ اس محض کا رد کیا ، جو تجام کی اجرت کو حرام کتا تھا۔ جمہور کا میں ندہب ہے کہ وہ حلال ہے۔ حدت خون میں مچھٹالگانا بہت مفید ہے۔ عربوں میں یہ علاج اس مرض کے لئے عام تھا۔

٢٧٨- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ النّبِيُ أَسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ النّبِيُ اللهُ أَحَدًا اللّهِ مُحَدًا يَخْدَهُ مَ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ)).[راجع: ٢١٠٢]

( ۲۲۸۰) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے معر نے بیان کیا' ان سے عمرو بن عامر نے بیان کیا کہ میں نے انس دفعی اللہ عنہ سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا' اور آپ کسی کی مزدوری کے معاطے میں کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔

باب کی احادیث سے حضرت امام بخاری نے میہ ثابت فرمایا کہ تجام لیتی پچھنا لگانے والے کی اجرت حلال ہے اور میہ پیشہ بھی جائز ہے۔ اگر میہ پیشہ ناجائز ہوتا تو نہ آپ پچھنا لگواتے نہ اس کو اجرت ویتے۔ میہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے کاموں کو بنظر حقارت دیکھنے والے غلطی پر ہیں۔

لینی برسبیل تففل اور احسان' نہ بیا کہ بطور وجوب کے تھم دیتا۔ بعض نے کما کہ اگر غلام کو اس کی ادائیگی کی طاقت نہ ہو تو ماکم تخفیف کا تھم بھی دے سکتا ہے۔

٢٢٨١ - حَدُّتَنَا آدَمُ قَالَ حَدُّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((دَعَا النّبِيُ اللهُ عُلاَمًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدُّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيْهِ صَاعَيْنِ، أَوْ مُدُّ أَو مُدُيْنٍ، وَكَلَّمَ فِيْهِ فَخُفْفَ مِنْ ضَرِيْتِهِ)). [راجع: ٢١٠٢]

(۲۲۸۱) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم ہے شعبہ نے بیان کیا کہ اس ہن نے بیان کیا کہ اس ہن نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک بڑا تھ نے کہ نبی کریم مٹھ ایک نے ایک بچھالگانے والے ظلم (ابو طیبر) کو بلایا انہوں نے آپ کے بچھالگایا۔ اور آپ نے انہیں ایک یا دو صاع 'یا ایک یا دو مد (رادی حدیث شعبہ کو شک تھا) اجرت دینے کے کئے تکم فرملیا۔ آپ نے (ان کے مالکوں سے بھی) ان کے بارے میں سفارش فرمائی تو ان کا خراج کم کردیا گیا۔

کیجیلی مدیث میں پیجینا لگانے والے غلام کی کنیت ابو طیبہ بڑاتھ ندکور ہے۔ ان کا نام نافع ہٹایا گیا ہے۔ مافظ نے ای کو می کما ہے۔
ائن حذاء نے کہا کہ ابو طیبہ نے ۱۳۳۴ سال کی عمریائی تھی۔ حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ فلام یا لونڈی کے اوپر مقررہ قیس عمل کی کرانے کی سفادش کرنا ورست ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب اسلام کی برکت سے فلامی کا یہ بد ترین دور تقریباً ونیا سے ختم ہو چکا ہے محمد اب غلای کے دو سرے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں جو اور بھی بدتر ہیں۔ اب قوموں کو فلام مایا جاتا ہے جن کے لئے اقلیت اور اکٹریت کی اصطلاحات مروج ہو گئی ہیں۔

بلب رنڈی اور فاحشہ لونڈی کی خرچی کابیان ادر ابراہیم نخی نے نوحہ کرنے والیوں اور گانے والیوں کی اجرت کو کروہ قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالی کا (سورہ نور جس) یہ فرمان کہ "اپی

٢- بَابُ كَسْبِ الْبَغيِّ والإِمَاءِ
 وَكَرِهَ إِبْرَاهِيْمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْـمُغَنَّيَةِ
 وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُكرِهُوا لَتَيَاتِكُمْ

عَلَى الْبِهَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ اللَّأْنَيَا، وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنْ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴿. فَتَيَاتِكُمْ : إِمَاءَكُمْ.

٣٢٨٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَعِيِّ، وحُلُوانِ الْكَاهِنِ)).

[راجع: ٢٢٣٧]

٧٢٨٣ - حَدُّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُ هُوَيْرَةَ رَضِيَ الإِمَاءِ))
قال: ((نَهَى النَّبِيُ هُاعَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ))
[طرفه في: ٥٣٤٨].

باندیوں کو جب کہ وہ پاک وامنی چاہتی ہوں' زناکے لئے مجبور نہ کرو تا کہ تم اس طرح دنیا کی زندگی کا سامان ڈھونڈو۔ لیکن اگر کوئی شخص انہیں مجبور کرتا ہے' تو اللہ ان پر جبر کئے جانے کے بعد (انہیں) معاف کرنے والا' ان پر رحم کرنے والا ہے۔ (قرآن کی آیت میں لفظ) فتیا تکم'امائکم کے معنی میں ہے۔ (لیعنی تہماری باندیاں)

امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابو بکر

بن عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام نے بیان کیا' ان سے ابومسعود

انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے کتے کی قیمت' زانیہ (کے زنا) کی خرجی اور کاہن کی مزدوری سے
منع فرمایا۔

(۲۲۸۳) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابوحازم نے اور ان بیان کیا' ان سے ابوحازم نے اور ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی سٹھیلم نے باندیوں کی زناکی کمائی سے منع فرمایا تھا۔

آیت قرآنی اور ہر دو احادیث سے حضرت امام بخاری رہیٹیے نے ثابت فرمایا کہ رنڈی کی کمائی اور لونڈی کی کمائی حرام ہے۔ عمد جالمیت میں لوگ اپنی لونڈیوں سے حرام کمائی حاصل کرتے اور ان سے بالجبرپیشہ کراتے۔ اسلام نے نمایت تخق کے ساتھ اسے رو کا اور ایسی کمائی کو لقمہ حرام قرار دیا۔ ای طرح کمانت کا پیشہ بھی حرام قرار پایا۔ نیز کتے کی قیت سے بھی منع کیا گیا۔

بب نر کی جفتی (پر اجرت)لینا۔

(۲۲۸۳) ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوارث اور اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے علی بن حکم نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمری ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمری ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمری ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمری فرمایا۔ (حدیث اور باب من خرمایا۔ (حدیث اور باب میں مطابقت فلامرہے)

باب اگر کوئی زمین کو شمیکه پر لے پھر شمیکه دینے والایا لینے

٢١- بَابُ عَسْبِ الْفَحْل

٢٢- بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ



#### أخذهما

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: تُمْضِى الإِجَارَةُ إِلَى وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: تُمْضِى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النّبِيُ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ فَكَانْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ فَقَا وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمْرَ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمْرَ، وَلَمْ يَعْدَدُ الإِجَارَةَ وَلَمْ مَا يُدْكُونُ أَنْ أَبَابَكُمْ وَعُمْرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النّبِيُ فَيْكَ.

77.40 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثَنَا جُويْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخُوجُ مِنْهَا. وَيَهْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخُوجُ مِنْهَا. وَأَل ابْنَ عُمَرَ حَدَّثُهُ أَنْ الْمَوَارِعَ كَانَتْ وَأَل ابْنَ عُمَرَ حَدَّثُهُ أَنْ الْمَوَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظُهُ)). وأطرافه في : ٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٢٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩، ٢٣٢٩، ٢٣٢٩، ٢٣٣٩،

٢٢٨٦ - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ حَدَّثَ:
 ((أَنَّ النَّبِيُ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَوَارِعِ))
 وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 ((حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ)).

[أطراف في: ۲۲۷، ۲۳۳۲، ۲۳۶۶، ۲۷۲۲].

#### والامرحائ

اور ابن سیرین نے کما کہ زمین والے بغیر مدت پوری ہوئے ٹھیکہ دار کو (یا اس کے وارثوں کو) ہے دخل نہیں کر سکتے۔ اور حکم 'حسن اور ایاس بن معاویہ نے کما اجارہ مدت ختم ہوئے تک باقی رہے گا۔ اور عبداللہ بن عمر بی آھا۔ کما آخضرت ملی کے اجارہ آو موں آدھوں آدھوں اور بنائی پر یہودیوں کو دیا تھا۔ پھر یمی ٹھیکہ آخضرت ملی کے اور ابو بمر بی ٹھیکہ آخضرت ملی شروع خلافت بنائی پر یہودیوں کو دیا تھا۔ پھر یمی ٹھیکہ آخضرت ملی شروع خلافت بنائی کے دمانہ تک رہا۔ اور حضرت عمر بی ٹھیکہ کے بعد نیا ٹھیکہ کیا ہو۔

(۲۲۸۵) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہ کہ سے جو رہیہ بن اساء نے بیان کیا کہ ہم سے جو رہیہ بن اساء نے بیان کیا کا ان سے عبداللہ بڑاتھ نے کہ رسول کریم سٹھ کیا ہے (یبودیوں کو) خیبر کی ذمین دے دی تھی کہ اس میں محنت کے ساتھ کاشت کریں۔ اور پیداوار کا آدھا حصہ خود لے لیا کریں۔ ابن عمر بھی کے نافع سے یہ بیان کیا گہ ذمین کچھ کرایہ پردی جاتی تھی۔ نافع نے اس کرایہ کی تعیین بھی کردی تھیں لیکن وہ جھے یاد منیں رہا۔

(۲۲۸۷) اور رافع بن خدیج بزار نظر نے بان کیا کہ نمی کریم ملی ہی الے اللہ در افع سے دمینوں کو کرایہ پر دینے سے نظم فرمایا تھا۔ اور عبیداللہ نے نافع سے بیان کیا' اور ان سے ابن عمر بی اللہ نے کہ (خیبر کے یمودیوں کے ساتھ وہاں کی زمین کا معالمہ برابر چاتا رہا) یمال تک کہ حضرت عمر براجی نے انہیں جلاوطن کردیا۔

کی میٹیت میں جاری رکھا' حتی کہ ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو حضرت عمر بناٹھ نے بھی اپی شروع خلافت میں اس محالمہ کو جاری رکھا۔ بعد میں یبودیوں کی مسلسل شرار تیں دیکھ کر ان کو خیبرے جانا وطن کر دیا۔ پس ثابت ہوا کہ دو معالمہ کرنے والوں میں سے کسی ایک کی موت ہو جانے سے وہ معالمہ ختم نہیں ہو جاتا' بلکہ ان کے وارث اسے جاری رکھیں گے۔ ہاں اگر کسی معالمہ کو فریقین میں سے کسی ایک کی موت کے ساتھ مشروط کیا ہے تو بھریہ امر دیگر ہے۔

روایت میں زمینوں کو کرایہ پر دینے کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ بھی کہ فالتو زمین پڑی ہو جیسا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں حالات سے اقلات میں مالکان زمین یا تو فالتو زمینوں کی خود کاشت کریں یا پھر بجائے کرایہ پر دینے کے اپنے کسی حاجت مند بھائی کو مفت دے دیں۔



# ١ الْحَوَالَة وهَلْ يَرْجِعُ في الْحَوَالَةِ

وَ قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيْكَانِ وَ أَهْلُ الْمِيْرَاثِ فَيَأْخُذُ هَذَا الشَّرِيْكَانِ وَ أَهْلُ الْمِيْرَاثِ فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَ هَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجعُ عَلَى صَاحِبهِ.

باب حوالہ لینی قرض کو کسی دو سرے پراتارنے کابیان اوراس کابیان کہ حوالہ میں رجوع کرنادرست ہے یا نہیں اور حسن اور قادہ نے کہا کہ جب کسی کی طرف قرض منتقل کیاجارہا تھا تو اگر اس وقت وہ مالدار تھا تو رجوع جائز نہیں حوالہ پورا ہو گیا۔ اور ابن عباس جی شانے کہا کہ اگر ساجھیوں اور وارثوں نے یوں تقسیم کی کسی نے نقد مال لیا کسی نے قرضہ 'پھر کسی کا حصہ ڈوب گیاتو اب وہ دو سرے ساجھی یا وارث سے کھے نہیں لے سکتا۔

آ پیر من این جب محال لد نے حوالہ قبول کرلیا، تو اب پھراس کو محیل سے موافذہ کرنا اور اس سے اپنے قرض کا نقاضا کرنا درست کی سیست کے بیا اور جس کے اس کو محیل کتے ہیں اور جس کے مستحق کے بیاں کہ محیل کتے ہیں اور جس کے قرض کا حوالہ کیا جائے اس کو محال علیہ کہتے ہیں در حقیقت حوالہ دین کی ربیع ہے بعوض دین کے محر ضرورت سے جائز رکھا گیا ہے۔

قادہ اور حن کے اثروں کو ابن ابی شیبہ اور اثر م نے وصل کیا' اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر محتال علیہ حوالہ بی کے وقت مفلس تھا تو محتال لہ مجرل پر رجوع کر سکتا ہے۔ اور امام شافعی رطفیے کا یہ قول ہے کہ محتال کسی حالت میں حوالہ کے بعد بحر محیل پر رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ توی یہ ہے کہ محتال بر رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ توی یہ ہے کہ محتال علیہ حوالہ بی سے محکر ہو جائے۔ اور حلف کھا لے اور گواہ نہ ہوں۔ یا افلاس کی حالت میں مرجائے۔ امام احمد رطفیے نے کما محتال محیل پر رجوع کر سکتا ہے کہ محتال محیل پر رجوع کر سکتا ہے کہ محتال علیہ کے مالداری کی شرط ہوئی ہو پھروہ مفلس نظے۔ مالکیہ نے کما اگر محیل نے دھوکہ دیا ہو مثلاً وہ جانتا ہوکہ حتال علیہ دیوالیہ ہے لیکن محتال کو خبرنہ کی اس صورت میں رجوع جائز ہوگا ورنہ نہیں۔ (وحیدی)

٣٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ غَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ غَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ أَلَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى مَلِي فَلْيَتْبِعُ ).

(۲۲۸۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام الک رمایتی نے خردی انہیں ابوالزناد نے انہیں اعرج نے اور انہیں ابو ہریہ وہائتی نے خردی انہیں کریم ماٹی کے ابو ہریہ وہائتی نے نہیا افرض ادا کرنے میں) مال دار کی طرف سے ٹال مثول کرنا ظلم ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے۔

اس سے یی نکاتا ہے کہ حوالہ کے لئے محیل اور محال کی رضا مندی کافی ہے۔ محال علیہ کی رضا مندی ضروری نہیں۔ جمہور کا یمی قول ہے اور حفیہ نے اس کی رضا مندی بھی شرط رکھی ہے۔

## ۲- بَابُ إِذَا حَالَ عَلَى مَلِيَ فَلَيْسَ لَهُ رد

٢٢٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُفَ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكُوانِ الأَعْرَجِ عَنْ
 أَهِيُ هُورَيْرَةَ رَضِي اللَّهَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ
 ((مَطُّلُ الْعَنِيَ ظُلْمٌ، وَ مَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيْءٍ
 فَلْيُتَبِعُ)).

## باب جب قرض کسی مالدار کے حوالہ کر دیا جائے تواس کار د کرناجائز نہیں

(۲۲۸۸) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا 'ان سے اعرج نے اور ان توری نے بیان کیا 'ان سے ابن ذکوان نے 'ان سے اعرج نے اور ان سے ابو جریرہ بڑائی نے نے کہ نبی کریم ملٹائی نے فرمایا 'مالدار کی طرف سے (قرض ادا کرنے میں) ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اور اگر کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالہ کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے۔

مطلب یہ ہے کہ کمی مالدار نے کمی کا قرض اگر اپنے سرلے لیا تو اسے ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہو گا۔ چاہئے کہ اس فوراً ادا کر دے' نیز جس کا قرض حوالہ کیا گیا ہے اسے بھی چاہئے کہ اس کو قبول کر کے اس مالدار سے اپنا قرض وصول کر لے اور ایسے حوالہ سے انکار نہ کرے۔ ورنہ اس میں وہ خود نقصان اٹھائے گا۔

> ۳- باب إذا حال دين الميت بباً ً على رجل جاز

> > ٣٢٨٩ حَدُّتَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَّمَةَ بْنِ

باب اگر کسی میت کا قرض کسی (زندہ) شخص کے حوالہ کیا جائے تو جائز ہے۔

(۲۲۸۹) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا کما کہ ہم سے بزید بن ابی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن اکوع بڑاٹھ نے کہ ہم نبی کریم ماٹھیلم

کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے۔ اس پر آپ نے یوچھا' کیااس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں کوئی قرض نہیں ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ میت نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کوئی مال بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله! آب ان كي نماز جنازه يرها ويجك آنخضرت ملتهدم في دريافت فرمایا 'کسی کا قرض بھی میت پر ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہے۔ پھر آپ نے وریافت فرمایا کھی مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کما کہ تین دینار چھوڑے ہیں۔ آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجے۔ آخضرت ملی ان کے متعلق بھی وہی دریافت فرمایا کیا کوئی مال ترکہ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کماکہ نہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا' اور اس پر کسی کا قرض بھی ہے؟ لوگوں نے کما کہ ہاں تین دینار ہیں۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ پھراپنے ساتھی کی تم ہی لوگ نماز بڑھ لو۔ ابو قبادہ بناٹھ بولے ' یا رسول اللہ! آپ ان کی نماز پڑھاد بیجے ' ان کا قرض میں ادا کردول گا۔ تب آپ نے اس یر نمازیر هائی۔

الأَكْوَعِ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: ((كُتْا جُلُوْسًا عِنْدَ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ أَتِي بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: ((فَهَالُ اللّهُ عَلَيْهِ)، فَقَالَ: ((فَهَالُ مَرَكَ شَيْنًا؟)) قَالُوا لاَ. قَالَ: ((فَهَالُ تَرَكَ شَيْنًا؟)) قَالُوا: لاَ. فَصَلّى عَلَيْهِ . ثُمَّ أَتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلّ عَلَيْهِ دَيْنً؟)) مَلَّ عَلَيْهِ دَيْنً؟)) مَلَّ عَلَيْهِ دَيْنً؟)) فَلاَنَةَ قِيْلُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنً؟)) ثَلاَنَةَ قَالُوا: صَلّ عَلَيْهِا. ثُمَّ أَتِي بِالثَّالِيَةِ فَقَالُوا: صَلّ عَلَيْهِا. ثُمَّ أَتِي بِالثَّالِيَةِ فَقَالُوا: صَلّ عَلَيْهِا. ثُمَّ أَتِي بِالثَّالِيَةِ فَقَالُوا: صَلّ عَلَيْهِا. قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ شَيْنًا؟)) ثَلاَئَةً وَنَانِيْرَ فَقَالُوا: لاَ. قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ شَيْنًا؟)) قَالُوا: لاَ. قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ شَيْنًا؟)) قَالُوا: لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ) عَلَيْهِ عَلَى صَاحِبِكُمْ)). قَالُوا: لاَ لَهُ وَ عَلَى دَيْنَهُ، فَصَلّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَا رَسُولُ اللهِ وَ عَلَى دَيْنَهُ، فَصَلّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَاحِبِكُمْ)). قَالُ اللهِ وَ عَلَى دَيْنَهُ، فَصَلّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَاحِبِكُمْ)). قَالُ اللهِ وَ عَلَى دَيْنَهُ، فَصَلّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَاحِبِكُمْ)).

ابن ماجہ کی روایت میں یوں ہے میں اس کا ضامن ہوں۔ حاکم کی روایت میں یوں ہے آخضرت میں ہوں نوایا وہ استخصارت میں اس کا ضامن ہوں۔ حاکم کی روایت میں یوں ہے آخضرت میں ہوں کو پھر میں اور میت بری ہوگئی۔ جمہور علاء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ایسی کفالت صحیح ہے اور کفیل کو پھر میت کے مال میں رجوع نہیں پنچتا۔ اور امام مالک روائی کے نزویک اگر رجوع کی شرط کر لے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر ضامن کو یہ معلوم ہو کہ میت ناوار ہے تو رجوع نہیں کر سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ روائی فرمات میں اگر میت بقدر قرض کے جائمداد چھوڑ گیا ہے۔ معلوم ہو کہ میت دوست ہوگی ورنہ معانت درست نہ ہوگی۔ امام صاحب کا یہ قول صراحتاً حدیث کے خلاف ہے۔ (وحیدی)

اور خود حضرت امام رطیع کی وصیت ہے کہ حدیث نبوی کے خلاف میراکوئی قول ہو اسے چھوڑ دو۔ جو لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رطیع کے اس فرمان کے خلاف کرتے ہیں وہ سوچیں کہ قیامت کے دن حضرت امام رطیع کو کیامنہ دکھلائیں گے۔

ہر مسلمان کو یہ اصول بیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ و رسول کے بعد جملہ ائمہ دین ' مجتدین ' اولیائے کاملین ' فقمائے کرام ' بزرگان اسلام کا مانتا ہی ہے کہ ان کا احترام کال دل میں رکھا جائے۔ ان کی عزت کی جائے ' ان کی شان میں گتاخی کا کوئی لفظ نہ نکالا جائے۔ اور ان کے کلمات و ارشادات جو کتاب و سنت سے نہ گرائیں ' وہ سر آ کھول پر رکھے جائیں۔ ان کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ اور اگر خدانخواستہ ان کا کوئی فرمان ظاہر آیت قرآنی یا حدیث صبح عرفوع کے خلاف معلوم ہو تو خود ان بی کی وصیت کے تحت اسے اور اگر خدانخواستہ ان کا کوئی فرمان ظاہر آیت قرآنی یا حدیث صبح عرفوع کے خلاف معلوم ہو تو خود ان بی کی وصیت کے تحت اسے

چھوڑ کر قرآن و حدیث کی اتباع کی جائے۔ یمی راہ نجات اور صراط متنقیم ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا اور ان کے کلمات ہی کو بنیاد دین ٹھمرا کیا گیا تو یہ اس آیت کے تحت ہوگا۔ ﴿ اَمْ لَهُمْ شُرَكُوْ شُرَعُوْ اللَّهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاذَنْ بِهِ اللّٰهُ ﴾ (الشور کی: ۲۱) کیا ان کے ایسے بھی شریک ہیں (جو شریعت سازی میں خدا کی شرکت رکھتے ہیں۔ کیونکہ شریعت سازی دراصل محض ایک الله پاک کا کام ہے) جنہوں نے دین کے بنا ران کے لئے ایس ایس چیزوں کو شریعت کا نام دے دیا ہے جن کا اللہ پاک نے کوئی اذن نہیں دیا۔

صد افسوس کہ امت اس مرض میں ہزار سال ہے بھی زائد عرصہ سے گرفتار ہے اور ابھی تک اس وباء سے شفائے کامل کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللهم ادحم علی امت حبیبک صلی الله علیه وسلم.

خود ہندو پاکستان میں دیکھ لیجئے! کونے میں نئی نئی بدعات ، عجیب بعیب رسومات نظر آئیں گی۔ کہیں محرم میں تعزیہ سازی ہو رہی ہے تو کمیں کاغذی گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ کہیں قبروں پر غلافوں کے جلوس نکل رہے ہیں تو کمیں علم اٹھائے جا رہے ہیں۔ تعجب مزید سے کہ سے سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس طرح اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ علماء ہیں کہ منہ میں لگام لگائے بیٹھے ہیں۔ کچھ جواز تلاش کرنے کی دھن میں لگے رہتے ہیں کیونکہ اس طرح با آسانی ان کی دکان چل سکتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

طفظ اين حجركت بيل. زاد الحاكم في حديث جابر فقال هما عليك و في مالك والميت منهما برى قال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقى اباقتادة يقول ماصنعت الديناران حتى كان اخر ذالك ان قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الان حين بردت عليه جلده و قد وقعت هذه القصة مرة اخرى فروى

الدار قطني من حديث على كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى بجنازة لم يسال عن شنى من عمل الرجل و يسال عن دينه فان قيل عليه دين كف و ان قيل ليس عليه دين صلى فاتى بجنازة فلما قام ليكبر سال هل عليه دين؟ فقالوا ديناران فعدل عنه فقال على هما على يا رسول الله و هوبرى منهما فصلى عليه ثم قال لعلى جزاك الله خيرا وفك الله رهانك (فتح البارى)

لینی صدیث جابر میں حاکم نے ہوں زیادہ کیا ہے کہ میت کے قرض والے وہ دو دینار تیرے اوپر تیرے مال میں ہے اوا کرنے واجب ہوگئے۔ اور میت ان ہے بری ہوگئے۔ اس صحابی نے کہا' ہاں یا رسول اللہ واقعہ کی ہے۔ پھر آپ نے اس میت پر نماز جنازہ پڑھائی۔ پی جب بھی رسول کریم ماٹی کیا ایو قادہ نے کہا تاقات فرماتے آپ دریافت کرتے تھے کہ اے ابو قادہ! تمہارے ان دو ویناروں کا وعدہ کیا ہوا؟ پہل تک کہ ابو قادہ نے کہہ دیا کہ حضور ان کو میں اوا کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تم نے اس میت کی کھال کو شھٹا اگر دیا۔ ایسانی واقعہ ایک مرتبہ اور بھی پوا ہے جے دار قطنی نے حضرت علی بوٹٹ سے دوایت کیا ہے کہ آخضرت ماٹی کیا کیا جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ اس کے کہی عمل کے بارے میں پچھ نہ نوٹٹ سے متعلق ضرور پوچھے۔ اگر اے مقروض بتایا جاتا تو آپ اس کا بیا ہوئی بیازہ نہ پرچھا کہ کیا ہے مقروض ہے؟ کہا گیا کہ ہاں دو دینار کا مقروض ہے۔ پس آپ جنازہ پڑھائے ہے درک گئے۔ یہاں تک کہ حضرت علی بوٹٹ سے کہا کہ حضور دہ دو دینار میرے ذمہ ہیں۔ میں ادا کر دوں گا اور یہ میت ان ہے بری ہے۔ پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ اللہ تم کو جزائے فیر دی ہو اور اس کے جازہ کو بھی تمملوم ہوا کے کہا گیا کہ ہاں دو دینار میرے ذمہ ہیں۔ میں ادا کر دوں گا اور یہ میت ان ہے بری ہے۔ پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کو بھی معلوم ہوا کے میازہ اللہ تم کو جزائے فیر دے۔ اس ہے بھی معلوم ہوا کہ کہا گیا گیا میں دو اور اس دیا ہوائی کی مدد کرے اور اس کا مداور ہی جو تو اگر کوئی مسلمان اس کی مدد کرے اور اس کا مداور ہی جو مین میں دور کیا ہے دوت ایس ملمان اس کی مدد کرے گئے تیار نہیں مور پر جب کہ وہ دینا ہے کوچ کر دہا ہے۔ ایسے وقت ایس اس کہ جو مین میں ایک میں در کے گئے تیار نہیں ہوتے۔ ویسے نام نمود کے گئے مردہ کی فاقعوں کا بیہ صال ہے کہ وہ ایس امد پر ایک کو ڈی خرج کرے کے گئے تیار نہیں ہوتے۔ ویسے نام نمود کے گئے تیار نہیں میا کہ ہوتے ویت ہیں ان کے جو گئی کیا کہ دور کیا تھی کی طرح برا ویت ہیں گئے کو کی خاتو کے میت ہوال کہ دور ایس کیا تکہ ہوتے کیا کہ کو گئے تیار نہیں کہ درکرے گئے تیار نہیں گئے کہ درک

رسوم ہیں جن کا قرآن و حدیث و اقوال محابہ حتیٰ کہ امام ابو صنیفہ روایٹی سے بھی کوئی شوت نہیں ہے۔ گر شکم پرور علاء نے ایسی رسموں کو عین خوشنودی خدا و رسول سٹھیکا قرار دیتے ہیں اور ان کے اثبات کی حمایت میں ایک طوفان جدال کھڑا کر رکھا ہے۔ اور ان رسموں کو عین خوشنودی خدا و رسول سٹھیکا قرار دیتے ہیں اور ان کے اثبات کے لئے آیات قرآنی و احادیث نبوی میں وہ وہ تاویلات فاسدہ کرتے ہیں کہ دیکھ کر چیرت ہوتی ہے۔ بچ ہے سے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔

رسول كريم مليّ إلى عن صاف لفظول ميس فرمايا تما۔ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهودد جو ہمارے امردين ميں ايى ئى چيز نكالے جس كا ثبوت ہمارى شريعت سے نہ ہو' وہ مردود ہے۔ ظاہر ہے كہ رسوم مروجہ نہ عمد رسالت ميں تميں نہ عمد صحابہ و تابعين هيں جب كہ ان زمانوں ميں ہمى مسلمان وفات پاتے تھے'شہيد ہوتے تھے گران ميں كى كے بھى تيجہ چاليسويں كا فبوت نہيں حتى كہ خود حضرت امام ابو حقيقہ رمائيّ كے لئے بھى فبوت نہيں كہ ان كا تيجہ' چاليسوال كيا كيا ہو۔ نہ امام شافعى رمائيّ كا تيجہ فاتحہ فابت ہے۔ جب حضرت امام ابو حقيقہ رمائيّ كے لئے بھى فبوت نہيں كى ان كا تيجہ' چاليسوال كيا كيا ہو۔ نہ امام شافعى رمائيّ كا تيجہ فاتحہ فابت ہے۔ جب حقیقت ہے كہ تو این طرف سے شريعت ميں كى بيشى كرنا خود لعنت خداوندى ميں گرفتار ہونا ہے' اعاذنا اللہ منها' آھين۔



١- بَابُ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ
 باب قرضوں وغيره كى حاضر ضانت اور مالى ضانت
 وَالدُّيُونُ بِالأَبْدَانِ وَ غَيْرِهَا

شریعت میں یہ دونوں درست ہیں۔ ضامن کو بدینہ والے زعیم اور معروالے عمیل اور عراق والے کفیل کہتے ہیں۔

(۲۲۹۰) اور ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے محمد بن حمرہ بن عمروالاسلمی نے اور ان سے ان کے والد (حمزہ) نے کہ حضرت عمر بزالتھ نے (اپنے عمد خلافت میں) انہیں ذکوۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ (جمال وہ زکوۃ وصول کررہے تھے وہال کے) ایک شخص نے اپنی بیوی کی باندی سے ہم بستری کرلی۔ حمزہ نے اس کی ایک شخص سے پہلے ضمانت لی' یہال تک کہ وہ عمر بزالتہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عمر بزالتہ نے اس مخص کو حورہ اس پرلگا تھا' محف کو حورہ اس پرلگا تھا' اس کو قبول کیا تھا لیکن جمالت کاعذر کیا تھا۔ حضرت عمر بزالتہ نے اس کو معذور رکھا تھا۔ اور جرمر اور اشعث نے عبد اللہ بن مسعود بزالتہ سے معذور رکھا تھا۔ اور جرمر اور اشعث نے عبد اللہ بن مسعود بزالتہ سے معذور رکھا تھا۔ اور جرمر اور اشعث نے عبد اللہ بن مسعود بزالتہ سے

سريعت بين يو ونول ورست بين عن مُحَمَّدِ بْنِ
حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسْلَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ ((أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثْهُ مُصَدَقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مَنَ الرَّجُلِ كُفْلاءَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى عَمَرَ، وَ الرَّجُلِ كُفْلاءَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى عَمَرَ، وَ كَانَ عَمَرُ قَدْرَهُ مِائَةً جَلْدَةً، فَصَدَّقَهُمْ، وَ عَذَرَهُ بالْجَهَالَةِ))

وَقَالَ جَرِيْرُ وَ الأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِي الْمُرْتَدَيْنَ: اسْتَتِبْهُمْ وَ كَفَّلْهُمْ فَتَابُوا وَ كَفَلَهُمْ عَشَانِرُهُمْ.

وَ قَالَ حَمَّادُ: إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ قَالَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَالَ الْحَكَمُ: يَضْمِنُ.

٢٢٩١- قَالَ أَبُو عَبْدِ ا للهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثِنِيْ جَعْفُورُ بْنُ رَبِيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن هُرْمُوزَ، عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ((عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكُو رَجُلاً مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَانِيْل أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِيْنَار فَقَالَ: آءْتِنِي بِالشُّهَدَاء أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا. قَالَ: فَآءتِنِي بِالْكَفِيْلِ، قَالَ: كَفَى باللهِ كَفِيْلاً. قَالَ: صَدَقْتَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَل مُسَمِّى. فَخَرَجَ فِي الْبَحْر فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ ٱلْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكُبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِيْ أَجَّلُهُ فَلَمْ يَجِدُ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشْبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيْهَا أَلْفَ دِيْنَارِ وَ صَحِيْفَة مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ زَجَّجُ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّى كُنْتُ تَسَلُّفْتُ فُلاَنًا أَلْفَ دِيْنَارِ فَسَأَلَنِي كَفِيْلاً فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيْلاً، فَرَضِيَ بكَ. وَ سَأَلْنِيْ شَهَيْدًا فَقُلْتُ: كَفَى با للهِ شَهَيْدًا، فَرَضِي بِذَلِكَ: وَ إِنِّيْ جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَتُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ وَ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا. فَرَمَى بِهَا فِيْ الْبَحْرِ حَتَّى

مرتدوں کے بارے میں کہا کہ ان سے توبہ کرائیے اور ان کی صانت طلب کیجئے (کہ دوبارہ مرتد نہ ہوں گے)۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کرلی اور صانت خود انہیں کے قبیلہ والوں نے دے دی۔ حماد نے کہاجس کا حاضر ضامن ہو اگر وہ مرجائے تو ضامن پر پچھ تاوان نہ ہو گا۔ لیکن تھم نے کہا کہ ذمہ کامال دینا پڑے گا۔

(۲۲۹۱) ابو عبدالله (امام بخاری رطائله) نے کما کہ لیث نے بیان کیا ان سے جعفرین رہیعہ نے'ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمزنے اوران سے ابو ہریرہ بناٹنز نے کہ رسول الله سائیلم نے بنی اسرائیل کے ایک مختص کاذکر فرمایا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک دو مرے آدمی سے ایک ہزار دینار قرض مائے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لاجن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔ قرض مائلنے والا بولا کہ گواہ توبس اللہ ہی کافی ب چرانبوں نے کہا کہ اچھا کوئی ضامن لا۔ قرض مانکنے والا بولا کہ ضامن بھی اللہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے کما کہ تو نے سچی بات کی۔ چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لئے اس کو قرض دے دیا۔ بیہ صاحب قرض لے کر دریائی سفریر روانہ ہوئے۔ اور پھرانی ضرورت یوری کرکے کسی سواری (کشتی وغیرہ) کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا یار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے طے پائی تھی۔ (اور اس کا قرض ادا کردے) لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ آخراس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کیا۔ پھرایک ہزار دینار اور ایک (اس مضمون کا) خط کہ اس کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف (یہ دینار بھیج جارہے ہیں) اور اس کامنہ بند کر دیا۔ اور اے دریا ہے آئے۔ پھر کما اے اللہ! تو خوب جانا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے ایک ہزار دینار قرض لئے تھے۔ اس نے مجھ ے ضامن مانگا' تو میں نے کمہ دیا تھا کہ میرا ضامن اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور وہ بھی تجھ پر راضی ہوا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یمی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے۔ تووہ مجھ پر راضی ہو گیا۔ اور (تو جانتا ہے کہ) میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری

ملے جس کے ذریعہ میں اس کا قرض اس تک (مدت مقررہ میں) پہنچا سکول۔ لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس لئے اب میں اس کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں (کہ تو اس تک پہنچادے) چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہادی۔ اب وہ دریا میں تھی اور وه صاحب (قرض دار) واپس ہو چکے تھے۔ اگرچہ گکر اب بھی یمی تھا کہ کسی طرح کوئی جماز طے۔ جس کے ذریعہ وہ اینے شریس جا سکیں۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں (بندرگاہ) آئے کہ ممکن ہے کوئی جماز ان کا مال لے کر آیا ہو۔ لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی وہی جس میں مال تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اینے گھر کے ایندھن کے لئے لے لی۔ لیکن جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا۔ (کچھ دنوں کے بعد جب وہ صاحب اپنے شرآئے) تو قرض خواہ کے گھر آئے۔ اور (بیر خیال کر کے کہ شاید وہ کٹڑی نہ مل سکی ہو دوبارہ) ایک ہزار دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ اور کما کہ قتم اللہ کی! میں تو برابرای کوشش میں رہاکہ کوئی جہاز طے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پنچوں۔ لیکن اس دن سے پہلے جب کہ میں یمال پہنچنے کے لئے سوار ہوا۔ مجھے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پھرانہوں نے پوچھا اچھایہ تو بتاؤ کہ کوئی چیز بھی تم نے میرے نام بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا بتاتو رہا ہوں آپ کو کہ کوئی جماز مجھے اس جمازے پہلے نہیں ملا۔ جس سے میں آج پہنچاہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا کہ پھر

الله نے بھی آپ کاوہ قرض ادا کردیا۔ جے آپ نے لکڑی میں بھیجا

تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اینا ہزار دینار لے کر خوش خوش واپس لوث

جہر مرط حضرت عبداللہ بن مسعود براللہ کا قول جو یمال فدکور ہوا ہے اس کو امام بہتی نے وصل کیا۔ اور ایک قصه بیان کیا کہ عبداللہ استہ اللہ این مسعود زائلہ سے ایک محف نے بیان کیا کہ ابن نواحہ کا موذن اذان میں یوں کمتا ہے اشد ان مسیلہ سول اللہ۔ انہوں نے ابن نواحہ اور اس کے ساتھیوں کے باب میں مشورہ لیا۔ عدی بن حاتم نے کہا قتل کرو۔ جریر اور اشعث نے کہان سے توبہ کراؤ اور صانت لو۔ وہ ایک سوستر آدمی تھے۔ ابن ابی شیبہ نے ایسا ہی نقل کیا ہے۔

ابن منیرنے کہا کہ امام بخاری رہائتے نے حدود میں کفالت سے دیون میں بھی کفالت کا تھم ٹابت کیا۔ لیکن حدود اور قصاص میں کوئی کفیل ہو اس کفیل ہو اس کفیل ہو اس کو کفیل ہو اس کو ترض اوار اصل مجرم لیعن کمفول عنہ غائب ہو جائے تو کفیل ہو اس کو قرض اوا کرنا ہو گا۔ (وحیدی)

حدیث میں بنی امرائیل کے جن دو مخصول کا ذکر ہے ان کی مزید تغییلات جو حدیث ہذا میں نہیں ہیں تو اللہ کے حوالہ ہیں کہ وہ لوگ کون تھے 'کمال کے باشندے تھے؟ کون سے زمانہ سے ان کا تعلق ہے؟ بسرحال حدیث میں فدکورہ واقعہ اس قائل ہے کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے۔ اگرچہ یہ ونیا دارالاسباب ہے اور یمال ہر چیزا کیک سبب سے وابستہ ہے۔ قدرت نے اس کارخانہ عالم کو ای بنیاد پر قائم کیا ہے گر کچھ چیزیں مستثنیٰ بھی وجو دیڈیر ہو جاتی ہیں۔

ان ہر دو ہیں سے قرض لینے والے نے دل کی پختی اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ محض ایک اللہ پاک ہی کا نام بطور ضامن اور کفیل پیش کر دیا۔ یو نکہ اس کے دل میں قرض کے ادا کرنے کا تقیقی جذبہ تھا۔ اور وہ قرض حاصل کرنے سے قبل عزم معم کر چکا تھا کہ اسے کسی نہ کسی صورت یہ قرض بالضرور واپس کرنا ہوگا۔ اس عزم صمیم کی بنا پر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ حدیث میں اس لئے فرمایا گیا کہ جو شخص قرض لیتے وقت اوائیگی کا عزم صمیم رکھتا ہے اللہ پاک ضرور اس کی مدد کرتا اور اس کا قرض ادا کرا دیتا ہے۔ اس لئے ادائیگی کے وقت وہ شخص کشتی کی طاش میں ساحل بحر پر آیا کہ سوار ہو کروقت مقررہ پر قرض ادا کرنے کے لئے قرض خواہ کے گر علائی کے سوراخ اور اس کے موات کہ طاش کی بیار کے باوجود اس کو سواری نہ مل سکی اور مجبوراً اس نے قرض کے دینار ایک کئڑی کے سوراخ میں بند کر کے اور اس کے ساتھ تعارفی پرچہ رکھ کر کئڑی کو دریا میں اللہ کے بھروسہ پر ڈال دیا' اس نے یہ عزم کیا ہوا تھا کہ لکڑی کی میں بند کر کے اور اس کے ساتھ تعارفی پرچہ رکھ کر کئڑی کو دریا میں اللہ کے بھروسہ پر ڈال دیا' اس نے یہ عزم کیا ہوا تھا کہ لکڑی کی قرض دینے والے ساحل محربر کسی آنے والی کشتی کا انظار کر رہا تھا کہ وہ بھائی وقت مقررہ پر اس کشتی سے آئے گا اور رتم ادا کرے گا۔ ادھروہ مرض خواہ بھائی کو اللہ وصول کرا دے تو فیما وقت مقردہ پر اس کشتی سے آئے گا اور رتم ادا کرے عامل کر اپند میں ہوئی لکڑی پر نظرجا پڑی اور اس نے ایک عمرہ لکڑی جان کر ایند میں وضول کر کے مرور کو خیا اور دونوں ہے انتہا مہور چو تکہ ادا کرنے والے حضرت کو وصول کرنے کی اطلاع نہ تھی وہ احتیاطاً وطن آنے پر دوبارہ ہیر رتم کے کران کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور تفسیلات سے ہردو کو علم ہوا اور دونوں ہے انتہا مہور وہوئے۔

یہ توکل علی اللہ کی وہ منزل ہے جو ہر کسی کو نہیں حاصل ہوتی۔ اس کئے آنخضرت التہ ایک محالی سے فرمایا تھا کہ اپنے اونٹ رات کو خوب مضبوط باندھ کر اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اسے کوئی نہیں چرائے گا۔

گفت پغیربا آوازبلند برنوکل زانوے اشتربه بند

آج بھی ضرورت ہے کہ قرض حاصل کرنے والے مسلمان اس عزم صمیم و توکل علی اللہ کا مظاہرہ کریں کہ وہ اللہ کی توفیق سے ضرور ضرور قرض کی رقم جلد ہی واپس کریں گے۔ وہ ایسا کریں گے تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا اور ان سے ان کا قرض اوا کرا دے گا۔

ان دونوں مخصوں کا نام معلوم نہیں ہوا۔ حافظ نے کما محمہ بن رہتے نے مند صحابہ میں عبداللہ بن عمرو جہتے سے نکالا کہ قرض وینے والا نجاشی تھا۔ اس صورت میں اس کو بنی اسرائیل فرمانا اس وجہ سے ہو گا کہ وہ بنی اسرائیل کا تمج تھا نہ بید کہ ان کی اولاد میں تھا۔

علامہ عینی نے اپنی عادت کے موافق حافظ صاحب پر اعتراض کیا اور حافظ صاحب کی وسعت نظراور کثرت علم کی تعریف نہ کی۔ اور کما کہ بید روایت ضعیف ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا حالا تکہ حافظ صاحب نے خود فرما دیا ہے کہ اس کی سند میں ایک مجمول ہے۔

دودیری)

اس مدیث کے زمل حافظ این جمر رواتلی فرماتے ہیں:۔

و في الحديث جواز الاجل في القرض وجوب الوفاء به و فيه التحدث عما كان في بنى اسرانيل و غيرهم من العجائب للاتعاظ والائتساء و فيه التجارة في البحر و جواز ركوبه و فيه بداة الكاتب بنفسه و فيه طلب الشهود في الدين و طلب الكفيل به و فيه فضل التوكل على الله و ان من صح توكله تكفل الله بنصره و عونه الخ (فتح)

یعنی اس حدیث میں جواز ہے کہ قرض میں وقت مقرر کیا جائے اور وقت مقررہ پر ادائیگی کا وجوب بھی ثابت ہوا اور اس سے بن امرائیل کے عجیب واقعات کا بیان کرنا بھی جائز ثابت ہوا تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے 'اور ان کی اقتداء کی جائے اور اس سے دریائی تجارت کا بھی ثبوت ہوا اور دریائی سوار یونا بھی اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کاتب شروع میں اپنا نام کھے آور اس سے قرض کے متعلق گواہوں کا طلب کرنا اور اس کے کفیل کا طلب بھی ثابت ہوا۔ اور اس سے توکل علی اللہ کی فضیلت بھی نکلی اور یہ بھی کہ جو حقیق صحیح متوکل ہوگا اللہ پاک اس کی مدد اور نصرت کا ذمہ وار ہوتا ہے۔

خود قرآن پاک میں ارشاد باری ہے۔ ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (العلاق: ٣) جو الله پر توکل کرے گا الله اس کے لئے کانی و وافی ہے۔ اس قتم کی بہت ہی آیات قرآن مجید میں وارد ہیں۔ گراس سلسلہ میں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹے جانے کا نام توکل نہیں ہے۔ بلکہ کام کو پوری قوت کے ساتھ انجام وینا اور اس کا نتیجہ اللہ کے حوالے کر وینا اور خیر کے لئے اللہ سے پوری پوری امید رکھنا یہ توکل ہے۔ جو ایک مسلمان کے لئے داخل ایمان ہے۔ حدیث قدی میں فرمایا ہے انا عند طن عبدی ہی میں ایٹ بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ وہ میرے متعلق جو بھی گمان قائم کرے گا۔ مطلب یہ کہ بندہ اللہ پر جیسا بھی بھروسہ کرے گا؛ الله اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے واللہ کے دوالہ کر الله کے دوالہ کر دوالہ کر کے دولہ کر دور کو کھلا دیا۔

شروع میں ابوالزناد کی روایت سے جو واقعہ ذکور ہے' اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس فخص نے اپنی بیوی کی لونڈی کو اپنا ہی مال سمجھ کر اس سے بوجہ نادانی صحبت کرلی۔ یہ مقدمہ حضرت عمر بڑا تھ کی عدالت عالیہ میں آیا تو آپ نے اس کی نادانی کے سبب اس پر رجم کی سزا معاف کر دی مگر بطور تعزیر سو کو ڑے لگوائے۔ پھر جب حضرت عزہ اسلمی وہاں ذکوۃ وصول کرنے بطور تحصیلدار گئے' تو ان کے سامنے بھی یہ معالمہ آیا۔ ان کو حضرت عمر بڑا تھ کے عام نہ تھا۔ لوگوں نے ذکر کیا تب بھی ان کو بقین نہ آیا۔ اس لئے قبیلہ والوں میں سے کسی نے اپنی صانت پیش کی کہ آپ حضرت عمر بڑا تھ سے اس کی تقدیق فرما لیس۔ چنانچہ انہوں نے یہ صانت قبول کی اور حضرت عمر بڑا تھ ہے۔ حضرت عمر بڑا تھ نے اس سے حاضر صانت کو ٹابت فرمایا ہے۔

٢ - بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى
 ﴿وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ
 نَصِيْبَهُمْ ﴾

٢٧٩٧ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةً بُنِ مُصَرَّفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مُوالِيَ ﴾ قَالَ: ورَثَة ﴿ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ مُوالِيَ ﴾ قَالَ: ورَثَة ﴿ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ

باب الله تعالیٰ کا (سورهٔ نساء میں) بیہ ارشاد که د جن لوگوں ہے تم نے قتم کھاکر عمد کیا ہے'ان کا حصہ ان کو ادا کرو۔ ''

(۲۲۹۲) ہم سے صلت بن محمد نے بیان کیا کہ کہ ہم سے ابواسامد نے بیان کیا کا کہ ہم سے ابواسامد نے بیان کیا ان سے بیان کیا ان سے اور این سے ابن عباس بی شائل نے کہ (قرآن مجید کی سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس بی شائل نے کہ (قرآن مجید کی آیت) ﴿ لکل جعلنا موالی ﴾ کے متعلق ابن عباس نے قرمایا کہ (موالی کے معنی) ورش کے ہیں۔ اور ﴿ والذین عقدت ایمانکم ﴾ (کا

أَيْمَانُكُمْ ﴾ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا فَكِمُوا الْمَهَاجِرُونَ لَمَّا فَكِمُوا الْمَهَاجِرُ الأَنصَارِيُّ فُونَ ذَوِى رَحِمِهِ، لِلأُخُوقَ الْتِي آخَى النَّبِيُّ فَلَمَّا نَوْلَتْ ﴿ولِكُلَّ جَعَلْنَا مَوالِيَ ﴾ نَسَخَتْ. ثُمَّ قَالَ: ﴿وَلِكُلَّ ﴿وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ إِلاَ النَّصْرَ وَالرُّفَادَةَ وَالنَّصِيْحَةَ – وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاثَ – وَيُوصِي لَهُ).

قصدیہ ہے کہ) مہاجرین جب مدینہ آئے تو مہاجر انصار کا ترکہ پاتے سے۔ اور انصاری کے نامۃ دارول کو پچھ نہ ملتا۔ اس بھائی پنے کی وجہ سے جو نبی کریم سائیلی کی قائم کی ہوئی تھی۔ پھرجب آیت ولکل جعلنا موالی نازل ہوئی تو پہلی آیت والذین عقدت ایمانکم منسوخ ہوگئی۔ سوا المداد' تعاون اور خیر خوابی کے۔ البتہ میراث کا علم (جو انصار و مماجرین کے درمیان موافاۃ کی وجہ سے تھا) وہ منسوخ ہوگیا۔ اور وصیت جتنی چاہے کی جا عتی ہے۔ (جیسی اور فخصوں کے لئے بھی ہو مسل کے تمائی ترکہ میں سے وصیت کی جا عتی ہے جس کا نفاذ کیا حائے گا)

أطرفاه في: ٦٧٤٧، ٢٧٤٧].

الیمنی مولی الموالاة سے عرب لوگوں میں دستور تھا کسی سے بہت دوستی ہو جاتی تو اس سے معاہدہ کرتے اور کہتے کہ تیرا خون المینیت کے اور کہتے کہ تیرا خون ہے۔ اور تو جس سے الاس بی الریں 'تو جس سے صلح کرے ہم اس سے صلح کریں۔ تو ہمارا وارث ہم تیرے وارث' تیرا قرضہ ہم سے لیا جائے گا ہمارا قرضہ تھھ سے 'تیری طرف سے ہم دیت دیں تو ہماری طرف سے۔

شروع زمانہ اسلام میں ایسے محض کو ترکہ کا چھٹا ملنے کا تھم ہوا تھا۔ پھریہ تھم اس آیت سے منسوخ ہوگیا۔ ﴿ وَاُولُوا الْأَزْحَامِ بَفْضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضِ فِنْ كِنْبِ اللهِ ﴾ (الانفال: 20) ابن منیرتے کما کفالت کے باب میں امام بخاری رمایتے اس کو اس لئے لائے کہ جب طف سے جو ایک عقد تھا' شروع زمانہ اسلام میں ترکہ کا استحقاق پیدا ہو گیا تو کفالت کرنے سے بھی مال کی ذمہ داری کفیل پر پیدا ہوگ کیونکہ وہ بھی ایک عقد ہے۔

قال الطبرى ما استدل به انس على اثبات الحلف لاينافى حديث جبير بن مطعم فى نفيه فان الاخاء المذكور كان فى اول الهجرة و كانوا يتوارثون به ثم نسخ من ذالك الميراث و بقى مالم يبطله القرآن و هو التعاون على الحق والنصر والاخذ على يدالظالم كما قال ابن عباس الاالنصر والنصيحة والرفادة و يوصى له و قد ذهب الميراث (فتح)

یعنی طبری نے کہا کہ اثبات طف کے لئے حضرت انس بڑاتھ نے جو استدال کیا وہ جبیر بن مطعم کی نفی کے خلاف نہیں ہے۔ اخاء فہ کور بینی اس ختم کا بھائی چارہ شروع ہجرت میں قائم کیا گیا تھا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بھی ہوا کرتے تھے۔ بعد میں میراث کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور وہ چیزا پی حالت پر باتی رہ گئی جس کو قرآن مجید نے باطل قرار نہیں دیا۔ اور وہ باہی حق پر تعاون اور امداد کرنا اور ظالم کے ہاتھ بکڑنا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس بیسٹا نے فرمایا کہ میراث تو چلی گئی گرایک دو سرے کی مدد کرنا اور آپس میں ایک دو سرے کی خیرخوابی کرنا یہ چیزس باتی رہ گئی ہیں۔ بلکہ اپنے بھائیوں کے لئے وصیت بھی کی جا سمتی ہے۔

واقعہ مواخات اسلامی تاریخ کا ایک شاندار باب ہے۔ مماجر جو اپنے گھربار وطن چھوڑ کر مدینہ شریف چلے آئے تھے ان کی دلجوئی

بت ضروری تھی۔ اس لئے آخضرت ملی اس نے مدینہ کے باشندگان انصار میں ان کو تقیم فرما دیا۔ انصاری بھائیوں نے جس خلوص اور رفاقت کا ثبوت دیا اس کی نظیر تاریخ عالم میں ملنی ناممکن ہے۔ آخر یمی مماجر مدیند کی زندگی میں گھل مل گئے۔ اور اپنے بیرول پر کھرے ہو کر خود انسار کے لئے باعث تقویت ہو گئے رضی الله عنم اجمعین۔

آج مدینه طیبه بی میں بیٹھ کر انصار مدینہ اور مهاجرین کرام بڑاٹھ کا یہ ذکر خیریمال کھتے ہوئے دل پر ایک رفت آمیزاثر محسوس کر رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ انصار و مهاجر قصراسلام کے دو اہم ترین ستون ہیں جن پر اس عظیم قصر کی تعمیر ہوئی ہے۔ آج بھی مدینہ کی فضا ان بزرگوں کے چھوڑے ہوئے تاثرات سے بھرپور نظر آ رہی ہے۔ مسجد نبوی حرم نبوی میں مختلف ممالک کے لاکھوں مسلمان جمع ہو کر عبادت الني و صلوة و سلام يرصح بين اور سب مين مواخات اور اسلامي محبت كي ايك غير محسوس لمردو رقي موكي نظر آتي ہے- اگر مسلمان یماں سے جانے کے بعد بھی باہمی مواخات کو ہر ہر جگہ قائم رکھیں تو دنیا انسانیت کے لئے وہ ایک بهترین نمونہ بن سکتے ہیں۔ ما مفر ۹۰ اله کو محترم بعائی عاجی عبدالرحمٰن سندی باب مجیدی مدینه منوره کے دولت کدہ پر بد الفاظ نظر فانی کرتے ہوئے لکھے مجے۔ بد سلسلہ اشاعت بخاری شریف مترجم اردو حاجی صاحب موصوف کی مجاہدانہ کوششوں کے لئے امید ہے کہ ہر مطالعہ کرنے والا بھائی وعائے خیر کے ہے گا۔

> ٣٢٩٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعفَر عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوفٍ، فَآخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبيْعِ.

> > [راجع: ٢٠٤٩]

٢٢٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنا إسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لأَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَبِلَغَكَ أَنَّ النِّبِيُّ ﷺ قَالَ: لاَ حِلْفَ فِي الإسْلاَم؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ اللَّهِ ، بَيْنَ قُرَيْش وَالأَنْصَارِ فِي دَارِيْ)).

[طرفاه في : ۲۰۸۳، ۷۳٤٠].

(۲۲۹۳) م سے قتیب نے بیان کیا کما کہ مم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے حمد نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه ہمارے یہاں آئے تھے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كابھائي جارہ سعد بن ربيع رضي الله عنه ہے کراہا تھا۔

(۲۲۹۴) مم سے محر بن صباح نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن ذكريان كيا ان سے عاصم بن سليمان نے بيان كيا كما كه ميں ن انس بنالله سے يو چھا كيا آپ كويد بات معلوم ہے كه نبى كريم الليكم نے ارشاد فرمایا تھا' اسلام میں جاہلیت والے (غلط قتم کے)عمد و پیان نہیں ہیں۔ توانہوں نے کما کہ نبی کریم ملٹائیا نے تو خود انصار اور قریش کے درمیان میرے گھرمیں عہد و پیان کرایا تھا۔

معلوم ہوا کہ عہد و پیان اگر حق اور انصاف اور عدل کی بنایر ہو تو وہ ندموم نہیں ہے بلکہ ضروری ہے گراس عہد و پیان میں صرف باہمی مدو و خیر خوابی مد نظر ہوگی۔ اور ترکہ کا ایسے بھائی چارہ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ کہ وہ وار ثوں کا حق ہے۔ یہ امرو گیر ہے کہ اليے مواقع پر حسب قائدہ شرى مرنے والے كو وصيت كا حق عاصل بـ

۳ – بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا باب جو شخص كسى ميت ك قرض كاضامن بن جائ تواس

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَبِهِ قَالَ الْحَسنُ

٧٢٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي غُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنَ الْأَكُوَعِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ أَتِيَ بِجَنازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ : ((هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْن؟)) قَالُوا : لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْن؟)) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((صَلُوا عَلَى

صَاحِبِكُمْ)). قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَىَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ)).

[راجع: ٢٢٨٩]

اس مدیث سے امام بخاری روایٹر نے یہ نکالا کہ ضامن اپنی ضانت سے رجوع نہیں کر سکتا۔ جب وہ میت کے قرضے کا ضامن ہو۔ كيونك آخضرت التي الم عن صرف ابو قاده كي صانت كے سبب اس ير نماز ياھ لي۔ اگر رجوع جائز ہو ؟ تو جب تك ابو قاده والله يرض ادانه كردية آب اس ير نمازنه يرصحه

٢٢٩٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُمْ قَالَ: ((لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبُحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا))، فَلَمْ يَجِيءُ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَتَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُوبَكُر فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ عَدَةٌ أَو دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : إِنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثِيَةً، فَعَدَدُتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِانَةِ وَقَالَ : خُذْ مِثْلَيْهَا.

کے بعد اس سے رجوع نہیں کر سکتا' حضرت حسن بصری رایتی نے بھی نہی فرمایا۔

(٢٢٩٥) جم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے بزید بن ابی عبید نے' ان سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عند نے کہ نی کریم ملی اللہ کے سال نماز پڑھنے کے لئے کسی کا جنازہ آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیااس میت پر کسی کا قرض تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھادی۔ پھرایک اور جنازہ آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا 'میت پر کسی کا قرض تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں تھا۔ یہ من کر آپ نے فرمایا کہ پھراپنے ساتھی کی تم ہی نماز پڑھ لو' ابو قادہ رضی اللہ عنہ نے عرض كيائيا رسول الله! ان كا قرض مين اداكردول كاد تب آب في ان كى نماز جنازه يرمائي.

(٢٢٩٦) جم سے علی بن عبدالله مديني نے بيان كيا ان سے سفيان بن عیینہ نے بیان کیا'ان سے عمروبن دینار نے بیان کیا'انہوں نے محد بن على باقرے سنا اور ان سے جابر بن عبدالله عنظ نے بیان کیا کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اگر بحرين سے (جزبيه كا) مال آيا تو میں حمہیں اس طرح دونوں لپ بھر بھر کر دول گالیکن بحرین سے مال نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی وفات تک نمیں آیا پھر جب اس کے بعد وہاں سے مال آیا تو ابو بر واللہ نے اعلان کرادیا کہ جس سے بھی نبی كريم صلى الله عليه وسلم كاكوئي وعده مويا آپ يركسي كا قرض مووه مارے بہاں آجائے۔ چنانچہ میں حاضر ہوا۔ اور میں نے عرض کیا کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وہ باتیں فرمائی تھیں جے س كر حفرت ابو بكر والتر نے مجھے ايك لپ بھر كر ديا۔ ميں نے اے شار کیاتو وہ پانچ سوکی رقم تھی۔ پھر فرمایا کہ اس کے دو گنااور لے لو۔

[أطرافه في : ۲۹۸۸، ۲۲۸۷، ۳۱۲۷،

3517, 72737.

سب تین لپ ہو گے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لپ بھردیے کا وعدہ فرمایا تھا جیسے دو سری روایت میں ہے جس کو امام ، بخاری روائی جب آخضرت صلی اللہ بخاری روائی جب آخضرت صلی اللہ بخاری روائی جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین ہوئے تو گویا آپ کے سب معاملات اور وعدوں کے وہ کفیل تھرے اور ان کو ان وعدوں کا پورا کرتا لازم ہوا۔ (قسطلانی)

## ٤ - بَابُ جَوَارِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﴿ وَعَقْدِهِ

باب نبی کریم طلق کیا کے زمانہ میں حضرت ابو بکر بڑاتھ کو (ایک مشرک کا) امان دینااور اس کے ساتھ آپ کاعمد کرنا

جو حدیث اس باب میں لائے اس کی مطابقت اس طرح ہے کہ پناہ دینے والے نے جس کو پناہ دی محویا اس کی عدم ایذا کا متکفل موا۔ اور اس پر اس کفالت کا پورا کرنا لازم موا۔ اس حدیث سے بیہ نکلا کہ عدم ایذا دستی اور لسانی کی ضانت کرنا درست ہے۔ جیسے ہمارے زمانہ میں رائج ہے۔ (وحیدی)

٣٢٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَثنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخُبْرَنِي عُرُوّةُ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي فَأَخُبْرَنِي عُرُوّةُ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها زوْج النبي فَي اللَّقَالَتْ: ((لَمْ أَغْقِلْ أَنِوَيُنَانَ الدِّينَ)).

وقال أبو صالح: حَدَثَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بِونُسَ عَنِ الزُّهْرِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بِنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدَّيْنَ، وَلَمْ يَمُرُّ عَلَيْنَا يَومٌ إِلاً يَنْنَا فِيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا يَومٌ إِلاَّ يَنْنَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا يَومُ النَّهَارِ يُنْتَيْنَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا اللهُمُونَ يُكْرَةً وعشية. فلَما ابتلي المُسْلِمُونَ بُكُرةً وعشية. فلَما ابتلي المُسْلِمُونَ خَرج ابوبكُر مُهاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ حَتَى النَّهَارِ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ، وَهُوَ صَرَح اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ، وَهُوَ سَيَدُ الْقَارَة فقالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ يَا أَبَابَكُرِ؟ فقالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ يَا أَبَابَكُرِ؟ فقالَ الْوَبَكُر: أَخْرَجَنِي قَومِي، فأَنَا أُرِيْدُ

(۲۲۹۷) ہم سے کچیٰ بن بکیرنے بیان کیا کماکہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے کہ ابن شہاب نے بیان کیا' اور انہیں عروہ بن زبیرنے خبردی کہ نبی کریم النا کیا کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ رِیْ اَللَّا اِن کیا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اینے والدین کو اس دین اسلام کا پیرو کاریایا۔ اور ابو صالح سلیمان نے بیان کیا کہ مجھ ے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا۔ ان سے بونس نے 'اور ان سے ز ہری نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیرنے خبردی اور ان سے عائشہ ر المرابع الله على الله ميل في جب موش سنبعالاتو الي والدين كودين اسلام كاليروكار بايا - كونى دن ايسانسي كذر تا تفاجب رسول الله ما الله ما مارے سال صبح وشام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں۔ پھرجب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے گلی تو ابو بکر والته نے بھی جمرت حبشه كا اراده كيا. جب آپ برك الغماد پنچ تو وبال آپ كي ملاقات قارہ کے سردار مالک ابن الدغنہ سے ہوئی۔ اس نے بوچھا' ابو بكر! کمال کا ارادہ ہے؟ ابو بکر بناٹھ نے اس کاجواب سے دیا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے۔ اور اب تو یمی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سیر كرول اور اين رب كي عبادت كريا رمول ـ اس ير مالك ابن الدغنه

نے کما کہ آپ جیسا انسان (اپنے وطن سے) نہیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔ کہ آپ تو مخاجوں کے لئے کماتے ہیں 'صلہ رحى كرتے ہيں۔ مجورول كابوج اپنے سرليتے ہيں۔ مهمان نوازى كرتے ہيں۔ اور حادثوں ميں حق بات كى مدد كرتے ہيں۔ آپ كو ميں امان دیتا ہوں۔ آپ چلئے اور اپنے ہی شہریس اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ چنانچہ ابن الدغنہ اپنے ساتھ ابو بکر بڑاٹھ کولے آیا اور مکہ پہنچ کر کفار قریش کے تمام اشراف کے پاس گیااور ان سے کماکہ ابو بمرجیسا نیک آدی (این وطن سے) نمیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔ کیاتم ایسے محض کو بھی نکال دو محے جو محتاجوں کے لئے کماتا ہے اورجو صلہ رحمی کرتاہے اور جو مجبوروں اور کمزوروں کابوجھ اپنے سمر پر لیتا ہے اور جو معمان نوازی کرتا ہے اور جو حادثوں میں حق بات کی مدد كرتا ہے۔ چنانچہ قرایش نے ابن الدغنه كى امان كو مان ليا. اور حضرت ابو بكر بناتنز كو امان دے دى۔ پھرابن الدغنہ سے كماكہ ابو بكركو اس کی تاکید کر دینا کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر ہی میں کرلیا كريس - وبال جس طرح جابي نماز ردهين اور قرآن كي تلاوت كريس ـ ليكن جميس ان چيزول كى وجه سے كوكى ايذا نه ديس ـ اور نه اس کا اظہار کریں۔ کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ماري عورتين فتنه مين نه يرج جائين ابن الدغند في يه باتين جب حضرت ابو بروافت كوسنائي . تو آپ اين رب كى عبادت گرك اندر ہی کرنے لگے۔ نہ نماز میں کسی قتم کا اظهار کرتے اور نہ اپنے گھرکے سواكسى دوسرى جكه تلاوت كرتے . پر حضرت ابو برصديق والتد في کھے دنوں بعد ایساکیا کہ آپ نے اپنے گھرے سامنے نمازے کئے ایک جگه بنالی اب آپ ظاہر موکر وہاں نماز برصف کے اور ای پر تلاوت قرآن كرنے كيے۔ پس چركياتھا، مشركين كے بچون اور ان كى عورتوں کا مجمع لگنے لگا۔ سب حیرت اور تعجب کی نگاہوں سے انسیں ويكفت الوبكر والتي بوت بى روف والے عصد جب قرآن يرصف لكت تو آنسووں پر قابونہ رہتا۔ اس صورت حال سے اکابر مشرکین قریش

أَنْ أَسِيْحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي. قَالَ ابْنُ الدُّغنَةِ: إنَّ مِثْلُكَ لاَ يَخُرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ. فَإِنُّكَ تَكُسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، وَتَقْرِي الطَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَانِبِ الْحَقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ. فَارْجعُ فَاعْبُدُ رَبُّكَ بِبِلاَدِكَ، فَارْتَحَلَ ابْنُ الدُّغَنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكُر فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَار قُرَيْش فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَابَكُم لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلاً يْكْسِبُ الْمَعْدُومْ، وَيَصِلُ الرُّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلُّ، وَيَقُري الضَّيْفَ، وَيُعِيْنُ عَلَى نَوَالِبِ الْحَقِّ؟ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جَوَارَ ابْن الدَّغِنَةِ، وَآمَنُوا أَبَابِكُر، وَقَالُوا لابْن الدُّغِنَةِ : مُرُّ أَبَا بَكْرِ فَلْيَعْبُدُ رَبُّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ وَلَيَقُرأُ مَا شَاءَ وَلاَ يُؤْذِيْنَا بِذَلِكَ، وَلاَ يَسْتَعلِنُ بهِ، فَإِنَّا قَدْ خَشِيْنَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا. قَالَ: ذَلِكَ ابْنُ الدُّغِنَةِ لأبِي بَكْرٍ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبُّهُ فِي دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بالصَّلاَةِ وَلاَ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرَ دَارِهِ ثُمُّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِيَاءِ دَارِهِ، وَبَرَزَ، فَكَانَ يُصَلَّى فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرآنَ، فَيَتقَصُّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَبْنَاءهِمْ يَعجَبُونَ ويَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ ٱبُوبَكُر رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ دَمِعَهُ حِيْنَ يَقْرَأُ أَلْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْش مِن الْـمُشْرِكِيْنَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا

گھبرائے۔ اور سب نے ابن الدغنه کو بلا بھیجا۔ ابن الدغنه ان کے پاس آیا تو ان سب نے کما کہ جم نے تو ابو برکو اس لئے امان دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت گھرے اندر ہی کریں گے۔ لیکن وہ تو نیادتی پراتر آئے اور گھرکے سائ نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنالی ہے۔ نماز بھی سب کے سامنے ہی پڑھنے لگے ہیں اور تلاوت بھی سب کے سامنے کرنے گئے ہیں۔ ڈر جمیں اپنی اولاد اور عور توں کا ہے کہ کمیں وہ فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔ اس لئے اب تم ان کے پاس جاؤ۔ اگر وہ اس ر تیار ہو جائیں کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی كريس كمرة كونى بات نهيس ليكن اگرانسيس اس سے انكار مو توتم ان سے کو کہ وہ تمہاری امان تہمیں واپس کردیں۔ کیونکہ ہمیں یہ پیند نہیں کہ تمہاری امان کو ہم تو ژیں۔ لیکن اس طرح انہیں اظہار اور اعلان بھی کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عائشہ ری ایک بیان کیا کہ اس کے بعد ابن الدغنہ حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ کے پاس آیا اور کما کہ آپ کو معلوم ہے وہ شرط جس پر میرا آپ سے عمد ہوا تھا۔ اب یا آپ اس شرط کی حدود میں رہیں یا میری امان مجھے واپس کر دیں۔ کیونکہ یہ میں پند نہیں کرتا کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پنیے کہ میں نے ایک شخص کو امان دی تھی لیکن وہ امان تو ڑ دی گئی۔ حضرت ابو برر الله في في الله مين تهاري المان مهيس والبس كرا مول مين تو بس اسيخ الله كي امان سے خوش مول ورسول كريم ما الله ان دنول مكم ہی میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تہماری بجرت کامقام و کھلایا گیاہے۔ میں نے ایک کھاری ممکین زمین دیکھی ہے 'جال کھجورے باغات ہیں اور وہ دو پھریلے میدانوں کے درمیان میں ہے۔ جب كرنى چابى وہ پہلے ہى مدينہ جرت كركے چلے گئے۔ بلكه بعض وہ صحاب بھی جو حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے۔ حفرت ابو برصدیق بوافته بھی جرت کی تیاریاں کرنے لگے تو رسول الله مان الله نے ان سے فرمایا ، جلدی نہ کرو ، امید ہے کہ مجھے بھی جلد ہی اجازت

كُنَّا أَجَوْنَا أَبَابَكُرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإِنَّهُ جَاوَزُ ذَلِكَ فَابْتَنَي مَسْجَدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلاَةَ وَالْقِرَاٰةَ، وَقَدْ خَشْيْنَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، فَأَتِهِ، فَإِنَّ أَحَبُّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعَبُدَ رَبُّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدُ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرَّيْنَ لَأَبِي بَكْرٍ الإسْنِعْلاَنْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدُّغَنَةِ أَبَابَكُم فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدُ إِلَيَّ ذِمَّتِي؛ فَإِنِّي لاَ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُل عَقَدْتُ لَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجَوَارِ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَكَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ((قَدْ أُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلِ بَيْنَ لابَتينِ، وَهُمَا الْحَرُّتَانِ). فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْـمَدِيْنَةِ حِيْنَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ ! للهِ ﷺ، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ. وَتَجَهَّزَ أَبُوبَكُو مُهَاجِرًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ا للهِ ﷺ: عَلَى رَسْلِكَ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يْوَذَنْ لِي. قَالَ أَبُوبَكُو: هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بَأْمِي أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَبَسَ أَبُو بَكُرِ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ، وعَلَفَ رَاحَلِتَيْنَ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُورُ

أَرْبَعَةَأَشْهُرِ)). [راجع: ٤٧٦]

مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر بڑاٹھ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں! کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور! چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ رسول الله ملٹائیل کا انظار کرنے گئے ' تا کہ آپ کے ساتھ ہجرت کریں۔ ان کے پاس دو اونٹ تھے ' انسیں جار میسنے تک وہ ببول کے ہے کھلاتے رہے۔

تشر مح: یه حدیث واقعہ جرت سے متعلق بہت ی معلومات پر مشمل ہے انیزاس سے حضرت صدیق اکبر بڑاتھ کا استقلال اور توکل على الله بھى ظاہر ہوتا ہے۔ ايك وقت تھاكہ اى شركمه ميں (جمال بيٹھ كركعبه مقدس ميں بيہ سطري لكھ رہا ہول) آنخضرت ٹٹھیے اور آپ کے جاں نثارون کو انتہائی ایذائیں دی جا رہی تھیں۔ جن سے مجبور ہو کر حضرت صدیق اکبر پڑٹھ یہ مقدس شہر چھوڑنے پر مجور ہو گئے تھے۔ اور جرت حبثہ کے ارادے سے برک الغماد نای ایک مقام قریب مکہ میں پہنچ چکے تھے۔ کہ آپ کو قارہ قبیلے کا ایک سردار مالک بن دغنہ ملا۔ قارہ بنی اہون قبیلہ کی ایک شاخ تھی جو تیراندازی میں مشہور تھے۔ اس قبیلے کے سردار مالک بن دغنہ نے حضرت ابو برصدیق بناتخہ کو جب حالت سفر میں کوچ کرتے دیکھا' تو فوراً اس کے منہ سے لکلا کہ آپ جیسا شریف آدمی جو غریب پردر ہو' صلہ رحی کرنے والا ہو' جو دو مرول کا بوجھ اپنے مریر اٹھالیتا ہو اور جو ممان نوازی میں بے نظیر خویوں کا مالک ہو' ایسا نیک ترین انسان ہر کر کمہ سے نہیں فکل سکتا' نہ وہ نکالا جا سکتا ہے۔ آپ میری بناہ میں ہو کر واپس کمہ تشریف لے چلئے اور وہی اپنے رب ک عبادت کیجئے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدایق بڑاتھ اس کے ساتھ کمہ واپس آ گئے۔ اور این دغنہ نے کمہ میں حضرت ابو بکر راتھ کے لئے امن وسين كا اعلان عام كرويا - جے قريش نے بھى منظور كرليا - مكرية شرط محمرائى كه صديق اكبر بالله علانية نمازند يرحيس نه اللوت قرآن فرمائيں' جے من كر مارے نوجوان بر جاتے ہيں۔ كچھ دنول بعد حضرت صديق اكبر راتھ نے كھركے اندر تنگی محسوس فرماكر باہر والان میں بیٹھنا اور قرآن شریف بر هنا شروع فرما دیا۔ اس بر کفار قریش نے شکوہ شکایتوں کا سلسلہ شروع کر کے ابن دغنہ کو ورخلایا اور وہ اپنی پناہ واپس لینے پر تیار ہو گیا۔ جس پر حضرت صدیق اکبر بڑاتھ نے صاف فرما ویا کہ انبی اردی الیک جوارک وارحسی بجوار الله یعنی اے این دغنه! میں تمهاری پناه تم کو واپس کرتا ہوں اور میں اللہ پاک کی امان پر راضی ہوں۔ اس دفت رسول کریم می النظام کمد شریف ہی میں موجود تھ' آپ نے حضرت صدیق بناٹھ سے ملاقات فرمائی تو بتلایا کہ جلد ہی ججرت کا واقعہ سامنے آنے والا ہے۔ اور اللہ لے مجھے تماری بجرت کامقام بھی دکھلا دیا ہے۔ جس سے آپ کی مراد مدینہ طیب سے تھی۔ اس بشارت کو سن کر حضرت صدیق اکبر بڑھ لے اپنی اونٹیوں کو سنر کے لئے تیار کرنے کے خیال ہے بول کے بیتے بکفرت کھلانے شروع کر دیئے۔ تاکہ وہ تیز رفتاری ہے اجرت کے وقت سفر کرنے کے لئے تیار ہو جائیں۔ آپ چار ماہ تک لگا تار ان سواریوں کو سفر اجرت کے لئے تیار فرماتے رہے یمال تک کہ اجرت کا

اس مدیث سے باب کی مطابقت ہوں ہے کہ ابن وغنہ نے گویا ابو بر صدیق براتھ کی مخانت کی مخمی کہ ان کو مائی اور بدنی ایڈا تہ پنچ ۔ حافظ فرماتے ہیں۔ والغرض من هذا الحدیث هنا رضا ابی بکربجوار ابن اللغنة و تقریر النبی صلی الله علیه وسلم له علی ذالک ووجه دخوله فی الکفالة انه لائق بکفالة الابدان لان الذی اجارہ کانه تکفل بنفس المجاران لا بضام قاله ابن المنیر (فتح) لیمی بی بیان اس مدیث کے درج کرنے سے غرض یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق براتھ این دغنہ کی پڑوس اور اس کی پناہ وسیح بر راضی ہو گئے۔ ہور آخضت سے براضی ہو گئے۔ ہور آخضت سے براضی ہو ابن کا کفافت میں دی جا ہوں ہوا۔ اور اس حدیث کو باب الکفالة بی داخل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ابدان کا کفافت میں دیا جائز فابت ہوا۔ وار کو بان کو پناہ دی وہ ان کی جان کے کفیل بن گئے کہ ان کو کوئی تکلیف فیمیں دی جائے گی۔

الله كى شان ايك وه وقت تھا اور ايك وقت آج ہے كه كه معظمه ايك عظيم اسلام مركز كى حيثيت بين ونيائے اسلام كے ستر كروڑ انسانوں كا قبله و كعبه بنا ہوا ہے۔ جمال ہر سال ہر تقريب جج ٢٠ ـ ٢٥ لاكھ مسلمان جمع ہوكر صداقت اسلام كا اعلان كرتے ہيں۔ الحمد لله الذي صدق و عده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده فلا شنى بعده

آج ۲۲ ذی الحجه ۱۳۸۹ه کو بعد مغرب مطاف مقدس میں بیٹھ کریہ نوٹ حوالہ تلم کیا گیا۔ دبنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم - بَابُ الدَّیْن

٣٠٢٩٨ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ كَانَ يُؤْتِى بِالرَّجُلِ عَنْهُ: أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ تَوَكَ لِلدَيْنِهِ اللهُ يُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلًا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عِلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ

[أطراف في: ۲۳۹۸، ۲۳۹۹، ۲۸۷۱، ۷۳۷۰، ۲۷۲۱، ۲۷۲۵، ۱۲۷۲۳.

آئیہ میں معلوم ہوا کہ قرض داری بری بلا ہے۔ آخضرت نے اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھائی 'ای لئے قرض سے ہیشہ بچنے کی وعا سیست کے اس مرح اللہ پاک مجبوراً قرض لینا پڑے تو اس کی ادائیگی کی کامل نیت رکھنا چاہئے' اس طرح اللہ پاک بھی اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔ کرے گا۔ اور اگر دل میں بے ایمانی ہو تو پھر اللہ بھی ایسے ظالم کی مدد نہیں کرتا ہے۔

(۲۲۹۸) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہ ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑائٹ نے کہ رسول کریم مٹائیل کے پاس جب کی اور ان سے ابو ہریرہ بڑائٹ نے کہ رسول کریم مٹائیل کے پاس جب کی ایس جب کی نے میت کو لایا جا تا جس پر کمی کا قرض ہو تا تو آپ فرماتے کہ کیا اس نے اپنے قرض کے ادا کرنے کے لئے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ پھراگر کوئی آپ کو بتادیتا کہ ہاں انتامال ہے جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ اس کی نماز پڑھاتے ورنہ آپ مسلمانوں ہی سے فرما دیتے کہ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالی نے آپ پر فتح کے دروازے ساتھی کی نماز پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالی نے آپ پر فتح کے دروازے ماتھی کی نماز پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالی نے آپ پر فتح کے دروازے میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے بھی زیادہ مستحق ہوں۔ اس لئے اب جو بھی مسلمان وفات پاجائے اور وہ مقروض رہا ہو تو اس کا قرض ادا کرنا میرے ذے ہے۔ اور جو مسلمان مال چھوڑ جائے وہ اس کے وار ثوں کا حق ہے۔



لغت میں وکالت کے معنی سپرد کرنا اور شریعت میں وکالت اس کو کہتے ہیں کہ آدی اپنا کوئی کام کسی کے سپرد کر دے بشرطیکہ اس کام میں نیابت اور قائم مقای ہو سکتی ہو۔ آج ہوم عاشورہ کو کعبہ شریف میں بوقت تہدید نوٹ لکھا گیا۔

١ - بَابُ وِكَالَةِ الشَّرِيْكِ الشَّرِيْكَ
 في الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ ﴿ عَلَيْنَا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ الْمَرَهُ بَقِسْمُتِهَا اللَّهِ عُلَمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

٢ ٢ ٢ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَني رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَنْ أَتَى نُحِرَتْ أَتَى نُحِرَتْ أَتَى نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا)). [راجع: ١٧٠٧]

باب تقسیم وغیرہ کے گام میں ایک ساجھی کااپنے دو سرے ساجھی کو وکیل بنادینا

اور نبی کریم ملٹی کیا نے حضرت علی ہواٹھ کو اپنی قرمانی کے جانور میں شریک کرلیا پھرانہیں تھم دیا کہ فقیروں کو بانٹ دیں۔

(۲۲۹۹) ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا' کما کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے مجاہد نے' توری نے بیان کیا' ان سے مجاہد نے' ان سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی لیا نے مجھے تھم دیا تھا کہ ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چڑے کو میں خیرات کردوں جنہیں قربانی کیا گیا

اس روایت میں گو شرکت کا ذکر نہیں 'گر حضرت امام بخاری روانتی نے جابر بناٹند کی روایت کی طرف اشارہ کیا جس کو کتاب الشرکة میں نکالا ہے۔ اس میں صاف یوں ہے کہ آپؒ نے حضرت علی بناٹند کو قربانی میں شریک کر لیا تھا۔ گویا آنخضرت مان بیا نے ان امور کے لئے حضرت علی بناٹند کو وکیل بنایا۔ اس سے وکالت کا جواز ثابت ہوا جو باب کا مقصد ہے۔

( ۱۳۳۰ ) ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا ان سے لیث نے بیان کیا ان سے یزید نے ان سے ابوالخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر بناتھ

٢٣٠٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ

عُقْبة بْنِ عامرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ اللهِّ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ اللهِّ عَلَى صَحَابَتِهِ، فَاعَطُهُ عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِي عَنُودٌ، فَذَكَرهُ للنَّبِيِّ اللهِ فَقَالَ: ((ضَحَّ أَنْتَ)).

نے کہ نبی کریم طاقیم نے کھ بکریاں ان کے حوالہ کی تھیں تا کہ صحابہ بڑی تھیں ان کہ صحابہ بڑی تھیں ان کہ صحابہ بڑی تھیں ان کو تقسیم کردیں۔ ایک بکری کا بچہ باقی رہ گیا۔ جب اس کا تو ذکر انہوں نے آخضرت ملتی ہے کیا' تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تو قربانی کرلے۔

[أطرافه في : ٢٥٠٠، ١٤٥٧، ٥٥٥٥].

اس سے بھی وکالت ثابت ہوئی۔ اور بیہ بھی کہ وکیل کے لئے ضروری ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آ سکے تو اس کی اپنے موکل سے تحقیق کر لے۔

١ - بَابُ إِذَا وَكُلَ الْمُسْلِمُ حَرْبِيًا فِي دَارِ الْحَرْبِ
 - أَوْ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ - جَازَ

باب اگر کوئی مسلمان دارالحرب یا دارالاسلام میں کسی حربی کافر کواپناو کیل بنائے تو جائز ہے!

> ٣٠١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُون عَنْ صَالِح بْن إبْرَاهِيْمَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَاتبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا بأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي بِمَكَّةً وَأَحْفَظُهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ، فَلَمَّا ذَكُرْتُ ((الرَّحْمَنَ)) قَالَ: لاَ أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ، كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبَتُهُ (عَبْدُ عَمْرِو). فَلَمَّا كَانَ فِي يَومِ بَدْرِ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلِ لأَخْرِزَهُ حِيْنَ نَامَ النَّاسُ، فَأَبْصَرَهُ بِلاَلَّ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، لاَ نَجَوْتَ إِنْ نَجَا أُمَيُّةُ. فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيْقٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا، فَلَمَّا

(۱۰۱۱) مم ے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے بوسف بن ماجثون نے بیان کیا' ان سے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے صالح کے دادا عبدالرحمٰن بن عوف بخاٹھ نے بیان کیا کہ میں نے امیہ بن خلف سے یہ معاہرہ اپنے اور اس کے درمیان لکھوایا کہ وہ میرے بال بچوں یا میری جائیداد کی جو مکہ میں ہے ، حفاظت کرے اور میں اس کی جائیداد کی جو مدینہ میں ہے عفاظت کروں۔ جب میں نے اپنانام کھتے وقت رحمٰن کاذکر کیا تو اس نے کہا کہ میں رحمٰن کو کیا جانوں۔ تم ا پنا وہی نام لکھواؤ جو زمانہ جاہلیت میں تھا۔ چنانچہ میں نے عبد عمرو کھوایا۔ بدر کی لڑائی کے موقع پر میں ایک بہاڑ کی طرف گیا' تاکہ لوگوں سے آنکھ بچا کر اس کی حفاظت کر سکوں' لیکن بلال بڑاٹھ نے د کھ لیا اور فوراً ہی انسار کی ایک مجلس میں آئے۔ انہوں نے مجلس والول سے کہا کہ بید دیکھوامیہ بن خلف (کافرد شمن اسلام) ادھرموجود ہے۔ اگر امیہ کافر ی نکال تو میری ناکامی ہوگی۔ چنانچہ ان کے ساتھ انصار کی ایک جماعت ہمارے پیچیے ہوئی۔ جب مجھے خوف ہوا کہ اب بہ لوگ ہمیں آلیں گے 'تومیں نے اس کے ایک لڑکے کو آگے کر دیا

خَشِيْتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلَّفْتُ لَهُمُ ابْنَهُ لأَشْغُلَهُمْ فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَبُوا حَتَّى يُتَّبِعُونَا -وَكَانَ رَجُلاً ثَقَيْلاً - فَلَمَّا أَدْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ : ابْرُكْ، فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسي لأَمنَعَهُ، فَتَخَلَّلُوهُ بالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِى حَتَّى قَتَلُوهُ، وأَصَابَ أَحَدُهُمْ رَجُلِي بسَيْفِهِ. وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفِ يُريْنَا ذَلِكَ الأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ)).

[طرفه في : ۳۹۷۱].

تاکہ اس کے ساتھ (آنے والی جماعت) مشغول رہے۔ لیکن لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اور پھر بھی وہ ہماری ہی طرف بڑھنے لگے۔ امیہ ہت بھاری جسم کا تھا۔ آخر جب جماعت انصار نے ہمیں آلیا تو میں نے اس سے کہا کہ زمین پرلیٹ جا۔ جب وہ زمین پرلیٹ گیاتو میں نے ا پنا جسم اس کے اوپر ڈال دیا۔ تاکہ لوگوں کو روک سکوں۔ لیکن لوگوں نے میرے جم کے نیچے ہے اس کے جسم پر تلوار کی ضربات لگائیں اوراسے قتل کرکے ہی چھوڑا۔ ایک صحابی نے اپنی تلوار سے میرے یاؤں کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ عبدالرحمٰن بن عوف بناٹھ اس کا نشان اینے قدم کے اوپر ہمیں دکھایا کرتے تھے۔

اس کانام علی بن امیہ تھا۔ اس کی مزید شرح غزوہ بدر کے ذکر میں آئے گی۔ ترجمہ باب اس حدیث سے یوں نکلا کہ امیہ کافر سیسی اللہ اور دارالحرب لینی مکہ میں مقیم تھا۔ عبدالرحمٰن بڑاٹھ مسلمان تھے لیکن انہوں نے اس کو و کیل کیا۔ اور جب وارالحرب میں اس کو وکیل کرنا جائز ہوا' تو اگر وہ امان کے کر دارالاسلام میں آئے جب بھی اس کو وکیل کرنا بطریق اولی جائز ہو گا۔ این منذر نے کہا اس پر علاء کا اتفاق ہے۔ کسی کا اس میں اختلاف نہیں کہ کافر حربی مسلمان کو وکیل یا مسلمان کافر حربی کو وکیل بنائے' دونول درست ہیں۔

حضرت بلال رہاٹھ پہلے ای امیہ کے غلام تھے۔ اس نے آپ کو بے انتہا تکالیف دی تھیں' تا کہ آپ اسلام سے چرجائیں۔ مگر حضرت بلال بناٹنہ آخر تک ثابت قدم رہے یہاں تک کہ بدر کامعرکہ ہوا۔ جس میں حضرت بلال بناٹنہ نے اس ملعون کو دیکھ کرانصار کو بلایا۔ تا کہ ان کی مدد ہے اسے قتل کیا جائے۔ گرچو نکہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ کی اور اس ملعون امیہ کی باہمی خط و کتابت تھی اس لئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹیز نے اسے بچانا جاہا۔ اور اس کے لڑکے کو انصار کی طرف د حکیل دیا۔ تا کہ انصار اس کے ساتھ مشغول رہیں۔ گرانصار نے اس لڑکے کو تتل کر کے امیہ پر حملہ آور ہونا چاہا کہ حضرت عبدالرحمٰن بڑاٹھ اس کے اوپر لیٹ گئے۔ تا کہ اس طرح اسے بچا سکیں گرانصار نے اسے آخر قتل کر ہی دیا۔ اور اس جھڑپ میں حضرت عبدالرحمٰن بٹاٹٹر کایاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ جس کے نشانات وہ بعد میں دکھلایا کرتے تھے۔

طافظ ابن حجر يُناتُم اس حديث ير فرمات بين. ووجه اخذ الترجمة من هذا الحديث ان عبدالرحمن بن عوف و هو مسلم في دارالاسلام فوض الى امية بن خلف و هو كافر في دارالحرب ما يتعلق باموره والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم و لم ينكره و قال ابن المنذر توكيل المسلم حربيا سمتامنا و توكيل الحربي المستامن مسلما لا خلاف في جوازه ليني اس حديث سے ترجمة الراب اس طرح ثابت ہوا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بناتھ نے جو مسلمان تھے اور دارالاسلام میں تھے انہوں نے اپنامال دارالحرب میں امید بن خلف کافر کے حوالہ کر دیا اور ظاہرہے کہ بیہ واقعہ آنخضرت مٹائیے کے علم میں تھا۔ گر آپؓ نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔ اس لئے ابن منذر نے کہا ہے کہ مسلمان کا کسی امانت دار حربی کافر کو وکیل بنانا اور کسی حربی کافر کا کسی امانت دار مسلمان کو اینا وکیل بنالینا' ان کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

٣- بَابُ الْوِكَالَة في الصّرف

باب صرافی اور ماپ تول میں و کیل کرنا

وَالْمِيْزَانِ وَقَدْ وَكُلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ

اور حفرت عمر بناتھ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرافی میں وکیل کیا تھا۔

صرانی بچ صرف کو کہتے ہیں۔ لینی روپوں' اشرفیوں کو بدلنا۔ حضرت عمر رہاتھ کے اثر کو سعید بن منصور نے اور ابن عمر جہنے کے اثر کو بھی انہیں نے وصل کیا ہے۔ حافظ نے کہا اس کی اساد صحیح ہیں۔

> يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُما: الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُما: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ: إِنَّا لَنَاخُذُ خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ: إِنَّا لَنَاخُذُ تَمْر خَيْبَرَ هَكَذَا؟)) فَقَالَ: إِنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ. فَقَالَ ((لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالثَّلاَثَةِ. فَقَالَ ((لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالثَّلاَقِةِ. وَقَالَ ((لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالشَّرَاهِمِ جُنِيْبًا)). وقَالَ فِي الْمَيْزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ)).

(۲۳۰۴۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی' انہیں عبدالجید بن سل بن عبدالرحمٰن بن عوف نے 'انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں ابو سعید خدری اور ابو ہریہ وضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علم نے ایک شخص کو خیبر کا تحصیل دار بنایا۔ وہ عمدہ قسم کی محبور لائے۔ تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام محبوریں اس فتم کی ہیں۔ انہوں نے کما کہ ہم اس طرح کی ایک صاع محبور اس سے گھٹیا قسم کی) دو صاع محبور کے بدل میں اور دو صاع' تین صاع کے بدلے میں خریدتے ہیں۔ آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ ایسا نہ کیا کر' البتہ گھٹیا محبوروں کو پیپوں کے بدلے خی کر ان سے ایسا نہ کیا کر' البتہ گھٹیا محبوروں کو پیوں کے بدلے خی کر ان سے ایسا نہ کیا کر' البتہ گھٹیا محبوروں کو پیوں کے بدلے خی کر ان سے ایسا نہ کیا کر' البتہ گھٹیا محبوروں کو پیوں کے بدلے خی کر ان سے ایسا نہ کیا کر' البتہ گھٹیا محبوروں کو پیوں کے بدلے خی کر ان سے ایسا نہ کیا کر' البتہ گھٹیا محبوروں کو پیوں کے بدلے کی چیزوں میں بھی آپ نے کی عکم فرمایا۔

[راجع: ۲۲۰۱، ۲۲۰۲]

حافظ نے کہا کہ خیبر پر جس کو عامل مقرر کیا گیا تھا اس کا نام سواد بن غزیہ تھا۔ معلوم ہوا کہ کوئی جنس خواہ گھٹیا ہی کیوں نہ ہو وزن میں اسے بڑھیا کے برابر ہی وزن کرنا ہو گا۔ ورنہ وہ گھٹیا چیز الگ نچ کر اس کے پیپوں سے بڑھیا جنس خرید لی جائے۔

﴿ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ
 الْوَكِيْلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ
 ذَبْعَ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسادَ

باب چرانے والے نے یا کسی و کیل نے کسی بکری کو مرتے ہوئے یا کسی چیز کو خراب ہوتے دیکھ کر (بکری کو) ذرج کر دیا یا جس چیز کے خراب ہو جانے کاڈر تھااسے ٹھیک کر دیا 'اس

### بارے میں کیا حکم ہے؟

آبیہ میں ابن منیر نے کما امام بخاری روائی کی غرض اس باب سے یہ نہیں ہے کہ وہ بکری حلال ہو گی یا حرام بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حدیث سے نکاتا ہے کہ کعب کہ ایک صورت میں چرواہے پر ضان نہ ہو گا' ای طرح دکیل پر اور یہ مطلب اس باب کی حدیث سے نکاتا ہے کہ کعب بن مالک بڑائی نے اس لونڈی سے مواخذہ نہیں کیا۔ بلکہ اس کا گوشت کھانے میں تردد کیا۔ گربعد میں رسول کریم ساڑی ہے بوچھ کروہ کوشت کھانے میں تردد کیا۔ گربعد میں رسول کریم ساڑی ہے بوچھ کروہ کوشت کھانے میں تردد کیا۔

٢٣٠٤ حَدَّثَنَا إَسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافع أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بسَلْع فَأَبْصَرَتْ جاريَةٌ لَنا بشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا. فَكُسَرَتْ حَجرًا فذبحتْها به، فَقَالَ لَهُمُّ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَى أَسْأَلَ رَسُولَ الله ﷺ أو أَرْسِلَ إلى النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَسْأَلُهُ – وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ذَاكَ – أَوْ أَرْسَلَ – فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا)). قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فيُعْجِبُني أَنَّهَا أَمَةً وَانَّهَا ذَبَحَتْ. تَابَعَهُ عَبْدَةً عَنْ غَبَيْد الله.

[أطرافه في: ٥٥٠١، ٢٠٥٥، ٤٥٥٠٤.

(۲۳۰۴۳) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے معترب سنا انہوں نے کہا کہ ہم کو عبیداللہ نے خبردی انہیں نافع نے انہوں نے ابن کعب بن مالک بنائن سے سنا وہ اپنے والدسے بیان کرتے تھے کہ ان کے پاس بربوں کا ایک ربو رتھا۔ جو سلع بہاڑی برچرنے جا اتھا (انہوں نے بیان کیا کہ)ہاری ایک باندی نے ہارے ہی ربوڑ کی ایک بکری کو (جب کہ وہ چر رہی تھی) دیکھا کہ مرنے کے قریب ہے۔ اس نے ایک پھر تو ڑ کر اس سے اس بکری کو ذریح کر دیا۔ انہوں نے اپنے گھروالوں سے کہا کہ جب تک میں نبی کریم ملٹی کیا ہے اس کے بارے میں بوچھ نہ لوں اس کا گوشت نہ کھانا۔ یا (بوں کما کہ) جب تک میں کی کو نبی کریم طان کے بارے میں یوچھنے کے لئے نہ جیجوں 'چنانچہ انہوں نے نبی کریم ملی ہے اس کے بارے میں پوچھا' یا کسی کو (پوچھنے کے لئے) بھیجا۔ اور نبی کریم ملٹی پیلم نے اس کا گوشت کھانے کے لئے حکم فرمایا۔ عبیداللہ نے کماکہ مجھے یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ باندی (عورت) ہونے کے باوجوداس نے ذبح کر دیا۔ اس روایت کی متابعت عبدہ نے عبیداللہ کے واسطہ سے کی ہے۔

تہ ہے استدمیں نافع کی ساعت ابن کعب بن مالک بڑاٹھ سے نہ کور ہے۔ مزی نے اطراف میں لکھا ہے کہ ابن کعب ہے مراد عبداللہ 🚉 🚉 🚉 🚉 🚉 🗓 🚉 🗓 🚉 🗓 🚉 🗓 🚉 🗓 🚉 🗓 کے ابن کعب ہے مراد عبداللہ ہیں۔ لیکن ابن وہب نے اس حدیث کو اسامہ بن زید سے روایت کیا. انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے عبدالرحمٰن ین کعب بن مالک ہے۔ حافظ نے کما کہ ظاہریہ ہے کہ وہ عبدالرحمٰن ہیں۔

اس مدیث سے کئی ایک مسائل کا ثبوت ملتا ہے کہ بوقت ضرورت مسلمان عورت کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور عورت اگر باندی ہو تب بھی اس کا ذبیحہ حلال ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ چاتو، چھری پاس نہ ہونے کی صورت میں تیز دھار پھرسے بھی ذبیحہ درست ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی طلال جانور اگر اچانک کسی حادثہ کا شکار ہو جائے تو مرنے سے پہلے اس کا ذبح کر دینا ہی بہتر ہے۔ یہ بھی طابت ہوا کہ کمی مسللہ کی تحقیق مزید کر لینا ہمر حال بہتر ہے۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ ربوڑ کی بکریاں سلع بہاڑی پر چرانے کے لئے ایک عورت (باندی) بھیجی جایا کرتی تھی۔ جس سے بوقت ضرورت جنگلوں میں بردہ اور ادب کے ساتھ عورتوں کا جانا بھی ثابت ہوا۔ عبيدالله كے قول سے معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی باندی عورت کے ذبیحہ پر اظهار تعجب کیا جایا کرتا تھا کیونکد دستور عام ہر قرن میں مردول ہی کے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے۔ سلع میاڑی مدینہ طبیبہ کے متصل دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ ابھی ابھی مسجد فتح و بئر عثمان باللہ وغیرہ یر جانا ہوا تو ہماری موٹر سلع بہاڑی ہی کے دامن سے گذری تھی۔ الحمد للہ کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم کے صدقہ میں عمر کے اس آخری حصہ میں پھران مقامات مقدسہ کی دید ہے مشرف فرمایا' فلہ الحمد والشکر۔

باب حاضراور غائب دونوں کووکیل بنانا

٥- بَابُ وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ

#### جَائِزَةٌ

وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ.

اور عبداللہ بن عمرو بڑی آن اے اپنے وکیل کوجو ان سے غائب تھا یہ لکھا کہ چھوٹے بڑے ان کے تمام گھروالوں کی طرف سے وہ صدقہ فطر نکال دس۔

ابن بطال نے کہا جمہور علاء کا یمی قول ہے کہ جو مخص شہر میں موجود ہو اور اس کو کوئی عذر نہ ہو وہ بھی و کیل کر سکتا ہے۔

الکین حضرت امام ابو حفیفہ رمائیٹہ ہے منقول ہے کہ بیاری کے عذر یا سفر کے عذر سے ایسا کرنا ورست ہے یا فریق مقابل کی رضا مندی ہے اور امام مالک رمائیٹہ نے کہا اس محض کو وکیل کرنا ورست نہیں جس کی فریق مقابل سے وشنی ہو۔ اور طحاوی نے جمہور کے قول کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ صحابہ بڑی تین نے حاضر کو وکیل کرنا بلا شرط بالاتفاق جائز رکھا ہے اور غائب کی و کالت وکیل کے قول کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ صحابہ بڑی تو اخراور غائب ہر دو کا تھم برابر ہے۔ (فتح الباری)

عبدالله بن عمرو من ﷺ کے اثر کے بارے میں حافظ نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس اثر کو کس نے نکالا۔ لیکن یہ کما کہ مجھ کو اس وکیل کا نام معلوم نہیں ہوا۔

٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّبِي عَلَى اللَّهِ عَمَلُ سِنَّ مِنَ الإبلِ، فَطَلَبُوا فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ))، فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًا فَوَقَهَا، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ))، فَقَالَ: أَوْفَيتَنِي أَوفَى الله بِكَ، وَاللَّهُ بِكَ، قَالَ النَّبِي عَلَى اللهِ بَكَ، وَإِنَّ حِيَارَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَطَاءً)).

(۱۵۰ ۲۳ ) ہم سے ابو تعیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا ان سے سلمہ بن کیل نے بیان کیا ان سے ابو ہریرہ رفاقتہ نے کہ نبی کریم طاقیا پر سلمہ نے اور ان سے ابو ہریہ رفاقتہ نے کہ نبی کریم طاقیا پر ایک شخص کا اونٹ قرض تھا۔ وہ شخص تقاضا کرنے آیا تو آپ نے (اپنے صحابہ رفی آت ہے) فرمایا کہ ادا کر دو۔ صحابہ رفی آت ہے اس عرکا اونٹ تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ البتہ اس سے زیادہ عمر کا (مل ساس عمر کا اونٹ تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ البتہ اس سے زیادہ عمر کا (مل آپ نے فرمایا کہ یمی انہیں دے دو۔ اس پر اس مخص نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتروہ لوگ ہیں دے و قرض وغیرہ کو بوری طرح ادا کر دیتے ہیں۔

[أطرافه في : ۲۳۰۱، ۲۳۹۰، ۲۳۹۲، ۲۳۹۳، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۲۰۹].

متحب ہے کہ قرض ادا کرنے والا قرض سے بہتر اور زیادہ مال قرض دینے والے کو ادا کرے' تاکہ اس کے احسان کا بدلہ ہو۔ کیونکہ اس نے قرض حسنہ دیا۔ اور بلا شرط جو زیادہ دیا جائے وہ سود نہیں ہے۔ بلکہ وہ ﴿ هَلْ جَزَآءَ الْإِخْسَانِ إِلَّا الْإِخْسَانُ ﴾ (الرحمٰن: ٥٠) کے تحت ہے۔

٦- بَابُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ
 ٢٣٠٦ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ
 حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنُ كُهَيْلِ قَالَ:

باب قرض ادا کرنے کے لئے کسی کو وکیل کرنا۔ (۲۳۰۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا۔ ان سے سلمہ بن کہیل نے بیان کیا' انہوں نے ابو سلمہ

سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّهِ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّهِ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ فَيَ الله عَنْهُ: ((دَعُوهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّا: ((دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً)). ثُمَّ قَالَ: ((أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنَّهِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لاَ نَجِدُ، إِلاَّ أَمَثَلَ مِنْ سِنَّهِ، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ (رَاحِع: ٢٣٠٥]

بن عبدالرحمٰن سے سنااور انہوں نے ابو ہر یوہ بڑاتھ سے کہ ایک شخص نی کریم اللہ ہے ہے۔ ایک شخص نی کریم اللہ ہے ہے۔ ایک قط است کئے لگا۔ صحابہ کرام غصہ ہو کراس کی طرف بر سے لیکن آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو تو وہ کہنے سننے کا بھی حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 'کہ اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو۔ صحابہ بڑاتھ نے عرض کیایا رسول اللہ! اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے۔ (لیکن اس عمر کا نہیں) آپ نے فرمایا کہ اسے وہی دے دو۔ کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دو سروں کا حق یوری طرح ادا کردے۔

آبیج من المستحصل المسلم کی مطلب نکلتا ہے۔ کیونکہ آپ نے جو حاضر تھے دو سروں کو اونٹ دینے کے لئے وکیل کیا۔ اور جب حاضر کو المستحصی کی کرنا جائز ہوا حالانکہ وہ خود کام کر سکتا ہے تو غائب کو بطریق اولی وکیل کرنا جائز ہوگا۔ حافظ ابن حجرنے ایبا ہی فرمایا ہے۔ اور علامہ عینی پر تعجب ہے کہ انہوں نے ناحق حافظ صاحب پر اعتراض جمایا کہ حدیث سے غائب کی وکالت نہیں نکلی اولیت کا تو کیا ذکر ہے۔ حالانکہ اولیت کی وجہ خود حافظ صاحب کے کلام میں نہ کور ہے۔ حافظ صاحب نے انتقاض الاعتراض میں کہا جس محض کے فقم کا بیا حال ہو اس کو اعتراض کرنا کیا زیب دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من التعصب و سوء الفہم (وحیدی)

اس حدیث سے اخلاق محمدی پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ قرض خواہ کی سخت گوئی کا مطلق اثر نہیں لیا' بلکہ وقت سے پہلے ہی اس کا قرض احسن طور پر اوا کرا دیا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو بیہ اخلاق حسنہ عطا کرے۔ آمین۔

٧- بَابُ إِذَا وَهَبَ شَيْنًا لِوَكِيْلٍ أَوْ
 شَفِيْعِ قَومٍ جَازَ

لِقَولِ النَّبِيِّ ﷺ لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِيْنَ سَأَلُوهُ السَّمَعَانِمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نَصِيْبِي لَكُمْ.

باب اگر کوئی چیز کسی قوم کے وکیل یا سفار شی کو ہبہ کی جائے تو درست ہے۔

کونکہ نی کریم طرابی نے قبیلہ ہوازن کے وفد سے فرمایا ، جب انہوں نے غنیمت کامال واپس کرنے کے لئے کما تھا، تو نبی کریم طرابی نے فرمایا کہ "میراحصہ تم لے سکتے ہو۔"

حید میں میں میں میں میں میں کا اللہ ہے۔ ہوازن قیر میں عبداللہ بن عمرہ بن عاص بی ایٹ ہے نکالا ہے۔ ہوازن قیر میں عبداللہ بن عمرہ بن عاص بی ایٹ ہے نکالا ہے۔ ہوازن قیر میں عبداللہ بن عمرہ بن عامی بی اور مقارشی بن کر آئے تھے۔ گر در حقیقت سب کے لئے ہمہ تھا ، جو حاضر تھے ان کے لئے بھی اور جو غائب تھے ان کے لئے بھی۔ خطابی نے کہا اس سے یہ نکلتا ہے کہ وکیل کا اقرار موکل پر نافذ نہ ہوگا۔ (وحیدی) سے یہ نکلتا ہے کہ وکیل کا اقرار موکل پر نافذ نہ ہوگا۔ (وحیدی) اس حدیث سے آخضرت ساتھ کے اخلاق فاضلہ اور آپ کی انسان پروری پر روشنی پڑتی ہے کہ آپ نے از راہ مہرانی جملہ سای قیدیوں کو معانی وے کر سب کو آزاد فرما دیا۔ اور اس حدیث سے صحابہ کرام کے ایثار اور اطاعت رسول بڑا ہی برجمی روشنی پڑتی ہے کہ انہوں نے رسول کریم ملٹی جا کی مرضی معلوم کر کے ایثار کا بے مثال نمونہ چیش کر دیا کہ اس زمانہ جیس غلام قیدی بڑی دولت سمجھے جاتے انہوں نے رسول کریم ملٹی جا کی مرضی معلوم کر کے ایثار کا بے مثال نمونہ چیش کر دیا کہ اس زمانہ جیس غلام قیدی بڑی دولت سمجھے جاتے

تھے۔ گر آنخضرت ملڑ ہے کا اثارہ پاکروہ سب اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دینے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ اور دنیاوی نفع نقصان کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کیا۔

حضرت امام الدنیا فی الحدیث کا منشائے باب میہ ہے کہ جب کوئی اجتماعی معاملہ در پیش ہو تو انفرادی طور پر بات چیت کرنے کے بچائے اجتماعی طور پر قوم کے نمائندے طلب کرنا اور ان سے بات چیت کرنا مناسب ہے۔ کسی قوم کا کوئی بھی قوی مسئلہ ہو اسے ذمہ دار نمائندوں کے ذریعہ اسے حل کرنا مناسب ہو گا۔ وہ نمائندے قومی وکیل ہوں گے اور کوئی قوی امانت وغیرہ ہو تو وہ ایسے ہی نمائندوں کے حوالہ کی جائے گی۔

(۲۳۰۵) ہم سے سعید بن غفیر نے بیان کیا کہ اکہ مجھ کولیث نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا کہ عروہ یقین کے ساتھ بیان کرتے تھے اور انہیں مروان بن تھم اور مسور بن مخرمہ رہاٹھ نے خبر دی تھی کہ نبی کریم ملٹالیم کی خدمت میں (غزوۂ حنین کے بعد)جب قبیلہ ہوازن کاوفد مسلمان ہو کر حاضر ہوا' تو انہوں نے درخواست کی کہ ان کے مال و دولت اور ان کے قیدی انہیں واپس کروئے جائیں' اس پر نی کریم اللی اے فرمایا کہ سب سے زیادہ تیجی بات مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تہس اینے دومطالوں میں سے صرف کسی ایک کو اختیار کرتا ہو گا۔ یا قیدی واپس لے لوا یا مال لے لو۔ میں اس پر غور کرنے کی وفد کو مملت بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ رسول کریم ملی یا نے طاکف سے واپسی کے بعد ان کا (جعرانہ میں) تقریباً دس رات تک انتظار کیا۔ پھرجب قبیلہ ہوازن کے وکیلوں پریہ بات واضح ہو گئی کہ آپ ان کے مطالبہ کا صرف ایک ہی حصہ تسلیم کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اين ان لوگوں كو واپس لينا چاہتے ہيں جو آپ كى قيد ميں ہيں۔ اس ك بعد رسول كريم ملي إلى على الله تعالى الله تعالى کی اس کی شان کے مطابق حمد و ٹنا بیان کی ' پھر فرمایا' امابعد! بیہ تہارے بھائی توبہ کر کے مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ اس لئے میں نے مناسب جانا کہ ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں۔ اب جو شخص این خوشی سے ایسا کرنا جاہے تو اسے کر گذرے۔ اور جو مخص میہ جابتا ہو کہ اس کا حصہ باتی رہے اور ہم اس کے اس حصہ کو (قیمت کی

٧٣٠٨، ٢٣٠٧- حَدَّثْنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْر قَالَ : حَدَّثِنِي اللَّيْتُ قَالَ: حَدَّثِنِي عُقَيل عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: وَزَعَمَ عُرُوةُ أَنَّ مَرُوَانَ بْنَ الْـحَكَمَ وَالسمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفُدُ هَوَازِنَ مُسْلِمْينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرِٰدً إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله الله المُحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إحْدَى الطَّائِفَتَيْن: إمَّا السَّبيَ وإمَّا الْمَالَ. وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بهمْ)) -وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ انْتَظَرَهُمْ بضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ - فَلَمَّا تَبيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ رَادٌ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّانِفَتَيْنِ قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فِي الْـمُسْلِمِيْنَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمُّ قَالَ : ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اِخْوَانَكُمْ هَؤُلاَء قَدْ جَاوُونَا تَائِبيْنَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطيِّب بذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتَّى نُعْطَيَهُ إِيَّاهُ مِنْ شکل میں) اس وقت واپس کر دیں جب اللہ تعالیٰ (آج کے بعد)سب

سے پہلا مال غنیمت کہیں سے دلادے تواسے بھی کر گذرنا چاہے۔ یہ

س كرسب لوگ بول برے كه بم بخوشى رسول كريم النايم كى خاطران

فرمایا کہ اس طرح ہم اس کی تمیز نہیں کر سکتے کہ تم میں سے کس نے

اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ہے۔ اس لئے تم سب (اینے

اسے ڈیروں میں) واپس جاؤ اور وہاں سے تمہارے وکیل تمہارا فیصلہ

مارے پاس لائیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس چلے گئے۔ اور ان کے

سرداروں نے (جو ان کے نمائندے تھے) اس صورت حال پر بات

کی۔ پھروہ رسول کریم سائیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا

كەسب نے بخوشى دل سے اجازت دے دى ہے۔

أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ)). فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيِّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ. لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ((إِنَّا لاَ نَدْرِي لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ((إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنَ ، فَنَ عَنَى يَرفَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَفُرْكُمْ))، فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَمَهُمْ عُرفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَأَخْبَرُوهُ أَنْهُمْ قَدْ طَيَبُوا وَأَذِنُوا)).

[أطراف في : ٣٩٥٦، ٢٥٨٤، ٢٦٠٧. ٣١٣١، ٣١٣١، ٢٧١٧.

[أطرافه في : ۲۵۶۰، ۲۸۵۲، ۲۲۰۸

7717, 9173, 7717].

خُرُوهَ حَنِين فَحْ كُمْ كَ بِعِد ٨ ه مِين واقع ہوا۔ قرآن مجيد مِين اس كا ان لفظوں مِين ذكر ہے۔ ﴿ وَيَوْمَ حَنَيْنِ إِذْ أَغْجَنْتُكُمْ لِمَا يَحْبَثُكُمْ اللّهَ مَا يَحْبَثُكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مَّلْبِوِيْنَ ثُمَّ ٱلْزُلَ اللّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ (الى آخر الايات) ﴾ (التوبہ: ٢٥۔ ٢٦)

لینی حنین کے دن بھی ہم نے تمہاری مدد کی 'جب تمہاری کثرت نے تم کو گھنڈ میں ڈال دیا تھا۔ تمہارا گھنڈ تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم منہ کھیر کر بھاگنے گئے۔ گراللہ پاک نے اپنے رسول مٹھیلا کے دل پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی اور ایمان والوں پر بھی' اور ایمالشکر نازل کیا جے تم نمیں دکھے رہے تھے اور کافروں کو اللہ نے عذاب کیا۔ اور کافروں کا یکی بدلہ مناسب ہے۔

ہوا یہ تھا کہ فتح کمہ کے بعد مسلمانوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ عرب میں ہر طرف اسلامی پرجم اہرا رہا ہے اب کون ہے جو ہمارے مقابلے پر آ سکے' ان کا یہ غرور اللہ کو ناپند آیا۔ ادھر حنین کے بمادر لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اسلام کے مقابلہ پر آ گئے۔ اور میدان جنگ میں انہوں نے بے تحاشا تیر برسانے شروع کئے تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بڑی تعداد میں راہ فرار افقیار کرنے گئے۔ حتی کہ رسول کریم میں جائی فربان مبارک سے یہ ارشاد ہوا۔ انا انسی لا کذب انا ابن عبدالمطلب میں اللہ کا سیانی ہوں جس مطلق جھوٹ نہیں ہے۔ اور میں عبدالمطلب جیسے نامور بمادر قریش کا بیٹا ہوا۔ پس میدان چھو ڈنا میرا کام نہیں ہے۔

ادھر بھاگنے والے محلبہ کو جو آواز دی گئ تو وہ ہوش میں آئے۔ اور اس طرح جوش خروش کے ساتھ رسول کریم مٹھیے کے جھنڈے سے جمع ہونے کو والیس لوٹے۔ کہ میدان جنگ کا نقشہ بلٹ گیا اور مسلمان بڑی شان کے ساتھ کامیاب ہوئے اور ساتھ میں کافی تعداد میں لونڈی علام اور مال حاصل کر کے لائے۔ بعد میں لانے والوں میں سے قبیلہ ہوازن نے اسلام قبول کر لیا اور یہ لوگ رسول کریم مٹھیے کی خدمت اقدس میں اپنے اموال اور لونڈی غلام حاصل کرنے کے لئے حاض ہوئے۔ اور طائف میں انخضرت مٹھیے کی خدمت اقدس میں اسے امال کیا۔ آپ نے فرایا کہ ہر دو مطالبات میں سے ایک پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یا تو اپنے آدی

واپس لے لویا اپنے اموال حاصل کر لو۔ آپ نے ان کو جواب کے لئے مملت دی۔ اور آپ دس روز تک جعرانہ میں ان کا انتظار کرتے رہے۔ میں جعرانہ نامی مقام ہے۔ جمال سے آپ اس اثناء میں احرام باندھ کر عمرہ کے لئے مکہ تشریف لائے تھے۔ جعرانہ حد حرم سے باہرہے۔

اس وفعہ کے جج ۱۹۸۹ھ میں اس صدیث پر پہنچا تو خیال ہوا کہ ایک دفعہ جعرانہ جاکر دیکھنا چاہئے۔ چنانچہ جانا ہوا۔ اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ شریف والہی ہوئی۔ اور معمرہ کر کے احرام کھول دیا۔ یسال اس مقام پر اب عظیم الشان مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور یانی وغیرہ کا معقول انتظام ہے۔

رسول الله سال الله سال الله سال الله مسلانوں سے مسلد میں اپنے حصہ کے قیدی واپس کر دیئے اور دو سرے جملہ مسلمانوں سے بھی واپس کرا دیئے۔ اسلام کی کی شان ہے کہ وہ ہر حال میں انسان پروری کو مقدم رکھتا ہے 'آپ نے یہ محاملہ قوم کے وکلاء کے ذریعہ طے کرایا۔ اس سے مجتند مطلق حضرت امام بخاری دائیہ کا مقصد باب ثابت ہوا۔ اور یہ بھی کہ اجماعی قوی معاملات کو حل کرنے کے لئے قوم میں تو مین کا ہونا ضروری ہے۔ آج کل کی اصطلاح میں ان کو چود هری نئی ممبر کما جاتا ہے۔ قدیم زمانے سے دنیا کی ہرقوم میں السے اجماعی نظام چلے آ رہے ہیں کہ ان کے چود هری نئی بوجہ کی فیصلہ کر دیں وہی قومی فیصلہ مانا جاتا ہے۔ اسلام ایسی اجتماعی تنظیموں کا حالی ہے بشرطیکہ معاملات حق و انسان کے ساتھ حل کئے جائیں۔

٨- بَابُ إِذَا وَكُلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِي شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي،
 فَأَعْطَى عَلَىمَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

٣٠٠٩ حَدَّثَنَا الْمَكَّيُ بْنُ إِبْرَاهِيْم قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ وَغَيْرِهِ - يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض، وَلَمْ يَبَلِّغُهُ كُلُهُمْ، رَجُلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (رَكُنْتُ مَعَ النَّبِي عَلَى الله عَنْهُمَا قَالَ: عَلَى جَمَلِ تَقَالَ إِنَّمَا هُوَ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ تَقَالَ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَومِ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) قُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: ((مَا فَقَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((مَا فَقَالَ: فَعَلَى جَمَلٍ ثَقَالَ. قَالَ: ((مَا فَقَالَ: فَعَيْمُ فَقَالَ: فَعَمْ. قَالَ: ((مَا فَقَالَ: فَعَيْمُ فَعَلَيْتُهُ فَصَرَبَهُ فَوَرَجَرَهُ، (فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلُ الْقَوْمِ. (فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلُ الْقَوْمِ.

باب ایک شخص نے کسی دو سرے شخص کو کچھ دینے کے لئے وکیل کیا'لیکن میہ نہیں بتایا کہ وہ کتنادے'اور وکیل نے لوگوں کے جانے ہوئے دستور کے مطابق دے دیا

(۲۳۰۹) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے ابن جر بے نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے ابن جر بے نے بیان کیا' ان سے عطاء بن ابی رباح اور کی لوگوں نے اس دوسرے کی روایت میں زیادتی کے ساتھ۔ سب راولوں نے اس صدیث کو جابر بڑا تی تک نہیں پہنچایا۔ بلکہ ایک راوی نے ان میں مرسلاً روایت کیا۔ وہ حضرت جابر بن عبداللہ بی ایک ساتھ ایک سفر میں تھا انہوں نے بیان کیا' میں رسول کریم طرف نے ساتھ ایک سفر میں تھا اور میں ایک ست اونٹ پر سوار تھا۔ اور وہ سب سے آخر میں رہتا تھا۔ انقاق سے نبی کریم طرف پر سوار تھا۔ اور وہ سب سے ہوا تو آپ نے فرمایا' یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے عرض کیا' جابر بن عبداللہ! آپ فرمایا' یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے عرض کیا' جابر بن عبداللہ! آپ نظریا ہی ہوئی' (کہ اسے بیچھے رہ گئے ہو) میں بولا کہ ایک نمایت ست رفتار اونٹ پر سوار ہوں۔ آپ نے فرمایا' تہمارے پاس کوئی چھڑی بھی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ گھے دے دے دے۔ میں نے آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دی۔ آپ

قَالَ: ((بِعْنِيْهِ))، فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((بَلْ بِعنيهِ قَلْ أَخَلْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَائِيْرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ )). بَأَرْبَعَةِ دَنَائِيْرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ )). فَلَمَّا دَنُونَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ أَخَلْتُ أَرْتَحِلُ، فَلَمَّا دَنُونَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ أَخَلْتُ أَرْتَحِلُ، قَلْلَ: ((فَهَلاَّ جَارِيَةُ تُلاَعِبُهَا قَدْ خَلاَ مِنْهَا. قَالَ: ((فَهَلاَّ جَارِيَةُ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكا)) قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوفِقي وَتَوكَ وَتَوكَ مَنَاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ الْمِرْأَةُ قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا، قَالَ: ((فَهَلاَّ جَارِيَةُ قَدْ جَرَّبَتْ خَلاً مِنْهَا، قَالَ: ((فَلَاكُ)). فَلَمَّا قَدِمْنَا لَكَ مِنْهَا، قَالَ: ((يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)). خَلَا مِنْهَا، قَالَ: ((يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)). فَلَمَّا قَدِمْنَا فَالَدَيْرَ وَزَادَهُ قِيْرَاطًا. قَالَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ: ((يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)). فَلَمَّا قَدِمْنَا فَالَا وَلَاهُ وَيَاكُ وَلَاهُ وَيُولِكُ اللّهِ فَلَمَّا قَدِمْنَا فَالَدُهُ وَيُولُولُونَ وَزَادَهُ قِيْرَاطًا. قَالَ جَابِرٌ: لاَ تُقَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ فَيَلَا فَلَكَ عَلَيْهُ فَلَى الْقَيْرَاطُ يُقَارِقُ عَرَابَ جَابِرِ بْنِ عَلَيْ وَلَاهُ عَلَى اللهِ إِلَيْهُ إِلْكَالُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْقِيْرَاطُ يُفَارِقُ عَرَابَ جَابِرِ بْنِ عَلَيْهِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَا لَهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهِ إِلَا لَهُ إِلَى اللهَ إِلَى اللهِ إِلْ إِلَا لَهُ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَهُ إِلَى اللهِ إِلَا لَهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَا لَهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَا لَهُ إِلَى اللهِ إِلَا لِهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَا لَهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلْهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلْهُ اللهُ الْوَلَهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلْهُ اللهُ إِلَى اللهُ الْهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلْهُ اللهُ اللهُ إِلْهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلْهُ اللهُ الْهُ اللهُ ال

نے اس چھڑی سے ادنٹ کوجو مارا اور ڈانٹاتو اس کے بعد وہ سب سے آ کے رہنے لگا۔ آنخضرت سال اللہ نے پھر فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے فروخت كردك يه بين في عرض كياكه يا رسول الله! بيه تو آب بي كاب اليكن آب نے فرمایا کہ اسے مجھے فروخت کردے۔ یہ بھی فرمایا کہ چار دینار میں اسے میں خرید تا ہوں ویسے تم مدینہ تک اس پر سوار ہو کر چل سکتے ہو۔ پھرجب مدینہ کے قریب ہم پہنچے تو میں (دو سری طرف) جانے لگا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کہاں جارہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کرلی ہے آپ نے فرمایا کہ کسی باکرہ سے کیوں نہ کی کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تہارے ساتھ کھیلتی۔ میں نے عرض کیا کہ والد شہادت یا چکے ہیں اور گھر میں کئی بہنیں ہیں۔ اس لئے میں نے سوچا کہ کسی ایس خاتون سے شادی كرول جو بيوه اور تجربه كار مو ـ آپ نے فرماياك پھر تو ٹھيك ہے ـ پھر مدینہ پننچنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بلال! ان کی قیمت ادا کر دواور کچھ بڑھا کر دے دو۔ چنانچہ انہوں نے چار دینار بھی دیئے 'اور فالتو ایک قیراط بھی دیا۔ جابر بواٹ کماکرتے تھے کہ نبی کریم ماٹھیم کا یہ انعام میں اپنے سے مجھی جدا نہیں کرتا 'چنانچہ نبی کریم ملٹایل کاوہ قیراط جابر بناثثة بميشه اين تقيلي مين محفوظ ركھاكرتے تھے۔

ترجمہ باب اس سے نکاتا ہے کہ آنخضرت ماٹھیا نے حضرت بلال بڑاتھ کو صاف یہ نہیں فرمایا کہ اتنا زیادہ دے دو۔ مگر حضرت

بلال بڑاتھ نے اپنی رائے سے زمانہ کے رواج کے مطابق ایک قیراط جھکتا ہوا سونا زیادہ دیا۔ الفاظ ملم بکن الفیراط بفارق

جواب جابر بن عبداللہ کا ترجمہ بعض نے یول کیا کہ ان کی تکوار کی نیام میں رہتا۔ امام مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ جب حرہ کے
دن بزید کی طرف سے شام والوں کا بلوہ مدینہ منورہ پر ہوا تو انہوں نے بیہ سونا حضرت جابر بڑاتھ سے چھین لیا تھا۔

حضرت جابر بواٹن کے اس عمل سے بیہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی اپنے کی بزرگ کے عطیہ کویا اس کی اور کسی حقیقی یادگار کو تاریخی طور پر اپنے پاس محفوظ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔

اس مدیث سے آیت قرآنی ﴿ لقد جاء کم دسول من انفسکم عزیز علبه ما عنتم ﴾ کی تقیر بھی سمجھ میں آئی کہ رسول کریم طآبیا کی مسلمان کی ادنی تکلیف کو بھی دیکھنا گوارا نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے حضرت جابر بڑاٹھ کو جب دیکھا کہ وہ اس ست اونٹ کی وجہ سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو خود اس کا احساس ہوا۔ اور آپ نے اللہ کا نام لے کر اونٹ پر جو چھڑی ماری اس سے وہ اونٹ تیز رفار ہو گیا۔ اور حضرت جابر بڑاٹھ کی مزید دل جوئی کے لئے آپ نے اسے خرید بھی لیا۔ اور جمینہ تک اس پر سواری کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ آپ نے حضرت جابر بڑاٹھ سے شادی کی بابت بھی گفتگو فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اس فتم کی گفتگو معیوب نہیں ے۔ حضرت جابر رفاقد کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ تعلیم و تربیت محمدی نے ان کے اظال کو کس قدر بلندی بخش دی تھی کہ محض بہنوں کی خدمت کی خاطر بیوہ عورت سے شادی کو ترجیح دی اور باکرہ کو پہند نہیں فرمایا جب کہ عام جوانوں کا ربحان طبع ایسا ہی ہو تا ہے۔ حدیث اور باب میں مطابقت اوپر بیان کی جا چکی ہے۔

مسلم شریف کتاب البیوع بیل سے حدیث مزید تفصیلات کے ساتھ موجود ہے جس پر علامہ نووی رہاتیے فرماتے ہیں۔ فیہ حدیث جابر و هو حدیث مشهور احتج به احمدو من وافقه فی جواز بیع الدابة و بشترط البائع لنفسه رکوبها لینی حدیث ندکورہ جابر کے ساتھ امام احمد رہاتھے اور آپ کے موافقین نے ولیل کپڑی ہے کہ جانور کا پیچنا اور بیچنے والے کا اس کی وقتی سواری کے لئے شرط کرلینا جائز ہے۔ امام مالک رہاتھے کتے ہیں کہ یہ جواز اس وقت ہے جب کہ مسافت قریب ہو۔ اور یہ حدیث ای معنی پر محمول ہے۔

ای صدیث جابر کے ذیل علامہ نووی دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

واعلم ان في حديث جابر هذا فوائد كثيرة احد اها هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انبعاث جمل جابر واسراعه بعد اعيانه الثانية جواز طلب البيع لمن لم يعرض سلعة للبيع الثالثة جواز المماكسة في البيع الرابعة استحباب سوال الرجل الكبير اصحابه عن احوالهم والا شارة عليهم بمصالحهم المخامسة استحباب نكاح البكر السادسة استحباب ملاعبة الزوجين السابعه فضيلة جابر في انه ترك حظ نفسه من نكاح البكر و اختار مصلحة اخواته بنكاح ثيب تقوم بمصالحهن الثامنه استحباب الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر التاسعة استحباب الدلالة على الخير المعاشرة استحباب ارجاح الميزان فيما يدفعه الحادية عشرة ان اجرة وزن الثمن على البائع الثانية عشرة التبرك بآثار الصالحين لقوله لا تفارقه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة عشرة جواز تقدم بعض الجيش الراجعين باذن الامير الرابعة عشرة جواز الوكالة في اداء الحقوق و نحوها و فيه غير ذالك منما سبق والله اعلم (به وي)

این سے دریٹ بہت سے فواکد پر مشتمل ہے۔ ایک تو اس میں ظاہر مجرہ نبوی ہے کہ رکول اللہ النہ ہے ایک اللہ کے فضل سے تھے اور خو کو بھوے اور دہ خوب خوب خوب بھے لگ گیا۔ دو سرا امریہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی محص اپنا سامان نہ بینا چاہ تو بھی اس سے اسے بیچنے کے لئے کما جا سکتا ہے۔ اور یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت جابر بڑا اون کو بیا اونٹ بی دانٹ بی دینے استحب بات ہوا کہ سی استحب بات ہوا کہ بھی اس سے اور ان کو یہ اونٹ بی دینے دینے کے لئے فرمایا۔ تیرے بیج میں شرط کرنے کا جواز بھی ثابت ہوا۔ چتے یہ استحب بات ہوا کہ بھی ان کے خاگی احوال دریافت کر سکتا ہے اور ان کے حسب مقتمائے وقت ان کے فائدے کے لئے مورے بی دینے میں کو ان کے خاگی احوال دریافت کر سکتا ہے اور ان کے حسب مقتمائے وقت ان کے فائدے کے لئے الجب ہوا۔ پی مورے بھی دے سکتا ہی تو ان کے فائدے کے لئے الجب ہوا۔ پی مورے بی دینے میں کو خوش طبی کرنے کا جواز ثابت ہوا۔ مورے فی در سکتا ہے اپنی بہنوں کے فائدے کے لئے ایک شادی کرنے کے لئے رغبت دلانا بھی متحب ہے۔ دسوال امریہ ثابت ہوا کہ کو کہ کا دوا کرنے وقت ترازو کو اس امریہ ثابت ہوا کہ آثار صافحین کو ترک کے طور پر محفوظ رکھنا جب ہوا کہ تو ان کی اجرت بوا کہ ترک کی اجرت بوا کہ مور کی مور کی مور کے مور کہ بوار کی طابت ہوا کہ تو ان کی اجرت بوا کہ کو کو دواز ثابت ہوا۔ اور بھی گی ابت ہوا کہ کو اجواز ثابت ہوا۔ اور بھی گی ابت ہوا کہ کا جواز ثابت ہوا۔ اور بھی گی ابت ہوا کہ کا جواز ثابت ہوا۔ اور بھی گی ابت ہو کہ کو جو گذر کے ہوں۔

آثار صالحین کو تیرک کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھنا' یہ نازک معالمہ ہے۔ پہلے تو یہ ضروری ہے کہ وہ حقیقتا صبح طور پر آثار

صالحین ہوں' جیسا کہ حضرت جابر بڑاتھ کو یقینا معلوم تھا کہ یہ قبراط مجھ کو آنخضرت بھاتھیا نے خود از راہ کرم فالتو ولایا ہے۔ ایسا یقین کائل حاصل ہونا ضروری ہے ورنہ غیر ثابت شدہ اشیاء کو صالحین کی طرف منسوب کر کے ان کو بطور تیم ک رکھنا ہے کذب اور افتراء ہمی بن سکتا ہے۔ اکثر مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے پچھ بال محفوظ کر کے ان کو آنخضرت سٹھیل کی طرف منسوب کردیا ہے۔ پھران سے تیم ک حاصل کرنا شرک کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ ایسی مشکوک چیزوں کو آنخضرت سٹھیل کی طرف منسوب کرنا بری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ حقیقت کے خلاف ہیں تو یہ منسوب کرنے والے زندہ دوزخی بن جاتے ہیں۔ کیونکہ آنحضرت سٹھیل نے ایسا افتراء کرنے دالوں کو زندہ دوزخی بنایا ہے بصورت دیگر اگر ایسی چیز تاریخ ہے سمجھ ثابت ہے تو اسے چومنا چائا' اس کے سامنے سر جھکانا' اس پر نذر و نیاز کا حق دالو پر چھانا' اس کی تعظیم میں حد اعتدال ہے آگے گذر جاتا ہے جملہ امور ایک مسلمان کو شرک جسے فیج گناہ میں داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر بڑاتھ نے بلاشیہ اس کو ایک تاریخ ہے واب با بیا ہو۔ ان میں سے کوئی بھی امر ہرگز ہرگز حضرت جابر بڑاتھ ہے تابت نہیں ہے۔ گردا تا ہو۔ ان میں سے کوئی بھی اس تور کہ کتنے ہی دینداری کا دعو کی بھی اس تدر کہ کتنے ہی دینداری کا دعو کی بس اس بارے میں بست سوچ سمجھ کی ضرورت۔ ہے شرک ایک بد ترین گناہ ہے اور باریک بھی اس قدر کہ کتنے ہی دینداری کا دعو کی مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر قشم کے شرک خفی و جلی' مغیر و کبیر سے محفوظ رکھ ' آمین ٹم آمین۔

٩– بَابُ وِكَالَةِ الْمَرَأَةِ الإِمَامَ في النّكَاح

٢٣١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عِنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ سَعْدِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيْهَا. لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيْهَا. لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيْهَا. قَالَ: ((قَدْ زَوِّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُوْآنِ)).

[أطرافه في : ٥٠٢٩، ٥٠٣٠، ٥٠٨٧،

باب کوئی عورت اپنانکاح کرنے کے لئے بادشاہ کو وکیل کر دے دیا ہ

(۱۳۱۰) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک روائی نے خردی انہیں ابوحازم نے انہیں سل بن سعد بھٹ نے انہوں نے بیان کیا کہ میں معد بھٹ نے انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم سٹ کیا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے خود کو آپ کو بخش دیا۔ اس پر ایک صحابی نے کہا کہ آپ میرا ان سے اکاح کرد بجتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمارا نکاح ان سے اس مرکے ساتھ کیا جو حمیس قرآن یادہ۔

13/c) P3/c) .c/c) 14/c)

Y/3Y].

یہ وکالت امام بخاری روانتے نے عورت کے اس قول سے نکالی کہ میں نے اپنی جان آپ کو بخش دی۔ داؤدی نے کما مدیث مین و کالت کا ذکر نہیں ہے۔ اور آخضرت میں کی النے اور ای ولایت کا ذکر نہیں ہے۔ اور آخضرت میں کی النے اور ای ولایت کی وجہ سے آپ نے اس عورت کا نکاح کر ویا۔ اس مدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مرمی تعلیم قرآن بھی داخل ہو سکتی ہے اور پکھ اس کے پاس مرمی پیش کرنے کے لئے نہ ہو۔ حضرت مولی بیتھ نے دخر صفرت شعیب بیتھ کے مرمی اپنی جان کو دس مال کے لئے بلور خادم بیش فریا تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ذکور ہے۔

#### **€**(460)**>83363333**€ باب کسی نے ایک شخص کو و کیل بنایا

پھروکیل نے (معالمہ میں) کوئی چیز (خود اپنی رائے سے) چھوڑ دی' اور بعد میں خبر موسنے پر موکل نے اس کی اجازت دے دی تو جائز ہے۔ اسی طرح اگر مقرره مدت تک کیلئے قرض دے دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ (ا۲۳۱۱) اور عثان بن بیثم ابوعمرونے بیان کیا کہ ہم سے عوف نے بیان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے 'اور ان سے ابو ہریرہ را تا نے بیان کیا کہ رسول الله ساتھیا نے مجھے رمضان کی زکوۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ (رات میں) ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلہ میں سے لب بحر بحر كرا شانے لگاميں نے اسے پكڑ ليا اور كماك قتم الله كى! ميں تحقی رسول الله ما تیام کی خدمت میں لے چلوں گا۔ اس پر اس نے کما کہ الله کی قتم! میں بہت محتاج ہوں۔ میرے بال بیچ ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بٹائٹر نے کما (اس کے اظہار معذرت ير) ميں نے اسے چھوڑ ديا۔ صبح ہوئي تو رسول كريم ملي الم مجھ سے پوچھا' اے ابو ہریرہ! گذشہ رات تممارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کما' یا رسول اللہ! اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونارویا' اس لئے مجھے اس پر رحم آگیا۔ اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیاہے۔ ابھی وہ پھر آئے گا۔ رسول کریم طافیا کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھ کو یقین تھا کہ وہ چر ضرور آئے گا۔ اس لئے میں اس کی تاک میں لگا رہا۔ اور جب وہ دوسری رات آکے پھر غلہ اٹھانے لگانومیں نے اسے پھر پکڑا اور کماکہ تحقی رسول کریم مانی پیلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ لیکن اب بھی اس کی وہی التجاتھی کہ مجھے چھوڑ دے میں محتاج ہوں۔ بال بچوں کا بوجد میرے سریہ ہے۔ اب میں بھی نہیں آؤل گا، مجھے رحم آگیااور میں نے اسے پھرچھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم سائی اے فرمایا اے ابو جريه! تمارے قيدي نے كياكيا؟ ميس نے كما على رسول الله! اس نے پھراس سخت ضرورت اور بال بچوں کارونا رویا۔ جس پر مجھے رحم آ

١٠ – بَابُ إِذَا وَكُلَ رَجُلاً فَتَرَكَ الْوَكِيْلُ شَيْئًا ۚ فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى جَازَ

٢٣١١ - وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْـهَيْثُمِ أَبُو عَمْرُو حَدَّثَنَا عَوفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((وَكُلُّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بحِفْظِ زَكَاةِ رُمَضَانٌ، فَأَتَانَى آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطُّعَام، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: وَا للهِ لأَرْفَعَنُّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: إنَّى مُحْتَاجٍ، وَعَلَيَّ عِيَال، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ. قَالَ : فَخَلَّيْتُ عَنْهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارَحَةَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيتُ سَبِيْلَهُ. قَالَ: ((أَمَّا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ)). فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقُول رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْتُو مِنَ الطُّعَام، فَأَخَذْتهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنُّكَ إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٍ، وَعَلَىَّ عِيَال، لاَ أَعُودُ. فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلُهُ. فَأَصْبَحْتُ، فقالَ لِي رَسُولُ فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةُ شَدِيْدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَحَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ. قَالَ:

((أَمَّا أَنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ)). فَرَصَدْتُهُ النَّالِئَةَ، فَجَاءَ يَحْتُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَدْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَاوَهُذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، إِنْكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ: دَعْنِي أَعَلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ اللهُ بِهَا. قُلْتُ: مَا هُنَّ قَالَ: إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقُرْأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ﴿ اللهِ لَا تَعُودُ اللهِ فَوَاشِكَ فَاقُرْأً آيَةَ الْكُرْسِيِّ ﴿ اللهِ لَا يَعْفِهُ اللهِ لَا يَقْلُمُ اللهِ مَا لَلهُ عَلَى اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ فَإِنْكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرِبَنُكَ شَيْطَالٌ حَتِّى تُصْبِحَ. فَحَلَيْتُ سَيْلَهُ. فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ يَقْلُهُ فِي رَسُولُ اللهِ يَقْلُمُ لِي رَسُولُ اللهِ يَقْلُمُ نِي اللهِ فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زَعْمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفُعْنِي اللهُ بِهَا فَحَلَيْتُ سَبَيْلَهُ.

قَالَ: ((مَا هِيَ؟)) قُلْتُ : قَالَ لِي إِذَا أُويُتَ إِلَى إِذَا أُويُتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الْكُوسِي مِنْ أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الْكُوسِي مِنْ أَوْلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ ﴿ الله لاَإِلَهَ إِلاَ هُوَ الْحَيُّ الْفَيُومُ ﴾ وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظ وَلاَ يَقْرِبَكَ شَيْطَانْ حَتَّى مِنَ اللهِ حَافِظ وَلاَ يَقْرِبَكَ شَيْطَانْ حَتَّى الْخَيْرِ. تَصْبِحَ، وَكَانُوا أَخْرُصَ شَيْء عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النّبِي ﷺ: ((أَمَّا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَتَالُ النّبِي ﷺ: ((أَمَّا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَدُوبٌ. كَذُوبٌ. تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَكَ الْكِثِ لَيَالُ يَا أَبًا هُويْرَةً؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((ذَاكَ لَنَالَ يَا أَبَا هُويْرَةً؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((ذَاكَ تَتَعْلَمُ مَنْ تُحَاطِبُ مُنْذُ قَالَ: ((ذَاكَ لَيَالُ يَا أَبَا هُويْرَةً؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((ذَاكَ

گیا۔ اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے اس مرتبہ بھی کی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے۔ اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ پھرمیں اس کے انظار میں تھاکہ اس نے پھر تیسری رات آکر غلہ اٹھانا شروع کیا' تو میں نے اسے پکر لیا' اور کما کہ تجھے رسول الله مالید کی خدمت میں پنچاناب ضروری ہو گیاہے۔ یہ تیسراموقع ہے۔ مر مرتبه تم يقين ولات رب كه پر نيس آؤ گے۔ ليكن تم باز نيس آئے۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے تو میں تہیں ایسے چند کلمات سکھادوں گاجس سے اللہ تعالی تہمیں فائدہ پنچائے گا۔ میں نے پوچھا'وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کما'جب تم اپنے بستر ر لیٹنے لگوتو آيت الكرى ﴿ الله لا اله الا هو الحي القيوم ﴾ يورى يره لياكرو-ایک گرال فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رے گا۔ اور صبح تک شیطان تمہارے پاس مجھی نمیں آسکے گا۔ اس مرتبہ بھی پھریں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم سائیا نے وریافت فرمایا ، گذشته رات تمهارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا' یا رسول الله! اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور يقين ولاياكه الله تعالى مجه اس سے فائدہ چنچائے گا۔ اس لئے ميں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض كياكه اس في بتايا تعاكه جب بسترير ليثولو آيت الكرى يزه لوا شروع ﴿ الله لا اله الا هو الحي القيوم ﴾ سے آخر تک اس نے مجھ ے یہ بھی کما کہ اللہ تعالی کی طرف سے تم پر (اس کے پڑھنے سے) ایک گرال فرشته مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمارے قریب بھی نمیں آسکے گا۔ محلبہ خیر کوسب سے آھے بردہ کر لینے والے تھے۔ لكن تم سے بدبات مي كبد كيا ہے۔ اے ابو بريره! تم كويد بحى معلوم ہے کہ تین راتوں سے تہرارا معاملہ کس سے تھا؟ انہوں نے کما کہ نہیں۔ آنخضرت ما اللہ اللہ اللہ وہ شیطان تھا۔

آ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بنٹر نے صدقہ کی مجور میں ہاتھ کا نشان دیکھا تھا۔ بیسے اس میں سے کوئی اٹھا میں سے کوئی اٹھا کی سیسے کے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس کو پکڑنا چاہتا ہے؟ تو یوں کمہ سبحان من سخری لمحمد ابو ہریرہ بنٹر کھتے ہیں کہ میں نے یمی کما تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کو پکڑلیا۔ (وحیدی)

معاذین جبل بڑاتھ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے اور امن الرسول سے اخیر سورۃ تک۔ اس میں یوں ہے کہ صدقہ کی تھجور آنخضرت سے ایکا بیٹے نے میری حفاظت میں دی تھی۔ میں جو دیکھوں تو روز بروز وہ کم ہو رہی ہے۔ میں نے آنخضرت سے بیٹے سے اس کا شکوہ کیا 'آپ نے فرمایا' یہ شیطان کا کام ہے۔ بھر میں اس کو تاکنا رہا۔ وہ ہاتھی کی صورت میں نمودار ہوا۔ جب وروازے کے قریب پہنچا تو درا ٹروں میں سے صورت بدل کر اندر چلا آیا اور بھجوروں کے پاس آکر اس کے لقے لگانے لگا۔ میں نے اپنے کپڑے مفبوط باندھے اور اس کی کمر کپڑی' میں نے کہا اللہ کے دشمن تو نے صدقہ کی تھجور اڑا دی۔ وہ سرے لوگ تجھ سے زیادہ اس کے حقد ارتھے۔ میں تو تجھ کو پکڑکر کہنے کے خضرت سے بیٹی سے کہاں کے حال تھے۔ میں تو تجھ کو پکڑکر کہنے کے خضرت سے بیٹی سے کہاں کے حال تھے۔ میں تو تجھ کو پکڑکر کہاں کے خضرت سے بیٹی سے کہاں کے باس کے حقد ارتھے۔ میں تو تجھ کو پکڑکر کہاں کے خضرت سے بیٹی اس کے حقد ارتھے۔ میں تو تو بھی کو بھر کہاں کے خضرت سے بیٹی کہاں کے بات کہاں کے بات کہاں گا۔ وہاں تیری خوب فضیحت ہوگی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے پوچھا تو میرے گرمیں تھجور کھانے کے لئے کیوں گھسا۔ کینے لگامیں بو ڑھا مختاج 'عیالدار ہوں۔ اور نصیین سے آ رہا ہوں۔ اگر مجھے کمیں اور کچھ مل جاتا تو میں تیرے پاس نہ آتا۔ اور ہم تمہارے ہی شرمیں رہا کرتے تھے۔ یمال تک کہ تمہارے چنم رساحب ہوئے۔ جب ان پر یہ دو آیتیں اتریں تو ہم بھاگ گئے۔ اگر تو مجھ کو چھوڑ دے تو میں وہ آیتیں تجھ کو سکھلا دوں گا۔ میں نے کمااچھا۔ پھراس نے آیت الکری اور امن الوسون سے سورہ بقرہ کے اخیر تک بتلائی۔ (فتح)

نائی کی روایت میں ابی بن کعب بڑا تی ہے یوں روایت ہے۔ میرے پاس مجبور کا ایک تھیلا تھا۔ اس میں ہے روز مجبور کم ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا' ایک جوان خوبصورت لڑکا وہل موجود ہے۔ میں نے پوچھا تو آدی ہے یا جن ہے۔ وہ کہنے لگا میں جن ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم تم سے کیسے بچیں؟ اس نے کما آیت الکری پڑھ کر۔ پھر آنخضرت مٹھ کی اس کا ذکر آیا۔ آپ نے فرمایا۔ اس خبیث نے بچ کما۔ معلوم ہوا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتے ہیں اور شیطان کا دیکھنا ممکن ہے جب وہ اپنی غلق صورت بدل لے۔ (وحیدی)

صافظ صاحب قرات بيل. و في الحديث من الفوائد غير ماتقدم ان الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المومن و ان الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها و توخذ عنه فينتفع بها و ان الشخص قد يعلم الشي و لا يعمل به و ان الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المنومن و لا يكون بذالك مومنا و بان الكذاب قد يصدق و بان الشيطان من شانه ان يكذب و ان من اقيم في حفظ شتى سمى و كيلا و ان الجن ياكلون من طعام الانس و انهم يظهرون للانس لكن بالشرط المذكور و انهم يتكلمون بكلام الانس و انهم يسرقون و يخدعون و فيه فضل آية الكرسي و فضل آخر سورة البقرة و ان الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه الخ (فتح الباري)

لینی اس مدیث میں بہت سے فوا کہ ہیں۔ جن میں سے ایک یہ کہ شیطان ایک باتیں بھی جانا ہے جن سے مومن فاکدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور بھی حکمت کی باتیں فاجر کے منہ سے بھی نکل جاتی ہیں۔ وہ خود تو ان سے فاکدہ نہیں اٹھا تا گر دو سرے اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بعض آدی کچھ اچھی بات جانے ہیں 'گر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور بعض کافر ایک قابل تھدیق بات کمہ دیتے ہیں جیسی اٹل ایمان گر وہ کافر اس سے مومن نہیں ہو جاتے۔ اور بعض دفعہ جھوٹوں کی بھی تصدیق کی جا تھی ہے اور بعض دفعہ جھوٹوں کی بھی تصدیق کی جا کتی ہے اور شیطان کی شان ہی ہے کہ اسے جھوٹا کہا جائے اور یہ کہ دے کسی چیز کی حفاظت پر مقرر کیا جائے اسے وکیل کہا جاتا ہے اور یہ کہ جن ہوں۔ اور اس میں اور وہ انسانوں کے ساتھ جو ذکور ہوئی اور یہ کہ وہ ساتھ جو ذکور ہوئی اور یہ کہ دو انسانی زبانوں میں کلام بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں آیت

الکری کی اور آخر سور و بقرہ کی بھی فضیلت ہے۔ اور یہ بھی کہ شیطان اس غذا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ آج ۲۹ ذی الحجہ ۲۹ ساھ میں بوقت مغرب مقام ابراہیم کے پاس بیا نوث لکھا گیا۔ نیز آج ۵ صفر ۱۳۹۰ھ کو مدینہ طیبہ حرم نبوی میں بوقت فجراس پر نظر تانی کی گئے۔ دبنا تقبل منا واغفرلنا ان نسینا اواضطانا آمین

# ۱۱ – بَابُ إِذَا بَاعَ الْوَكِيْلُ شَيْنًا بِالرَّوكِيلِ كُولَى الْيَ بَيْعِ كَرَ مِعْ فَاسَدَ بُوتُوه بَيْعُ وَالْهِلَ فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ فَاسِدِ بَوتُوه بَيْعُ وَالْهِلَ فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

باب کی حدیث میں اس کی صراحت نہیں کہ وہ واپس ہو گی۔ گر امام بخاری روائھ نے اپنی عادت کے موافق اس حدیث کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا۔ جس کو امام مسلم نے نکالا۔ اس میں یوں ہے۔ یہ سود ہے اس کو پھیردے۔ (وحیدی)

(۲۳۱۲) ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا ان سے کی بن صالح ٢٣١٢ - حَدَّثَنَا إسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا نے بیان کیا' ان سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا' ان سے یکیٰ بن ابی يَحْيَى بْنُ صَالِح قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ کثیرنے بیان کیا کہ میں نے عقبہ بن عبدالغافرسے سنااور انہوں نے سَلاَّم عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ ابو سعید خدری بڑاتھ سے انہوں نے بیان کیا کہ بلال بڑاتھ نبی کریم عَبْدِ الْغَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ما التاليا كي خدمت ميں برني تھجور (تھجور كي ايك عمدہ قتم) لے كر آئے۔ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَ بلاَلٌ إِلَى النَّبيِّ نی کریم التی این فرمایا یہ کمال سے لائے ہو؟ انہوں نے کما جارے اللُّهُ النُّبِيُّ اللَّهُ النُّبِيُّ اللَّهُ ((مِنْ اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ یاں خراب تھجور تھی۔ اس کی دوصاع 'اس کی ایک صاع کے بدلے أَيْنَ هَذَا؟)) قَالَ بلاَلٌ: كَانَ عِنْدنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبَعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيُطْعَمَ میں دے کر ہم اسے لائے ہیں۔ تاکہ ہم یہ آپ کو کھلائیں آپ نے فرمایا ۔ توبہ! بوہ تو سود ہے' بالکل سود ۔ ایسا نہ کیا کر البتہ (اچھی النبي عَلَى فَقَالَ النَّبِي عَنْدَ ذَلِكَ: ((أَوَّه تھجور) خریدنے کاارادہ ہو تو (خراب) تھجور پیچ کر (اس کی قیت ہے) أوُّه، عَينُ الرَّبَا، عَينُ الرِّبَا لاَ تَفْعَلُ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ النَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ عمره خريداكر

آ معلوم ہوا کہ ایک ہی جنس میں کی و بیشی سے لین دین سود میں داخل ہے۔ اس کی صورت یہ بتاائی گئی کہ مکھیا جنس کو ا اللہ نقذ ج کر اس کے روپوں سے وہی بردھیا جنس خرید لی جائے۔ حضرت بلال بڑاٹھ کی یہ بچ فاسد تھی۔ آخضرت مٹاہیا نے اسے واپس کرا دیا۔ جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے۔

ثُمَّ اشْتَر بِهِ)).

حضرت مولانا وحید الزمال نے مسلم شریف کی جس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ باب الرباء میں حضرت ابو سعید بڑاتئو بی کی روایت سے متقول ہے۔ جس میں یہ الفاظ ہیں۔ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هذه الرباء فردوه الحدیث لیتی ہے سوو ہے المقال اس کو واپس لوٹا وو۔ اس پر علامہ نووی کصے ہیں:۔ هذا دلیل علی ان المقبوض بیع فاسد یجب رده علی بانعه و اذا رده استرد الشمن فان قبل فلم یذکر فی الحدیث السابق انه صلی الله علیه وسلم امر برده فالحواب ان الظاهر انها قضیة واحدة و امر فیها برده فبعض الرواة حفظ ذالک و بعضهم لم یحفظه فقبلنا زیادة الثقة و لو ثبت انهما قضیتان لحملت الاولی علی انه ایضا امر به و ان لم یبلغنا ذالک و لوثبت انهما قمیتان لحملت الاولی علی انه ایضا امر به و ان لم یبلغنا ذالک و لوثبت انهما قمیتان لحملت الاولی علی انه ایضا امر به و ان لم یبلغنا ذالک و لوثبت

قبضه فحصل انه لا اشكال في الحديث ولله الحمد (نووي)

یعنی یہ اس امرپر دلیل ہے کہ ایسی قبضہ میں لی ہوئی تیج بھی فاسد ہوگی۔ جس کا بائع پر لوٹا لینا واجب ہے اور جب وہ تیج رہ ہوگئ ۔ تو اس کی قبست خود رد ہوگئی۔ اگر کما جائے کہ حدیث سابق میں یہ ندکور نہیں ہے کہ آنخضرت ساتھ کیا۔ بعض راویوں نے اس کو یاد رکھا اور اس کا جواب یا گا تھم فرمایا۔ بعض راویوں نے اس کو یاد رکھا اور اس کا جواب یا گا تھم فرمایا۔ بعض راویوں نے اس کو یاد رکھا اور بعض نے یاد نہیں رکھا۔ پس ہم نے ثقہ راویوں کی زیادتی کو قبول کیا۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ وو قصفے ہیں۔ تو پہلے کو اس پر محول کیا جائے گا کہ آپ نے یہ تھم نہیں فرمایا میں خواب کے اس کا بائع مجمول کیا جواب کہ اس کا بائع مجمول ہوگیا اور وہ بعد میں پہچانا نہ جاسا ۔ تو اس صورت میں وہ مال باوجود کہ یہ دو قصفے ہیں۔ تو ہم اس پر محمول کریں گے کہ اس کا بائع مجمول ہوگیا اور وہ بعد میں پہچانا نہ جاسا ۔ تو اس صورت میں وہ مال خواب کہ جس نے اس کی قبت کا بوجھ اپنے سر پر رکھا اور یہ وہی کمجور ہیں جو اس نے قبضہ میں لی ہے۔ پس طاصل ہوا کہ وہ یہ بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔

الحمد للد آج ۵ صفر ۱۹۰۰ه و حرم نبوى مدينه طيبه من بوقت فخربه سلسله نظر ثاني بيانوث الكها كيا-

١٢ - بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ
 وَنَفقتهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ

#### بالمَغرُوفِ

٣١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيْقًا لَهُ عَيْرَ مُنَاثِّلٍ مَالاً. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَةً كَانَ عُمْرَ الله عَلَيْهِمْ)).

[أطرافه في: ۲۱۳۷، ۲۷۲٤، ۲۷۷۲،

7777, 7777].

ہر جہ سکت کر ہائی ہوئی سکتا ہے۔ باب و قف کے مال میں و کالت اور و کیل کا خرچہ اور و کیل کا ہینے دوست کو کھلانا اور خود بھی دستور کے موافق کھانا

(سالالا) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے ' انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بنائیڈ نے صدقہ کے باب میں جو کتاب لکھوائی تھی اس میں یول ہے کہ صدقے کا متولی اس میں سے کھا سکتا ہے اور دوست کو کھلا سکتا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر بنائیڈ کے صدقے کے متولی تھے۔ وہ مکہ والوں کو اس میں حضرت عمر بنائیڈ کے صدقے کے متولی تھے۔ وہ مکہ والوں کو اس میں سے تحفہ جیجے تھے۔ جہاں آپ قیام فرمایا کرتے تھے۔

یمال وکیل سے ناظر' متولی مراد ہے۔ اگر واقف کی اجازت ہے تو وہ اس میں سے اپنے دوستوں کو بوقت ضرورت کھلا بھی سکتا ہے اور خود بھی کھا سکتا ہے۔

١٣ - بَابُ الْوِكَالَةِ فِي الْحُدُودِ
 ٢٣١٤. ٢٣١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ اخْبِرَنا اللَّيْتُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْد

باب حدلگانے کے لئے کسی کو وکیل کرنا (۱۵ مهماس۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا ' انہوں نے کما کہ ہم کو لیث بن سعد نے خبر دی ' انہیں ابن شہاب نے ' انہیں عبداللہ نے '

ا للهِ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِن اغْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)).

انهيس زيدبن خالداور ابو ہريرہ رضي الله عنمانے كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے ابن ضحاک اسلمی رضی الله عنه سے فرمایا 'اے انیس! اس خاتون کے یہاں جا۔ اگر وہ زنا کا قرار کرلے' تو اسے سنگسار کر

رَأَطرافه في : ٢٦٤٩، ٢٦٩٦، ٢١٢٥،

4315

> **3755**) , **4745**) , **4745**) - **5747**) **PYYY**].

ترجمہ باب اس سے نکاتا ہے کہ آنخضرت التہ کیا نے انیس کو حد لگانے کے لئے وکیل مقرر فرمایا۔ اس سے قانونی پہلویہ بھی نکلا کہ مجرم خود اگر جرم کا اقرار کر لے تو اس پر قانون لاکو ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں کواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور زنا پر حد شرعی سنگساری مجمی ثابت ہوئی۔

٧٣١٦ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخَبْرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الْنَقْفِيُّ عَنْ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ((جيُّءَ بالنَّعَيْمَان – أَو ابْنِ النَّعَيْمَان – شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَصْرِبُونُهُ، قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيْمَنْ ضِّرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بالنَّعَالِ وَالْجَرِيْدِي). `

(۲۳۱۲) ہم سے این سلام نے بیان کیا کما کہ ہم کو عبدالوہائ ثقفی نے خروی اسی ابوب نے اسی ابن الی ملیکہ نے اور ان سے عقبہ بن مارث واللہ نے بیان کیا کہ جیمان یا ابن جیمان کو آنخضرت الله كى خدمت ميں حاضر كيا كيا۔ انهوں نے شراب بى لى تقى۔ جو لوگ اس وقت گرمیں موجود تھے رسول اللہ ما کیا نے انہیں ہے انس مارے کے لئے تھم فرمایا۔ انہوں نے بیان کیا میں بھی مارنے والول میں تھا۔ ہم نے جونوں اور چھڑیوں سے انہیں مارا تھا۔

[طرفاه في: ٦٧٧٤، د٦٧٧٥]. ر

معمان یا این النعمان کے بارے میں راوی کو شک ہے۔ اساعیلی کی روایت میں تعمان یا معمان فرکور ہے۔ حافظ نے کہا اس کا نام معمان بن عمرو بن رفاعه انصاری تعا- بدر کی لاائی میں شریک تعابد اور برا خش مزاج آدی تعابد رسول کریم مانج کے گروالوں کو حد مارنے کا تھم فرمایا۔ اس سے ترجمہ باب لکا ہے۔ کیونکہ آپ نے گھرے موجود لوگوں کو حد مارنے کے لئے وکل مقرر فرمایا۔ ای سے حدود میں وکالت فابت ہوئی اور یی ترجمة الباب ہے۔

> ١٤ - باب الوكالةِ في البُدْن وتعاهُدِها

باب قربانی کے اونٹول میں و کالت اور ان کی گرانی کرنے

و کالت تو اس سے ثابت ہوئی کہ آیا نے حضرت ابو بر صدیق بڑاتھ کے ساتھ وہ قربانیاں روانہ کر دیں 'اور تکرانی اس سے کہ آپ نے اینے ہاتھ سے ان کے گلوں میں ہار ڈالے۔ (٢١٣١) م سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ محصے امام ٧٣١٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مالک نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن الی بحرین حرم نے' انہیں عموہ قَالَ: حَدَّثُنَّا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بنت عبدالرحمٰن نے خبروی کہ عائشہ رضی الله عنمانے بیان کیا میں نے این ہاتھوں سے نی کریم ماٹھیم کے قربانی کے جانوروں کے قلادے بے تھے۔ پھرنی کریم النظام نے ان جانوروں کو یہ قلادے اپ ہاتھ سے پہنائے تھے۔ آپ نے وہ جانور میرے والد کے ساتھ (مکہ میں قربانی کے لئے) بھیجے۔ ان کی قربانی کی گئے۔ لیکن (اس بھیج کی وجہ ے) آپ رکوئی ایک چرحرام نہیں ہوئی جے اللہ تعالی نے آپ کے کئے حلال کیا تھا۔

بَكْرِ بْنِ حَزْمِ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: ﴿﴿قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَا فَتَلْتُ قَلاَتِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيدَيٌّ، ثُمٌّ قَلَّدَهَا رَسُوْلُ ا اللهِ اللهِ اللهُ يَخْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ ا اللهِ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ)).

[راجع: ١٦٩٦]

ا معرت رسول كريم ما الله على كالت اونول ك لئ حصرت عائشه ويها في الده بن مين آپ كى وكالت فرمائى . منت الله مدیقه ام المؤمنین رقی او البور مدن البو بکر صدائل زاته کی صاحبزادی بس- ان کی والده ماجده کا نام ام رومان بنت عامر بن عویمرہے۔ آنخضرت میں چرت سے ماتھ ان کی شادی ۱۰ نیوی میں مکہ شریف ہی میں ہوئی۔ شوال ۲ ھ میں ہجرت سے ۱۸ ماہ بعد رخصتی عمل میں آئی۔ آنخضرت مٹائیام کے ساتھ ہے 9 سال رہی ہیں۔ کیونکہ وصال نبوی کے وقت حضرت عائشہ رہی کھا کی عمر اٹھارہ سال کی متمی۔ حضرت عائشہ بھی ہے بست بوی ضیحہ نقیہ عالمہ فاصلہ تھیں۔ حضور ما پہلے سے بھرت احادیث آپ نے نقل کی ہیں۔ و قالع عرب و محاربات و اشعار کی زبردست واقف کار تھیں۔ محابہ کرام اور تابعین عظام کے ایک برے طبقہ نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ مدید طیبہ میں ے ۵ ھایا ۵۸ھ میں شب سہ شنبہ میں آپ کا انقال ہوا۔ وصیت کے مطابق شب میں بقیع فرقد میں آپ کو دفن کیا گیا، حضرت ابو ہربرہ بناتی نے نماز جنازہ پر ھائی۔ جوان دنوں معاویہ بناتی کے دور حکومت میں مدینہ میں مروان کے ماتحت تھے۔

بقیع فرقد مدینہ کا برانا قبرستان ہے، جو معجد نبوی سے تمواث ہی فاصلہ بر ہے۔ آج کل اس کی جانب معجد نبوی سے ایک وسیع سڑک نکال دی می ہے۔ قبرستان کو چاروں طرف ایک اونچی فصیل سے گھیردیا کیا ہے۔ اندر برانی قبری بیشتر نابود ہو چی ہیں' اہل بدعت نے پہلے دور میں یمال بعض محابہ و دیگر بزرگان دین کے نامول پر بوے برے قبے بنا رکھے تھے۔ اور ان پر غلاف ، پھول ڈالے جاتے۔ اور وہاں نذر نیازیں چڑھائی جاتی تھیں۔ سعودی حکومت نے حدیث نبوی کی روشنی میں ان سب کو مسار کر ریا ہے۔ پختہ قبرس بناتا شریعت اسلامیہ میں قطعاً منع ہے اور ان پر جادر پھول محدثات وبدعات ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ایسی بدعات سے بچائے۔ آمین۔

باب اگر کسی نے اپنے وکیل سے کما کہ جمال مناسب جانو ١٥- بائب إذا قال الرجلُ لو كيلِهِ: ضَعْهُ حيثُ أَرَاكَ الله وقال الوَكيلُ: قد سمعت ما قلت

اسے خرج کرو'اوروکیل نے کماکہ جو پچھ تم نے کماہے میںنے س کیا

ینی وکیل نے اپنی رائے سے اس مال کو کس کام میں خرچ کیا تو یہ جائز ہے۔ آخضرت مٹی کا ابو طلحہ نے وکیل کیا کہ بیرهاء کو آپ جس کار خیرش جابی مرف کریں۔ آپ نے ان کو یہ رائے دی کہ اپنے ہی نام داروں کو بانٹ دیں۔ (وحیدی)

(۲۳۱۸) محمد سے کی بن کی نے بیان کیا کما کہ میں نے امام مالک ك سامنے قرأت كى بواسطہ اسحاق بن عبدالله كے كہ انبول نے انس ٢٣١٨- حَدُّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إسْحَاقَ بْن عَبْدِ بن مالک بناته سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ ابو طلحہ بناتھ مدینہ میں

انصار کے سب سے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ "ہیرجاء" (ایک باغ)

ان کاسب سے زیادہ محبوب مال تھا۔ جومسحد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔

رسول کریم ساتی کیا مجلی وہال تشریف لے جاتے اور اس کا نمایت میٹھا

عمه ياني ينيخ تهے. پرجب قرآن كي آيت ﴿ لن تنالو البرحتي تنفقوا

مما تحبون ﴾ اترى (تم نيكي برگز نمين حاصل كريكتے جب تك نه

خرچ كروالله كى راه مين ده چيزجو تهيس زياده پيند مو) تو ابو طلحه رايش

رسول الله النايل كي خدمت ميس آئ اور عرض كيا كيا رسول الله! الله

تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے ﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما

تحبون ﴾ اور مجھے اینے مال میں سب سے زیادہ پند میرا کی باغ

بیرحاء ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اس کی نیکی اور ذخیرہ تواب

کی امید میں صرف اللہ تعالیٰ ہے رکھتا ہوں۔ پس آپ جہال مناسب

معجمیں اسے خرچ فرمادیں۔ آپ نے فرمایا واہ! واہ! بيد تو برا بي نفع

والا مال ہے۔ بہت ہی مفید ہے۔ اس کے بارے میں تم نے جو پچھ کما

وہ میں نے سن لیا۔ اب میں تو یمی مناسب سجمتا ہوں کہ اسے تواسینے

رشته دارول بی میں تقتیم کروے۔ ابو طلح روائت نے کہا کہ یا رسول

الله! میں ایبا بی کرول گا۔ چنانچہ یہ کنوال انہول نے اینے رشتہ

وارول اور چیا کی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ اس روایت کی متابعت

أَنْصَارِي بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً، وَكَانَ أَحَبُ وَيَشْرَبُ مَنْ مَاء فِيْهَا طِيّبِ. فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ 🕮 فَقَالَ: كِتَابِهِ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرُحَاءً، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ أَرْجُوا بِرُّهَا وَذُخُوهَا عِنْدَ ا للهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ شِيئتَ. فَقَالَ: (بَخ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ. قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهَا، وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِيْنَ). قَالَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِيْ

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ

ا للهِ أَنَّهُ سَبِمعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمُهِ)).

اساعیل نے مالک سے کی ہے۔ اور روح نے مالک سے (لفظ رائح کے بجائے) رائح نقل کیاہے۔ مَالِكِ ((رَابحُ)). [راجع: ١٤٦١]

حضرت ابوطلحہ زناتھ نے بیرجاء کے بارے میں آخضرت مٹائیم کو دکیل محمرایا اور آپ نے اسے انبی کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دینے کا عظم فرملیا۔ ای سے ترجمۃ الباب ابت ہوا۔ چونکہ رشتہ داروں کا حق مقدم ہے اور وی صاحب میراث بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے آتخضرت ساتھ اے ان عی کو ترجم دی۔ جو رسول کریم ساتھ کی بہت عی بڑی دور اندیثی کا ثبوت ہے۔ یہ کنوال مدیند شریف میں حرم نوی کے قریب اب بھی موجود ہے اور میں نے بھی وہاں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے۔ والحمد لله على ذالك.

باب خزانجي كاخزانه ميس وكيل مونا

(٢٣١٩) ہم سے محربن علاء نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو

٦٦ – بَابُ وَكَالَةِ الْأَمِيْنِ فِيْ النخزانة ونحوها

٢٣١٩ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَلاَءِ قَالَ

اسامہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے برید بن عبداللہ نے'
انہوں نے کما کہ ہم سے ابوبردہ نے بیان کیا اور ان سے ابومویٰ
اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا' امانت دار خزانجی جو خرچ کرتا ہے۔ بعض دفعہ یہ فرمایا کہ جو دیتا
ہے عکم کے مطابق کال اور پوری طرح جس چیز (کے دینے) کا اسے
عکم ہو اور اسے دیتے وقت اس کادل بھی خوش ہو' تو وہ بھی صدقہ
کرنے والوں میں سے ایک ہے۔

حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُويْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ بُوْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((الْخَازِنُ الأَمِيْنُ الَّذِيْ يُنْفِقُ)) – وَرُبَّمَا قَالَ: ((الَّذِيْ يُعْطِيْ – مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفِّرًا طيب نَفْسَهُ إِلَى الَّذِيْ أُمِرَ بِهِ الْحَالِ مُوفَّرًا طيب النَّمُتَصَدِّقَين)). [راجع: ١٤٣٨]

الین اس کو مالک کے برابر تواب ملے گا کہ اس نے بخوشی مالک کا تھم بجایا اور صدقہ کردیا۔ اور مالک کی طرف سے مالک کے تھم کے مطابق وہ مال خرچ کرنے میں وکیل ہوا۔ یمی منتائے باب ہے۔



# ١ - بَابُ فَضلِ الزَّرْعِ والغَرْسِ إِذا أكِلَ منه. وقولهِ تَعَالَى :

﴿ أَفِرَأَيْتُمْ مَا تَحَرُثُونَ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ غُنُ الزَّرْعُونَهُ أَمْ غُنُّنَاهُ لَحْعَلْنَاهُ خُطَامًا﴾ [الواقعة: ٣٣–٣٥]

## باب کھیت بونے اور در خت لگانے کی فضیلت جس میں سے لوگ کھائیں۔

اور (سورہ واقعہ میں) اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ "بیہ تو بتاؤ 'جو تم ہوتے ہو۔ کیا ہے تم اگلتے ہو' یا اس کے اگلنے والے ہم ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے چوراجو را بنادیں۔"

مزارید باب مفاطلہ کا مصدر ہے جس کا مافذ زرع ہے ' امام الجنبدین و سید المحد مین حضرت امام بخاری روائع نے یمائی بھی المسین فضائل زراعت کے سلسلہ میں پہلے قرآن پاک کی آیت نقل فرمائی۔ جس میں ارشاد باری ہے ﴿ اللهِ يعم مانعو ثون ء انتم تزدعونه ام نعن الزادعون ﴾ (الواقعہ: ٢٦ ، ٢٣) لین اے کاشکارو! تم جو کین کرتے ہو کیا تم کین کرتے ہو یا ور حقیقت کمین کرنے ہو ا

والے ہم ہیں۔ ہم چاہیں تو تیار کھیتی کو بریاد کرے رکھ دیں۔ پھرتم ہما بکا ہو کر رہ جاؤ۔

حافظ ابن مجر مناته فرات بين :

ولاشك أن الآية تدل على أباحة الزرع من جهة الامتنان به والحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف و قال ابن المنير اشار البخاري الى إباحة الزرع و أن من نهي عنه كما ورد عن عمر فمحله ما اذا شغل الحرث عن الحرب و نحوه من الامور المطلوبة و على ذالك يحمل حديث ابى امامة المذكور في الباب الذي بعده ليني كوكي شك وشبر نسيس كه آيت قرآني كيتي ك مباح مون ير ولالت کر رہی ہے اس طور پر بھی کہ یہ خدا کا بڑا بھاری کرم ہے اور حدیث بھی اس کی نفیلت پر دال ہے' اس قید کے ساتھ جے مصنف نے ذکر کیا ہے۔ ابن منیر کتے ہیں کہ امام بخاری منتی نے کیتی کے مباح ہونے پر اشارہ کیا ہے۔ اور اس سے جو ممانعت وارد ہوئی ہے اس کا محل جب ہے کہ محیق مسلمان کو جماد اور امور شرع سے غافل کر دے۔ ابدامامہ کی صدیث جو بعد میں محیق کی ذمت میں آ رہی ہے وہ بھی ای پر محول ہے۔ مولانا وحید الزمال روائنے فرماتے ہیں' امام بخاری روائنے نے اس آیت ﴿ افر ، يتم مانحو ثون ﴾ سے بيد ثابت كيا کہ کھیتی کرنا مباح ہے اور جس مدیث میں اس کی ممانعت وارد ہے اس کا مطلب سے ہے کہ کھیتی میں ایسا مشغول ہونا منع ہے کہ آدمی جمادے باز رہے یا دین کے دو سرے کاموں سے۔ (وحیری)

> ٢٣٢٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح. وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرُّحْمَن بْنُ الْـمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرُسُ غَرْسًا، أَو يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيرٌ أَو إنْسَانٌ أَو بَهِيْمَةٌ، إلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً)). وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ : قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنا قَتَادَةُ قَالَ حُدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ

(۲۳۲۰) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' (دوسری سند) اور مجھ سے عبدالرحمٰن بن مبارک نے بیان کیا' ان سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی الله عند نے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا بودا لگائے یا کھیت میں ج بوے ' پھراس میں سے برندیا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے مسلم نے بیان کیا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا'ان سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بواللہ نے نبی کریم ماٹھیا کے حوالہ ہے۔

🧸 [طرفه فی : ۲۰۱۲].

اس مدیث کا شان ورود امام مسلم نے یوں بیان کیا ہے کہ ان النبی صلی الله علیه وسلم رای نخلا لام مبشر امراة من الانصار فقال من غرس هذا النخل امسلم ام كافر فقالوا مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا فياكل منه انسان اوطير او دابة الا کان له صدقة لینی رسول الله مان کی ایک انصاری عورت ام مبشرنای کالگایا ہوا تھجور کا درخت دیکھا' آپ نے بوجھا کہ یہ درخت کی مسلمان نے لگایا ہے یا کافرنے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ مسلمان کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کوئی در خت لگائے پراس سے آدی یا پرندے یا جانور کھائیں تو یہ سب کھ اس کی طرف سے صدقہ میں لکھا جاتا ہے۔

حدیث انس روایت کردہ امام بخاری میں مزید وسعت کے ساتھ لفظ او یزرع زرعا بھی موجود ہے لیعنی باغ لگائے یا تھیتی کرے۔ تو اس سے جو مجی آدی' جانور فائدہ اٹھائیں اس کے مالک کے ثواب میں بطور صدقہ لکھا جاتا ہے۔ حافظ فرماتے ہیں و فی المحدیث فضل الغوس والزرع والحض على عمارة الارض ليني اس مديث ميں بإغباني اور زراعت اور زمين كو آباد كرنے كي فضيلت ذكور بــ

فی الواقع تھیتی کی بدی اہمیت ہے کہ انسان کی شکم بری کا برا ذریعہ کھیتی ہی ہے۔ اگر کھیتی نہ کی جائے تو غلہ کی پیداوار نہ ہو سکے۔ اسی لئے قرآن و حدیث میں اس فن کا ذکر بھی آیا۔ گرجو کاروباریاد خدا اور فرائض اسلام کی ادائیگی میں حارج ہو' وہ الثاوبال بھی بن جاتا ہے۔ کیتی کا بھی کی طل ہے کہ بیٹتر کیتی ہاڑی کرنے والے یاد الی سے غافل اور فرائض اسلام میں ست ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں کھیتی اور اس کے آلات کی خدمت بھی وارد ہے۔ بسرحال مسلمان کو دنیاوی کاروبار کے ساتھ ہرحال میں اللہ کو یاد رکھنا اور فرائض اسلام کو ادا کرنا ضروری ہے۔ واللہ ہوالموفق۔

الحمد للله مديث بالاك پيش نظريس نے بھى اينے كھيتوں واقع موضع رہيوہ يس كى درخت لكوائے ہيں۔ جو جلد بى سابيد دينے ك قاتل ہونے والے ہیں۔ امسال عزیزی نذیر احمد رازی نے ایک بد کا بودا نصب کیا ہے۔ جے وہ دہل سے لے مجھے تھے۔ اللہ کرے کہ وہ پردان چڑھ کر صدبا سالوں کے لئے ذخیرہ حسنات بن جائے اور عزیزان خلیل احمد و نذیر احمد کو تونی دے کہ وہ کیتی کا کام ان ہی احادیث کی روشن میں کریں جس سے ان کو برکات دارین حاصل ہول گی۔

آج ہوم عاشورہ محرم ۱۳۹۰ و کعبہ شریف میں بدورخواست رب کعبہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ باب بھیتی کے سامان میں بہت زیادہ مطروف رہنا ٧ - بَاكُ مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاشتغال بآلةِ الزَّرع، أوْ مُجاوَزةِ یا مدسے زیادہ اس میں لگ جانا' الُحَدِّ الَّذِي أَمرَ بهِ

> ٢٣٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِم الْحِمصيُّ قَالَ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ – وَرَأَى سَكَّةٌ وشَيْنًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ - سَمِعْتُ النَّبِيّ اللهُ عَذَا بَيْتَ قُومِ إِلاًّ يَدخُلُ هَذَا بَيْتَ قُومِ إِلاًّ أَدْخَلَهُ الذَّلِّي)

اس کاانجام براہے

(۲۳۲۱) مم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ اکہ مم سے عبداللہ بن سالم حمعی نے بیان کیا' ان سے محمد بن زیاد الهانی نے بیان کیا' ان سے ابوامامہ بامل رضی الله عنہ نے بیان کیا' آپ کی نظر بھالی اور تھیتی کے بعض دو سرے آلات پر پڑی۔ آپ نے بیان کیا کہ میں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس قوم کے گھریں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے تو اپنے ساتھ ذات بھی لاتی

المراجع المراجع المام بخاری نے منعقدہ باب میں احادیث آمدہ در مدح زراعت و درذم زراعت میں تطبیق پیش فرمائی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ کہ محیتی باڑی اگر حد اعتدال میں کی جائے کہ اس کی وجہ سے فرائض اسلام کی اوائیگی میں کوئی تسلل نہ ہوتو وہ کھیتی قابل تعریف ہے۔ جس کی نفنیلت حدیث واردہ میں نقل ہوئی ہے۔ اور اگر تھیتی باڑی میں اس قدر مشغولیت ہو جائے کہ ایک مسلمان اینے دینی فرائض سے بھی عافل ہو جائے تو پھروہ تھیتی قابل تعریف نہیں رہتی۔ حافظ ابن حجر رہ اللج نے اس پر جو تبعرہ فرمایا ہے

هذا من اخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات لأن المشاهد الأن ان اكثر الظلم انما هو على اهل الحرث و قد اشار البخاري بالترجمة الى الجمع بين حديث ابي امامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس و ذالك باحد الامرين اما ان يحمل ماورد من الذم على عاقبة ذالك و محله اذا اشتغل به فضيع بسببه ما امر بحفظه و اما ان يحمل على ما اذا لم يضع الاانه جاوزالحد فيه والذي يظهر ان كلام ابي امامة محمول على من يتعاطى ذالك بنفسه امامن له عمال يعملون له و ادخل داره الالة المذكورة لتحفظ لهم فليس مراد لويمكن الحمل على عمومه فان الذل شامل لكل من ادخل نفسه ما يستلزم مطالبة اخرله و لا سيما اذا كان المطالب من الولاة و عن الداودى هذا لمن يقرب من العلوفانه اذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتا سد عليه العدوفحقهم ان يشتغلوا بالفروسية و على غيرهم امدادهم بما يحتاجون اليه (فتح الباري)

اینی یہ حدیث آنخضرت مٹاہیم کی ان فہروں میں ہے جن کو مشاہرہ نے بالکل صحیح ثابت کر دیا۔ کو تکہ اکثر مظالم کا شکار کاشکار بی ہوتے چلے آ رہے ہیں اور حضرت امام بخاری رہ تھے نے باب سے حدیث ابی امامہ اور حدیث سابقہ بابت فضیلت زراعت و باغبائی میں تطبیق پر اشارہ فرمایا ہے اور یہ و امور میں سے ایک ہے۔ اول تو یہ کہ جو فدمت وارد ہے اسے اس کے انجام پر محمول کیا جائے ' اگر انجام میں اس میں اس قدر مشغولیت ہو گئی کہ اسلامی فرائض سے بھی غافل ہونے لگا۔ دو سرے یہ بھی کہ فرائض کو تو ضائع نہیں کیا مگر حد اعتدال سے آگے تجاوز کر کے اس میں مشغول ہو گیا تو یہ پیشہ اچھا نہیں۔ اور فاہر ہے کہ ابو امامہ والی حدیث ایسے ہی مختف پر وارد ہو گی جو خود اپنے طور پر اس میں مشغول ہو اور اس میں حد اعتدال سے تجاوز کر جائے۔ اور جس کے نوکر چاکر کام انجام دیتے ہوں اور حفاظت کے لئے آلات ذراعت اس کے گھر میں رکھے جائیں تو ذم سے وہ مختص مراد نہ ہو گا۔ حدیث ذم عموم پر بھی محمول کی جو دشمن سے قریب ہو' کہ وہ کھتی باڑی میں مشغول رہ کر دشمن سے بے خوف ہو جائے گا اور ایک دن دشمن ان کے اوپر چڑھ ہو جہ جو دشمن سے قریب ہو' کہ وہ کھتی باڑی میں مشغول رہ کر دشمن سے بے خوف ہو جائے گا اور ایک دن دشمن ان کے اوپر چڑھے گا۔ پس ان کے لئے ضرور نی ہے کہ بیاہ گری میں مشغول رہیں اور حاجت کی اشیاء سے دو مرے لوگ ان کی مدد کریں۔

زراعت باغبانی ایک بھرین فن ہے۔ بہت سے انبیاء' اولیاء' علاء زراعت پیشہ رہے ہیں۔ زمین میں قدرت نے اجناس اور پھلول سے جو نعتیں پوشیدہ رکھی ہیں ان کا نکالنا یہ زراعت پیشہ اور باغبان حضرات ہی کا کام ہے۔ اور جاندار مخلوق کے لئے جو اجناس اور چارے کی ضرورت ہے اس کا مہیا کرنے والا بعونہ تعالی ایک زراعت پیشہ کاشتکار ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف پہلوؤں سے ان فنوں کا ذکر آیا ہے۔ سورۂ بقرہ میں بل جوشنے والے بیل کا ذکر ہے۔

ظامہ یہ کہ اس فن کی شرافت میں کوئی شبہ نہیں ہے گردیکھا گیا ہے کہ زراعت پیشہ قومیں زیادہ تر مسکینی اور غربت اور ذلت کا شکار رہتی ہیں۔ پھران کے سرول پر مالیانے کا پہاڑ ایبا خطرناک ہوتا ہے کہ بسا او قات ان کو ذلیل کرکے رکھ دیتا ہے۔ احادیث متعلقہ فدمت میں بھی پہلو ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ فن بہت قاتل تعریف اور باعث رفع درجات دارین ہے۔ آج کے دور میں اس فن کی اہمیت بہت برجہ کئی ہے۔ جب کہ آج غذائی مسئلہ بن نوع انسان کے لئے ایک اہم ترین اقتصادی مسئلہ بن گیا ہے۔ ہر حکومت زیادہ سے زیادہ اس فن بر توجہ دے ربی ہے۔

ذات سے مرادیہ ہے کہ حکام ان سے بیبہ وصول کرنے میں ان پر طرح طرح کے ظلم تو ٹریں گے۔ حافظ نے کما کہ آنخضرت سٹھیا نے جیسا فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ اکثر ظلم کا شکار کاشکار لوگ ہی بنتے ہیں۔ بعض نے کما ذات سے یہ مراد ہے کہ جب رات دن مجیتی باڑی میں لگ جائیں گے تو ساہ کری اور فنون جنگ بھول جائیں گے اور دشمن ان پر غالب ہو جائے گا۔

علامه ثووى احاديث ژراعت كريل قرائح بين: في هذه الاحاديث فضيلة الغرس و فضيلة الزرع و ان اجر فاعلى ذالك مستمر مادام الغراس والزرع و ما تولد منه الى يوم القيامة و قد اختلف العلماء في اطيب المكاسب و افضلها فقيل التجارة وقيل الصنعة باليد و قيل الزراعة و هو الصحيح و قد بسطت ايضاحه في اخر باب الاطعمة من شرح المهذب و في هذه الاحاديث ايضًا ان الثواب والاجر في الاحرة مختص بالمسلمين و ان الانسان يثاب على ماسرق من ماله او اتلفته دابة اوطائر و نحو هما (نووي)

یعنی ان احادیث میں درخت لگانے اور تھیتی کرنے کی فضیلت وارد ہے۔ اور بید کہ کاشتکار اور باخبان کا ثواب بھشہ جاری رہتا ہے جب تک بھی اس کی وہ تھیتی یا درخت رہتے ہیں۔ ثواب کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہ سکتا ہے۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ بمترین کسب کون ساہے۔ کما گیا ہے کہ تجارت ہے اور یہ بھی کما گیا ہے کہ وستکاری بمترین کسب ہے۔ اور کما گیا کہ بهترین کسب کیتی باژی ہے اور میں صحیح ہے۔ اور میں نے باب الاطعمہ شرح مہذب میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ اور ان احادیث میں یہ بھی ہے کہ آخرت کا اجر و ثواب مسلمانوں ہی کے لئے خاص ہے اور یہ بھی ہے کہ کاشکار کی سیجی میں سے مجمد چوری ہو جائے یا جانور پرندے مچے اس میں نقصان کر دیں تو ان سب کے بدلے کاشکار کو تواب ماتا ہے۔

یا اللہ! مجھ کو اور میرے بجوں کو ان احادیث کا مصداق بنائیو۔ جب کہ اینا آبائی پیشہ کاشٹکاری ہی ہے' اور یا اللہ! ایمی برکتوں ہے ہیشہ نوازیو۔ اور ہر قتم کی ذات معبت ' پیشانی علی سے بچائیو' آمین ثم آمین۔

باب تھیتی کے لئے کتایالنا

٣- بَابُ اقْتِنَاء الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

اس بلب سے امام بخاری نے محیتی کی اباحت ابت کی کیونکہ جب کھیت کے لیے کا رکھنا جائز ہوا تو کھیتی کرنا بھی درست ہوگا۔ مدیث باب سے کھیت یا شکار کی حفاظت کے لیے کا پالنے کا جواز نکلا۔ حافظ نے کہاای قیاس پر اور کسی ضرورت سے بھی کتے کا رکھنا جائز ہو گا۔ نیکن بلا ضرورت جائز نہیں۔

أَوْ مَاشِيَةٍ)). [طرفه في : ٢٣٢٤].

٢٣٢٢ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدُّتُنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَمسَكَ كَلْبًا فَإِنهُ يَنقُصُ كُلُ يَوم مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ، إلا كُلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةٍ)). قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ: ((إلاَّ كُلْبَ غَنَم أُو حَرْثُ أُو صَيْدٍ)). وقَالَ أَبُو حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((كَلْبَ صَيْدٍ

(۲۳۲۲) ہم سے معاذین فضالہ نے بیان کیا کم کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا' ان سے کی بن ابی کثرنے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا، جس مخص نے کوئی کار کھا'اس نے روزانہ اپنے عمل ے ایک قیراط کی کمی کرلی۔ البتہ کھیتی یا مویشی (کی حفاظت کے لیے) كت اس سے الگ بيں۔ ابن سيرين اور ابو صالح نے ابو ہريرہ والتو ك واسطے سے بیان کیا بحوالہ نبی کریم مٹھی کہ بکری کے ربو ڈ محیتی اور شکار کے کتے الگ ہیں۔ ابو مازم نے کما ابو مریرہ رمنی اللہ عنہ نے بی كريم صلى الله عليه وسلم سے كه شكارى اور مويثى كے كت (الگ بي)-

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ محیق کی حفاظت کے لیے بھی کتا پالا جا سکتا ہے جس طرح سے شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے۔ ﷺ محض شوقیہ کتا یالنا منع ہے۔ اس لیے کہ اس سے بہت سے خطرات ہوتے ہیں۔ بڑا خطرہ میہ کہ ایسے کتے موقع یاتے ہی برتوں میں منہ ڈال کر ان کو گندا کرتے رہے ہیں۔ اور یہ آنے جانے والوں کو ستاتے بھی ہیں۔ ان کے کاشنے کا ڈر ہو تا ہے۔ اس لئے ایسے گریں رحت کے فرشتے نہیں واخل ہوتے جس میں یہ موذی جانور رکھا گیاہو۔ ایسے مسلمان کی نیکیوں میں سے ایک قیراط نیکیاں كم موتى ربتى مين جوب منفعت كت كويالاً مو.

طافظ صاحب فرماتے ہیں۔ قبل سبب نقصان امتناع الملئكة من دخول بيته او مايلحق المارين من الاذى اولان بعضها شياطين اوعقوبة لمخالفة النهى اولو لو عنهابغي الاواني عند غفلة صاحبها فريما يتنجس الطاهر منها فاذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر الخ. و في الحديث الحث على تكثير الاعمال الصالحة والتحلير من العمل بما ينقصها والتنبيه على اسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب اوترتكب و بيان لطف الله تعالى بخلقه في اباحة مالهم به نفع و تبليغ نبيهم صلى الله عليه وسلم امور معاشهم و معادهم و فيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ماينتفع به مما حرم اتخاذه (فتح الباري)

اینی نیکوں میں سے ایک قیراط کم ہونے کا سبب ایک تو یہ کہ رحت کے فرشتے ایسے گر میں داخل نہیں ہوتے 'یا یہ کیہ اس کتے کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یا اس لئے بھی کہ بعض کتے شیطان ہوتے ہیں۔ یا اس لئے کہ باوجود نمی کے آتا رکھا گیا' اس سے نیکی کم ہوتی ہے۔ یا اس لئے کہ وہ برتوں میں منہ ڈالتے رہتے ہیں۔ جمل گروالے سے ذرا فظت ہوئی اور کتے نے فوراً پاک پانی کو ناپاک کر ڈالا۔ اب اگر عبادت کے لئے وہ استعال کیا گیا' تو اس سے پاکی حاصل نہ ہوگی۔ الفرض یہ جملہ وجوہ ہیں جن کی وجہ سے محض شوقیہ کتا پانے والوں کی نیکیاں روزانہ ایک ایک قیراط کم ہوتی رہتی ہیں۔ گر تہذیب مفرب کا برا ہو آج کل کی نئی تردیب میں کتا پالنا بھی ایک فیشن بن گیا ہے۔ امیر گرانوں میں محض شوقیہ پلنے والے کتوں کی اس قدر خدمت کی جاتی ہے کہ ان کے نظامی دھلانے دھلانے کے لئے خاص ملازم ہوتے ہیں۔ ان کی خوراک کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ استغفراللہ! مسلمانوں کو ایسے فغول ہے ہودہ فغول ہے ہودہ فغول ہے ہودہ

حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث ہذا بہت ہے فوائد پر مشمل ہے جن میں ہے اعمال صالحہ کی کشت پر رغبت دلانا بھی ہے اور ایسے اعمال بد سے ڈرانا بھی جن سے نیکل بریاد گناہ لازم آئے۔ حدیث ہذا میں ہروو امور کے لئے تنبیہ ہے کہ نیکیاں بھرت کی جائیں اور برائیوں سے بھرت پر بیز کیا جائے۔ اور یہ بھی کہ اللہ کی اپنی مخلوق پر مممانی ہے کہ جو چیز اس کے لئے نفع بخش ہے وہ مباح قرار دی ہے اور اس حدیث میں تبلیغ نبوی بابت امور معاش و معاو بھی نہ کور ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہے کہ بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں جیسا کہ کتا پالنا محران کے نفع بخش ہونے کی صورت میں ان کو مصلحت کی بنا پر مشنیٰ بھی کر دیا جاتا ہے۔

السّائِبَ بْنَ يَوْيَدَ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَوْيَدَ بْنِ خُصَيفَةِ أَنْ السّائِبَ بْنَ يَوْيدَ حَدَّثَهُ أَنّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ السّائِبَ بْنَ يَوْيدَ حَدَّثُهُ أَنّهُ سَمِعَ سُفْيانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ - رَجُلٌ مِنْ أَرْدِ شَنُوءَة، بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ - رَجُلٌ مِنْ أَرْدِ شَنُوءَة، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرعًا نَقَصَ كُلُّ سَمِعْتُ النّبِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرعًا نَقَصَ كُلُّ لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرعًا نَقَصَ كُلُّ يَومَ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطًى). قُلْتُ: أَنْتَ يَومَ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطًى). قُلْتُ: أَنْتَ يَومَ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطًى). قُلْتُ: أَنْتَ مَمْلِهِ قَيْرَاطًى إِن اللهِ اللهِ قَلْهُ؟ قَالَ: إِنْ وَرَبُ هَذَا الْمَسْجِدِي).

(۲۳۳۳) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں بزید بن خصیف نے اس کو امام مالک نے خردی انہوں نے کما کہ ہمیں بزید بن خصیف نے اس سے سائب بن بزید نے بیان کیا کہ سفیان بن زہیر نے ازدشنوہ قبیلے کے ایک بزرگ سے سا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شخصہ انہوں نے کما کہ جی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھا کہ جس نے کما کہا ہوجاتا ہے۔ جی نے بوچھا کیا اس کی نیکیوں سے روزانہ ایک قیراط کم ہوجاتا ہے۔ جی نے بوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہل ہاں اس مجد کے رب کی قتم! (میں نے ضرور آپ سے یہ سا ہے۔ مروز آپ سے یہ سا ہے۔

[طرفه في: ٣٣٢٥].

قیراط یمال عنداللہ ایک مقدار معلوم ہے۔ مرادیہ کہ بے حد نیکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ جس کی وجوہ بہت ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایے کم بیس رحت کے فرشتے نمیں آتے و مرے یہ کہ ایماکٹا گذرنے والوں اور آنے جانے والے معمانوں پر حملہ کے لئے دو رُجَا ہے جس کا

گناہ کتا پالنے والے پر ہوتا ہے۔ تیرے یہ کہ وہ گھر کے برتنوں کو منہ ڈال ڈال کر ٹاپاک کرتا رہتا ہے۔ چوتھ یہ کہ وہ نجاسیں کھا کھا کر گھر پر آتا ہے اور بد بو اور دیگر امراض اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اور بھی بہت می وجوہ ہیں۔ اس لئے شریعت اسلامی نے گھر مین کے کارکتا رکھنے کی مختی کے ساتھ ممانعت کی ہے۔ شکاری کتے اور تربیت دیئے ہوئے دیگر محافظ کتے اس سے الگ ہیں۔

باب تھیتی کے لئے بیل سے کام لینا۔

الاسلام) ہم سے محمہ بن بشار نے بیان کیا' کما کہ ہم سے خندر نے بیان کیا' کما ہم سے خندر نے بیان کیا' ان سے سعد بن ابراہیم نے' انہوں نے ابو ہریرہ بڑائیز سے کہ نی انہوں نے ابو ہریرہ بڑائیز سے کہ نی کریم ماٹائیل نے فرمایا (نی اسرائیل میں سے) ایک مخص بتل پر سوار ہو کرجا رہا تھا کہ اس بتل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سوارے کما کہ میں اس کے لئے نہیں پیدا ہوا ہوں' میری پیدائش تو کھیت ہوتنے کے لئے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لائے۔ اور ایک دفعہ ایک بھیڑ ہے نے ایک بکری بوئر کی تو تو اسے بچاتا ابو بکرو عمر بھی ایمان لائے۔ اور ایک دفعہ ایک بھیڑ ہے نے ایک بکری کی گڑئی تھی تو گڈریے نے اس کا بیچھاکیا۔ بھیڑ ابولا' آج تو تو اسے بچاتا کہ بی دن درندے رہ جائیں گے۔ جس دن (مدینہ اجاڑ ہو گا) در ندے ہی درندے رہ جائیں گے۔ جس دن (مدینہ اجاڑ ہو گا) درندے ہی درندے رہ جائیں گے۔ اس دن میرے سواکون بکریوں کا چرانے والا ہو گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا اور ابو بکر و عمر بی بھی۔ ابو سلمہ نے کما کہ ابو بکرو عمر بی بی اس موجود نہیں تھے۔

3- بَابُ اسْتِعْمَالِ الْبِقَرِ لِلْحَرَاثَةِ الْبَعْرِ بِلْحَرَاثَةِ الْبَعْرَا فَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ سَعْدِ حَدَّثَنَا غُنْدَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالْنَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النبي اللهِ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلِ رَاجِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ النّفَتَ لِلْحِرَاثَةِ. قَالَ: رَجُلٌ رَاجِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ النّفَتَ لِلْحِرَاثَةِ. قَالَ: (مَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُوبَكُو وَعُمَرُ. وَأَحَدَ اللّهُ بُنَ شَاةً فَتَبَعَهَا الرّاعِي، فَقَالَ الذّنبُ: النّبُ شَاةً فَتَبَعَهَا الرّاعِي، فَقَالَ الذّنبُ: مَنْ لَهَا يَومَ السّبُعِ، يَومَ لاَ رَاعِي لَهَا عَرْبِكُو مَنْ لَهَا يَومَ السّبُعِ، يَومَ لاَ رَاعِي لَهَا عَرْبِكُو مَنْ لَهَا يَومَ السّبُعِ، يَومَ لاَ رَاعِي لَهَا عَرْبِكُو مَنْ لَهَا يَومَ السّبُعِ، يَومَ لاَ رَاعِي لَهَا عَرْبِكُو مَنْ لَهَا يَومَ السّبُعِ، يَومَ لاَ رَاعِي لَهَا وَعُمْرُ). قَالَ أَبُو سَلَمَةً: وَمَا هُمَا يَومَنِهُ فِي الْقُومِ.

[أطرافه في: ٣٦٦٦، ٣٦٦٩، ٣٦٩٠.

جہرے اللہ عظرت امام بخاری روائی نے باب کے تحت اس حدیث کو درج فرمایا۔ جس جس ایک اسمرائیلی مرد کا اور ایک بیل کا مکالمہ اللہ تعالی نے بیل کو انسانی زبان جس بولنے کی اللہ تعالی نے بیل کو انسانی زبان جس بولنے کی طاقت دی اور وہ کئے لگا کہ جس مجبی کے لئے پیدا ہوا ہوں' سواری کے لئے پیدا نہیں ہوا۔ چو نکہ یہ بولنے کا واقعہ خرق عادت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اللہ پاک اس پر قادر ہے کہ وہ بیل جیسے جانور کو انسانی زبان جس مختلو کی طاقت بخش دے۔ اس لئے اللہ کو محبوب رسول ساتھ بی معرفت بندی و احماد کال تھا طالا نکہ وہ جردو وہال اس وقت موجود بھی نہ تھے۔ وانما قال ذالک رسول الله صلی الله علیه وسلم فقة بھما العلمة بصدق ایمانهما و قوۃ یقینهما و کمال معرفت موجود بھی نہ تھے۔ وانما قال ذالک رسول الله صلی الله علیه وسلم فقة بھما العلمة بصدق ایمانهما و قوۃ یقینهما و کمال معرفت موجود بھی نہ تھے۔ وانما قال ذالک رسول الله علیہ وسلم نفقة بھما العلمة بصدق ایمانهما و قوۃ یقینهما و کمال معرفت بدرجہ کمال عاصل ہے۔ اس لئے آپ کی صداقت اور قوت سے واقف تھے۔ اور جانتے تھے کہ ان کو بھی قدرت اللی کی معرفت بدرجہ کمال عاصل ہے۔ اس لئے آپ اس ایمان جی اس کے اس کے اس کے آپ کا ساتھ میں ان کو بھی شریک فرمالیا۔ رسی الله عنہ مالی ایمان جی ان کو بھی شدرت اللی کی معرفت بدرجہ کمال عاصل ہے۔ اس لئے آپ خاس ایمان جی ان کو بھی شدرت اللی کی معرفت بدرجہ کمال عاصل ہے۔ اس لئے آپ کا اس ایمان جی ان کو بھی شدرت اللی کی معرفت بدرجہ کمال عاصل ہے۔ اس لئے آپ کا اس ایمان جی شریک فرمالیا۔ رسی الله عنہ اور جانے تھے کہ ان کو بھی قدرت اللی کی معرفت بدرجہ کمال عاصل ہے۔ اس لئے آپ

صدیث کا دو سراحسہ بھیڑیے سے متعلق ہے جو ایک بری کو کیڑ کر لے جا رہا تھا کہ چرواہے نے اس کا پیچاکیا اور اللہ نے بھیڑیے کو انسانی زبان میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے چرواہے سے کماکہ آج تو تم نے اس بھری کو جھے سے چھڑالیا۔ محراس

دن ان بکریوں کو ہم سے کون چھڑائے گا جس دن مدینہ اجاڑ ہو جائے گا اور بکریوں کا چرواہا ہمارے سواکوئی نہ ہو گا۔ قال القرطب کانه يشير الى حديث ابي هريرة المرفوع يتركون المدينة على خيرما كانت لا يغشاها الا العوافي يريد السباع والطير قرطي ني كماكه اس ش اس مدیث کی طرف اثارہ ہے جو مرفوعاً حفرت الو ہریرہ بھٹھ سے مروی ہے کہ لوگ میند کو خیریت کے ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ واپسی ر دیکمیں مے کہ وہ سارا شرور ندول، چندول اور برندول کا مسکن بنا ہوا ہے۔ اس مجیرسید کی آواز پر بھی آنخضرت ما کیا نے اظہار ایمان فرماتے ہوئے حضرات صاحبین کو بھی شریک فرمایا۔

خلاصہ رہ کہ حضرت امام بخاری روائیے نے جو باب منعقد فرملیا تھا وہ مدیث میں نیل کے مکالمہ والے حصہ سے اللہ ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب سے عالم شعور میں آ کر زراحت کی طرف متوجہ ہوا تو زمین کو قابل کاشت بنانے کے لئے اس نے زیادہ تر بیل بی کا استعال کیا ہے۔ اگرچہ کدھے ، محو ڑے اونٹ مینے بھی بعض بعض مکوں میں باوں میں جوتے جاتے ہیں۔ محرعوم کے لحاظ سے بیل بی کو قدرت نے اس خدمت جلیلہ کاال بنایا ہے۔ آج اس مشینی دور میں بھی بیل بغیر جارہ نہیں جیسا کہ مشاہرہ ہے۔

ه- بَابُ إِذَا قَالَ أَكْفِنِي مَؤُونَةً بِلِهِ إِلْ وَالأَكْنِ عَلَى كَمَ تُوسِ ورَفْقُ وغِيره كَا وكيم بھال کر ' تواور میں پھل میں شریک رہیں گے

النَّحٰلِ أَوْ غَيْرُهِ وتُشْرِكُني فِي الشَمَرِ

جہور کے اللہ مسائل زراعت کا ذکر ہو رہا ہے اسلتے ایک صورت کاشکاری کی یہ مجی ہے جو باب میں بتلائی منی کہ کمیت یا باغ والا المنتیج مینی کی شریک کرے اس شرط پر کہ اس کے مکیت یا باغ میں کل عنت وہ صرف کرے گا اور پیداوار نصفا نصف تقیم ہو جائے گی۔ یہ صورت شرعاً جائز ہے جیسا کہ مدیث بلب مل ذکور ہے کہ جب رسول اللہ النظام مینہ تشریف لائے تو انسار نے از راہ مدردی و اخوت اپنی زمینوں' باغوں کو مهاجرین میں تقلیم کرنا جابا۔ محر آنخضرت ساتھ اس صورت کو پند نہیں فرملا۔ بلکہ شرکت کار کی تجویز پر انقاق ہو کیا کہ ماجرین مارے محیوں یا مجور کے باغوں میں کام کریں اور پیداوار تقتیم ہو جایا کرے۔ اس پر سب نے آنخضرت من الماعت اور فرمانبرداری کا اقرار کیا۔ اور مسمعنا و اطعنا سے اظہار رضا مندی فرملیا۔ باب اور مدیث می مطابقت ظاہر

اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ابتداے اسلام بی سے عام طور پر مسلمانوں کا یہ ربحان طبع رہا ہے کہ وہ خود است بل بوتے پر زندگی مذاریں اور اللہ کے سوا اور کی کے سامنے وست سوال دراز نہ کریں۔ اور رزق طال کی تلاش کے لئے ان کو جو مجی دشوار سے دشوار راستہ افتیار کرنا پڑے وہ ای کو افتیار کرلیں۔ مسلمانوں کا یمی جذبہ تھا جو بعد کے زمانوں میں بھل تجارت اشاحت اسلام کے لئے ایک بھرین ذریعہ ثابت ہوا۔ اور اہل اسلام نے تجارت کے لئے دئیا کے کونے کو چمان مارا۔ اس کے ساتھ ساتھ دہ جمال م نده جیتی جاتی تصویر بن کر مے۔ اور ونیا کے لئے پیام رحت فابت ہوئے۔ صد افسوس کہ آج یہ باتی خاب و خال بن كرره محلى جير - الاماشاء الله وحم الله علينا - آمين -

ان حقائق پر ان مغرب زدہ نوجوانوں کو بھی فور کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام کو محض ایک فاتلی معالمہ کمہ کرسیاست معیشت ے الگ سجھ بیٹے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ اسلام نے نوع انسانی کی ہر ہر شعبہ زندگی میں بوری بوری رہنمائی کی ہے ' اسلام فطری قوانین کاایک بهترین مجموعہ ہے۔

(۲۳۲۵) ہم سے تھم بن نافع نے بیان کیا کماکہ ہم کوشعیب نے خبر ٢٣٢٥- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدْثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ دی ان سے ابوالزناد نے میان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ باللہ نے بیان کیا کہ انسار نے نی کریم اللا سے کما کہ الأُعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

المارك باغات آب مم مين اور مارك (مماجر) بما كيول مين القسيم فرما ویں۔ آپ نے انکار کیاتو انسار نے (مهاجرین سے) کماکہ آپ لوگ در ختوں میں محنت کرو 'جم تم میوے میں شریک رہیں گے۔ انہوں نے كمااجهابم تے شااور قبول کیا۔ قَالَ: ((قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ الْمُسِيمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ﴿ إِخْوَانِنَا النَّحِيْلَ: قَالَ: ﴿ لَا إِنَّا فَقَالُواً: ۚ تَكُفُونَا ۚ ٱلْـمُؤونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ ۖ فِي التُّمَرَةِ. قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَعَطْنَا)).

[طرفاه في : ۲۷۱۹، ۳۷۸۲].

المعلوم ہوا بیہ صورت جائز ہے کہ باغ یا زمین ایک مخص کی ہو اور کام اور محنت دوسرا مخص کرے ، دونوں پیدادار میں شریک ہوں۔ اس کو مساقات کتے ہیں۔ آخضرت سائن اے جو انسار کو زمین تقسیم کردینے سے منع فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یقین تھا کہ مسلمانوں کی ترقی بہت ہوگی' بہت می زمینیں ملیں گی۔ تو انصار کی زمین اتنی کے پاس رہنا آپ نے مناسب

> ٦- بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّحْلِ وَقَالَ أَنَسٌ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

باب میوه دار درخت اور تھجور کے درخت کاٹنا۔ اور حفرت انس بوالله نے کہا کہ نبی کریم ملی کیا نے کھجور کے درخوں کے متعلق تھم دیا اور وہ کاٹ دیئے گئے۔

(٢٢٣٢٩) جم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہ جم سے جوریہ

نے بیان کیا' ان سے نافع نے' اور ان سے عبداللہ بن عمر بھ اللہ

بیان کیا کہ نبی کریم مالی است بی نضیرے مجوروں کے باغ جلا دیے

اور کاٹ دہیئے۔ ان ہی کے باغات کا نام بورہ تھا۔ اور حسان رہاتھ کا بیہ

یہ اس مدیث کا کڑا ہے جو باب المساجد میں اویر موصولاً گزر چکی ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی ضرورت سے یا وحمن کا نقصان کرنے ك لئے جب اس كى حاجت مو توميوه وار ورخت كاثنا يا كيتى يا باغ جلا وينا ورست ہے۔

شعراس کے متعلق ہے۔

٢٣٢٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبِدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَّقَ نُخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ البُوَيْرَةُ، وَلْهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لَوْ

يَحْرِيْقَ بِالْـبُوَيرةِ مُسْتَطِيْرُ

بی لوی (قریش) کے سرداروں یر (غلبہ کو) بویرہ کی آگ نے آسان بنا دياجو ہر طرف تھيلتي ہي جارہي تھي۔

[أطرافه في: ٣٠٢١، ٤٠٣١، ٤٠٣١، . [ { } ]

تریک کے ایک اول قریش کو کہتے ہیں۔ اور سراہ کا ترجمہ عمائد اور معززین۔ بویرہ ایک مقام کا نام ہے جمال بی نفیر یبودیوں کے باغات ستے۔ ہوا یہ تھا کہ قریش بی کے لوگ اس جابی کے باعث ہوئے۔ کیونکہ انہوں نے بی قریظہ اور بی نضیر کو بعر کا کر آمخضرت الناج الله عد فكني كرائي - بعض في كما آپ في يه ورخت اس لئ جلوائ كه جنگ كے لئے صاف ميدان كي ضرورت مقى - تاكم وشمنول کو چھپ رہنے کا اور کمین گاہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ بحالت جنگ بہت سے امور سامنے آتے ہیں۔ جن میں قیادت کرنے والوں کو بہت سوچنا پر تا ہے۔ کھیتوں اور درختوں کا کاٹنا آگرچہ خود انسانی اقتصادی نقصان ہے محربعض شدید ضرورتوں کے تحت یہ بھی برداشت کرتا پڑتا ہے۔ آج کے نام نماد مہذب لوگوں کو دیکھو گے کہ جنگ کے دنوں میں دہ کیا کیا حرکات کر جاتے ہیں۔ بھارت کے غدر ۱۸۵۷ء میں انگریزوں نے جو مظالم جناں ڈھانے وہ تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ جنگ عظیم میں یو رہی اقوام نے کیا کیا حرکتیں کیں۔ جن کے تصور سے جمم پر لزرہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی دنیا میں اکثریت اپنی اقلیتوں پر جو ظلم کے پیاڑ تو ڈر رہی ہے ' وہ دنیا پر روشن ہے۔ بسر طال حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔

۰۱ بَابٌ

اس میں کوئی ترجمہ فدکور نہیں ہے گویا یہ باب پہلے باب کی آیک نصل ہے اور مناسبت یہ ہے کہ جب بٹائی ایک معادے لئے جائز موئی تو مدت گزرنے کے بعد زمین کا مالک یہ کمہ سکتا ہے کہ اپنا ورخت یا تھیتی اکھاڑ کے جاؤ۔ پس ورخت کا کاٹنا ثابت ہوا۔ اسکے باب کا بھی مطلب تھا۔

> ٧٣٧٧ - خَدَّثُنَا مُحَمَّدُ قَالَ أَخْبُرْنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبُرُنَا يَحِيى بْنُ سَغِيْدِ عَنْ خَنْظَلَةً بْنِ قَيْشٍ الأَنْصَارِيِّ سَخْعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ: ((كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْنَمَّدِيْنَةِ مُرْذَرَعًا، كُنَّا نَكْرِي الأَرْضُ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسمَّى لِسيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلِمُ الأَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الأَرْضُ ويَسْلَمُ ذلك، فَنَهِينا. وأَمَا الذَّهْبُ والوَرَقَ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَنذِي).

(۲۳۳۷) ہم سے محد نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی کا ہم کو یکی بن سعید نے خبروی انسین صطله بن قیس انساری نے انہوں نے دافع بن خدی بی بی سند میں مناز دو بیان کرتے سے کہ مدید میں ماتھ دو سرول کو ہوستے اور ول سے زیادہ سے۔ ہم کھیول کو اس شرط کے ساتھ دو سرول کو جو سے اور بونے کے لئے دیا کرتے سے کہ کھیت کے ایک مقررہ صے (کی پیداوار) مالک زمین نے گا۔ بعض دفعہ ایساہو تا کہ فاص اس صح کی پیداوار ماری جاتی اور سازا کھیت سلامت رہتا۔ اور بعض دفعہ سارے کھیت کی پیداوار ماری جاتی اور سازا کھیت سلامت رہتا۔ اور بوتا۔ اس لئے ہمیں اس طرح معالمہ کرنے سے روک دیا گیا۔ اور سونا در چاندی کے بدل شمیکہ دیے کا تواس وقت رواج ہی نہ تھا۔

نقدی کرایہ کامعاملہ اس وقت نہیں ہوا کرنا تھا۔ اس صورت نہ کورہ میں مالک اور کاشٹکار ہر دو کے لئے نفع کے ساتھ نقصان کا بھی ہروقت اختال تھا۔ اس لئے اس صورت سے اس معاملہ کو منع کر دیا گیا۔

٨- بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ
 وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ:
 مَا فِي ٱلْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتَ هِجْرَةً إِلاَّ مَنْ عَلَى الْعَلَى وَالرَّبْعِ. وَزَارَعَ عَلَي وَسَعْدُ بَنُ مَسْعُودٍ
 وَسَعَدُ بَنُ مَالِكِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ
 وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْرِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةً
 وَآلُ أَبِي، بَكْرٍ وَآلُ عُمْرَ وَآلُ عَلَى وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ عَلَى وَابْنُ

باب آدهی یا کم و زیاده پیدادار پربٹائی کرنا

(بیبلاتردد جائزے) اور قیس بن مسلم نے بیان کیااور ان سے ابوجعفر نے بیان کیا کہ مدید میں مماجرین کاکوئی گھراییانہ تھاجو تمائی یا چوتھائی حصد پر کاشکاری نہ کرتا ہو۔ حضرت علی اور سعد بن مالک اور عبدالله بن مسعود اور عفر بن عبدالعزیز اور قاسم اور عودہ اور حضرت ابو بکری اولاد اور حضرت علی کی اولاد اور ابن سیرین رضی اللہ عنم اجمعین سب بٹائی پر کاشت کیا کرتے تھے۔ اور

عبدالرحمان بن اسود نے کہا کہ میں عبدالرحمان بن یزید کے ساتھ کھیتی میں ساجھی رہا کرتا تھا اور حضرت عمر بڑھ نے نے لوگوں سے کاشت کا محاملہ اس شرط پر طے کیا تھا کہ اگر نج وہ خود (حضرت عمر بڑھ ) مہیا کریں تو پیداوار کا آدھا حصہ لیں 'اور اگر خم ان لوگوں کا ہو جو کام کریں گے تو پیداوار کے استے حصے کے وہ مالک ہوں۔ حسن بھری روایت نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ذمین کی ایک مخص کی ہو اور اس پر خرج ودوں (مالک اور کاشتکار) مل کر کریں۔ پھرجو پیداوار مواسع دونوں بانٹ لیں۔ زہری دوئی مل شرط پر جنی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم 'ابن سیرین 'عطاء 'عم 'زہری اور قادہ رحم کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم 'ابن سیرین 'عطاء 'عم 'زہری اور قادہ رحم کی شرکت پر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ معرف کما کہ اگر اللہ کی شرکت پر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ معرف کما کہ اگر جائور ایک معین مدت کے لئے اس کی تمائی یا چو تھائی کمائی پر دیا جائے 'تو اس میں کوئی قادت نہیں ہے۔ جائور ایک معین مدت کے لئے اس کی تمائی یا چو تھائی کمائی پر دیا جائے 'تو اس میں کوئی قادت نہیں ہے۔

سِيْرِيْنَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ:

كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ فِي الْرَّرْعِ. وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ غُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ غُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ غُمرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ غُمرُ النَّاسَ عَلَى الشَّطْرُ، وَإِنْ عَبْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيْعًا، فَمَا حَرَجَ فَهُو بَيْنَهُمَا. لأَنْفِقَانِ جَمِيْعًا، فَمَا حَرَجَ فَهُو بَيْنَهُمَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُخْتِي الْقُطْنُ عَلَى النَّصْفِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ إِنْرَاهِيْمُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ النَّهْوِيُ وَقَالَ الْحَكَمُ النَّهْوِيُ وَقَالَ الْحَكَمُ النَّهُ عَلَى النَّصْفِ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالْنُهُمِيُ وَقَادَةُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِي وَالرُهُويُ وَالْمُنْ عَلَى النَّصْفِي وَقَالَ الْعُولِي النَّلْمُ وَالْنُهُمِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى النَّمْشِيَةُ عَلَى النَّسُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى النَّلْمُ وَالرُبُعِ وَالرُبُعِ وَالرُبُعِ وَالرُبُعِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى.

ا بب کے ذیل میں کئی ایک اثر نہ کور ہوئے ہیں جن کی تغییل بید کہ ابو جعفر نہ کور امام محمد باقر ملتی کی کنیت ہے جو امام جعفر صادق مطاق مطاق مطاق مطاق مطاق مطاق مطاق میں۔ صفرت علی اور سعد اور ابن مسعود اور عمرین عبدالعزیز جی اش کو ابن ابی شیبہ نے اور عام کی اش کے اثر کو عبدالرزاق نے امام محمد باقر سے ناکا۔ اس میں بیہ ہے ان سے بٹائی کو پوچھا تو انہوں نے کما میں نے ابو بکر اور عمر اور علی سب کے خاندان والوں کو بید کرتے دیکھا ہے۔ اور ابن میں بیہ ہے ان سے بٹائی کو پوچھا تو انہوں نے کما میں نے ابو بکر اور عمر اور علی سب کے خاندان والوں کو بید کرتے دیکھا ہے۔ اور ابن میں بیرین کے اثر کو سعید بن منصور نے وصل کیا اور عبدالرحمٰن بن اسود کے اثر کو ابن ابی شیبہ اور نسائی نے وصل کیا اور صفرت عمر بڑائی کے اثر کو ابن ابی شیبہ اور بہتی اور عمل کیا۔

امام بخاری مطیح کا مطلب اس اثر کے لانے ہے یہ ہے کہ مزار حت اور مخابرہ دونوں ایک ہیں۔ بعض نے کما جب مخم زمین کا ماک دے تو وہ مزار حت ہے اور جب کام کرنے والا مخم اپنے پاس ہے ڈالے تو وہ مخابرہ ہے۔ بسر حال مزار حت اور مخابرہ امام اجم اور باتی علام نے اس کو ناجائز کما ہے۔ لیکن صحح ذب امام اجم کا ہے کہ یہ جائز خزیکہ اور خطابی کے نزدیک درست ہے اور باتی علام نے اس کو ناجائز کما ہے۔ لیکن صحح ذب امام اجم کا ہے کہ یہ جائز ہے۔ من بعری کے اثر کو این ابی شیبہ اور عبدالرزاق نے وصل کیا اور ابراہم کے قبل کو ابنوں بی نے قبل کو ابن ابی شیبہ نے اور عطا اور قماد و در حم اور زہری کے بھی اقوال کو انہوں بی نے وصل کیا۔ (ظامہ از وحیدی)

مطلب یہ ہے کہ مزارعت کی مخلف صورتیں ہیں۔ مثلاً فی دیکھ لگان بصورت روپیہ مقرر کر لیا جائے' یہ صورت بسر حال جائز ہے۔ ایک صورت یہ کہ مالک زمین کا کوئی قطعہ اپنے لئے خاص کر لے کہ اس کی پیداوار خاص میری ہوگی یا مالک غلم طے کر لے کہ پیداوار کچھ بھی ہو' میں انتا غلمہ لول گا۔ یہ صورتیں اس لئے ناجائز ہیں کہ معالمہ کرتے وقت دونوں فریق ناواقف ہیں۔ مستقبل میں ہردو کے لئے نفع و نقصان کا اخمال ہے۔ اس لئے شریعت نے ایسے دھوکے کے معالمہ سے روک دیا۔ ایک صورت یہ ہے کہ تمائی یا چوتھائی پر معالمہ کیا جائے یہ صورت بسرحال جائز ہے۔ اور یمال ای کابیان مقصود ہے۔

حافظ صاحب فرماتے ہیں: والحق ان البخاری انما اراد بسیاق هذه الاثار الاشارة الی ان الصحابة لم ینقل عنهم خلاف فی الجواز خصوصًا اهل المدینة فیلزم من یقدم عملهم علی الاخبار المرفوعة ان یقولوا بالجواز علی قاعدتهم (فتح الباری) لیمی حضرت امام بخاری رویجی نے ان آثار کے یمال ذکر کرنے سے بی اشارہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام سے جواز کے ظائب کچھ معقول شیں ہے خاص طور پر مدید والوں سے ۔

٢٣٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدُّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِبَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ال

انس بی وہاں کا پان سے عبیداللہ عمری نے ان سے نافع نے اور عیان کیا کما ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا ان سے عبیداللہ عمری نے ان سے نافع نے اور انسیں عبداللہ بن عمری ہے ان سے نافع نے اور انسیں عبداللہ بن عمری ہے خبردی کہ رسول اللہ المؤلیا نے (خیبر کے یہودیوں سے) وہال (کی ذمین میں) پھل کھیتی اور جو بھی پیداوار ہواس کے آدھے جھے پر معالمہ کیا تھا۔ آپ اس میں سے اپنی یہویوں کو سو وسق دیتے ہے۔ جس میں اسی وسق کھبور ہوتی اور بیس وسق جو۔ پھر معامرت عمر بوائی و آپ نے اس کا افقیار دیا کہ (اگر وہ چاہیں تو انسیں بھی وہاں کا پانی اور قطعہ زمین دے دیا جائے۔ یا وہی پہلی انسیس بھی وہال کا پانی اور قطعہ زمین دے دیا جائے۔ یا وہی پہلی صورت باتی رکھی جائے۔ چنانچہ بعض نے زمین لینا پند کیا۔ اور بعض نے (پیدادار سے) وسق لینا پند کیا۔ دور بعض نے زمین لینا پند کیا۔ اور بعض نے نہیں نیکا نیند کیا۔ اور بعض لینا پند کیا۔ اور بعض لینا پند کیا۔ اور بعض این رہیدادار سے) وسق لینا پند کیا۔ حضرت عائشہ بھی افعا۔

جہر ملک کیا۔ رسول کریم مان کا ہے کہ آنخفرت مان کیا ہے نے خیروانوں سے نصف پیدادار پر معالمہ کیا۔ رسول کریم مان کیا نے ازدان میں مطرات کے لئے فی نفرسو وسق غلم مقرر فرایا تھا۔ یکی طریقہ عمد صدیق میں رہا۔ گرعمد فاردتی میں یہودیوں سے معالمہ ختم کر دیا گیا۔ اس لئے صغرت عمر فاردتی ہوئے نے ازداج مطرات کو غلم یا زمین ہردد کا افتیار دے دیا تھا۔ ایک وسق چار من ادر بارہ سیر وزن کے برابر ہوتا ہے۔

بزيل حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ماينعرج منها حافظ صاحب فرات بير

هذا الحدیث هو عمدة من اجاز المزارعة والمخابرة لتقریر النبی صلی الله علیه وسلم کذالک واستمراره علی عهد ابی بکر الی ان اجلاهم عمر کما سیاتی بعد ابواب استدل به علی جواز المساقات فی النجل والکرم و جمیع الشجر الذی من شانه ان یشمر بجزه معلوم یجعل للعامل من العمرة و به قال الجمور (فتح الباری) لین بی صریث عمره دلیل ہے اس کی جو مزارعت اور خابره کو جائز قرار دیا ہے اس کی جو مزارعت اور خابره کو جائز قرار دیا ہے اس کی خرت اس بھی کے دستور رہا۔ یمال تک کہ حضرت اور مخترت ابو بکر زائد کے زمانہ جس بھی کی دستور رہا۔ یمال تک کہ حضرت عمر زائد کا زمانہ آیا۔ آپ نے بعد جس ان یمود کو خیبرسے جلا وطن کر دیا تھا۔ کیتی کے علاوہ جملہ پھل دار درخوں جس بھی بی معالمہ جائز قرار دیا گیا کہ کو حسمہ مقرر کر دس۔ جمور کا یکی فتری ہے۔

اس میں کھیت اور باغ کے مالک کا بھی فائدہ ہے کہ وہ بغیر محنت کے پیداوار کا ایک حصہ حاصل کر لیتا ہے اور محنت کرنے والے کے لئے بھی سولت ہے کہ وہ زمینات سے اپنی محنت کے لئے بھی سیداوار لے لیتا ہے۔ محنت کش طبقہ کے لئے ہی وہ اعتدال کا راستہ ہے جو اسلام نے پیش کرکے ایسے مسائل کو حل کر دیا ہے۔ تو ژب پوژ فتنہ 'فساد' تخریب کاری کا وہ راستہ جو آج کل بعض جماعتوں کی طرف سے محنت کش لوگوں کو ابھارنے کے لئے دنیا میں جاری ہے ' یہ راستہ شرعاً بالکل غلط اور قطعاً ناجاز ہے۔

٩ - بَابُ إِذَا لَـمْ يَشْتَرِطِ السِّنِيْنَ فِي مَا لَكُمْ يَشْتَرِطِ السِّنِيْنَ فِي مَالُول كَى تعداد الْمَزَارَعَةِ الْمَزَارَعَةِ مَالُمَزَارَعَةِ مَالُمُونَارَعَةِ مَالُمُونَارَعَةِ مَالُمُونَارَعَةِ مَالُمُونَارَعَةِ مَالُمُونَارَعَةِ مَالُمُونَارِتُهُ مُرِيْدٍ مُنَالِقِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

الم بخاری مقلیہ نے یہ صراحت نہیں کی کہ وہ جائز ہے یا ناجائز۔ کونکہ اس میں اختلاف ہے کہ مزارعت میں جب میعاد نہ استین کے دو تو وہ جائز ہے یا ناجائز۔ کونکہ اس میں اختلاف ہے کہ مزارعت میں جب میعاد نہ استین کے دور اور شافعی مقلیہ اور شافعی مقلیہ اور ابو تور مقلیہ نے اس کو محموہ کما ہے۔ لیکن میج قد مب الل حدیث کا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اور ولیل ان کی میں حدیث ہے۔ ایک صورت میں زمین کے مالک کو افتیار ہوگا کہ جب چاہے کاشکار کو نکال دے۔ (وحیدی)

٧٣٢٩ - حَدُّثَنَا مُسَدُّدُ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى بَافِعٌ بَنُ سَعِيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنِي نَافِعٌ عَنِ اللهِ عَلَى حَدُّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((عَامَلَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرُعَامَلَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مِنْهَا مِنْ أَنْمَرَ أَوْ زَرْع)).

[راجع: ۲۲۸۵]

٠١- كات

• ٢٣٣٠ - حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو: قُلْتُ لِطَّاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ: فَإِنَّهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّ النِّبِيِّ فَلَى عَمْرُو، إِنِّي النَّبِيِّ فَلَى عَمْرُو، إِنِّي النَّبِيِّ فَلَى اللهِ عَمْرُو، إِنِّي أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي أَعْطِيْهِم وَأُعِينُهُمْ. وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي أَعْطِيْهِم وَأُعِينُهُمْ. وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي الله عَنْهُمَا – أَنْ النَّبِيِّ فَلَى الله عَنْهُمَا – أَنْ النِّبِيِّ فَلَى الله عَنْهُمَا أَنْ (رَأَنْ النَّبِيِّ فَلَى اللهِ عَنْهُمَا أَنْ يَأْخُذَ يَمْنُ وَلَكِنْ قَالَ: (رَأَنْ يَمْنَحُ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا».

[طرفاه في: ٢٣٤٢، ٢٦٣٤].

(۲۳۲۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا'کہا کہ ہم سے کی بن سعید نے بیان کیا' ان سے عبداللہ نے ان سے نافع نے ' اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبرکے پھل اور اناج کی آدھی پیداوار پروہال کے رہنے والوں سے معالمہ کیا

#### باب:۔

( ۲۳۳۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کہ میں نے طاؤس سے عید نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے کما کہ میں نے طاؤس سے عرض کیا کاش! آپ بٹائی کا معالمہ چھوڑ دیت کیوں کہ ان لوگوں (رافع بن خد تج اور جابر بن عبداللہ وُی تَشَیْر وغیرہ) کا کمناہ کہ نبی کریم ملتی ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس پر طاؤس نے کما کہ میں تولوگوں کو زمین دیتا ہوں اور ان کافا کدہ کرتا ہوں۔ اور محلبہ میں جو بڑے عالم سختے انہوں نے جمعے خبردی ہے۔ آپ کی مرادابن عباس جی تی اس سے نمیں روکا۔ بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو (اپنی ذمین) مفت دے دے تو فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو (اپنی ذمین) مفت دے دے تو بیداس سے بہتر ہے کہ اس کامحصول لے۔

الم طحادی نے زید بن ثابت بڑاتھ سے نکالا۔ انہوں نے کہا' اللہ رافع بن فدی کو بخشے' میں ان سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں۔ ہوا یہ تفاکہ دو انساری آدمی آنخضرت ساتھیا کے پاس اڑتے آئے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا یہ حال ہے تو کھیتوں کو کرایہ پر مت دیا کرو۔ رافع نے یہ لفظ س لیا کہ کھیتوں کو کرایہ پر مت دیا کرو۔ حالانکہ آنخضرت ملتھیا نے کرایہ پر دینے کو منع نہیں فرمایا۔ بلکہ آپ نے یہ براسمجھا کہ اس کے سبب سے لوگوں میں فساد اور جھڑا پیدا ہو۔ ہاں یہ منہوم بھی درست ہے کہ آگر کسی کے پاس فالتو زمین بیکار پڑی ہوئی ہے تو بمتر ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو بطور بخشش دے دے کہ وہ اس زمین سے فاکدہ حاصل کر سکے۔ ویسے قانونی حیثیت میں تو بسرحال وہ اس کا مالک ہے۔ اور بٹائی یا کرایہ پر بھی دے سکتا ہے۔

لفظ مخابرہ بنائی پر کسی کے کھیت کو جوستے اور بونے کو کتے ہیں۔ جب کہ بیج بھی کام کرنے والے ہی کا ہو۔ عام اصطلاح میں اسے بنائی کما جاتا ہے۔ حبوہ حصد کو بھی کتے ہیں اسی سے محابوہ نکلا ہے۔ بعض نے کما کہ یہ لفظ خیبر سے مخوذ ہے۔ کیونکہ آخضرت ساتھیا نے خیبروالوں سے بھی معالمہ کیا تھا کہ آدھی پیداوار وہ لے لیس آدھی آپ کو دیں۔ بعض نے کما کہ یہ لفظ حبار سے نکلا ہے جس کے معنی نرم زمین کے ہیں۔ کما گیا ہے کہ فدفعنا فی حبار من الارض لینی ہم نرم زمین میں پھینک دیے گئے۔ نووی نے کما کہ مخابرہ اور مزارعہ میں تخم مالک زمین کا ہوتا ہے۔

١١- بَابُ الْمُزَارَعَةِ مِعَ الْيَهُودِ بِاللهِ الْمُزَارَعَةِ مِعَ الْيَهُودِ

اس باب کے لانے سے حضرت امام بخاری روائیے کی غرض یہ ہے کہ مزارعت جیسی مسلمانوں میں آپس میں درست ہے ویک ہی مسلمان اور کافر میں بھی درست ہے اور چو نکہ حدیث میں صرف یہود کا ذکر تھا۔ للذا ترجمہ باب میں ان ہی کو بیان کیا۔ اور جب یہود کے ساتھ مزارعت کرنا جائز ہوا تو ہر ایک غیر مسلم کے ساتھ جائز ہو گا۔ اس ختم کے دنیاوی 'تدنی معاشری ' افتصادی معاملات میں اسلام نے ذہبی نگ نظری سے کام شیں لیا ہے۔ بلکہ ایسے جملہ امور میں صرف مفاد انسانی کو سائنے رکھ کر مسلم اور غیر مسلم ہر دو کا بہی معاملہ جائز رکھا ہے۔ بال عدل ہر جگہ ہر مخص کے لئے ضروری ہے۔ ﴿ إغدِلُوْا هُوَ اَفْرَبُ لِلتَقُوٰی ﴾ (المائدہ: ٨) کا بھی مفہوم ہے کہ عدل کو بھی تقوی سے نیادہ قریب ہے۔ عدل کا مطالبہ مسلم اور غیر مسلم سب سے بکساں ہے۔ آج کے زمانہ میں اہل اسلام ذھن کے ہر جھے پر بھیلے ہوئے ہیں۔ اور بسا او قات غیر مسلم لوگوں سے ان کے دنیاوی معاملات لین دین وغیرہ کا تعلق رہتا ہے۔ رسول اللہ کے ہر جھے پر بھیلے ہوئے ہیں۔ اور بسا او قات غیر مسلم لوگوں سے ان کے دنیاوی امور میں ذہبی تحصیب سے کام نہیں لیا گیا۔

٣٩٣٦ حَدُّثَنَا بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ((أَنُّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَوْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)). [راجع: ٢٢٨٥]

١٢ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ
 في الْمَزَارَعَةِ
 ٢٣٣٢ - حَدُثَنَا صَدَقةُ بْنُ الْفَضْل قَالَ

راساسا) ہم سے محمہ بن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہیں عافع عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہیں عبیداللہ نے خبردی' انہیں نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبری زمین یہودیوں کو اس شرط پر سونی تھی کہ اس میں محنت کریں اور جو تیں ہو کیں اور اس کی پیداوار کا آدھا حصہ لیں۔

باب بٹائی میں کون سی شرطیں لگانا محروہ ہے۔

(٢٣٣٢) مم \_ عصدقد بن فضل في بيان كيا كماكه مم كوسفيان بن

عیینہ نے خبردی' انہیں کی بن سعید انساری نے ' انہوں نے صطلہ زرقی سے سنا کہ رافع بن خدتی بڑھنے نے کہا ہمارے پاس مدینہ کے دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں ذمین زیادہ تھی۔ ہمارے یہاں طریقہ یہ تھا کہ جب زمین بصورت جنس کرایہ پر دیتے تو یہ شرط لگا دیتے کہ اس حصہ کی پیدادار تو میری رہے گی۔ اور اس حصہ کی تہماری رہے گی۔ کور اس حصہ کی تہماری رہے گی۔ کی نہ ہوتی اور دوسرے کی نہ ہوتی۔ اس لئے نبی کریم مالیہ کی نہ ہوتی۔ اس لئے نبی کریم مالیہ کی نہ ہوتی۔ اس طرح معاملہ کرنے سے منع فرمادیا۔

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ يَخْيَى سَمِعَ حَنْظَلَةً الزُرَقِيُّ عَنْ رَافِعِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: الزُرَقِيُّ عَنْ رَافِعِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ حَقْلاً، وَكَانَ أَحَدُنا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ لَي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُ اللهِ )).

میں سے ترجمہ باب نکاتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک فاسد شرط ہے کہ یمال کی پیدادار میں اول گا وہال کی تو لے۔ یہ سرا سرنزاع کی صورت ہے۔ ای لئے ایس شرطیں لگانا کروہ قرار دیا گیا۔

17 - بَابُ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قُومٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاَحٌ لَـهُمْ

باب جب کسی کے مال سے ان کی اجازت بغیری کاشت کی اور اس میں ان کاہی فائدہ رہا ہو۔

حضرت امام بخاری روز شیرے اس باب میں وہی تین آدمیوں کی صدیث بیان کی جو اوپر ذکر ہو چکی ہے اور ترجمہ باب تیمرے مخض کے بیان سے نکالا کہ اس نے مزدور کی بے اجازت اس کے مال کو کام میں لگایا اور اس کے لئے فائدہ کملیا' اور اگر ایسا کرنا گناہ ہو آتو سے مجنس سے سال کی فتر ان کا سال کی سات در میں۔

(۲۳۳۳) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' ان سے ابوضمو نے بیان کیا' ان سے موکٰ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر ش اللہ اللہ نے کہ نی کریم اللہ اللہ نے فرمایا' تین آدمی کمیں چلے جا رہے تھے کہ بارش نے ان کو آلیا۔ تیوں نے ایک بیاڑ کی فار میں پناہ لے لی' اچانک اوپر سے ایک جان فار کے سامنے آگری' اور انہیں (فار کے اندر) بالکل بند کر دیا۔ اب ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اب اپنے ایسے کاموں کو یاد کرو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اب اپنے ایسے کاموں کو یاد کرو۔ جنسیں تم نے فالص اللہ تعالی کے لئے کیا ہو۔ اور اس کام کا واسطہ دے کر اللہ تعالی سے دعا کرو۔ مکن ہے اس طرح اللہ تعالی تماری اس مصیبت کو نال دے۔ چنانچہ ایک شخص نے دعا شروع کی۔ اب اس مصیبت کو نال دے۔ چنانچہ ایک شخص نے دعا شروع کی۔ اب اللہ! میرے والدین بہت بو ڈھے تھے۔ اور میرے چھوٹے چھوٹے بھوٹے اللہ یکی تھے۔ میں ان کے لئے (جانور) چرایا کرتا تھا۔ پھرجب واپس

عرف الم عارى رويد ال باب يل ولى المنات كالاكدال في المات محض ال كام كو وفع بلا كاوسيله كيول بناتا وحدي المحدد الله المنافي قال حَدَّنَنا أَبُو صَمْرَةَ قَالَ حَدَّنَنا مُوسَى بْنُ عُمْرَ مَعْنَا أَبُو صَمْرَةَ قَالَ حَدَّنَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ قَالَ: فَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ الله

قَالَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ، وَلِي صِبْيةٌ صِغَارٌ كُنْتُ

ہو تا تو دورھ دوہتا۔ سب سے پہلے 'اپنی اولاد سے بھی پہلے 'میں والدین بی کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن دیر ہو گئ اور رات گئے تک گھرواپس آیا۔ اس وقت میرے مال باپ سو چکے تھے۔ میں نے معمول کے مطابق دودھ دوہا اور (اس کا پیالہ لے کر) میں ان کے سرمانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے پند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں۔ لیکن اپنے بچوں کو بھی (والدین سے پہلے) پلانا مجھے پند نہیں تھا۔ بیچ صبح کک میرے قدموں ر برے تریت رہے اس اگر تیرے نزدیک بھی میراید عمل صرف تیری رضا کے لئے تھا تو (غارے اس چٹان کو ہٹاکر) ہارے لئے اتنا راسته بناوے که آسان نظر آسکے۔ چنانچہ الله تعالی نے راستہ بنا دیا اور انسی آسان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کما اے اللہ! میری ایک پچا زاد بهن تھی۔ مرد عورتوں سے جس طرح کی انتائی محبت کر سکتے ہیں ' مجھے اس سے اتن ہی محبت تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلانا چاہا۔ لیکن وہ سو دینار دینے کی صورت میں راضی ہوئی۔ میں نے کوشش کی اور وہ رقم جمع کی۔ پھرجب میں اس کے دونوں پاؤل کے درمیان بینه گیا، تواس نے مجھ سے کما اے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈر اور اس کی ممرکو حق کے بغیرنہ توڑ۔ میں یہ سنتے ہی دور ہو گیا۔ اگر میراید عمل تیرے علم میں بھی تیری رضابی کے لئے تھاتو (اس غار ے) پھر کو ہٹا دے۔ پس غار کامنہ کچھ اور کھلا۔ اب تیسرابولا کہ اے الله! میں نے ایک مردور تین فرق جاول کی مردوری پر مقرر کیا تھا۔ جب اس نے اپناکام پورا کرلیا۔ تو مجھ سے کما کہ اب میری مزدوری مجھے دے دے۔ میں نے پیش کردی لیکن اس وقت وہ انکار کر بیٹا۔ پھر میں برابراس کی اجرت سے کاشت کرتا رہا۔ اور اس کے نتیجہ میں بر سے سے بیل اور چرواہے میرے پاس جمع ہو گئے۔ اب وہ محض آیا اور کنے لگا کہ اللہ سے ڈر! میں نے کہا کہ بمل اور اس کے چرواہے كى پاس جااور اسے لے لے۔ اس نے كما اللہ سے ڈر! اور جم سے فداق نه کرا میں نے کما کہ میں فداق نہیں کررہاہوں (بیرسب تیرای ے) اب تم اسے لے جاؤ۔ پس اس نے ان سب پر قبضہ کرلیا۔ اللی! أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيُّ أَسْقِيْهِمَا قَبْلَ بَنِيٌّ. وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَومَ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَخْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رَؤُوسِهِمَا وَ أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِي الصِّبيَّةَ وَالْصِّبيَّةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيُّ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمَ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَأَفْرُجُ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَأُوا السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمُّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بنْتُ عَمُّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدً مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النَّسَاءَ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حِنَّى أَتَيْتُهَا بِمِانَةِ دِيْنَار فَبَغِيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْن رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتُّق اللهُ وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابتِغَاءَ وَجُهكَ فَافْرُجُ عَنَّا فُرْجَةً، فَفَرَجَ. وَقَالَ النَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا بِفَرَقِ أَرُزٍ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ : أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقُرًا وَرَعِيْهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق اللهُ. فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَر وَرَعَاتِهَا فَخُدْ. فَقَالَ: اتَّق اللَّهَ وَلاَ تَسْتَهْزِىءُ بِي. فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أَسْتَهُزِىءُ بك. فَخُذُ، فَأَخَذَهُ. فَإِنْ كُلْبُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ الْتَعَاء رِجْهِلَ فَافْرِعُ مَا عَلَى.

فَفَرَجَ اللهَ).قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ : ((فَسَعَيتُ)).

[راجع: ٢٢١٥]

اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری خوشنودی ہی کے لئے کیا تھا تو تو اس غار کو کھول دے۔ اب وہ غار پورا کھل چکا تھا۔ ابو عبداللہ (امام بخاری روائی روایت میں فبغیت کے بجائے) فسعیت نقل کیاہے۔

دونوں کا مفہوم ایک بی ہے۔ لینی میں نے محنت کر کے سو اشرفیاں جمع کیں۔ ابن عقبہ کی روایت کو خود امام بخاری نے کتاب الادب میں وصل کیا ہے۔

اس مدیث طویل کے ذیل میں حضرت حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ اورد فیه حدیث الثلاثة الذین انطبق علیهم الغار و سیاتی القول فی شرحه فی احادیث الانبیاء والمقصودمنه هنا قول احد الثلاثة فعرضت علیه ای علی الاجیر حقه فرغب عنه فلم ازل ازرعه حتی جمعت منها بقرا و رعاتها فان الظاهرانه عین له اجرته فلما ترکها بعد ان تعینت له ثم تصرف فیها المستاجر بعینها صارت من ضمانه قال ابن المنیر مطابقة الترجمة انه قدعین له حقه و مکنه منه فبرئت ذمته بذالک فلما ترکه وضع المستاجر یده علیه وضعا مستانفاثم تصرف فیه بطریق الاصلاح لابطریق التضییع فاغتفر ذالک ولم یعد تعد یا ولذالک توسل به الی الله عزوجل و جعله من افضل اعماله و اقرعلی ذالک و قعت له الاجابة الخ (فتح الباری)

لینی اس جگہ حضرت امام بخاری روائیے نے ان تین اشخاص والی حدیث کو نقل فرمایا جن کو غار نے چھپالیا تھا۔ اس کی پوری شرح کتاب احادیث الانبیاء میں آئے گی۔ یہاں مقصود ان تینوں میں سے اس ایک شخص کا قول ہے۔ جس نے کما تھا کہ میں نے اپنے مزدور کو اس کا پورا حق دینا چہا۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پس اس نے اس کی کاشت شروع کر دی' یمال تک کہ اس نے اس کی آمد سے بیل اور اس کے لئے ہالی خرید لئے۔ پس ظاہر ہے کہ اس نے اس مزدور کی اجرت مقرد کر رکھی تھی گراس نے اس کی اجرت مقرد کر رکھی تھی گراس نے اس پھوڑ دیا۔ پھراس فالک نے اپنی ذمہ داری پر اس کاروبار میں لگا دیا۔ ابن منیر نے کما کہ مطابقت یوں ہے کہ اس باغ والے نے اس کی اجرت مقرد کر دی اور اس کودی۔ گراس مزدور نے اسے چھوڑ دیا۔ پھراس شخص نے اصلاح اور ترتی کی نیت سے اسے برحمانا شروع کر دیا۔ ای نیت خیر کی وجہ سے اس نے اس نے اس غمل خیر کو قبول فرمایا۔ خیر کی وجہ سے اس نے اس کے اس عمل خیر کو قبول فرمایا۔

اس سے اعمال خیر کو بطور وسیلہ بوقت دعا دربار اللی میں پیش کرنا بھی ثابت ہوا۔ یک وہ وسیلہ ہے جس کا قرآن مجید میں تھم دیا گیا ہے۔ ﴿ یَآیَهُا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَابْتَعُوْاَ اللّٰهِ الْوَسِیْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِیْ سَبِیْلِهٖ لَعَلَّکُمْ اَفْلِحُوْنَ ﴾ (الما کدہ: ۳۵) اے ایمان والو! اللہ سے وُرو اور (اعمال خیرسے) اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو' اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لئے جدوجہد محنت کو حشش بصورت جہاد وغیرہ جاری رکھو تا کہ تم کو کامیابی عاصل ہو۔ جو لوگ اعمال خیر کو چھوٹر کر بزرگوں کا وسیلہ وُھونڑھتے ہیں اور اسی خیال باطل کے تحت ان کو اٹھتے ہیں وہ لوگ شرک کا ارتکاب کر کے عنداللہ زمرہ شرکین میں لکھے جاتے ہیں۔ ابلیس علیہ اللجتہ کا بیہ وہ فریب ہے جس میں نام نماد اٹل اسلام کی کیرتعداد گرفار ہے۔ اسی خیال باطل کے تحت بزرگان دین کی تاریخ ولادت و تاریخ وفات پر تقریبات کی جاتی ہیں۔ قربانیاں دی جاتی ہیں۔ عرب کے جاتے ہیں۔ ان کے ناموں پر نذریں نیازیں ہوتی ہیں۔ یہ جملہ امور مشرکین قوموں سے سیلھے کے ہیں۔ اور جو مسلمان ان میں گرفار ہیں ان کو اینے دین و ایمان کی خیر منائی چاہئے۔

وأرضِ الْـخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهم ومُعَامَلَتِهمْ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِعُمَر: ((تَصَدُّقُ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ. فَتَصَدُّقَ بهِ)).

ا بنا ایک تھجور کا باغ للہ وقف کر رہے تھے) اصل زمین کو وقف کر دے اللہ اس کو کوئی چے نہ سکے۔ البتہ اس کا پھل خرچ کیا جاتا رہے۔ چنانچہ عمر بناٹھ نے ایسائی کیا۔

ابن بطال نے کہا اس باب کا مطلب سے ہے کہ محابہ آخضرت مٹھ کے بعد بھی آپ کے او قاف میں ای طرح مزارعت کرتے رہے جیسے خیبر کے یہودی کیا کرتے تھے۔

سیم مرد ایک مدیث کا نکڑا ہے جس کو اہام بخاری روائی نے کتاب الوصایا میں نکالا کہ حضرت عمر روائی نے اپنا ایک باغ جس کو معنی سیم میں کہتے ہے 'میں چاہتا ہوں اس کو صدقہ کروں۔ وہ میں بھا ہوں اس کو صدقہ کروں۔ وہ میں عدہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی اصل صدقہ کر دے نہ وہ بچے ہو سکے نہ بہہ 'نہ اس میں ترکہ ہو بلکہ اس کا میوہ خیرات ہوا کرے۔ پھر حضرت عمر روائی نے اس کو اس طرح اللہ کی راہ یعنی مجالمین اور مساکین اور فلاموں کے آزاد کرانے اور ممانوں اور مسافروں اور نام مون کے موافق کھائے' اپنی مسافروں اور نام طور وہ اس میں سے دستور کے موافق کھائے' اپنی مسافروں اور تلطے والوں کے لئے صدقہ کر دیا۔ اور یہ اجازت دی کہ جو اس کا متولی ہو وہ اس میں سے دستور کے موافق کھائے' اپنی دوستوں کو کھلائے۔ لیکن اس میں سے دولت جمع نہ کرے۔ باب میں اور حدیث باب میں بخر زمین کی آباد کاری کا ذکر ہے۔ طوادی نے کہا بخر وہ زمین جو کسی کی ملک نہ ہو' نہ شراور نہ بہتی کے متعلق ہو۔ آج کے طالت کے تحت اس تعریف سے کوئی زمین ایسی بخر نہیں رہتی جو اس باب یا حدیث کے ذیل آسکے۔ اس لئے کہ آج زمین کا ایک ایک چیہ خواہ وہ بخر در بخری کیوں نہ ہو وہ حکومت کی ملکت میں داخل ہے۔ یا کسی گاؤں بستی سے متعلق ہے آج اس کی ملکت میں شامل ہے۔

برصورت مغموم حدیث اور باب اپن جگہ بالکل آج بھی جاری ہے کہ بخر زمینوں کے آباد کرنے والوں کا حق ہے۔ اور موجودہ حکومت یا اہل قریہ کا فرض ہے کہ وہ زمین ای آباد کاری کے لئے ہمت افزائی مقصود ہے۔ اور میں برنانہ میں انسانیت کا ایک اہم مسئلہ رہاہے۔ جس قدر زمین ڈیاوہ آباد ہوگی ٹی نوع انسان کو اس سے زیادہ نفع پنچ گا۔ لفظ " ارصا مواتا" اس بخر زمین پر بولا جا آ ہے جس میں کھیتی نہ ہوتی ہو۔ اس کے آباد کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں پائی لایا جائے۔ پھراس میں باغ لگائے جائیں یا کھیتی کی جائے تو اس کا حق ملیت اس کے آباد کرنے والے کے لئے ثابت ہو جا آ ہے۔ جس کا مطلب سے پھراس میں باغ لگائے جائیں یا کھیتی کی جائے تو اس کا حق ملیت اس کے آباد کرنے والے کے لئے ثابت ہو جا آ ہے۔ جس کا مطلب سے بھراس میں باغ لگائے جائیں یا کھیتی کی جائے تو اس کا حق ملیت اس کے آباد کرنے والے کے لئے ثابت ہو جا آ ہے۔ جس کا مطلب سے بھراس میں باغ لگائے جائیں یا گھیریں گے۔

٧٣٣٤ حَدُّنَنا صَدَقة قَالَ أَخْبِرَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ عَنْ مَلْكِ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((قَالَ عُمَوُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ أَبِيْهِ قَالَ: ((قَالَ عُمَوُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ لَا أَخِوُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِلَّا فَسَمْ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْكَمَا قَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْحَمَا قَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْحَمَا قَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْحَمَا فَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْحَمَا فَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْحَمَا قَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْحَمَا قَسَمَ النَّبِيُ الْحَمَا اللَّهِ اللَّهِ الْحَمَا الْحَمَا الْحَمَا الْحَمَا اللَّهِ الْحَمَا الْحَمَا الْحَمَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُلْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُلْهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُلْمُ الْمُلُمُ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُل

(۲۳۳۳) ہم سے صدقہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم کو عبدالرحمٰن بن مدی نے خردی' انسیں امام مالک نے' انسیں زید بن اسلم نے' ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عمر یواٹھ نے فرمایا' اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کاخیال نہ ہو تا تو میں جتنے شربھی فتح کر تا' انسیں فتح کرنے والوں میں بی تقسیم کرتا جاتا' بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم ملی کیا نے خیبر کی ذمین تقسیم فرمادی تھی۔

[أطرافه في: ٣١٢٥، ٤٢٣٥، ٤٢٣٦].

(486) P (486)

فتح ہوا۔

آب مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا
 وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِي الله عَنْهُ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفةِ ﴿ وَقَالَ عُمَرُ: مَن أَحِبَا أَرضًا مَيْنةً فَهِيَ له. ويُروَى عن عُمَر بْن عَوف عن النبي عَلَيْ وقَالَ فِي غَيْرِ حَقً مُسْلِم: وَلَيْسَ لِعرق ظَالَم فِيْه حق.
 مُسْلِم: وَلَيْسَ لِعرق ظَالَم فِيْه حق.
 وَيُروَى فِيْهِ عَنْ جَابِر عَن النبي عَلَيْ.

٣٣٣٥ حَدُّنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدُّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ فَقَطَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ فَقَطَ قَالَ: ((مَنْ أَعْمَرُ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحْقُ)). قَالَ عُرْوَةُ : قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَخِلاَقَتِهِ.

باب اس محض کابیان جس نے بخر زمین کو آباد کیا۔
اور حضرت علی بڑا تھ نے کوفہ میں ویران علاقوں کو آباد کرنے کے لئے

یی علم دیا تھا۔ اور حضرت عمر بڑا تھ نے فرمایا کہ جو کوئی بخر زمین کو آباد

کرے 'وہ اس کی ہوجاتی ہے۔ اور حضرت عمر اور ابن عوف بڑا تھ سے

بھی یمی روایت ہے۔ البتہ ابن عوف بڑا تھ نے آنخضرت ساتھ اسے

(اپی روایت میں) یہ زیادتی کی ہے کہ بشر طیکہ وہ (غیر آباد زمین) کی

مسلمان کی نہ ہو 'اور ظالم رگ والے کا زمین میں کوئی حق نہیں ہے۔

اور اس سلسلے میں جابر بڑا تھ کی بھی نبی کریم ساتھ سے ایک الی بی

روایت ہے۔

(۲۳۳۵) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا' ان سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن ابی جعفر نے بیان کیا' ان سے محمہ بن عبدالرحمٰن نے' ان سے عوہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جس نے کوئی الی ذمین آباد کی' جس پر کسی کاحق نہیں تھاتواس زمین کاوبی حق دار ہے۔ عوہ نے بیان کیا کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ نے اپنے عمد خلافت میں کسی فیصلہ کما تھا۔

حضرت عمر والت المحمد وقت كى اجازت سے وابسة ہيں۔ حضرت عمر والتي بغر زمينوں كى آباد كارى ، پھران كى مكيت ، يہ اسم الله عمر كى قانون الله عمر كى قانون على الله الله عمر كى قانون على الله الله عمر كى قانون كى قانون كى آباد كارى كے لئے بے حد ضرورى ہے۔ عروہ كے اثر كو امام مالك دولتي نے موطا ميں وصل كيا۔ اور اس كى دو مرى روايت ميں فہ كور ہے جس كو ابوعبيد قاسم بن سلام نے كتاب الاموال ميں نكالا كہ لوگ حضرت عمر والتي كے زمانہ ميں زمينوں كو روكنے لگے ، تب آپ نے بہ قانون نافذ كيا كہ جو كوئى نا آباد زمين كو آباد كرے گا وہ اس كى ہو جائے گى۔ مطلب به تماكہ محض قبضہ كرنے يا روكنے سے الى زمين پر حق مكيت عابت نہيں ہو سكا جب تك اس كو آباد نہ كرے۔ حافظ صاحب نے بحوالہ طحاوى نقل فرمايا كم خوج رجل من اھل البصرة يقال له ابو عبدالله الى عمر فقال ان بارض البصرة ارضا لاتضر باحد من المسلمين وليست بارض خواج فان شنت ان تقطعنيها اتحدها قضبًا و زيتونا فكنب عمر الى ابى موسى ان كانت كذالك فاقطمها اباہ رفتے ، ليني يعرو كا باشندہ البو عبدالله تاكی حضرت عمر والتي كي فدمت ميں حاضر ہوا۔ اور بتاليا كہ بعرہ ميں ايك الى زمين پرى ہوئى ہے كہ جس سے كى مسلمان كو عبدالله باي حضرت عمر والتي كوئى ضرر نہيں ہے۔ نہ وہ خراجی كی فدمت ميں حاضر ہوا۔ اور بتاليا كہ بعرہ ميں ايك الى زمين پرى ہوئى ہے كہ جس سے كى مسلمان كو كوئى ضرر نہيں ہے۔ نہ وہ خراجی كوئے كو لكھا كہ جا كر اس زمين كو ديكس ۔ اگر واقعہ كي ہے تو اسے اس محض كو دے ديں۔ معلوم ہوا كوئى خورت ابوموئى اشعرى والتي كو كلكھا كہ جا كر اس زمين كو ديكس ۔ اگر واقعہ كي ہے تو اسے اس محض كو دے ديں۔ معلوم ہوا كہ المحمورت ابوموئى اشعرى والتي كو كوئلك كو الكھا كہ جا كر اس زمين كو ديكس ۔ اگر واقعہ كي ہے تو اسے اس محض كو دے ديں۔ معلوم ہوا كہ المحمورت ابوموئى اشعرى والتي كوئلك كوئلگ كوئلك كوئل



فالتو زمینوں کو آباد کرنے کے لئے حکومت وقت کی اجازت ضروری ہے۔

باب

١٦ – بَابُ

اس باب میں کوئی ترجمہ ذکور نہیں ہے۔ گویا پہلے باب ہی کی ایک فصل ہے۔ اور مناسبت باب کی حدیث سے یہ ہے کہ آتخضرت سائی کے نوالحلیفہ کی زمین میں یہ تھم نہیں دیا کہ جو کوئی اس کو آباد کرے تو وہ اس کی ملک ہے۔ کیونکہ ذوالحلیفہ لوگوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ ٹابت ہوا کہ غیر آباد زمین اگر پڑاؤ وغیرہ کے کام آتی ہو تو وہ کسی کی ملک نہیں' وہاں ہر مخض اتر کسکا ہے۔ وادی عقیق کے لئے بھی یمی تھم لگایا گیا۔ حدیث ذیل کے یمال وارد کرنے کا یمی مقصد ہے۔

٢٣٣٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبُةً عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَة. فَقَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَناخَ بنا سَالِمٌ بالْمُنَاخ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيْخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعرَّسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَينَهُ وَبَيْنَ الطُّرِيْقِ وَسَطٌّ مِنْ ذَلِكَ)). [راجع: ٤٨٣] ٧٣٣٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعُيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِيِّ هُوَّالَ: ((اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بالْعَقِيق أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ)).

(۲۳۳۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے مولی بن عقبہ نے' ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رق اللہ نے اور ان سے ان کے باپ نے کہ نبی کریم اللہ ہے ان کے باپ نے کہ نبی کریم اللہ ہے ان کے باپ نے کہ نبی کریم اللہ ہے من نالہ کے نشیب میں رات کے آخری حصہ میں پڑاؤ کیا تو آپ سے خواب کے نشیب میں رات کے آخری حصہ میں پڑاؤ کیا تو آپ سے خواب میں کما گیا کہ آپ اس وقت ایک مبارک وادی میں ہیں۔ مولیٰ بن عمر رق اللہ عقبہ (راوی حدیث) نے بیان کیا کہ سالم (بن عبداللہ بن عمر رق الله عقبہ رفی اور کے بیان کیا کہ سالم (بن عبداللہ بن عمر میں اللہ نے بھی ہمارے ساتھ وہیں اونٹ بٹھایا۔ جمال عبداللہ بن عمر میں اللہ نے بھیا کرتے تھے' تا کہ اس جگہ قیام کر سکیں' جمال نبی کریم میں ہے۔ بٹھایا کرتے تھے' تا کہ اس جگہ قیام کر سکیں' جمال نبی کریم میں ہے۔ قیام فرمایا تھا۔ یہ جگہ وادی عقیق کی مسجد سے نالہ کے نشیب میں ہے۔ وادی عقیق اور راستے کے درمیان ہیں۔

(۲۳۳۷) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہمیں شعیب بن اسحاق نے فہردی ان سے امام اوزای نے بیان کیا کہ مجھ سے کی ان سے امام اوزای نے بیان کیا کہ مجھ سے کی نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے ان سے ابن عباس می ان اور ان سے عمر وہ اللہ نے کہ نمی کریم میں ان فہر نے فرمایا رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا فرشتہ آیا۔ آپ اس وقت وادی عقی میں قیام کے ہوئے سے (اور اس نے یہ پیغام پنچایا کہ) اس مبارک وادی میں نماز پڑھ اور کھا کہ کہ دیجے: عموہ ج میں شریک ہو

[راجع: ۲۱۵۳٤]

ا مجتد مطلق حضرت امام بخاری رواند اس مسئلہ کو مزید واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بنجراور غیر آباد زمین پر جو کسی کی بھی ملیت نہ سی میں میں میں ہوئی ہے۔ اس مسئلہ کو مزید واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بنجراور غیر آباد فیر آباد فیر آباد اور نا ملیت زمین کا آباد کرنے والا اس کا مالک بن گئے یہ وادی رسول کریم میں تیام کرنے کی جگہ بن گئی بالکل اس طرح غیر آباد اور نا ملیت زمین کا آباد کرنے والا اس کا مالک بن

جاتا ہے۔ آج کل چونکہ زمین کا چپ چپ ہر ملک کی حکومت کی ملیت مانا گیا ہے اس لیے ایک زمینات کے لیے حکومت کی اجازت ضروری ہے۔

١٧ - بَابُ إِذَا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ
 أُقِرُك مَا أَقرَّكَ اللهُ ولَمْ يَذْكُرْ أَجَلاً
 مَعْلُومًا - فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيْهِمَا

باب اگر زمین کامالک کاشتکار سے بوں کے میں جھ کواس وقت تک رکھوں گاجب تک اللہ تجھ کو رکھے اور کوئی مدت مقرر نہ کرے تو معاملہ ان کی خوشی پر رہے گا (جب چاہیں فنخ کردیں)

تعظیم الله معناری روائع نے یمال یہ ثابت فرمایا کہ فتح نیبر کے بعد نیبر کی ذہین اسلامی ملکیت بیں آئی تھی۔ آپ نے اس المیسی سی اسلامی ملکیت بیں آئی تھی۔ آپ نے اس المیسی سی سی اسلامی سی اسلامی کی رضا مندی پر موقوف ہے۔ خیبر کی ذہین کا معاملہ کچھ الیا تھا کہ اس کا بیشتر حصہ تو جنگ کے بعد فتح ہوگیا تھا۔ جو حسب قاعدہ شرع الله اور اسلامی کی مسلمانوں کی ملک اس کے رسول سی جا اور مسلمانوں کی ملک اسلامی کی حصہ صلح کے بعد فتح ہوا۔ پر وہ بھی حسب قاعدہ جنگ مسلمانوں کی ملک قرار دیا گیا۔ جاء اور اربحاء دو مقاموں کے نام ہیں جو سمندر کے کنارے بی طے کے ملک پر واقع ہیں۔ ملک شام کی راہ بیس سے شروع ہوتی ہے۔

رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَخْتَمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدُّنَا مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الرَّزُاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَنُ عُقْبَهُ الرَّزُاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَنُ عُقْبَهُ بَنُ عُوسَى بْنُ عُقْبَهُ بَنُ عُوسَى بْنُ عُقْبَهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : ((إِنَّ عُمْرَ بْنَ اللهُ عَنْهُ أَجَلَي الْيَهُودَ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَجَلَي الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وكَانْ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وكَانْ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وكَانْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وكَانَتِ الأَرْضُ حِيْنَ وَاللَّمُسْلِمِيْنَ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ مِنْهَا فَسَالَتِ الْيَهُودُ وَمِنْهَا فَسَالَتِ الْيَهُودُ وَمِنْهَا وَلِلْمُسْلِمِيْنَ، وَاللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ وَلَامُسْلِمِيْنَ، وَاللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ وَلَامُسُلِمِيْنَ، وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(۲۳۳۸) ہم ہے احمہ بن مقدام نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کیا انہیں نافع نے خبردی اور ان سے موئی بن عقبہ نے بیان کیا انہیں نافع نے خبردی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نمی رکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے (جب خیبرب) فی حاصل کی تھی (دوسری سند) اور عبدالرزاق نے کما کہ ہم کو ابن جریح نے خبردی کما کہ ہم کو ابن جریح نے خبردی کما کہ ہم کو ابن نافع نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ عمر بن خطاب رضی نافع نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیودیوں اور عیمائیوں کو سرزین تجازے نکال دیا تھا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے خیبر پر فتح پائی تو آپ نے بھی یہودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہا تھا۔ جب آپ کو وہاں فتح حاصل ہوئی تو اس کی زمین اللہ اور اس کے رسول سائی اور مسلمانوں کی ہو گئی اس کی زمین اللہ اور اس کے رسول سائی اور مسلمانوں کی ہو گئی نے رسول اللہ مائی ہو سام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے

رَسُولُ اللهِ ﷺ: نُقِرُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجلاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأُرِيْحَاءَ)). [راجع: ٢٢٨٥]

کیونکہ وہ مروقت مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشیں کیا کرتے تھے۔

١٨ - بَابُ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النُّبيُّ ﷺ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزُّرَاعَةِ وَالنَّمَرَةِ

باب نی کریم سال کیا کے صحابہ کرام کھیتی باڑی میں ایک دو سرے کی مدد کس طرح کرتے تھے۔

ك\_ چنانچه وه لوگ ويس رے - اور پر عمروضي الله عنه ف انهيل

تياء اور اربحاء كي طرف جلاوطن كرديا ـ

کیتی کا کام بی ایبا ہے کہ اس میں باہی اشتراک و اداد کی بے حد ضرورت ہے۔ اس بارے میں انسار و مهاجرین کا باہی اشتراک بت بی قابل تحسین ہے۔ انسار نے اپنے کمیت اور باغ مهاجرین کے حوالے کر دیئے۔ اور مهاجرین نے اپی منت سے ان کو کل و گزار بنا دیا . ( نمیکنیم و رضوا عنه)

> ٧٣٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأوْزَاعِيُ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَولَى رَافِع بْنِ خَدِيْجِ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجِ ابْنِ رَافِعِ عَنْ عَمِهِ ظُهَيْرٍ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا. قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَهُوَ حَقٌّ.

قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ 🕮 قَالَ: ((مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟)) قُلْتُ: نُوَاجِرُهَا عَلَي الرَّبِيْعِ وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْر وَالشَّعِيْرِ. قَالَ: ((لاَ تَفْعَلُوا، أَزْرَعُوهَا، أَوْ أَزْدِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا. قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ سَـمْعًا وَطَاعَةً)).

[ظرفاه في: ٢٣٤٦، ٤٠١٢، ٤٠١٦].٠

(۲۳۳۹) ہم سے محدین مقاتل نے بیان کیا کما کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی اسی امام اوزای نے خردی اسی رافع بن خد تے بناتی کے غلام ابو نجاثی نے۔ انہوں نے رافع بن خد تے بن رافع بٹاٹھز سے سنا' اور انہوں نے اپنے چھا ظہیرین رافع بڑلٹھ سے 'ظہیر ڈلٹھ نے بیان کیا کہ نی کریم الن اے میں ایک ایسے کام سے منع کیا تا جس میں جمارا (بظاہر ذاتی) فائدہ تھا۔ اس پر میں نے کما کہ رسول اللہ النظام نے جو کچھ بھی فرمایا وہ حق ہے۔ ظمیر دہاللہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول الله من الله الدوروريانت فرمليا كم تم لوك اسي محيول كا معالمه س طرح كرتے ہو؟ ميں نے كماكه بم اپنے كيتوں كو (بونے كے ليے) سرك قريب كى زين كى شرط يردے ديتے ہيں-اى مم محوراورجو کے چندوس پر۔ میس کر آپ نے فرمایا کہ ایسانہ کرو۔ یا خود اس میں کیتی کیا کرویا دو سرول سے کراؤ ورنہ اسے بول خال بی چھوڑ دو۔ رافع بناٹھ نے بیان کیا کہ میں نے کما (آپ کاب فرمان) میں

نے سااور مان لیا۔

المنظم المنظم المنظ على المام كى جكه على الربيع آيا ب- اربعاء اى كى جمع ب- رجع على كو كت جير- اور بعض روايتوں ميں على الربع ب- جيسا كي يمل ذكور ب يعني يو تعالى بداوار بر- ليكن حافظ نے كما صحح على الربع " ب الله مطلب سے کہ وہ زمین کا کرایہ سے محمراتے کہ نالیوں پر جو پیداواد ہو وہ تو دمین والا لے گا اور باتی پیداوار محت کرنے والے ک ہو ک اس پر آنخضرت سی است کے ایسانہ کرد۔ یا تو خود کھیتی کرد' یا کراؤ یا اسے خالی پڑا رہنے دو' یا کاشت کے لیے اپنے کی مسلمان بھائی کو بخش دو۔ زین کا کوئی خاص قطعہ کھیت والا اپنے لئے مخصوص کر لے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ کیونکہ اس بی کاشتکار کے لیے نقسان کا احتال ہے۔ بلکہ ایک طرح سے کھیت والے کے لئے بھی۔ کیونکہ ممکن ہے اس خاص کھڑے سے دو سرے کلاول بیں پیداوار بھتر ہو۔ پس نصف یا تمائی چوتھائی بٹائی پر اجازت دی گئی اور کی طریقہ آج تک ہر جگہ مروج ہے۔ بصورت نقد روپیہ وغیرہ محصول لے کرخشن کاشتکار کو دے دیا' یہ طریقہ بھی اسلام نے جائز رکھا۔ آگے آنے والی احادیث بیں یہ جملہ تفصیلات نہ کور ہو رہی ہیں۔

٢٣٤٠ حَدِّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ
 أخْبَرَنَا الأوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ
 رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثَّلُثِ وَالرَّبْعِ وَالنَّصْف، فَقَالَ النَّبِيُ اللهِ
 الله عَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ
 لِيمنَحْهَا، فَإِنْ لَـمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِك
 إرْضَهُ). [طرف في: ٢٦٣٢].

١٣٤١ - وَقَالَ الرَّبِيْعُ بَنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةً:
حَدُّنَا مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْتَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَالَتْ أَلُهُ أَرْضٌ فَلَيْزُرَعْهَا أَوْ لِيَمنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ).

٢٣٤٧ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ قَالَ : ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ عَنْ عَمْرٍ قَالَ : ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ يُزْرَعُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيُ اللهُ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: (رأَنْ يَمْنَعْ أَجَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ (رأَنْ يَمْنَعْ أَجَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذُ مَنْيَنًا مَعْلُومًا)). [راجع: ٢٣٣٠]

٢٣٤٣ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنِ حَرْبِ قَالَ

( ۲۳۳ ) ہم سے عبیداللہ بن موی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو امام اوزاعی نے خبردی اور ان سے جابر رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ محالمہ تمائی ، چوتھائی یا نصف پر بٹائی کا معالمہ کیا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم طاق کیا نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود ہوئے ورنہ دو مرول کو بخش دے۔ اگر سے بھی نہیں کر سکتا تو اسے یوں بی خالی جھوڑدے۔

(۲۳/۳۱) اور رہے بن نافع ابو توبہ نے کما کہ ہم سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا ان سے یکی بن ابی کثیر نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا 'جس کے پاس زمین ہو تو وہ خود بوئے ورنہ اپنے کسی (مسلمان) بھائی کو بخش دے 'اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اسے بول نبی خملی چھوڑ دے۔

(۲۳۳۲) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کہ ہیں نے اس کا الیعی رافع بن فدت بھت کی ذکورہ حدیث کا) ذکر طاؤس سے کیا تو انہوں نے کہا کہ (بٹائی وغیرہ پر) کاشت کرا سکتا ہے۔ ابن عباس بی شاخ نے فرمایا تھا کہ نی کریم سٹان کیا سے منع نہیں کیا تھا۔ البتہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو زمین بخشش کے طور پر دے دینا اس سے بمتر ہے کہ اس پر اس سے کوئی محصول لے۔ (یہ اس صورت میں کہ زمیندار کے پاس فالتو زمین بیار پڑی ہو)

(۲۹۳۳۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ الْهِنَ عُمْرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِي اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةٍ مُعَاوِيَةً)). [طرنه في: ٣٣٤٥].

٢٣٤٤ - ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجِ:
((أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ،
فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعِ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ،
فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ اللَّهَاعَنْ كِرَاءِ
فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُ اللَّهَاعَنْ كِرَاءِ
الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا
كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
النَّبْنَ، وَاجع: ٢٢٨٦]

ے حماد بن زید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ایوب ختیانی نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنما اپنے نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنما کھیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم' ابو بکر' عمر' عثان رضی اللہ عنم کے عمد میں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی عمد خلافت میں کرایہ پر دیتے تھے۔

(۲۳۳۳) پھر رافع بن خدت بن فائل کے واسط سے بیان کیا گیا کہ نبی

کریم الٹا کیا نے کھیتوں کو کرایہ پر دینے سے منع کیا تھا۔ (یہ سن کر) ابن

عربی فی ان خدت بن فلات بال کے میں بھی ان کے ساتھ تھا۔

ابن عمر بی فلا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ساتھ تھا۔

کھیتوں کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا۔ اس پر ابن عمر بی فلا نے کما کہ

آپ کو معلوم ہے نبی کریم ساتھ کیا کے عمد میں ہم اپنے کھیتوں کو اس

پیداوار کے بدل جو نالیوں پر ہو اور تھوڑی گھاس کے بدل دیا کرتے

و قانون الگ ہے اور ایار الگ۔ حضرت رافع بن خدیج بڑاتھ نے قانون نہیں بلکہ احسان اور ایار کے طریقہ کو بتالیا ہے اس کے برخلاف حضرت عبداللہ بن عمر بی افا اور ایار کے طریقہ دائج تھا برخلاف حضرت عبداللہ بن عمر بی افا اور عدم جواز کی صورت بیان فرما رہے ہیں۔ جس کا مقصد سے کہ مدید ہیں جو سے طریقہ دائج تھا کہ نہر کے قریب کی پیداوار زہین کا مالک لے لیتا اس سے آنخضرت سٹی بیا کے منع نہیں فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی محض اپنی زہین بطور ہوروی کاشت کے لئے اپنے کی بھائی کو دے دے۔ آنخضرت سٹی بیا نے اس طرز عمل کی بیرے شادار لفتلوں میں رغبت دائی ہے۔

٣٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ وَلَاَنَ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَلَا أَنْ الأَرْضَ تُكْرَى. عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَلَا أَنْ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمُّ حَشِي عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النّبِي فَلَى، فَمُ خَشِي عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النّبِي فَلَى، قَدْ أَخْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْنًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَوَلَكَ شَيْنًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَوَلَكَ مَنْ يَنْ لَلْهُ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۲۳۲۵) ہم سے یجیٰ بن بکیرنے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے انہیں سالم نے خبردی کہ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما نے بیان کیا سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جھے معلوم تفاکہ زمین کو بٹائی پر دیا جا تا تھا۔ پھر انہیں ڈر ہوا کہ ممکن ہے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی نئی ہدایت فرمائی ہو جس کا علم انہیں نہ ہوا ہو۔ چنانچہ انہوں نے (احتیاطاً) زمین کو بٹائی پر دینا

چھے تغصیل سے گزر چکا ہے کہ بیشتر مهاجرین افسار کی زمینوں پر بٹائی پر کاشت کیا کرتے تھے۔ پس بٹائی پر ویٹا بلاشبہ جائز ہے۔ یول احتیاط کامحاملہ الگ ہے۔

### باب نفتری لگان پر سونے چاندی کے بدل زمین دینا

اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ بہتر کام جوتم کرناچاہو یہ ہے کہ اپنی خالی زمین کو ایک سال سے دوسرے سال تک کرایہ پر ••

این سعد نے بیان کیا' ان سے رہید بن الی عبدالر حمٰن نے بیان کیا' کما کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے رہید بن الی عبدالر حمٰن نے بیان کیا' ان سے صفلہ بن قیس نے بیان کیا' ان سے رافع بن خدی بواٹھ نے بیان کیا کہ دہ لوگ نبی کریم سائے کیا کہ ذمان کو بٹائی پر نہر (کے قریب کی بیداوار) کی شرط پر دیا کرتے یا کوئی بھی ایسا خطہ ہو تا ہے مالک زمین (اپنے لیے) چھانٹ لیتا۔ اس لئے نبی کریم سائے ہا اس سے منع فرما دیا۔ صفلہ نے کما کہ اس پر میس نے رافع بن خدی بواٹھ سے بوچھا' اگر دیا رودر ہم کے بدلے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں در ہم و دینار کے بدلے میں مو تو اس میں کوئی حرج نہیں فرمانی کریم سائے ہیا کہ اگر دینارودر ہم کے بدلے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں فرمانی کریم سائے ہیا ہے جس طرح کی بٹائی سے منع فرمانی تھا' وہ الی صورت ہے کہ طال و حرام کی تمیزر کھنے والا کوئی بھی شخص اسے جائز نہیں قرار دے سکتا۔ کیونکہ اس میں کھلادھو کہ ہے۔

## ١٩ - بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَمثَلَ مَا أَنتَمْ صَانِعُونَ أَن تَستأجروا الأَرضَ البيضاءَ مِنَ السَّنةِ إلى السُّنَةِ.

خَالِدِ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ قَالَ: ((حَدَّثَنِي عَمَّايَ النَّبِيُ هُمْ كَانُو يُكُرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُ هُمَّ يَنُبُتُ عَلَى الأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيءِ النَّبِيُ هُمَ يَنبُتُ عَلَى الأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيءِ يَسْتَثْنِيْهِ صَاحِبُ الأَرْضَ، فَنَهَى النَّبِيُ هُمَ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضَ، فَنَهَى النَّبِيُ هُمَ عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعِ: فَكَيْفَ هِي بَلِدِينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعِ: فَكَيْفَ هِي بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ؟). وقَالَ اللَّيْثَ: بِاللَّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ؟). وقَالَ اللَّيْثَ: بَالْسَ بِهَا وَكَانَ اللَّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ؟). وقَالَ اللَّيْثَ: وَكَانَ اللَّيْثَ: وَالدِّرْهَمِ؟ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيْهِ وَكَانَ اللَّيْثَ: يُولُو الْفَهُمِ بِالْحَلالِ والْحَرامِ لَمْ فَوْ نَظَرَ فِيْهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ.

[راجع: ٢٣٣٩] [طرفه في : ٤٠١٣].

اس سے جمہور کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ جس مزارعت میں دھوکہ نہ ہو مثلاً روبید وغیرہ کے بدل ہو یا پیداوار کے نصف یا رائع پر ہو تو وہ جائز ہے۔ منع وہی مزارعت ہے جس میں دھوکہ ہو مثلاً کی خاص مقام کی پیداوار پر۔

#### ۰ ۲ – بَابٌ

(۲۳۴۸) ہم سے محد بن سنان نے بیان کیا کما کہ ہم سے قلیج نے بیان کیا 'ان سے ہلال بن علی نے بیان کیا '(دو سری سند) اور ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہم سے ابوعامر نے بیان کیا 'ان سے عطاء کیا' ان سے عطاء

٣٤٨- حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّتَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّتَنَا هِلاَلٌ ح. وَحَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحمَدِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو عَامِرِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو عَامِرِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو عَامِرِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو عَامِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرً عَنْ هَلاَلٍ بْن عَلَيْ عَنْ عَلْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ اللّهَ عَنْ عَلَيْ اللّهَ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْكَ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَنْ عَلْ عَلَيْكُ عَلْ عَلْهُ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَلْ عَلْهُ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكَ عَلْكُ عَ

بن ببار نے اور ان سے ابو مررہ واللہ فئے کہ نی كريم اللي اكم الكي الك دن

بان فرما رہے تھے ۔۔۔۔ ایک دیماتی بھی مجلس میں حاضر تھا ۔۔۔ کہ

الل جنت میں سے ایک محض اپنے رب سے کیتی کرنے کی اجازت

چاہے گا۔ اللہ تعالی اس سے فرمائے گاکیا اپنی موجودہ حالت پر تو راضی

نسیں ہے؟ وہ کے گا کول نسی! لیکن میراجی کیتی کرنے کو جاہتا

ہے۔ آخضرت مٹی اے فرمایا کہ پھراس نے جع ڈالا۔ بلک جھیکنے میں

وہ اگ بھی آیا۔ پک بھی گیا اور کاٹ بھی لیا گیا۔ اور اس کے دانے

باڑوں کی طرح ہوئے۔ اب اللہ تعالی فرماتا ہے اے ابن آدم!

اسے رکھ لے ' مجھے کوئی چیز آسودہ نمیں کر سکتی۔ یہ س کردیماتی نے

کها که قتم خدا کی ده تو کوئی قریشی یا انصاری بی مو گائه کیونکه میمی لوگ

کیتی کرنے والے ہیں۔ ہم تو کیتی ہی نہیں کرتے۔ اس بات پر رسول

عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَومًا يُحَدِّثُ -وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ – أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْع، فَقَالَ لَهُ : أَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ. قَالَ فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطُّرْفَ نَبَاتُهُ وَاستِواؤُهُ واستِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الحِبَالِ. فَيَقُولُ اللهُ : دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٌ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاللَّهِ لاَ تَجَدُّهُ إلاَّ قُرَشِيًا أَو أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ. وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ

🐉)). [طرفه في: ۲۵۱۹].

حقیقت میں آدی ایبا بی حریص ہے۔ کتنی بھی دولت اور راحت ہو' وہ اس پر قناعت نہیں کرتا۔ زیادہ طلی اس کے خیر میں ہے۔ ای طرح تکون مزاجی والانکہ جنت میں سب کچھ موجود ہو گا پھر بھی کچھ لوگ کھیتی کی خواہش کریں گے اللہ پاک اپ فضل سے ال کی یہ خواہش بھی پوری کردے گاجیسا کہ روایت ندکورہ میں ہے۔ جو اپنے معانی اور مطالب کے لحاظ سے حقائق پر جی ہے۔

كريم ما في إلى منسى آئي.

ماب درخت ہونے کابیان

(۲۳۲۹) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کماکہ ہم سے پیقوب بن عبدالرحل نے بیان کیا ان سے ابو حازم سلمہ بن دیار نے ان سے سل بن سعد بناتھ نے کہ جمعہ کے دن جمیں بہت خوشی (اس بات کی) ہوتی تھی کہ ہماری ایک بوڑھی عورت تھیں جو اس چھندر کو اکھاڑ لاتیں جے ہم اپنے باغ کی مینڈوں پر بو دیا کرتے تھے۔ وہ ان کو اپنی ہانڈی میں پکاتیں اور اس میں تھوڑے سے جو بھی ڈال دیتیں۔ ابو مازم نے کمامیں نہیں جانتا ہوں کہ سل نے یوں کمانہ اس میں چربی موتى نه چكنائي. بجرجب مم جعه كي نماز يره ليت توان كي خدمت مي حاضر ہوتے۔ وہ اپنا پکوان جمارے سامنے کردیتیں۔ اور اس لیے ہمیں جمعہ کے دن کی خوش ہوتی تھی۔ ہم دوبہر کا کھانا اور قیلولہ جعہ کے بعد

٢١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَرْس ٢٣٤٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنْ كُنَّا نَفرَحُ بِيَومِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزً تَأْخُذُ مِنْ أُصُول سِلْق لَنَا كُنَّا نَغْرِسُهُ فِي أَرْبِعَانِنَا فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرِ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيْهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ - لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِيْهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَك - فإذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا، فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيُومِ الْجُمْعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا كياكرتے تھے۔

نَتَغَدِّي وَلاَ نَقِيلُ إلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ)).

[راجع: ٩٣٨]

صحابہ کرام کا اپنے باغوں کی مینڈوں پر چقندر لگانا فہ کور ہے۔ ای سے باب کا مضمون ثابت ہوا نیز اس بو ڑھی امال کا جذبہ خدمت قاتل صد رشک ثابت ہوا۔ جو اصحاب رسول میں میں شافت کے لئے اتنا اہتمام کرتی۔ اور ہر جعد کو اصحاب رسول میں ہے اس کو اپنے اس معروفرماتی تھی۔ چقندر اور جو 'ہر دو کا مخلوط ولیہ جو تیار ہوتا اس کی لذت اور اطافت کا کیا کہنا۔ بسرحال حدیث سے بہت سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ یہ بھی کہ جعد کے دن مسنون ہے کہ دوپر کا کھانا اور قیلولہ جعد کی نماز کے بعد کیا جائے۔ خواتین کا بوقت ضرورت اپنے کھیوں پر جانا بھی ثابت ہوا۔ گرردہ شرعی ضروری ہے۔

(۲۳۵۰) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ کم سے ابراہیم بن سعدنے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہررہ ، اللہ نے اب نے فرمایا کہ لوگ کتے ہیں ابو ہررہ و فالتر بهت حدیث بیان کرتے ہیں۔ حالا نکد مجھے بھی اللہ سے ملنا ہے (میں غلط بیانی کیسے کر سکتا ہوں) یہ لوگ بیہ بھی کہتے ہیں کہ مهاجرین اور انصار آخراس کی طرح کیوں احادیث بیان نمیں کرتے بات سے ہے که میرے بھائی مهاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے اور میرے بھائی انصار کو ان کی جائیداد (کھیت اور باغات وغیرہ) مشغول رکھاکرتی تھی۔ صرف میں ایک مسکین آدمی تھا۔ پیٹ بھر لینے جب " بير سب حضرات غير حاضر رہتے تو ميں حاضر ہو تا۔ اس لئے جن احادیث کوبه یاد نهیس کر سکتے تھے 'میں انہیں یاد ر کھتا تھا۔ اور ایک دن نی کریم سی این کرایا تھا کہ تم میں سے جو شخص بھی این کراے کو میری اس تقریر کے ختم ہونے تک پھیلائے رکھ پھر (تقریر ختم مونے یر) اسے اینے سینے سے لگالے تو وہ میری احادیث کو تبھی نہیں بھولے گا۔ میں نے اپنی کملی کو پھیلا دیا۔جس کے سوا میرے بدن بر اور کوئی کیڑا نہیں تھا۔ جب آ تخضرت سائیل نے اپنی تقریر خم فرمائی تو مين في ده چادراپ سينے سے لگال اس ذات كى قتم جس في آپ كو حق کے ساتھ نی بناکر مبعوث کیا! پھر آج تک میں آپ کے اس ارشاد کی وجہ سے (آپ کی کن صدیث میں بمولا۔ اللہ کواو ہے کہ اگر

. ٢٣٥– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكَثِرُ الْحَدِيْثَ، والله الْـمَوعِدُ. وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيْثِهِ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يُشْغَلُهمُ الصُّفقُ بالأسْوَاق، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغُلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ أَمْرًا مِسْكِيْناً أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مِلْء بَطْنِي، فَأَخْضُرُ حِيْنَ يَغِيبُونَ، وَأَعِي حِيْنَ يَنْسَونَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَومًا ﴿ : لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوبَهُ - حَتَّى أَقضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ - ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَينًا أَبدًا، فَبَسَطَتُ نَمِرةً لَيْسَ عَلَى ثُوبٌ غَيْرُهَا حَتَّى قَضَى النَّبِي اللَّهِ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَوَ الَّذِي بَعَنَّهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إلَى يَومِي هَذَا. وَا للهِ لَو وْ آيَتَانَ فِي كَتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا

أَبِدًا ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبِيِّنَاتِ وَالْهُدَى - إِلَى قَوْلِهِ :- الْبِيِّنَاتِ وَالْهُدَى - إِلَى قَوْلِهِ :- الرَّحِيْمِ﴾. [راجع: ١١٨]

قرآن کی دو آیتیں نہ ہو تیں تو میں تم سے کوئی صدیث بھی بیان نہ کرتا۔ (آیت) ﴿ ان الله بن بكتيمون ما انزلنا من البينت ﴾ سے الله تعالی ك ارشاد الرحيم تك۔ (جس میں اس دین كے چھپانے والے بر'جے الله تعالی نے ہى كريم مائي الله ك ذرايعہ دنیا میں بھیجا ہے 'سخت لعنت كی گئے ہے)

یہ حدیث کی جگہ نقل ہوئی ہے' اور مجتد مطلق حضرات امام بخاری رطیع نے اس سے بہت سے مسائل کا استخراج فرمایا ہے' یمال اس حدیث کے لانے کا مقصد یہ و کھلانا ہے کہ انسار مدینہ عام طور پر کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کھیتوں اور باغوں کو ذریعہ معاش بنانا کوئی امر معیوب نہیں ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے کہ جتنی مخلوق ان سے فائدہ اٹھائے گی اس کے لئے اجر و ثواب میں زیادتی کاموجب ہوگا۔ والحمد للہ علی ذالک۔



ماقات ورحقیقت مزارعت کی ایک قتم ہے۔ فرق یہ ہے کہ مزارعت زین بیں ہوتی ہے اور مساقات درخوں بیں این ایک مخص کے درخت ہوں پیدادار ہم تم ہانٹ لیس گے' ای مخص کے درخت ہوں وہ در مرے سے یول کے' تم اان کو پانی دیا کرو' ان کی فدمت کرتے رہو' پیدادار ہم تم ہانٹ لیس گے' ای ہارے کے مسائل بیان ہوں گے' مساقات متی ہے مشتق ہے جس کے مضے سیراب کرنا ہے۔ اصطلاح بیں می کہ ہانے یا کھیت کا مالک اینا باغ یا کھیت اس شرط پر کی کو دے دے کہ اس کی آبیا تی اور محنت اس کے ذمہ ہوگی اور پیدادار بیں دونوں شریک رہیں گے۔

کھاری بنادیے۔ پھر بھی تم شکرادانہیں کرتے" اجاج (قرآن مجید کی آیت میں) کھاری پانی کے معنی میں ہے۔ اور مزن بادل کو کتے ہیں۔ باب یانی کی تقسیم'

اورجو كمتاب ياني كاحصه خيرات كرنااور ببه كرنااوراس كي وصيت كرنا جائز ہےوہ پانی بٹاہوا ہو یا بن بٹاہوا۔ اور حضرت عثمان بڑھئو نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹائیا نے فرمایا کوئی ہے جو بیئر رومہ (مدینہ کا ایک مشہور کنواں) کو خرید لے اور اینا ڈول اس میں ای طرح ڈالے جس طرح اور مسلمان ڈالیں۔ (یعنی اسے وقف کردے) آخر حضرت عثمان یفختہ نے اسے خریدا۔

أَجَاجًا فَلُو لاَ تَشْكُرُونَ ﴾. الأجَاجُ: الْمُزْنُ السَّحَابُ.

١- بَابُ فِي الشُّرْبِ

وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاء وَهِبَتهُ وَوَصِيُّتهُ جَائِزَةً ، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُوم.

وَقَالَ عُثْمَانُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ يَشْنَري بِنُو رُومَةَ فَيَكُونُ دَأُوهُ فِيْهَا كَدِلاَء الْمُسْلِمِيْنَ)) فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانٌ رَضِي اللهُ

ا بیر رومہ مدید کا مشہور کوال ایک یمودی کی ملیت میں تھا۔ مسلمان اس سے خرید کرپانی استعال کیا کرتے تھے۔ اس پر رسول كريم النظيم في است خريد في اور عام مسلمانول كے لئے وقف كردين كى ترغيب دلائى جس ير حضرت سيدنا عثان غنى راتھ نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا۔ کوال ' سر' تالاب وغیرہ پانی کے ذخار کسی مجمی فرد کی ملکت میں آ سکتے ہیں۔ اس لئے اسلام میں ان سب کی خرید و فروخت و ببد اور وصیت وغیرہ جائز رکھی ہے۔

حضرت عثان غن بناته کا یہ کوال بھر اللہ آج مجی موجود ہے۔ حکومت سعودیہ نے اس پر ایک بمترین فارم قائم کیا ہوا ہے اور مفینوں سے یمال آبایثی کی جاتی ہے۔ الحمد اللہ کہ ٨٩ه كے ج و زيارت كے موقع يريمال بھى جانے كا موقع الما- جو جامعه اسلاميه كى طرف ہے اور حرم میند سے ہر وقت موٹریں اوحر آتی جاتی رہتی ہیں۔ یمال کا ماحول بے حد خوشکوار ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو یہ ماحول دیکمنانعیب کرے۔ آمین۔

> ٧٣٥١ حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غُسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: ((أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلاَمٌ أَصْغُرُ الْقُومِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ يَا غُلاَمُ: ((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ الأَسْيَاخَ؟)) قَالَ : مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بفَصْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ . فَأَعْطَاهُ ايُاهُ)).

[أطرافه في : ٢٣٦٦، ٢٤٥١، ٢٦٠٢،.

(۲۳۵۱) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابوغسان نے بیان لیا کما کہ مجھ سے ابوحازم نے بیان کیا اور ان سے سل بن سعد روافت نے کہ نبی کریم سائیلیم کی خدمت میں دودھ اور پانی کا ایک پالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو پیا۔ آپ کی دائیں طرف ایک نو عمر لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اور کچھ بڑے بو ڑھے لوگ بائیں طرف بیٹھے موئے تھے۔ آپ نے فرمایا لؤ کے ! کیا تو اجازت دے گاکہ میں پہلے سے بیالہ بردوں کو دے دوں۔ اس پر اس نے کما' یا رسول اللہ! میں تو آپ كے جھوٹے میں سے اپنے حصہ كو اپنے سواكس كو نہيں دے سكا۔ چنانچہ آپ نے وہ بیالہ پہلے ای کو دے دیا۔

ا یہ نوعمر لڑکے حضرت عبداللہ بن عباس بھاتھ تھے اور اتفاق سے یہ اس وقت مجلس میں دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ دیگر المین عباس بھاتھ تھے۔ اس وقت مجلس میں دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ دیگر سیست شیوخ اور بزرگ صحابہ بائیں جانب تھے۔ آخضرت سی کھی اندہ مشروع ہونی تھی اور اس کا حق حضرت عبداللہ بن عباس بھاتھ بی کو پہنچا تھا۔ آخضرت سی کھی اور اس کا حق حضرت عبداللہ بن عباس بھاتھ ہوا پانی کما اور کب فراکر عبداللہ بن عباس بھاتھ ہوا پانی کمان وہ اس لیے تیار نہ ہوئے کہ اس طور پر آخضرت سی کھی کا بھا ہوا پانی کمان اور کب نصیب ہونا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس ایٹار سے صاف انکار کر دیا۔ اس صدیث کی باب سے مناسبت یوں ہے کہ پانی کی تقسیم ہو کتی ہوا تھا۔ اس کے جھے کی ملک جائز ہے۔ ورنہ آپ اس لڑک سے اجازت کیوں طلب فرماتے۔ حدیث سے یہ بھی نکلا کہ تقسیم میں پہلے دائی طرف والوں کا حصہ ہے ' تیر ہائیں طرف والوں کا۔ لیس آخضرت سی کھا ہوا پانی اس لڑک پر بہہ فرما دیا۔ اس سے پانی کا جم اس کی خور یہ بھی فائد میں کہی بات ہوا پانی اس لڑک پر بہہ فرما دیا۔ اس سے پانی کا جہ کہ دینا بھی خور دیں۔ اور اپنی خور کہ بی کہ اور اپنی بیائی کا خوال حق سے دور میں کہ بی ایٹار کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ ایٹار اور قربانی ایکان کا تقاضا ہے۔ اللہ ویہ تو نیش بھی کہ بہ رضا و رغبت اس کے حق میں نتقل ہونے دیں۔ ایٹار کو بیتی کا خور کہ بی کی کہ بہ رضا و رغبت اس کے حق میں نتقل ہونے دیں۔ اور اپنی بیائی کا خیال چھوڑ دیں۔ لیکن آج کے دور میں کی ہے ایٹار کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ ایٹار اور قربانی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ جوڑ ذیں۔ لیکن آج کے دور میں کیسے ایٹار کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ ایٹار اور قربانی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کو بیہ تونی بیٹے۔

(۲۳۵۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گر میں بلی ہوئی ایک بحری کا دودھ دوہا گیا' جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی کے گرمیں بلی تھی۔ پھراس کے دودھ میں اس کنویں کاپانی ملا کرجو انس رضی اللہ عنہ کے گرمیں تھا' آخضرت ما پہلے کی فدمت میں اس کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے پیا۔ جب اپنے منہ سے پیالہ آپ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے بیا۔ جب اپنے منہ سے پیالہ آپ قا۔ غررضی اللہ عنہ ڈرے کہ آپ یہ پیالہ دیماتی کو نہ دے دیں۔ قا۔ عررضی اللہ عنہ ڈرے کہ آپ یہ پیالہ دیماتی کو نہ دے دیں۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ابو بکر (ہواٹی کو دے دیں۔ دیکھاتی کو دیا ہو کی دائیں طرف تھا۔ اور دیکھاتی کو دیا جو کی دائیں طرف تھا۔ اور دیکھاتی کو دیا ہوگیا کہ دائیں طرف والا زیادہ حق دار ہے۔ پھروہ جو اس کی دائی

[أطرافه في : ۲۰۷۱، ۲۱۲، ۱۹۲۰].

اس مدیث سے بھی پانی کا تقیم یا بہہ کرنا ثابت ہوا۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اسلام میں حق کے مقابلہ پر کسی کے لیے سیسی کی اسلام میں حق کے مقابلہ پر کسی کے لیے سیسی کی براگی میں رعایت نہیں ہے۔ کوئی کتنی ہی برای شخصیت کیول نہ ہو۔ حق اس سے بھی برا ہے۔ حضرت ابو بحرصدیق بڑائی کی بررگی میں کس کو شک ہو سکتا ہے گر آنخضرت ساتھ بیا کو نظرانداز فرماکر دیماتی کو وہ پانی دیا اس لیے کہ قانون دیماتی ہی کے حق میں تھا۔ امام عادل کی بہی شان ہونی چاہئے۔ اور ﴿ اِغْدِلُوا هُوَ اَوْرَبُ لِلْنَفُوٰی ﴾ (المائدة: ۸) کا بھی بھی مطلب ہے۔ یمال اس دیماتی سے اجازت

باب اس کے بارے میں جس نے کماکہ پانی کامالک پانی کا

زياده حق دار ہے يمال تك وه (اپنا كھيت باغات وغيره)

سراب کرلے۔ کیونکہ نی کریم ماٹھ کانے فرمایا ہے کہ

ضرورت سے زیادہ جویانی ہواس سے کسی کونہ رو کاجائے۔

(۲۳۵۳) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكه مم كو امام

مالک نے خبردی انسیں ابوالزناد نے انسیں اعرج نے اور ان سے

کواس لئے نہ روکاجائے کہ اس طرح جو ضرورت سے زیادہ گھاس ہو

مجى نميں لى مئى جيسے كدابن عباس فينظ سے لى مئى تھى۔ اس ڈرسے كدكسيں ديماتى بدول ند موجائے۔

٧- بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاء أَحَقُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى ،لِقُولِ النَّبِيِّ اللَّهِ: ﴿ ﴿ لَا يُمْنَعُ فَضَلُ الْمَاءِ ) )

٢٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَالَ: (﴿ لاَ يُمْنَعُ فَضُلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكُلاُ)).

[طرفاه فی ۲۳۵۶، ۲۹۹۲].

اس کا مطلب سے ہے کہ کمی کا کنوال ایک مقام پر ہو' اس کے اردگرد گھاس ہو جس میں عام طور پر سب کو چرانے کا حق میر میں اللہ کی کے جانوروں کو پانی نہ چینے دے اس غرض سے کہ جب پانی چینے کو نہ ملے گا تو لوگ اپنے جانور بھی وہاں چرانے کو نہ لائیں گے اور گھاس محفوظ رہے گی۔ جمهور کے نزدیک سے حدیث محمول ہے اس کویں پر جو مکلی ذین میں ہویا ویران زمین میں بشرطیکہ ملکیت کی نیت سے کھودا گیا ہو اور جو کوال خلق اللہ کے آرام کے لیے ویران زمین میں کھودا جائے اس کا پانی ملک نسی ہوتا۔ لیکن کھودنے والا جب تک وہال سے کوچ نہ کرے اس پانی کا زیادہ جن دار ہوتا ہے۔ اور ضرورت سے بیہ مراد ہے کہ اپنے اور بال بچوں اور زراعت اور مویثی کیلئے جو پانی در کار ہو۔ اسکے بعد جو فاضل ہو اسکا روکنا جائز نہیں۔ خطابی نے کما کہ یہ ممانعت تنزیمی ہے گراسکی دلیل کیا ہے پس ظاہر میں ہے کہ منی تحری ہے اور پانی کونہ رو کنا واجب ہے۔ اب اختلاف ہے کہ فاضل یانی کی قیمت لینا اس کو روکنا ہے یا نہیں' ترجع اس کو حاصل ہے کہ فاضل پانی کی قیمت نہ لی جائے۔ کیونکہ یہ بھی ایک طرح اس کا روکنا ہی ہے۔

وہ بھی رکی رہے۔

٢٣٥٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن ابْن الْمُسَيُّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ ، قَالَ: ((لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْـمَاء لِتَمْنَعُوا بهِ فَضْلَ الْكَلا)). [راجع: ٣٥٣]

٣- بَابُ مَنْ حَفرَ بِنْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

(۲۳۵۴) ہم سے کی بن بیرنے بیان کیا کما کہ ہم سے ایث نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے ابن مسیب اور ابوسلمہ نے 'اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالتو یانی سے کسی کو اس غرض سے نہ روکو کہ جو گھاس ضرورت سے زیادہ ہو اسے بھی روک لو۔

باب جس نے اپنی ملک میں کوئی کنواں کھودا 'اس میں کوئی گر کر مرجائے تواس پر تاوان نہ ہو گا

امام بخاری روانی کے بید قید لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بارے میں اہل کوفد کے ساتھ متفق ہیں کہ اگر میہ کنوال اپنی ملک میں کھودا ہو تب کنویں والے پر ضان نہ ہوگا۔ اور جمہور کتے ہیں کہ کسی حال میں ضان نہ ہوگا خواہ اپنی ملک میں ہویا غیر ملک میں۔ مزید تفصیل کتاب الدیات میں آئے گی۔

٧٣٥٥ حَدُّثَنَا مُحْمُودٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرّكازِ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرّكازِ الْخَمْسُ)). [راجع: ١٤٩٩]

٤- بَابُ الْـخُصُومَةِ فِي الْبِنْوِ ،
 وَالْقَضَاء فِيْهَا

[أطراف في : ٢٤١٦، د١٥٥، ٢٢٢٦، ٢٦٢٩، ٣٦٢، ٢٦٢٧، ٤٥٤٩،

(۲۳۵۵) ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہ اکہ ہم کو عبیداللہ بن موئی نے خبردی ' انہیں اسرائیل نے ' انہیں ابو حصین نے ' انہیں ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ بوٹٹ نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹھیل نے فرمایا کان (میں مرنے والے) کا تاوان نہیں ' کنویں (میں گر کر مر جانے والے) کا تاوان نہیں۔ اور کی کا جانور (اگر کسی آدی کو مار دے جانے والے) کا تاوان نہیں۔ گڑھے ہوئے مال میں سے پانچواں حصہ دینا ہوگا۔ باب کنویں کے بارے میں جھگڑنا اور اس کا فیصلہ کرنا

(۲۳۵۲'۵۷) بم سے عبدان نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو حزہ نے بیان کیا' ان ہے اعمش نے' ان سے شقیق نے اور ان ہے عبداللہ بن مسعود بناتُم نے کہ نی کریم النابیا نے فرمایا ، جو شخص کوئی الی جھوٹی قتم کھائے جس کے ذرایعہ وہ کسی مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ كرك تووه الله سے اس حال ميں ملے گاكه الله تعالى اس يربت زیادہ غضب تاک ہو گا۔ اور پھراللہ تعالیٰ نے (سورہ آل عمران کی ہیہ) آیت نازل فرمائی "که "جولوگ الله کے عمد اور اپنی قسموں کے ذریعہ دنیا کی تھوڑی دولت خریدتے ہیں" آخر آیت تک۔ پھراشعث بناتھ آئے اور یوچھاکہ ابو عبدالرحمٰن (عبداللہ بن مسعود بناتیہ) نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میرا ایک کنوال میرے چھا زاد بھائی کی زمین میں تھا۔ (پھر جھگڑا ہوا تو) آخضرت ملی النا نے مجھ سے فرمایا کہ تواپ گواہ لا۔ میں نے عرض کیا کہ گواہ تو میرے پاس نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر فریق مخالف ے قتم لے لے۔ اس ریس نے کما' یا رسول اللہ! یہ تو قتم کھا بیٹے گا۔ بیر س کر رسول اللہ ملتی لیا نے بیر فرمایا۔ اور اللہ تعالی نے بھی اس بارے میں یہ آیت نازل فرماکراس کی تصدیق کی۔ VY 77 , 603,

.[٧٤٤٥ ، ١٨٣ ، ٦٦٧٦ ، ٦٦٥٩]

[أطرافه في : ۲۲۱۷، ۲۰۱۲، ۲۲۲۷،

آفم مَنْ مَنعَ ابْنَ السَّبيلِ
 مِنَ الْمَاء

باب اس شخص کا گناہ جس نے کسی مسافر کو یانی سے روک دیا

لین جو پانی اس کی ضرورت سے زیادہ ہو جیسے حدیث میں اس کی تصریح ہے اور ضرورت کے موافق جو پانی ہو اس کا مالک زیادہ حق دار ہے بہ نسبت مسافر کے۔

(۲۳۵۸) ہم سے مول بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا کہ میں نے ابو صالح سے سنا'وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ابو ہریرہ را اللہ سے سنا کہ رسول اللہ ماٹھیا نے فرمایا تین طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں اٹھائے گااور نہ انہیں یاک کرے گا۔ بلکہ ان کے لئے ورد ناک عذاب ہو گا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راہتے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعال سے روک دیا۔ دو سمرا وہ مخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لئے کرے کہ اگر وہ حاکم اسے کچھ دے تووہ راضی رہے ورنہ خفاہو جائے۔ تیسرے وہ مخص جو اینا (بیچنے کا) سامان عصرکے بعد لے کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس اللہ کی قشم جس کے سوا کوئی سجامعبود نہیں' مجھے اس سامان کی قیمت اتنی اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا (اور اس کی بتائی ہوئی قیت پر اس سامان کو خرید لیا) پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی "جو لوگ الله كو درميان ميں دے كراور جھوٹى قسميں كھاكر دنيا كاتھوڑا سامال مول ليتے ہیں۔" آخر تک۔

[أطرافه في : ٢٣٦٩، ٢٦٧٢، ٧٢١٧، ٧٤٤٦].

آ جہتے ہے اور فالتو پانی سے روکنے اللہ ہون آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی جس قدر بھی ندمت کی جائے کم ہے۔ اول فالتو پانی سے روکئے اللہ بھی خوالا۔ وہ انسانیت کا مجرم ہے' اظلاق کا باغی ہے' ہمدردی کا دشمن ہے۔ اس کا دل بھرسے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک پیاسے مسافر کو دیکھ کر دل زم ہونا چاہئے۔ اس کی جان خطرے میں ہے۔ اس کی بقا کے لئے اسے بانی پیانا چاہئے نہ کہ اسے پاسالوٹا دیا جائے۔ دو سرا وہ انسان جو اسلامی تنظیم میں محض اپنے ذاتی مفاد کے لئے گھس بیضا ہے اور وہ

ظاف مفاد ذرا ی بات بھی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں۔ یمی وہ بدترین انسان ہے جو ملی اتحاد کا دشمن قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے غدار کی جس قدر بھی فدمت کی جائے کم ہے۔ اس زمانہ میں اسلامی مدارس و دگیر تظیموں میں بکوت ایسے ہی لوگ برسمرافتدار ہیں۔ جو محض ذاتی مفاد کے لئے ان سے چٹے ہوئے ہیں۔ اگر کمی وقت ان کے وقار پر ذرا بھی چوٹ پڑی تو وہ اس مدرسہ کے' اس تنظیم کے انتہائی دشمن بن کر اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مبحد الگ بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ حدیث میں حاکم اسلام سے بیعت کرنے کا ذکر ہے۔ گر ہر اسلامی شظیم کو اس پر سمجھا جا سکتا ہے۔ تاریخ اسلامی میں کتنے ہی ایسے غدار لمحے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی تنظیمان کر کے اسلامی حکومت کو سازشوں کی آماجگاہ بناکر آخر میں اس کو تھہ و بالاکرا دیا۔ تیسرا وہ تاجر ہے جو مال نکالنے کے لئے جموث فریب کا ہر ہتھیار استعال کرتا ہے اور جھوٹ بول بول کر خوب بڑھا چڑھاکر اپنا مال نکالنا ہے۔

الغرض بغور دیکھا جائے تو یہ تیوں مجرم انتائی ندمت کے قابل ہیں۔ اور حدیث ہذا میں جو پچھ ان کے متعلق بتلایا گیا ہے وہ اپنی جگہ بر بالکل صدق اور صواب ہے۔

#### باب شركاباني روكنا

(۲۳۵۹٬۲۰) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا' ان سے ليث نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے ابن شاب نے بیان کیا' ان سے عروہ نے اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ایک انصاری مرد نے زیر بنافتہ سے حرہ کے نالے میں جس کایانی مدینہ کے اوگ کھجور کے درخوں کو دیا کرتے تھے' اپنے جھڑے کو نبی کریم الله كا خدمت من بيش كيا۔ انساري بوالله ذبير سے كن لكا ياني كو آگے جانے دو لیکن زبیر بخاشہ کو اس سے انکار تھا۔ اور بھی جھڑا نبی كريم النيال كي خدمت مين بيش قعاء آخضرت النيلام في دبير والله س فرمایا کہ (پہلے ابنا باغ) سینج لے پھراپنے پڑوسی بھائی کے لئے جلدی جانے دے۔ اس پر انساری را تھ کو غصہ آگیا اور انہوں نے کما ا زبیر آپ کی چھو پھی کے لڑے ہیں تا۔ بس رسول اللہ سائیا کے چرو مبارک کارنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا'اے زبیرائم سیراب کراو۔ پھر یانی کو اتن دیر تک روکے رکھو کہ وہ منڈیروں تک چڑھ جائے۔ زبیر والله على الله كى فتم! ميرا تو خيال ہے كه بيه آيت اى باب ميں نازل ہوئی ہے "ہرگز نہیں "تیرے رب کی قتم! یہ لوگ اس وقت تك مومن نهيں نهو سكتے 'جب تك اپنے جھروں ميں تجھ كو حاكم نه شلیم کرلیں۔" آخر تک۔

٦- بَابُ سَكر الأَنْهَار

٢٣٥٩، ٢٣٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُروَةَ عَن عَبْدِ ا للهِ بْن الزُّبَيْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ :((أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ في شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّحْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَادِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ -فَأَبَى عَلَيْهِ. فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهُ الْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: ((اسْقِ يَا زُبَيرُ ، ثُمُّ أَرْسُلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ)). فَغَضِبَ الأنْصَارِيُّ فَقَالَ : إِنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ. فَتَلُوُّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمُّ قَالَ: ((اسْقَ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبس الْمَاءَ حَتَّى يَوْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ)). فَقَالَ الزُّبَيرِ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الأَيَّةَ نَزَلَتُ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ﴾.

[أطرافه في : ٢٣٦١، ٢٣٦٢، ٢٧٠٨،

.[2010

یہ جرم اللہ میں اور آیت کریمہ اطاعت رسول کریم مٹائیل کی فرضیت پر ایک زبردست دلیل ہے۔ اور اس امر پر بھی کہ جو لوگ میں است من میں استعمال کے اور بھی بہت میں استعمال کی اور بھی بہت میں اس اصول کو بیان کیا گیا ہے۔

مالت میں اس اصول کو بیان کیا گیا ہے۔

ا کیک جگہ ارشاد ہے ﴿ مَا کَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةِ إِذَا قَصَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ آمْزا أَنْ يُكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَ مَنْ يَّعِص اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ آمْزا أَنْ يُكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَ مَنْ يَّعِص اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ آمْزا أَنْ يُكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعِص اللّٰهُ وَ رَسُولُ كَا فَيصله فقد صَلَّ صَلالاً مُبِينًا ﴾ (الاحزاب: ٣٦) كى بحى مومن مرد اور عورت كے لئے يہ زيبانيم كه جب وہ الله اور اس كے رسول كى نافرانى كرے گا وہ كھلا ہوا من كے تو پھراس كے لئے اس بارے ميں بحمد اور افتيار باتى رہ جائے۔ اور جو بھى الله اور اس كے رسول كى نافرانى كرے گا وہ كھلا ہوا مُكُمراہ ہے۔

اب ان لوگوں کو خود فیصلہ کرنا چاہئے جو آیات قرآنی و احادیث نبوی کے خلاف اپنی رائے اور قیاس کو ترجے دیتے ہیں یا وہ اپنے اماموں 'پیروں' مرشدوں کے فاووں کو مقدم رکھتے ہیں۔ اور احادیث صححہ کو مختلف جیلوں بمانوں نے ٹال دیتے ہیں۔ ان کو خود سوچنا چاہئے کہ ایک افساری مسلمان صحابی نے جب آخضرت ساتھیا کے ایک قطعی فیصلہ کے خلاف ناراضگی کا اظمار کیا تو اللہ پاک نے کس عفیناک لجہ میں اسے ڈائنا اور اطاعت نبوی کے لئے تھم فرایا۔ جب ایک صحابی افساری کے لئے یہ قانون ہے ' تو اور کی مسلمان کی کیا وقعت ہے کہ وہ کھلے لفظوں میں قرآن و حدیث کی مخالفت کرے۔ اور پھر بھی ایمان کا ٹھیکیدار بنا رہے۔ اس آیت شریفہ میں مشکرین حدیث کو بھی ڈائنا گیا ہے۔ اور ان کو بتلایا گیا ہے کہ رسول کریم ساتھیا جو بھی امور دینی میں ارشاد فرمائیں آپ کا وہ ارشاد بھی وتی الی حدیث بوی کا انگار کرتے ہیں میں داخل ہے جس کا تشکیم کرنا واجب ہے۔ جو لوگ حدیث نبوی کا انگار کرتے ہیں وہ قرآن مجید کے بھی مشکر ہیں ' قرآن و حدیث میں باہمی طور پر جسم اور روح کا تعلق ہے۔ اس حقیقت کا انگاری اپنی عشل و قسم سے وہ قرآن مجید کے بھی مشکر ہیں ' قرآن و حدیث میں باہمی طور پر جسم اور روح کا تعلق ہے۔ اس حقیقت کا انگاری اپنی عشل و قسم سے دھنی کا اظمار کرنے والا ہے۔

ر ما المعلى المعلى قبل الأسفل بب جس كالهيت بلندى پر مو پہلے وہ اپنے كھيتوں كو پانى الأسفل الأسفل المعلى ال

جو نسریا نالہ کسی کی ملک نہ ہو اس سے پانی لینے میں پہلے بلند کھیت والے کا حق ہے۔ وہ اتنا پانی اپنے کھیت میں دے سکتا ہے کہ اب زمین پانی نہ ہے۔ اور کھیت کی منڈ برول تک پانی چڑھ آئے۔ پھر نشینی کھیت والے کی طرف پانی کو چھوڑ دے۔

(۲۲۳۱۱) ہم سے عبدان نے ہیان کیا' انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں معرف نہاں کیا' انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں معرف انہیں معرف نہاں کیا' کہ ذہیر بڑائی سے ایک انساری بڑائی کا جھڑا ہوا تو نی کریم ساڑھا کے فرملیا کہ ذہیر بہلے تم (اپناباغ) سیراب کرلو' پحربانی آگے کے لئے چھوڑ دینا' اس پر انساری بڑائی نے کہا کہ بیہ آپ کی پھو پھی کے لڑکے ہیں! یہ سن کر رسول اللہ ساڑھا نے فرملی' ذہیر! اپناباغ انتا سیراب کرلو کہ پائی اس کی منڈ برول تک پہنے جائے است روک رکھو' ذہیر بڑائی نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ یہ آئیت " ہرگز نہیں' تیرے رب کی قتم! یہ لوگ میرا گمان ہے کہ یہ آئیت " ہرگز نہیں' تیرے رب کی قتم! یہ لوگ

٢٣٦١ - حَدُّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبِرَنَا عَبْدُ عَنْ الرُّهْوِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : ((خَاصَمَ الرُّبْيُرُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ النَّي أَنْهُ النَّ فُمَّ أَرْسِلْ) فَقَالَ النَّي اللهُ النَّامِدُ : ((استي يَا فُمَّ أَرْسِلْ)) فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: ((استي يَا فَعَلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: ((استي يَا فُمَّ أَمْسِكُ)). فَقَالَ النَّبِيرُ فَاحْسِبُ هَلِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي فَقَالَ الزَّبِيرُ فَاحْسِبُ هَلِهِ الآيَة نَزَلَتْ فِي

ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾.

اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک آپ کو اپنے تمام اختلافات میں تھم نہ تسلیم کرلیں۔ "ای باب میں نازل ہوئی ہے۔

[راجع: ٢٣٥٩]

معلوم ہوا کہ فیصلہ نبوی کے سلمنے بلاچوں وچرا سرتسلیم خم کر دینا ہی ایمان کی دلیل ہے اگر اس بارے میں ذرہ برابر بھی دل میں تنگی محسوس کی تو پھرایمان کا فدا ہی حافظ ہے۔ ان مقلدین جامدین کو سوچنا چاہئے جو میچ حدیث کے مقابلہ پر محض اپنے مسکی تعصب کی بنا پر خم ٹھونک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فیصلہ نبوی کو رد کر دیتے ہیں' حوض کو ثر پر آنخضرت ساتھ کیا کے سامنے یہ لوگ کیا منہ لے کر جائیں گے۔

باب بلند کھیت والا مخنوں تک پانی بھرلے

(۲۳۹۲) ہم سے محدین سلام نے بیان کیا کما کہ ہم کو مخلد نے خبر دی کماکہ مجھے ابن جریج نے خبردی کماکہ مجھ سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیر رہائھ نے بیان کیا کہ ایک انصاری مرد نے زبیر وہ کڑے سے حمد کی ندی کے بارے میں جس سے مجورووں کے باغ سيراب مواكرتے تھے 'جھڑا كيا۔ رسول الله ملتي الله غرمايا 'زبيرا تم سراب كراو . پھراپ پروى بھائى كے لئے جلديانى چھو ژوينا۔ اس یر انساری بڑائن نے کما۔ بی ہاں! آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نال۔ رسول الله مل الله على المارك بدل كيا- آب في طراليا الد دير التم سيراب كرو على تك كرياني كهيت كي ميندول تك پيني جائے۔ اس طرح آپ نے زبیر بواٹھ کو ان کا پوراحق دلوا دیا۔ زبیر بواٹھ کتے تھے کہ فتم الله كى يه آيت اى بارے من نازل موئى تقى "برگز دىيى" تيرے رب کی قتم! اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہول گے۔ جب تك اي جمله اختلافات ميل آپ كو تكم نه تتليم كرير- "ابن شاب السار ادر تمام لوگوں نے اس کے بعد نبی کریم ملی اے اس ارشاد کی منایر که «میراب کرو اور پھراس وقت تک رک جاؤ' جب تك ياني مندرون تك نه بيني جائي "ايك اندازه لكاليا ايعني ياني نخنول تک بعرمائے۔ ٨- بَابُ شِربِ الأَعْلَى إِلَى الْكَعَين الْحَالِمَة شَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ قَالَ: أَخْبَرَنَى ابْنُ جُرَيجِ قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ شَهَابِ عَنْ عُرُورَةَ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ : ((أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزَّبْيْرَ فِي شَرَاجِ مِنَ الشَّحْرَةِ يَسْقِي بِهِ النَّخْلَ، فَقَالَ شَرَاجِ مِنَ الشَّحَرَةِ يَسْقِي بِهِ النَّخْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ((اسْقِ يَا زُبَيرُ - فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ: ((اسْقِ يَا زُبَيرُ - فَأَمْرَهُ بَالْمَعْرُوفِ - ثُمَّ أَرْمِيلُهُ إِلَى جَارِكَ)).

رَسُولُ اللهِ: ((اسْقِ يَا زُبَيرُ – فَأَمَرَهُ بَالْمَعْرُوفِ – ثُمْ أَرْسِلُهُ إِلَى جَارِكَ)). فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَن كَانَ ابْنَ عَمَّتَكَ. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَن كَانَ ابْنَ عَمَّتَكَ. فَقَالَ ((اسْقِ ثُمُّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ –وَاسْتَوعِي لَهُ حَقَّهُ)). فَقَالَ الْوَبْيُو وَا لِلهِ إِنْ هَذِهِ الآيةَ أُنْزِلَتْ فِي الْوَبْيُونَ حَتَّى الْمُؤْمِنُ وَا لَهُ إِنْ هَذِهِ الآيةَ أُنْزِلَتْ فِي الْمَاءُ وَلِكَ اللهَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى لَمُ الْمُعْرَبِ الْأَنْصَارُ وَالْنَاسُ قَولَ اللهِ الْمُنْ فَولَ اللهِ الْمُعْرَبِ الْأَنْصَارُ وَالْنَاسُ قَولَ اللهِ اللهِ الْمُعْرَبِ الْأَنْصَارُ وَالْنَاسُ قَولَ اللهِ اللهِ الْمَاءُ وَلِلهُ اللهِ الْمُعْرِبِ وَاللهِ إِلَى الْمُعْرِقِ وَلْهُ الْمُعْمَلُولُ وَلِنَاسُ فَولَ اللهِ اللهِ الْمُعْرِقِ وَاللهِ إِلَى الْمُعْرِقِ وَاللّهُ الْمَعْمَلُ وَلِكَ إِلَى الْمُعْرِقِ وَاللّهُ الْمُعْمَلُولُ وَلِكَ إِلَى الْمُعْرِقِ وَاللّهُ وَتَى الْمُعْمِلُ وَلِكَ إِلَى الْمُعْرِقِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعْمَلُ وَلِكَ إِلْكَ إِلَى الْمُعْمِينَ وَالْمَالُولُ اللهُ إِلَى الْمُعْمِينَ وَكُولُ الْمُؤْمِقُ وَلِلْكَ إِلْنَ الْمُعْرِقِ وَاللّهُ الْمُعْمِينَ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ وَلَا لَهُ الْمُعْمِينَ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ وَلَالِكَ إِلْمُؤْمِنَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُؤْمِنَ وَلِلْكَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُو

[راجع: ١٥٩٧]

گویا گانونی طور پر به اصول قرار بایا که کمیت می فخون سک پانی کا بحر جانا اس کا سراب مونا ہے۔

## (504) STATES (

#### باب یانی بلانے کے تواب کابیان

(۲۳ ۱۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی 'انہیں ہی نے 'انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو ہریہ وہ وہ نے کہ رسول اللہ سائیل نے فرمایا 'ایک مخص جارہا تھا کہ اس بخص جارہا تھا کہ اس بخص باللہ تھا ہے ہوا ہم آیا اس بخص جارہا تھا کہ اس بخت بیاس گی۔ اس نے ایک کویس میں اثر کرپانی بیا۔ پھریا ہم آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور بیاس کی وجہ سے کچڑ چائ رہا ہے۔ اس نے (اپنے دل میں) کما' یہ بھی اس وقت الی بی بیاس میں مبتلا ہے جیسے ابھی مجھے گی ہوئی تھی۔ (چنانچہ وہ پھر کنویس میں اثر ااور) اپنی چیا ہی کہ کوئی بیا یا۔ اللہ تعالی نے اس کے اس کام کو اپنی بیایا۔ اللہ تعالی نے اس کے اس کام کو جوے اوپر آیا' اور کتے کو پانی بیایا۔ اللہ تعالی نے اس کے اس کام کو جوے اوپر آیا' اور کتے کو پانی بیایا۔ اللہ تعالی نے اس کے اس کام کو تبول کیا اور اس کی مغفرت فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کیا ہمیں چوپاؤں پر بھی اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا' ہم جاندار میں ثواب ہے۔ اس روایت کی مثابعت جماد بن سلمہ اور ربیج بن مسلم نے محمد بن زیاد سے کی ہے۔

9 - بَابُ فَضْلِ سَقْيَ الْمَاءِ الْجُبْرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَيَ عَنْ أَبِي صَالِحِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَيَ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَقَالَ : ((بَيْنَا رَجُلُ يَمْشِي فَاشَتَدُ عَلَيْهِ الْعَطَشِ، فَقَالَ بِنْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمُ خَرَجَ فَإِذَا هُو بِكُلْبِ يَلْهَثُ يَأْكُلُ النُّرِي مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ اللهِ مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ اللّهِ مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ اللّهِ مَنْ اللّهِ لَهُ اللّهِ لَهُ لَكُمْ رَقِي فَلَكُ اللّهِ وَإِنْ لَنَا فَعْمَرَ لَهُ إِنْ لَنَا وَسُولَ اللهِ وَإِنْ لَنَا فَعْمَرَ لَهُ إِنْ لَنَا وَسُولَ اللهِ وَإِنْ لَنَا فَي اللّهِ وَإِنْ لَنَا فَعْمَرَ لَهُ إِنْ اللّهِ وَإِنْ لَنَا لَا اللّهِ وَإِنْ لَنَا فَعْمَلُ أَنْ اللّهِ وَإِنْ لَنَا فَعْمَرَ لَهُ إِنْ اللّهِ وَإِنْ لَنَا وَسُولَ اللهِ وَإِنْ لَنَا وَمُولَ اللهِ وَإِنْ لَنَا وَمُولَ اللهِ وَإِنْ لَنَا وَمُؤْلِ اللّهِ وَإِنْ لَنَا مُسْلِمَ عَنْ مُحَمّلُهِ بْنِ فِي اللّهِ مَرْقِي كُلُ كَبِلِهِ وَالرّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمّلِهِ بْنِ وَيَادٍ رَيَادٍ. وَالرّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمّلِهِ بْنِ وَيَادٍ وَالرّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمّلِهِ بْنِ وَيَادٍ.

[راجع: ۱۷۳]

ٹابت ہوا کہ کی بھی جاندار کو پانی پلاکر اس کی پیاس رفع کر دینا ایبا عمل ہے کہ جو مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسا کہ اس مخض نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اس عمل کی وجہ سے بخشا گیا۔ مولانا فرماتے ہیں یہ تو بظاہر عام ہے ہر جانور کو شامل ہے۔ بعض نے کما مراد اس سے حلال چوپائے جانور ہیں۔ اور کتے اور سور وغیرہ میں ثواب نہیں کیونکہ ان کے مار ڈالنے کا بھم ہے۔ میں (مولانا وحید الزمال) کہتا ہوں حدیث کو مطلق رکھنا بہتر ہے۔ کتے اور سور کو بھی یہ کیا ضروری ہے کہ پیاسا رکھ کر مارا جائے۔ پہلے اس کو پانی پلا دیں پھر مار ڈالیس۔ ابو عبدالملک نے کما میہ حدیث بنی اسرائیل کے لوگوں سے متعلق ہے۔ ان کو کتوں کے مارنے کا حکم نہ تھا (وحیدی) حدیث میں ہر جاندار داخل ہے اس لحاظ سے مولانا وحید الزمال رواتی کی تشریح خوب ہے۔ حدیث میں ہر جاندار داخل ہے اس لحاظ سے مولانا وحید الزمال رواتی کی تشریح خوب ہے۔

٢٣٦٤ - حَدَّثَنَا آبُنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ آبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أَسُمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ آللهُ عَنْهُمًا: أَنْ النَّبِي فَقَالَ فَقَالَ: ((دَنَتَ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبُّ وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأَةً - حَسِبْتُ أَنْهُ-

(۲۳۹۲) ہم سے سعید بن انی مریم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے نافع بن عمر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے نافع بن عمر نے بیان کیا کا ان سے ابن انی ملیکہ نے اور ان سے اساء بنت ابی کمر بڑا تھ نے کہ نبی کریم ملا ہے ایک دفعہ سورج گر ہمن کی نماز پڑھی پھر فرملیا (ابھی ابھی) دوزخ مجھ سے اتنی قریب آگئی تھی کہ میں نے چونک کر کما۔ اے رب! کیا میں بھی انہیں میں سے ہوں۔ است میں دوزخ میں میری نظرایک عورت پر پڑی۔ (اساء بڑا تھا نے بیان کیا)

تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ. قَالَ: مَا شَأْن 'هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا)).

[راجع: ٥٤٧]

مجھے یاد ہے کہ (آنخضرت مٹائیلیائے فرمایا تھا کہ)اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس پر اس عذاب کی کیادجہ ہے؟ آپ کے ساتھ والے فرشتوں نے کما کہ اس عورت نے اس بلی کو اتنی دیر تک باندھے رکھا کہ وہ بھوک کے مارے مرگئی۔

اس مدیث کو یمال لائے کا مطلب بیہ بھی ہے کہ کی بھی جاندار کو باوجود قدرت اور آسانی کے اگر کوئی مختص کھانا پانی نہ وے اور وہ جاندار بھوک پیاس کی وجہ سے مرجائے تو اس مختص کے لئے یہ جرم دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتا ہے ان هذه المراة لما حبست هذه المهرة الى ان ماتت بالجوع والعطش فاستحقت هذه العذاب فلو کانت سقیتها لم تعذب و من ههنا یعلم فضل سقی الماء و هو مطابق للترجمة (عینی)

٣٣٦٥ حَدَّثنا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثني مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَحَلَتْ فِيْهَا النَّارَ، قَالَ: فَقَالَ: - وَاللهُ أَعْلَمُ -: لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا فَقَالَ: - وَاللهُ أَعْلَمُ -: لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِيْنَ حَبَسْتِيهَا، وَلاَ أَنْتِ أَرْضِ)).
ولا سَقَيْتِهَا حِيْنَ حَبَسْتِيهَا، ولاَ أَنْتِ أَرْضِ)).
أَرْسَانْتِيْهَا فَأَكَلَتْ مِن حَشَاشِ الأَرْضِ)).
إطرفاه في : ٣٤٨٦، ٣٣١٨.]

(۲۳۷۵) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ جھ سے امام مالک روائیے نے بیان کیا۔ ان سے نافع نے 'اور ان سے عبداللہ بن عمر جُن اُنٹا نے کہ رسول اللہ طاق کیا نے فرمایا 'ایک عورت کو عذاب 'ایک بلی کی وجہ سے ہوا جے اس نے اتن دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مرگئی۔ اور وہ عورت اسی وجہ سے دو زخ میں داخل ہوئی۔ نبی کریم مرگئی۔ اور وہ عورت اسی وجہ سے دو زخ میں داخل ہوئی۔ نبی کریم مائی کے اللہ تعالی بی مرگئی۔ اور اللہ تعالی بی وقت تک نہ تو نے اس بلی کو باندھے رکھا اس وقت تک نہ تو نے اس بلی کو باندھے رکھا اس کے وقت تک نہ تو نے اس بلی کو باندھے رکھا اس کی کو باندھے رکھا اس کی کو باندھے رکھا اس کی کو باندھے رکھا کیا۔ کیڑے کو رہے کی کھا کو ایک بیایا اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے کو رہے بی کھا کر اینا پیٹ بھر لیتی۔

اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب ہے یوں ہے کہ بلی کو پانی نہ بلانے سے عذاب ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ پانی بلانا ثواب ہے۔ ابن منیر نے کہا اس حدیث ہے یہ بھی لکلا کہ بلی کا قتل کرنا درست نہیں۔

لطیفہ: تغییم البخاری بیں خشان الارض کا ترجمہ گھانس پھونس کرتے ہوئے بلی کے لئے لکھا ہے کہ نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین سے گھانس پھونس بی کھا سکے۔ عام طور پر بلی گوشت خور جانور ہے نہ چرندہ کہ وہ گھانس پھونس کھاتی ہو۔ شاید فاضل مترجم کی نظر میں گھانس پھونس کھانے والی بلیال موجود ہوں ورنہ عموماً بلیال گوشت خور ہوتی ہیں۔ اس لئے دو سرے متر جمین بخاری خشاش الارض کا ترجمہ زمین کے کیڑے کو ڑے بی کرتے ہیں۔ خشاش بفتح المخاء اشھر الذیلانة و ھی ھوام و قبل ضعاف الطیر (مجمع البحار لھات الحدیث لفظ (خ) ص ۲۸)

١- بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ
 الحَوضِ وَالقِرْبةِ أَحقُّ بَمَائهِ
 ١١ - مَاثَةَ مَنْ مَنْ مَاثَةً

٢٣٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ

باب جن کے نزدیک حوض والااور مشک کامالک ہی اپنے یانی کا زیادہ حق دار ہے۔

(۲۳۷۷) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے عبدالعزیز نے بیان کبا'ان سے ابوحازم نے اور ان سے سمل بن سعد بڑاٹھ نے کہ رسول

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (رَأَتِيَ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ترجمہ باب سے مطابقت اس طرح ہے کہ حوض اور مشک کو پیالے پر قیاس کیا۔ این منر نے کما وجہ مناسبت یہ ہے کہ جب دابنی طرف بیٹنے والا پیالہ کا زیادہ حق دار ہوا صرف دابنی طرف بیٹنے کی وجہ سے توجس نے حوض بنایا 'مشک تیار کیا' وہ بطریق اولی پیلے اس کے پانی کاحق دار ہوگا۔

٣٣٦٧ - حَدُّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدُّتَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدُّتَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَذُودَنُ عَنْ حَوضِي كَمَا تَذَادُ الْفَرِيْبَةُ مِنَ الإبلِ عَنِ الْحَوضِ)).

(۲۳۷۷) ہم سے جم بن بٹارنے بیان کیا کہ ہم سے خدرنے بیان کیا کہ ہم سے خدرنے بیان کیا کہ ان سے جم بن زیاد نے ابو ہریرہ دفائد سے ساکہ رسول اللہ میں بیان کیا اس انہوں نے ابو ہریرہ دفائد سے ساکہ رسول اللہ میں بیان کے فرملیا اس ذات کی قتم اجس کے ہاتھ جس میری جان ہے۔ پس (قیامت کے دن) اپنے حوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح ہاتک دول گاجیہے اجنی ادنٹ حوض سے ہاتک دیے جاتے ہیں۔

یمیں سے باب کا مطلب نکا ہے۔ کیونکہ آخضرت سی اس موض والے پر انکار نمیں کیا' اس امر پر کہ وہ جانوروں کو اپنے موض سے بائک ویتا ہے۔

٢٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرُنَا مَعْمَّ عَن أَخْبَرُنَا مَعْمَّ عَن أَخْبَرُنَا مَعْمَّ عَن أَخْبَرُنَا مَعْمَّ عَن أَيْدِ وَكَثَيْرٍ - يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ - عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النّبِيُ بَرْدُ (رَيْرُحَمَ اللهُ أُمْ إِسْمَاعِيْلَ، لَوْ النّبِي بَرْدُ وَ اللهُ أُمْ إِسْمَاعِيْلَ، لَوْ النّبِي بَرْدُ وَ اللهُ أُمْ إِسْمَاعِيْلَ، لَوْ النّبِي بُرَحْمَ اللهُ أُمْ إِسْمَاعِيْلَ، لَوْ النّبِي بَنْ اللهُ أَمْ إِسْمَاعِيْلَ، لَوْ النّبَاءِ - لَكَانَتَ عَيْنَا مَعِينًا. وَأَقْبَلَ جُرهُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْدَكِ؟ قَالَتْ: فَقَالُوا: أَتَاذَنِينَ أَنْ لَنْ لَنْ اللهِ عَنْدَكِ؟ قَالَتْ:

(۲۳۱۸) ہم سے عبداللہ بن محر نے بیان کیا گما کہ ہم کو عبدالرذاتی نے خردی کما کہ ہم کو معراف خبردی انہیں ابوب اور گھرین کھر نے خردی انہیں ابوب اور گھرین کھر نے وونوں کی روائتوں میں ایک دوسرے کی بہ نبیت کی اور زیادتی ہے اور ان سے سعید بن جبیر نے کہ ابن عباس بھی ہے نے بیان کیا کہ نی کریم سٹھی نے نے فرمایا اساعیل عادی کی والعدہ (حھرت ہاجرہ طیما السلام) پر اللہ رحم فرمائے کہ اگر انہوں نے زمزم کو چھوڑ دیا ہو تا کیا یوں فرمایا کہ اگر وہ زم زم سے جلو بحر بحر کرنہ لیتیں تو وہ ایک بہتا پوں فرمایا کہ اگر وہ زم زم مے جلو بحر بحر کرنہ لیتیں تو وہ ایک بہتا السلام سے) کما کہ آپ ہمیں اپنے پروس میں قیام کی اجازت ویں ات

نَعَمْ، وَلاَ حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ. قَالُوا : غَمْ).

انہوں نے اسے قبول کرلیا اس شرط پر کہ پانی پر ان کاکوئی حق نہ ہو گا۔ قبیلہ والوں نے بیہ شرط مان لی تقی۔

[أطرافه في : ٣٣٦٢، ٣٣٦٣، ٣٣٦٤، ٣٣٦٥]

تہ ہم میں اسلام کے ان واقعات کی طرف اشارہ ہے جب کہ وہ ابتدائی دور میں مکہ شریف میں اسلام کے ان واقعات کی طرف اشارہ ہے جب کہ وہ ابتدائی دور میں مکہ شریف میں اسلام کے ان کو خوالہ بخدا کر کے واپس ہو چکے تنے اور وہ پانی کی تلاش میں کو مقا اور مروہ کا چکر کاٹ ربی تعیں کہ اچانک ان کو زمزم کا چشمہ نظر آیا۔ اور وہ دوڑ کر اس کے پاس آئیں اور اس کے پانی کے اردگرد منڈیر لگانا شروع کر دیا۔ ای کیفیت کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔

جبتد مطلق اس مدیث کو یمال بید مسئلہ بیان فرمانے کے لئے لائے ہیں کہ کنویں یا تالاب کا اصل مالک اگر موجود ہے تو بسر حال اس کی ملکیت کا حق اس قول پر کہ پائی پر تمهارا (قبیلہ بنو جرجم کا) کوئی حق نہ ہوگا' اس پر آنخضرت میں ہے انکار نہیں فرمایا۔ خطابی نے کما اس سے بید نکلا کہ جنگل میں جو کوئی پائی نکالے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اور دو مراکوئی اس میں اس کی رضا مندی کے بغیر شریک نہیں ہو سکتا۔

ہاجرہ ملیہا السلام ایک فرعون معرکی بٹی تھی۔ جے حضرت ابراہیم طِلِتھ اور ان کی بیوی حضرت سارہ ملیہا السلام کی کرامات دیکھ کر اس نے اس مبارک خاندان میں شرکت کا افخر حاصل کرنے کی غرض سے ان کے حوالہ کردیا تھا۔ اس کا تفصیلی بیان چیچے گزر چکا ہے۔

الاسمان ہم سے عبداللہ بن محمہ مندی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے عمروین دینار نے ان سے ابو صالح سان نے اور ان سے ابو جریرہ بڑاتھ نے کہ رسول اللہ سائھیا نے فرملیا تین طرح کے آدی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالی بات بھی نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظرائھا کے دیکھے گا۔ وہ محض جو کی سامان کے متعلق قتم کھائے کہ اسے اس کی قیمت اس سے زیادہ دی جا رہی تھی جمعنی اب دی جا رہی ہے۔ حالا نکہ وہ جموٹا ہے۔ وہ محض جس نے جھوٹی قتم عصر کے بعد اسلئے کھائی کہ اسکے ذریعہ وہ محض جس نے جھوٹی قتم عصر کے بعد اسلئے کھائی کہ اسکے ذریعہ ایک مسلمان کے مال کو ہمنم کرجائے۔ وہ محض جو اپنی ضرورت سے بیچ پانی سے کی کو رو کے۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ آج میں اپنا فضل اس طرح تم نے ایک ایکی چیز کے فالتو بی طرح تم نے ایک ایکی چیز کے فالتو صے کو نہیں دیا تھا جے خود تمہارے ہاتھوں نے بتایا بھی نہ تھا۔ علی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے عمرو سے کئی مرتبہ بیان کیا کہ انہوں نے ابو کسل کے سند پہنچاتے

اس نے اس مبارک خاندان میں شرکت کا فخر حاصل حدثنا سُفیّان عَنْ عَمْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ حَدُّنَنَا سُفیّانُ عَنْ عَمْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ اللهِ بَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ اللهِ بَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَلِيهِمْ اللهِ عَنْهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلُّ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى حَلَفَ عَلَى مِلْهَ وَهُو كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ مَنعَ فَصْلً مَلًى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

تیجیمی است میں بیان کردہ مضمون نمبر است ترجمہ باب نکلنا ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ پانی روکنے پریہ سزا ملی تو معلوم ہوا کہ سینیسی بھٹر رضورت اس کو روکنا جائز تھا۔ اور وہ اس کا حق رکھتا تھا۔ بعض نے کمایہ جو فرمایا جو تیرا بنایا ہوا نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ پانی اس نے اپنی محنت سے نکالا ہوتا ، جیسے کنواں کھودا ہوتا یا مشک میں بحر کرلایا ہوتا تو وہ اس کا حق دار ہوتا۔ (وحیدی) میں ایک اللہ و کر سُولِهِ بیسے کوال کھورا ہوتا یا مشک میں بحر کرلایا ہوتا تو وہ اس کا حق دار ہوتا۔ (وحیدی) محفوظ کے سواکوئی اور چراگاہ محفوظ

نہیں کرسکتا

(۱۳۵۰) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا ان سے بیداللہ بیان کیا ان سے بیداللہ بیان کیا ان سے بیداللہ بین عتبہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہ صعب بن بیشامہ لیٹی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'چراگاہ اللہ اور اس کا رسول بی محفوظ کر سکتا ہے۔ (ابن شہاب نے) بیان کیا کہ ہم تک سے بھی پہنچا ہے کہ نبی کریم ملی اللہ اور ربذہ کو نقیع میں چراگاہ بنوائی تھی۔ اور حصرت عمر بن اللہ نے سرف اور ربذہ کو جراگاہ بناا۔

٧٣٧- حَدُّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدُّنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبْلِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبْلِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبْلسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعبَ بْنَ جَنَّامَةً قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّالَ اللهِ عَنَّالَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعبَ بْنَ جَنَّامَةً قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعبَ بْنَ جَنَّامَةً قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا لَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

[طرفه في : ٣٠١٣].

مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جنگل میں چراگاہ روکنا' گھاس اور شکار بند کرنا ہیے کی کو نہیں پنچنا' سوائے اللہ اور اس کے رسول مٹھیلے کے۔ امام اور ظیفہ بھی رسول کا قائم مقام ہے۔ اس کے سوا اور لوگوں کو چراگاہ روکنا اور محفوظ کرنا درست نہیں۔ شافعیہ اور اہل حدیث کا یمی قول ہے۔ نقیع ایک مقام ہے مدینہ سے ہیں میل پر' اور سرف اور ریزہ بھی مقاموں کے نام ہیں۔

> باب نہروں میں سے آدمی اور جانور سب پانی پی سکتے ہیں

١٢ - بَابُ شُرْبِ النَّاسِ وَسَقْيِ
 الدَّوَابِّ مِنَ الأَنْهَارِ

امام بخاری رایتی کا مطلب میہ ہے کہ جو نہریں رائے پر واقع ہوں۔ ان میں آدمی اور جانور سب پانی بی سکتے ہیں۔ وہ کسی کے لئے خاص نہیں ہو سکتیں۔

٢٣٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (رَضِيَ اللهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ((الْخَيْلُ لرَحُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِيرٌ، وَلِرَجُلٍ سِيرٌ، وَعلى رَجُل وَزْرُ فَامًا اللهِ لَهُ أَجْرٌ وعلى رَجُل وَزْرُ فَامًا اللهِي لَهُ أَجْرٌ

(اک ۲۳۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف تقیمی نے بیان کیا کہ کم کو امام مالک بن انسی انو صالح امام مالک بن انسی ابو صرح و انہیں ذید بن اسلم نے انسی ابو صالح سان نے اور انہیں ابو ہریرہ بڑا تھ نے کہ رسول اللہ ساتھ کے ان فرمایا گھوڑا ایک مخص کے لئے باعث ثواب ہے و مرے کے لئے بچاؤ ہے۔ اور تیسرے کے لئے وبال ہے۔ جس کے لئے گھو ڈا اجر و ثواب ہے وہ وہ مخص ہے جو اللہ کی راہ کے لئے اس کو پالے 'وہ اسے کی

لْمَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرَج أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْـمَرجِ أَوِ الرُّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَناتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِىَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلُ رَبَطَهَا تَغَنَّيا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ في رقَابهَا وَلاَ ظُهُورهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِياءً وَنِوَاءً لأَهْل الإِسْلاَمِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ)). وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُـمُرِ فَقَالَ : ((مَا أُنْزِلَ عَلَيٌّ فِيْهَا شَيْءٌ إِلاًّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾).

[أطراف في: ۲۸٦٠، ۳٦٤٦، ۲۹٦٢، ٤٩٦٣، ٢٥٣٦].

باب کا مضمون حدیث کے جملہ و لو انھا مرت بنھر النے سے نکلتا ہے۔ کیونکہ اگر جانوروں کو ضربے پانی پی لینا جائز نہ ہوتا تو اس پر تواب کیوں ملتا۔ اور جب غیر پلانے کے قصد کے ان کے خود بخود پانی پی لینے سے نواب ملا' تو قصداً پلانا بطریق اولی جائز بلکہ موجب ثواب ہوگا۔

ہرالے میدان میں باندھے (راوی نے کما) یا کسی باغ میں۔ توجس قدر بھی وہ اس ہریا لے میدان یا باغ میں چرے گا۔ اس کی نیکیوں میں کھا جائے گا۔ اگر اتفاق ہے اس کی رسی ٹوٹ گئی اور گھو ڑا ایک یا دو مرتبہ آگے کے پاؤل اٹھا کر کودا۔ تو اس کے آثار قدم اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں لکھے جائیں گے اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گذرے اور اس کاپانی ہے۔ خواہ مالک نے اسے پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو تو بھی بیراس کی نیکیوں میں لکھاجائے گا۔ تواس نیت سے پالاجانے والا گھوڑا انہیں وجوہ سے باعث نواب ہے دوسرا شخص وہ ہے جو لوگوں سے بے نیاز رہنے اور ان کے سامنے دست سوال بردھانے سے بچنے کے لئے گھوڑا پالے ' پھراس کی گردن اور اس کی پیٹھ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی فراموش نہ کرے تو بیر گھوڑا اپنے مالک کے لئے پردہ ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر و کھاوے اور مسلمانوں کی دشنی میں پالے۔ تو یہ گھوڑا اس کے لئے وبال ہے۔ رسول الله طالية على معلق دريافت كيا كيا و آپ ن فرمایا کہ مجھے اس کے متعلق کوئی تھم وحی سے معلوم نہیں ہوا۔ سوا اس جامع آیت کے "جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا'اس کابدلہ یائے گااور جو ذرہ برابر برائی کرے گا'اس کابدلہ یائے گا۔"

(۲۳۷۲) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے منبعث کے بیان کیا' ان سے منبعث کے فلام بزید نے اور ان سے زید بن خالد بڑائیز نے کہ رسول اللہ طائیز کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ سے لقطہ (راستے میں کی کی گم ہوئی چیزجو پا گئی ہو) کے متعلق پوچھاتو آپ نے فرمایا کہ اس کی تھیلی

عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا ثُمُّ عَرُّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ

جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا)). قَالَ:

فَضَالُهُ الْفَنَم؟ قَالَ : ((هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ

أو لِلذُّنْبِ)). قَالَ فَضَالَّةُ الإبل؟ قَالَ :

((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا،

تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشُّجَوَ حَتَّى يَلْقَاهَا

رُبُهُا)). [راجع: ٩١]

اور اس کے بندھن کی خوب جانچ کر لو۔ پھرایک سال تک اس کا اعلان کرتے رہو۔ اس عرصے میں اگر اس کا مالک آ جائے (تو اے دے دو) ورنہ پھر وہ چیز تمہاری ہے۔ سائل نے پوچھا' اور گمشدہ بری؟ آپ نے فرمایا' وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑنے کی ہے۔ سائل نے پوچھا' اور گمشدہ اونٹ؟ آپ نے فرمایا' تمہیں اس نے کیامطلب؟ اس کے ساتھ اسے سیراب رکھنے والی چیز ہمیں وہ جا سکتا ہے اور درخت (کے پت) ہمی کھا سکتا ہے اور درخت (کے پت) بھی کھا سکتا ہے اور درخت (کے پت) بھی کھا سکتا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کویا جائے۔

باب لکڑی اور گھاس بیچنا

## ١٣- بَابُ بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلْإِ

اں باب کی مناسبت کتاب الشرب سے یہ ہے کہ لکڑی پانی گھاس وغیرہ یہ سب مشترک چیزیں ہیں۔ جن سے ہرایک آدمی نفع اٹھا سکتا ہے۔ صدیث میں جو لکڑی اور گھاس بیان کی گئی ہے اس سے مرادیمی ہے کہ جو غیر مکلی زمین میں واقع ہو۔

(۲۳۷۳) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا ان سے اشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے زیر بن عوام بنا نئے سے نہ کریم ساڑی کے نے فرمایا اگر کوئی شخص رسی لئے بیر بن عوام بنا نئے کہ نبی کریم ساڑی کے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے کر لکڑیوں کا گھٹالائے ' پھراسے نیچے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی آبرو محفوظ رکھے تو یہ اس سے بمترہ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھیلائے۔ اور (بھیک) اسے دی جانے یا نہ دی جائے۔ اس کی بھی کوئی امید نہ ہو

سَلَّا هِـ مديث مِين جو لَكُوْى اور كَمَاسَ بِيانَ كَى كُلُ.

۲۳۷۳ حَدَّثُنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدْثُنَا وُهَيَّتِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيرِ بْنِ الْعُوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهُ قَالَ: ((لأَنْ يَأْخُذَ خَرْمَةً (لأَنْ يَأْخُذَ خَرْمَةً وَلِكُنْ اللهُ بِهَا وَجُهَهُ مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيْعَ فَيكُفُ اللهِ بِهَا وَجُهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْنَالَ النَّاسَ أُعْطِي أَمْ مُنِعَ)).

بڑے بی ایمان افروز انداز میں مسلمانوں کو تجارت کی ترغیب دلائی گئی ہے خواہ وہ کتنے بی چھوٹے پیانے پر ہو۔ بسرحال سوال کرنے سے بہتر ہے خواہ اس کو بہاڑ سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے سرپر لاہ کر النی پڑیں۔ اور ان کی فروخت سے وہ گذران کر سکے۔ بیکاری سے یہ بھی بدرجما بہتر ہے۔ روایت میں صرف لکڑی کا ذکر ہے۔ حضرت امام نے گھاں کو بھی باب میں شامل فرما لیا ہے۔ گھاں جگل سے کھود کر لانا اور بازار میں فروخت کرنا' یہ بھی عنداللہ بہت ہی محبوب ہے کہ بندہ کی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آگے مدیث میں گھاں کا بھی ذکر آ رہا ہے۔

۲۳۷٤ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مؤلَى عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ

(۲۳۷۲) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا کما کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے مقبل نے ان سے ابن شملب نے ان سے بیان کیا ان سے معبد نے ان سے مبدالرحمٰن بن عوف بنائنہ کے غلام ابوعبید نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ خُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمنَعَهُ)).

اس سے بھی لکڑیاں بیچنا ثابت ہوا۔

٧٣٧٥ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبِرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيْهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ: ((أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي مَغْنَمٍ يَومَ بَدْرٍ، قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنَحْتُهَا يَومًا عِنْدَ بَابِ رَجُلِ مِنَ الأنْصَارِ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لَأَبِيْعَهُ، وَمَعِيَ صَائِعٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَأَسْتَعِيْنَ بِهِ عَلَى وَلِيْمَةِ فَاطِمَةً، وَحَـمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةً. فَقَالَتْ: ألا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النُّوَاء، فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبُّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا- قُلْتُ لابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السُّنَامِ. قَالَ: قَدْ جَبُّ أَسنِمتَهُمَا فَلَهَبَ بِهَا - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنظَرٍ أَفْظَعَنِي ، فَأَتَيْتُ نَبِي اللهِ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبُرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى حَـمْزَةَ فَتَغَيّْظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَـمْزَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ

فرمایا اگر کوئی مخص کاربوں کا گھا اپنی بیٹے پر (بیچنے کے لئے) لئے پھرے تو وہ اس سے اچھا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ پھرخواہ اسے کھورے یانہ وے [راجع: ۱٤٧٠]

(۲۳۷۵) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کماہم کوہشام نے خبر دی' انسیں ابن جرت بے خردی' کما کہ مجھے ابن شماب نے خردی' انسیں زمین العلدین علی بن حسین بن علی جی ان سے ان کے والدحسين بن على بى الله على بن الى طالب بولا في سيان كياكه رسول الله طافية كم ساتھ بدركى لرائى كے موقع ير مجھے ايك جوان او نتنی غنیمت میں ملی تھی۔ اور ایک دوسری او نتنی مجھے رسول اللہ ما الله الله الله الله عنايت فرمائي تقي الله ون ايك انساري صحابي ك دروازے پر میں ان دونوں کو اس خیال سے باندھے ہوئے تھا۔ کہ ان کی بیٹے پر اذخر (عرب کی ایک خوشبو دار گھاس جے سار وغیرہ استعال كرتے تھے) ركھ كريجينے لے جاؤں۔ بن قينقاع كاايك سار بھى میرے ساتھ تھا۔ اس طرح (خیال بیہ تھاکہ) اس کی آمدنی سے فاطمہ بئينيا (جن سے میں نکاح كرنے والا تھا ان) كا وليمه كرول گا۔ حمزه بن عبدالمطلب والخذاس (انصاری کے) گریس شراب یی رہے تھے۔ ان ك ساته ايك كان والى بهى تقى - اس في جب يه مصرعه يرها "بال: اے حزہ! اٹھو فریہ جوان او نٹیول کی طرف" (بڑھ) حزہ بواللہ جوش میں تکوار لے کراٹھے اور دونوں اونٹیوں کے کوہان چیردیئے۔ ان کے پیٹ پھاڑ ڈالے۔ اور ان کی کیجی نکال لی (ابن جرت کے نے بیان کیا کہ) میں نے ابن شماب سے بوچھا کیا کوہان کا کوشت بھی کا ایا تھا۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ ان دونوں کے کوہان کاٹ لئے اور انہیں لے گئے۔ ابن شاب نے بیان کیا کہ حضرت علی رافق نے فرمایا۔ مجھے بیہ و کھھ کر بردی نکلیف ہوئی۔ پھر میں نبی کریم ماٹیج کی خدمت میں حاضر موا۔ آپ کی خدمت میں اس وقت زید بن حاری رفتہ جھی موجود تھے۔ میں نے آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو آپ تشریف لائے۔

إِلاَّ عَبِيْدٌ لِآبَانِي! فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ اللهُ الل

زید بڑاتھ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضور ساتھ کیا جب حضرت حزہ بڑاتھ کے پاس پنچے اور آپ نے خفگی ظاہر فرمائی ' تو حضرت حزہ نے نظرا ٹھا کر کما''تم سب میرے باپ دادا کے غلام ہو۔'' حضور ساتھ کیا اللے پاؤں لوٹ کر ان کے پاس سے چلے آئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا قصہ ہے۔

حدیث ہذا میں بیان کردہ واقعات اس وقت سے متعلق ہیں جب کہ اسلام میں شراب گانا سننا حرام نہ ہوا تھا۔ بدر کے اموال سیسی اسلام میں شراب گانا سننا حرام نہ ہوا تھا۔ بدر کے اموال سیسی نئیست میں سے ایک جوان او بننی حضرت علی بڑا تی کو بطور مال غنیمت ملی تھی۔ اور ایک اور او بننی آخضرت سائی ایک اور ان کا بطور صلہ رحمی اپنے خاص حصہ میں سے مرحمت فرما دی تھی۔ چنانچہ ان کا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ان او نئیوں سے کام لیا جائے۔ اور ان پر جنگل سے اذ خر گھاس جمع کر کے لاد کر لائی جائے اور اسے بازار میں فروخت کیا جائے۔ تاکہ ضروریات شادی کے لئے جو ہونے ہی والی تھی کچھ سرمایہ جمع ہو جائے۔ اس کاروبار میں ایک دو سرے انصاری بھائی اور ایک بی قینقاع کے سار بھی شریک ہونے والے تھے۔ حضرت علی بڑاتھ ان ہی عزائم کے ساتھ اپنی ہروہ سواریوں کو لے کر اس انصاری مسلمان کے گھر پنچے۔ اور اس کے دروازے پر جا کر ہر دو او نئیوں کو باندھ دیا۔ انقاق کی بات ہے کہ اس انصاری کے ای گھر میں اس وقت حضرت حزہ بڑاتھ شراب نوشی اور گانا شنے میں کو دیکھا اور ان کی فربمی اور جوائی پر نظر ڈالی اور ان کا گوشت بہت ہی لذیذ تصور کیا' تو اس نے تھے۔ گانے والی نے جب ان او نٹیوں کو دیکھا اور ان کی فربمی ہا کر سا دیا جو روایت میں خدکور ہے۔ (پورا شعریوں ہے)

اس عالم متی میں حضرت حزہ بڑاتھ کو گاتے گاتے یہ مصرع بھی بنا کر سا دیا جو روایت میں خدکور ہے۔ (پورا شعریوں ہے)

الا یا جوز کلیشر ف النوں ۔ وہ من معقلات بالفعاء

حزه! اٹھو بیہ عمروالی موٹی اونٹنیاں جو مکان کے صحن میں بندھی ہوئی ہیں' ان کو کاٹو اور ان کا گوشت بھون کر کھاؤ اور ہم کو کھلاؤ۔

حضرت حزہ بڑاتھ پر مستی سوار تھی، شعر سنتے ہی فوراً تلوار لے کر کھڑے ہوئے اور عالم بے ہو ٹی میں ان ہر وقد او نٹیول پر جملہ کر دیا اور ان کے کیلیج نکال کر' کوہان کاٹ کر گوشت کا بہترین حصہ کباب کے لئے لے آئے۔ حضرت علی بڑاتھ نے یہ جگر خراش منظر دیکھا تو اپنے محرّم بچپا کا احرّام سامنے رکھتے ہوئے وہاں ایک لفظ زبان پر نہ لائے بلکہ سیدھے آنخضرت ما تیجیا کی خدمت میں پنچ۔ اس وقت زید بن حارثہ بڑاتھ بھی وہاں موجود تھے۔ چنانچہ آپ نے سارا واقعہ آنخضرت ما تیجیا کو سایا اور اپنی اس پریشانی کو تفصیل سے بیان کیا۔ جے من کر آنخضرت ما تیجیا نے در بھی دہاں کور آئی موقع پر معائنہ فرمانے کے لئے چل کھڑے ہوئے اور حضرت من کر آنخضرت ما تیجیا نے حضرت من بڑاتھ پر اظمار خقگی فرمایا گر میں ہوئے ور تھے۔ آنخضرت ما تیجیا نے حضرت من بڑاتھ پر اظمار خقگی فرمایا گر موجود کے دو موجود کے بوت اور وہ الفاظ کے جو در ایس مین کور جس۔ موجود بی اظمار خقگی فرمایا۔ اور وہ الفاظ کے جو دوایت میں خود جی اظمار خقگی فرمایا۔ اور وہ الفاظ کے جو دوایت میں خود جی ۔

مولانا فرماتے ہیں' حضرت حمزہ اس وقت نشہ میں تھے۔ اس لئے الیا کہنے ہے وہ گنگار نہیں ہوئے دو سرے ان کا مطلب یہ تھا کہ میں عبدالسلطلب کا بیٹا ہوں اور آنخضرت طاق کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور حضرت علی بڑاٹھ کے والد حضرت ابو طالب دونوں ان کے لئے ادر لڑکا گویا اپنے باپ کا غلام ہی ہوتا ہے۔ یہ حالات دکھے کر آنخضرت ملٹھیلم خاموثی سے واپس لوٹ آئے۔ اس وقت کی مناسب تھا۔ شاید حمزہ کچھ اور کمہ بیصتے۔ دو سری روایت میں ہے کہ ان کا نشہ اترنے کے بعد آپ نے ان سے ان او نشیوں کی قیمت حضرت علی بڑاٹھ کو دلوائی۔ باب کا مطلب اس فقرے سے نکاتا ہے کہ ان پر اذخر لاد کرلاؤں' اذخر ایک خوشبو دار گھاس ہے (دحیدی)

#### ١٤ - بَابُ الْقَطَائِع

## باب قطعات اراضي بطور جا كيردين كابيان

اصل کتاب میں قطائع کالفظ ہے۔ وہ مقطعہ اور جاگیر دونوں کو شال ہے۔ شافعیہ نے کہا 'آباد زمین کو جاگیر میں دینا درست نہیں۔ ویران زمین میں سے امام جس کو لائق سمجھے جاگیر دے سکتا ہے۔ گرجاگیر داریا مقطعہ دار اس کا مالک نہیں ہو جاتا 'محب طبری نے اس کا یقین کیا ہے۔ لیکن قاضی عیاض نے کما کہ اگر امام اس کو مالک بنا دے تو وہ مالک ہو جاتا ہے (وحیدی)

ماک ۲۳۷) ہم ہے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما کہ ہم ہے حماد نے بیان کیا ان ہے کی بن سعید نے بیان کیا کما کہ ہم ہے حماد بنائی کیا ان سے کی بن سعید نے بیان کیا کما کہ میں نے انس بنائی ہے ہے بنائی کیا کہ نبی کریم التی ہے ہی بخرین میں کچھ قطعات اراضی بطور جاگیر (انعبار کو) دینے کا ارادہ کیا تو انصار نے عرض کیا کہ ہم جب لیس کے کہ آپ ہمارے مماجر بھائیوں کو بھی اسی طرح کے قطعات عنایت فرمائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد طرح کے قطعات عنایت فرمائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد (دو سرے لوگوں کو) تم پر ترجیح دی جایا کرے گی تو اس وقت تم صبر کرنا۔ یہاں تک کہ ہم ہے (آخرت میں آگر) ملاقات کرو۔

٣٧٧٦ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ : حَدُّثَنَا حَمَّادُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدُّثَنَا حَمَّادُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: أَرَادَ سَعِفْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ النّبي اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ النّبي اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ اللّهُ عَنْ أَلْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَتِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَل

[أطرافه في : ٣١٦٣، ٣١٦٣، ٣٧٩٤].

آخضرت سی بطور جاگیردین میں کچھ جاگیریں دینے کا ارادہ فرمایا' ای سے قطعات اراضی بطور جاگیردینے کا جواز ثابت ہوا۔ حکومت کے پاس اگر کچھ زمین فالتو ہو تو وہ پبلک میں کسی کو بھی اس کی ملی خدمات کے صلہ میں دے سکتی ہے۔ یمی مقصد باب ہے۔ مستقبل کے لئے آپ نے انسار کو ہدایت فرمائی کہ وہ فتنوں کے دور میں جب عام حق تعلق دیکھیں خاص طور پر اپنے بارے میں ناساز گار طالت ان کے سائے آئیں تو ان کو چاہئے کہ صبرو شکرسے کام لیں۔ ان کے رفع درجات کے لئے یہ بڑا بھاری ذریعہ ہو گا۔

#### ه ١ - بَابُ كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ

٧٣٧٧ - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْتَى بْنِ
سَعِيْدِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: دُعَا النَّبِيُ
الْأَنْصَارُ لِيُقِطَعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ،
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ
لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا، فَلَمْ يَكُنْ
ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ اللهِ، فَقَالَ: ((إِنْكُمْ
سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةُ، فَاصْبِرُوا حَتَى
تَلْقَونِي)). [راجع: ٢٣٧٦]

باب قطعات اراضی بطور جاگیردیگران کی سند لکھ دینا۔
(۲۳۷۷) اورلیٹ نے بچیٰ بن سعید سے بیان کیا اور انہوں نے انس
بڑاٹھ سے کہ نبی کریم ملٹا پیلے نے انسار کو بلا کر بحرین میں انہیں قطعات
اراضی بطور جاگیردینے چاہے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے
رسول! اگر آپ کو الیا کرناہی ہے تو ہمارے بھائی قریش (مماجرین) کو
بھی اسی طرح کے قطعات کی سند لکھ دیجئے۔ لیکن نبی کریم ملٹا پیلے کے
بسی اسی خرج کے قطعات کی سند لکھ دیجئے۔ لیکن نبی کریم ملٹا پیلے کے
بسی اس اتنی زمین ہی نہ تھی۔ اس لئے آپ نے ان سے فرمایا "میرے
بعد تم دیکھو گے کہ دو سرے لوگوں کو تم پر مقدم کیا جائے گا۔ تو اس
وقت تم جھے سے ملنے تک صبر کئے رہنا۔"

حکومت اگر کسی کو بطور انعام جاگیرعطاکرے تو اس کی سند لکھ دینا ضروری ہے تاکہ وہ آئندہ ان کے کام آئے اور کوئی ان کاحق

نہ مار سکے۔ ہندوستان میں شاہان اسلام نے الی کتی سندیں تانے کے پتروں پر کندہ کر کے بہت سے مندروں کے پچاریوں کو دی ہیں جن میں ان کے لئے ذمینوں کا ذکر ہے پھر بھی تعصب کا ہما ہو کہ آج ان کی شاندار تاریخ کو مسخ کر کے مسلمانوں کے خلاف فضا تیار

قَالَ النَّبِيُّ ﴿ ((مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُوبُرُ وَلِلْبَائِعِ الِلْمِرُ تُوبُرُ وَلِلْبَائِعِ الِلْمِرُ وَلِلْبَائِعِ اللَّمِرُ وَالسُّقيُ حَتَّى يَرفَعَ، وكَذَلِكَ رَبُّ الفَرَيْقِي).

## باب او نشی کوبانی کے باس دوہنا

(۱۳۳۵۸) ہم سے اہراہیم بن منذر نے بیان کیا کہ ہم سے محد بن فلی نے بیان کیا کہ ہم سے محد بن فلی نے بیان کیا ان سے ہلال بن علی نے بیان کیا ان سے ہلال بن علی نے ان سے عبدالرحلٰ بن ابی عمرہ نے اور ان سے ابو ہریرہ بن علی نے ان سے عبدالرحلٰ بن ابی عمرہ نے اور ان سے ابو ہریرہ بن میں کریم میں ہیں کہ ان کا دودھ بن کریم میں کھیا نے فرملیا اونٹ کا حق یہ ہے کہ ان کا دودھ بابی کے پاس دوہا جائے۔

## باب باغ میں سے گذرنے کاحق یا تھجور کے درختوں میں یانی پلانے کاحصہ

اور نبی کریم مانیم نے فرمایا 'اگر کسی فخص نے پوندی کرنے کے بعد کھور کا کوئی درخت بیچا تو اس کا پھل بیچنے والے ہی کا ہو تا ہے۔ اور اس باغ میں سے گذرنے اور سیراب کرنے کا حق بھی اسے حاصل رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا پھل تو ڑلیا جائے۔ صاحب عربہ کو بھی سے حقوق حاصل ہوں گے۔

آ ام ابوضیفہ بناتھ کا یمی قول ہے اور ایک روایت امام احمد رواتھ ہے بھی ایسے بی ہے۔ اور امام شافعی رواتھ اور امام مالک رواتھ سے استحد سیست سے مروی ہے کہ اگر بائع نے اس غلام کو کس مال کا مالک بنا دیا تھا تو وہ مال خریدار کا ہو گیا، مگریہ کہ بائع شرط کر لے۔

باب کی مناسبت اس طرح سے ہے کہ جب عربیہ کا دینا جائز ہوا تو خواہ مخواہ عربیہ والا باغ میں جائے گا اپنے پھلوں کی حفاظت کرنے کو۔ یہ جو فربایا کہ اندازہ کر کے اس کے برابر خٹک مجبور کے بدل چھ ڈالنے کی اجازت دی اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک مخص دو تین درخت مجبور کے بطور عربیہ کے دہ ایک اندازہ کرنے والے کو بلائے وہ اندازہ کر دے کہ درخت پر جو تازی مجبور ہو وہ سوکھنے کے بعد اتنی رہے گی اور یہ عربیہ والا اتنی سوکھی مجبور کی مخص سے لے کر درخت کا میوہ اس کے ہاتھ بچ ڈالے تو یہ درست ہے طالا نکہ یوں مجبور کو مجبور کے بیا درست نہیں کیونکہ اس میں کی بیشی کا احمال رہتا ہے مگر عربیہ والے اکثر محماج ہوکے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کھانے کے لئے ضرورت یون تی ہے اس لئے ان کے لئے یہ بچچ آب نے جائز فرما دی۔

(۲۳۷۹) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما کہ ہم سے لیث فے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ فی بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ فی بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ میں ہے۔

٧٣٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ ، يَقُولُ: (رَمَنِ ابْتَاعَ نَـخُلاً بعدَ أَن تُوبَّرَ فَنَمَرُتُهَا لِلْبَاتِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.). وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ.

[راجع: ٢٢٠٣]

٢٣٨٠ حَدِّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
 حَدِّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ
 نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
 رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَ: ((رَخْصَ النّبِيُ اللهِيَ اللهِي اللهِيَ اللهُ اللهِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهِي اللهُ اللهُ اللهِي اللهُ اللهِي اللهُ ا

[راجع: ۲۱۷۳]

٢٣٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاء سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((نَهَى اللهِيُ اللهِ عَنْ المُحَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ النَّمَرِ وَالنَّمُ حَاقَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهُ، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إلاَ عَلَى إللَّهُ الْعَرَايَا)).

[راجع: ۱٤۸٧]

الفاظ مخابره عاقله اور مزابند ك معانى يحي تفسيل س كلص جا كي بير

٢٣٨٧ - حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ قَرَعَةً قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي أَخْتَمَدَ عَن أَبِي أَخْتَمَدَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((رَخْصَ النّبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((رَخْصَ النّبِي الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلَى النّبي الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَ

سے سنا' آپ نے فرمایا تھا کہ پیوند کاری کے بعد اگر کسی مخص نے اپنا
کھجور کا درخت بیچا تو (اس سال کی فصل کا) پھل بیچنے والے ہی کا رہتا
ہے۔ ہاں اگر خریدار شرط لگا دے (کہ پھل بھی خریدار ہی کاہو گا) تو یہ صورت الگ ہے۔ اور اگر کسی مخص نے کوئی مال والا غلام بیچا تو دہ مال یک نے والے کا ہو تا ہے۔ ہاں اگر خریدار شرط لگا دے تو یہ صورت الگ ہے۔ یہ حدیث امام مالک سے' انہوں نے نافع سے' انہوں نے ابن عمر شہر سے ہمی مروی ہے اس میں صرف غلام کا ذکر ہے۔

(۲۳۸۰) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے ابن عمر بیان کیا ان سے ابن عمر بیان کیا ان سے ابن عمر بیان کیا کہ نی کریم ماٹی کیا نے اور ان سے ذید بن طابت رہائی نے نیان کیا کہ نی کریم ماٹی کیا نے عرب کے سلسلہ میں اس کی رخصت دی تھی کہ اندازہ کر کے خک کھجور کے بدلے بیچا جا سکتا ہے۔

(۲۳۸۱) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابن عیینہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابن عیینہ نے بیان کیا ان سے عطاء نے انوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنماسے شاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ کا قلہ اور مزابعہ سے منع فرمایا تھا۔ اس طرح پھل کو پختہ ہونے سے پہلے بیجنے سے منع فرمایا تھا اور یہ کہ میوہ یا غلہ جو درخت پر لگا ہو وینار و در ہم ہی کے بدلے بیچا جائے۔ البتہ عرایا کی اجازت دی ہے۔

(۲۳۸۲) ہم سے یکی بن قرعہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے امام مالک نے خبردی انہیں داؤد بن حصین نے انہیں ابو احمد کے علام ابو سفیان نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجے عربہ کی اندازہ کر کے خشک مجور کے برلے پانچ وسق سے کم یا (یہ کما کہ) پانچ وسق کے اندر اجازت

(516) SHE SHE

فِيْمَا دُوْنَ حَـمْسَةِ أَوْسُقِ، أَو فِي حَـمْسَةِ أَوْسُقِ، شَكُ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ)).

[راجع: ٢١٩]

٢٣٨٣، ٢٣٨٣ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْتَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ الْوَلِيْدُ بْنُ كَلِيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَولَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيْجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَثَاهُ ((أَنْ رَسُولَ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَثَاهُ ((أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنِ الْمُزَابَّدَةِ، بَيْعِ الشَّمَرِ اللهِ عَنْ الْمُزَابَّدَةِ، بَيْعِ الشَّمَرِ بِاللهُ أَصْحَابَ الْعَرَايا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَثَنِي بُشَيْرٌ . . مِثْلَهُ.

[راجع: ۲۱۹۱]

دی ہے اس میں شک داؤر بن حصین کو ہوا۔ (بھے عربیہ کابیان پیچیے مفصل ہوچکاہے)

(۲۳۸۳٬۸۲۷) ہم سے ذکریا بن کی نے بیان کیا' کما کہ ہم کو ابو اسامہ نے خبردی' کما کہ مجھے ولید بن کثیر نے خبردی' کما کہ مجھے ولید بن کثیر نے خبردی' کما کہ مجھے بی حارث کے غلام بشیر بن بیار نے خبردی' ان سے رافع بن خدت کا اور سل بن ابی حثمہ بی شیانے نے بیان کیا' کہ رسول اللہ سل کیا ہے مزابنہ لین درخت پر گلے ہوئے مجھور کو ختب کی ہوئی مجھور کے بدلے بیچنی درخت پر گلے ہوئے مجھور کو ختب کی ہوئی مجھور کے بدلے بیچنی درخت پر گلے ہوئے محمور کو ختب کی ہوئی محبور کے بدلے بیچنی درخت پر گلے ہوئے محبور کو ختب کی ہوئی محبور کے بدلے ابن دے دی تھی۔ ابو عبداللہ (حضرت امام بخاری روائیے) نے کما کہ ابن اسحاق نے کما کہ ایمان کی تھی۔ (بید تعلیق ہے کیونکہ امام بخاری روائیے نے ابن اسحاق کو نہیں بیا۔ حافظ تعلیق ہے کیونکہ امام بخاری روائیے نے ابن اسحاق کو نہیں بیا۔ حافظ نے کما کہ مجھ کو بیہ تعلیق موصولاً نہیں ملی)

تشریحات مفیده از خطیب الاسلام فاضل علام حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی ناظم جامعه سراج العلوم جمنذا نگریمپال ادام الله فیونسم.

کتاب الزارعۃ اور کتاب المساقاۃ کے خاتمہ پر اپنے ناظرین کرام کی معلومات میں مزید اضافہ کے لئے ہم ایک فاصلانہ ہموہ درج کر رہے ہیں جو فضیلہ الشیخ مولانا عبدالرؤف رحمانی زید مجرہم کی دماغی کاوش کا بتیجہ ہے۔ فاضل علامہ نے اپنے اس مقالہ میں مسائل مزارعت کو مزید احسن طربق پر ذہن نشین کرانے کی کامیاب کوشش فرمائی ہے۔ جس کے لئے مولانا موصوف نہ صرف میرے بلکہ جملہ قار کین کرام بخاری شریف کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک اس عظیم خدمت ترجمہ و تشریحات میچ بخاری شریف میں اس علی تعادن و اشتراک پر محترم مولانا موصوف کو برکات دارین سے نوازے اور آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔

مولانا خود بھی ایک کامیاب زمیندار ہیں۔ اس لیے آپ کی بیان کردہ تفصیلات کس قدر جامع ہوں گی' شاکفین مطالعہ سے خود ان کا اندازہ کر سکیں گے۔ محترم مولانا کی تشریحات مفیدہ کا متن درج زیل ہے۔ (مترجم)

زمین کی آباد کاری کا اہتمام: (۱) ملک کی تمام خام پیدا وار اور اشیائے خوردنی کا دارومدار زمین کی کاشت پر ہے۔ رسول اکرم مان کی تا میں ایک آباد و گلزار رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑا ہے سے روایت ہے کہ حضور اکرم مان کی آباد کر ایک تعمر ہا کان حقاعلی اللہ عونہ لینی جو مخص کی گاؤں کو خرید کر اس کو آباد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح سے مدد کرے گا۔ رفت کنزالعمال جلد دوم ص ۱۲۸)

ای طرح کتاب الخراج میں قاضی ابو بوسف روائنے نے رسول اکرم مٹھیے کی ایک حدیث نقل کی ہے فس احیا ارضا مینا فھی له و لیس بمحتجر حق بعد ثلث لینی جس شخص نے کی بنجر و افرادہ زمین کی کاشت کرلی تو وہ ای کی ملیت ہے۔ اور بلا کاشت کئے ہوئے روک رکھنے والے کا تین سال کے بعد حق ساقط ہو جاتا ہے۔ (کتاب الخراج من : ۲۷)

(۲) امام بخاری رمایٹے نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول الله مٹھ کیا نے فرمایا کہ آگر قیامت قائم ہو جانے کی خبر مل جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی شاخ اور پودا ہو۔ تو اسے ضائع نہ کرے۔ بلکہ اسے زمین میں گاڑ اور بٹھا کر دم لے۔ (الادب المفرو ص ۱۹)

ایک روایت اس طرح وارد ہے کہ اگر تم من لو کہ دجال کانا نکل چکا ہے اور قیامت کے دوسرے سب آثار و علامات نمایاں ہو چکے ہیں۔ اور تم کوئی نرم و نازک پودا زمین میں بٹھانا اور لگانا چاہتے ہو تو ضرور لگا دو۔ اور اس کی دیکھ بھال اور نشوونما کے انتظامات میں سستی نہ کرو۔ کیونکہ وہ بسرحال زندگی کے گذران کے لئے ایک ضروری کوشش ہے۔ (الادب المفرد ص ۲۹)

انتباہ: ان روایات میں غور کرنے سے صاف طور پر پہ چاتا ہے کہ زمین کی پیداوار حاصل کرنے کے لئے اور پھل دار درختوں اور غلہ والے پودوں کو نگانے کے لئے کس قدر عملی اہتمام مقصود ہے کہ مرتے مرتے اور قیامت ہوتے ہوئے بھی انسان زراعتی کاروبار اور زمینی پیداوار کے معالمہ میں ذرا بھی بے فکری اور سستی و لا برواہی نہ برتے۔

کیا زراعت کا پیشہ ولیل ہے؟ ان حالات کی موجودگی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زراعت کا پیشہ ولیل ہے۔ حضرت ابوالمم بابلی بڑا تھ سے ایک حدیث مردی ہے کہ آنخضرت ساڑا لیا اور کھیتی کے بعض آلات دکھ کر فرمایا کہ لا بدخل هذا ببت قوم الا ادخله الله الذل یعنی جس گھر میں یہ واخل ہوگاس میں ذلت واضل ہو کر رہے گی۔

لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی راتھے اور اہام بخاری رواٹھے کی توجیہ کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کھتی کا پیشہ اس قدر ہمہ وقتی مشغولیت کا طالب ہے کہ جو اس میں منهمک ہو گا وہ اسلامی زندگی کے سب سے اہم کام جہاد کو چھوڑ بیٹھے گا اور اس سے بے پروا رہے گا اور ظاہر ہے کہ ترک جہاد' شوکت و قوت کے اعتزال کے مترادف ہے۔ بسر حال اگر کھیتی کی فدمت ہے تو اس کی ہمہ کیر مصروفیت کے سبب کہ وہ اسیخ ساتھ بے حد مشغول رکھ کر دو سرے تمام اہم مقاصد سے غافل و بے نیاز کر دیتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ روائتے اس فلسفہ کے ماتحت لکھتے ہیں ﴿ فاذا تر کوا الجهاد واتبعوا اذباب البقر احاط بهم الذل و غلبت عليهم اهل سائر الاديان (مجہ الله روائتے اس فلے کر جماد وغيرہ سے غافل ہو جاتے ہيں اور ان پر زلت محيط ہو جاتی ہے۔ اور جماد سے کاشکاروں اور زمينداروں کی غفلت ان کی رہی سمی شوکت و قوت کو ختم کر ديتی ہے۔ اور ان پر زلت محيط ہو جاتی ہے۔ اور جماد سے کاشکاروں اور زمينداروں کی غفلت ان کی رہی سمی شوکت و قوت کو ختم کر ديتی ہے۔ اور ان پر تمام اديان اور ذراہب اپنا تسلط جماليتے ہيں۔ ليكن اگر جماد يا دين كے دو سرے اہم مقاصد سے صرف نظر نہ ہو تو آبادی زمين اور کاشتکاری خود اہم مقاصد ميں سے ہے۔ چنانچہ رسول اکرم طاق ہو ہوگوں کو مختلف زمينوں کو بطور جاگير عطا فرمايا کہ اسے آباد و گزار رکھيں اور خاتی خدد اور خود اس سے مستفيد ہوں۔

#### زمین کا آباد رہنااور عوامی ہونااصل مقصد ہے:

(۱) حضرت عمر بناتھ نے جب زراعت کی طرف خصوصی توجہ فرمائی تو کچھ لوگوں نے ایسی جاگیروں کے بعض افتارہ حصص کو آباد کر الیا تو اصل مالکان زمین نالش کے لئے دربار فاروتی میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر بناتھ نے فرمایا تم لوگوں نے اب تک غیر آباد چھوڑے رکھا۔ اب ان لوگوں نے جب اسے آباد کر لیا تو تم ان کو بٹانا چاہتے ہو۔ مجھے اگر اس امر کا احترام پیش نظرنہ ہوتا کہ تم سب کو حضور التھیا نے جاگیرس عنایت کی تھیں تو تم لوگوں کو کچھ نہ دلاتا۔ لیکن اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی آباد کاری اور پرتی تو زائی کا معاوضہ اگر تم رسے دو مگر تو زمین تمارے حوالہ ہو جائے گی اور اگر آبیا ضمیع کم کے تن زمین میں مجمود کی قیت دے کے والہ ہو جائے گی اور اگر آبیا ضمیع کم کے تو زمین میں جمارے کی قیت دے کے وہ لوگ اس

کے مالک بن جائیں گے۔ فرمان کے آخری الفاظ یہ بیں و ان شنتم ددوا علیکم ثمن ادیم الارض ثم هی لهم (کتاب الاموال م س: ۳۸۹) اس کے بعد عام تھم دیا کہ جس نے کسی زمین کو تین برس تک غیر آباد رکھا تو جو مخص بھی اس کے بعد اسے آباد کرے گا'اس کی مکیت تشلیم کرلی جائے گی۔ (کتاب الخراج ' ص ۲۲)

اس حكم كا خاطر خواه اثر بوا اور بكثرت بيكار و مغوضه محض زمينس آباد بو كنيب-

(۲) رسول الله طراقی نے ایک شخص کو ایک لمی زمین جاگیر کے طور پر عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر بڑاٹھ نے اس کے آباد کیے ہوئے حصہ کو چھوڑ کر بقیہ غیر آباد زمین اس سے واپس لے لی۔ (کتاب الخراج ' ص: ۵۸)

(٣) حضرت ابو بر براثر نے حضرت طلحہ براثر کو ( تلیعہ) ایک جاگیر عطا فرمائی متی اور چند اشخاص کو گواہ بنا کر حکم نامہ ان کے حوالہ کر دیا۔ گواہوں میں حضرت عمر براثر بھی تھے۔ حضرت طلحہ براٹر جب دسخط لینے کی غرض سے سیدنا فاروق اعظم براٹر سے پاس پہنچتے ہیں ' تو فاروق اعظم براٹر بھی تھے۔ حضرت طلحہ براٹر دیا اور فرمایا۔ اھذا کلہ لک دون الناس "کیا سے پوری جائیداو تما تم کو بل جائے گی اور مرے لوگ محروم رہ جائیں۔ حضرت طلحہ براٹر غصہ میں بھرے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق براٹر شرخہ کے پاس پہنچے اور کہنے گئے۔ " واللہ لا ادری اانت المحليفة ام عمر " میں نہیں جانیا کہ اس وقت آپ امیرالمؤمنین ہیں یا عمر؟ سیدنا ابو بکر صدیق براٹر شرخ فرمایا ﴿ عمر و لکن الطاعة لی ﴾ " بال ان شاء اللہ العزیز آئیدہ عمر فاروق ہی امیرالمؤمنین ہوں گے۔ البتہ اطاعت میری ہوگی۔ الغرض میدنا فاروق اعظم براٹر کی مخالفت کی بنا پر وہ جاگیرنہ پاسکے۔ (نتخب کنزالعمال جلد چہارم / ص: ۱۳۵۰۔ و کتاب الاموال ' ص: ۲۷۲)

(۱) اس طرح حضرت بیبینہ بن حص رہ ای کو صدیق اکبر رہ ای جاکیر عطا فرمائی۔ جب و حفظ کرانے کی غرض سے حضرت عمر رہ ای اس طرح حضرت بیبینہ بن حص رہ ای خوص سے حضرت عمر رہ ای ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے دوبارہ صدیق اکبر رہائے کے پاس آئے اور یہ خواہش فاہر کی کہ دوسرا تھم نامہ ارقام فرما دیا جائے تو حضرت ابو بکر رہائے نے برملا فرمایا۔ والله لا اجدد شیئا ددہ عمر حتم خداکی وہ کام دوبارہ نہیں کروں گاجس کو عمر رہائے نے ردکیا ہو۔ (منتخب کنزالعمال 'جلد: جہارم / ص: ۲۹۱)

ای سلسلہ میں ابن الجوزی نے مزید سے مجی لکھا ہے کہ حضرت عمر بڑاتھ بڑی تیزی میں حضرت ابو بکر بڑاتھ کے پاس آکر کئے گئے کہ سے جاگیرو اراضی جو آپ ان کو دے رہے ہیں ' یہ آپ کی ذاتی زمین ہے یا سب مسلمانوں کی ملکیت ہے؟ حضرت ابو بکر بڑاتھ نے فرمایا ' یہ سب کی چیز ہے۔ حضرت عمر بڑاتھ نے بوچھا' تو پھر آپ نے کسی خاص خض کے لئے اتنی بڑی جاگیر کو مخصوص کیوں کیا؟ حضرت ابو بکر بڑاتھ نے کہا میں نے ان حضرات سے جو میرے پاس بیٹھے ہیں 'مشورہ لے کر کیا ہے۔ حضرت عمر بڑاتھ نے فرمایا ' یہ سب کے نمائندہ نہیں ہو سکتے۔ (سیرت عمراین الخطاب ' ص: ۲۰۹ و اصابہ لابن حجر دائھ جلد: خالث/ ص: ۵۹)

بسرحال ان کے اس شدید انکار کی وجہ حضرت عمر بزاتی کے ان الفاظ میں تاش کی جاسکتی ہے۔ اهذا کله لک دون الناس کیا دیگر افراد کو محروم کرکے یہ سب کچھ تہیں کو مل جائے گا۔ (فخب کنزالعمال ، جلد: چہارم / ص: ۲۵ و کتاب الاموال ص: ۲۵۷)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ مفاد عامہ کی چیز کمی فخص واحد کے لئے قانونا مخصوص نہیں کی جاستی ، کوئی جاگیریا جائیداد فخص واحد کو صرف ای قدر ملے گی جتنا وہ سر سبز و شاداب اور آباد رکھ سکے۔ در حقیقت رسول پاک مٹائیم اور شیخین بی بی کا منتاء یہ تھا کہ قطعات لوگوں کو دے کر زمینوں کو زیر کاشت لایا جائے تاکہ خلق خدا کے لئے زیادہ سے زیادہ غلہ میا ہو سکے۔ مگریہ بات ہروقت طحوظ خاطر رہنی چاہئے کہ ذشن صرف امراء کے ہاتھوں میں پڑ کر عیش کوشی اور عشرت پندی کا سبب نہ بن سکے۔ یا بیکار نہ پڑی رہے۔ اس کے احتیاط ضروری تھی کہ ذمین صرف ان لوگوں کو دی جائے جو اہل سے اور صرف ای قدر دی جائے جتنی وہ ہار آور کر سکتے ہوں۔ ہمر حال پیک کے فائدہ کے لئے بیکار اور زائد کاشت زمین حکومت اسلامی اسے نظم میں لئی ہے تاکہ اس کو مستحقین میں تقسیم کیا جا

اگریزی دور حکومت میں رواج تھا کہ لوگ زمینوں پر سیرخود کاشت کھنا کر اور فرضی ناموں سے اندراج کرا کے زمینوں پر قابض رجح تھے۔ اور اس سے دو سرب لوگوں کا نفع اٹھانا فخص واحد کی نامزدگی کی وجہ سے ناممکن تھا۔ لمک میں ذر کی زمینوں پر قبضت المحض ہونے اور ساری زمینوں کے ذریع کاشت نہ آ کئے کے باعث قحط اور پیداوار کی کمی برابر چلی آتی رہی۔ اسلام کا منشاء میہ ہم ہم کاشت تم خود کر سکو اتنی ہی اراضی پر قابض ربود یا جتنی آبادی مزدوروں اور بلواہوں کے ذریعہ زیر کاشت لا سکتے ہو بس اس پر تصرف رکھو باتی حکومت کے حوالہ کر دو۔ اسلامی حکومت کو حق ہے کہ مالک اور زمیندار کو یہ نوٹس دے دے کہ ان عجزت عن عمارتھا عمرنا ما وزدعنا ما اگر اس زمین کے آباد کریں گے۔ "حکومت کے نوٹس کے ان معاور عنامہ ابو بکر جصاص نے کھا ہے۔ کفالک یفعل الامام عند نا باراضی العاجز عن عمارتھا کی اپنی زمین کی آبادی سے جو معند نا باراضی العاجز عن عمارتھا کی اپنی زمین کی آبادی سے جو معند دا باراضی العاجز عن عمارتھا کی اپنی زمین کی آبادی سے جو معند دا باراضی العاجز عن عمارتھا کی اپنی زمین کی آبادی سے جو

اور اس قتم کے عشقی فرامین حکومت کی طرف سے جاری بھی ہوا کرتے تھے۔ مثلاً عمرین عبدالعزیز دولیے کے فران کے الفائل ای سلمہ میں کتابوں میں نقل کے گئے ہیں کہ اپنے گور نروں کو لکھا کرتے تھے۔ لا تدعوا الارض خوابا (محلی این حزم 'جلد: ٨ / ص: ٢١١) زمین کو ہرگز غیر آباد نہ چھوڑنا۔ حضرت عمرین عبدالعزیز دولیے اپنے اپنے اپنے عمال کو بار بار تاکید کے ساتھ لکھا کرتے تھے کہ نصف محاصل پر کسان کو زمینوں کا بندوبست کو۔ اگر تیار نہ ہوں تو فاعطو ما بالنلٹ فان لم یزرع فاعطو ما حتی ببلغ العشر تمائی پر بندوبست کرود۔ اگر چھر بھی آباد نہ ہو تو وسویں حصہ کی شرط پر دے دو اور آخر ہیں ہہ بھی اجازت دے دی جاتی فان لم یزرعها احد فامنحها لین پھر بھی کوئی کی زمین کو آباد نہ کرے تو لوگوں کو یوشی مفت آباد کرنے کو دے دو۔ اور اگر زمین کو مفت لینے پر بھی کوئی آبادہ نہ ہو' تو حضرت عمر بن، عبدالعزیز دولیے کا تھم یہ تھا۔ فان لم یزرع فاتفی علیها من بیت مال المسلمین لینی محومت کے خزانہ سے خرچ کرے غیر آباد زمینوں کو آباد کرو۔ بسرحال زمین کی آباد کاری کیلئے کوئی ممکن صورت الی باتی نہیں رہی جو چھوڑ دی گئی ہو۔

حفرت عمر بن بحر نا تحلی نے نجران کے سود خوار سرمایہ داروں کو معاوضہ دے کر ذرعی زمینوں کو حاصل کر کے مقامی کاشتکاروں کے ساتھ بندوبست کر دیا تھا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رہ تھی نے اس موقعہ پر حضرت عمر بناتی کا فرمان نقل کیا ہے۔ ان جاوا با لبقر والحدید من عندهم فلهم النلنان ولعمر النلث و ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر (فتح الباری جلد: ه/ ص: ۱) اگر تیل اور لوہا (الل بیل) کسانوں کی فلهم النلنان ولعمر ان کو بیداوار کا دو تمائی ملے گا۔ اور عمر (حکومت) کو بھائی اور بیج کا بندوبست اگر عمر (کی حکومت) کرے تو کسانوں کو نصف حصہ ملے گا۔ اس واقعہ سے آبادی زمین اور افساف و رعایت کی رعایا کا حال خوب واضح ہوا۔

(۵) ایک زین قبیلہ مزید کے کچھ افراد کو ملی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے اس جاگیر کو یونٹی چھوڑ رکھا تھا۔ تو دو سرے لوگوں نے اس کو آباد کر لیا۔ مزید کے لوگوں نے حضرت عمر بڑاتھ نے فرمایا کہ جو مخض تین برس تک ذمین یونٹی چھو ٹر رکھے گا اور دو سراکوئی مخض اے آباد کرے تو یہ دو سرای اس زمین کا حق دار ہو جائے گا۔ (الاحکام السلفانیہ للماوردی ص ۱۸۲)

(۲) حضرت بلال بن حارث مزنی بڑاتھ سے سیدنا فاروق اعظم بڑاتھ نے فرمایا۔ فیخد منها ماقلدت علی عمادتها بینی جو ذمین تم کو رسول پاک مٹاتھ نے عطا فرمائی ہے اس میں سے جس قدر تم آباد رکھ سکتے ہو اے اپنے پاس رکھو۔ لیکن جب وہ بوری اراضی کو آباد نہ کرسکے تو باتی مائدہ زمین کو فاروق اعظم بڑاتھ نے دو سرے مسلمانوں میں تقسیم کردیا۔ اور حضرت بلال بڑاتھ سے فرمایا کہ رسول اللہ سائھ کا مقصد سے بیش نظردی تھی کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤے کا مقصد سے تو نہ تھا کہ تم فواہ مخواہ قابض بی

(نوث) اس بلال بڑاتھ سے بلال بڑاتھ مؤذن رسول مراد بنیں ہیں بلکہ بلال بن ابی رباح ہیں۔ (استیعاب) (2) حضرت عمر بن عبدالعومز رفاتھ کے دور حکومت میں بھی اس فتم کا ایک داقعہ پیش آیا تھا کہ ایک محض نے زمین کو غیر آباد

ربو - (تعليق كتاب الاموال ص ٢٩٠ بحواله إبو داؤد ومتدرك عاكم وخلاصة الوفاء ص ٢٣٣٧)

سجھ کر اس کو آباد کر لیا۔ زمین والے کو اس کی اطلاع ملی تو نالش لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس مخص نے جو کچھ زمین کے سلسلہ محنت مزدوری صرف کی ہے اس کا محاوضہ تم اوا کر دو۔ گویا اس نے یہ کام تہمارے لئے کیا ہے۔ اس نے کما اس کے مصارف اوا کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تو آپ نے مرکی علیہ سے فرمایا۔ ادفع البه نمن ادضه لینی تم اس کی قیمت اوا کرکے اس کے مالک بن جاؤ اور اب کھیت کو سر سبز و شاداب رکھو۔ (کتاب الاموال ص ۲۸۹)

یہ فیلے بتلاتے ہیں کہ ان حضرات کا منشاء یہ تھا کہ زمین بھی غیر آباد اور بیکار نہ رہنے پائے اور ہر مخض کے پاس آئی ہی رہے بعنی خود کاشت کر سکے یا کرا سکے۔ ان واقعات کی روشی میں اب گفتگو کا خااصہ ہیہ ہے کہ زمین کے وہ بڑے بڑے مکڑے جو ایسے زمینداروں کے قبضے میں ہوں جن کی کاشت نہ وہ خود کرتے ہیں' نہ مزدوروں کے ذریعہ ہی کراتے ہیں۔ بلکہ فرضی سیرو فرضی خود کاشت کے فرضی اندراجات کے ذریعہ ان جاگیروں پر قابض رہنا چاہتے ہوں۔ ایسے زمینداروں کے اس ظالمانہ قبضہ کے لئے شریعت اسلامیہ میں کوئی جواز نہیں ہے۔ زمینداروں' جاگیر داروں کے نظام میں پہلے عمواً جاگیردار اور تعلقہ دار ایسی ایسی زمینوں پر قابض رہنا چاہتے ہوں کا نہ در حقیقت ان کی کاشت نہ ہوتی تھی۔

زمین کی آباد کاری کے لیے بلاسودی قرضہ کا انظام: آج کے دور میں حکومت کا شکاروں کے سدھار کے لئے بج وغیرہ کی سوسائی کھول کر سودی قرضہ پر کھٹی کے آلات' زراعت اور بج وغیرہ تقتیم کرتی ہے۔ لیکن ظافت راشدہ میں یہ بات نہ تھی۔ بلکہ وہ غیرمسلم رعایا کو بھی کھتی کی ضروریات و فراہمی آلات کے لئے بلاسودی رقم دیتی تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رطینے نے عراق 'کوف و بھرہ کے حکام کے نام فرمان جیجا تھا کہ بیت المال کی رقم سے ان فیر مسلم رعایا کی امداد کرد جو ہمیں جزید دیتے ہیں۔ اور کی سیخا و پریشانی کے سبب اپنی زمینوں کو آباد نہیں کر چکتے تو ان کی ضروریات کے مطابق ان کو قرض دو۔ تاکہ وہ زمین آباد کرنے کا سامان کرلیں' بیل خرید لیں' اور تخم ریزی کا انتظام کرلیں۔ اور بیہ بھی بتا دو کہ ہم اس قرض کو اس سال نہیں لیں گیا۔ الموال می ۲۵۱' سیرہ عمر بن عبدالعزیز میں سال نہیں گیا۔ الموال می ۲۵۱' سیرہ عمر بن عبدالعزیز میں کا )

زمین کی آباد کاری اور بیداوار کے اضافہ کے لیے پانی کا اہتمام: غلہ کی پیدادار پانی کی فراہی اور مناسب آب پائی پر موقوف ہے۔ جب زمین کو چشوں اور نہوں کے ذریعہ پانی کی فرادانی حاصل ہوتی ہے۔ تو غلہ سر سبز و شاداب ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عربزالتھ نے کاشکار کی اس اہم ضرورت کا ہمیشہ لحاظ رکھا۔ چنانچہ حضرت سعد بزالتھ بن ابی و قاص کی ما بختی میں اسلامی فوجوں نے سواد عراق کو فتح کیا تو حضرت عربزالتھ نے فرمان بھیجا کہ جائیداد منقولہ کھوڑے ہتھیار وغیرہ اور نفتہ کو لئکر میں تقسیم کرو' اور جائیداد غیر منقولہ کو مقامی باشندوں ہی کے قبضے میں رہنے دو' تا کہ اس کی مال گذاری اور فراج سے اسلامی ضروریات اور سرحدی افواج کے مصارف اور آئندہ عسکری تنظیموں کے ضروری افراجات فراہم ہوتے رہیں۔ اس موقع پر آپ نے زمینوں کی شادابی کے خیال سے فرمایا۔ الارض والانھاد نعمالها زمین اور اس کے متعلقہ نہوں کو موجودہ کاشتکاروں ہی کے قبضہ میں رہنے دو۔ (کتاب الاموال می 60) سیرت عمرلاین الجوزی میں ۸ مشاہیر الاسلام جلد اول می ۱۳۵)

فلد کی پیدادار اور آبیاتی کی اہمیت کے سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایک بار حضرت عمر ہواتھ کے سامنے ایک معالمہ پیش ہوا۔ محمد بن مسلمہ ' ابن ضحاک کو اپنی زمین میں سے شر لے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ حضرت عمر ہواتھ نے ان سے فرمایا کہ تم کو اجازت دے دین چاہیے ' کیونکہ تمہاری زمین سے ہوکر ان کی زمین میں جائے گی' تو اول و آخر اس سے تم بھی فائدہ انھا سکو گے۔ محمد بن مسلمہ نے اپنے فراق مرکی سے کھا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانے دوں گا۔ حضرت عمر ہواتھ نے فرمایا' واللہ لیمون به و

لو علی بطنک قتم خداکی وہ نہربنائی جائے گی چاہے تمہارے پیٹ پر سے ہو کر کیوں نہ گذرے۔ حتی کہ نہرجاری کرنے کا حکم دے دیا اور انہوں نے نہرنکال لی۔ (مؤطا امام محمد ص ۳۸۲)

ان واقعات سے ظاہر ہے کہ خلافت راشدہ کے مبارک دور میں زمین کی آبیا تی ادر پیدادار کے اضافہ ہی کے لئے پانی وغیرہ ک بہم رسانی کا ہر ممکن طور سے انظام و اجتمام ہو تا رہا۔

بلا مرضى كاشت: زمين كى آباد كارى كے سلسله ميں بلا اجازت كاشت ' بنائی ' وخل كارى وغيرو سے متعلق چند ضرورى باتيں عرض كى جاتى ہىں۔

اب سب سے پہلے سنے کہ زمین والے کی بلا مرضی کاشت کی حقیقت شریعت میں کیا ہے۔ اس سلسلہ میں آتخضرت علی کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ "من ذرع ادضا بغیر اذن اهلها لبس له من الزرع شنی لینی جس نے کسی کی زمین کو بلا اجازت جوت لیا "تو اس کو اس کمیتی سے پچھے حاصل نہ ہو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین والے کی حیثیت عرفی کا احرّام شریعت میں مد نظر ہے۔ پس اگر کوئی محض اس کے غیر افقادہ اور آباد زمین پر یونمی قبضہ کرے گا تو اس کا تصرف قطعاً باطل ہے۔ لیکن بنجرو غیر آباد پرتی زمین جو مسلسل تمین سال سے اگر مالک زمین اپنی تصرف و کاشت میں نہ لا سکے "اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔

و خل کاری: ای طرح د خل کاری کا موجودہ سٹم بھی قطعاً باطل ہے۔ اسلام کبھی کاشکار کو یہ اجازت نہ دے گا کہ وہ اصل مالک زمین کی زمین پر پؤاری وغیرہ کی فرضی کاروائیوں کی بنا پر قبضہ جما لے۔ کاشکار کی محنت و شرکت زمین کی پیداوار اور زمین کے منافع میں ہے نہ کہ اصل زمین کی ملکت میں۔ اگر عدالت ہے اس کے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے اور فرضی ولاکل و شواہد اور پؤاریوں کے اندراجات و کاغذات کے بنا پر کوئی حاکم فیصلہ بھی کر دے تو وہ شرعاً باطل ہے۔ احادیث میں اس سلسلہ میں سخت و عمید وارد ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔ و انما تختصمون الی و لعل بعضکم یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له علی نحوما اسمع فمن قصیت له بعق اخید فلا یاخذہ فانا اقطع له قطعة من النار (مشکوة جلد ثانی باب الاقضیة

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حاکم کے ایسے کاغذات پڑاری وغیرہ کے فراہم کردہ بڑواہد کی بنا پر اگر کمی مخض کے لئے ایسی ذہن کی ملکت کا بنام دخل کاری فیصلہ ہرگز اس ذہن کو دخل کی ملکت کا بنام دخل کاری فیصلہ ہرگز اس ذہن کو دخل کار کے لئے طال نہیں قرار دے سکتا۔ پڑاری سے ساز باز کرکے ایسی زمینوں پر قبضہ کھانا یا اپنی ملکیت دکھانا ہو در حقیقت زمیندار کی زر خرید ہے' اول حاص ہے۔ زر خرید ہے' اول حاص ہے۔

بٹائی: آنخضرت اٹھیے نے نیبر کو فی کر کے وہاں کی زمین کو نیبر کے کسانوں کے سرد فرہایا۔ بٹائی کے سلسلہ میں ملے ہوا کہ نصف کاشتکار لیس کے اور نصف آنخضرت اٹھیے لیں گے۔ جب مجور پک کر تیار ہوئی تو آنخضرت اٹھیے کے حضرت مبداللہ بن رواحہ بڑائد کو مجوروں کا تخیینہ کرنے بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑائد نے فراخدلی کے ساتھ ایسا تخیینہ نکالا کہ اس مصفانہ تقسیم پر بہودی کاشتکار پکار اٹھے۔ بھذا قامت السفوات والارض کہ آسان و زمین اب تک ای قتم کے عدل و انصاف کی بنا پر قائم ہیں۔ انہوں فے پوری پیداوار کو چالیس ہزار وسی تھرایا۔ اور پورے باغ کا دو مساوی حصہ بنا دیا اور ان کو افتیار دے دیا کہ اس میں سے جس حصہ کی بیداوار دو سرے نصف پر ذرہ برابر بھی زیادہ نہ تکی۔ (کملب علیہ سے المران میں سے کہ کھیں۔ (کملب علیہ سے کہ کھیہ کا دو مساوی حصہ کی پیداوار دو سرے نصف پر ذرہ برابر بھی زیادہ نہ تکی۔ (کملب علیہ سے المران میں ۲۸۲)

شخ الاسلام علامد ابن تيميد رائيد نے بھی بڑائی کو جائز لکھا ہے ، فراقے ہیں والموادعة جائزة فی اصح فول العلماء و عی عمل

المسلمين على عهدنييهم و عهد خلفاء الراشيدين و عليها عمل آل ابى بكر و آل عمرو آل عثمان و ال على رئيم وغيرهم و هي قول اكابر الصحابة و هي مذهب فقهاء الحديث و احمد بن حنبل و ابن راهويه والبخارى و ابن خزيمة و غيرهم و كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر و زرع حتى مات (الحسبة في الاسلام ً ص ٢٠٠)

اس کا حاصل ہے ہے کہ بٹائی کھیتی جائز ہے عمد نبوی و عهد ظفائے راشدین و صحابہ کرام سنبیم میں اس طرح کا تعال موجود ہے۔
زمین سے شریعت کو پیداوار حاصل کرنا مقصود ہے۔ زمین کبھی معطل و بیکار ہاتھوں میں پڑی نہ رہے۔ اس لئے یہ تھم بھی دیا گیا ہے کہ
اگر کوئی مخص کسی مجبوری سے اپنی زمین فروخت کرنے گئے تو اپنے دو سرے پڑدی کاشکار سے سب سے پہلے پوچھے۔ آخضرت ساتھیا کا
فرمان ہے کہ جس مخص کے پاس زمین یا محبور کے باغات ہوں اور ان کو وہ فروخت کرنا چاہتا ہو تو اس کو سب سے پہلے اپنے شریک پر
پیش کرے۔ (مند احمد جلد ۳ م سے سے کہا

ای طرح اگر شرکت میں محیق ہو اور کوئی فخص اپنا حصد فروخت کرنا جاہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے اپنے شریک کو پیش کرے اس لئے کہ وہ اول حق دار ہے۔ (سند احمد جلد ۳ ص ۳۸۱)

یمال یہ مقصد ہے کہ دو مرا آدی آلات حرث و انظامات اور وسائل فراہم کرے گا۔ ممکن ہے جلد میانہ ہو اور اس کے پروی کے پاس جب کہ تمام آلات و اسبب فراہم ہیں تو زمین کے بار آور وزیر کاشت ہو جانے کے لئے یمال زیادہ اطبینان بخش صورت موجود ہے۔ اس لئے پہلے یہ زمین اس پروی کو پیش کرنالازم ہے۔

کاشٹکاری کے لئے ترغیب: (۱۱) زمنی پیدادار کے سلسلہ میں حضرت عمر بڑاتھ نے مختلف انداز میں توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ کھ لوگ بمن سے آئے ہوئے تھے ' حضرت عمر بڑاتھ نے ان سے بوچھا' تم کون لوگ ہو؟ جواب دیا کہ ہم لوگ متوکل علی اللہ ہیں۔ فرمایا ' تم لوگ ہرگز متوکل علی اللہ متوکل وہ مختص ہے جو زمین میں فرمایا ' تم لوگ ہرگز متوکل علی اللہ متوکل وہ مختص ہے جو زمین میں بل چلا کے اسے ملائم کر کے اس میں بیج ڈالے ' پھراس کے نشوونما و برگ و بار کے معالمہ کو خدا کے سرد کر دے۔ (منتخب کزالعمال ' جلد بل جاری دی۔)

مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عمل کریں اور بتیجہ عمل کو خدا کے سپرد کر دیں وہی لوگ دراصل متوکل ہیں۔ کاشتکار کی تمثیل ترغیب پر دلالت کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ہے کہ حقیق توکل کی مثال کاشتکار کی ذندگی و سپردگی میں ملاحظہ کی جاتی ہے۔ جج کی پرورش ہوا' پانی میں آسان کی طرف نظر' آفاب و ماہتاب سے مناسب تمازت و محدثدک کی ملی جلی کیفیتوں کا جس قدر احتیاج کسان (کاشتکار) کو ہے اور جس طرح قلبہ رانی کے بعد کسان اپنے تمام معاملات از اول تاآخر خدا کے سپرد کرتا ہے۔ یہ بات کسی شعبہ میں اس حد تک نہیں ہے۔

علامہ غزالی رہ تنظیہ نے ککھا ہے کہ تھیتی ہاڑی' تجارت و زراعت وغیرو سے الگ ہونا اور متعلقہ امور معاش کا اہتمام چھوڑ دینا حمام ہے۔ اور اس کا توکل نام رکھنا غلط ہے۔ (احیاء العلوم جلد رابع م ۲۷۵)

(۱۳) زمین کی آبادی و کاشتگاری کا تھم حصرت عمر والتر نے بھی دیا ہے۔ ابو ظبیان نامی ایک فخص سے آپ نے بوچھا کہ تم کو کس قدر وظیفہ بیت المال سے ملتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ڈھائی ہزار درہم۔ آپ نے فرملیا کہ یا ابا ظبیان اتعد من الحوث لیعنی اس ابو ظبیان! کمیتی کاسلسلہ قائم رکھو۔ وظیفہ پر بحروسہ کرکے کاشتگاری سے غفلت نہ کرو۔ (الادب المفرد ص ۸۳)

(۱۳۳) ایک بار حضرت عمر بناتی نے قیدیوں کے متعلق فرمایا کہ تحقیقات کرکے کاشکار و زراعت پیشہ افراد کو سب سے پہلے رہا کرو۔ علم کے الفاظ میہ جیں۔ علوا کل اکاد وذداع (منتب کزالعمال جلد ۲ ص ۳۱۳)

یہ عام قیدیوں سے صرف کاشتکار کی فوری رہائی کا بندوبست اس لئے فرمایا جا رہا ہے کہ ملک کے عوامی فلاح کا دار و مدار غلہ و اجناس کی عام پیدادار پر ہے۔ ہمارے یمال نیمال میں تمام مقدمات کی تھیتی کے زمانہ میں لمبی تاریخیں وے کر ملتوی کر دی جاتی ہیں تاکہ کاشتکار اینے مکان پر واپس جاکر فرافت سے تھیتی سنبھال سکیں۔

#### لے اڑی طرز فغال بلیل نالال ہم سے مکل نے سیمی روش جاک کربال ہم سے

(۱۳) ایک بار حضرت عمر بواتی نے زید بن مسلمہ کو دیکھا کہ زمین کو آباد کر رہے ہیں تو حضرت عمر بواتی نے فرمایا۔ اصبت استفن عن الناس بکن اصون لدینک و اکوم لک علیهم لیخی سے تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ ای طرح وجہ معاش کا انتظام ہو جانے سے دو مرول سے تم کو استفناء حاصل ہو جائے گا اور تممارے دین کی حفاظت ہوگی اور اس طرح لوگوں میں تمماری عزت بھی ہوگی۔ بیہ فرما کر حضرت عمر براتی نے یہ شعر پڑھا۔

#### فلن ازال على الزوراء اعمرها ان الكريم على الاخوان ذومال

(احياء العلوم جلد ٢ ص ٦٢)

(۱۵) حضرت عثمان بڑاتھ کے زمانہ میں جب وظائف پر بھروسہ ہونے لگا' تو آپ نے بھی تھم دیا و من کان له منکم ضرع فلیلحق بضرعه و من له ذرع فلیلحق بزرعه فانا لا نعطی مال الله الا لمن غزافی سبیله (اللهامة والسیاستہ جلد اول ص ۱۳۳) یعنی جس کے پاس دورھ والے جانور ہوں وہ اپنے ربو ٹرکی پرورش سے اپنے معاش کا انظام کرے۔ اور جس کے پاس کھیت ہو وہ کھیتی میں لگ کر اپنی ضرورتوں کا انظام کر لے۔ و کھیقہ پر بھروسہ کرنے کے سبب سے سارا نظام معطل ہو جائے گا۔ اس لئے اب بیال صرف مجابد و غازی سپاہیوں کے لئے مخصوص رہے گا۔ چنانچہ حضرات ابو بکر صدیتی بڑاتھ بھی سنح نامی مقام میں اپنی زمین داری کا کاروبار کرتے تھے۔ اور حضرت عمرفاروق کی کاشت کراتے تھے۔ (بخاری کا بالم ارعہ)

حضرت عمار بن یا سر را تا و حضرت عبدالله بن مسعود را تا و فیرو نے بھی مختلف جا کیروں کو بٹائی بر دے رکھا تھا۔ (کتاب الخراج ص



جمر کا معنی لفت میں روکنا' منع کرنا اور شرع میں اس کو کہتے ہیں کہ حاکم اسلام کسی مخص کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے۔ اور یہ دو وجہ سے ہوتا ہے۔ یا تو وہ مخص بے وقوف ہو' اپنا مال جاہ کرتا ہو۔ یا دو سرول کے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ مثلاً

مدیون مفلس پر جحرکرنا' قرض خواہوں کے حقوق بچانے کے لئے یا رائن پر یا مرتمن پر یا مریض پر اور وارث کا حق بچانے کے لئے۔ تفلیس لغت میں کسی آدمی کا مختاجگی کے ساتھ مشیور ہو جانا۔ یہ لفظ فلوس سے ماخوذ ہے اور یہ بیبہ کے معنے میں ہے۔ شرعا جے حاکم وقت دیوالیہ قرار دے کر اس کو بقایا الماک میں تصرف سے روک دے تاکہ جو بھی ممکن ہو اس کے قرض خواہوں وغیرہ کو دے کر ان کے معالمات ختم کرائے جائیں۔

١- باب من اشترى بالدَّينِ وليسَ
 عندَه ثَمَنهُ، أو لَيْسَ بِحَضْرتِهِ

٣٨٥ - حَدَّثَنَا مُجَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((غَزَوْتُ مَعْ النَّبِيِّ عَلَىٰهُ قَالَ: (كَيْفَ تَرَى بَعِيْرِكَ؟ مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰهُ قَالَ: (كَيْفَ تَرَى بَعِيْرِكَ؟ أَتَبِيْعَنِيْهِ؟)) قُلْتُ نَعَمْ، فَبِعْتُهُ إِياهُ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةِ عَدَوتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ، فَأَعْطَانِي الْمَدِيْنَةَ عَدَوتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ، فَأَعْطَانِي تَمَمَّهُ)). [راجع: ٤٤٣]

## باب جو شخص کوئی چیز قرض حریدے اور اس کے پاس قیت نہ ہویا اس وقت موجود نہ ہو تو کیا تھم ہے؟

ثابت ہوا کہ معالمہ ادھار کرنا بھی درست ہے گر شرط بدکہ وعدہ پر رقم ادا کردی جائے۔

٣٣٨٦ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: ((تَذَاكُوْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الشَّعَرَى طَعَامًا مِنْ اللَّهِيِّ فَيْ الشَّعَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيًّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدِي)). [راجع: ٢٠٨٦]

(۲۳۸۱) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا ان سے عبدالواحد نے بیان کیا 'ان سے عبدالواحد نے بیان کیا 'ان سے اعمش نے بیان کیا 'انہوں نے بیان کیا کہ ابراہیم کی خدمت میں ہم نے بیج سلم میں رہن کاذکر کیا 'تو انہوں نے بیان کیا کہ محص سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ایک خاص مدت (کے قرض پر) خریدا' اور اپنی لوہے کی ذرہ اس کے پاس رہن

معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت کوئی اپنی چیز رہن بھی رکھی جامئتی ہے۔ لیکن آج کل الٹامعالمہ ہے کہ رہن کی چیز از قتم زبور وغیرہ پر بھی مہاجن لوگ سود لیتے ہیں۔ متیجہ سے کہ وہ زبور جلدی واپس نہ لیا جائے تو ایک نہ ایک دن سارا سود کی نذر ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لئے جس طرح سود لینا حرام ہے ویسے ہی سود دینا بھی حرام ہے۔ للذا ایسا گردی معالمہ مرکز نہ کرنا چاہئے۔

باب جو مخص لوگوں کامال ادا کرنے کی نیت سے لے اور جو ہضم کرنے کی نیت سے لے

٢ بَابُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ
 أَذَاءَهَا، أَوْ إِثْلاَفَهَا

(۲۳۸۷) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا' ان سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے بور بن زید نے' ان سے ابو عیث نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'جو کوئی لوگوں کامال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کی طرف سے ادا کرے گااور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے' تو اللہ تعالی بھی اس کو تباہ کرے گا۔

صدیث نبوی اپنے مطلب میں واضح ہے۔ جس کی نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے اللہ پاک بھی غرور اس کے لئے کچھ نہ کچھ اسباب وسائل بنا دیتا ہے۔ جن سے وہ قرض ادا کرا دیتا ہے اور جن کی نیت ادا کرنے کی ہی نہ ہو' اس کی اللہ بھی مدد نہیں کرتا۔ اس صورت میں قرض لینا گویا لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنا ہے پھرایے لوگوں کی ساتھ بھی ختم ہو جاتی ہے اور سب لوگ اس کی بے ایمانی سے واقف ہو کر اس سے لین دین ترک کر دیتے ہیں۔ خلاصہ سے کہ قرض لیتے وقت ادا کرنے کی نیت اور فکر ضروری ہے۔

#### باب قرضول كاادا كرنا

اور الله تعالیٰ نے (سورۂ نساء میں) فرمایا

"الله تمهيس تحكم ديتا ہے كه امانتيں ان كے مالكوں كو اداكرو۔ اور جب لوگوں كے درميان فيصله كرو تو انصاف كے ساتھ كرو۔ الله تمهيں اچھى ہى نصيحت كرتا ہے۔ اس ميں پچھ شك نہيں كه الله بهت سننے والا 'بهت ديكھنے والا ہے۔"

نہ بیان کیا' ان سے احمد بن یونس نے بیان کیا' کما کہ ہم سے ابوشاب نے بیان کیا' کما کہ ہم سے ابوشاب نے بیان کیا' ان سے احمش نے ' ان سے زید بن وہب نے اور ان سے ابو ذر بڑا تھ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ماٹی بیا کے ساتھ تھا۔ آپ نے جب دیکھا' آپ کی مراد احد بہاڑ (کو دیکھنے) سے تھی۔ تو فرمایا کہ میں یہ بھی پیند نہیں کروں گا کہ احد بہاڑ سونے کا ہو جائے تو اس میں سے میرے پاس ایک دینار کے برابر بھی تین دن سے زیادہ باقی رہے۔ سوااس دینار کے جو میں کسی کا قرض ادا کرنے کے لئے رکھ لوں۔ پھر فرمایا' (دنیا میں) دیکھو جو زیادہ (مال) والے ہیں وہی محتاج ہیں۔ سواان کے جو اپنے مال و دولت کو یوں اور یون خرج کریں۔ ابوشماب راوی کے اسینے مارے اور دائیں طرف افرادہ کیا۔ لیکن نے اسینے سامنے اور دائیں طرف افرادہ کیا۔ لیکن

# ٣- بَابُ أَدَاء الدُّيُونِ ، وَقَالَ ا للهُ تُعَالَى:

﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللهَ كَانْ سَمِيْعًا بَصِيْرًا﴾

حَدَّنَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ مَدَّنَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بَن وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَن وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَلَمّا أَبْصَرَ - يَعْنِي أَخْدًا - قَالَ : ((مَا أُحِبُ أَنَّهُ تَحَوُّلَ لِي أَخْدًا - قَالَ : ((مَا أُحِبُ أَنَّهُ تَحَوُّلَ لِي أَخْدًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ فَوقَ ثَلاَثٍ لَا قَبْلُ دِيْنَارٌ فَوقَ ثَلاَثٍ اللَّكْثُونِينَ هُمُ الأَقَلُونَ، إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ الْأَكْثُونِينَ هُمُ الأَقَلُونَ، إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا)) – وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ هَكُذَا وَهَكَذَا)) – وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ يَمْنِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ – ((وَقَلِيْلُ لَي يَمْنِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ – ((وَقَلِيْلُ لَي يَمْنِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ – ((وَقَلِيْلُ لَ

مَا هُمْ). وَقَالَ : ((مَكَانَك))، وَتَقَدَّمْ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَسَمِعْتُ صَوتًا، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ. ثُمُّ ذَكُرْتُ قَولَهُ : مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَكَ. فَلَمَّا خَتَى آتِيكَ. فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اللّذِي سَمِعْتُ – أَو قَالَ : الصُّوتُ اللّذِي سَمِعْتُ – أَو قَالَ : الصُّوتُ اللّذِي سَمِعْتُ – قَالَ : ((وهَلْ سَمِعت؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَتَانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاقُ وَالسَّلاَمُ فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أَمْتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أَمْتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَالَ : مَنْ مَاتَ مِنْ أَمْتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّة، قُلْتُ: وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَرَاحِع: ١٢٣٧]

٢٣٨٩ حَدُّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ آبِنَ عَنْ يُونُسَ قَالَ آبْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ آبْنُ شَهِابٍ: حَدُّنَنِي عُبَيدُ آللهِ بْنُ عَبْدِ آللهِ بْنُ عَبْدِ آللهِ بْنُ عُنْدٍ آللهِ عَنْهُ عُنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ ((لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ قَالَ رَسُولُ آللهِ عَنْهُ ((لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحْدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ يَمُرُ عَلَيَّ ثَلَاثٌ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ يَمُرُ عَلَيَّ ثَلَاثٌ أَحْدِدَي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ)) رَوَاهُ صَالِحٍ وعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ)) وَرَاهُ صَالِحٍ وعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ))

الیے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یمیں ٹھرے
رہو۔ اور آپ تھوڑی دور آگے کی طرف بڑھے۔ میں نے پچھ آواز
سن۔ (جیسے آپ کسی سے باتیں کررہے ہوں) میں نے چاہا کہ آپ کی
ضدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ لیکن پھر آپ کا فرمان یاد آیا کہ "یمیں
اس وقت تک ٹھرے رہنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ "اس کے بعد
جب آپ تشریف لائے تو میں نے پوچھایا رسول اللہ! ابھی میں نے
پچھ ساتھا'یا (راوی نے یہ کماکہ) میں نے کوئی آواز سی تھی۔ آپ
میرے پاس جریل میائی آئے تے اور کمہ کے جیں کہ تہماری امت کا
جو شخص بھی اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک
نہ ٹھرا تا ہو' تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پوچھاکہ اگر چہ وہ اس طرح (کے گناہ) کرتا رہا ہو۔ تو آپ نے کماکہ ہاں۔

(۲۳۸۹) ہم سے احمد بن شبیب بن سعید نے بیان کیا کہ اگا کہ ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ان سے بونس نے کہ ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبد نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریہ واللہ شاہ اللہ ساتھ اللہ نے فرمایا 'اگر میرے پاس احد بہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تب بھی جھے یہ پند نہیں کہ تین دن گذر جائیں اور اس (سونے) کا کوئی بھی حصہ میرے پاس رہ جائے۔ سوا اس کے جو میں کی قرض کے دینے کے لئے رکھ چھو روں۔ اس کی روایت صالح اور عقبل نے زہری سے کی ہے۔

اب کا مطلب اس فقرے سے نکلتا ہے۔ گروہ رینار تو رہے جس کو ہیں نے قرضہ اوا کرنے کے لئے رکھ لیا ہو۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض اوا کرنے کی فکر ہر شخص کو کرنا چاہئے۔ اور اس کا اوا کرنا فیرات کرنے پر مقدم ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ فیرات کرنے کے لئے کوئی شخص بلا ضرورت قرض لے تو جائز ہے یا نہیں۔ اور صحح بیہ ہے کہ اوا کرنے کی نیت ہو تو جائز ہے ، بلکہ ثواب ہے۔ عبداللہ بن جعفر بے ضرورت قرض لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا انہوں نے کہا آنحضرت ہا ہی نے فرملیا اللہ قرض دار کے ساتھ ہے یماں تک کہ وہ اپنا قرض اوا کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ رہے اور تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ جو شخص نیک کاموں میں فرج کرنے کی وجہ سے قرض دار ہو جائے تو پروردگار اس کا قرض غیب سے اوا کرا دیتا ہے۔ گرالی کیمیا صفت شخصیتیں آج کل نایاب ہیں۔ بہ طلات موجودہ قرض کی حال میں بھی انجھا نہیں ہے۔ یوں مجبوری میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ گر

خیر خیرات کرنے کے لئے قرض نکالنا تو آج کل کسی طرح بھی زیبا نہیں۔ کیونکہ اداییل کا معالمہ بہت ہی پریشان کن بن جاتا ہے۔ پھراییا مقروض آدمی دین اور دنیا ہر لحاظ ہے گر جاتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو قرض سے بچائے۔ اور مسلمان قرضداروں کا غیب سے قرض اداکرائے۔ آمین۔

#### باب اونث قرض لينا

(۱۳۳۹) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہیں سلمہ بن کیل نے خبردی کما کہ ہیں نے ابو سلمہ سے سنا وہ ہمارے گھر ہیں ابو جریرہ بڑا تھ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک مخص نے رسول اللہ ما تھ ہے ہے ہے قرض کا نقاضا کیا اور سخت ست کما۔ محلبہ بڑی آتھ نے اس کو سزا دینی چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اس کمنے دو۔ صاحب حق کے لئے کہنے کا حق ہوتا ہے اور اسے ایک اونٹ خرید کردے دو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کے اونٹ سے (جو اس نے آپ کو قرض دیا تھا) اچھی عمری کا اونٹ مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہی خرید کے اسے دے دو۔ کیونکہ تم میں اچھاوی ہے 'جو فرط ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ (صدیث اور باب میں مطابقت قرض ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ (صدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے)

#### باب تقاضے میں نرمی کرنا

(۲۳۹۹) ہم ہے مسلم نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبدالملک نے ان سے ربعی بن حراش نے اور ان سے مذیفہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مٹائیل سے سا آپ نے فرمایا کہ ایک مخص کا انتقال ہوا (قبر میں) اس سے سوال ہوا۔ تہمارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کما کہ میں لوگوں سے خرید و فروفت کریا تھا۔ (اور جب کی پر میرا قرض ہوتا) تو میں مالداروں کو معلت دیا کریا تھا اور تک دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کریا تھا۔ اس پر اس کی بخشش ہوگئی۔ ابو مسعود بڑا تھ نیان کیا کہ میں نے کی اس نے کی کریم مٹائیل سے سا ہے۔

اس سے تقاضے میں نری کرنے کی فغیلت البت ہوئی۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرایا ﴿ وَ إِنْ كَانَ ذُوعْسَرَةِ فَنظِرةَ الى منسرةِ و اللهُ تَصَدَّقُوْا عَيْدٌ لَكُمْ ﴾ (البقرة: ٢٨٠) لين اگر مقروض محک دست ہو تو اس كو دُهيل دينا بمترب اور اگر اس ير صدقد عى كردو تو يه اور جى

بمترب - خلاصہ بید کہ بیہ عمل عنداللہ بہت ہی پہندیدہ ہے۔

٦- بَابُ هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنَّهِ؟

# باب کیابدلہ میں قرض والے اونٹ سے زیادہ عمروالا اونٹ ریاجا سکتا ہے؟

مرادیہ ہے کہ قرض میں معاملہ کی رو سے کم عمر والا اونٹ دینا ہے۔ گروہ نہ ملا اور بدی عمر والا مل کیا تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ دینے والے کو اس میں نقصان بھی ہے۔

(۲۳۹۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے کیلی قطان نے' ان سے سفیان توری نے' کہ مجھ سے سلمہ بن کمیل نے بیان کیا' ان سے ابو ہریرہ زائلتہ نے کہ ایک مخص نی کریم ماٹائیا ہے۔

ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ زائلتہ نے کہ ایک مخص نی کریم ماٹائیا ہے۔

سے اپنا قرض کا اونٹ مائلے آیا۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے اس کا اونٹ دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ قرض خواہ کے اونٹ سے اس کا اونٹ دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ قرض خواہ ) نے کما مجھے تم نے میرا پورا حق دیا۔ تہیں اللہ تمہارا حق پورا پورا دے!

مرسول اللہ ماٹائیل نے فرمایا کہ اسے وہی اونٹ دے دو۔ کیونکہ بمترین محص دہ ہے جو سب سے زیادہ بمتر طریقہ پر اپنا قرض ادا کرتا ہو۔

## باب قرض الحجى طرح سے اداكرنا

(۲۳۹۳) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبیہ نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبیہ نے بیان کیا' ان سے ابو ہر رہ بڑا تھ نے بیان کیا' کہ نی کریم ساڑ تیا ہر ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا۔ وہ شخص آپ سے تقاضا کرنے آیا تو آپ نے فرملیا کہ اسے اونٹ دے دو۔ صحابہ نے تلاش کیا لیکن ایسا ہی اونٹ مل سکا جو قرض خواہ کے اونٹ سے اچھی عمر کا تھا۔ آپ نے فرملیا کہ وہی دے دو۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ نے جھے میراحق پوری طرح دیا اللہ آپ کو بھی اس کابدلہ پورا پورادے۔ آپ نے فرملیا کہ تم میں بھتر آدمی دہ ہج جو قرض ادا کرنے میں بھی سے بہتر ہو۔

معلوم ہوا کہ قرض خواہ کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا بردا کار ثواب ہے۔

٧٣٩٧ - حَدُّنَنَا مُسَدُّدٌ عَنْ يَحْتَى عَنْ سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنْ رَجُلاً لَتَى النّبِيِّ فَلَى يَتَقَاضَاهُ بَعِيْرَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَى: ((أَعْطُوهُ)). فَقَالُوا: نَجِدُ إِلاَّ سِنَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنَّهِ، فَقَالَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَعَالَ اللّهِ فَعَالَ اللهِ فَعَالَ اللهِ فَعَالَ اللهِ فَعَالَ اللهِ فَا

٧- بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ
٢٣٩٣- حَدْثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدُثَنَا أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي مَلْمَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَنْهُ سِنٌّ مِنَ الإبلِ، فَجَاءَهُ يَتَفَاضَاهُ، فَقَالَ عَلَى (أَعْطُوهُ).

فَطَلُبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنَّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ)). فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي وَفَى الله بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)). [راجع: ٢٣٠٥]

رَا ﴿ وَالْ عَدَّنَنَا خَلَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ٢٣٩٤ – حَدَّثَنَا خَلَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ و قالَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ اللَّبِيُّ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ – قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ ضُحَى – فَقَالَ: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي)). وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي)). [راجع: 22٣]

اُ اُرَاهُ میں تشریف رکھتے تھے۔ مسعر نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں معنیٰنِ فی شرف نوی میں حاضر کے وقت کا ذکر کیا۔ (کہ اس وقت خدمت نبوی میں حاضر موا) بھر آپ نے فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھ لو۔ میزا آپ پر قرض تھا ' آپ نے اے اداکیا' بلکہ زیادہ بھی دے دیا۔

ایسے لوگ بہت ہی قابل تعریف ہیں جو خوش خوش قرض ادا کر کے سبکدوثی حاصل کر لیں۔ یہ اللہ کے نزدیک بوے پیارے بندے ہیں۔ اچھی ادائیگی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ واجب حق سے پچھ زیادہ ہی دے دیں۔

٨- بَابُ إِذَا قَضَى دُوْنَ حَقّهِ أَوْ
 حَلَّلهُ فَهُوَ جَائِزٌ

باب اگر مقروض قرض خواہ کے حق سے کم ادا کرے جب کہ قرض خواہ اس پر راضی بھی ہو) یا قرض خواہ اسے معاف کر دے توجائز ہے۔

بیان کیا که میں نبی کریم ملتی کیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ معجد نبوی

١٣٩٥ حَدُّنَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَبِلَ يَوْمَ أُحُدِ شَهِيْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدُ قَبِلَ يَوْمَ أُحُدِ شَهِيْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدُ النّبِي قَلْمُ فَلَا عَلَيْهِ وَيُحَلِّلُوا الْمُرَمَاءُ فِي جُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النّبِي قَلْمُ اللهِ فَلَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَنِي فَلَوا، فَلَمْ يَعْطِهِم النّبِي قَلْمَ عَلَيْكَ عَلِيلِي وَيُحَلِّلُوا وَقَالَ: سَنَعْدُو عَلَيْكَ، فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصِبُ وَقَالَ: سَنَعْدُو عَلَيْكَ، فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصِبُحَ، فَطَافَ فِي النّحْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا إِيْرَابُهُمْ أَنْ يَعْلِهُمْ النّبِي قَلْمَ عَلَيْكَ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(۲۳۹۵) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے جردی ' انہیں یونس نے جردی ' انہیں زہری نے بیان کیا ' ان سے کعب بن مالک نے بیان کیا اور انہیں جابر بن عبداللہ جی اور نے جردی کہ ان کے والد (عبداللہ بی اللہ بی کہ مل لیے میں ان پر قرض جلا آ رہا تھا۔ قرض خواہوں نے اپنے حق کے مطالبے میں ان سے دریافت فرمالیا کہ وہ میرے باغ کی مجور لے لیں۔ اور میرے والد کو معاف کردیں۔ لیکن قرض خواہوں نے اس سے انکار کیا تو نبی کریم ملی ہی کہ میں خواہوں نے اس سے انکار کیا تو نبی کریم ملی ہی کہ میں کریم ملی ہی کہ ہم میں کریم ملی ہی کہ ہم میں کریم ملی ہی کہ ہم میں کریم ملی ہی آئیں میرے باغ کامیوہ نہیں دیا۔ اور فرمایا کہ ہم میں کو تہمارے باغ میں آئیں گے۔ چنانچہ جب میں ہوئی تو آپ ہمارے باغ میں تشریف لائے۔ آپ ورخوں میں پھرتے رہے اور اس کے باغ میں برکت کی دعا فرماتے رہے۔ پھر میں نے مجبور تو ڈی اور اس کے میں میرے بعد بھی مجبور باتی کی گئی۔

مضمون باب اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ سال اللہ سال بناتھ کے قرض خواہوں سے کچھ قرض معاف کر دینے کے لئے فرمایا۔ جب وہ لوگ تیار نہ ہوئے ' تو رسول کریم سال اللہ عضرت جابر بناتھ کے باغ میں دعائے برکت فرمائی۔ جس کی وجہ سے سارا قرض پورا ادا ہونے کے بعد بھی تھجوریں باتی رہ گئیں۔

٩- بَابُ إِذَا قَاصً ، أَوْ جَازَفَهُ فِي بِالبِالرَ قرض اداكرتے وقت مجور كے بدل اتن بى مجوريا

## الدَّينِ تَمْرًا بِتَمْرِ أَوْ غَيْرِهِ

٢٣٩٦ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : ﴿ أَنَّ أَبَاهُ تُولِّقَى وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِيْنَ وَسُقًا لِرَجُل مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلُّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ وَكَلَّمَ الْيَهُودِيُّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِيْ لَهُ فَأَنِي، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ النُّخُلَ فَمَشَى فِيْهَا، ثُمُّ قَالَ لِجَابِر: ((جُدُّ لَهُ فَأُوفِ لَهُ الَّذِي لَهُ))، فَجَدُّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَوْفَاهُ ثَلاَثِيْنَ وَسُقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَصْلِ، فَقَالَ: ((أَخْبِرُ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ))، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِيْنَ مَشَى فِيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُبَارَكَنَّ فِيْهَا)). [راجع: ٢١٢٧]

# اور کوئی میوہ یا اناج کے بدل برابر ناپ تول کریا اندازہ کرکے دے تو درست ہے

(۲۳۹۲) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کما کہ ہم سے انس نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے وہب بن کیان نے اور انہیں جابر بن عبداللہ جُئَة اللہ عَن خبر دی کہ جب ان کے والد شہید ہوئے تو ایک بهودی کا تمیں وسق قرض اپنے اوپر چھوڑ گئے۔ جابر بڑاٹھ نے اس ے مہلت مانگی، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر جابر بناٹنہ آ بخضرت ماناتیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ اس یہودی (ابو تھم) سے (مملت دينے كى) سفارش كرديں۔ رسول الله مالي الله علي الله الديووى ے یہ فرمایا کہ جابر بن اللہ کے باغ کے پھل (جو بھی ہوں) اس قرض كے بدلے ميں لے لے 'جو ان كے والدكے اوپراس كاہے'اس نے اس سے بھی انکار کیا۔ اب رسول کریم ماٹھیے اباغ میں داخل ہوئے اور اس میں چلتے رہے۔ پیرجابر رہاللہ سے آپ نے فرمایا کہ باغ کا پھل تو ڑ ك اس كا قرض ادا كرو- جب رسول الله ملي الله التريف لائ تو انہوں نے باغ کی تھجوریں تو ٹیس اور یہودی کا تمیں وسق ادا کردیا۔ سترہ وسق اس میں سے نے بھی رہا۔ جابر بناٹھ آپ ملٹھ کیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو بھی یہ اطلاع دیں۔ آپ اس وقت عصر کی نمازيره رے تھے۔ جب آپ فارغ ہوے توانموں نے آپ كواطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی خبرابن خطاب کو بھی کردو۔ چنانچہ جابر مِنْ اللهِ حضرت عمر مِنْ اللهُ ك يهال كئه حضرت عمر مِنْ اللهُ في فرمايا مين تو اس وقت سمجھ گیاتھاجب رسول الله الله الله الم میں چل رہے تھے کہ اس میں ضرور برکت ہو گی۔

یہ آپ کا مجزہ تھا۔ عرب لوگوں کو تھجور کا جو درخوں پر ہو ایبا اندازہ ہوتا ہے کہ تو ٹر کر تولیں ناہیں تو اندازہ بالکل صحیح نکاتا ہو ہوتا ہے کہ تو ٹر کر تولیں ناہیں تو اندازہ بالکل صحیح نکاتا ہو ہوتا ہے۔ سردو سرکی کی بیشی ہو تو یہ اور بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیو ٹرھے سے زیادہ کا فرق نکلے۔ اگر تھجور پہلے ہی سے زیادہ ہوتی تھا۔ آپ کے زیادہ ہوتی تو یہودی خوشی سے بھی کم معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے دہان پھرنے اور دعا کرنے کی برکت سے وہ ۲ موسی ہوگیا۔ یہ امر عقل کے خلاف نہیں ہے حضرت عیسیٰ علائل اور ہمارے پیارے پیغبر ملی کے خلاف نہیں ہے حضرت عیسیٰ علائل اور ہمارے پیارے پیغبر ملی کے اس قتم کے معجوات مرر سہ کرر ظاہر ہوتے رہے ہیں۔

## باب قرض سے اللہ کی پناہ مانگنا

(۲۳۹۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی' وہ زهری سے روایت کرتے ہیں (دو سری سند) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے' ان سے محمد بن ابی عتیق نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے عروہ نے بیان کیا' اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہانے خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے ''اے اللہ! میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ''کسی نے عرض کیا' یا رسول اللہ! آپ قرض سے اتی پناہ مانگتا ہوں۔ ''کسی نے عرض کیا' یا رسول اللہ! آپ قرض سے اتی پناہ مانگتا ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولنا ہے۔ اور وعدہ کرکے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

#### باب قرض دار کی نماز جنازه کابیان

(۲۳۹۸) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عدی بن ثابت نے ' ان سے ابو طریرہ سے عدی بن ثابت نے ' ان سے ابو طازم نے اور ان سے ابو طریرہ رہائی گئے سے کہ نبی کریم سلی لیا نے فرمایا جو شخص (اپنے انقال کے وقت) مال چھوڑے تو وہ اس کے وار ثوں کا ہے۔ اور جو قرض چھوڑے تو وہ ہمارے ذمہ ہے۔

(۲۳۹۹) ہم سے عبداللہ بن محرفیان کیا'انہوں نے کہا کہ ہم سے
ابو عامر نے بیان کیا' ان سے فلیح نے بیان کیا' ان سے ہلال بن علی
نے ' ان سے عبدالرحمٰن بن الی عمرہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی
اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ہرمومن
کامیں دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اگر تم چاہو تو یہ
آیت پڑھ لو۔ ''نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب
ہے۔'' اس لئے جو مومن بھی انقال کر جائے اور مال چھوڑ جائے تو
چاہئے کہ ور ثااس کے مالک ہوں۔ وہ جو بھی ہوں' اور جو محض قرض

11 - بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنَا الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنَا اللهِ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّتَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّتَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَنْ أَبِي وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلُورَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلُورَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلُورَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاً فَلِورَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاً فَلِورَثَتِهِ، وَمَنْ رَاحِع: ٢٢٩٨]

٣٩٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلال بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُ عَنْ قَالَ: ((مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ وَأَنَا النَّبِيُ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُ عَنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ وَأَنَا وَالآخِرَةِ. اقْرَوُوا إِنْ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَأَيْمَا مُؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً أَنْفُسِهِمْ ، فَأَيْمَا مُؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً

فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أو ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي، فَأَنَا مَولاهُ)).

چھوڑ جائے یا اولاد چھوڑ حائے تو وہ میرے پاس آ جائیں کہ ان کاول میں ہوں۔

[راجع: ۲۲۹۸]

تر میر مرح العنی اس کے بال بچوں کو پرورش کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ لینی بیت المال مین سے یہ خرچہ دیا جائے گا۔ سجان اللہ! اس سے زیادہ شفقت اور عنایت کیا ہو گی۔ جو حضرت رسول کریم ساتھ کیا کو اپنی امت سے تھی۔ باپ بھی بیٹے پر اتنا مرمان نہیں ہو تا جتے آتخضرت سے الم اللہ اللہ علی مسلمانوں یر مهرانی تھی۔ یمی وجہ تھی کہ مسلمان بھی سب آپ پر جان و دل سے فدا تھے۔ مسلمانوں کی حکومت کمیا تھی' ایک جمہوریت تھی۔ ملک کے انظام اور آمدنی میں مسلمان سب برابر کے شریک تھے۔ اور بیت المال یعنی خزانہ ملک سارے مسلمانوں کا حصہ تھا۔ بیہ نہیں کہ وہ بادشاہ کا ذاتی سمجھا جائے کہ جس طرح جاہے' اپنی خواہشوں میں اس کو اڑائے اور مسلمان فاقے مرتے رہیں۔ جیسے جارے زمانے میں عموماً مسلمان رئیسوں اور نوابوں کا حال ہے۔ اللہ ان کو ہدایت کرے۔

﴿ اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْفُسِهِمْ ﴾ - (الاحزاب: ٢) ليني جتنا جرمومن خود اني جان ير آب مهمان جو تا ہے اس سے زيادہ آنحضرت ملٹائیم اس پر مهمان میں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ آدمی گناہ اور کفر کرکے اپنے تنین ہلاکت ابدی میں ڈالنا چاہتا ہے اور آنحضرت سائیل اس کو بھانا چاہتے ہیں اور فلاح ابدی کی طرف لے جانا۔ اس لئے آپ ہر مومن پر خود اس کے نفس سے بھی زیادہ مرمان ہیں۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جو ناوار غریب مسلمان بحالت قرض انقال کر جائیں 'بیت المال سے ان کے قرض کی اوائیگی کی جائے گی۔ بیت المال سے وہ خزانہ مراد ہے جو اسلامی خلافت کی تحویل میں ہوتا ہے۔ جس میں اموال غنائم' اموال ذکوۃ اور دیگر قتم کی اسلامی آمدنیاں جمع موتی ہیں۔ اس بیت المال کا ایک مصرف نادار غریب مساکین کے قرضوں کی ادائیگی بھی ہے۔

باب ادائیگی میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے ٢ - باب] مطلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ . . ٢٤٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنبِّهِ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ((مَطْلُ الغَنيِّ ظُلمٌ)). [راجع: ٢٢٨٧]

> ١٣ - بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالِ وَيُذْكُو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿﴿لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتُهُ وَغَرَضُهُ)). قَالَ سُفْيَانٌ عِوضُهُ: يَقُولُ مَطَلْتَني. وَعُقُوبَتُهُ: الْحَبْسُ.

٧٤٠١ حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ

( ۱۳۴۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا' ان سے معمرنے' ان سے ہمام بن منبہ' وہب بن منبہ کے بھائی ن انهول نے ابو ہر رہ رضی الله عند سے سناکد رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الدار کی طرف سے (قرض کی ادائیگی میں) ثال

باب جس شخص کاحق فکاتا ہو وہ تقاضا کر سکتا ہے اور نی کریم سال کے سے روایت ہے کہ (قرض کے ادا کرنے یر) قدرت ر کھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا' اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال كرديتا ہے۔ سفيان نے كماكه عزت كو حلال كرنابيہ ہے كه قرض خواه کے "تم صرف ٹال مٹول کررہے ہو۔" اور اس کی سزاقید کرناہے۔ (۲۴۰۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا ان سے کیل نے بیان کیا ان سے شعبہ نے 'ان سے سلمہ نے 'ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہر رہرہ رضی الله عنه نے که نبی کریم اللہ اللہ کا خدمت میں ایک شخص قرض مانگنے اور سخت تقاضا کرنے لگا۔ صحابہ رئیکٹیئر نے اس کی گوشالی کرنی چاہی تو نبی کریم سائیل نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو' حق دار ایس باتیں كمه سكتاہے۔

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيُّ اللَّهِ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: ((دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً)). [راجع: ٢٣٠٥]

اس مدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد کے معالمہ میں اسلام نے کس قدر ذمہ واریوں کا احساس ولایا ہے۔ فدكوره قرض خواہ وقت مقررہ سے پہلے ہی تقاضا کرنے آگیا تھا۔ اس کے باوجود آنخضرت ساتھ کیا نے نہ صرف اس کی سخت کلامی کو برداشت کیا بلکه اس کی سخت کلامی کو روا رکھا۔

> ٤ ١ - بَابُ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيْعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بهِ

وَقَالَ الْحَسَنُ : إذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ. وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: قَضَى عُثْمَانُ مَن اقْتَضَى مِنْ حَقَّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بهِ.

باب اگر بیج یا قرض یا امانت کامال بجنسه دیوالیه هخص کے یاس مل جائے توجس کاوہ مال ہے دو سرے قرض خواہوں سے زیادہ اس کاحق دار ہو گا

اور حسن رطائل نے کہا کہ جب کوئی دیوالیہ ہو جائے اور اس کا(دیوالیہ ہونا حاکم کی عدالت میں) وا تنح ہو جائے تو نہ اس کا اپنے کسی غلام کو آزاد کرنا جائز ہو گا اور نہ اس کی خرید و فروخت صحیح مانی جائے گی۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ عثان ہواٹئر نے فیصلہ کیا تھا کہ جو شخص اپنا حق دیوالیہ ہونے سے پہلے لے لے تو وہ اس کامو جاتا ہے اور جو کوئی ا پناہی سامان اسکے ہاں پہچان لے تو وہی اس کا مستحق ہو تا ہے۔

مثلًا زید نے عمرو کے پاس ایک گھوڑا امانت رکھایا اس کے ہاتھ اوھار پیچا' یا قرض دیا' اب عمرو نادار ہو گیا' گھوڑا جول کا تول عمرو کے پاس ملا۔ تو زید اس کو لے لے گا دو سرے قرض خواہوں کا اس میں حصہ نہ ہو گا)

(۲۴۰۲) ہم سے احمد بن بوٹس نے بیان کیا' ان سے زہیرنے بیان کیا' انہوں نے ان سے کی بن سعید نے بیان کیا کما کہ جھے ابو برین محد بن عمرو بن حزم نے خبرا کی انہیں عمر بن عبدالعزیز نے خبروی انہیں ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام نے خبر دی انہوں نے ابو ہررہ رضی اللہ عن سے سنا' آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم \_ في فرمايا يا يه بيان كياكه ميس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كويد فرمات سنا ،جو شخص بوبوا پنامال كى مخص ك یاس پالے جب کہ و ہ شخص دیوالیہ قرار دیا جاچکا ہو۔ توصاحب مال ہی اس کادو سروں کے تقابلہ میں زیادہ مستحق ہے۔ ٢٤٠٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ أَنَّ عُمَرَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَابَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ – أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺيَقُولُ – : ((مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ أَوْ إِنْسَانِ

قَدْ أَفْلُسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ)).

آگر وہ چیزبدل گئی مثلاً سونا خریدا تھا' اس کا زبور بنا ڈالا تو اب سب قرض خواہوں کا حق اس میں برابر ہو گا۔ حنفیہ نے اس میں برابر ہو گا۔ حنفیہ نے اس میں برابر ہو گا۔ حنفیہ نے اس مدیث کے مدیث کے خلاف اپنا فدہب قرار دیا ہے اور قیاس پر عمل کیا ہے۔ حالا نکہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ قیاس کو حدیث کے مخالف ترک کر دینا چاہیے۔

صدیث اپنے مضمون میں واضح ہے کہ جب کسی مخص نے کسی مخص سے کوئی چیز خریدی اور اس پر قبضہ بھی کرلیا۔ لیکن قیمت نہیں اداکی تھی کہ وہ دیوالیہ ہو گیا۔ پس اگر وہ اصل سامان اس کے پاس موجود ہے تو اس کا مستحق پیچنے والا ہی ہو گااور دو سرے قرض خواہوں کا اس میں کوئی حق نہ ہو گا۔ حضرت امام بخاری روائٹے کا یہی مسلک ہے جو حدیث ہذا سے ظاہر ہے۔ حضرت امام شافعی روائٹے کا فتوئی بھی یہی ہے۔

١٥ - بَابُ مَنْ أَخْرَ الْغَرِيْمَ إِلَى الْغَدِ
 أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلَكَ مَطْلاً

وَقَالَ جَابِرٌ: (اشْتَدُّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ
فِي دَيْنِ أَبِي، فَسَأَلَهُمْ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَقْبَلُوا
ثَمَرَ حَائِطِي فَأَبُوا ، فَلَمْ يَعْطِهِمْ الْحَائِطَ
وَلَمْ يَكَسِرْهُ لَهُمْ وَقَالَ: ((سَأَغْدُو
عَلَيْكُمْ)) غَدًا))، فَعَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصْبَحَ
فَدَعَا فِي فَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَقَصْئِتُهُمْ)).

١٦ - بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفلِسِ
 أو المُعدِمِ فقسمَهُ بينَ الغُرَماء، و
 أعطاهُ حتَّى يُنفِقَ على نَفسِه

٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بَنُ زُرَئِعِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعلَّمُ قَالَ، خَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ، عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرِ فَقَالَ النَّبِيُ اللهِ رَجُلٌ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُ اللهِ إِنْ رَجُلٌ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُ اللهِ إِنْ رَجُلٌ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِي اللهِ اللهِ إِنْ رَجُلٌ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِي اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ الل

## باب اگر کوئی مالدار ہو کر کل پرسوں تک قرض ادا کرنے کا وعدہ کرے توبہ ٹال مٹول کرنا نہیں سمجھاجائے گا

اور جابر بن عبداللہ بھی نے بیان کیا کہ میرے والد کے قرض کے سلسلے میں جب قرض خواہوں نے اپنا حق مانگنے میں شدت اختیار کی او نبی کریم ملٹی آبا نے ان کے سامنے یہ صورت رکھی کہ وہ میرے باغ کا میوہ قبول کرلیں۔ انہوں نے اس سے انکار کیا اس لئے نبی کریم ملٹی آبا مین نہیں دیا اور نہ پھل تو ڑوائے بلکہ فرمایا کہ میں تہمارے پاس کل آؤں گا۔ چنانچہ دو سرے دن صبح ہی آپ ہمارے یمال تشریف کل آؤں گا۔ چنانچہ دو سرے دن صبح ہی آپ ہمارے یمال تشریف لائے اور پھلوں میں برکت کی دعا فرمائی۔ اور میں نے (ای باغ سے) ان سب کا قرض ادا کردیا۔

## باب دیوالیہ یا مختاج کامال بیچ کر قرض خواہوں کو بانٹ دینایا خوداس کو ہی دے دینا کہ اپنی ذات پر خرچ کرے

(۲۳۰۲) ہم سے مسدونے بیان کیا 'کماکہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا' ان سے عطاء بن ابی رباح بیان کیا' ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا' ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا' اور ان سے جابر بن عبداللہ بی شائل نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپناایک غلام اپنی موت کے ساتھ آزاد کرنے کے لئے کما۔ نبی کریم ساتھ آزاد کرنے کے لئے کما۔ نبی کریم ساتھ نبی کریم ساتھ فرمایا کہ اس غلام کو جھے سے کون خرید تا ہے؟ نعیم بن عبداللہ نے اس کی قیت بن عبداللہ نے اس کی قیت

(آٹھ سودرہم)وصول کرے اس کے مالک کودے دی۔

عَبْدِ اللهِ، فَأَخَذَ ثَمْنَهُ فَدَ فَعَهُ إِلَيْهِ)).

راجع: ۲۱٤۱]

ای سے باب کا مضمون ثابت ہوا۔ مخص مذکور مفلس تھا' صرف وہی غلام اس کا سرمایہ تھا اور اس کے لئے اس نے اپنے مرنے کے بعد آزادی کا اعلان کر دیا تھا جس سے دیگر مستحقین کی حق تعلقی ہوتی تھی۔ للذا آنخضرت ملٹ کی اسے اس کی حیات ہی میں فروخت کرا دیا۔

## باب ایک معین مدت کے وعدہ پر قرض دینایا بھے کرنا

اور ابن عمر رہی اللہ کے کہا کہ کسی مدت معین تک کے لئے قرض میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ اس کے درہموں سے زیادہ کھرے درہم اسے ملیس۔ لیکن اس صورت میں جب کہ اس کی شرط نہ لگائی ہو۔ عطاء اور عمروین دینار نے کہا کہ قرض میں 'قرض لینے والا اپنی مقررہ مدت کایابند ہوگا۔

(۲۳۰۴) کیث نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ہر مزنے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کسی اسرائیلی شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے دوسرے اسرائیلی شخص سے قرض مانگا تھا۔ اور اس نے ایک مقررہ مدت کے لئے اسے قرض دے دیا تھا۔ (جس کا ذکر سے کر رچکا ہے)

## باب قرض میں کی کرنے کی سفارش کرنا

(۵۰ ۲۳ ) ہم سے مویٰ نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا 'ان سے مغیرہ نے 'ان سے عامر نے 'اور ان سے جابر بڑا پھر نے بیان کیا کہ (میرے والہ) عبداللہ بڑا پھر شہید ہوئے تو اپنے چیچے بال نیج اور قرض چھوڑ گئے۔ میں قرض خواہوں کے پاس گیا کہ اپنا پچھ قرض معاف کر دیں۔ لیکن انہوں نے انکار کیا 'پھر میں نبی کریم سائی لیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ سے ان کے پاس سفارش کروائی۔

١٧ - بَاْبُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، أَو أَجَّلَهُ فِي الْبَيعِ
 قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ : لاَ بَاسَ بِهِ ، وَإِنْ أَعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ
 مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَادِ : هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ.

٧٤٠٤ وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنِ هُوْمُزَ عَنْ بْنِ هُوَمُزَ عَنْ أَبِي هُوَيْوَ مَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ هُوْمُزَ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ أَبِي هُوَائِيْلَ سَأَلَ أَنَّهُ ذَكَوَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَدَفْعَهَا إِلَيْهِ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَدَفْعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى. الْحَدِيْثَ.

[راجع: ۱٤٩٨]

١٨ - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضِعِ الدَّينِ ٥٠ كَانَا قَالَ أَبُو ٢٤٠٥ عَدْنَنَا قَالَ أَبُو عَوَانَا عَنْ مُفِيْرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ جَابِرِ رَضِيَ عَوَانَا عَنْ مُفِيْرَةً عَنْ عَامِرِ بْنِ جَابِرِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَتَرَكَ اللهِ وَتَرَكَ عِيْلاً ودَينًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّينِ عَبْلاً ودَينًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّينِ أَنْ يَصَهُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبُوا، فَأَتَيْتُ أَنْ يَصَهُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبُوا، فَأَتَيْتُ النّبِي وَلَى اللّهِ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا.

انہوں نے اس کے باوجود بھی انکار کیا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ (اپنے باغ کی) تمام تھجور کی قسمیں الگ الگ کرلو۔ عذق بن زید الگ کین الگ الگ کرلو۔ عذق بن زید الگ کین الگ الگ الگ کرلو۔ عذق بن زید الگ اس کے الگ اور بھی جمودوں کے نام ہیں) اس کے بعد قرض خواہوں کو بلاؤ اور بیں بھی آؤں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا کر دیا۔ جب نی کریم سٹھ کے اشریف لائے تو آپ ان کے ڈھر پر بیٹھ گئے۔ اور ہر قرض خواہ کے لئے ملپ شروع کر دی۔ یماں تک کہ سب کا قرض پورا ہو گیااور تھجوراسی طرح باتی ہی رہی جیسے پہلے تھی۔ گویا کی نے اسے چھوا تک نہیں ہے۔

(۲۴۰۲) اور ایک مرتبہ میں نی کریم طافیا کے ساتھ ایک جماد میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر گیا۔ اونٹ تھک گیا۔ اس لئے میں لوگوں سے یجے رہ گیا۔ اتنے میں نی کریم النظام نے اسے پیچے سے مارا اور فرمایا که یه اونث مجھے چ دو۔ مدینہ تک اس پر سواری کی ممہیں اجازت ہے۔ پھرجب ہم مدینہ سے قریب ہوئے تو میں نے نبی کریم ساتھا اے اجازت چاہی' عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے ابھی نئ شادی کی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا "كنوارى سے كى ہے یا بیوہ سے؟ میں نے كماكه بيوه سے ميرے والد عبدالله بالله علی شميد موے تواپ يتي كئ چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے ہیں۔ اس لیے میں نے بوہ سے کی تاکہ انسیں تعلیم دے اور ادب سکھاتی رہے۔ پھر آپ نے فرمایا' اچھا اب اینے گھرجاؤ۔ چنانچہ میں گھر گیا۔ میں نے جب اپنے ماموں سے اونث بیچنے كاذكركياتو انهول في محص ملامت كي اس لي ميس في ان سے اونث کے تھک جانے اور نبی اکرم مٹائیا کے واقعہ کا بھی ذکر کیا۔ اور آپ ك اونك كو مارف كا بهى جب ني كريم ما الدين منع قويس بهى صبح کے وقت اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر موا۔ آپ نے جھے اونٹ کی قیمت بھی دے دی اور وہ اونٹ بھی جھ کو والیر پخش دیا اور قوم کے ساتھ میرا (مال غنیمت کا)حصہ بھی مجھ کو بخش دیا۔ فَقَالَ: ((صَنَّفْ تَمْرَكَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَةٍ، وَاللَّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَاللَّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَاللَّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَاللَّينَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمُّ عَلَى حِدَةٍ، ثُمُّ أَخْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ)). فَفَعَلْتُ. ثُمَّ جَاءَ فَضَعْدَ عَلَيْهِ، وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ النَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ اسْتَوْفَى، وبَقِيَ النَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسُّ)). [راجع: ۲۱۲۷]

٧٤٠٦ ((وَغَزَوْتُ مَعَ النّبِيِّ عَلَى الْمَحِيلُ النّبِيِّ الْمُعَلَى عَلَى الْمَحِيلُ فَتَحَلَّفِ عَلَى الْمَحِيلُ فَتَحَلَّفِ عَلَى الْمَدِينَةِ - فَلَمَّا دَنُونَا وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ - فَلَمَّا دَنُونَا اسْتَأَذَنْتُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَتَوَكَ جَوَادِي صِفَارًا وَمُولُ اللهِ اللهِ وَتَوَكَ جَوَادِي صِفَارًا وَمُولُو جُولُو عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[راجع: ٤٤٣]

آئی ہے اللہ اس اس وجہ سے ملامت کی ہوگی کہ آخضرت سٹی کیا کے ہاتھ اونٹ بیخاکیا ضرور تھا۔ یوں بی آپ کو دے ویا ہوتا۔ سیسی اللہ اللہ اس بات پر کہ ایک ہی اونٹ ہمارے پاس تھا۔ اس سے گر کا کام کاج ثلثا تھا' وہ بھی تو نے بچ ڈالا۔ اب تکلیف ہو گی۔ بعض نے کما ماموں سے جد بن قیس مراد ہے وہ منافق تھا۔

## نةِ باب مال كونتاه كرناليعنى بے جااسراف منع ہے

اور الله تعالی نے سور ہ بقرہ میں فرمایا کہ الله تعالی فساد کو پیند نہیں کرتا (اور الله تعالی کا ارشاد سور ہ بونس میں کہ) اور الله فساد بوں کا منصوب چلنے نہیں دیتا۔ اور الله تعالی نے (سور ہ ہود میں) فرمایا ہے۔ کیا تمہاری نماز تمہیں بیر بتاتی ہے کہ جسے ہمارے باپ دادا بوجت چلے آئے ہیں ہم ان بتوں کو چھوٹر دیں یا اپنے مال میں اپنی طبیعت کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں۔ اور الله تعالی نے (سور ہ نساء میں) ارشاد فرمایا ابنا روبیہ بے وقوفوں کے ہاتھ میں مت دواور بوق فی کی حالت میں جج کرنا۔

## ١٩ - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ السَمَال

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَاللهُ لاَ يُحِبُ الْفَسَادِ﴾ وَ﴿لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْفَسَادِ﴾ وَ﴿لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ﴾، وقَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَصَلُواتُكِ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاوُنَا تَا نَشَاءُ﴾، وقَالَ أَنْ أَنْ نَشَاءُ﴾، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُوتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴾ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُوتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴾ وَالْحجر في ذَلِك، ومَا يُنْهَى عَنِ وَالْحجد في ذَلِك، ومَا يُنْهَى عَنِ الْسُخِداع.

جیجرے بے وقونوں سے مراد نادان ہیں جو مال کو سنبھال نہ سکیں بلکہ اس کو جاہ اور برباد کر دیں۔ جیسے عورت ' نیچ ' کم عقل جوان میں جو اس کے اپنے کی میں ہوڑے ہیں کہ حاکم اسلام کی مخفس کو اس کے اپنے مال میں تفرف کرنے سے دوک دے۔ اور بید دو وجہ سے ہوتا ہے یا تو وہ مخض بے وقوف ہو' اپنا مال جاہ کرتا ہو یا دو مرول کے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ مثلاً مدیون مفلس پر جمر کرنا' قرض خواہوں کے حقوق بچائے کے لئے۔ یا دائین پر یا مریض پر مرتمن اور وارث کا حق بیائے کے لئے۔ یا دائین پر یا مریض پر مرتمن اور وارث کا حق بیائے کے لئے۔ اس دوکئے کو شرعی اصطلاح میں جمر کما جاتا ہے۔

آیات قرآنی سے سیر بھی ظاہر ہوا کہ حلال طور پر کمایا ہوا مال بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا ضائع کرنا یا ایسے نادانوں کو اسے سونپنا جو اس کی حفاظت نہ کر سکیس باوجود سے کہ وہ اس کے حق دار ہیں۔ پھر بھی ان کو ان کے گزارے سے زیادہ دینا اس مال کو گویا ضائع کرنا ہے جو کسی طرح جائز نہ ہوگا۔

٧ ، ٧ ٧ - حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ قَالَ سَرِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، وَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، وَجُلٌ لِلنَّبِيِّ الْبُيُوعِ، فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةً)). فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةً)). فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةً)). فَكَانُ الرُّجُلُ يَقُولُهُ)). [راجع: ٢١١٧]

(۲۴۰۷) ہم سے ابو لعیم نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے ابن عمر بیان کیا انہوں نے ابن عمر بی کریم سائی اس انہوں نے میان کیا کہ نبی کریم سائی اس ایک مخص نے عرض کیا کہ خرید و فروخت میں مجھے دھوکادے دیا جاتا ہے۔ آپ ئے فرمایا کہ جب خرید و فروخت کیا کرے او کہ دیا کر کہ کوئی دھوکانہ ہو۔ چنانچہ بجروہ فخص اس طرح کماکر تا تھا۔

ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے اور مجھ کو تین دن تک افتیار ہے۔ یہ صدیث اوپر گذر چکی ہے۔ یمال باب کی مناسبت یہ ب ک آخضرت میں کی نے مال کو تباہ کرنا برا جانا۔ اس لیے اس کو یہ تھم دیا کہ تھے کے وقت یول کما کرد ' وحوکا فریب کا کام نیس ہے۔

(۲۲۴۰۸) م سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا ان سے جریر نے

٨ • ٢ ٤ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ

عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَولَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَاللهُ عَلَيْكُمْ فَاللهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَاللهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمْهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَات. وَكَثْرَةَ وَهَات. وَكَثْرَةَ وَهَات. وَكَثْرَةَ السُّوَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ)).[راجع: ٨٤٤]

بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے شعبی نے' ان سے مغیرہ بن شعبہ رفاقت نے بیان کیا کہ شعبہ رفاقت نے بیان کیا کہ شعبہ رفاقت نے بیان کیا کہ نی کریم ملٹی ہے اللہ تعالی نے تم پر ماں (اور باپ) کی نافرمانی' لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا (واجب، حقوق کی) اوا نیگی نہ کرنا اور (دو سرول کا مال ناجائز طریقہ پر) دبا لینا حزام قرار دیا ہے۔ اور فضول بکواس کرنے' اور کثرت سے سوالات کرنے اور مال ضائع کرنے کو محروہ قرار دیا ہے۔

لفظ معاو هات كا ترجمہ بعض نے يوں كيا ہے اپنے اوپر پر جو حق واجب ہے جيے ذكوة 'بال بچوں' ناتے والوں كى پرورش' وہ نه وينا۔ اور جس كالينا حرام ہے لينى پرايا مال وہ لے لينا' قبل و قال كا مطلب خواہ مخواہ اپنا علم جنانے كے ليے لوگوں سے سوالات كرنا۔ يا ب ضرورت حالات پوچھنا' كيونكہ يہ لوگوں كو برا معلوم ہوتا ہے۔ بعض بات وہ بيان كرنا نہيں چاہتے۔ اسكے پوچھنے سے ناخوش ہوتے ہوں۔

رجہ باب لفظ اصاعة المال سے نکلنا ہے لینی مال ضائع کرنا کروہ ہے۔ قسطلانی روٹی نے کہا مال برباد کرنا ہے ہے کہ کھانے پینے لیس وغیرہ میں بے ضرورت تکلف کرنا۔ باس پر سونے چاندی کا ملمع کرانا۔ دیوار چست وغیرہ سونے چاندی سے بر نگنا۔ سعید بن جبیر نے کہا مال برباد کرنا ہے ہے کہ حرام کامول بیس خرج کرے اور صبح بی ہے کہ ظابف شرع جو خرج ہو' خواہ دیٹی یا دنیادی کام میں جبیر نے کہا مال برباد کرنا ہے۔ بسرطال جو کام شرعاً مع ہیں جسے چنگ بازی' مرغ بازی' آتش بازی' تاش بازی' ناچ رنگ ان میں تو ایک بیسہ بھی خرج کرنا حرام ہے۔ اور جو کام ثواب کے بیں مثلاً مخاجوں' مسافروں' غربوں' بیاروں کی خدمت' قومی کام جسے مدر سے' بل' سمجد' مخاج خانے خان ان میں جتنا خرج کرے وہ ثواب بی ثواب ہے۔ اس کو برباد کرنا نہیں کمہ سکتے۔ ارہ گیا اپنے نفس کی لذت میں خرج کرنا توا پی حرت یا آبرہ بچائے نفس کی لذت میں خرج کرنا توا پی حرث یا آبرہ بچائے نفس کی لذت میں خرج کرنا مثلاً بے قائدہ بہت اور حالت کے موافق اس میں خرج کرنا اسراف نہیں ہال خرج کرنا مثلاً بے قائدہ بہت سے مگوڑے رکھنا' یا بہت سامامان خریدنا ہے بھی اسراف میں داخل ہے۔

٧ - بابُ العَبدُ راعِ في مالِ سيِّدهِ
 ا ولا يَعمَلُ إلاَّ بإذنهِ

٢٤٠٩ حَدِّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَني هَمَالِـمُ شُعْبْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَني همَالِـمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُــولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ((كُلُكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيدِ: فَالإِمَامُ رَاعٌ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيدٍ: فَالإِمَامُ رَاعٌ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ

## باب غلام اینے آقاکے مال کا نگراں ہے اس کی اجازت کے بغیراس میں کوئی تصرف نہ کرے

رُعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وَهِيَ مَسؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاع، وَهُوَ مَسؤُولٌ عَنْ رَعِيتُهِ)). قَالَ فَسَمِعْتُ هَوُلاَء مِنْ رَسُول اللهِ ﷺ، وَأَحْسِبُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿وَالرَّجُلُ فِي مَالَ أَبِيْهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَكُلُّكُمْ رَاع، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). [راجع: ٨٩٣]

گھر کا حاکم ہے اور اس ہے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ خادم اپنے آقاکے مال کاحاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ بہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے والد کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ پس ہر فخص حاکم ہے اور ہر فخص سے اس کی رعیت کے بارے میں

یہ حدیث ایک بہت بوے تدنی اصل الاصول پر مشمل ہے۔ دنیا میں کوئی مخص بھی ایسا نہیں ہے جس کی پھ نہ اس فہم المسلم کی کھ نہ اس فہم کر کے صبح طور پر ادا کرنا عین شرعی مطالبہ ہے۔ ایک حاکم بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے' گھر میں مرد جملہ اہل خانہ پر حاکم ہے۔ عورت گھر کی مالکہ ہونے کی حیثیت سے گھراور اولاد کی ذمہ دار ہے۔ ایک غلام اپنے آقا کے مال میں ذمہ دار ہے۔ ایک مرد اینے والد کے مال کا ذمہ دار ہے الغرض اس سلسلہ میں تقریباً دنیا کا ہر انسان بندھا ہوا ہے۔ پس ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ حاکم کا فرض ہے اپنی حکومت کے ہرکہ رومہ پر نظر شفقت رکھے۔ ایک مرد کا فرض ہے کہ اینے جملہ اہل خانہ پر توجہ رکھے۔ ایک عورت کا فرض ہے کہ اینے شوہر کے گھر کی ہر طرح سے بوری بوری حفاظت کرے۔ اس کی دولت اور اولاد اور عزت میں کوئی خیانت نہ کرے۔ ایک غلام' نوکر' مزدور کا فرض ہے کہ اینے فرائض متعلقہ کی ادائیگی میں اللہ کا خوف کر کے کو تاہی نہ کرے۔ میں باب کا مقصد ہے۔



باب قرضدار کو پکڑ کرلے جانااور مسلمان اور یہودی میں

١- بَابُ مَا يُذْكُرُ فِي الأَشْخَاص،

#### جھٹرا ہونے کابیان

(۱۲۳۱) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ عم سے شعبہ نے بیان کیا کہ عمرہ کہ عبد الملک بن میسرہ نے مجھے خردی کہا کہ میں نے نزال بن سمرہ سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن سعود بڑا تھ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت اس طرح پڑھتے سنا کہ میں ان کہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت اس طرح پڑھتے سنا کہ رسول اللہ ملتی ہیں نے اس کے خلاف سنا تھا۔ اس لئے میں ان کا ہاتھ تھا ہے آپ کی خدمت میں لے گیا۔ آپ نے (میرا اعتراض سن کر) فرمایا کہ تم دونوں درست پڑھتے ہو۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کیا کرو۔ کیو تکہ تم سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کیا کرو۔ کیو تکہ تم سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کیا کرو۔ کیو تکہ تم سے پہلے کے لوگ اختلاف بی کی وجہ سے تاہ ہو گئے۔

وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ

751 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مِنَ النَّزَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِ فَقَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِي فَقَالَ: ﴿كِلاَكُمَا النَّبِي فَقَالَ: ﴿كِلاَكُمَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ﴿كِلاَكُمَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ﴿كِلاَكُمَا وَلَا شُعْبَةُ أَظُنَّهُ قَالَ: ﴿ (لاَ اللهِ عَلَيْهُ أَظُنَّهُ قَالَ: ﴿ (لاَ تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفَوَا فَهَاكُوا)).

[أطرافه في : ۳٤٠٨، ٣٤١٤، ٢٧٤٣، ٤٨١٣، ٣٢٠٠، ٧١٥٦، ١٥١٨،

اس خوس کو پیٹر سے اس سے نکا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹی اس شخص کو پکڑ کر آنخضرت ساٹھیا کی ضدمت میں لے گئے۔ جب
سیسی اس سے دو سرا بھی۔ آپ کا مطلب بیہ تھا کہ الی چھوٹی باتوں میں لڑنا بھاڑنا ، جنگ و جدل کرنا برا ہے۔ عبداللہ بوٹی کو لازم تھا
مقدمہ ہے وہیا ہی دو سرا بھی۔ آپ کا مطلب بیہ تھا کہ الی چھوٹی باتوں میں لڑنا بھاڑنا ، جنگ و جدل کرنا برا ہے۔ عبداللہ بوٹی کو لازم تھا
کہ اس سے دو سری طرح پر جے کی وجہ بوچھے۔ جب وہ کہتا کہ میں نے آخضرت ساٹھیا ہے ایسا ہی سامے تو آپ سے دریافت کرتے۔
اس حدیث سے ان متعقب مقلدوں کو قسیحت لینا چاہیے ، جو آئین اور رفع بدین اور اس طرح کی باتوں پر لوگوں سے فساد اور
بھڑا کرتے ہیں۔ اگر دین کے کی کام میں شبہ ہو تو کرنے والے سے نرمی اور اظلاق کے ساٹھ اس کی دلیل پوچھے۔ جب وہ صدیث پر
جائے گلا کرتے ہیں۔ اگر دین کے کس کام میں شبہ ہو تو کرنے والے سے نرمی اور اظلاق کے ساتھ اس کی دلیل پوچھے۔ جب وہ صدیث پر
جائے گلا کہ اختلاف کے براس سکوت کرے۔ اب اس سے معرض نہ ہو۔ ہر مسلمان کو افتیار ہے کہ جس صدیث پر چاہے عمل
کرے۔ بشرطیکہ وہ حدیث بالاتفاق منسوخ نہ ہو۔ اس صدیث سے بھی نکا کہ اختلاف بیہ نمیں ہے کہ ایک رفع بران کو افتیار کے کہ ایک رفع بران کو وہرانہ کر ایس کو سائے کو نکہ آپ نے ان
کرونوں کی قرآئوں کو اچھا فرمایا۔ اور لڑنے بھڑنے کو براکا۔ و قال المطھری الاختلاف فی القرآن غیر جائز لان کل لفظ منہ اذا جائز قرناته منبعہ بل علیہما ان یسالا عن ذائک ممن ھو اعلم منہما رفسطلانی کینی مظری نے کہا کہ قرآن مجید میں اختلاف کرنا ناجائز ہے۔ کو نکہ منبعہ بل علیہما ان یسالا عن ذائک ممن ھو اعلم منہما رفسطلانی کینی مظری نے کہا کہ قرآن مجید میں اختلاف کرنا ناجائز ہے۔ کو نکہ ہوگا۔ اور قرآن شریف کے بارے میں اپنی رائے کے کھی کہنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید مسلس طور پر نقل ہو آ چا گلا آ رہا ہو گا۔ اس ان اختلاف کرنا یا دونوں کا انکار ہے سارے قرآن کا انکار سے بہاں ان اختلاف کرنا والوں کو نار کو ان کو اسٹے نے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید مسلس طور پر نقل ہو کہا آ رہا

الغرض اختلاف جو موجب اشقاق و افتراق و فساد ہو وہ اختلاف سخت مذموم ہے اور طبعی اختلاف مذموم نہیں ہے۔

حدیث باب سے یہ بھی نکلا کہ دعویٰ اور مقدمات میں ایک مسلمان کسی بھی غیرمسلم پر اور کوئی بھی غیرمسلم کسی بھی مسلمان پر اسلامی عدالت میں دعویٰ کر سکتا ہے۔ انصاف چاہنے کے لئے مدعی اور مدعاعلیہ کا ہم فدہب ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔

(۲۳۱۱) ہم سے کیل بن قرعہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے ابوسلمہ اور عبدالرحمٰن اعرج نے اور ان سے ابو مررہ بناٹھ نے بیان کیا کہ دو شخصوں نے جن میں ایک مسلمان تھااور دو سرایبودی 'ایک دوسرے كو برا بھلاكها. مسلمان نے كها اس ذات كى قتم! جن نے محمد (اللہ الله) کو تمام دنیا والوں پر بزرگی دی۔ اور یہودی نے کما' اس ذات کی فتم جس نے موی (علیہ الصلوة والسلام) کو تمام دنیا والوں پر بزرگی دی۔ اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر یہودی کے طمانچہ مارا۔ وہ یہودی نبی كريم مليًا إلى خدمت مين حاضر مواء اور مسلمان كے ساتھ اپنے واقعہ کو بیان کیا۔ پھر حضور ملتھ اللہ نے اس مسلمان کو بلایا اور ان سے واقعہ کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے آپ کو اس کی تفصیل بتادی۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا۔ مجھے موسیٰ ملائلہ پر ترجیح نہ دو۔ لوگ قیامت کے دن بے ہوش کر دیئے جائیں گے۔ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ ب ہوشی سے ہوش میں آنے والاسب سے پہلا شخص میں ہوں گا۔ لیکن موسیٰ عَلِاللّا کو عرش اللي کا کناره پکڑے ہوئے پاؤل گا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ ملائلہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں ہوں گے اور مجھ سے پہلے انہیں ہوش آ جائے گا'یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں میں رکھاہے جو بے ہوشی سے مشتنیٰ ہیں۔

٢٤١١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((اسْتَبَّ رَجُلاَن: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودَ ، قَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ الْيَهُودِي: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِيْنَ ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيَ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَدَعَا النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقَ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشُ جَنْبَ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِـمَّنْ اسْتَثْنَى الله)).

ایک روایت میں یوں ہے اس یمودی نے کمایا رسول اللہ! میں ذمی ہوں اور آپ کی امان میں ہوں۔ اس پر بھی اس مسلمان نے بھے کو تھیڑ مارا۔ اس پر اس مسلمان نے بیہ واقعہ بیان کیا۔ گر مجھ کو تھیڑ مارا۔ آپ غصے ہوئے اور مسلمان سے پوچھا تو نے اس کو کیوں تھیٹر مارا۔ اس پر اس مسلمان نے بیہ واقعہ بیان کیا۔ گر آخضرت ملی بھا نے یہ پند نہیں فرمایا کہ کسی نبی کی شان میں ایک رائی برابر بھی تنقیص کاکوئی بہلو اختیار کیا جائے۔

> ٢٤١٧ - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ

(۲۲/۱۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا 'ان سے ان کے بیان کیا 'ان سے ان کے بیان کیا 'بن عمارہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف فرما تھے کہ ایک

یبودی آیا اور کمااے ابوالقاسم! آپ کے اصحاب میں سے ایک نے محصے طمانچہ مارا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا 'کس نے؟ اس نے کما کہ ایک انسیں بلاؤ۔ وہ آئے تو آخضرت ایک انسیں بلاؤ۔ وہ آئے تو آخضرت ملتی ہے نے اسے مارا ہے؟ انہوں نے کما کہ میں نے مائی ہے بازار میں یہ قسم کھاتے سا۔ اس ذات کی قسم! جس نے موکیٰ بلائی کو تمام انسانوں پر بزرگی دی۔ میں نے کما' او خبیث! کیا محمہ التا اور میں نے اس کے منہ پر تھیٹردے مارا۔ اس پر بھی! مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے منہ پر تھیٹردے مارا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' دیکھو انبیاء میں باہم ایک دوسرے پر اس طرح بزرگی نہ دیا کرو۔ لوگ قیامت میں بہوش ہو شامیں ہی ہوں گا۔ لیکن والمیں تی ہوں گا۔ لیکن جا کی قبر سے سب سے پہلے نکلنے والا میں ہی ہوں گا۔ لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ ملائق عرش اللی کایا یہ پھڑے ہوئی ہوں گا۔ اور مجھ سے معلوم نہیں کہ موسیٰ ملائق میں کیا ہوش میں آ جائیں گے یا انہیں پہلی ہوش موں گا اور مجھ سے بہوش مون عبوں ہوگی ہوگی۔

الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ. فَقَالَ: ((مَن؟)) قَالَ: رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ. قَالَ: ((الْاعُوهُ)). فَقَالَ: ((الْمُعُوهُ)). فَقَالَ: ((أَضَرَبْتُهُ؟)) قَالَ: سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَخْلِفُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى يَخْلِفُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى مُحَمَّدٍ الْبَشْرِ، قُلْتُ : أَيْ خَبِيْثُ، عَلَى مُحَمَّدٍ الْبَشِي فَلْدُ: ((لاَ تُحَيِّرُوا بَينَ الأَنبياء، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ النَّاسِ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى الْخُرْشِ، فَلاَ أَدْرِي الْمُؤْلِي ).

[أطرافه في : ٣٣٩٨، ٤٦٣٨، ٢٩١٦،

اس حدیث کے ذیل میں علامہ قطلانی فرماتے ہیں۔ و مطابقة الحدیث للترجمة فی قوله علیه الصلوة والسلام ادعوه فان المیت المیت اللہ علیه صلی الله علیه وسلم یعنی باب اور حدیث میں مطابقت یہ ہے کہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم یعنی باب اور حدیث میں مطابقت یہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیه وسلم یعنی اس کے حق میں سزا تھی۔ اس حدیث کو اور بھی کئی مقامات پر امام بخاری روائتی نے نقل فرماکر اس سے بہت سے مسائل کا استخراج فرمایا ہے۔

پاک نے اپنے صبیب سی او خاتم البینن کا درجہ بخشاہے جملہ انبیاء علیمم السلام پر آپ کی افغلیت کے لئے یہ عزت کم نہیں ہے۔ (۲۲۱۳) ہم سے مویٰ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس رہائن نے بیان کیا کہ ایک یمودی نے ایک لڑی کا سردو پھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا تھا(اس میں کچھ جان باقی تھی) اس سے بوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ کیا فلال نے ' فلال نے ؟ جب اس یمودی کا نام آیا تو اس نے ا پنے سرے اشارہ کیا (کہ ہاں) یمودی پکڑا گیااور اس نے بھی جرم کا ا قرار کرلیا۔ نبی کریم ملتی الم نے تھم دیا اور اس کا سر بھی دو پھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا۔

٣ ٢ ٤ ١ ٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ يَهُودِيًّا رَضًّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَين. قِيْلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلاَنٌ أَفُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّىَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ برَأْسِهَا، فَأْخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاغْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ 🐉 فَرُضٌّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ)).

[أطرافه في : ٢٧٤٦، ٥٢٩٥، ٢٨٨٦،

میں یہودی کا بھی سر دو بقمروں کے درمیان کچل کر اس کو ہلاک کیا گیا۔

۷۷۷۲، ٤٨٨٢، ٥٨٨٢].

يَرَ الله علامه قسطلاني راتيته فرماتے ہيں كه وه متقوّله لؤكي انصار سے تھي۔ و عند الطحاوي عدا يھودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فاخذ اوضاجا كانت عليها و رضح راسها والاوضاح نوع من الحلي يعمل من الفضة و لمسلم فرضح راسها بين حجرين و للترمذي خرجت جارية عليها اوضاح فاخذها يهودي فرضح راسها واخذ ماعليها من الحلي قال فادركت و بهارمق فاتی بھا النبی صلی الله علیه وسلم قبل الحدیث لینی زمانہ رسالت میں ایک یمووی ڈاکو نے ایک لڑی پر حملہ کیا ،جو چاندی کے کڑے پنے ہوئے تھی۔ یمودی نے اس پکی کا سروو پھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا اور کڑے اس کے بدن سے اتار لیے چنانچہ وہ بچی اس عال میں کہ اس میں کچھ جان باقی تھی' آنخضرت مٹڑیام کی خدمت میں لائی گئی اور اس نے اس یبودی کا بیہ ڈاکہ ظاہر کر دیا۔ اس کی سزا

احتج به المالكية والشافعية والحنابلة والجمهور على ان من قتل بشني يقتل بمثله (قسطلاني) ليعني مالكيه اور شافعيه اور حنالمه اور جمہور نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ جو محف جس کمی چیز ہے کہی کو قتل کرے گاای کے مثل سے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ قصاص کا نقاضا بھی یمی ہے۔ گر حضرت امام ابو حنیفہ رہائیے کی رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ مماثلت کے قائل نہیں ہیں۔ اور یمال جو ہٰ کور ہے اسے محض سیای اور تعزیری حیثیت دیتے ہیں۔ قانونی حیثیت میں اسے تسلیم نہیں کرتے گر آپ کا یہ خیال حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نمیں ہے۔ حضرت امام رماٹھ نے خور فرما دیا ہے اذا صح الحدیث فھو مذھبی جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔

> ٧ - بَابُ مَنْ رَدَّ أَمرَ السَّفيهِ والضَّعيفِ الْعَقْل،

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيهِ الإمامُ وَيُذْكُورُ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ اللُّهُ مَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْي، ثُمُّ اللَّهُ مُ

باب ایک شخص نادان یا کم عقل ہو گو حاکم اس پر پابندی نه لگائے مگراس کاکیا ہوا معاملہ رد کیا جائے گا

اور حضرت جابر بخالئہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ملٹی کیا نے ایک شخص کاصدقہ رد کر دیا پھراس کو ایس حالت میں صدقہ کرنے ہے منع فرما دیا' اور امام مالک روایتد نے کماہے کہ اگر کسی کاکسی دوسرے پر قرض

نَهَاهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى
رَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عَبْدٌ وَلاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ
فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ. وَبَاعَ عَلَى الصّعيفِ
ونحوهِ فَدَفَعَ ثَمْنَهُ إِلِيهِ وأَمرَهُ بالإصلاح
والقيامِ بشأنهِ فإن أَفْسدَ بَعْدُ مَنْعَهُ، لأَنْ
النبي في نهى عن إضاعةِ المال، وقال
النبي يُخدَعُ في البيع: إذا بَايَعْتَ فقُل:
لا خِلابة، ولم يأخُذِ النبي في ماله.

ہواور مقروض کے پاس صرف ایک ہی غلام ہو۔ اس کے سوااس کے پاس پھر بھی جائیدادنہ ہو تواگر مقروض اپنے اس غلام کو آزاد کردے تواس کی آزادی جائزنہ ہوگی۔ اور اگر کسی نے کسی کم عقل کی کوئی چیز نیچ کراس کی قیمت اسے دے دی اور اس سے اپنی اصلاح کرنے اور اپنا خیال رکھنے کے لئے کہا۔ لیکن اس نے اس کے باوجود مال برباد کر دیا تو اس کے خرچ کرنے سے حاکم روک دے گا۔ کیونکہ نبی کریم ماٹھ کیا نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ نے اس مختص سے جو خرید تے وقت دھوکا کھا جایا کرتا تھا' فرمایا تھا کہ جب تو گھھ خرید و فروخت کرے تو کہا کر کہ کوئی دھوکے کا کام نہیں ہے۔ رسول یاک ساٹھ کیا نے اس کامال اپنے قبضے میں نہ لیا۔

آئی ہمرے اسل مرق ہور ہور ہور ہے ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک فخص ایک مرفی کے اندے کے برابر سونے کا ایک سیسے اسل مرفی کے اندے کے برابر سونے کا ایک سیسے کولا کے اسل کی خدمت شریف میں آیا اور کھنے لگا کہ آپ بطور صدقہ اسے میری طرف سے قبول فرمائے۔ واللہ! میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیرلیا۔ اس نے پھری کہا۔ آخر آپ نے وہ ڈلا اس کی طرف پھینک ہیا اور فرمایا تم میں کوئی ناوار ہوتا ہے اور اپنا مال جس کے سوا اس کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا خیرات کرتا ہے۔ پھر خالی ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے۔ یہ خیرات کس عالت میں بھی پندیدہ نہیں ہے۔ خیرات اس وقت کرنی چاہیے جب آدمی کے پاس خیرات کرنے کے بعد بھی مال بلق رہ جائے۔ اس حدیث کو ابوداؤد اور این خزیمہ نے نکالا ہے۔

یہ حدیث اسلام کے ایک جامع اصل الاصول کو ظاہر کر رہی ہے کہ انسان کا دنیا ہیں محماج اور نگ دست بن کر رہنا عنداللہ کی علی ہی محبوب نہیں ہے۔ اور خیرات و صد قات کا یہ نظریہ بھی صحیح نہیں کہ ایک آدی اپنے سارے اٹا شد حیات کو خیرات کر کے پھر خود خال ہاتھ بن کر بیٹے جائے اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ آیت قرآنی ﴿ ولا تجعل یدی مغلولة الی عنقک ولا نہسطھا کل البسط ﴾ الایہ اس پر واضح ولیل ہے۔ ہاں بلا شک اگر کوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بولٹے جسیا ایمان و لیتین اور توکل کا الک ہو تو اس کے لئے سب کچھ جائز ہے۔ گریہ قطعا نا ممکن ہے کہ امت میں کوئی قیامت تک حضرت صدیق اکبر براٹھ کا شیل پیدا ہو سکے۔ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر براٹھ کے الفاظ مبارکہ بھیشہ آب ذر سے لکھے جائیں گے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا خیرات لے کر آئے اور کیا گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو کت اللہ و دسولہ میں گھر میں اللہ اور اس کے دسول کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ﴿ إِنَّ صَلَاتِیٰ وَ نَسُکِیٰ وَ مَحْتِایٰ وَ مَمَاتِیٰ لِلّٰهِ چُھوڑ کر آئیا ہوں اور بلق سب پچھوڑ کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ﴿ إِنَّ صَلَاتِیٰ وَ نَسُکِیٰ وَ مَحْتِایٰ وَ مَمَاتِیٰ لِلّٰہِ وَ اِلَّ اِلْ الله عنه و ارضاہ وَ رَبِ الله عنه و ارضاہ

امت کے ان بدرین لوگوں پر ہزار نفرین جو ایسے فخر اسلام عاش رسول کریم سل اللہ کی شان میں تمرا بازی کرتے اور بے حیائی کی حد ہو گئی کہ اس تمرا بازی کو کار ثواب جانتے ہیں۔ کے ہے۔ ﴿ فاضلهم الشيطان بما کانوا يفسقون ﴾

اس باب کے ڈیل حافظ صاحب قرماتے ہیں۔ واشار البخاری ہما ذکر من احادیث الباب الی التفصیل بین من ظهرت منه الاضاعة فیرد تصرفه فیما اذاکان فی الشنی الکثیر اوالمستغرق و علیه تحمل قصة المدبر و بین ما اذاکان فی الشنی الیسیر اوجعل له شرطا یامن به من افساد ماله فلابرد (فتح البادی) لینی باب میں مندرجہ احادیث سے مجتمد مطلق حضرت امام بخاری رطیقہ نے اس تفصیل کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب مال کشرہ و یا کوئی اور چیزجو خاص اہمیت رکھتی ہو اور صاحب مال کی طرف سے اس کے ضائع کر دینے کا خطرہ ہو تو اس کا تصرف حکومت کی طرف سے اس میں رد کر دیا جائے گا۔ مدبر کا واقعہ ای پر محمول ہے اور اگر تھوڑی چیز ہو یا کوئی الی شرط لگا دی گئی ہو جس سے اس مال کے ضائع ہونے کا ڈرنہ ہو تو الی صورت میں اس کا تصرف قائم رہے گا اور وہ ردنہ کیا جاسکے گا۔ اصل مقصد مال کی حفاظت اور قرض خواہ وغیرہ اٹل حقوق کو ان کے حقوق کا ملنا ہے۔ یہ جس صورت ممکن ہو۔ یہ سلطان اسلام کی صوابدید سے متعلق چیز ہے۔

٢٤١٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ رَجُلٌ رَجُلٌ رَجُلٌ رَجُلٌ لَهُ النّبِيُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَجُلٌ رُجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُ اللهُ ((إِذَا يُعْتَ فَقُلْ لاَ خِلابة))، فَكَانَ يَقُولُهُ)).

(۲۲/۱۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا اُن سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ' انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رہی ہے ہے سا' آپ نے کہا کہ ایک صحابی کوئی چیز خریدتے وقت دھوکا کھا جایا کرتے تھے۔ نبی کریم ماٹی ہے نان سے فرمایا کہ جب تو خریدا کرے تو کمہ دیا کر کہ کوئی دھوکا نہ ہو۔ پس وہ اسی طرح کہا کرتے تھے۔

[راجع: ۲۱۱۷]

۔ آخضرت ملی کے کم تجربہ ہونے کے باوجود اس مخص پر کوئی پابندی نہیں لگائی ' طالانکہ سامان خریدنا ان سے نہیں آتا تھا۔ اسی سے مقصد باب ثابت ہوا۔

٢٤١٥ - حَدُّنَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدُّنَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْسُمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَلَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدًا لَيْسَ لَهُ مَال غَيْرُه، فَرَدً النَّبِيُّ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

(۲۳۱۵) ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا کہ ان سے جابر بڑا تھ نے کہ ایک بیان کیا ان سے محمد بن مشکد ر نے اور ان سے جابر بڑا تھ نے کہ ایک شخص نے اپناایک غلام آزاد کیا۔ لیکن اس کے بوا اور کوئی مال نہ تھا۔ اس لیے نبی کریم ماٹی لیا نے اسے اس کا غلام واپس کرا دیا۔ اور اسے تعیم بن شحام نے خرید لیا۔

[راجع: ۲۱٤١]

دو سری روایات میں ہے کہ یہ مخص مقروض تھا اور قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پھی نہ تھا۔ صرف یمی غلام تھا اور اس بھی اس نے مدبر کر دیا تھا۔ آپ نے جب تغییلات کو معلوم کر لیا تو اس کی آزادی کو رد کر کے اس غلام کو نیلام کرا دیا اور اس حاصل شدہ رقم سے اس کا قرض ادا کرا دیا۔ واللہ اعلم۔

٤ - بَابُ كَلاَمِ الْخُصومِ بعضهم في بعض بعض بعض

باب مدعی ما مدعی علیہ ایک دو مرے کی نسبت جو کہیں (یہ غیبت میں داخل نہیں ہے) بشرطیکہ ایساکوئی کلمہ منہ سے نہ تکالیں جس میں حدیا تعزیر واجب ہو۔ ورنہ سزادی جائے گی۔

باب کے زیل حافظ مرحوم فرماتے ہیں۔ ای فیما لایوجب حدا و لاتعزیرا فلا یکون ذالک من الغیبة المحرمة ذکر فیه اربع احادیث

لینی مدی اور مدی علیہ آپس میں ایسا کلام کریں جس پر حد واجب نہ ہوتی ہو اور نہ تعزیر۔ پس ایسا کلام غیبت محرمہ میں شار نہیں کیا جائے گا۔ اس باب کے ذیل حضرت امام بخاری رائیے نے چار احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی اور دو سری حدیث ابن مسعود اور اشعث بی ایک کی ہے۔ والمغرض منه قوله قلت یا رسول الله اذا یحلف و یذھب بما لی فانه نسبه الی الحلف الکاذب و لم یواخذ بذالک لانه اخبر بما یعلمه منه فی حال النظام منه لیحتی غرض حدیث اشعث رائی شرک سے کہ انہوں نے حضور سائی کیا کے سامنے مدی علیہ کے بارے میں بیان ویا کہ وہ جھوٹی قتم کھا کر میرا مال سے اڑے گا۔ آپ نے مدعی کے اس بیان پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ تیمری حدیث کعب بن مالک رائی میں فار تفعت اصوا تھما کے الفاظ ہیں۔ اور بعض طرق میں فتلاحیا کا لفظ بھی آیا ہے کہ وہ دونوں باہمی طور پر بھٹر نے لگے۔ اس سے مقمد باب ثابت ہو تا ہے۔ چو تھی حدیث ہشام بن حکیم بن حزام رائی کے ساتھ حضرت عمر رائی کا واقعہ ہے جس میں حضرت عمر رائی کے اجتماد کی بنا پر حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رائی کیا ہے کہ عام حضرت عمر رائی کے کہ وہ دونوں باہمی میں حضرت عمر رائی کی خات کے دی بنا پر حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رائی کی حدیث ہشام بن حکیم بن حزام رائی کیا گا واقعہ ہے جس میں حضرت عمر رائی کی نے اجتماد کی بنا پر حضرت ہشام برائی پر انکار فرمایا تھا۔

مقصد یہ ہے کہ دوران مقدمہ میں عین عدالت میں مرعی اور مدعی علیہ آپس میں بعض دفعہ کچھ سخت کلای کر گذرتے ہیں اور بعض او قات عدالت ان پر کوئی نوٹس نہیں لیتی۔ ہاں اگر حد کے باہر کوئی شخص عدالت کا احترام بالائے طاق رکھ کر سخت کلامی کرے گا تو یقینا وہ قابل مزا ہو گا۔

آخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ الْحُبَرِنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ)). قَالُ مُسْلِمٍ لَقِي الله وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ)). قَالُ مُسْلِمٍ لَقِي الله وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ)). قَالُ مُسْلِمٍ لَقِي الله وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ)). قَالُ مَسْلِم لَقِي الله وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ)). قَالَ اللهُ مَعْدَيٰي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ النّبِي اللهِ عَنْ الْيَهُودِ أَرْضُ اللهِ وَمَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

.[راجع: ٢٥٦٦، ٢٣٥٧]

(۲۳۱۲'۱۷) ہم سے محد نے بیان کیا کما کہ ہم کو ابو معاویہ نے خروی ، انہیں اعمش نے 'انہیں مثقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑاتھ نے بیان کیا کہ رسول الله ملتہ اللہ نے فرمایا۔ جس نے کوئی جھوئی فتم جان بوجھ کر کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کرلے۔ تووہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہو گاکہ اللہ پاک اس پر نمایت ہی غضبناک ہو گا۔ راوی نے بیان کیااس پر اشعث بڑاٹھ نے کما کہ اللہ کی قتم! مجھ سے ہی متعلق ایک مسلے میں رسول کریم سالم اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ میرے اور ایک یمودی کے درمیان ایک زمین کا جھڑا تھا۔ اس نے انکار کیا تو میں نے مقدمہ نبی کریم ملڑ پیا کی خدمت میں پش کیا۔ آخضرت سال نے مجھ سے دریافت فرمایا کیا تمارے یاس کوئی گواہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آنخضرت لٹھائیے نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آنخضرت سالی کے یہودی سے فرمایا کہ پھر توقتم کھا۔ اشعث بزاتھ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا' یا رسول اللہ! پھر تو سے جھوٹی قتم کھالے گا اور میرا مال اڑا لے جائے گا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی 'ب شک وہ لوگ جو اللہ کے عمد اور این قسموں سے تھوڑی بونجی خريدتے ہيں' آخر آيت تك۔

مدی لینی اشعث بن شخد من عدالت عالیه نبویه مین یهودی کی خای کو صاف نفظوں میں ظاہر کر دیا۔ باب کا کی مقصد ہے که مقدمه سے متعلق مدی اور مدی علیه عدالت میں اینے اپنے دلائل واضح کر دیں' اس کا نام غیبت نہیں ہے۔

۲٤١٨ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكُ عَنْ كَعْبِ رَضِيَ الله عَنْهُ : ((أَنَّهُ مَالِكُ عَنْ كَعْبِ رَضِيَ الله عَنْهُ : ((أَنَّهُ مَالِكُ عَنْ كَعْبِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى: ((يَا كَعْبُ)) قَالَ: لَبُيْكَ يَا رَسُولُ فَنَادَى: ((ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا)) – فَأَوْمَا لَا لِهُ قَالَ: لَلْهُ قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا لِللهِ قَالَ: ((قُمْ فَاقْضِهِ)). لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ: ((قُمْ فَاقْضِهِ)).

بران کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عثان بن عمر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو یونس نے خبردی ' عثان بن عمر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو یونس نے خبردی ' انہیں عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہوں نے ابن ابی انہوں نے ابن ابی انہوں نے ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سے معجد میں اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ اور دونوں کی مدرد رضی اللہ عنہ ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر میں من لی۔ آپ نے اپنے جرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر پکارا اے کعب! انہوں نے عرض کیا ' یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم میں عاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم میں عاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کم کردیتے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کما کہ میں نے آدھا قرض کم کردیتے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کما کہ میں نے کما کہ اٹھ اب قرض ادا کردے۔

[راجع: ۲۷۵]

جھڑا طے کرانے کا ایک بھرین راستہ آپ نے اختیار فرمایا۔ اور بے حد خوش قسمت ہیں وہ دونوں فریق جنہوں نے دل و جان سے آپ کا یہ فیصلہ منظور کرلیا۔ مقروض اگر ننگ دست ہے تو ایسی رعایت دینا ضروری ہو جاتا ہے اور صاحب مال کو بہر صورت صبر اور شکر کے ساتھ جو ملے وہ لے لینا ضروری ہو جاتا ہے۔

٢٤١٩ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ النَّقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْمَحْطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: ((سَمِعْتُ الله عَنْهُ يَقُولُ: ((سَمِعْتُ الله عَنْهُ عَنْهُ يَقُولُ: والسَمِعْتُ الله عَلَيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقُرأُ سُورَةَ الله وَكَانَ الله عَلَي عَيْرِ مَا أَقْرَوَهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَي عَيْرِ مَا أَقْرَائِيْهَا، وَكِذْتُ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْهَالتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ أَمْهَالتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ أَمْهَالتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمُّ أَمْهَالتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ

(۲۳۱۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی 'انہیں ابن شماب نے 'انہیں عروہ بن زبیررضی اللہ عنہ نے 'انہیں عبدالرحمٰن بن عبدالقاری نے کہ انہوں نے عمر بن خطاب بڑا تھ سے سنا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام بڑا تھ کو سورہ فرقان ایک دفعہ اس قرائت سے پڑھتے ساجو اس کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا۔ حالا نکہ میری قرائت خود رسول اللہ طاق کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا۔ حالا نکہ میری قرائت خود رسول اللہ طاق کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا۔ حالا نکہ میری قرائت خود رسول بیٹھوں 'لیکن میں نے انہیں مملت دی کہ وہ (نمازے) فارغ ہولیں۔ اس کے بعد میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو گھیٹا اور

رسول الله ملتاليم كى خدمت ميں حاضركيا۔ ميں نے آپ سے كماكہ ميں نے انہيں اس قرات كے خلاف پڑھتے ساہے جو آپ نے مجھے سكھائى ہے۔ حضوراكرم ملتا يا نہيں چھوڑ دے۔ پھر ان سے فرمايا كہ انہوں نے وہى اپنى قرات سائى۔ آپ نے فرمايا كہ اسى طرح ازل ہوئى تھى۔ اس كے بعد مجھ سائى۔ آپ نے فرمايا كہ اب تم بھى پڑھو۔ ميں نے بھى پڑھ كے سايا۔ آپ نے اس پڑھ كوران سات آپ نے اس پر بھى فرمايا كہ اسى طرح نازل ہوئى۔ قرآن سات قرائوں ميں نازل ہوا ہے ، تم كوجس ميں آسانى ہواى طرح سے پڑھ لياكرو۔

لَبُنتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِنْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ اللهُ الل

ا یعنی عرب کے ساتوں قبیلوں کے محاورے اور طرز پر اور کمیں کمیں اختلاف حرکات یا اختلاف حروف سے کوئی ضرر نہیں استین اختلاف سے خام ہوتا ہے۔ علاء نے کما ہے کہ قرآن بھر میں استین استین استین استین اور مطالب میں فرق نہ آئے۔ جیسے سات قرآتوں کے اختلاف سے ظاہر ہوتا ہے۔ علاء نے کما ہے کہ قرآن مجید مشہور سات قرآتوں میں سے ہر قرآت کے ساتھ پڑھنا اکثر علاء نے ورست نہیں رکھا۔ جیسے حضرت عائشہ رہی آتھا کی قرآق حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی وصلوة العصر یا ابن مسعود رہائش کی قرآت فعا استمتعتم منهن الی اجل مسمی

ابب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت

## باب جب حال معلوم ہو جائے تو مجرموں اور جھگڑے والوں کو گھرسے نکال دینا

اور ابو بکر بڑاٹھ کی بمن ام فروہ رہی ہیں ان جب وفات صدیق اکبر پر نوحہ کیا تو حضرت عمرفاروق رہاٹھ نے انہیں (ان کے گھرسے) نکال دیا۔

تاکہ اس حرکت سے روح صدیق اکبر بڑ تھے کو تکلیف نہ ہو۔ اور جبینرو تنکفین کے کام میں خلل نہ آئے۔ پھرفاروق اعظم کا جلال نوحہ جیسے ناجائز کام کو کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ ام فروہ والی روایت کو ابن سعدنے طبقات میں نکالا ہے۔

(۲۴۲۰) ہم سے محربن بشار نے بیان کیا کہا کہ ہم سے محربن عدی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے محربن عدی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے محربن بنان سے نے بیان کیا حمید بن عبد الرحمٰن نے 'ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'میں نے تو یہ ارادہ کرلیا تھا کہ نماز کی جماعت قائم کرنے کا حکم دے کرخود ان لوگوں کے گھروں کے بوائ جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا بر جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا

٧٤٧- حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ صَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتْقَامَ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى مَنَاذِلِ قَومٍ لاَ فَتْقَامَ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى مَنَاذِلِ قَومٍ لاَ فَتْ إِلَى مَنَاذِلِ قَومٍ لاَ قَومٍ لاَ قَومٍ لاَ قَومٍ لاَ قَومٍ لاَ أَنْ اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهِ الْمَا لَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَا لَا أَنْ الْمُولِ قَومٍ لاَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُوالِلْمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِلْم

دول۔

يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ)).

راجع: ۲٤٤]

اس سے بھی ثابت ہوا کہ خطا کاروں پر کس حد تک تعزیر کا تھم ہے۔ خصوصاً نماز با جماعت میں تساہل برتنا اتن بزی غلطی ہے جس کے ار تکاب کرنے والوں پر آپؓ نے اپنے انتمائی غیظ و غضب کا اظہار فرمایا۔ اس سے باب کامقصد ثابت ہوا۔

آ تیج من الفظ فاحرق علیهم سے ترجمہ باب نکاتا ہے کیونکہ جب گھر جلائے جائیں گے تو وہ نکل بھاگیں گے۔ پس گھر سے لیک کانا جائز ہوا۔ ہارے شخ امام ابن قیم نے اس حدیث سے اور کی حدیثوں سے دلیل لی ہے کہ شریعت میں تعزیر بالمال درست ہے یعنی حاکم اسلام کسی جرم کی سزا میں مجرم کو مالی تاوان کر سکتا ہے۔

پچھلے باب میں مدعی اور مدعی علیہ کے باہمی ناروا کلام کے بارے میں کچھ نری تھی۔ مجتد مطلق حضرت امام بخاری رطاقیہ نے بیہ باب منعقد فرما کر اشارہ کیا کہ اگر حد سے باہر کوئی حرکت ہو تو ان پر سخت گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ ان کو عدالت سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ حضرت امام نے حضرت عمر بخاتی کے اس اقدام سے استدلال فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر بخاتی کی وفات پر خود ان کی بمن ام فروہ بڑتھ کو جب نوحہ کرتے دیکھا تو ان کو گھر کے نکلوا ویا۔ بلکہ بعض دو سمری نوحہ کرنے والی عورتوں کو درے مار مار کر گھر سے باہر نکالا۔

فثبتت مشروعية الاقتصار على اخراج اهل المعصية من باب الولى و محل اخراج الخصوم اذا وقع منهم من المراء و اللدد مايقتضى ذالك. (فتح الباري)

## ٦- باب دَعوَى الوَصيِّ للميتِ ببميت كاوصى اس كى طرف عدوى كرسكتاب

(اس باب کے زیل حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ ای عن المیت فی الاستلحاق وغیرہ من الحقوق ذکر فیہ حدیث عائشة فی قصة سعد و ابن زمعة قال ابن المنیر ملخصه دعوی الوصی عن الموصی علیه لانزاع فیه و کان المصنف اداد بیان مستند الاجماع وسیاتی مباحث المحدیث المذکور فی کتاب الفرائص (فتح) لیمی مرنے والا جس کو وصیت کر جائے وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لئے وعوی کر سکتا ہے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ گویا حضرت امام مراثیہ نے یمی اشارہ فرمایا ہے کہ اس پر جمع علمائے امت کا اجماع ہے۔

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ رَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقُاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النّبِيِّ اللهِ أَوْصَانِي أَمَةِ زَمْعَةً، فَقَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ اللهِ أَوْصَانِي أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَنِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فَأَلِي اللهِ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النّبِي فَلَكُ شَبَهَا وَلَكَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النّبِي فَلَكُ شَبَهَا وَلِلاً عَلَى فِرَاشٍ أَبِي فَرَأَى النّبِي فَلَكُ شَبَهَا وَلِلاً عَلَى فِرَاشٍ أَبِي فَرَأَى النّبِي عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً وَلِكُ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً بَيْ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً بَا عَبْدُ بْنُ وَمُعَةً بَا عَبْدُ بْنُ وَعْمَةً بَالْمُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ إِلَيْعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)). [راجع: ٢٠٥٣]

واضح مشابہت دیکھی۔ لیکن فرریا کہ اے عبد بن زمعہ! لڑکاتو تمہاری ہی پرورش میں رہے گا۔ کیونکہ لڑکا '' فراش'' کے تابع ہوتا ہے۔ اور سودہ بڑائٹہ تو اس لڑکے سے بردہ کیا کر۔

حضرت سعد بڑاتھ اپنے کافر بھائی کی طرف سے وصی تھے۔ اس لیے انہوں نے اس کی طرف سے دعویٰ کیا۔ جس میں کچھ اصلیت تھی۔ گر قانون کی رو سے وہ دعویٰ محیح نہ تھا۔ کیونکہ اسلامی قانون ہیہ ہولد للفراش وللعاهر الحجر اس لیے آپ نے ان کا دعویٰ خارج کر دیا۔ گراتقوا الشبھات "کے تحت حضرت سووہ بڑاتھ کو اس لڑکے سے پردہ کرنے کا حکم فرما دیا۔ بعض دفعہ حاکم کے سامنے پچھ الیے حقائق آ جاتے ہیں کہ ان کو جملہ دلائل سے بالا ہوکرانی صوابدید پر فیصلہ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔

٧- باب التَّوَتُّقِ مـمَّن تُخشى مَعَرَّتهُ
 وَقَيْدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيْمِ
 الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْشَنِ وَالْفَرَانِضِ.

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَنْ سَعِيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَنْ سَعِيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: (فَجَاءَتُ بِسُولُ اللهِ عَنْهُ بَيْكُ قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالُ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. فَحَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟)) اللهِ عَنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ – فَلَكَرَ الْحَدِيْثَ. قَالَ : ((مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟)) قَالَ : ((أَطْلِقُوا ثُمَامَةً))).

باب اگر شرارت کاڈر ہو تو ملزم کا باند ھنادرست ہے اور عبداللہ بن عباس بڑی ﷺ نے (اپنے غلام) عکرمہ کو قرآن و حدیث اور دین کے فرائض سکھنے کے لئے قید کیا۔

اللہ عنہ او ہے سعید بن ابی سعید نے اور انہوں نے کہاکہ ہم سے لیث نے بیان کیا' انہوں نے کہاکہ ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی سعید نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و ہے کہتے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے چند سواروں کا ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام ثمامہ بن اثال تھا اور جو اہل بیامہ کا سروار تھا' پکڑ لائے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا' ثمامہ! تو کہم صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا' ثمامہ! تو اچھا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا' اے محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) میں نہم کو چھو ڑ دو۔

[راجع: ٤٦٢]

آ کئی دفعہ کی گفتگو میں ثمامہ اظاق نبوی سے حد درجہ متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے آپ سے ہربار کما تھا کہ آپ اگر میرے سیج سیج سیج سیج اس کے تو میں اس کی ناقدری نہیں کروں گا۔ چنانچہ یمی ہوا۔ آپ نے اسے بخوشی اعزاز و اکرام کے ساتھ آزاد فرما دیا۔ وہ فورا ہی ایک کنویں پر گیا اور عشل کر کے آیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پس ترجمۃ الباب ثابت ہوا کہ بعض طالت میں کسی انسان کا کچھ وقت کے لئے مقید کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور الی حالت میں یہ گناہ نہیں ہے بلکہ نتیجہ کے لحاظ سے مفید طالت میں کہا ہوں ہے۔

عمد نبوی انسانی تدن کا ابتدائی دور تھا۔ کوئی جیل خانہ الگ نہ تھا۔ الندا مجد ہی سے بید کام بھی لیا گیا۔ اور اس لئے بھی کہ ثمامہ کو مسلمانوں کے دیکھنے کا بہت ہی قریب سے موقع دیا جائے اور وہ اسلام کی خوبیوں اور مسلمانوں کے اوصاف حسنہ کا بغور معائنہ کر سکے۔



خصوصاً اخلاق محمدی نے اسے بہت ہی زیاوہ متاثر کیا۔ سے ہے۔

آنچه خوبال همه دارند تو تنها داری.

ترجمۃ الباب الفاظ فربطوہ بساریۃ من سوادی المسجد سے نکتا ہے۔ شریح قاضی جب کی پر کچھ تھم کرتے اور اس کے بھاگ جانے کا ڈر ہوتا تو مبحد میں اس کو حراست میں رکھنے کا تھم دیتے۔ جب مجلس برخاست کرتے 'اگر وہ اپنے ذمے کا حق اواکر ویتا تو اس کو چھوڑ دیتے ورنہ قید خانے میں مجموا دیتے۔

دو سری روایت میں یوں ہے آپ ہر صبح کو تمامہ کے پاس تشریف لے جاتے اور اس کا مزاج اور حالات دریافت فرماتے۔ وہ کہتا کہ اگر آپ جھے کو قبل کرا دیں گے تو میرا بدلہ لینے والے لوگ بہت ہیں۔ اور اگر آپ جھے کو چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا بہت بہت احسان مند رہوں گا۔ اور اگر آپ میری آزادی کے عوض روپیہ چاہتے ہیں تو جس قدر آپ فرمائیں گے آپ کو روپیہ دوں گا۔ کی روز تک معاملہ ایسے ہی چلتا رہا۔ آخر ایک روز رحمتہ للعالمین ساتھ نے تمامہ کو بلا شرط آزاد کرا دیا۔ جب وہ چلنے لگا تو صحابہ کو خیال ہوا کہ شاید بیہ فرار افقیار کر رہا ہے۔ گر تمامہ ایک درخت کے نیچے گیا جمال پانی موجود تھا۔ وہاں اس نے عسل کیا۔ اور پاک صاف ہو کر دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ اور کما کہ حضور اب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ فوراً ہی اس نے کلمہ شماوت اشھد ان لا الله الا الله و اشھد ان محمد درسوں الله پڑھا اور صدق دل سے مسلمان ہوگیا۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔

## باب حرم میس کسی کو باند هنااور قید کرنا

اور نافع بن عبدالحارث نے مکہ میں صفوان بن امیہ سے ایک مکان جیل خانہ بنانے کے لیے اس شرط پر خریدا کہ اگر عمر رہا تی اس خریداری کو منظور کریں گے تو تھے پوری ہوگی۔ ورنہ صفوان کو جواب کرنے تک چار سو دینار تک کرایہ دیا جائے گا۔ ابن زبیر بڑی تھا نے مکہ میں گوگوں کو قد کیا۔

٨- بَابُ الرَّبْطِ والحبسِ في الحرَم وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسَّجْنِ بِمَكُة مِنْ صَفْوَانِ بْنِ أُمَيَّةً، عَلَى لِلسَّجْنِ بِمَكُة مِنْ صَفْوَانِ بْنِ أُمَيَّةً، عَلَى أَنَّ عُمَرُ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعَهُ، وَإِن 'لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِانَةٍ. وَسَجَنَ ابنُ الزُّبَيرِ بِمَكَّةً.

مکت المکرمہ سارا ہی حرم میں داخل ہے۔ للذا حرم میں جیل خانہ بنانا اور مجرموں کا قید کرنا ابت ہوا۔ ابن زبیر اللظ کے اثر کو ابن سعد وغیرہ نے نکالا ہے کہ ابن زبیر نے حسن بن محد بن حفیہ کو دارالند وہ میں سجن عارم میں قید کیا۔ وہ وہاں سے نکل کر بھاگ گئے۔

٢٤٢٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَعِيْدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَلَالُهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَلَالُهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَلْلُهُ مُمَامَةً بْنُ أَلْلُهُ مُمَامَةً بْنُ أَلْلُهُ مُمَامَةً بْنُ اللّهِ مِنْ سَوَارِي

(۲۲۲۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیٹ ابوں نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کا ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا۔ جو بنو حنیفہ کے علیہ وسلم نے سواروں کا ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا۔ جو بنو حنیفہ کے ایک ستون سے ایک مخص ثمامہ بن اثال کو پکڑ لائے۔ اور مسجد کے ایک ستون سے اس کو باندھ دیا۔

الْمَسْجِدِي). [راجع: ٤٦٢]

مدینہ بھی حرم ہے تو حرم میں قید کرنے کا جواز ثابت ہوا۔ یہ باب لا کر امام بخاری نے رد کیا جو ابن ابی شیبہ نے طاؤس سے روایت کیا کہ وہ مکہ میں کسی کو قید کرنا ہرا جانتے تھے۔

## (552) S

## بسم الله الرحمٰن الرحيم باب قرض دار كے ساتھ رہنے كابيان

#### بسم الله الوحمن الرحيم ٩- بَابُ الْـمُلاَزَمةِ

اس طرح کہ قرض خواہ ارادہ کرے کہ جب تک مقروض میرا روپیہ ادا نہ کرے میں اس کے ساتھ چمٹا ہی رہوں گا اور اس کا پیچھا کہی نہ چھوڑوں گا۔

(۲۳۲۳) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھے تئے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا' کہا اور یکی بن بکیرکے علاوہ نے بیان کیا' کہا کہ جھے سے لیٹ نے بیان کیا' کہا کہ جھے سے لیٹ نے بیان کیا' کہا کہ جھے سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمز نے' ان سے عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری نے' اور ان سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ بن ابی حدرداسلمی رضی اللہ عنہ پر ان کا قرض تھا' ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ پھر دونوں کی گفتگو تیز ہونے گی اور آواز بلند ہو گئی۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ادھرسے گزر ہوا' اور آپ نے فرمایا' اے کعب! اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے گویا یہ فرمایا کہ آوھے قرض کی کی کر دے۔ چنانچہ انہوں نے آوھا لے لیا اور آ

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنِ رَبِيْعَةَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنِ رَبِيْعَةَ - وَقَالَ غَيْرُهُ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: الرَّخْمَنِ بْنِ هُومُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَادِيِّ: ((عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَمْسُلُمِيِّ دَيْنٌ، فَلِقَيهُ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَمْسُلُمِيِّ دَيْنٌ، فَلِقَيهُ فَلَوْمَهُ، فَتَكُلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا، فَلَوْمَهُ، فَتَكُلَمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُ هُمُ فَقَالَ: ((يَا كَعْبُ)) – فَأَصَادَ وَتُوكَ نِصْفًا . ((يَا كَعْبُ)) – فَأَصَادَ بَيْدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: النَّصَفَ – فَأَحَدَ وَالْمَالَةِ بَعْدِهُ وَتَرَكَ نِصْفًا .

[راجع: ٥٧٤]

لفظ صدیث فلزمہ سے ترجمہ باب نکلا کہ حضرت کعب ہوائی اپنے قرض وصول کرنے کے لئے عبداللہ ہوائی کے پیچھے چیٹے اور کما کہ جب تک میرا قرض ادا نہ کر دے گا میں تیرا چیھا نہ چھوڑوں گا' اور جب آخضرت مائی کیا نے ان کو دیکھا اور اس طرح چیٹنے سے منع شین فرمایا تو اس سے چیٹنے کا جواز نکلا۔ آخضرت مائی کیا نے آدھا قرض معاف کرنے کی سفارش فرمائی' اس سے یہ بھی اثابت ہوا کہ مقروض اگر نگ دست ہے تو قرض خواہ کو چاہیے کہ کچھ معاف کردے' نیک کام کے لئے سفارش کرنا بھی اثابت ہوا۔

#### • ١ - بَابُ النَّقاَضِي

٧٤٢٥ حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدُّثَنَا وَهَبُ بُنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي الطُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: ((كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ

## باب تقاضا كرنے كابيان

(۲۳۲۵) ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کہ ہم سے وہب بن جریر بن حازم نے بیان کیا 'انہیں شعبہ نے خبردی' انہیں اعمش نے 'انہیں الوالفحیٰ نے 'انہیں مسروق نے 'اور ان سے خباب بڑا تھ نے بیان کیا کہ میں جاہلیت کے زمانہ میں لوہے کا کام کر تا تھا۔ اور عاص بن واکل (کافر) پر میرے کچھ روپے قرض تھے۔ میں اس کے پاس

دَرَاهِمُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لاَ أَقْضِيْكَ حَتَّى تَكُفُرُ بِمُحَمَّدٍ. فَقَلْتُ: لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ فَقَلْتُ: لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ فَقَلْتُ: لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ فَقَلْتُ: لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ فَقَلْ أَبْعَثَ فَأُوتِي قَالَ: فَدَغْنِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أَبْعَثَ فَأُوتِي مَالاً وَوَلَدًا ثُمَّ أَقْضِيكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿ أَفَرَأَيتَ مَالاً لَيْنِ كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ: لأُوتَينَ مَالاً وَوَلَدًا ﴾ الآية)). [راجع: ٢٠٩١]

تقاضا کرنے گیاتو اس نے جھے سے کہا کہ جب تک تو محمد (سان چا) کا انکار نہیں کرے گا میں تیرا قرض اوا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا' ہرگز نہیں اللہ کی قتم! میں حضرت محمد سان چا کا انکار بھی نہیں کر سکتا' یمال تک کہ اللہ تعالی تہیں مارے اور پھرتم کو اٹھائے۔ وہ کنے لگا کہ پھر مجھ سے بھی تقاضا نہ کر۔ میں جب مرکے دوبارہ زندہ ہوں گا اور مجھے (دوسری زندگی میں) مال اور اولادوی جائے گی تو تمہارا قرض بھی اوا کر دوسری زندگی میں) مال اور اولادوی جائے گی تو تمہارا قرض بھی اوا کر دوس گا۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی "تم نے اس محض کو دیکھا جس نے ماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دی جائے گا۔

ماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دی جائے گی۔ "آخر آیت تک۔

حضرت خباب بڑاتھ' عاص بن واکل غیر مسلم کے ہاں اپنی مزدوری وصول کرنے کا تقاضا کرنے گئے۔ اس سے مقصد باب المیت منات ہوا۔ عاص نے جو جواب دیا وہ انتہائی نا معقول جواب تھا۔ جس پر قرآن مجید میں نوٹس لیا گیا۔ اس مدیث سے مجتند مطلق امام بخاری روائید نے گئی ایک مسائل کا استباط فرمایا ہے۔ اس لئے متعدد مقامات پر سے حدیث نقل کی گئی ہے جو حضرت امام بخاری روائید کے تفقہ و قوت اجتماد کی بین دلیل ہے۔ ہزار افسوس ان اہل جبہ و وستار پر جو حضرت امام بخاری روائید جیسے فقید امت کی شان میں سنقیص کرتے اور آپ کی فہم و درایت سے متکر ہو کر خود اپنی کا فہم کا ثبوت دیتے ہیں۔

حافظ ابن حجر رالی الواب کے خاتمہ پر قرماتے ہیں۔ اشتمل کتاب الاستقراض و مامعه من الحجر والتفلیس و ما اتصل به من الاشخاص والملازمة علی خمسین حدیثا المعلق منها ستة المکرر منها فیه و فیما مضی ثمانیة و ثلاثون حدیثا والبقیة خالصة وافقه مسلم علی جمیعها سوی حدیث ابی هریرة (من اخذ اموال الناس یوید اتلافها) و حدیث (اما احب ان لی احدا ذهبا) و حدیث (لی الواجد) و حدیث ابن مسعود فی القراة و فیه من الاثار عن الصحابة و من بعدهم اثنا عشر اثرا والله اعلم (فتح الباری) لیتی بی کتاب الاستقراض و الملازمة پچاس احادیث پر مشمل ہے جن میں احادیث معلقہ صرف چے ہیں۔ مرر احادیث اثر تمیں ہیں۔ اور باقی خالص ہیں۔ امام مسلم نے بج چند احادیث کی ہے۔ اور ان ابواب میں صحابہ و تابعین کے برچند احادیث کی ہے۔ اور ان ابواب میں صحابہ و تابعین کے بارہ آثار فرکور ہوئے ہیں۔

سند میں ندکورہ بزرگ حضرت مسروق ابن الاجدع ہیں۔ جو ہدانی اور کوئی ہیں۔ آخضرت ملی ایک حفات سے عمل مشرف بد اسلام ہوئے۔ صحابہ کے صدر اول جیسے الو بکر' عمر' عثان' علی رضوان اللہ علیم اجمعین کا زمانہ پایا۔ سرکردہ علاء اور فقهاء میں سے تھے۔ موہ بن شرحیل نے فرمایا کہ کسی ہدانی عورت نے مسروق جیسا نیک سپوت نہیں جنا۔

شجی نے فرمایا' اگر کمی گرانے کے لوگ جنت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں تو وہ یہ ہیں اسود' علقمہ اور مسروق۔

محد بن منتشرنے فرمایا کہ خالد بن عبراللہ بھرہ کے عال (گورنر) تھے۔ انہوں نے بطور ہدیہ تمیں ہزار روپوں کی رقم حضرت مسروق کی خدمت میں پیش کی۔ یہ ان کے فقر کا زمانہ تھا۔ پھر بھی انہوں نے اٹے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

کما جاتا ہے کہ بچپن میں ان کو چرا لیا کیا تھا۔ پھر مل گئے تو ان کا نام سروق ہو گیا۔ ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے۔ ۲۲ ھ میں بمقام کوفہ وفات یائی۔ رحمه الله رحمة واسعة۔

شركوفه كى بنياد معزت سعد بن ابى و قاص برائي نے ركھى تھى۔ اس وقت آپ نے وہاں فرمايا تھا۔ تكوفوا فى هذا الموضع يمال بر جمع ہو جاؤ۔ اى روز اس شركانام كوفه بر گيا۔ بعض نے اس كاپرانانام كوفان بتايا ہے۔ يه شرعراق ميں واقع ہے۔ عرصه تك علوم و فنون كا مركز رہا ہے۔



باب اور جب لقطہ کامالک اس کی صحیح نشانی بتادے تواسے اس کے حوالہ کردے۔

آیس میں افظ لفطة کا مصدر لقط ہے جس کے معنی چن لینا' زمین پر سے اٹھا لینا' سینا' رفو کرنا' انتخاب کرنا' چونچ سے اٹھانا ہے۔ ای میں انتخاب کرنا' چونچ سے اٹھانا ہے۔ ای میں سین انتخاب میں۔ جن کے معانی برابر ہونا ہیں۔ اور تلقط اور النقاط کے سمنے ادھر ادھر سے جمع کرنا چننا ہیں۔ آیات قرآنی اور احادیث نبوی میں بید لفظ کئی جگہ استعال ہوا ہے۔ جن کی تشریحات اسٹے اسٹے مقامات یر ہوں گی۔

علامہ قسطلانی فرماتے ہیں۔ (فی اللقطة) بضم اللام و فتح القاف و یجوز اسکانها والمشهور عندالمحدثین فتحها قال الازهری وهو اللذی سمع من العرب و اجمع علیه اهل اللغة والحدیث و یقال لقاطة بضم اللام و لقط بفتحها بلاهاء و هی فی اللغة الشنی الملقوط و شرعا ما وجد من حق ضائع محترم غیر محرز و لا ممتنع بقوته و لا یعرف الواجد مستحقه و فی الالتقاط معنی الامانة والولایة من حیث ان المملتقط امین فیما التقطه والشرع و لاه حفظه کالولی فی مال الطفل و فیه معنی الاکتساب من حیث ان له التملک بعد التعریف (قسطلانی) مختر یہ کہ لفظ لقط لام کے ضمہ اور قاف کے فتح کے ساتھ ہے اور اس کو ساکن پڑھتا بھی جائز ہے مگر محدثین اور لغت والول کے ہاں فتح کے ساتھ بڑے مشہور ہے عرب کی زبانوں سے ایہا ہی ساگیا ہے۔ لغت میں لقط کی گری پڑی چیز کو کہتے ہیں۔ اور شریعت کی ہال فتح کے ساتھ بڑی جائے اور وہ کی بھی آدی کے حق ضائع ہے متعلق ہو اور پانے والا اس کے مالک کو نہ پائے۔ اور لفظ میں اسکی چیز جو پڑی ہوئی پائی جائے اور وہ کی بھی آدی کے حق ضائع ہے متعلق ہو اور پانے والا اس کے مالک کو نہ پائے۔ اور لفظ میں استحاط میں امان کی جو اس نے پایا ہے اور شرعاً وہ اس مال کی حفاظت کا ذمہ وار ہے جیسے بچے کے مال کی ذمہ واری ہوئی ہے۔ اور اس میں اکساب کے معانی بھی ہیں کہ چنچوائے کے بعد اگر اس کا مالک نہ در واس جیسے بے کے مال کی ذمہ واری ہوئی ہے۔ اور اس میں اکساب کے معانی بھی ہیں کہ چنچوائے کے بعد اگر اس کا مالک نہ طے تو اس جز میں اس کو حق ملکیت طابت ہو جاتا ہے۔

(۲۳۲۲) ہم سے آدم نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا

٧٤٢٦ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ،

١- بُابُ إِذَا أَخبَرَ أَخبره رَبُّ

اللَّقَطةِ بالعَلامةِ دَفعَ إليه

ح وَحَدَّنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ عُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ شُويَدَ بْنَ عَفْلَةَ قَالَ: لَقِيْتُ أَبِي بْنَ كَعْبِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ: ((أَحَدُّتُ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: ((عَرِّفُهَا رَولاً فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا حَولاً فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: ((عَرِّفُهَا حَولاً))، فَعَرَّفُتُها فَقَالَ: ((عَرِّفُهَا حَولاً))، فَعَرَّفُتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمُ أَتَيْتُهُ ثَلاَثُلُ وَعَاءَهَا وَعَدَهَا وَعَدَدَهَا وَكَاءَهَا وَعَدَدَها وَعَدَدَها وَعَدَدَها فَقَالَ: ((احْتَهُ فَا أَنْ مَا مَنْ مَنْ يَعْرُفُهُ أَلَيْنَ أُولِلاً فَاسْتَمْتِعْ فَقَالَ: لاَ أَذْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوالٍ أَو حَولاً لُولَ أَو حَولاً لَو عَولاً لَو عَولاً لَو وَلاً اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ وَالِكُونَا إِلَا اللهُ عَدْلاً إِلَا فَالْحَدُى وَاللّهُ وَيَها لَهُ وَلاً لَيْنَالُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(دو سری سند) اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا' ان سے غندر نے' ان سے شعبہ نے 'ان سے سلمہ نے کہ میں نے سوید بن غفلہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے الی بن کعب بناٹھ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سو دینار کی ایک تھیلی (کہیں راستے میں بڑی موئی) یائی۔ میں اسے رسول الله طائریم کی خدمت میں لایا تو آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ۔ میں نے ایک سال تک اس كااعلان كيال ليح كوكي ايسا هخص نهيس ملاجوات يجان سكتا اس لیے میں پھر آنخضرت ساتھ کیا کی خدمت میں آیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ۔ میں نے بھر (سال بھر) اعلان کیا۔ لیکن ان کامالک مجھے نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہوا' تو آنخضرت ملی کے فرمایا کہ اس تھیلی کی بناوٹ وینار کی تعداد اور تھیلی کے بندهن کو ذہن میں محفوظ رکھ۔ اگر اس کا مالک آ جائے (تو علامت يوچير كے) اسے واپس كر دينا' ورنہ اينے خرچ ميں اسے استعال كر لے چنانچہ میں اسے این اخراجات میں لایا۔ (شعبہ نے بیان کیا کہ) پھر میں نے سلمہ سے اس کے بعد مکہ میں ملاقات کی تو انہوں نے کما کہ مجھے یاد نہیں رسول کریم ماٹھیا نے (حدیث میں) تین سال تک (اعلان کرنے کے لئے فرمایا تھا) یا صرف ایک سال کے لئے۔

روایت کے آخری الفاظ تین سال یا ایک سال کے متعلق حضرت علامہ قسطلانی فرماتے ہیں ولم بقل احد بان اللقطة تعرف المسلانی الله احوال والشک یوجب سقوط المشکوک فیہ و هو الثلاثة فوجب العمل بالجزم و هو روایة العام الواحد النج افسطلانی الین کی نے نہیں کہا کہ لفظ کو تین سال تک پہنچوایا جائے۔ اور شک سے مشکوک فیہ خود ہی ساقط ہو جاتا ہے جو یمال تین سال ہے۔ پین پخت چزیر عمل واجب ہوا اور وہ ایک ہی سال کے لئے ہے۔ بعض اور روایتوں میں بھی تین سال کا ذکر آیا ہے مگروہ مزید احتیاط اور تورع یر منی ہے۔

اگر پانے والا غریب اور محتاج ہے تو مقررہ مدت تک اعلان کے بعد مالک کو نہ پانے کی صورت میں اے وہ اپنی ضروریات پر خرج کر سکتا ہے اور اگر کس محتاج کو بطور صدقہ دے دے تو اور بھی بہتر ہو گا۔ اس پر سب کا انقاق ہے کہ جب مالک مل جائے تو بہر صورت اے وہ چیز واپس لوٹانی پڑے گی خواہ ایک مدت تک اعلان کرتے رہنے کے بعد اے اپنی ضروریات میں خرچ ہی کیوں نہ کر چکا ہو۔ امانت و دیانت ہے متعلق اسلام کی ہے وہ پاک ہدایات ہیں 'جن پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی ارض حرم میں ایس مثالیں دیکھی نیا کی جی کہ ایک چیز لقط ہے گروکھنے والے ہاتھ تک نہیں لگاتے بلکہ وہ چیز اپنی جگہ پڑی رہتی ہے۔ خود ۱۳۸۹ھ کے ج

لگائے۔ اللہ پاک آج کے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ حقائق اسلام کو سمجھ کر اسلام جیسی نعمت سے بسرہ ور ہونے کی کوشش کریں اور بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے راہتے کو اپنائمیں۔

حضرت الی بن کعب بڑاٹئر انصاری خزرجی ہیں۔ یہ کاتب وحی تھے۔ اور ان چھ خوش نصیب اسحاب میں سے ہیں جنہوں نے عمد رسالت ہی ہیں پورا قرآن شریف حفظ کر لیا تھا' اور ان فقہائے اسلام میں سے ہیں جو آپ کے عمد مبارک میں فتویٰ دینے کے مجاز تھے۔ صحابہ میں قرآن شریف کے اچھے قاری مشہور تھے۔ آنخضرت سلٹھیٹا نے ان کو سیدالانصار کا خطاب بخشا۔ اور حضرت عمر بڑاٹئر نے سیدالمسلمین کے خطاب سے کشر مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔ سیدالمسلمین کے خطاب سے کورانا تھا۔ آپی وفات مدینہ طیبہ ہی میں 19ھ میں واقع ہوئی۔ آپ سے کشر مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

#### باب بھولے بھٹکے اونٹ کابیان

(۲۳۲۷) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن مهدى نے بيان كيا كما ہم سے سفيان نے 'الن سے ربیہ نے 'ان سے منبعث کے غلام بزید نے 'اور ان سے زید بن خالد جہنی بناللہ نے کہ نبی کریم سال اللہ کی خدمت میں ایک دیماتی حاضر ہوا۔ اور راستے میں بڑی ہوئی کسی چیز کے اٹھانے کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کر تا رہ۔ بھراس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ۔ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتادے (تواسے اس کامال واپس کردے) ورنہ اپنی ضروریات میں خرج کر۔ صحابی نے یوچھا'یا رسول اللہ! ایس بحری کاکیاکیاجائے جس کے مالک کا پت نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یا تو تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی (مالک) کو مل جائے گی یا پھر بھیڑتے کا لقمہ بنے گی۔ صحابی نے پھر پوچھا اور اس اون کاکیاکیاجائے جو راستہ بھول گیاہو؟اس پر رسول کریم ملتی کیا کے چرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا مہیں اس سے کیا مطلب؟ اسکے ساتھ خود اس کے کھر ہیں۔ (جن سے وہ چلے گا) اس کا مشکیزہ ہے' یانی پر وہ خود پہنچ جائے گااور درخت کے بیتے وہ خود کھا

آیہ من اونوں کو ریکتان کا جماز کما جاتا تھا۔ راستوں کے جاننے میں وہ خود بہت ماہر ہوا کرتے تھے گم ہونے کی صورت البین من استوں کے جاننے میں وہ خود بہت ماہر ہوا کرتے تھے گم ہونے کی صورت البین میں عام طور پر کسی نہ کسی دن خود گھر بہنچ جاتے۔ اس لئے آنخضرت ملٹھیا نے ایسا فرمایا۔ لینی اونٹ کو پکڑنے کی حاجت نہیں۔ اس کو بھیڑئے وغیرہ کا ڈر نہیں' نہ چارے پانی کے لئے اس کو چرواہے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ پانی پر جاکر پانی پی لیتا ہے۔ بلکہ آٹھ روز کا یانی اپنے بیٹ میں بیک وقت جمع کر لیتا ہے۔ بعض نے کما کہ یہ تھم جنگل کے لئے ہے۔ اگر بہتی میں اونٹ ملے تو

اسے پکڑلینا چاہیے تاکہ مسلمان کا مال ضائع نہ ہو۔ ایبا نہ ہو وہ کسی چور ڈاکو کے ہاتھ لگ جائے۔ اونٹ کے تھم میں وہ جانور بھی ہیں جو اپنی حفاظت آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے گھوڑا بیل وغیرہ۔

مترجم کہتا ہے کہ آج کے حالات میں جنگل اور بہتی کہیں بھی امن نہیں ہے۔ ہر جگہ چور ڈاکوؤں کا خطرہ ہے 'اللذا جہال بھی کسی بھائی کا گم شدہ اونٹ 'گھوڑا نظر آئے بہتر ہے کہ حفاظت کے خیال سے اسے پکڑلیا جائے اور جب اس کا مالک آئے تو اس کے حوالہ کیا جائے۔ آج عرب اور جب اس کا مالک آئے تو اس کے حوالہ کیا جائے۔ آج عرب اور جب اور جب کہ معمولی اونٹ کی قیت آج چردی قیت رکھتا ہے۔ جب کہ معمولی اونٹ کی قیت آج چار پانچ سوسے کم نہیں ہے۔

عمد رسالت میں عرب کا ماحول جو تھا وہ اور تھا۔ اس ماحول کے پیش نظر آپ نے بیہ تھم صادر فرمایا۔ آج کا ماحول دو سرا ہے۔ پس بمتر ہے کہ کسی گم شدہ اونٹ' گھوڑے وغیرہ کو بھی کپڑ کر بحفاظت رکھا جائے یہاں تک کہ اس کا مالک آئے اور اسے لے جائے۔

الحمد للد ۱۳۹۰ الله کو کعبہ شریف میں اس پارے کا متن بعد فجریهاں تک لفظ به لفظ غور و تدبر کے ساتھ ان دعاؤں سے پڑھا گیا کہ اللہ پاک اس اہم ذخیرہ صدیث نبوی کو سمجھنے کیلئے توفق بخشے۔ اور ہر مشکل مقام کے حل کیلئے اپنی رحمت سے رہ نمائی فرمائے۔ اور اس خدمت کو قبول فرماکر قبول عام عطاکرے اور سارے قدر دان حضرات کو شفاعت رسول پاک ساتھ کے سرہ ور فرمائے۔ آمین۔

## ۳- بَابُ ضَالَّةِ الْغَنَمِ بِالْبِ مَشْدِه بَكُرى كَ بِارِك مِين

٧٤٢٨ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيْدَ مَولَى الْـمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : ((سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللَّقَطةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةُ يَقُولُ يَزِيْدُ : إِنْ لَـْم تُعْتَرَفُ اسْتَنْفَقَ بهَا صَاحِبُهَا، وَكَانَ وَدِيْعَةً عِنْدَهُ. قَالَ يَحيَى: فَهَذَا الَّذِي لاَ أَدْرِيْ أَلِي حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ. ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْلِلذَّنْبِ) قَالَ يَزِيْدُ: وَهِيَ تُعَرُّفُ أَيْضًا. ثُمُّ قَالَ: كَيْفَ تُرَى فِي ضَالَّةِ الإبل؟ فَقَالَ: ((دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تُردُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشُجَرَ حَتَّى يَجدَهَا رَبُّهَا)).[راجع: ٩١]

(۲۳۲۸) مم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے سلیمان تیمی نے بیان کیا' ان سے یکیٰ بن سعید انساری نے'ان سے منبعث کے غلام پزید نے انہوں نے زید بن خالدسے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم ملتی اللہ سے لقط کے متعلق بوجھا گیا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ آپ نے فرمایا' اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ' پھرایک سال تک اس کا علان کر تارہ۔ بزید بیان کرتے تھے کہ اگر اسے پہچاننے والا( اس عرصہ میں) نہ ملے توپانے والے کو این ضروریات میں خرچ کرلینا چاہئے۔ اور یہ اس کے پاس امانت کے ۔ طوریر ہو گا۔ اس آخری کھڑے (کہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہو گا) کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ بد رسول الله مانی الله کی صدیث ہے یا خود انہوں نے اپنی طرف سے بیہ بات کھی ہے۔ پھر یوچھا' راستہ بھولی مونی بری کے متعلق آپ کالیاارشادہ آپ ساتھ اے فرمایا کہ اے پراو وه یا تهماری موگی (جب که اصل مالک نه طعی)یا تمهارے بھائی (مالک کے پاس پہنچ جائے گی' یا پھراسے بھیٹریا اٹھالے جائے گا۔ یزید نے بیان کیا کہ اس کا بھی اعلان کیاجائے گا ' پھر صحالی نے یو چھا' راستہ بھولے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ نے

فرمایا کہ اسے آزاد رہنے دو' اسکے ساتھ اسکے کھربھی ہیں اور اس کا مشکیز ہ بھی۔ خود پانی پر پہنچ جائے گااور خود ہی درخت کے پتے کھالے گا۔ اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے گا۔

یجیٰ کی دو سری روایت سے ثابت ہو تا ہے کہ یہ فقرہ کہ اس کے پاس امانت کے طور پر گا۔ حدیث میں داخل ہے۔ اس کو امام مسلم اور اساعیلی نے نکالا۔ امانت سے مطلب یہ ہے کہ جب اس کا مالک آجائے گا تو پانے والے کو یہ مال اوا کرنا لازم ہوگا۔ بحری اگر مل جائے تو اس کے بارے میں بھی اس کے مالک کا تلاش کرنا ضروری ہے۔ جب تک مالک نہ ملے پانے والا اپنے پاس رکھے۔ اور اس کا دودھ نے کیونکہ اس پر وہ کھلانے پر خرچ بھی کرے گا۔

باب پکڑی ہوئی چیز کامالک اگر ایک سال تک نہ ملے تووہ پانے والے کی ہوجائے گی

٤- بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحبُ
 اللُقَطةِ بعد سنةِ فيه لـمَن وجَدَهَا

آئی ہے ۔ کیسیسے کیسیسے کابدل دینالازم ہوگا۔ حفیہ کتے ہیں اگر پانے والا مختاج ہے' تو اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ اگر مالدار ہے تو اس کو خیرات کر دے۔ پھراگر اس کا مالک آئے تو اس کو اختیار ہے کہ خواہ اس خیرات کو جائز رکھے خواہ اس سے تاوان لے۔

جہاں تک غور و فکر کا تعلق ہے اسلام نے گرے پڑے اموال کی بڑی حفاظت کی ہے اور ان کے اٹھانے والوں کو ای طالت میں اٹھانے کی اجازت دی ہے کہ وہ خود ہضم کر جانے کی نیت سے ہرگز ہرگز ان کو نہ اٹھائیں۔ بلکہ ان کے اصل مالکوں تک پہنچانے کی نیت سے ان کو اٹھا سکتے ہیں۔ اگر مالک فوری طور پر نہ مل سکے تو موقع بہ موقع سال بھر اس مال کا اعلان کرتے رہیں۔ آج کل اعلان کے ذرائع بہت وسیع ہو چکے ہیں ' اخبارات اور ریڈیو کے ذرائع سے اعلانات ہر کس و ناکس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح متواتر اعلانات پر سال گذر جائے اور کوئی اس کا مالک نہ مل سکے تو پانے والا اپنے مصرف میں اسے لے سکتا ہے۔ گریہ شرط اب بھی ضروری ہے کہ اگر کسی ون بھی اس کا اصل مالک آگیا تو وہ مال اسے معہ تاوان اوا کرنا ہو گا۔ اگر اصل مال وہ ختم کرچکا ہے تو اس کی جنس بالمثل اوا کرنی ہوگی۔ یا پھر جو بھی بازاری قیت ہو اوا کرنی ضروری ہوگی۔ ان تفصیلات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لقط کے متعلق اسلام کا قانونی نظریہ کس قدر ٹھوس اور کتنا نفع بخش ہے۔ کاش اسلام کے معاندین ان قوانین اسلامی کا بغور مطالعہ کریں اور اپنے ولوں کو عناد کے یاک کر کے قلب سلیم کے ساتھ صدافت کو تشکیم کر سکیں۔

(۲۳۲۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی ' انہیں رہیعہ بن ابی عبدالرحمٰن نے ' انہیں منبعث کے غلام پزید نے اور ان سے زید بن خالد بواتھ نے کہ ایک مخص نی کریم ملتی ہیں حاضر ہوا اور آپ سے لقط کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں یاد رکھ کرایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ۔ اگر مالک مل جائے (تواسے دے دے) ورنہ اپنی ضرورت میں خرچ کر۔ انہوں نے جائے (تواسے دے دے) ورنہ اپنی ضرورت میں خرچ کر۔ انہوں نے

٢٤٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيْدَ مَولَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ قَالَ : ((جَاءَ اللهِ عَنْهُ فَالَ فَسَأَلَهُ عَنِ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللهَ عَفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، اللهَ عَنْ عَفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمْ عَرَّفْهَا سَنَةُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها وَإِلاً

یوچھا اور اگر راستہ بھولی ہوئی بکری ملے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تہاری

موگ یا تمهارے بھائی کی ہوگی ورنہ پھر بھیٹریا اسے اٹھالے جائے گا۔

صحالی نے یوچھا' اور اونٹ جو راستہ بھول جائے؟ آپ نے فرمایا کہ

تہمیں اس سے کیامطلب؟ اسکے ساتھ خود اس کامشکیزہ ہے 'اسکے

کھر ہیں۔ پانی پر وہ خود ہی پہنچ جائے گااور خود ہی درخت کے پتے کھا

لے گا۔ اور اس طرح کسی نہ کسی دن اس کامالک اسے خود پائے گا۔

فَشَأْنِكَ بِهَا)). قَالَ: ((فَضَالَّةُ الْغَنَم؟)) قَالَ : ((هِي لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَو لِلذَّنبِ)). قَالَ: ((فَضَالَة الإبل؟)) قَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تُردُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشُّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)).

[راجع: ٩١]

فان جاء صاحبها لینی اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ جیسے امام احمد اور ترفدی اور نسائی کی ایک روایت میں اس کی صراحت ہے کہ اگر کوئی ایسا مخص آئے جو اس کی گنتی اور تھیلی اور سربندھن کو ٹھیک ٹھیک بٹلا دے تو اس کو دے دے۔ معلوم ہوا کہ صبح اور پر اسے پیچان لینے والے کو وہ مال دے دینا چاہیے۔ گواہ شاہد کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس روایت میں دو سال تک بتلانے کا ذکر ہے اور آگے والی احادیث میں صرف ایک سال تک کابیان ہوا ہے۔ اور تمام علماء نے اب اس کو افتیار کیا ہے اور دو سال والی روایت کے تھم کو ورع اور احتیاط پر محمول کیا۔ یوں مخاط حضرات اگر ساری عمر بھی اسے اپنے استعال میں نہ لائیں اور آخر میں چل کربطور صدقہ خیرات دے کراہے ختم کردیں تواہے نور علی نور ہی کہنا مناسب ہوگا۔

#### ٥- بَابُ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سُوطًا أو نَحْوَهُ

٢٤٣٠ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُوْمُنَزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللهُ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ – وَسَاقَ الْحَدِيْثَ - فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلُّ مَرْكُبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَّا الْحَلْهَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَّبًا، فَلَمَّا تَصْوَ وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيْفَةَ) ﴿ [راجع: ١٤٩٨]

## باب اگر کوئی سمند رمیں لکڑی یا ڈنڈا یا اور کوئی ایسی ہی چیز یائے توکیا تھم ہے؟

(\*۲۲۳۳) اورلیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفرین رہید نے بیان کیا' ان سے عبدالرحلٰ بن ہرمزنے اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے کہ رسول کریم ساتھا نے بی اسرائیل کے ایک مرد کا ذکر کیا۔ پھر بوری مدیث بیان کی (جو اس سے پہلے گذر چی ہے) کہ (قرض دیے والا) باہریہ دیکھنے کے لئے نکلا کہ ممکن ہے کوئی جماز اس کاروپیے لے كرآيا مود (دريا كے كنارے جب وہ بنج) تواسے ايك لكرى ملى جے اس نے اپنے گرے اید هن کے لئے اٹھالیا۔ لیکن جباسے چراتو اس میں روپیہ اور خطیایا۔

اسرائیلی مرد کی حسن نیت کا ثمرہ تھا کہ پائی ہوئی لکڑی کو چیرا تو اس اس کے اندر اپنی امانت کی رقم مل می۔ اسے ہردد نیک دل اسرائیلیون کی کرامت ہی کمنا چاہیے ورنہ عام حالات میں یہ معالمہ بے حد نازک ہے، یہ بھی ثابت ہوا کہ کچے بندگان فدا ادالیکی امانت اور عمد کی پاسداری کاکس حد تک خیال رکھتے ہیں۔ اور مد بہت ہی کم ہیں۔

علامه قطلائي فرماتے ہیں۔ و موضع الترجمة قوله فاخذ ها و هو مبنى على ان شرع من قبلنا شرع لنا مالم يات في شوعنا مايخالفه لاسیما اذا ور د بصورة الناء علی فاعله لینی یمال مقام ترجمت الباب راوی کے یہ الفاظ ہیں۔ فاحدها لینی اس کو اس نے لیا۔ ای (560) S (560)

ے مقصد باب ثابت ہوا۔ کیونکہ ہمارے پہلے والوں کی شریعت بھی ہمارے لئے شریعت ہے۔ جب تک وہ ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو۔ خاص طور پر جب کہ اس کے فاعل پر ہماری شریعت میں تعریف کی گئی ہو۔ آخضرت ملٹی ہیا نے ان ہر دو اسرائیلیوں کی تعریف فرمائی۔ ان کا عمل اس وجہ سے ہمارے لئے قابل اقتداء بن گیا۔

٣- بَابُ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيْقِ
٢٤٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ
أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِي اللهِ
بَمْمَوَةٍ فِي الطَّرِيْقِ قَالَ: ((لَوْ لاَ أَنِي أَخَافُ
أَنْ تَكُونُ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا)).

[راجع: ۵۵۰۲]

## باب كوئى شخص رائة سى تھجور بائے؟

(۲۲۲۱) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا' کما کہ ہم سے سفیان اور کے بیان کیا' ان سے طلحہ نے اور اور کے بیان کیا' ان سے طلحہ نے اور ان سے انس بھاتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم طلق کیا کی راستے میں ایک کھور پر نظر پڑی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا ڈر نہ ہو تا کہ یہ صدقہ کی ہے تو میں خوداسے کھالیتا۔

(۲۳۳۳) اور یکی بن سعید قطان نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا' اور زاکدہ بن قدامہ نے بیان کیا' اور زاکدہ بن قدامہ نے بیان کیا' اور زاکدہ بن قدامہ نے بھی منصور سے بیان کیا' اور ان سے طلحہ نے 'کہا کہ ہم سے انس بڑا تی نے حدیث بیان کی (دو سری سند) اور ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا' انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں معمر نے ' انہیں ہمام بن منبہ نے اور انہیں ابو ہریرہ رفاتی نے کہ نبی کریم ساتھ کیا نے فرمایا' میں اپنے گھر جاتا ہوں' وہاں مجھے میرے بستر پر کھجور پڑی ہوئی ملتی میں اپنے گھر جاتا ہوں' وہاں مجھے میرے بستر پر کھجور پڑی ہوئی ملتی سے میں اسے کھانے کے لئے اٹھالیتا ہوں۔ لیکن پھریہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقہ کی کھجور نہ ہو۔ تو میں اسے پھینک دیتا ہوں۔

آپ کو شاید سے خیال آتا ہو گا کہ شاید صدقہ کی تھجور جس کو آپ تقتیم کیا کرتے تھے' باہرے کپڑے میں لگ کر چلی آئی ہوگ۔ ان حدیثوں سے سے نکلا کہ کھانے پینے کی کم قیت چیزاگر راتے میں یا گھر میں طے تو اس کا کھالینا درست ہے۔ اور آپ نے جو اس سے پرہیز کیا اس کی وجہ سے تھی کہ صدقہ آپ پر اور سب بنی ہاشم پر حرام تھا۔ سے بھی معلوم ہوا کہ ایسی حقیر چھوٹی چیزوں کے لئے مالک کا ڈھونڈ ھنا اور اس کا اعلان کرانا ضروری نہیں ہے۔

> ٧- بَابُ كَيْفَ تُعَرَّفُ لَقْطةُ أَهلِ مَكَّةَ؟

## باب اہل مکہ کے لقطہ کا کیا تھم ہے؟

مکہ کے لقط میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا مکہ کالقط ہی اٹھانا منع ہے۔ بعض نے کہا اٹھانا تو جائز ہے لیکن ایک سال کے بعد بھی پانے والے کی ملک نہیں بنتا' اور جمہور مالکیہ اور بعض شافعیہ کا قول یہ ہے کہ مکہ کالقط بھی اور ملکوں کے لقط کی طرح ہے۔ حافظ نے کہا' شاید امام بخاری رہ پینے کا مقصد پیر ہے کہ مکہ کالقط بھی اٹھانا جائز ہے اور پیرباب لا کرانہوں نے اس روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کیا جس میں یہ ہے کہ حاجیوں کی بڑی ہوئی چیز اٹھانا منع ہے۔ (وحیدی)

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لاَ يَلْتِقُط لُقْطَتَهَا إلاَّ مَنْ عَرُّفَهَا)). وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لاَ تَلْتَقِطُهَا إلاَّ مُعَرَّفٍ)).

٢٤٣٣ - وَقَالَ أَخْمَدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدُّثَنَا رَوحٌ قَالَ حَدُّثَنَا زَكُويًّاءُ قَالَ حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَنَّهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ قَلا: ((لاَ يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلاَ يُنفُّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تَحِلُ لَقَطْتُهَا إلا لِمُنْشِدٍ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا. فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ

[راجع: ١٣٤٩]

ا للهِ إِلَّا الإِذْخِرَ. فَقَالَ : إِلَّا الإِذْخِرَ).

لے 'اور خالد حذاء نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے 'اور ان سے ابن اسی کے لئے درست ہے جواس کا اعلان بھی کرے۔ (۲۳۳۳) اور احمد بن سعد نے کما' ان سے روح نے بیان کیا' ان

اور طاؤس نے کما' ان سے عبداللہ بن عباس بی و نے کہ نبی كريم

ملیٰ اللہ نے فرمایا مکہ کے لقط کو صرف وہی شخص اٹھائے جو اعلان کر

ے ذکریا نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا' ان سے فرمایا' مکہ کے درخت نہ کاٹے جائیں' وہاں کے شکار نہ چھیڑے جائیں' اور وہاں کے لقط کو صرف وہی اٹھائے جو اعلان کرے' اور اس کی گھاس نہ کائی جائے۔ حضرت عبایس جی منظ نے کما کہ یا رسول اللہ ! اذخر کی اجازت دے ویجئے چنانچہ آمخضرت سائیلم نے اذخر کی اچازت دے دی۔

مقصد باب بیر ہے کہ لقط کے متعلق مکہ شریف اور دو سرے مقامات میں کوئی فرق نہیں ہے۔

(۲۲۳۳) ہم سے کی بن موی نے بیان کیا ان سے ولید بن مسلم نے بیان کیا' ان سے امام اوزاعی نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے یکیٰ بن انی کثیرنے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ' كماكه مجهس ابو مريره في بيان كيا انهول في كماكه جب الله تعالى نے رسول کریم ماٹھیا کو مکہ فتح کرادیا تو آپ لوگوں کے سامنے کھڑے موے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثاکے بعد فرمایا اللہ تعالی نے ہاتھوں کے لشکر کو مکہ سے روک دیا تھا'لیکن اپنے رسول اور مسلمانوں کواسے فتح كرا ديا۔ ديكھو! يہ كمه مجھ سے پہلے كسى كے لئے طال نيس موا تھا (لعنی وہاں اورا میرے لیے صرف دن کے تھوڑے سے حصے میں درست ہوا۔ اب میرے بعد کسی کے لئے درست نہیں ہو گا۔ پس

٢٤٣٤ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرِ قَالَ : حَدَّثنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: حَدَّثَنِي ٱبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَـمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةً، قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمٌّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهُ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلُّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْـمُوْمِنينَ، فَإِنَّهَا لاَ قَحِلُ لأَحَدِ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي

**€**(562)**>333**€**3**€ اس کے شکار نہ چھیڑے جائیں اور نہ اس کے کانٹے کاٹے جائیں۔ یمال کی گری ہوئی چیز صرف اس کے لئے حلال ہوگی جو اس کا اعلان کرے۔ جس کا کوئی آدمی قتل کیا گیا ہواہے دوباتوں کا اختیار ہے۔ یا (قاتل سے) فدیہ (مال) لے لے 'یا جان کے بدلے جان لے۔ حضرت عباس بن الله نا نام نا رسول الله! اذ فر كافي كا جازت مو - كيونك بم

اے اپنی قبروں اور گھروں میں استعال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اذخر کا شنے کی اجازت ہے۔ پھر ابو شاہ یمن کے ایک محالی

نے کھڑے ہو کر کما' یا رسول اللہ! میرے لیے بیہ خطبہ لکھوا دیجئے۔ چنانچ رسول الله ملي يم في صحاب كو تحكم فرمايا كه ابوشاه كے لئے يه خطبه

لکھ دو۔ میں نے امام اوزاعی سے بوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ

"ميرے لئے اسے لکھواد يجئے" توانبول نے کما کہ وہی خطبہ مراد ہے جوانهوں نے رسول الله ملتی اسے (مکه میں) ساتھا۔

سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدِ بَعْدِي، فَلاَ يُنفُّرُ صَيدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى شَوكُهَا، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطْتُهَا إلاَّ لِـمُنْشِدِ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَينِ : إمَّا أَنْ يُفَدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقِيْدَ)). فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إلاَّ الإذخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إلاَّ الإذخِر)). فَقَامَ أَبُو شَاهِ- رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَن -فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اكْتُبُوا لأبي شَاهِ)). قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَولُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ)).

[راجع: ۱۱۲]

روایت میں ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ ہے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کیلئے ہاتھیوں کالشکر لے آیا تھا۔ جس کاسورہ الم ترکیف النح میں ذكر ہے۔ اس حديث سے عمد نبوى ميں كتابت حديث كا بھى ثبوت الماجو منكرين حديث كى مفوات باطله كى ترديد كے ليے كافى وافى ہے۔ باب کسی جانور کادودھ اس کے مالک کی اجازت کے بغیرنہ ٨ - بَابُ لاَ تُحْتَلَتُ مَاشِيةً أَحَدِ بغير إذن روباجائے

> ٧٤٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرىء بغَيْر إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتِي مَشْرُبَتُهُ فتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيْهِمْ أَطَعُمَاتِهِمْ، فَلا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلاَّ بإذْنِهِ)).

(۲۴۳۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ اکه ہم کو امام مالک نے خروی نافع سے اور انہیں عبداللہ بن عمر اللہ انے کہ رسول كريم سائيليم نے فرمايا كوئي شخص كى دوسرے كے دودھ كے جانوركو مالک کی اجازت کے بغیرنہ دوہے۔ کیا کوئی شخص سے پیند کرے گاکہ ایک غیر شخص اس کے گودام میں پہنچ کراس کا ذخیرہ کھولے اور وہاں ہے اس کاغلہ جرالائے؟ لوگوں کے مویثی کے تھن بھی ان کے لیے کھانالیعنی (دودھ کے) گودام ہیں۔ اس لئے انہیں بھی مالک کی اجازت کے بغیرنہ دوہاجائے۔

اضطراری حالت میں اگر جنگل میں کوئی ربو ز ال جائے اور مصطرابی جان سے پریثان مو اور بھوک اور بیاس سے قریب المرگ مو تو وہ اس حالت میں مالک کی اجازت بغیر بھی اس ربوڑ میں ہے کی جانور کا دودھ نکال کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ یہ مضمون دو سری جگہ

بیان ہوا ہے۔

٩ - بَابُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللَّقُطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ، لأَنَّها وَدِيْعَةً عنْدَهُ

٢٤٣٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفُو عَنْ رَبيْعَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ يَزِيْدَ مولَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ الْـجُهَنِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ رَأَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن اللُّقَطةِ قَالَ: ((عَرَّفْهَا سَنَةُ ثُمَّ أَعْرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمُّ اسْتَنْفِقْ بهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ)). فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ((خُذْهَا، فَإِنَّهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَحِيْكَ أَوْ لِلذِّنْسِ)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الإبل؟ قَالَ : فَعَصِب رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حتَّى احْــمَرَتْ وجَنتاهُ – أَوْ احْمَرُ وَجْهُهُ – ثُمَّ قَالَ : ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُها وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَّبُهَا)). [راحع: ۹۱]

• ١ - بَابُ هَا إِنْ أَخُذُ اللَّقَطةَ ولا يدعُها تَصِيْعُ حَتَّى لاَ يَأْخُذَهَا مَنْ لاَ يستحق

## باب یزی ہوئی چیز کامالک اگر ایک سال بعد آئے تواہے اس کامال واپس کردے کیونکہ پانے والے کے پاس وہ امانتہ

(۲۴۳۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا' ان سے رہید بن عبدالرحمٰن نے' ان سے منبعث کے غلام ہزید نے 'اور ان سے زید بن خالد جہنی ہواتھ نے کہ ایک شخص نے رسول کریم ماٹیا ہے لقطہ کے بارے میں یو چھا۔ آپ م نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ۔ پھراس کے بندھن اور برتن کی بناوٹ کو ذہن میں یاد رکھ۔ اور اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر۔ اس کا مالک اگر اس کے بعد آئے تو اسے واپس کر دے۔ صحابہ و مُنتیم نے بوچھا یا رسول اللہ! راستہ بھولی ہوئی بکری کا کیا کیا جائے؟ آب نے فرمایا کہ اسے بکڑ لوئ کیونکہ وہ یا تمہاری ہو گی یا تہمارے بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑئے کی ہوگ۔ صحابہ نے پوچھا' یا رسول الله! راسته بھولے ہوئے اونٹ کا کیا کیا جائے؟ آپ اس پر غصہ ہو گئے اور چرہ مبارک سرخ ہو گیا (یا راوی نے و جنتاہ کے بجائے) احمر وجهه کما۔ پھر آپ نے فرمایا مہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ خود اس کے کھراور اس کامشکیز ہ ہے۔ اس طرح اسے اس کااصل مالک مل جائے گا۔

> باب یرای ہوئی چیز کا اٹھالینا بہترہے اليانه ہووہ خراب ہو جائے یا کوئی غیر مستحق اس کو لے بھاگے۔

مال کی حفاظت کے پیش نظراییا کرنا ضروری ہے ورنہ کوئی نااہل اٹھا لیے جائے گا' اور وہ اسے ہضم کر بیٹھے گا۔ مضمون حدیث ہے باب کا مطلب ظاہر ہے کہ تھیلی کے اٹھا لینے والے شخص پر آنخضرت سٹھیٹا نے اظہار نفلگی نہیں فرمایا بلکہ یہ ہدایت ہوئی کہ اس کا سال بھراعلان کرتے رہو۔ اگر وہ چیز کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اس کے متعلق احمہ و ابو داؤر میں حضرت جابر بڑاٹئر ہے مروی ہے۔ فال دخص لبا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصاء والسوط والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به رواه احمد و ابوداود ليمني آتخضرت التجيم

نے ہم کو ککڑی ڈنڈے اور رس اور اس قتم کی معمولی چیزوں کے بارے میں رخصت عطا فرمائی جن کو انسان پڑا ہوا پائے۔ ان سے نقع اٹھائے۔ اس پر امام شوکانی روائتے فرمائے ہیں فیہ دلیل علی جواز الانتفاع بما یوجد فی الطرقات من المحقرات ولا یحتاج الی التعریف و قبل انہ یجب التعریف بھا ثلاثة ایام لما اخرجہ احمد و الطبرانی والبیہقی والجوزجانی (نیل الاوطان) لیمنی اس میں دلیل ہے کہ حقیر چیزیں جو راستے میں بڑی ہوئی ملیس ان سے نقع اٹھاتا جائز ہے۔ ان کے لئے اعلان کی ضرورت شیس' اور یہ بھی کما گیا کہ تین دن تک اعلان کرنا واجب ہے۔ احمد اور طبرانی اور بیہ تھی اور جو زجانی میں ایسا متقول ہے۔

٧٤٣٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرَبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْلِ قَالَ : سَمِعْتُ سُوَيدَ بْنَ غَفْلَةَ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْن رَبِيْعَةَ وَزَيْدِ بْن صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوطًا، فَقَالَ لِي: أَلَقِهِ، قُلْتُ: لاَ، وَلَكِنْ إنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإلاُّ اسْتَمَتُّعْتُ بهِ. فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِيْنَةِ، فَسَأَلْتُ أُبِيُّ بْنَ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهَا مِاتَةُ دِيْنَارِ، فَأَتَيْتُ بِهَا النُّبَــيُّ ﷺ فَقَالَ: ((عَرُّفْها حَولاً))، فَعَرَّفْتُهَا حَولاً. ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ: ﴿ وَلَهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ فَقَالَ: ((عَرُّفْهَا حَولاً)) فَعَرُّفْتُهَا حَولاً. ثُمُّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: ((اعْرَفْ عِدَّتَهَا وَوكَاءَهَا وَوعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا)). حَدْثَنَا عَبْدَانْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بِهَذَا، قَالَ: ((فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بمَكَّةَ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي أَثْلَاثَةُ أَحْوَالِ أَوْ حَولاً وَاحِدًا)).

[راجع: ٢٤٢٦]

(۲۳۳۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سلمہ بن کمیل نے بیان کیا کہ میں نے سوید بن غفلہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں سلمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان کے ساتھ ایک جماد میں شریک تھا۔ میں نے ایک کو ڑا پایا (اور اس کو اٹھالیا) دونوں میں سے ایک نے مجھ سے کما کہ اسے پھینک وے میں نے کما کہ ممکن ہے مجھے اس کا مالک مل جائے (تو اس کو دے دوں گا) ورنہ خود اس سے نفع اٹھاؤں گا۔ جہاد سے واپس ہونے ك بعد مم في ج كيا- جب من مديخ كياتومين في بن كعب بناتد ے اس کے بارے میں پوچھا' انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم مان الماک زمانه میں مجھ کو ایک تھیلی مل گئی تھی' جس میں سو دینار تھے۔ میں اے لے کر آنخضرت ملٹھاتیم کی خدمت میں گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ 'میں نے ایک سال تک اس کا اعلان كيا اور يعر طاض موا- إكد الك اجعي تك نسيس ملا) آب في فرمالي كد ایک سال تک اور اعلان کر میں نے ایک سال تک اس کا پھر اعلان کیا' اور حاضر خدمت ہوا۔ اس مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا پھراعلان کر' میں نے پھرایک سال تک اعلان کیا اور جب چوتھی مرتبہ عاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رقم کے عدد مسلی کا بندهن 'اوراس کی ساخت کو خیال میں رکھ 'اگر اس کامالک مل جائے تواسے دے دے ورنہ اسے اپنی ضروریات میں خرج کر۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا' کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبردی شعبہ سے اور انہیں سلمہ نے ہی حدیث شعبہ نے بیان کیا کہ پھراس کے بعد میں مکہ میں سلمہ سے ملائو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال نہیں (اس حدیث

میں سویدنے) تین سال تک بتلانے کاذکر کیا تھا' یا ایک سال کا۔

معلوم ہوا کہ نیک نیتی کے ساتھ کسی پڑی ہوئی چیز کو اٹھالینا ہی ضروری ہے تاکہ وہ کسی غلط آدمی کے حوالہ نہ پڑ جائے۔ اٹھا لینے کے بعد حدیث ندکورہ کی روشنی میں عمل در آمد ضروری ہے۔

١١ - بَابُ مَنْ عَرَّفَ اللَّقَطَة ولـم
 يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ

باب لقطہ کو بتلانالیکن حاکم کے سپردنہ کرنا

اس بلب سے امام اوزای کے قول کارد منظور ہے۔ انہوں نے کما اگر لقط بیش قیمت ہو تو بیت المال میں داخل کردے۔

الاسمان ہم سے محمہ بن یوسف نے بیان کیا' کما کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا رہید ہے' اور ان سے منبعث کے غلام پرید نے' اور ان سے زید بن خالد رہا تئے ہے' ان سے منبعث کے غلام پرید نے' اور ان سے زید بن خالد رہا تئے ہے' کہا کہ ایک دیماتی نے رسول اللہ مائی ہے اس کا اس کا اعلان کرتا رہ' اگر کوئی ایبا مخص آ جائے جو اس کی بناوٹ اور بندھن کے بارے میں صحیح صحیح بتائے (تو اسے دے دے) ورنہ اپنی ضروریات میں اسے خرچ کر انہوں نے جب ایسے اونٹ کے متعلق میں بوچھا' جو راستہ بھول گیا ہو۔ تو آپ کے چرو مبارک کا رنگ بدل گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیامطلب؟ اس کے ساتھ اس کامشکیزہ اور اس کے کھر موجود ہیں۔ وہ خود پانی تک پہنچ سکتا ہے اور در خت کے ہے کھا سکتا ہے اور اس طرح وہ اپنی تک پہنچ سکتا ہے اور در خت کے ہے کھا سکتا ہے اور اس طرح وہ اپنی تک پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے راستہ بھولی ہوئی بکری کے بارے میں بھی پوچھا' تو آپ نے فرمایا کہ یا وہ تہماری ہوگی ' یا تہمارے بھائی (اصل مالک) کو فر آپ نے فرمایا کہ یا وہ تہماری ہوگی ' یا تہمارے بھائی (اصل مالک) کو فر جائے گی۔

ال بب على المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المنابع المرد ال

باب

۱۲ – بَابٌ

اس باب میں کوئی ترجمہ ندکور نہیں ہے۔ گویا پہلے باب ہی سے متعلق ہے' اس مدیث کی مناسبت باب اللقط سے یہ ہے کہ المیسی اس دورہ کا پینے والا کوئی نہ تھا' تو وہ بھی پڑی ہوئی چیز کے مثل ہوا۔ اور چرواہا کو موجود تھا' مگریے دورہ اس کی ضرورت سے زائد تھا۔

بعض نے کما مناسبت سے ہے کہ اگر لقط میں کوئی کم قیمت کھانے پینے کی چیز ملے تو اس کا کھا پی لینا درست ہے جیسے اوپر محبور کی صدیث گذری' اور سے دودھ بھی۔ جب اس کا مالک وہاں موجود نہ تھا لیکن حضرت ابو بر صدیق بڑائیز نے اس کو لیا اور استعمال کیا۔ اسے محبور پر قیاس کیا گیا ہے۔ گو چرواہا موجود تھا۔ مگروہ دودھ کا مالک نہ تھا اس وجہ سے کویا اس کا وجود اور عدم برابر ہوا۔ اور وہ دودھ مثل

لقط کے ٹھرا' واللہ اعلم۔ (وحیدی)

این ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ابو سعید سے مرفوعاً مروی ہے۔ اذا اتبت علی راع فنادہ ثلاث مرات فان اجابک والا فاشرب من غیر ان تفسد و اذا اتبت علی حائط بستان فنادہ ثلاث مرات فان اجابک و الا فکل من غیر ان تفسد لیخی جب تم کی ربو ٹر پر آؤ تو اس کے چرواہے کو تین دفعہ پکارو وہ کچھ بھی جواب نہ دے تو اس کا دودھ پی سکتے ہو۔ مگر نقصان پہنچانے کا خیال نہ ہو۔ اس طرح باغ کا تھم ہے۔ طحاوی نے کما کہ ان احادیث کا تعلق اس عمد سے ہے جب کہ مسافروں کی ضیافت کا تھم بطور وجوب تھا۔ جب وجوب منسوخ ہوا تو ان احادیث کے احکام بھی منسوخ ہو گئے۔

رأطرافه في: ٣٦١٥، ٢٥٢٣، ٣٩٠٨

رَضَيْتُ)).

وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِدَاوَةً، عَلَى

فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ

أَسْفَلُهُ، فَانَتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقُلْتُ:

اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَشَرِبَ حَتَّى

(٢٣٣٩) بم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کما کہ جم کو نفرنے خرری'کما کہ ہم کو اسرائیل نے خبردی ابو اسحاق سے کہ مجھے براء بن عازب بناتن نے ابو بکر بناتن سے خبر دی (دوسری سند) ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کہ کم سے اسرائیل نے بیان کیا ابو اسحاق سے' اور انہوں نے ابو بکر مواٹنر سے کہ (ہجرت کر کے مدینہ جاتے وقت) میں نے تلاش کیا تو مجھے ایک چرواہا طاجو اپنی بحریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا۔ اس نے قریثی کا نام بھی بتایا 'جے میں جانتا تھا۔ میں نے اس سے بوچھا کیا تمہارے ربوڑ کی بربوں میں کچھ دودھ بھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں! میں نے اس سے کہا کیاتم میرے لیے دودھ دوہ لو گ؟ اس نے کما' ہال ضرور! چنانچہ میں نے اس سے دوہے کے لیے کما۔ وہ اینے ربو ڑے ایک بمری پکرلایا۔ پھرمیں نے اس سے بکری کا تھن گردو غبار سے صاف کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے اس سے اینا ہاتھ صاف کرنے کے لیے کما۔ اس نے ویباہی کیا۔ ایک ہاتھ کو دو سرے پر مار کرصاف کرلیا۔ اور ایک پالہ دودھ دوہا۔ رسول الله طلی ایم کے لیے میں نے ایک برتن ساتھ لیا تھا۔ جس کے مند پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے پانی دودھ پر بہلا۔ جس سے اس کانچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھردودھ لے کرنبی کریم مان کی فدمت میں حاضر موا۔ اور عرض کیا کہ دودھ حاضرے ' یا رسول اللہ! بی لیجئے۔ آپ نے اسے بیا' یمال تک کہ میں خوش ہو گیا۔

٧١٩٣، ٢٠٢٥].

آ کی جمیر اس باب کے لانے سے غرض ہے ہے کہ اس مسئلہ میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض نے یہ کما ہے کہ اگر کوئی مخص کی باغ الم سینے میں اوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض نے یہ کما ہے کہ اگر کوئی مخص کی باغ الم سینے میں اور سینے گذرے یا جانوروں کے گلے پر سے تو باغ کا پھل یا جانور کا دودھ کھا پی سکتا ہے گو مالک سے اجازت نہ لے 'گر جمہور علاء اس کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بے ضرورت ایما کرنا جائز نہیں۔ اور ضرورت کے وقت اگر کر گذرے تو مالک کو تاوان دے۔ امام احمد نے کما اگر باغ پر حصار نہ ہو تو تر میوہ کھا سکتا ہے گو ضرورت نہ ہو۔ ایک روایت ہے جب اس کی ضرورت اور احتیاج ہو۔ لیکن دونوں حالتوں میں اس پر تاوان نہ ہو گا۔ اور دلیل ان کی امام بیعتی کی حدیث ہے ابن عمر بڑی تی سے مرفوعاً جب تم میں سے کوئی کسی باغ پر سے گزرے تو کھا لے۔ لیکن جمع کر کے نہ لے جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں بغیر اجازت کی بھی باغ کا پھل کھانا خواہ حاجت ہویا نہ ہو مناسب نہیں ہے۔ ای طرح کسی جانور کا دودھ نکال کر از خود پی لینا اور مالک سے اجازت نہ لینا 'یہ بھی اس دور میں ٹھیک نہیں ہے۔ کسی شخص کی اضطراری حالت ہو' وہ پیاس اور بھوک سے قریب المرگ ہو اور اس حالت میں وہ کسی باغ پر سے گذرے یا کسی ریوڑ پر سے 'تو اس کے لئے ایسی مجبوری میں اجازت دی گئی ہے۔ یہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ بعد میں مالک اگر تاوان طلب کرے تو اسے دینا چاہے۔



نظ مظالم ظلم کی جمع ہے جس کے معنی ہیں لوگوں پر ناحق زیادتی کرنا' اور سے بھی کہ ناحق کسی کا مال مار لینا اور غصب کے معنی کسی کا مال ناحق طور پر ہضم کر جانے کے ہیں۔

حضرت مجہتد مطلق امام بخاری روایٹے نے اپنی اسلوب کے مطابق مظالم اور غصب کی برائی میں آیات قرآنی کو نقل فرمایا 'جن کا مضمون ظاہر ہے کہ ظالموں کا انجام دنیا اور آخرت میں بہت برا ہونے والا ہے۔ آیت شریفہ کا حصہ ﴿ و ان کان مکوهم لنزول منه المجال ﴾ (اور اللہ کے پاس ان ظالم کافروں کا کر لکھا ہوا ہے 'اس کے سانے پچھ نہیں چلے گی) گو ان کے کرے دنیا میں بہاڑ مرک جائیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ ''مکرے کہیں بہاڑ بھی سرک کتے ہیں۔ '' یعنی اللہ کی شریعت بہاڑ کی طرح جی ہوئی اور

مضبوط ہے۔ ان کے کرو فریب سے وہ اکمر نہیں سکتی۔ اس آیت کو لاکر حضرت امام بخاری روائیے نے یہ خابت فرمایا کہ پرایا مال چیس لینا اور ڈکار جانا ظلم اور غصب ہے جو عنداللہ بہت بڑاگناہ ہے کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔

باب وَقُول اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهِ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَومٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، مُهْطِعِيْنَ مُقْبِعِي رُؤُوسِهِمْ ﴾: الْمُقْبِعُ وَاحَدٌ. [سورة إبراهيم الْمُقْبِعُ وَاحَدٌ. [سورة إبراهيم : : 14، 23، 23].

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مُهْطِعِيْنَ﴾ مُدِيْمِي النَّطَرِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مُسْرِعِيْنَ لاَ يَوْتَكُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ. ﴿وَأَفْنِدَتُهُمْ هَوَاءً﴾ : يَعني جُوفًا: لا عُقُولَ لَهُمْ.

﴿ وَأَنكِرِ النَّاسَ يَومَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الّذِيْنَ ظَلَمُوا رَبّنا أَخْرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبِ النَّيْنَ ظَلَمُوا رَبّنا أَخْرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبِ لَخَبْ وَلَاسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللّذِيْنَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبيّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِم وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْنَالَ. وَقَدْ مَكَرُوا وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْنَالَ. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُوا مَنْهُ الْجَبَالُ. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْمُ هُمْ لِيَزُولَ مِنْهُ الْجَبَالُ. فَلاَ تَحْسَبَنَ مَكْرُهُمْ لِيَزُولَ مِنْهُ الْجَبَالُ. فَلاَ تَحْسَبَنَ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانًا فَلاَ مَكْرُوا اللّهَ عَزِيْزَ اللّهَ عَزِيْزً اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَزِيْزً اللّهَ عَزِيْزً اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّ

إب

اور الله تعالى نے سور و ابراجيم ميں فرمايا" اور ظالموں كے كامول سے الله تعالى كو غافل نه سمحمنا ورالله تعالى توانسيس صرف ايك ايس دن کے لئے مملت دے رہاہے جس میں آئکھیں پھراجائیں گی۔ اور وہ سراویر کو اٹھائے بھاگے جارہے ہوں گے۔ مقنع اور مقمع دونوں ك معنه ايك بى بير عليد ن فرمايا كدمهطعين كم معنه برابر نظر ڈالنے والے ہیں اور یہ بھی کماگیا ہے کہ مهطعین کے معنی جلدی بھا گنے والے 'ان کی نگاہ ان کے خود کی طرف نہ لوٹے گی۔ اور دلول کے چھکے چھوٹ جائیں گے کہ عقل بالکل نہیں رہے گی اور اللہ تعالیٰ كا فرمان كداك محد! (مليد ملك الوكول كواس دن عدد راؤجس دن ان ير عذاب آ اترے گا'جو لوگ ظلم كر چكے بيں وہ كميں كے كه اے مارے بروردگار! (عذاب کو) کچھ دنول کے لیے ہم سے اور مؤخر کر دے اور تیرے انہاء کی بار ہم تیرا تھم من لیس کے اور تیرے انہاء کی البعداري كريس مح - جواب مل كاكمياتم ني يل يد فتم نيس كمائي تھی کہ تم پر بھی ادبار نہیں آئے گا؟ اور تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ اور تم پر میہ بھی طاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معالمہ کیا۔ ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی ہیں۔ انہوں نے برے مکر اختیار کیے اور اللہ كے يمال ان كے يہ بدترين كرلكھ لئے گئے۔ اگرچہ ان كے كرايے تھے کہ ان سے میا رجمی ال جاتے (گروہ سب بیار ابت ہوئے) ہیں الله ك متعلق بركزيد خيال ندكرناك وه اين انبياء س ك بوت وعدول کے خلاف کرے گا۔ بلاشبہ الله غالب اور بدلہ لینے والاہے۔"

جیج مرکم الموں کے بارے میں ان آیات میں جو کچھ کما گیاہے وہ مختاج وضاحت نہیں ہے۔ انسانی تاریخ میں کتنے ہی ظالم بادشاہوں' سیری اس کے بارک میں اس آتے ہیں جنوں نے اپنے اپنے وقوں میں مخلوق فدا پر مظالم کے بہاڑ تو ڑے۔ اپنی خواہشات کے لئے انہوں نے زیر دستوں کو بری طرح ستایا۔ آخر میں اللہ نے ان کو ایسا پکڑا کہ وہ مع اپنے جاہ و حشم کے دنیا سے حرف غلط کی طرح مث سئے اور ان کی کمانیاں باقی رہ گئیں۔ ونیا میں اللہ سے بغاوت کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ ظلم کرنا ہے ہے وہ گناہ ہے۔ جس کے لیے خدا کے یمال کبھی بھی معانی نہیں 'جب تک خود مظلوم ہی نہ معاف کردے۔

مظالم کی چکی آج بھی برابر چل رہی ہے۔ آج مظالم و حانے والے اکثریت کے محمند میں اقلیتوں پر ظلم و حا رہے ہیں۔ نسلی غرور' فہبی تعصب' جغرافیائی نفرت' ان بیاریوں نے آج کے کتنے ہی فراعنہ اور نماردہ کو ظلم پر کمریستہ کر رکھا ہے۔ الی قانون ان کو بھی پکار کر کہ رہا ہے کہ ظالمو! وقت آ رہا ہے کہ تم سے ظالموں کا بدلہ لیا جائے گا' تم ونیا سے حرف غلط کی طرح مٹا دیئے جاؤ گے' آنے والی تسلیس تممارے ظلم کی تفصیلات من من کر تممارے ناموں پر تھو تھو کر کے تممارے اوپر لعنت بھیجیں گی۔ آیت شریفہ ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنُ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وْسُلَةً إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ ذُو انْبِقَامٍ ﴾ (ابراهیم: ۲۵) کا یمی مطلب ہے۔

#### باب علمون كابدله كس كس طورليا جائے گا

اس طرح کہ مظلوم کو ظالم کی نیکیاں مل جائیں گی' اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس پر ڈالی جائیں گی یا مظلوم کو تھم دیاجائے گا کہ ظالم کو اتن ہی سزا دے لے جو اس نے مظلوم کو دنیا ہیں دی تھی۔ اور جس بندے کو اللہ بچانا چاہے گا اس کے مظلوم کو اس سے راضی کر دے گا۔

(۱۲۳۲۰) ہم سے اسحاق بن اہراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم
کو معاذ بن بشام نے خبردی' انہوں نے کہا کہ ہم سے ان کے باپ
نے بیان کیا' ان سے قبادہ نے' ان سے ابوالمتوکل ناتی نے اور ان
شے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرملی' جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو
انہیں ایک بل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگاروک لیاجائے
گا۔ اور وہیں ان کے مظالم کابدلہ دے دیا جائے گا'جو وہ دنیا ہی باہم
کرتے تھے۔ پھر جب پاک صاف ہو جائیں کے تو انہیں جنت ہیں۔
داخلہ کی اجازت وی جائے گی۔ اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ ہی
داخلہ کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ ہی
کے گھرسے بھی زیادہ بمترطور پر پچانے گا۔ یونس بن مجہ نے بیان کیا'
کے گھرسے بھی زیادہ بمترطور پر پچانے گا۔ یونس بن مجہ نے بیان کیا'
کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے
ابوالمتوکل نے بیان کیا۔

المُعْرَنَا مُعَادُ بْنُ هِسْمَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْجُرِرَنَا مُعَادُ بْنُ هِسْمَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْجُرِرَنَا مُعَادُ بْنُ هِسْمَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْمُحُدِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ سَعِيْدِ الْمُحُدُّرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَلَا قَالَ : ((إِذَا حَلَصَ الْمُوْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، النَّارِ حُبسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، النَّارِ حُبسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصَتُونَ مَظَالِم كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُنْيَا، فَيَتَقَاصَتُونَ مَظَالِم كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُنْيَا، فَيَتَقَاصَتُونَ مَظَالِم كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُنْيَا، وَتَقَالَ أَوْنَ لَهُمْ بِدُحُولِ حَتَّى إِذَا نُقُوا وَهُذَبُوا أَذِنْ لَهُمْ بِدُحُولِ خَتَى إِذَا نُقُوا وَهُذَبُوا أَذِنْ لَهُمْ بِدُحُولِ الْجَنَّةِ، فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ هَا إِنَا لِمُنْ بِيَا لَا يُونَى الْجَنَّةِ فِي الْجُنَّةِ فِي الْجَنَةِ فَي الْجَنَّةِ أَدَلُ بِمَنْزِلِهِ لَاللَّذِي اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ أَدَلُ بِمَنْ لِلِهِ كَانَ فِي الدُّنَا)). وقَالَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللهُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو لَالْمُعُورَكِلَ السَمْعَوكِلُ [طرفه في : ٣٥٥].

باب القصاص المظالم

اس سند کے بیان کرنے سے حضرت امام بخاری ملیخہ کی غرض ہیہ ہے کہ قدوہ کا سام ابوالمتوکل سے معلوم ہو جائے۔ (یا اللہ! اپنے رسول پاک سی کی ان پاکیزہ ارشادات کی قدر کرنے والوں کو فردوس بریں مطافرائید۔ آئین۔ ۲ – بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ اللهِ لَعْنَهُ بِاللهِ تَعَالَى كاسور وَ ہود بیس بیہ فرماتا کہ وقس لو! طالموں پر اللهِ عَلَى الطَّالِمِیْن ﴾ الله عَلَى الطَّالِمِیْن ﴾ (570) S (570) S (570)

(۲۳۲۱) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے مام نے بیان کیا کما کہ مجھے قادہ نے خردی ان سے صفوان بن محرز مازنی نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر عن اللہ علیہ اللہ میں ہاتھ دیئے جارہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور پوچھا رسول کریم مالی اے آپ نے (قیامت میں اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی) سرگوشی کے بارے میں کیاسا ہے؟ عبداللہ بن عمر بی فی نے کما کہ میں نے رسول بلالے گااوراس پر اپناپردہ ڈال دے گااوراسے چھیا لے گا۔ اللہ تعالی اس سے فرمائے گاکیا تھے کو فلال گناہ یاد ہے؟ کیا فلال گناہ تھے کو یاد ہے؟ وہ مومن کے گاہاں'اے میرے بروردگار۔ آخر جب وہ این گناہوں کا قرار کرلے گااوراہے یقین آجائے گاکہ ابوہ ہلاک ہوا تو الله تعالى فرمائ كاكه ميس في دنياميس تيرك كنابول يريره والا اور آج بھی میں تیری مغفرت کر ناہوں۔ چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ لیکن کافراور منافق کے متعلق ان برگواہ (ملائیکہ ' اخبیاء اور تمام جن وانس سب) کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنهول نے اپنے برورد گار پر جھوٹ باندھا تھا۔ خبردار ہو جاؤ! فلالموں پر الله کی پھٹکار ہوگی۔

٢٤٤١ حَدُثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ قَالَ: ((بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آخِذٌ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الله يُدْنِي الْـمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيقُولُ : نَعَمْ أَي رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِلُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هلك قَالَ: سَتَوْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أغْفِرُهَا لَكَ الْيَومَ، فَيُعْطِي كِتَابَ حَسَنَاته. وَأَمَّا الكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: هؤُلاَء الَّذِيْنَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ)).

[أطرافه في: ٢٠٧٥، ٢٠٨٥).

اس مدیث کو کتاب انعمب میں امام بخاری روائلے اس لئے لائے کہ آیت میں جو بید وارد ہے کہ ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے تو ظالموں سے کافر مراد ہیں۔ اور مسلمان اگر ظلم کرے تو وہ اس آیت میں واخل نہیں ہے۔ اس سے ظلم کابدلہ کو ضرور لیا جائے گا' پر وہ ملمون نہیں ہو سکتا۔

٣- بَابُ لاَ يَظْلِمُ الْـمُسْلَمُ الْـمُسْلِمَ
 ولاَ يُسْلِمهُ

٢٤٤٢ حدثنا الليثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَثنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَ سَالَمَا أَخُبِرهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ صَى اللهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ اللهُ اللهُ

# باب کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نه کرے اور نه کسی ظالم کواس پر ظلم کرنے دے

الاسما) ہم سے یکی بن کیرنے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے عقبل نے ان سے ابن شہاب نے انہیں سالم نے خبردی اور انہیں عبداللہ بن عمر بی ان نے فرمایا کہ رسول کریم ملی ہے نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے 'پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری

يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَةً مِنْ كُرُبَةً مِنْ كُرُبَةً مِنْ كُرُبَةً مِنْ كُرُبَةً مِنْ عَنْهُ مُسْلِمًا مُتَرَهُ اللهُ يَومِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا مَتَرَهُ اللهُ يَومَ الْقِيَامَةِ».

[طرفه في: ٦٩٥١].

٤ - بَابُ أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِـمًا أَو مَظْلُومًا

کرے' اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت بوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک معیبت کو دور کرے' اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔

## باب ہرحال میں مسلمان بھائی کی مدد کرنا وہ ظالم ہویا مظلوم

اس کی تغییر خود آگے کی حدیث میں آتی ہے۔ اگر مسلمان بھائی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کی مدد یوں کرے 'کہ اس کو سمجھا کر باز رکھے کیونکہ ظلم کا انجام برا ہے ایسانہ ہو وہ مسلمان ظلم کی وجہ سے کسی بردی آفت میں پڑ جائے۔

(۲۲۳۲۲) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہم سے مشیم نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہم سے ہشیم نے بیان کیا 'انہیں عبیداللہ بن ابی بکر بن انس اور حمید طویل نے خبردی 'انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ساکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'اپنے بھائی کی مدد کرووہ ظالم ہو امظلوم۔

[طرفاه في : ۲٤٤٤، ۲۹٥٢].

(۲۳۳۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ کہ ہم سے معتمر نے بیان کیا گا کہ ہم سے معتمر نے بیان کیا کا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم ساتھ لیا نے فرمایا 'اپنے ہمائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ۔ صحابہ نے عرض کیا 'یا رسول اللہ! ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں 'لیکن ظالم کی مدد کر سکتے ہیں 'لیکن ظالم کی مدد کر سکتے ہیں 'لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں ؟ آپ نے فرمایا 'کہ ظلم سے اس کا ہاتھ بکڑلو۔ (یمی اس کی مدد ہے)

#### باب مظلوم کی مدد کرناواجب ہے

گو وہ کافر ذی ہو۔ ایک مدیث میں ہے جس کو طحادی نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑٹھ سے نکالا ہے کہ اللہ نے ایک بندے کے لیے حکم دیا' اس کو قبر میں سو کو ڑے لگائے جائیں۔ وہ دعا اور عاجزی کرنے لگا' آخر ایک کو ڑا رہ گیا' لیکن ایک بی کو ڑے سے اس کی ساری قبر آگ سے بھر پور ہو گئی۔ جب وہ حالت جاتی رہی تو اس نے پوچھا' مجھ کو یہ سزاکیوں ملی؟ فرشتوں نے کما تو نے ایک نماز بے طمارت پڑھ لی تھی اور ایک مظلوم کو دیکھ کر اس کی مدد نہیں کی تھی۔ (وحیدی)

ركے كونك ظلم كا انجام برا ب ايبانہ ہو وہ مسلمان ٣٤٤٣ - حَدَّتَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بكْرِ بْنِ أَنَسٍ وَحُمَيدٌ الطَّوِيْلِ أَنَّهُ سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَو مَظْلُومًا)).

؟ ؟ ؟ ٧ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا مُعَتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ((انصرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَصْرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالُومًا، فَكَيْفَ نَنصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوقَ يَدَيْهِ)). [راجع: ٢٤٤٣]

٥- بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ

معلوم ہوا کہ مظلوم کی ہر ممکن امداد کرنا ہر بھائی کا ایک اہم انسانی فریضہ ہے۔ جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے عن سهل بن حنیف عن النبی صلی الله علیه وسلم قال من اذل عندہ مومن فلم ینصرہ و هو یقدر علی ان ینصرہ اذله الله عزوجل علی رنوس المخلائق یوم القیامه رواہ احمد لینی آنخضرت سلی کے فرمایا کہ جس مخص کے سامنے کی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ با وجود قدرت کے اس کی مدد نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ یاک اسے ساری مخلوق کے سامنے ذلیل کرے گا۔

امام شوکانی فرماتے ہیں وذہب جمہور الصحابة والتابعین الی وجوب نصرالحق و قتال الباغین (نبل) لیخی صحابہ و تابعین اور عام علمائے اسمام کا کیمی فتوئی ہے کہ حق کی مدد کے لئے کھڑا ہونا اور باغیوں سے لڑنا واجب ہے۔

7440 حَدُّتُنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدُّتَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بِنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُويْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((أَمَرَنَا النَّبِيُ عَلَيْ بِسَبْعِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ. وَلَهَانَا عَنْ سَبْعِ. فَلَكَرَ عِيادَةً الْمَرِيْضِ، وَاتّبَاعَ الْحَنَائِزِ، وَتَشْمِيْتَ الْعَاطِسِ، وَرَدّ السّلاَم، وَنَصْرَ وَتَشْمِيْتَ الْعَاطِسِ، وَرَدّ السّلاَم، وَنَصْرَ الْمَعْلُوم، وَإِجَابَةً الدّاعِي، وَإِبْرَارَ الْمَعْشِمِي). [راجع: ١٢٣٩]

(۲۳۳۵) ہم سے سعید بن ربیع نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اشعث بن سلیم نے بیان کیا کہ میں نے معاویہ بن سوید سے سنا انہوں نے براء بن عازب بڑھ شر سے سنا آپ نے بیان کیا تھا کہ ہمیں نبی کریم الٹی کیا نے سات چیزوں کا حکم فرمایا تھا اور سات ہی چیزوں سے منع بھی فرمایا تھا (جن چیزوں کا حکم فرمایا تھا ان میں) انہوں نے مریض کی عیادت 'جینائے میں) انہوں نے مریض کی عیادت' جنازے کے پیچے چائے 'چینائے والے کا جواب دینے' مظلوم کی مدد کرنے' والے کا جواب دینے' مظلوم کی مدد کرنے کا دو ت کرنے والے (کی دعوت) قبول کرنے' اور قتم پوری کرنے کا

سات فدکورہ کاموں کی اہمیت پر روشنی ڈالنا سورج کو چراغ دکھلانا ہے۔ اس میں مظلوم کی مدد کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس مدیث کو یمال درج کیاگیا۔

٧٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي مُودَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهُ عَنْهُ اللهُ وَمِن كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضَهُ بَعْمَ اللَّهِ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْمَهُ بَعْضَهُ بَعْضُهُ بَعْضَهُ بَعْضُهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضُهُ بَعْضَهُ بَعْضُهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضُهُ بَعْضَهُ بَعْضُهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضَهُ بَعْضُهُ

[راجع: ٤٨١]

(۲۳۳۱) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی بی بی کریم میں ہے کہ مومن دو سرے مومن کے ساتھ ایک عمارت کے حکم میں ہے کہ ایک کو دو سرے سے قوت پنچی ہے اور آپ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگیوں کو دو سرے ہاتھ کی انگیوں کے اندر کیا۔

کاش! ہر مسلمان اس حدیث نبوی کو یاد رکھتا اور ہر مومٰن بھائی کے ساتھ بھائیوں جیسی محبت رکھتا تو مسلمانوں کو یہ دن نہ دیکھنے ہوتے جو آج کل دکھ رہے ہیں۔ اللہ اب بھی اہل اسلام کو سمجھ دے کہ وہ اپنے پیارے رسول سٹھائیا کی ہدایت پر عمل کرکے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کریں۔

> باب ظالم سے بدلہ لینا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

٦- بَابُ الانتِصَارِ من الظَّالِمِ،
 لِقَولِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ :

DEFECTION (573) ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقُول إلاَّ مَنْ ظُلِمَ، وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا. وَالَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: كَانُوا يَكُورُهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا، فَإِذَا قَدَرُوا عَفُوا.

"الله تعالی بری بات کے اعلان کو پیند نہیں کرتا۔ سوا اس کے جس پر ظلم كيا كيا مو' اور الله تعالى سنن والا اور جان والا ب." (اور الله تعالی کا فرمان که) "اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم ہو تاہے تو وہ اس کا بدله لے لیتے ہیں۔" ابراہیم نے کما کہ سلف ذلیل ہونا پند نہیں كرتے تھے۔ ليكن جب انسي (ظالم ير) قابو حاصل ہو جاتا تواسے معاف كرديا كرتے تھے۔

یعنی طالم کے مقابلہ پر برحیوں کی طرح عاجز ذلیل نہیں ہو جاتے بلکہ اتنا ہی انسان سے بدلہ لیتے ہیں جتنا ان پر ظلم ہوا۔ ورنہ خود ظالم بن جائیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ظالم سے بقدر ظلم کے بدلہ لینا درست ہے۔ لیکن معاف کر دینا افضل ہے جیسا کہ سلف کاطور طریقه ندکور مواہ اور آگے صدیث میں آتا ہے۔

باب ظالم كومعاف كردينا

اور الله تعالى نے فرمايا كه "اگرتم كھلم كھلا طور يركوئى نيكى كرويا يوشيده طور پر یاکس کے برے معاملہ پر معافی سے کام لو ' تو خداوند تعالی بت زیاده معاف کرنے والا اور بہت بڑی قدرت والا ہے۔ (سور و شوری میں فرمایا) اور برائی کابدلہ اس جیسی برائی سے بھی ہو سکتاہے۔ لیکن جو معاف کردے اور در تنگی معاملہ کو باقی رکھے تو اس کا جر اللہ تعالیٰ ہی یرے۔ بے شک اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جس نے اپنے پر ظلم کئے جانے کے بعد اس کا (جائز) بدلہ لیا تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق فساد کرتے ہیں ' یمی ہیں وہ لوگ جن کو در د ناک عذاب ہو گا۔ لیکن جس مخص نے (ظلم پر) صبر کیا اور (ظالم کو) معاف کیاتو یہ نمایت ہی بمادری کا کام ہے۔ اور انے پغیر! تو ظالموں کو دیکھے گاجب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو کمیں گے اب کوئی دنیا میں پھر جانے کی بھی

باب ظلم ، قیامت کے دن اند هرے ہول کے

(۲۲۲۲) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کماکہ ہم سے عبدالعزیز ماجشون نے بیان کیا' انہیں عبداللہ بن دینار نے خردی' اور انہیں

٧- بَابُ عَفْوِ الْمَظْلُومِ. لِقَولِهِ تَعَالَى ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيْرًا ﴾ [النساء: ١٤٩]. ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَتِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْل، إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أُولَٰذِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. وَلَـمَنْ صَبَرَ وغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم الأُمُور. وَتَرَى الظَّالِمِيْنَ لَـمًّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدُّ مِنْ سَبِيْلٍ﴾. [الشورى: ١٠٤-٤٤].

٨- بَابُ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَومَ الْقِيَامَةِ لینی ظالم کو قیامت کے دن نور نہ ملے گا۔ اندھیرے پر اندھیرا' ان اندھیروں میں وہ دھکے کھاتا مصیبت اٹھاتا پھرے گا۔ ٧٤٤٧ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْمَاجِشُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ 

#### باب مظلوم کی بددعاسے بچنا اور ڈرتے رہنا

(۲۳۳۸) ہم سے کی بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے وکیج نے بیان کیا کہا ہم سے ذکریا بن اسحاق کی نے بیان کیا ان سے کی بن عبد اللہ صیفی نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنما کے غلام ابو معبد نے اور ان سے ابن عباس رہا ہے کہ نبی کریم ملٹی کیا نے معافر ہو گئے کو جب (عامل بنا کر) یمن بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی یردہ نہیں ہو تا۔

بْنُ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَومَ الْقِيَامَةِ)).

# ٩ - بَابُ الاتَّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْـمَظْلُومِ

٢٤٤٨ - حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدُّثَنَا وَكِيْعٌ حَدُّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيًّ عَنْ أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيًّ عَنْ أَبِي مَعْبَدِ مَولَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيُّ وَلَقَا بَعَثَ مُعَاذًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيُ وَلَقَا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمْنِ فَقَالَ: ((اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنْهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)).

[راجع: ١٣٩٥]

الینی وہ فوراً پرورد گار تک پنچ جاتی ہے اور ظالم کی خرابی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کو اس وقت سزا ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کو اس وقت سزا ہوتی ہے۔ کسی فوراً سزا دیتا ہے کبھی ایک میعاد کے بعد تا کہ ظالم اور ظلم کرے اور خوب پھول جائے اس وقت دفعتاً وہ پکڑلیا جاتا ہے۔ حضرت موئی طائق نے جو فرعون کے ظلم سے تنگ آ کربدوعاکی ، چالیس برس کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوا۔ بسر حال ظالم کو یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ ہم نے ظلم کیا اور پھے سزانہ ملی فدا کے ہاں انصاف کے لئے دیر تو ممکن ہے طراند چر نہیں ہے۔

آبُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ عِنْدَ
 الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ مَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَةُ؟

کہ میں نے قلال تصور کیا تھا۔ بعض نے کہا کہ قصور کرالینا کافی ہے اور یمی صحیح ہے کیونکہ حدیث مطلق ہے۔ حَدُثَنَا ابْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدُثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدُثَنَا سَعِيْدٌ الْمُفْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ الْمُفْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ مَنْهُ مَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

باب اگر کسی شخص نے دو سرے پر کوئی ظلم کیا ہواوراس سے معاف کرائے تو کیااس ظلم کو بھی بیان کرنا ضروری ہے

کہ میں نے فلاں قصور کیا تھا۔ بعض نے کہا کہ قصور کا بیان کرنا ضروری ہے اور بعض نے کہا ضروری نہیں مجملاً اس سے معاف رین نہ مصر سے سے مصر ملاقعہ

(۲۲۲۹) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا' اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' اگر کی مخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہویا کسی طریقہ (سے ظلم کیا ہو) تو اسے آج بی' اس دن کے عزت پر ہویا کسی طریقہ (سے ظلم کیا ہو) تو اسے آج بی' اس دن کے

فَلْيَتَحَلَّلَهُ مِنْهُ الْيَومَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بقَدْر مَظْلَمَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ إسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ : إِنَّمَا سُمِّي الْـمُقْبُرِيَّ لأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ نَاحِيَةَ الْمَقَابِرِ. قَالَ أَبُوعَبْدِ ا للهِ: وَسَعِيْدٌ الْـمُقْبُرِيُّ هُوَ مَولَى بَنِي لَيْثٍ، وَهُوَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ، وَاسْمُ أَبِي سَعِيْدٍ كَيْسَانُ. [طرفه في : ٢٥٣٤].

آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم' بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہو گاتو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہو گاتواس کے ساتھی (مظلوم) کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ ابو عبداللہ (حضرت امام بخاری رایتی) نے کہا کہ اساعیل بن ابی اولیں نے کہاسعید مقبری کانام مقبری اس لیے ہوا کہ قبرستان کے قریب انہوں نے قیام كياتها ابو عبدالله (امام بخارى رواليد) ن كماكه سعيد مقبرى بى بى لیث کے غلام ہیں۔ پورا نام سعید بن ابی سعید ہے۔ اور (ان کے والد) ابوسعید کانام کیسان ہے۔

مظلمہ براس ظلم کو کہتے ہیں جے مظلوم از راہ صبر برداشت کر لے۔ کوئی جانی ظلم ہویا مالی سب پر لفظ مظلمہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ کوئی مخض کسی سے اس کا مال زبردسی چھین لے تو یہ بھی ایک مظلم ہے۔ رسول کریم ساتھ کے بدایت فرمائی کہ ظالموں کو اپنے مظالم کا فکر دنیا بی میں کرلینا چاہیے کہ وہ مظلوم سے معاف کرالیں' ان کا حق ادا کردیں ورنہ موت کے بعد ان سے بورا بورا بدلہ دلایا جائے گا)

باب جب كسى ظلم كومعاف كرديا تووايس كامطالبه بهي باقي

(۲۳۵۰) ہم سے محمد نے بیان کیا کہ اہم کو عبداللہ نے خردی کہ اہم کو ہشام بن عروہ نے خبردی انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عاکشہ رضی الله عنهانے (قرآن مجید کی آیت) "اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے نفرت یا اس کے منہ چھیرنے کاخوف رکھتی ہو۔" کے بارے میں فرمایا 'کہ کسی شخص کی بیوی ہے 'کیکن شوہراس کے پاس زیادہ آتا جاتا نہیں بلکہ اسے جدا کرنا چاہتا ہے۔ اس پر اس کی بیوی كمتى ہے كه ميں الناحق تم سے معاف كرتى موں - اى بارے ميں يہ کیت نازل ہوئی۔

١١ – بَابُ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلاَ رُجُوعَ فِيْهِ

• ٧٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا للهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَن أَبَيْهِ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا: ﴿وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قَالَتْ : الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكُثِرِ مِنْهَا يُرِيْدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٌّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ فِي ذَلِكَ)).

[أطرافه في : ۲٦٩٤، ٢٦٠١، ٤٦٠١.

لینی اگر شوہر میرے پاس نمیں آتا تو نہ آ' لیکن مجھ کو طلاق نہ دے' اپنی زوجیت میں رہنے دے تو یہ ورست ہے۔ فاوند پر ت اس کی صحبت کے حقوق ساقط ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی بڑائر نے کہا یہ آیت اس باب میں ہے کہ عورت این مرد سے جدا مولم برا ستجھے۔ اور خاوند بیوی دونوں یہ ٹھمرالیں کہ تیسرے یاج نبھے دن مرد اپنی عورت کے پا**س آیا کرے تو یہ درست** ہیں۔ **حضرت سودہ بہت** 

نے بھی اپنی باری آنخضرت ساتھ کے کو معاف کر دی تھی' آپ ان کی باری میں حضرت عائشہ صدیقہ بھن کا کے پاس رہا کرتے تھے۔ (وحیدی) باب اگر کوئی شخص دو سرے کو اجازت دے یا اس کو معاف کردے مگریہ بیان نہ کرے کہ کتنے کی اجازت اور معافی دی ہے۔

> ٧٤٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ - وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأشيّاخُ - فَقَالَ لِلْفُلاَمِ: (رَأَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعطِيَ هُوُلاء؟)) فَقَالَ الْغُلاَمُ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ أُوثِرُ بنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ : فَتَلَّهُ رَسُولُ ا للهِ ﷺ فِي يَدِهِ)).

١٢ – بَابُ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ وَلَمْ

يَبِيْنُ كُمْ هُوَ

(۲۲۵۱) مم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خروی انہیں ابو حازم بن دیار نے اور انہیں سل بن سعد ساعدی والتر نے کہ رسول کریم مالی کی خدمت میں دودھ یا پانی پینے كو پيش كيا كيا۔ آپ نے اسے بيا۔ آپ ك دائيں طرف ايك لوكا تھا اور بائیں طرف بدی عمروالے تھے۔ اڑے سے آپ نے فرمایا کیاتم مجھے اس کی اجازت دو کے کہ ان لوگوں کو بیر (پالہ) دے دوں؟ لڑکے ن كما ننيس الله كى فتم إيا رسول الله "آپكى طرف سے طف والے صے کا ایار میں کسی پر نمیں کر سکتا۔ رادی نے بیان کیا کہ آخر رسول كريم مان يا نے وہ بيالہ اس الرك كودے ديا۔

[راجع: ٢٣٥١]

کونکہ اس کا حق مقدم تھاوہ داہن طرف بیٹا تھا۔ اس مدیث کی باب سے مناسبت کے لیے بعض نے کما کہ حضرت امام بخاری رایٹر نے باب کا مطلب بوں نکالا کہ آنخضرت ساتھ کیا نے پہلے وہ بیالہ بو ڑھے لوگوں کو دینے کی این عباس جہوا سے اجازت مانگی اگر وہ اجازت دے دیے تو یہ اجازت الی عی ہوتی جس کی مقدار بیان نہیں ہوئی۔ لینی یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کتنے دودھ کی اجازت ہے۔ پس باب كامطلب نكل آيا ـ ( حيدى)

١٣ - بَابُ إِثْم مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأرض

٧٤٥٢ حَدُّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَمْرو بْن سَهْل أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: ((مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْتًا طُوَّقَهُ

# باب اس مخص كاكناه جس نے كسى كى زمين ظلم سے

(۲۳۵۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کوشعیب نے خردی انہوں نے کما کہ ہم سے زہری نے بیان کیا ان سے طلحہ بن عبداللہ نے بیان کیا' انہیں عبدالرحمٰن بن عمرو بن سل نے خبر دی اور ان سے سعید بن زید رضی الله عنه نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے سنا" آپ نے فرمایا جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی' اسے قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق

يهنايا جائے گا۔

مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ)). [طرفه في : ٣١٩٨].

ر نین کے سات طبقے ہیں۔ جس نے باشت بمرزمین بھی چینی تو ساتوں طبقوں تک گویا اس کو چینا۔ اس لیے قیامت کے دن میں ہوگا۔ دو سری روایت میں ہے کہ وہ سب مٹی اٹھا کر لانے کا اس کو حکم دیا جائے گا۔ ان سب کا طوق اس کے گلے میں ہوگا۔ دو سری روایت میں ہے کہ وہ ساتوں طبقے تک اس میں دھنسا دیا جائے گا۔ حدیث سے بعض نے یہ بھی نکالا کہ

نهينيس سات بين جيه آسان سات بين - (وحيري)

٣ ٢ ٤ ٧ - حَدُّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدُّثَنَا عُسَيْنٌ عَنْ يَحْمَى عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدُّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْمَدُ بُنُ بُنِ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنْ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنْهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُومَةٌ، فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِي وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُومَةٌ، فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَإِنْ النّبِي الله قَالَ : ((مَنْ ظَلَمَ اللهُوضَ، فَإِنْ النّبِي الله قَالَ : ((مَنْ ظَلَمَ قَالَ شَبْر مِنَ الأَرْضِ طُولَةَهُ مِنْ سَبْع

أَرَضِيْنَ)). [طرفه في : ٣١٩٥].

(۲۲۵۳) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم ہے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے جی بن اللہ کیا' ان سے بی بن اللہ کیا' ان سے جی بن الراہیم نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا کا کشر نے کہ مجھ سے محمد بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ان کے اور بعض دو سرے لوگوں کے درمیان (زمین کا) جھڑا تھا۔ اس کاذکر انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنها سے کیا' تو انہوں نے ہلایا' ابو سلمہ! زمین سے پر ہیزکر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے قرمایا' اگر کسی مخص نے ایک باشت بھرزمین بھی کسی دو سرے کی نے فرمایا' اگر کسی مخص نے ایک باشت بھرزمین بھی کسی دو سرے کی ظلم سے لے لی تو سات زمینوں کا طوق (قیامت کے دن) اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔

چو ککہ زمینوں کے سات طبق ہیں۔ اس لیے وہ ظلم سے حاصل کی ہوئی زمین سات طبقوں تک طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈائی جائے گی۔ زمین کے سات طبق کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ تغییلات کا علم اللہ کو ہے۔ ﴿ وَمَا يَعْلَمْ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ ﴾ (المدثر: ۳۱) امام شوکائی فرماتے ہیں۔ و فیه ان الارضین السبع اطباق کالسموات و هو ظاهر قوله سع اعلی و من الارض مثلهن خلافا لمن قال ان المراد بقوله سبع ارضین سبعة اقالیم (نیل) لینی اس سے ثابت ہوا کہ آسانوں کی طرح نمینوں کے بھی سات طبق ہیں جیسا کہ آیت قرآنی و من الارض مثلهن میں فہ کور ہے لینی زمینیں بھی ان آسانوں ہی کے مائند ہیں۔ اس میں ان کی بھی تردید ہے جو سات زمینوں سے ہفت اقلیم مراد لیتے ہیں جو صبح نہیں ہے۔

(۲۲۵۲) ہم ہے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم ہے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کہ ہم ہے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم ہارک نے بیان کیا سالم ہے اور ان سے ان کے والد (عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما) نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'جس مخص نے ناحق کسی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی لے لیا 'تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دصنایا جائے گا۔ ابو عبداللہ (حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ) نے کہ کہ اب عبداللہ بن مبارک کی اس کتاب میں نہیں ہے جو خراسان میں تھی۔ بلکہ اس میں تھی جے انہوں نے بھرہ میں ایپ

سَلَ ان ي مَن رَوير بَ بَوْ مَاتَ رَيُولَ عَالَمَ اللهُ اللهِ مَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدُّتُنَا مُسْلِمُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدُّتُنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ مُوسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النّبِيُ اللهِ: ((مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَومَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْعَ أَرَضِيْنَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِي اللهِ: كَتَابِ ابْنِ الْمُبَارِكِ، أَمْلاَهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ

شاگر دول کو املا کرایا تھا۔

#### باب جب کوئی شخص کسی دو سرے کو کسی چیز کی اجازت دے دے تو وہ اسے استعال کر سکتاہے۔

(۲۳۵۵) ہم سے حقص بن عمرف بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے جلد نے بیان کیا کہ ہم بعض اہل عراق کے ساتھ مدینہ میں مقیم تھے۔ وہاں ہمیں قحط میں مبتلا ہونا پڑا۔ عبداللہ بن زبیر ویھی کھانے کے لیے مارے پاس کھجور بھجوایا کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر بی اجب جاری طرف سے گزرتے تو فرماتے که رسول الله ماتی الله نے (دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے وقت) دو تھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ گریہ کہ تم میں سے کوئی شخص اینے دو سرے بھائی سے اجازت لے لے۔

بِالْبَصْرُةِ. [طرفه في : ٣١٩٦]. 1 ٤ – بَابُ إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شُبْئًا جَازَ

ه ٧٤٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ : كُنَّا بِالْمَدْيْنَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَناً سَنَةٌ، فَكَانَ الزُّبَيرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا يَمُرُ بِنَا فَيَقُولُ : ((إِنَّ رَسُولَ ا للهِ اللهِ أَنْ يَسْتَأْذِنْ اللَّهِ أَنْ يَسْتَأْذِنْ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ)).

رأطرافه في : ٢٤٨٩، ٢٤٩٠، ٢٤٤٥].

تریم کے خور کے سے نزدیک بید نمی تحری ہے۔ دو سرے علاء کے نزدیک تنزیک ہے۔ اور وجہ ممانعت کی ظاہر ہے کہ دو سرے کا حق تریک ہے۔ اور وجہ ممانعت کی ظاہر ہے کہ دو سرے کا حق تریکوں کی بن تلف کرنا ہے اور اس سے حرص اور طمع معلوم ہوتی ہے۔ نووی نے کہا اگر تھجور مشترک ہو تو دو سرے شریکوں کی بن اجازت ایما کرنا حرام ہے ورنہ مکروہ ہے۔ حافظ نے کما اس حدیث سے اس شخص کا مذہب قوی ہوتا ہے جس نے مجمول کا بہہ جائز رکھا

> ٧٤٥٦ حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَان قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أبي مَسْعُودٍ: ﴿إِنَّا رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبِ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ: اصْنَعْ لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيُّ ﷺ خَامِسَ خَـمْسَةٍ -وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ اللَّهِ الْجُوعَ!

> فَدَعَاهُ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ الللَّهِ ال

> > قَالَ : نَعَمْ)). [راجع: ٢٠٨١]

یہ صدیث اوپر گذر چکی ہے۔ امام بخاری روایٹی نے اس باب کا مطلب بھی اس صدیث سے ثابت کیا ہے کہ بن بلائے دعوت میں جانا اور کھانا کھانا درست نہیں۔ گر جب صاحب خانہ اجازت دے تو درست ہو گیا۔ اس حدیث سے حضور نبی کریم ملہ کیا کی رافت اور

(٢٣٥٢) جم سے ابو النعمان نے بیان کیا کما جم سے ابو عوانہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابودا کل نے اور ان سے ابو

مسعود رفائق نے کہ انصار میں ایک صحابی جنہیں ابو شعیب رفائقہ کہاجاتا تھا کا ایک قصائی غلام تھا۔ ابو شعیب بھاٹھ نے ان سے کما کہ میرے لیے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کردے۔ کیونکہ میں نبی کریم ساتھایا کو چار

ویگر اصحاب کے ساتھ وعوت دول گا۔ انہوں نے آپ کے چرہ مبارک ير بھوک كے آثار ديكھے تھے۔ چنانچہ آپ كوانبول نے بلايا۔

ایک اور مخص آپ کے ساتھ بن بلائے چلا گیا۔ نبی کریم ساتھ با

صاحب خانہ سے فرمایا یہ آدمی بھی جارے ساتھ آگیاہے۔ کیااس کے

ليے تمهاري اجازت ہے؟ انہوں كما'جي ہال اجازت ہے۔

رحمت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ آپ کو کسی کا بھو کا رہنا گوارا نہ تھا۔ ایک باضدا بزرگ انسان کی نہیں شان ہونی چاہیے۔ طرفیزا۔

باب الله تعالیٰ کاسورهٔ بقره میں بیه فرمانا''اور وه براسخت جھگڑالوہے۔''

(۲۳۵۷) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے ابن جریج نے' ان سے ابن اللہ ملیکہ نے اور ان سے عائشہ رہی ہیں کہ نبی کریم ملی اللہ اللہ تعالیٰ کے یمال سب سے زیادہ نا پند وہ آدمی ہے جو سخت جھٹڑالو ہو۔

﴿ وَهُوَ أَلَدُ الْحِصَامِ ﴾ [ البقرة: ٢٠٤] ٢٤٥٧ - حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُ الْمُخَصِمُ)).

٥ ١ – بَابُ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى:

[طَرَفاه في: ٢٥٢٣].

بعض بد بختوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ذرا ذرا می باتوں میں آپس میں جھڑا فساد کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ عنداللہ بہت ہی برے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ یوں ہے کو لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں تھے کو بھلی لگتی ہے اور اپنے دل کی حالت پر اللہ کو گواہ کرتا ہے حالانکہ وہ سخت جھڑالو ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت اختس بن شریق کے حق میں اتری۔ وہ آنخضرت مٹھائیا کے یاس آیا اور اسلام کا دعوٹی کرکے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ جبکہ دل میں نفاق رکھتا تھا (دحیدی)

١٦ باب إثم من خاصَمَ في باطل
 وهو يَعلَمُه

باب اس شخص کا گناہ'جو جان بوجھ کر جھوٹ کے لیے جھگڑا کرے۔

(۲۲۵۸) ہم ہے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے
اہراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے صالح بن کیسان نے اور ان سے
ابن شہاب نے کہ مجھے عودہ بن زبیر بڑاٹھ نے خبردی' انہیں زینب
ابن شہاب نے کہ مجھے عودہ بن زبیر بڑاٹھ نے خبردی' انہیں زینب
بنت ام سلمہ بڑاٹھ نے خبردی اور انہیں نبی کریم طاق کے کی دروا زے کے
سلمہ بڑاٹھ نے کہ رسول اللہ طاق کے اپنے اپنے جبرے کے دروا زے کے
سامنے جھڑے کی آواز سنی اور جھڑا کرنے والوں کے پاس تشریف
سامنے جھڑے کی آواز سنی اور جھڑا کرنے والوں کے پاس تشریف
الائے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ اس لیے
جب میرے یہاں کوئی جھڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ (فریقین
جب میرے یہاں کوئی جھڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ (فریقین
میں سے) ایک فریق کی بحث دو سرے فریق سے عمدہ ہو' میں سمجھتا
میں کہ وہ سچا ہے۔ اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا
ہوں۔ لیکن اگر میں اس کو (اس کے ظاہری بیان پر بھروسہ کرکے) کی
مسلمان کا حق دلا دوں تو دو ذرخ کا ایک گڑا اس کو دلا رہا ہوں' وہ لے
مسلمان کا حق دلا دوں تو دو ذرخ کا ایک گڑا اس کو دلا رہا ہوں' وہ لے

٨٥ ٤ ٧ - حَدُّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةَ بْنُ الزُبِيرِ أَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَمُّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنْ اللهِ عَنْهَا زَوْجَ النّبِي اللهِ عَنْهَا أَمْ سَلَمَةَ وَضِي اللهِ عَنْهَا زَوْجَ النّبِي سَمِعَ خُصُومَةَ بِبَابٍ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ اللّهِ عَنْهُالُهُ اللهِ عَنْهَالُهُ اللهِ عَنْهَالُهُ اللهِ عَنْهَالُهُ اللهِ عَنْهَالُهُ اللهِ اللهِ عَنْهُالُهُ اللهِ عَنْهَا أَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُالِهُ اللهِ اللهِ

[أطرافه في : ۲۲۸۰، ۲۹۲۷، ۲۱۲۹،

۱۸۱۷، ۵۸۱۷].

الینی جب تک فدا کی طرف سے مجھ پر وجی نہ آئے میں بھی تمهاری طرح غیب کی باتوں سے ناواقف رہتا ہوں۔ کیونکہ میں مسی میں جب آدی ہوں اور آدمیت کے لوازم سے پاک نہیں ہوں۔ اس حدیث سے ان بے وقوفوں کا رد ہوا جو آنخضرت ساتھیا کیلے علم غیب ثابت کرتے ہیں یا آنخضرت ساتھیا کو بشر نہیں سبجھے بلکہ الوہیت کی صفات سے متصف جانتے ہیں۔ قاتلهم الله انی یوفکون (وحیدی)

صدیث کا آخری کلوا تهدید کے لیے ہے۔ اس صدیث سے صاف یہ نکلتا ہے کہ قاضی کے فیصلے سے وہ چیز طال نہیں ہوتی اور قاضی کا فیصلہ ظاہراً نافذ ہے نہ بالمنا۔ لینی اگر مدمی ناحق پر ہوا اور عدالت اس کو کچھ دلا دے تو اللہ اور اس کے درمیان اس کے لئے حلال نہیں ہوگا۔ جمہور علاء اور اہل صدیث کا کی قول ہے۔ لیکن حضرت امام ابو صنیفہ رہ تاتی کے اس کا خلاف کیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ علم غیب خاصہ باری تعالی ہے۔ جو مولوی عالم اس بارے میں مسلمانوں کو لڑاتے اور سر پھٹول کراتے رہتے ہیں وہ یقینا امت کے غدار ہیں۔ اسلام کے نادان دوست ہیں۔ خود رسول الله مٹھی کے سخت ترین گتاخ ہیں۔ عندالله وہ مغفوب اور ضالین ہیں۔ بلکہ یمود و نصاری سے بھی بدتر۔ اللہ ان کے شرسے امت کے سادہ لوح مسلمانوں کو جلد از جلد نجات بخشے اور معالمہ فنی کی سب کو تو فیق عطا فرائے۔ آمین۔

١٧ - بَابُ إِذَا خَاصَهَ فَجَرَ

باب اس شخص کابیان کہ جب اس نے جھگڑا کیا توبد زبانی پر اتر آیا

(۲۴۵۹) ہم سے بشرین خالد نے بیان کیا کما ہم کو محد نے خبردی شعبہ سے 'انہیں سلیمان نے 'انہیں عبداللہ بن مرہ نے 'انہیں مسروق نے اور انہیں عبداللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و

٢٤٥٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ عَنْ شُغْبَةَ عنْ سُلَيْمَانَ عَنْ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيُّ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيُّ اللهِ قَالَ: ((أُرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعِ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعِ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعِ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا خَصْلَةٌ مِنَ النّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدُدُكَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإِذَا عاهَدَ عَدَرَ، وإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)).

سلم نے فرمایا 'چار خصاتیں ایس ہیں کہ جس مخص میں بھی وہ ہوں گی 'وہ منافق ہو گا۔ یا ان چار میں سے آگر کوئی ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے۔ یمال تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے 'جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے 'جب معلمہ کرے تو بے وفائی کرے 'اور جب جھڑے تو بد زبانی پراتر آئے۔

[راجع: ٣٤]

جھڑا بازی کرنا ہی برا ہے۔ پھراس میں گالی گلوچ کا استعمال اتنا برا ہے کہ اسے نفاق (بے ایمانی) کی ایک علامت بتلایا گیا ہے۔ کسی اچھے مسلمان کاکام نہیں کہ وہ جھڑے کے وقت بے لگام بن جائے اور جو بھی منہ پر آئے بکنے سے ذرا نہ شروائے۔

١٨ - بَابُ قِصاَصِ الْـمَظْلُومِ إِذَا
 وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ : يَقَاصُهُ، وَقَرَأَ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ٢٦].

\* ٢٤٦٠ حَدُّتُنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدُّتَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَانِشَةً رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: ((جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُنْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيك، يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيك، فَهَلْ عَلَيٌ حَرَجٌ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عَيْلُكِ إِنْ عَلَيْكِ إِنْ عَلَيْكِ إِنْ تَطْعِمِيْهِمْ بِالْمَعَرُوفِ)).[راجع: ٢٢١١]

باب مظلوم کو اگر ظالم کامال مل جائے تو وہ اپنے مال کے موافق اس میں سے لے سکتا ہے

اور محمد بن سیرین رطانی نے کمااپناحق برابر لے سکتا ہے۔ پھرانہوں نے (سور وَ تحل کی) میہ آبت پڑھی "اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی جتنا تنہیں ستایا گیاہو۔"

(۱۳۲۹) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی انہیں زہری نے ان سے عودہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے کہ عتبہ بن ربعہ کی بیٹی ہند رضی اللہ عنها حاضر خدمت ہو کیں اور عرض کیا گیا رسول اللہ ! ابوسفیان بڑاؤڈ (جو ان کے شوہر ہیں وہ) بخیل ہیں۔ توکیا اس میں کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے لے کراپنے بال بچوں کو کھلایا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم دستور کے مطابق ان کے مال سے لے کر کھلاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت امام شافعی رو تیجے نے ای حدیث پر فتوی دیا ہے کہ ظالم کا جو مال بھی مل جائے مظلوم اپنے مال کی مقدار میں اسے لے سکتا ہے' متا خرین احناف کا بھی فتوی کی ہے۔ (تغنیم البخاری' پ: ٩/ ص: ١٢٣٠۔

(۲۴۹۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے لیٹ نے بیان کیا کما ہم سے لیٹ نے بیان کیا کما ہم سے لیٹ نے اور ان سے ابوالخیرنے اور ان سے عقبہ بن عامر والت نے کہ ہم نے نبی کریم مالی کیا سے عرض کیا ،

ے سمارین احماق 6.0 توں یں ہے۔ ( کیم 6.1 ۲٤٦۱ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللّٰیٰثُ قَالَ : حَدَّثِنِی یَزِیْدُ عَنْ أَبِیِ الْـخَیْرِ عَنْ عُقْبُةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ : ((قُلْنَا

لِلنَّبِيِّ ﴿ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنَنْزِلُ بِقَومٍ لاَ يَقْرُونَنَا؛ فَمَا تَرَى فِيْهِ؟ فَقَالَ لَنَا: ((إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَومٍ فَأَمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبُغِي لِلضَّيْفُ فَأَمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبُغِي لِلضَّيْفُ فَأَوْلُوا مَنْبُهُمْ حَقَّ فَأَقْبُلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعُلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الطّنْيْفُو)).[طرفه في : ٢١٣٧].

آپ ہمیں مختلف ملک والوں کے پاس سیجے ہیں اور (بعض دفعہ) ہمیں ایسے لوگوں میں اترنا پڑتا ہے کہ وہ ہماری ضیافت تک نہیں کرتے ' آپ کی ایسے مواقع پر کیا ہدایت ہے؟ آپ نے ہم سے فرمایا' اگر تہمارا قیام کی قبیلے میں ہواور تم سے ایسابر تاؤکیا جائے جو کسی مہمان کے لیے مناسب ہے' تو تم اسے قبول کر لو' لیکن اگر وہ نہ کریں تو تم خود مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو۔

مہمانی کا حق میزبان کی مرض کے ظاف وصول کرنے کے لیے جو اس حدیث میں ہدایت ہے اس کے متعلق محد ثین نے مختلف توجیعات بیان کی ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ حکم مخصہ کی حالت کا ہے۔ بادیہ اور گاؤں کے دور دراز علاقوں میں اگر کوئی سافر خصوصاً عرب کے ماحول میں پنچتا تو اس کے لیے کھانے پینے کا ذریعہ اہل بادیہ کی میزبانی کے سوا اور پچھے نہیں تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ایباموقع ہو اور قبیلہ والے ضیافت سے انکار کر دیں' ادھر مجاہم سافروں کے پاس کوئی سامان نہ ہو تو وہ اپنی جان بچانے کے لئے ان سے اپنا کھانا بینا ان کی مرضی کے خلاف بھی وصول کر سے ہیں۔ اس طرح کی رخصیں اسلام میں مخصہ کے او قات میں ہیں۔ دو سری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ ضیافت اہل عرب میں ایک عام عرف و عادت کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے اس عرف کی روشنی میں مجاہم نے اور نے ہیں گئی ہے کہ نبی کریم سافری کے بہت سے قبائل سے معاہمہ کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کا لئکر ان کے قبیلہ سے گذرے اور ایک دو دن کے لئے ان کے یہاں قیام کرے تو وہ لئکر کی ضیافت کریں۔ یہ معاہمہ حضور مسلمانوں کا لئکر ان کے قبیلہ سے گذرے اور ایک دو دن کے لئے ان کے یہاں قیام کرے تو وہ لئکر کی ضیافت کریں۔ یہ معاہمہ صفور اگرم مظربی کی اس مختلف توجیمات اس کی گئی ہیں۔

حضرت مولانا انور شاہ کشمیری روائیے نے عرف و عادت والے جواب کو پند کیا ہے۔ لینی عرب کے یمال خود یہ بات جانی پچانی تقی کہ گزرنے والے مسافروں کی ضیافت اہل قبیلہ کو ضرور کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر ایبا نہ ہوتا تو عرب کے چیئیل اور بے آب و گیاہ میدانوں میں سفر عرب جیسی غریب قوم کے لئے تقریباً ناممکن ہو جاتا اور اس کے مطابق حضور اکرم ملتی کیا ہی حکم تھا۔ کویا یہ ایک انتظامی ضرورت بھی تھی۔ اور جب وو ایک مسافر اس کے بغیر دور دراز کے سفر نہیں کرسکتے تھے تو فوجی و سنت کی طرح اس کے بغیر سفر کرسکتے تھے تو فوجی و سنت کی طرح اس کے بغیر سفر کرسکتے تھے تو فوجی و سنت کی طرح اس کے بغیر سفر کرسکتے۔ (تغیم البخاری)

حدیث باب سے نکلنا ہے کہ مہمانی کرنا داجب ہے۔ اگر پکھ لوگ مہمانی نہ کریں تو ان سے جرآ مہمانی کا خرچ وصول کیا جائے۔ امام لیث بن سعد رطاقی کا یمی ندہب ہے۔ امام احمد رطاقی سے منقول ہے کہ یہ وجوب دیسات والوں پر ہے نہ بہتی والوں پر اور امام ابو حنیفہ رطاقی اور شافعی رطاقیہ اور جمہور علاء کا یہ قول ہے کہ مہمانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور باب کی حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جو مضطر ہوں۔ جن کے پاس راہ خرچ بالکل نہ ہو' ایسے لوگوں کی ضیافت واجب ہے۔

بعض نے کہا یہ تھم ابتدائے اسلام میں تھا جب لوگ مختاج تھے اور مسافروں کی خاطر داری واجب تھی' بعد اس کے منسوخ ہو گیا۔ کیونکہ دوسری مدیث میں ہے کہ جائزہ ضافت کا ایک دن رات ہے' اور جائزہ تفضل کے طور پر ہوتا ہے نہ وجوب کے طور پر۔ بعض نے کہا یہ تھم خاص ہے ان لوگوں کے واسطے جن کو حاکم اسلام بھیجے۔ ایسے لوگوں کا کھانا اور ٹھکانا ان لوگوں پر واجب ہے جن کی طرف وہ بھیج ہیں۔ اور ہارے زمانے میں مجی اس کا قاعدہ ہے حاکم کی طرف سے جو چڑای بھیج جاتے ہیں ان کی دستک (بیگار) گاؤں والوں کو دنی پڑتی ہے۔ (وحیدی)

سَاعِدَةً.

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ
 وَجَلَسَ النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي

۲٤٦٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ حَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ حَ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمْ قَالَ حِيْنَ تَوفَّى اللهُ نَبِيَّهُ وَلَكَا: ((إِنْ عَنْهُمْ قَالَ حِيْنَ تَوفَّى اللهُ نَبِيَّهُ وَلَكَا: ((إِنْ لَا نُصَارَ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، وَلَا لَهُ نَبِيهُ فَعَلَا: (أَنْ لَا لَهُ نَبِيهُ فَقَلَا: (أَنْ لَا لَهُ نَبِيهُ فَلَكَا: (هَا لِنَا لَهُ عَنْهُمْ فَي سَاعِدَةً، بَنِي سَاعِدَةً، فَعَنْنَاهُمْ فِي سَقِيْفَةٍ بَنِي سَاعِدَةً)).

[أطرافه في : ٣٤٤٥، ٣٩٢٨، ٤٠٢١،

**۶۲۸۲، ۳۲۳۷].** 

آ یہ جمیرے اسلام بخاری روائی کا مقصد باب بیہ ہے کہ بستیوں میں عوام و خواص کی بیٹھک کے لیے چوپال کا عام رواج ہے۔ چنانچہ سیریت سیریت کا مدینہ المنورہ میں بھی قبیلہ بنو ساعدہ میں انصار کی چوپال تھی۔ جمال بیٹھ کر عوامی امور انجام دیتے جاتے تھے ' حضرت صدیق اکبر رواثھ کی امارت و خلافت کی بیعت کا مسئلہ بھی اس جگہ حل ہوا۔

سقیفہ کا ترجمہ مولانا وحید الزمال نے منڈوا سے کیا ہے۔ جو شادی وغیرہ تقریبات میں عارضی طور پر سامیہ کے لیے کپڑول یا پھونس کے چھپروں سے بنایا جاتا ہے۔ مناسب ترجمہ چوپال ہے جو مستقل عوامی آرام گاہ ہوتی ہے۔

آنخفرت ما آبیا کی وفات پر امت کے سامنے سب سے اہم ترین مسئلہ آپ کی جائیتی کا تھا' انسار اور مهاجرین ہروہ خلافت کے امید وار تھے۔ آخر انسار نے کہا کہ ایک امیر انسار میں سے ہو ایک مهاجرین میں سے۔ وہ ای خیال کے تحت سقیفہ بنو ساعدہ میں بنجایت کر رہے تھے۔ حضرت عمر بزائیر نے حالات کو بھائی کو ہمراہ بنجایت کر رہے تھے۔ حضرت عمر بزائیر نے حالات کو بھائی اور اس بنیادی افتراق کو ختم کرنے کے لئے آپ صدیق اکبر بزائیر کے وہائی کو وہال بنج گئے۔ حضرت صدیق اکبر بزائیر نے حدیث نبوی الائمة من قویش پیش کی جس پر انسار نے سر شلیم خم کر دیا۔ فوراً حضرت عمر بزائیر نے تعرب صدیق اکبر بزائیر کی خلافت کا اعلان کر دیا' اور بلا اختلاف جملہ انسار و مهاجرین نے آپ کے وست حق حضرت عمر بزائیر نے معرب میں بیعت کرلی اور امت کا شیرازہ منتشر ہونے سے بی گیا۔ یہ سارا واقعہ سقیفہ بنو ساعدہ میں ہوا تھا۔

٢- بَابُ لا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ
 يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

#### باب چویالوں کے بارے میں

اور نبی کریم ملٹھیے اپنے محابہ کے ساتھ بنو ساعدہ کی چوپال میں بیٹھے تھے۔

(۲۴۲۲) ہم سے یکی بن سلمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے اہم مالک نے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے اہم مالک نے بیان کیا (دوسری سند) اور مجھ کو یونس نے خبردی کہ ابن شماب نے کما' مجھ کو خبردی عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عنہ اللہ عنہ نے کما' جب عباس رضی اللہ عنہ انے خبردی کہ عمررضی اللہ عنہ نے کما' جب ایٹ بی صلی اللہ علیہ و سلم کو اللہ تعالی نے وفات دے دی تو انصار بو ساعرہ کے سقفہ (چوپال) میں جع ہوئے۔ میں نے ابو بکر بواٹھ سے کما کہ آپ ہمیں بھی وہیں لے چائے۔ چنانچہ ہم انصار کے یمال سقیفہ بنو ساعدہ میں پنچے۔

باب کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں ککڑی گاڑنے سے نہ روکے

٢٤٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ فَالَا يَغْرِزَ فَالَّذَ يَغْرِزَ خَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَه فِي جِدَارِهِ). ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةً: مَا لَيْ أَرَاكُم عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ؟ وَاللهِ لأَرْمِينً مَا يَشِينَ أَكْتَافِكُمْ. بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

(۲۳۲۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کماہم سے امام مالک روائلہ نے ان سے ابن شاب نے ان سے اعرج نے 'اور ان سے روائلہ نے 'ان سے اعرج نے 'اور ان سے ابو ہریرہ روائلہ نے کہ رسول کریم ماٹھ کے نے فرمایا 'کوئی شخص اپنے پروی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے نہ روکے۔ پھرابو ہریرہ روائلہ کماکرتے تھے 'یہ کیابات ہے کہ میں تہیں اس سے منہ پھیرنے والا پاتا ہوں۔ قتم اللہ! میں تو اس حدیث کا تممارے سامنے برابر اعلان کرتابی رہوں گا۔

[طرفاه في: ٢٧٧٥، ٢٦٨٥].

ا ایک کڑی لگانے سے 'کونکہ حدیث میں دونوں طرح بسیخہ جمع اور بسیخہ مفرد منقول ہے۔ امام شافعی مطابعہ نے کہا کہ بید المسینی سے استحبابا ہے ورنہ کی کو بید حق نہیں پنچا کہ ہمسابی کی دیوار پر اس کی اجازت کے بغیر کڑیاں رکھے۔ مالکیہ اور حنیہ کا بھی کی قول ہے۔ امام احمد اور اسحاق اور اہل حدیث کے نزدیک بیہ حکم وجوباً ہے اگر ہمسابی اس کی دیوار پر کڑیاں لگانا چاہے تو دیوار کے مالک کو اس کا روکنا جائز نہیں۔ اس لیے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں اور دیوار مضبوط ہوتی ہے۔ کو دیوار میں سوراخ کرنا پڑے۔ امام بہتی نے کہا' شافعی موقعے کے اور حدیث کے خلاف کوئی حکم نہیں دے سکتا اور بید حدیث صحیح ہے۔ (وحیدی)

آخر حدیث میں حضرت ابو ہرر و بڑاٹھ کا ایک خفگی آمیز قول منقول ہے جس کا لفظی ترجمہ یوں ہے کہ قتم اللہ کی میں اس حدیث کو تمہارے موند هوں کے درمیان تھینکوں گا۔ یعنی زور زور سے تم کو ساؤں گا۔ اور خوب تم کو شرمندہ کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رٹاٹھ کے اس قول سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حدیث کے ظاف کی ہیریا امام یا مجتمد کے قول پر جمے ہوئے ہوں ان کو چھیڑنا اور حدیث نبوی علانیہ ان کو بات درست ہے' شاید اللہ ان کو ہدایت دے۔

#### ٧٦- بابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيْقِ

٢٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ يَعْلَى اللَّهِ عَلَّالُ الْحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((كُنْتُ سَاقِيَ الْقَومِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَة، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَومَنِلِ مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَة، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَومَنِلِ اللهِ فَيَّا، مُنَادِيًا الْفَضِيْخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ فَيَّا، مُنَادِيًا يُنَادِي: ((أَلاَ إِنْ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ)). فقالَ لِي أَبُو طَلْحَةً: اخْرُجْ فَأَهْرِفُهَا، فَقالَ لِي أَبُو طَلْحَةً: اخْرُجْ فَأَهْرِفُهَا،

#### باب رائے میں شراب کابمادینا درست ہے

(۲۳۲۲) ہم سے ابو یکی محد بن عبدالرحیم نے بیان کیا کہا ہم کو عفان بن مسلم نے خردی کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے خاد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے خابت نے بیان کیا اور ان سے انس بڑا تھ نے کہ میں ابو طلحہ بڑا تھ کہاں میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ ان دنوں مجور بی کی شراب پیا کرتے تھے (پھر جو نمی شراب کی حرمت پر آیت قرآنی اتری) تو رسول کریم ساتھ ہے نے ایک منادی سے ندا کرائی کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا (یہ سنتے بی) ابو طلحہ بڑا تھ نے کہا کہ باہر لے جاکر اس شراب کو بہا دے۔ چنانچہ میں نے باہر نکل کر ساری شراب بہادی۔ شراب کو بہا دے۔ چنانچہ میں نے باہر نکل کر ساری شراب بہادی۔

فَخَرُخُتُ لَمُهُ أَتْمُالَ لَهُ خَرِينًا فِي سِكُالِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله المُخَرُخُتُ لَمُهُ أَتْمُالَ لَهُ خَرِينًا فِي سِكُالِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

شراب مدینہ کی گلیوں میں بنے گلی ' تو بعض لوگوں نے کہا ' یوں معلوم ہو تا ہے کہ بہت سے لوگ اس حالت میں قتل کر دیئے گئے ہیں کہ شراب ان کے بیٹ میں موجود تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے ' ان پر ان چیزوں کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو پہلے کھا تھے ہیں۔ (آخر آیت تک)

فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْسَمَدِينَةِ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَرَمِ: قَدْ قُتِلَ قَومٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. فَأَنْزَلَ الله: ﴿لَيْسَ عَلَى الّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا﴾ الآية)).

[أطرافه في : ۲۲۱۷، ۲۲۶، ۵۸۰۰، ۵۸۰۰، ۲۸۰۰، ۲۸۰۰، ۲۸۰۰، ۲۲۲۰، ۲۲۲۰، ۲۷۲۳.

باب کا مطلب حدیث کے لفظ فجوت فی سکک المدینة سے نکل رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ راستے کی زمین سب لوگوں میں مشترک ہے گر دہاں شراب وغیرہ بما دینا درست ہے بشرطیکہ چلنے والوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ علماء نے کما ہے کہ راستے میں اتنا بست پائی بمانا کہ چلنے والوں کو تکلیف ہو گا۔ ابوطلحہ بڑاتھ نے شراب کو راستے میں بما دینے کا تھم اس لیے دیا ہو گاکہ عام لوگوں کو شراب کی حرمت معلوم ہو جائے۔ (وحیدی)

٢٢ - بَابُ أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ بَابُ هُرول كَ صَحَن كَ

فِيْهَا، وَالْجُلُوسِ عَلَى الصَّعُدَاتِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَابْتَنَى أَبُوبَكُو مَسْجِدًا
بَفِنَاءِ دَارِهِ يُصَلِّي فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنُ
فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَبْنَاؤُهُمْ
يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَالنَّبِيُ فَقَا يَومَنِدٍ بِمَكَّةً.

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ مَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرةً عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيُّ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيُّ قَالَ: ((إِيّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ)). فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدّ، إِنّمَا هِيَ الطُّرُقَاتِ)). مَجَالِسُنَا نَتَحَدُّثُ فِيْهَا. قَالَ : ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ أَلُوا : وَمَا حَقُ الطُّرِيْقِ؟ قَالَ : ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ أَلُوا : وَمَا حَقُ الطُّرِيْقِ؟ قَالَ : ((فَطَنُ اللّهُ وَمَا حَقُ الطَّرِيْقِ؟ قَالَ : ((فَطَنُ اللّهُ وَمَا حَقُ الطُّرِيْقِ؟ قَالَ : ((فَطَنُ اللّهُ وَمَا حَقُ الطُّرِيْقِ؟ قَالَ : ((فَطَنُ اللّهُ وَمَا حَقُ الطَّرِيْقِ؟ قَالَ : ((فَطَنُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

### باب گھروں کے صحن کابیان اور ان میں بیٹھنا اور راستوں میں بیٹھنا

اور حفرت عائشہ ری آف نے کہا کہ پھرابو بکر ہزائٹ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک معجد بنائی 'جس میں وہ نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مشرکوں کی عورتوں اور بچوں کی وہاں بھیڑ لگ جاتی اور سب بہت متجب ہوتے۔ ان دنوں نبی کریم مٹھ لیا کاقیام مکہ میں تھا۔ سب بہت متجب ہوتے۔ ان دنوں نبی کریم مٹھ لیا کاقیام مکہ میں تھا۔ (۲۲۲۵) ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے ابوعر حفص بن میسرہ نے بیان کیا 'ان سے زید بن اسلم نے بیان کیا' ان سے دفدری اسلم نے بیان کیا' ان سے حضرت ابوسعید خدری ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ' ان سے دوی ہمارے بیٹے کی جگہ ہوتی ہے کہ جمال ہم باتیں کرتے ہیں۔ راستوں پر بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ جمال ہم باتیں کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہاں بیٹھنے کی مجبوری بی ہے تو راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے نورائے کا حق بھی ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اور راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ' نگاہ نیچی رکھنا' کسی کو ایذاء دینے سے بچنا' سلام کا جواب دینا' فرمایا' نگاہ نیچی رکھنا' کسی کو ایذاء دینے سے بچنا' سلام کا جواب دینا' فرمایا' نگاہ نیچی رکھنا' کسی کو ایذاء دینے سے بچنا' سلام کا جواب دینا' فرمایا' نگاہ نیچی رکھنا' کسی کو ایذاء دینے سے بچنا' سلام کا جواب دینا'

اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا' اور بری باتوں سے روکنا۔

الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالنَّمَغُرُوفِ وَنَهْيٌّ عَنِ الْـمُنْكَرِ)).

[طرفه في : ٦٢٢٩].

حافظ ابن حجر رطاقيد نے بحر طويل ميں آداب الطريق كو يوں تقم فرمايا ہے۔

جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق انسانا افش السلام و احسن في الكلام و شمت عاطسا وسلاما رد احسانا في الحمل عاون و مظلوما اعن و اغث لهفان و اهذ سبيلا و اهد حيرانا بالعرف مر وانه من انكر و كف اذى و غض طرفا و اكثر ذكر مولانا

یعنی احادیث نبوی سے میں نے اس مخص کے لیے آداب الطریق جمع کیا ہے جو راستوں میں بیٹھنے کا قصد کرے۔ سلام کا جواب دو' اچھا کلام کرو' چھیکئے والے کو اس کے المحمد لللہ کنے پر بر ممک اللہ سے دعا دو۔ احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرو' بوجھ والوں کو بوجھ الوں اللہ اللہ احسان سے ادا کرو' بوجھ والوں کو بوجھ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی فریاد سنو' مسلمانوں' بھولے بھٹے لوگوں کی رہ نمائی کرو' نیک کاموں کا حکم کرو' بری باتوں سے روکو اور کی کو ایذا دینے سے رک جاؤ' اور آئکھیں نیجی کئے رہو اور ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کی بھڑت یاد کرتے رہا کر جو ان حقوق کو ادا کرے اس کے لئے راستوں پر بیٹھنا جائز ہے۔

## ٣٧ - بَابُ الآبَارِ الَّتِي عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

٢٤٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلُمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَىً مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ شَمَىً مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ صَالِحِ السَّمَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النبِي هُوَلِي أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النبِي هُوَ اللهِ عَنْهُ الْعَطْشُ، فَوَجَدَ بِنْزًا فَنَوَلَ فِيها الشَّنَدُ عَلَيْهِ الْعَطْشُ، فَوَجَدَ بِنْزًا فَنَوَلَ فِيها فَشَرِب، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كُلْبٌ يَلْهَثُ لَهُ النبُورَ فَمَا الرَّجُلُ: فَشَرِب، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَشَرَلُ الْبِيْرَ فَمَا خُفَةً لَلْهَ اللهِ عَلَى النّهَ لَهُ اللهِ عَلَى الْمُعْرَلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### باب راستول میں کوال بناناجب کہ ان سے

ان سے ابو بررہ بھائد بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ابو برک غلام سمی نے' ان سے ابو بسالح سان نے اور ان سے ابو بررہ بھائی نے کہ نبی کریم سٹی لیا نے فرمایا' ایک مخص راستے میں سفر کر رہا تھا کہ اسے بیاس گئی۔ پھراسے راستے میں ایک کواں ملا اور وہ اس کے اندر از گیا اور پانی پیا۔ جب باہر آیا تو اس کی نظرایک کتے پر پڑی جو ہانپ رہا تھا اور بیاس کی سختی سے کچڑ چائ رہا تھا۔ اس مخص نے سوچا کہ اس وقت یہ کتا بھی بیاس کی اتن ہی شدت میں مبتلا ہے جس میں میں تھا۔ چنانچہ وہ پھر کویں میں اترا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ صحابہ نے پوچھا' یا ایٹ جس میں بھی بمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ سے مسلم اند علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہاں' ہرجاندار مخلوق کے سلم میں اجر ملتا ہے؟ تو آپ سلم انڈ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہاں' ہرجاندار مخلوق کے سلم میں اجر ملتا ہے؟ تو آپ سلم انڈ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہاں' ہرجاندار مخلوق کے سلم میں اجر ملتا ہے۔

جمتد مطلق حضرت امام بخاری رطفیہ نے اس حدیث سے بید مسئلہ نکالا کہ راستے میں کنواں کھود سکتے ہیں تاکہ آنے جانے ا سیست اوالے اس میں سے پانی پیس اور آرام اٹھائیں بشرطیکہ ضرر کاخوف نہ ہو 'ورنہ کھودنے والا ضامن ہوگا اور بی بھی ظاہر ہوا کہ ہر جاندار کو خواہ وہ انسان ہو یا حیوان 'کافر ہو یا مسلمان سب کو پانی پلانا بہت بڑا کار ثواب ہے۔ حتیٰ کہ کتا بھی حق رکھتا ہے کہ وہ بیاسا ہو تو اسے بھی پانی پلایا جائے۔

٢ - بَابُ إِمَاطَةِ الأَذَى
 وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يُصِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ
 صَدَقَةً)).

باب راست میں سے تکلیف دینے والی چیز کو مثاویتا اور ہمام نے ابو ہریرہ بھائی سے اور انہوں نے نبی کریم ملتی پیلم کے حوالہ سے بیان کیا کہ راستے سے کسی تکلیف وہ چیزہ کو مثا دینا بھی صدقہ

عام گزرگاہوں کی حفاظت اور ان کی تغیرہ صفائی اس قدر ضروری ہے کہ وہاں سے ایک تنظے کو دور کر دینا بھی ایک بڑا کار ثواب قرار دیا گیا اور کسی پھر' کانٹے' کو ڑے کو دور کر دینا ایمان کی علامت بتلایا گیا۔ انسانی مفاد عامہ کے لیے الیا ہونا بے حد ضروری تھا۔ یہ اسلام کی اہم خوبی ہے کہ اس نے ہرمناسب جگہ پر خدمت خلق کو مد نظر رکھا ہے۔

٥٢- بَابُ الْعُرْفَةِ وَالْعُلِيَّةِ الْمَشْوِفَةِ
 وعَيْرِ الْمَشْوِفَةِ فِي السُّطُوعِ
 رمناجائز ہے نیز جھروک اور
 وغیْرِ الْمَشْوفَةِ فِي السُّطُوعِ
 رمناجائز ہے نیز جھروک اور
 وغیْرِ هَا

٢٤٦٧ - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُّنَنَا ابْنُ عُيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسُامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُ اللهُ عَلَى أَطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ ثُمُّ قَالَ: ((هَلْ تَرُونَ مَا أَرَى؟ الْمَدِيْنَةِ ثُمُّ قَالَ: ((هَلْ تَرُونَ مَا أَرَى؟ إِنِّي أَرَى؟ مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلالَ بُيُوتِكُمْ لِيَّمِ أَكَى؟ كَمُواقِعِ الْقَطْرِ)). [راجع: ١٨٧٨]

(۲۲۷۷) ہم سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن عیبینہ نے بیان کیا ان ابنوں نے کہا ہم سے زہری نے بیان کیا ان ابن عیبینہ نے بیان کیا ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک بلند مکان پرچ ھے۔ پھر فرمایا کیا تم لوگ بھی و کچھ رہے ہو جو میں و کچھ رہا ہوں کہ (منقریب) تہمارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہوں کے جیسے بارش

ا بی کریم ما تیج مرد این مرد می ایک بلند مکان پر چراهے ای سے ترجمہ باب نکا بشرطیکہ محلے والوں کی بے پردگی نہ ہو۔ اس صدیث میں ہیں ہیں ہو۔ اس صدیث میں ہیں ہیں ہوں ہیں ہیں ہوں اور فسادات ہونے والے ہیں۔ جو بعد کے آنے والے زبانوں میں خصوصاً عمد بیزید میں رونما ہوئے کہ مینہ خراب اور برباد ہوا۔ مینہ کے بست لوگ بارے گئے۔ کی دنوں تک حرم نہوی میں نماز بھر رہی۔ ہم اللہ کا فضل ہوا کہ وہ دور ختم ہوا۔ خاص طور پر آج کل عمد سعودی میں مینہ منورہ امن و امان کا گوارہ بنا ہوا ہے۔ ہر جر حتم کی سولتیں میسریں۔ مدینہ تجارت اور روزگاروں کی منڈی بنا جا رہا ہے۔ اللہ پاک اس حکومت کو قائم دائم رکھے۔ آمین۔ اور مدینہ منورہ کو مزید در مزید در مزید ترتی اور رونق عطا کرے۔ راقم الحروف نے اپنی عروز کے آخری حصہ محرم مصوبی مینہ شریف کو جس ترقی اور رونق بر پایا ہے وہ بیشہ یاد رکھائے آمین۔

**€** 588 **> 334 334 33**€

(۲۲۷۸) ہم سے یحیٰ بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے عقیل نے اور ان سے ابن شماب نے کہ مجھے عبیداللہ ین عبداللہ بن الی تور نے خردی اور ان سے عبداللہ بن عباس ری افتا نے بیان کیا کہ میں بمیشہ اس بات کا آر زو مند رہتا تھا کہ حضرت عمر والله سے آنخضرت ملی اللہ کی ان دو بولول کے نام پوچھول جن کے بارے میں الله تعالی نے (سورہ تحریم میں) فرمایا ہے "اگر تم دونول الله ك سامنے توب كرو (تو بهتر ب) كه تمهارے دل برگر كئے ہيں۔ " چرين ان کے ساتھ ج کو گیا۔ عمر بھاٹھ راتے سے قضائے حاجت کے لیے ہے تو میں بھی ان کے ساتھ (پانی کا ایک) چھاگل لے کر گیا۔ پھروہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ اور جب واپس آئے تو میں نے ان ك دونول ماتھول ير جھاكل سے پانى ۋالا۔ اور انہول نے وضوكيا ، پھر میں نے بوچھا' یا امیرالمؤمنین! نی کریم النظیم کی بوبوں میں وہ دو خواتین کون سی بیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے سے فرمایا کہ "تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو۔" انہوں نے فرمایا ابن عباس! تم پر حیرت ہے۔ وہ تو عائشہ اور حفصہ ( رُیَهُ فیّا) ہیں۔ پھر عمر بناتھ میری طرف متوجہ ہو کر بورا واقعہ بیان کرنے گئے۔ آپ نے بتلایا کہ بنوامیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینہ سے ملاموا تھا' میں اپنے ایک انصاری پڑوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں نے نبی کریم النظام کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں۔ جب میں حاضری دیتاتو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لا تا (اور ان کو ساتا) اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اس طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ (مکه میں) اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے۔ لیکن جب ہم (ججرت کرکے) افسار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عور تیں خود ان پر غالب تھیں۔ ہماری عور تول نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دن اپنی ہوی کو ڈاٹٹا ' تو انہوں نے بھی اس كاجواب ديا۔ ان كابير جواب مجھے تاكوار معلوم ہوا۔ ليكن انهول نے کماکہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تنہیں ٹاکواری کیوں ہوتی ہے۔ فتم

٧٤٦٨ حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي لَوْرٍ عَنْ عَبْدِ ا للهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَـمْ أَزَلْ حَرِيْصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْـمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَا: ﴿ إِنْ تُتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ لْلُوبُكُمَاكِه، فَحَجْجُت مَعَهُ، فَعَدَلَ وعَدَلتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ، فَتَبَرُّزَ، حَتَّى جَاءَ **فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَضًّا.** فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلُّ لَـهُمَا: ﴿إِنْ تُتُوبَا إِلَى اللَّهِ ﴾ فَقَالَ: وَاعْجَبَا لَكَ يَا ابْن عِبَّاسِ، عَاتِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمُّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ ۖ الْحَدِيْثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ – وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ - وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيُّ ﴿ فَيَنْزِلُ هُوَ يَومًا وَأَنْزِلُ يَومًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جُنْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الأمرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ. وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيشٍ نَعْلِبُ النَّسَاءَ، فَلَمَّا قَادِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ فَإِذْ هُمْ قُومٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنْ مِن أَدْبِ نِسَاء الأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى المُرَأتِي، فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي. فَقَالَتْ:

الله كى نى كريم ما التيام كى ازواج تك آپ كوجواب دے ديتي بي اور بعض بویاں تو آپ سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں۔ اس بات سے میں بہت محبرایا اور میں نے کما کہ ان میں سے جس نے بھی ایا کیا ہو گاوہ تو برے نقصان اور خسارے میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کیڑے پینے اور حفصہ بھی وار حضرت عمر والتر کی صاحبراوی اور ام المؤمنين) كے پاس پنچااور كما اے حفصہ إكياتم ميں سے كوئي ني كريم النيكيم سے بورے دن رات تك عصد راتى ہيں۔ انهول نے كما كه بال! مين بول الحاكم بحرتو وه تباي اور نقصان مين رمين - كياحتهين اس سے امن ہے کہ اللہ تعالی اپنے رسول ملی الم خکل کی وجہ سے (تم ير) غصه مو جائ اورتم بلاك مو جاؤ - رسول الله ماليا سے زياده چزول کا مطالبه برگزنه کیا کروئنه کسی معالمه میں آپ کی کسی بات کا جواب دواورند آپ پر خفگی کااظهار مونے دو البتہ جس چزکی تهمیں ضرورت ہو' وہ مجھ سے مانگ لیا کرو' کسی خود فریبی میں جتلانہ رہنا' تماری یہ پروس تم سے زیادہ جیل اور نظیف ہیں اور رسول اللہ ماند کو زیادہ پیاری بھی ہیں۔ آپ کی مراد عائشہ ری اللہ سے تھی۔ حضرت عمر بن الله في ان دنول يه چرچا مو رما تھا كه غسان ك فوى مم سے اڑنے کے لیے گھوڑوں کے نعل باندھ رہے ہیں۔ میرے بروی ایک دن اپنی باری پر مدینہ مکئے ہوئے تھے۔ پھرعشاء کے وقت واپس لوٹے۔ آ کر میرا دروازہ انہوں نے بدی زور سے کھکھٹایا' اور كماكيا أب سو كت بي يمن بت مجرايا بوابابر آيا انسول في كماك ایک بہت بوا حادثہ بیش آگیا ہے۔ میں نے بوچھاکیا ہوا؟ کیا غسان کا لشکر آگیا؟ انہوں نے کہا بلکہ اس ہے بھی بڑا اور تھین حادثہ 'وہ میر کہ رسول الله الني الله التي يولول كوطلاق دے دى۔ يہ س كر عمر والله نے فرمایا' حفصہ تو تباہ و برباد ہو گئی۔ مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کمیں ایسا نہ ہو جائے (عمر واللہ نے کما) پھر میں نے کیڑے بینے۔ میم کی نماز رسول كريم الله ك ساته برى (نماز برصة عى) آنخسرت الله اب بلا خاند میں تشریف لے محے اور وہیں تمائی افتیار کرلی۔ می حفصہ کے

ظلم کرنے کی ندمت میں

وَلَمْ تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ؟ فَوَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيُّ ﴾ لَيْرَاجِفْنَهُ، وَإِنَّ إِخْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيُومَ حَتَّى اللَّيْلَ. فَأَفْزَعَنِي. فَقُلْتُ: خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيْمٍ. ثُمُّ جَمَعْتُ عَلَيُّ ثيابي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَيْ حَفْصَةُ: أَتْغَاضِبُ إحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْيُومَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ ۚ فَقَالَتْ : نَعَمْ. فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ. أَلْتُأْمِنُ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ فَتُهْلِكِيْنَ؟ لاَ تَسْتَكْثِرِيْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاَ تُرَاجعِيْهِ فِي شَيْءٍ، وَلاَ تَهْجُرِيْدٍ، وَاسَأَلِيْنِي مَا بَدَ لَكَ. لاَ يَغُرُّنُكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضًا مِنْكِ وَأَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ (يُويْدُ عَائِشَةً). وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِعَالَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي يَومَ نَويَتِهِ، فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بِابِي ضَرْبًا شَدِيْدًا وَقَالَ: أَنَائِمٌ هُو؟ فَفَرْعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ، قُلْتُ : مَا هُوَ، أَجَاءَتْ غَسَّانَ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ، طَلِّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نؤسَاءَهُ. قَالَ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ. كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَيُّ ثِيَابِي، فَصَلَّيْتُ صَلاةً الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيْهَا. لَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً، لَإِذْ هِيَ تَبْكِي. فُلْتُ مَا يُنْكِيْكِ، أَوْلَمْ أَكُنْ حَلَّرتُكِ؟ أَطْلُقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: لاَ أَدْرِي

یمال گیا' دیکھا تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے کما' رو کیوں رہی ہو؟ کیا سلے می میں نے ممس نہیں کہ دیا تھا؟ کیا رسول اللہ طاقیام نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کما کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آپ بالا خانہ میں تیشریف رکھتے ہیں۔ پھرمیں باہر نکلا اور منبرکے پاس آیا۔ وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض روبھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تومیں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ لیکن مجھ پر رنج کاغلبہ ہوا اور میں بالا فانے کے پاس پنچا، جس میں آپ تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ ك ايك سياه غلام س كما وكد حضرت التهايم سه كمو)كه عمراجازت چاہتا ہے۔ وہ غلام اندر گیا اور آپ سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بات پنچادی تھی کین آخضرت سائی اماوش ہو گئے۔ چنانچہ میں واپس آ کرانمیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیاجو منبرک پاس موجود تھے۔ پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا۔ لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ پھر آ کر انہیں لوگوں میں بیٹھ گیا جو منبرکے پاس تھے۔ لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا۔ اور میں نے غلام سے آ كركها كم عمرك لئے اجازت جاہو۔ ليكن بات جول كى تول رى۔ جب میں واپس مو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کما کہ رسول اللہ ہوا تو آپ تھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے 'جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا۔ اس لیے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصول کانشان آپ کے پہلومیں برا گیاتھا۔ آپ اس وقت ایک ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری گئی تھی۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کی "کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا۔۔۔۔ اب بھی میں کھڑا ہی تھا۔۔۔ یا رسول اللہ! آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ این بیویوں پر غالب رہتے تھے۔ لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آ گئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں۔ پھر حضرت عمر ہواتھ نے

هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ. فَخَرَجْتُ فَجَنْتُ الْمُبْرَ، فَإِذَا حَولَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيْلاً. ثُمُّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجنْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيْهَا، فَقُلْتُ لِغُلاَم لَهُ أَسُورَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ فَكَلُّمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمُّ خَرَجَ فَقَالَ: ذَكُرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرُّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. ثُمُّ غَلَبَني مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ - فَجَلَسْتُ مَعَ الرُّهُطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ، الْمِنْبَرِ ثُمُّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ - فَذَكَرَ مِثْلَهُ - فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرَفًا فَإِذَا الغُلاَمُ يَدْعُونِي قَالَ: أَذِنْ لَكَ رَسُولُ ا لَلْهِ الله ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيْرٍ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثْرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ،، مُتَّكَىءٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيْفٌ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمُّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: طُلَّقْتَ هِمَّسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيُّ فَقَالَ : ((لاَّ)). ثُمُّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش نَعْلِبُ النَّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قُومِ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ . . فَذَكَرَهُ. فَتَبَسُّمَ النَّبِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لاَ يَغُرُّنُّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأُ مِنْكِ وَأَحَبُ إِلَى النَّبِيِّ ﴾، يُويْدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ تَبْسَم ثُمُّ

تفصیل ذکری۔ اس بات پر رسول کریم ملٹی کیا مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہامیں حفصہ کے یمال بھی گیا تھا اور اسسے کمہ آیا تھا کہ کہیں کسی خود فریبی میں نہ مبتلا رہنا۔ یہ تہماری پروس تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک میں اور رسول الله ملتی ایم کو زیادہ محبوب بھی میں۔ آپ عائشہ ر کھنے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس بات پر آپ دوبارہ مسکرا دیئے۔ جب میں نے آپ کو مسکراتے دیکھا' تو (آپ کے پاس) بیٹھ گیا اور آپ کے گرمیں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بخدا! سوا تین کھالوں ك اور كوئى چيزوبال نظرنه آئى - يس نے كما يا رسول الله! آپ الله تعالی سے دعا فرمائے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطاکردے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراخی کے ساتھ رہتے ہیں ' دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے۔ حالا تکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آنخضرت ملتَّ إلى الكائ موئ تقد آپ نے فرمایا 'اے خطاب ك بينيه الكيامتهي ابهي كچه شبه بع؟ (تو دنياكي دولت كوا حجى سجهتا ہے) یہ توالیے لوگ ہیں کہ ان کے اجھے اعمال (جو وہ معاملات کی حد تك كرتے بيں ان كى جزا) اى دنيا ميں ان كودے دى گئى ہے۔ (يه س كر) مين بول اتها يا رسول الله! ميرك ليه الله عد مغفرت كى دعا سیجئے۔ تو نبی کریم ملٹھائیا نے (اپنی ازواج سے)اس بات پر علیحد گی اختیار كرلى تقى كه عائشه وين والله عن عقصه وين والله عنه الله وى تھی۔ حضور اکرم سٹائیا نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ کو ہوئی تھی' فرمایا تھاکہ میں اب ان کے پاس ایک میپنے تک نہیں جاؤں گااور یمی موقعہ ہے جس پر اللہ تعالی نے آپ کو متنبہ کیا تھا۔ پھر جب انتیس دن گذر گئے تو آپ عائشہ وی اللہ اے گھر تشریف لے گئے اور اسیں ك يمال سے آپ نے ابتداء كى عائشہ وكائيان نے كماك آپ نے تو عد کیا تھا کہ ہارے یہاں ایک میٹے تک نہیں تشریف لائیں گے۔ اور آج ابھی انتیویں کی صبح ہے۔ میں تو دن گن ربی تھی۔ نبی کریم ما الله في فرمايا على ممينه انتيس ون كاب اوروه ممينه انتيس عى ون كا تھا۔ عائشہ بڑی فیانے بیان کیا کہ پھروہ آیت نازل ہوئی جس میں (ازواج

رَفَعْتُ بَصْرَى فِي بَيْتِهِ فَوَا للهِ مَارَأَيْتُ فِيْهِ شَيْأً يَرُدُ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهُ فَلْيُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللهَ. وَكَانَ مُتَّكِنًا فَقَالَ: ((أَوَفَى شَكِّ أَنْتَ يا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَومٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيَّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْلِي. فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةً، وَكَانَ قَدْ قَالَ: مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، مِنْ شِدَّةِ مَوجدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ عَاتَبَهُ اللهُ. فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهِا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةَ : إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْع وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًا، فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهِ: ((الشُّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ))، وَكَانَ ذَلِكَ الشُّهُرُ تِسْعًا وَعِشْرُونَ. قَالَتْ عَاثِشَةُ: فَأَنزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيْرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ فَقَالَ: ((إنِّي ذَاكِرُ لَكِ أَمْرًا، وَلاَعَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُوَيْكِ)). قَالَتْ: قَدْ عْلَمُ أَنْ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بَفِرَاقِهِ. ثُمُّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ - إِلَى قَوْلِهِ -عَظِيْمًا ﴾ قُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبُوَيُّ، فَإِنِّي أُرِيدُ ا للَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. ثُمَّ

خَيْرَ نِسَاءَهُ. فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ)). [راجع: ٨٩]

اللّی کو) اختیار دیا گیا تھا۔ اس کی بھی ابتداء آپ نے مجھ بی سے کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کتا ہوں ' اور بیہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو ' بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کرلو۔ عائشہ رُی اُفانے بیان کیا کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے مال باپ بھی آپ سے جدائی کامشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کامشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے قول عظیما کہ "اپ بی بیویوں سے کمہ دو۔" اللّٰہ تعالیٰ کے قول عظیما تک۔ میں نے عرض کیا 'کیا اب اس معاطے میں بھی میں اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی! اس میں تو کسی شبہ کی مخبائش بی نہیں ہے مصورہ کرنے جاؤں گی! اس میں تو کسی شبہ کی مخبائش بی نہیں ہے کہ میں اللّٰہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ربی دو سری بیویوں کو بھی اختیار دیا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو عائشہ بڑی آفیا نے دیا تھا۔

آئی ہے۔ اس تفریف رکھتے تھے تو ایک بار حفرت عمر بڑا اور ناراض کرنا اللہ کو غضب دلانا اور ناراض کرنا ہے۔ آخضرت سائی ا جب دنیا معلوم ہوا اللہ کے رسول سائی کی بار حفرت عمر بڑا اور تاراض کرنا اللہ کو غضب مرخ ہو گیا۔ دو سرے صحابہ نے حفرت عمر بڑا اور عفرت کی گئی کہ تم آخضرت سائی کیا کا چرہ نہیں دیکھتے۔ اس دفت انہوں نے تورات بڑھنا موقوف کیا اور آخضرت سائی کیا اور آخضرت سائی کیا کہ عمر کی ابتداری کرنی ہوتی۔ اس حدیث سے ان لوگوں کو تھیجت کیا اور آخضرت سائی کیا کہ عمر کی بات پر عمل کرتے ہیں اور لین چاہیے جو اسلام کا دعوی کرتے ہیں اور اس پر حدیث شریف سن کر دو سرے مولوی یا امام یا درویش کی بات پر عمل کرتے ہیں اور حدیث شریف پر عمل نہیں کرتے۔ خیال کرنا چاہیے کہ آخضرت سائی کیا کی روح مبارک کو ایس باتوں سے کتنا صدمہ ہوتا ہوگا اور جب تخضرت سائی کیا ہمی ناراض ہوئے تو کمال ٹھکا رہا۔ اللہ جمل خالہ بھی ناراض ہوا۔ ایس حالت میں نہ کوئی مولوی کام آئے گانہ پیر نہ دولی نہ امام۔

اللہ! تو اس بات کا گواہ ہے کہ ہم کو اپنے پنیمبرے ایس محبت ہے کہ باپ دادا' پیر مرشد' بزرگ امام مجمقد ساری دنیا کا قول اور فعل صدیث کے خلاف ہم لغو سیحے ہیں اور تیرے پنیمبر سائی کی رضا مندی ہم کو کانی دانی ہے۔ اگر یہ سب تیری اور تیرے پنیمبر سائی کی رضا مندی ہم کو کانی دانی ہے۔ اگر یہ سب تیری اور تیرے پنیمبر سائی کی تابعداری میں بالفرض ہم سے ناراض ہو جائیں تو ہم کو ان کی ناراضی کی ذرا بھی پروا نہیں ہے۔ یا اللہ! ہماری جان بدن سے نکلتے ہی ہم کو ہمارے پنیمبر کے پاس پنچا دے۔ ہم عالم برزخ میں آپ ہی کی گفش برداری کرتے رہیں اور آپ ہی کی حدیث سنتے رہیں۔ روحیدی)

حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم کی ایمان افروز تقریر ان محترم حضرات کو بغور مطالعہ کرنی چاہیے جو آیات قرآنی و احادیث صححہ کے سامنے اپنے اماموں' مرشدوں کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں بلکہ بہت سے تو صاف لفظوں میں کمہ دیا کرتے ہیں کہ ہم کو آیات و احادیث سے غرض نہیں۔ ہمارے لیے ہمارے امام کا فتویٰ کافی وانی ہے۔

ایے نادان مقلدین نے حضرات ائمہ کرام و مجتدین عظام رحمتہ اللہ علیم اجمعین کی ارواح طیبہ کو سخت ایذا پنچائی ہے۔ ان بزرگوں کی برگزیہ ہدایت نہ تھی کہ ان کو مقام رسالت کا مدمقائل بنا دیا جائے۔ وہ بزرگان معصوم نہ تھے۔ امام تھے، مجتد تھے، قاتل صد احرّام تھے گروہ رسول نہ تھے نہ نی تھے اور حضرت محمد رسول اللہ ساتھ کے مد مقائل نہ تھے۔ غالی مقلدین نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے قیامت کے دن بھینا ان کو اس کی جواب دبی کرنی ہوگی۔ یمی وہ حرکت ہے جے شرک فی الرسالت بی کا نام دیا جانا چاہیے۔ یمی وہ مرض ہے جو یہود و نصاریٰ کی تباہی کا موجب بنا اور قرآن مجید کو ان کے لیے صاف کمنا پڑا۔ ﴿ إِنَّعَدُوْآ اَحْبَازَهُمْ وَ رُهْبَائَهُمْ اَزْبَابُا مِنْ کُو وہ وحی آسانی کا دو و قساریٰ کے اپنے علاء و مشامع کو اللہ کے سوا رب قرار دے لیا تھا۔ ان کے اوامرو نوابی کو وہ وحی آسانی کا درجہ دے بیکے تھے۔ اس کے وہ عنداللہ مغضوب اور ضالین قرار یائے۔

صد افروس! کہ امت مسلمہ ان ہے بھی دو قدم آگے ہے اور علماء د مشاکع کو یقیناً ایسے لوگوں نے اللہ اور رسول کا درجہ دے رکھا ہے۔ کتنے پیرو مشاکع بیں جو قبروں کی مجاوری کرتے خدا بینے بیٹھے ہیں۔ ان کے معقدین ان کے قدموں میں سر رکھتے ہیں۔ ان کی خدمت و اطاعت کو اپنے لیے دونوں جمال میں کافی وائی جانتے ہیں۔ ان کی شان میں ایک بھی تنقیدی لفظ گوارا نہیں کر سکتے ' یقیناً ایسے عالی مسلمان آیت بالا کے مصداق ہیں۔ حالی مرحوم نے ایسے ہی لوگوں کے حق میں سے ربائی کی ہے۔

نی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نی ہے بردھائیں مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں شہیدوں ہے جاجا کے مائلیں دھائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس ہے آئے نہ ایمان گرے نہ اسلام جائے روایت میں جو واقعہ ذکور ہے مختمر لفظوں میں اس کی تفصیل ہے۔

تمام ازواج کی باری مقرر تھی اور ای کے مطابق آنحضرت ساتھیا ان کے یمال جایا کرتے تھے۔ ایک دن عائشہ رہی تھا کی باری تھی اور انہیں کے گھر آپ کا اس دن قیام بھی تھا۔ لیکن انقاق سے کی وجہ سے آپ حضرت ماریہ قبطیہ بڑی تھا کے یمال تشریف لے گئے۔ حفصہ رہی تھا نے آپ کو وہال دیکھ لیا اور آکر عائشہ رہی تھا سے کہ دیا کہ باری تہماری ہے اور آخضرت ملی اربہ بڑی تھا کہ ایک مہینہ تک ازواج ہیں۔ عائشہ رہی تھا کہ ایک مہینہ تک ازواج مطرات سے علیحہ وہیں کے اور اس عرصے میں ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس پر صحابہ میں بہت تشویش پھیلی اور ازواج مطرات مطرات سے علیحہ وہیں کے اور اس عرصے میں ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس پر صحابہ میں بہت تشویش کھیلی اور ازواج مطرات کے عزیز و اقارب تک بی بات نہیں رہی بلکہ تمام صحابہ بڑی تھیلے پر بہت پریشان ہو گئے۔ حضور اکرم سے تھا کے اس عمد کی تعبیراحادیث میں ''ایکا ہو گئے۔ حضور اکرم سے تھا کے اس عمد کی تعبیراحادیث میں ''ا

ایلاء کے اسباب احادیث میں مختلف آئے ہیں۔ ایک تو وہی جو اس حدیث میں ذکر ہے ' بعض روایتوں میں اس کا سبب اذواج مطرات کا وہ مطالبہ بیان ہوا ہے کہ اخراجات انہیں ضرورت ہے کم طفت سے ' تنگی رہتی تھی۔ اس لیے تمام ازواج مطرات نے حضور اکرم لیج کیا ہے۔ کہ اخراجات زیادہ طفی چاہئیں۔ بعض روایتوں میں شد کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ علاء نے لکھا ہے کہ اصل میں ہم افعات پے در پے بیش آئے اور ان سب سے متاثر ہو کر آخضرت می بیج نے ایلاء کیا تھا' تاکہ ازواج کو تبیہ ہو جائے۔ ازواج مطرات سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی انسان تھیں۔ اس لیے بھی سوکن کی رقابت میں ' بھی کسی دو سرے انسانی جذبہ سے متاثر ہو کر اس طرح کے اقدامات کر جایا کرتی تھیں۔ جن سے آخضرت میں بھی ہوتی تھی۔ اس باب میں اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا کہ اس میں بالا خانے کا ذکر ہے جس میں آپ نے تمائی افتیار کی تھی۔

۲۶۶۹ – حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلَام بِيكندى في بيان كيا كما بم سے محد بن سلام بيكندى في بيان كيا كما بم سے مروان سے الْفَزَادِيُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسٍ بن معاويد فزارى في بيان كيا ان سے حميد طويل في اور ان سے رضي الله عَنْهُ قَالَ : ((آنى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ : ((آنى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ : ((آنى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : ((آنى رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

الله مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَكَانَتِ انْفَكَّتُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَدَمَهُ، فَجَلَسَ فِي عُلَيْةٍ لَهُ؛ فَجَاءَ عُمَرُ

فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِّي

آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا. فَمَكَثَ تِسْعًا

وَعِشْوِيْنَ، ثُمُّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ)).

[راجع: ٣٧٨]

ایک ممینہ تک نہ جانے کی قتم کھائی تھی اور (ایلاء کے واقعہ سے پہلے ۵ میں) آپ کے قدم مبارک میں موچ آگئی تھی۔ اور آپ این بالا خانہ میں قیام پذیر ہوئے تھے۔ (ایلاء کے موقع یر) حضرت عمر بخاتھ آئے اور عرض کیا' یا رسول الله سائیلاً! کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ البتہ ایک مہینے کے لیے ان کے پاس نہ جانے کی قتم کھالی ہے۔ چنانچہ آپ انتیں دن تک

باب مسجد کے دروازے پر جو پھر بچھے ہوتے ہیں وہاں یا

بولوں کے پاس نہیں گئے (اور انتیس تاریخ کو ہی چاند ہو گیاتھا) اس

ليے آپ بالا خانے سے اترے اور بیوبوں کے پاس گئے۔

(۲۲۷۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ابوعقیل نے بیان کیا' ان سے ابوالمتوکل ناجی نے بیان کیا کہ میں جابر بن عبدالله والله والله على عدمت مين حاضر موا تو انهول في بيان كياكه آنخضرت سلي المعدين تشريف ركفت تهداس لي مي بهي معد ك اندر چلاگيا۔ البتہ اونث بلاط ك ايك كنارے باندھ ديا۔ آپ سے میں نے عرض کیا کہ حضور! آپ کااونٹ حاضرہے۔ آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کے چارول طرف ٹملنے لگے۔ پھر فرمایا کہ قیمت بھی لے اور اونٹ بھی لے جا۔

#### ٢٦ - بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيْرَهُ علَى الْبَلاَطِ، أو بَابِ الْمَسْجِدِ دروازے پر اونٹ باندھ دینا

٧٤٧٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيْل قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْـمُتَوَكَّلِ النَّاجِيُّ قَالَ: ۚ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلَ النَّبِي الْمُسْجِدَ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ فَقُلتُ: هَذَا جَمَلُكَ: فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْجَمَلِ قَالَ: ((الشَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ)). [راجع: ٤٤٣]

معدنوی سے بازار تک پھروں کا فرش تھا۔ ای کو بلاط کتے تھے۔ ای جگہ اونٹ باندھنا فدکور ہے اور دروازے کو ای پر قیاس کیا میاہ۔ حافظ نے کما اس جدیث کے دو سرے طریق میں مجد کے دروازے کا بھی ذکر ہے۔ امام بخاری نے ای طرف اشارہ کیا ہے۔ باب کسی قوم کی کوڑی کے پاس ٹھسرنا ٧٧ - بَابُ الْوُقُوفِ وَالْبُولِ عِنْدَ اوروہاں پیشاب کرنا سُبَاطَةِ قُوم

> ٧٤٧١ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ ُحُدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِالَ: ﴿ (لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَوْ قَالَ: لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ

(۲۳۷۱) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے ' ان سے منصور نے ان سے ابوداکل نے اور ان سے حذیفہ رضی الله عنه نے كه ميں نے رسول الله اللي الله كا كوديكما كا يد كما كه نبي كريم ساڑیا ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے 'اور آپ نے وہال کھڑے ہو

کربیشاب کیا۔

[راجع: ٢٢٤]

مقصد یہ ہے کہ کوڑی جمال کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے ایک عوامی جگہ ہے جمال پیشاب وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ ایس چیزوں پر جمگزا بازی درست نہیں بشرطیکہ وہ عوامی ہوں' کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے بشرطیکہ چھینٹوں سے کامل طور پر بچا جا سکے۔ اگر ایسا خطرہ ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ آج کل پتلون باز لوگ کرتے رہتے ہیں۔

> ٢٨ - يَابُ مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيْقِ فَرَمَي بِهِ

٢٤٧٢ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُسمَى عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطُرِيْقِ وَجَدَ غُصْنَ شُوكٍ عَلَى الطُّرِيْقِ فَأَخَذَهُ، فَشَكَرَ ا للهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)). [راجع: ٢٥٢]

باب اس کاثواب جس نے شاخ یا کوئی اور تکلیف دینے والى چيزرات سے سائی

(۲۳۷۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا کماہم کو امام مالک نے خردی انہیں سمی نے انہیں ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول کریم مالی اے فرمایا ایک شخص رائے پر چل رہاتھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی۔ اس نے اسے اٹھالیا تو اللہ تعالی نے اس کا بیہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کردی۔

کیونکہ اس نے خلق خدا کی تکلیف گوارا نہ کی اور ان کے آرام و راحت کے لیے اس ڈالی کو اٹھا کر پھینک دیا' ایبانہ ہو کسی كے پاؤل ميں چيھ جائے۔ انساني مدردي اي كانام ب جو اسلام كى جملہ تعليمات كا ظاصہ ہے۔

باب اگرعام راسته مین اختلاف هو اور وہاں رہنے والے کچھ عمارت بنانا جاہیں توسات ہاتھ زمین راستہ کے لیے چھوڑ دیں۔

(۲۴۷۳) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے جربر بن ا مازم نے بیان کیا' ان سے زبیر بن خریت نے اور ان سے عکرمہ نے کہ میں نے ابو مربرہ بناٹھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ لٹی لیانے فیصلہ کیا تھاجب کہ رائے (کی زمین) کے بارے میں جھکڑا ہو توسات ہاتھ راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔

للم متدن ملک کے شری قوانین میں ہرفتم کے انظامات کا لحاظ بے حد ضروری ہے۔ شارع عام کے لیے جگه مقرر کرنا سیسی ای قبیل سے ہے۔ طریق میناء جس کا ذکر باب میں ہے اس کا معنی چوڑا یا عام راستہ بعض نے کما میناء سے بیہ مراد ہے کہ نا آباد ذخین اگر آباد ہو اور وہاں راستہ قائم کرنے کی ضرورت پڑے اور رہنے والے لوگ وہاں جھکڑا کریں تو کم سے کم سات ہاتھ

٢٩ – بَابُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطُّريْقِ

وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بِينَ الطّريق، ثُمٌّ يُريدُ أَهلُهَا البُنْيَان، فُتُركَ مِنْهَا لِلطُّرُق سَبْعَةُ اًذر ع

٧٣ \$ ٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خَرِّيتٍ ۚ عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَضَى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطُّريْق بسَبْعَةِ أَذْرُع)). زمین راستہ کے لیے چھوڑ دی جائے جو آدمیوں اور سواریوں کے نکلنے کے لیے کانی ہے۔ قسطلانی نے کما' جو و کاندار راہتے یر بیٹھا کرتے جیں' ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر راستہ سات ہاتھ سے زیادہ ہو تو وہ فالتو حصہ میں بیٹھ سکتے ہیں ورنہ سات ہاتھ کے اندر اندر ان کو بیلے سے منع کیا جائے تاکہ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔

یہ وہ انتظامی قانون ہے جو آج سے چودہ سو برس قبل اسلام نے وضع فرمایا۔ جو بعد میں بیشتر ملکوں کا شہری ضابطہ قرار پایا۔ یہ پیفمبر اسلام عليه الصلوة والسلام كاوه خدائي فهم تھا جو اللہ نے آپ كو عطا فرمايا تھا۔ آپ كے عمد مبارك ميں گاڑيوں موٹروں چھڑوں مجميوں کا رواج نہ تھا۔ اونٹ اور آدمیوں کے آنے جانے کے لیے تین ہاتھ راستہ بھی کفایت کرتا ہے۔ مگرعام ضروریات اور مستقبل کی تدنی شری ترقیوں کے پیش نظر ضروری تھا کہ کم از کم سات ہاتھ زمین گذر گاہ عام کے لیے چھوڑی جائے۔ کیونکہ بھی ایسابھی ہوتا ہے کہ جانے اور آنے والی سواریوں کی ٹر بھیر ہو جاتی ہے۔ تو دونوں کے برابر برابر نکل جانے کے لیے کم از کم سات ہاتھ زمین راستہ کے لیے مقرر مونی ضروری ہے۔ کیونکہ است راست میں مردو طرف کی سواریاں با آسانی نکل سکتی ہیں۔

> • ٣- بَابُ النَّهْبِي بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنَا النَّبِيُّ اللَّهِ أَنْ لَا نُنتَهِبَ.

٢٤٧٤ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيْدَ الأَنْصَارِيِّ -وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ قَالَ: ((نَهَى النَّبيُّ ﷺ عَنِ النَّهبي وَالْمثله)).[راجع: ٥٥١٦] [طرفه في : ١٦٥٥].

باب مالک کی اجازت کے بغیراس کا کوئی مال اٹھالینا اور عبادہ بناٹھ نے کہا کہ ہم نے نبی کریم ملٹی کیا سے اس بات کی بیعت کی تھی کہ لوٹ مار نہیں کیا کریں گے۔

(۲۴۷/۲) مے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے عدی بن ثابت نے بیان کیا کما کہ میں نے عبداللہ بن مزید انصاری رضی الله عنه سے سنا ،جو عدی بن ثابت کے نانا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے لوث مار کرنے اور مثلہ کرنے ہے منع فرمایا تھا۔

تربیر مرح الوث مار کرنا واک والنا ، چوری کرنا اسلام میں تختی کے ساتھ ان کی ندمت کی گئی ہے اور اس کے لیے سخت ترین سزا تجویز سينين كى كى كى چورى كرنے والے كے ہاتھ پير كاث ۋالے جائيں ' ۋاكوؤں ' رہزنوں كو اور بھى تنظين سزائيں تجويز كى كئ بيں۔ تاکہ نوع انسانی امن و امان کی زندگی بسر کر سکے۔ انمی قوانین کی برکت ہے کہ آج بھی حکومت سعودیہ عربیہ کا امن ساری دنیا کی حکومت کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے جب کہ جملہ مہذب لوگوں میں ڈاکہ زنی مختلف صورتوں میں دن بدن ترقی پذیر ہے۔ چوری كرنا بطور ايك پيشہ كے رائح ہو رہا ہے۔ عوام كى زندگى حد درجہ خوفناكى ميں گزر رہى ہے۔ فوج يوليس سب ايے مجرمول ك آگ لاجار ہیں۔ اس لیے کہ ان کے ہاں قانونی کیك حد درجہ ان كى ہمت افزائى كرتى ہے۔

مثلہ جنگ میں متعول کے ہاتھ پیر' کان ناک کاٹ کر الگ الگ کر دینا۔ اسلام نے اس حرکت سے سختی کے ساتھ رو کا ہے۔

٧٤٧٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ : قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

(۲۴۷۵) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ ے لیث نے بیان' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے' ان سے ابو بکرین عبدالرحمٰن نے' ان سے ابو ہریرہ رضی اللّٰد عنہ نے کما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ذانی مومن رہتے

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ولاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرِفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ).

وَعَنْ سَغِيْدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيّ هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيّ هُرَيْرَةً عَن النَّبِيّ اللَّهِيّةَ .

ہوئے زنانہیں کرسکتا۔ شراب خوار مومن رہتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا۔ چور مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا۔ اور کوئی مخص مومن رہتے ہوئے لوٹ اور غارت گری نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوئی ہوں اور وہ لوٹ رہا ہو' سعید اور ابو سلمہ کی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اس طرح روایت ہے۔ البتہ ان کی روایت میں لوٹ کا تذکرہ نہیں ہے۔

آطرافه فی : ۵۷۸، ۲۸۷۲، ۲۸۸۰.].

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ غارت گری کرنے والا 'چوری کرنے والا ' لوث مار کرنے والا اگر یہ مدعیان اسلام ہیں تو سرا سراپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ایسے افعال کا مرکب ایمان کے دعویٰ میں جھوٹا ہے ' کی حال زنا کاری ' شراب خوری کا ہے۔ ایسے لوگ دعویٰ اسلام و ایمان میں جھوٹے مکار فربی ہیں۔ مسلمان صاحب ایمان سے اگر کبھی کوئی غلط کام ہو بھی جائے تو حد درجہ پشیمان ہو کر پھر ، بھٹھ کے لیے تائب ہو جاتا ہے اور ایخ گناہ کے لیے استغفار میں منہک رہتا ہے۔

#### ٣١– بَابُ كَسْرٍ الصَّلِيْبُ وَقَتْلِ الْـخِنزِيْرِ

باب صلیب کاتو ژنااور خزیر کامارنا

ظافت اسلامی سے جب غیر قویس بر رپیکار ہوں اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پنچانے کے لئے کوشاں ہوں اور الله پاک مسلمانوں کو غلبہ نصیب کرے تو حربی قوموں کے ساتھ ایسے برتاؤ جائز ہیں۔ اگر وہ عیسائی ہیں تو ان کے ساتھ یہ معالمہ کیا جائے گا۔ امن پند غیر مسلموں اور ذمیوں کی جان مال اور ان کے ذہب کو اسلام نے یوری یوری آزادی عطا فرمائی ہے۔

٢٤٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ قَالَ: ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فَيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ المُلْيِنِ، ويَقْتُلَ الْحِنْزِيْر، ويَضَعَ المَجْزِيْة، ويَفِيْضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ الْمُعْلَمُ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ الْمُؤْلِئُ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ الْمُعْلِمُ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ اللهُ ال

(۲۴ ۲۲) ہم سے علی بن عبداللہ مرینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیدیہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیدیہ نے بیان کیا کہا کہ جھے سعید بن عیدیہ نے بیان کیا کہا کہ جھے سعید بن میدب نے خبردی 'انہوں نے ابو ہریہ واللہ سے ساکہ رسول کریم ملائے نے فرمایا 'قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم کا نزول ایک عادل حکران کی حیثیت سے تم مین نہ ہو لے۔ وہ صلیب کو تو ڈویں گے 'سوروں کو قتل کرویں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے (اس دور میں) مال و دولت کی آئی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔

أَحَدٌ)).[راجع: ٢٢٢٢]

آئی ہے اس میں صاف لفظوں میں یہ اور اس کے راوی سب ثقه اور امام ہیں۔ اس میں صاف لفظوں میں یہ مذکور ہے کہ المیسین لیسینی ا قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ طلائل دنیا میں نازل ہوں گے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام آسان پر زندہ موجود ہیں اور حق تعالیٰ نے ان کو زندہ آسان کی طرف اٹھالیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ذکور ہے۔

صلیب اور تشییف نفرانیوں کی ذہبی علامت ہے۔ حضرت عیلی علائل آخر زمانہ میں آسان سے دنیا میں آکر دین محمدی پر عمل کریں گے اور اس حدیث کے یمال لانے سے حضرت امام بخاری کریں گے اور اس حدیث کے یمال لانے سے حضرت امام بخاری روز گئے کی غرض یہ ہے کہ اگر کوئی صلیب کو توڑ ڈالے یا سور کو مار ڈالے تو اس پر ضمان نہ ہو گا۔ قسطلانی نے کما کہ یہ جب ہے کہ وہ حریوں کا مال ہو' اگر ذمی کا مال ہو جس نے اپنی شرائط سے انحراف نہ کیا ہو اور عمد پر قائم ہو تو ایماکرنا درست نہیں ہے کیونکہ ذمیوں کے ذہبی حقوق اسلام نے قائم رکھے ہیں اور ان کی مال و جان اور ذہب کی حفاظت کے لیے بوری گارنٹی دی ہے۔

٣٢ - بَابُ هَلْ تُكْسَرُ الدُّنَانُ الَّتِي فِيْهَا الْخَـمْرُ، أَوْ تُخَرَّقَ الزُّقَاقُ؟

فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيْبًا أَو طُنْبُورًا أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشْبِهِ.وَأَتِيَ شُرَيحٌ فِي طُنبورٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيْهِ بِشَيْءٍ.

٧٤٧٧ - حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بَنُ مَخْلَدِ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُ اللهِ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْهُ النَّهُ وَقَدُ يَومَ خَيْبَرَ قَالَ: ((عَلاَمَ تُوقَدُ هَذِهِ النَّيْرَانُ؟)) قَالُوا عَلَى الْحُمْرِ الْخُسِرُوهَا وَأَهْرِيْقُوهَا)). قَالُوا: أَلاَ نُهْرِيْقُهَا وَنَعْسِلُهَا؟ قَالَ: ((اغْسِلُوا)). قَالُوا: قَالَ: ((اغْسِلُوا)).

[أطرافه في : ٤١٩٦، ٥٤٩٧، ٦١٤٨، ٣٣٣، ٢٦٨٩٦.

ا پہلے آپ نے تختی کے لیے ہانڈیوں کے توڑ ڈالنے کا تھم دیا۔ پھر شاید آپ پر دمی آئی اور آپ نے ان کا دھو ڈالنا بھی کائی الکی ہے۔

سجھا۔ اس مدیث سے امام بخاری روایتے نے یہ نگالا کہ حرام چیزوں کے ظروف کو تو ڑ ڈالنا درست ہے مگروہ ظروف اگر ذمی غیر مسلموں کے ہیں تو یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ امام شوکلی روایتے فرماتے ہیں فان کان الاوعیة بحیث یواق مافیها فاذا غسلت طهرت فیر مسلموں کے ہیں تو یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ امام شوکلی روایتے فرماتے ہیں فان کان الاوعیة بحیث یواق مافیها فاذا غسلت طهرت وانتفع بھا لم یہز اتلافها والاجاز رنیل) لینی اگر وہ برتن ایسا ہے کہ اس میں سے شراب گراکراسے دھویا جا سکتا ہے اور اس کا پاک ہوتا ممکن ہے تو اسے پاک کر کے اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے اور اگر ایسا نہیں تو جائز نہیں پھراسے تلف ہی کرنا ہوگا۔

#### باب کیاکوئی ایسامٹکاتو ڑا جا سکتاہے یا ایسی مشک پھاڑی جا سکتی ہے جس میں شراب موجود ہو؟

اگر کمی مخص نے بت 'صلیب یا ستار یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جس کی لکڑی سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو تو ڑ دی؟ قاضی شرح روایت کی عدالت میں ایک ستار کامقدمہ لایا گیا' جے تو ڑ دیا تھا' تو انہوں نے اس کا مدلہ نہیں دلوایا۔

(۲۳۷۷) ہم سے ابوعاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا کہ ہم سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع بڑاٹھ نے کہ نبی اکرم سے سلمہ بن اکوع بڑاٹھ نے کہ نبی اکرم ساٹھ لیا نے غزوہ خیبر کے موقعہ پر دیکھا کہ آگ جلائی جا رہی ہے آپ نے عرض کیا نے پوچھا یہ آگ کس لیے جلائی جا رہی ہے ؟ صحابہ رُی اُٹھ نے عرض کیا کہ گدھے (کا گوشت پکانے) کے لیے۔ آخضرت ماٹھ لیا نے فرمایا کہ برتن (جس میں گدھے کا گوشت ہو) تو ژدواور گوشت پھینک دو۔ اس پر صحابہ بولے ایسا کیوں نہ کرلیں کہ گوشت تو پھینک دیں اور برتن دھولو۔

٢٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مَجْاهِدِ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((دَخَلَ النّبِيُ اللهُ مَكُةً وَحُولَ الْكَعْبَةِ ثَلاَتُمِاتَةِ وَسَبُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعلَ يَقُولُ: ((﴿جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾)) الآية.

سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن الی نجیج نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن الی نجیج نے بیان کیا' ان سے عبداللہ سے مجاہد نے بیان کیا' ان سے ابو معمر نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (فتح کمہ کے دن جب) مکہ میں واخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے جاروں طرف تین سوساٹھ بت تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے تین سوساٹھ بت تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ ان بتوں پر مارنے گے اور فرمانے گے کہ "حق آگیا اور باطل مد مراکبا

[طرفاه في: ۲۸۷، ۲۷۷۰].

آ یہ بیت کفار قریش نے مختلف نبیوں اور نیک لوگوں کی طرف منسوب کر کے بنائے تھے ' حتی کہ پچھ بت حضرت ابراہیم اور سیسی حضرت اساعیل ملیمما السلام کی طرف بھی منسوب تھے۔ فتح کمہ کے دن اللہ کے رسول ساتھیا نے کعبہ شریف کو ان سے پاک کیا اور آج کے دن سے کعبہ شریف ہمیشہ کے لئے بتوں سے پاک ہوگیا۔ الحمد للہ آج چودھویں صدی ختم ہو رہی ہے ' اسلام بہت سے نشیب و فراز سے گذرا ہے گرمفنلہ تعالی تطبیر کعبہ اپنی جگہ پر قائم دائم ہے۔

٢٤٧٩ - حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْلِرِ قَالَ حَدُّنَنَا أَنسُ بْنُ عَيَيْدِ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنْهَا كَانَتْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنْهَا كَانَتْ التَّخَذَتْ عَلْهَا سِرًّا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ. التَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَهَنَكُهُ النَّبِيُ الْمُنَا فِي التَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا)).

[أطرافه في: ٥٩٥٤، ٥٩٥٥، ٢١٠٩].

مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے گھروں میں جاندار تصاویر کے ایسے پردے غلاف وغیرہ نہ رکھیں بلکہ ان کو ختم کر ڈالیں۔ یہ شرعاً و قانوناً بالکل ناجائز ہیں۔

#### باب جو شخص ا پنامال بچانے کے لیے اڑے

(۲۴۸۰) ہم سے عبداللہ بن بزید نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے سعید بن ابی ایوب نے بیان کیا 'انہوں نے کما مجھ سے ابوالاسود نے بیان کیا 'ان سے عکرمہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنهما

٣٣- بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ ١٤٨٠- حَدُثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدُثَنَا سَعِيْدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ: حَدَثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جو مخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا ، وہ شہید ہے۔

کونکہ وہ مظلوم ہے' نسائی کی روایت میں یوں ہے اس کے لئے جنت ہے۔ اور ترذی کی روایت میں اتنا زیادہ ہے اور جو اپنی جان بچانے میں مارا جائے اور جو اپنے گھروالوں کو بچانے میں مارا جائے یہ سب شمید ہیں۔ آج کل اطراف عالم میں جو صدما مسلمان ناحق قتل کیے جا رہے ہیں۔ وہ سب اس حدیث کی رو سے شمیدوں میں داخل ہیں۔ کیونکہ وہ محض مسلمان ہونے کے جرم میں قتل کے جا رہے ہیں انا للد و انا الیہ راجعوں۔

#### باب جس کسی شخص نے کسی دو سرے کا پیالہ یا کوئی اور چیز توڑ دی ہو تو کیا تھم ہے؟

#### ٣٤- بَابُ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ بِنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النّبِيُ اللهِ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ عَنْهُ: ((أَنَّ النّبِيُ اللهِ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ حَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ مِيْدِهَا فَكَسَرَتِ القَصْعَةِ، فَضَمَّهَا وجَعَلَ بَيْدِهَا فَكَسَرَتِ القَصْعَةِ، فَضَمَّهَا وجَعَلَ بَيْدِهَا فَكَسَرَتِ القَصْعَةِ، فَضَمَّهَا وجَعَلَ الطَّعَامُ وَقَالَ: ((كُلُوا)). وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَعُوا، فَدَفَعَ الوَّسُولَ وَالْقَصْعَة حَتَّى فَرَعُوا، فَدَفَعَ القَصْعَة الصَّحِيْحَة وَحَبَسَ الْمَكْسُورَة)). القَصْعَة الصَّحِيْحَة وَحَبَسَ الْمَكْسُورَة)). وَقَالَ النّبُي اللّهِ مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْتَى اللّهُ وَقَالَ حَدُنْنَا أَنَسٌ وَقَالَ حَدُنْنَا أَنَسٌ عَنْ النّبِي مَرْيَمَ: أَلْوبَ قَالَ حَدُنْنَا أَنَسٌ عَنْ النّبِي عَلَى اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ قَالَ حَدُنْنَا أَنَسٌ عَنْ النّبِي عَلَى اللّهِ قَالَ حَدُنْنَا أَنْسُ عَنْ النّبِي عَلَى اللّهِ قَالَ حَدُنْنَا أَنَسُ عَنْ النّبِي عَلَى اللّهِ قَالَ حَدُنْنَا أَنْسُ عَلَيْدُ قَالَ حَدُنْنَا أَنْسُ عَنْ النّبِي عَلَى اللّهُ فَي اللّهِ قَالَ حَدُنْنَا أَنْسُ اللّهِ قَالَ حَدُنْنَا أَنْسُ اللّهُ فَيْ النّبِي عَلَى اللّهِ قَالَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولَ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِي الْمَالِقَالَ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٣٥- بَابُ إِذا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَهِنَ

ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں حضرت صغید بڑی اُن کر ہے۔ اور دار قطنی اور ابن ماجہ کی روایت میں حفصہ بڑی اُن کا ذکر ہے اور طرانی کی روایت میں ام سلمہ بڑی اُن کا اور ابن حزم کی روایت میں زینب بڑی اُن کا احتمال ہے کہ یہ واقعہ کئی بار ہوا ہو۔ حافظ نے کما کہ مجھ کو اس لونڈی کا نام معلوم نہیں ہوا۔ حدیث اور باب کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کا کوئی پیالہ کوئی تو ڑ دے تو اس کو اس کی جگہ دو سرا صحیح بیالہ واپس کرنا چاہیے۔

باب اگر کسی نے کسی کی دیوار گرادی تواسے وہ ولیمی ہی بنوانی ہو گی اس مسئلہ میں مالکیہ کا اختلاف ہے وہ کتے ہیں کہ دیوار کی قیت دینی چاہیے۔ گراہام بخاریؒ نے جس روایت ہے دلیل لی وہ اس پر مبن ہے کہ اگلی شریعتیں ہمارے لیے ججت ہیں جب ہماری شریعت میں ان کے خلاف کوئی تھم نہ ہو اور اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

(۲۳۸۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو ہریرہ بخاشد نے کہ نبی کریم سائی اے فرمایا 'بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے جن کانام جریج تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور انہیں پکارا۔ انہول نے جواب نہیں دیا۔ سوچتے رہے کہ جواب دول یا نماز ير مول - پروه دوباره آئيل اور (غصي من) بد دعا كركئين اے الله! اسے موت نہ آئے جب تک کی بدکار عورت کامنہ نہ د کھے لے۔ جرت اپنے عبادت خانے میں رہتے تھے۔ ایک عورت نے (جو جرت کے کے عبادت خانے کے پاس اپنے مورثی چرایا کرتی تھی اور فاحشہ تھی) کما کہ جرتے کو فتنہ میں ڈالے بغیرنہ رہوں گی۔ چنانچہ وہ ان کے سامنے آئی اور مفتکو کرنی جاہی۔ لیکن انہوں نے منہ پھیرلیا۔ پھروہ ایک چرواہے کے پاس کئی اور اپنے جسم کو اس کے قابو میں دے دیا۔ آخر لڑکا پیدا ہوا' اور اس عورت نے الزام لگایا کہ بیہ جرتے کالڑکا ہے۔ قوم کے لوگ جرت کے یمال آئے اور ان کا عباذت خانہ تو اُہ دیا۔ انسیں باہر نکالا اور گالیاں دیں۔ لیکن جریج نے وضو کیا اور فماز رھ كراس لڑكے كے پاس آئے۔ انہوں نے اس سے يوجها بجا! تمارا باب كون ب؟ بچه (خدا كے علم سے) بول برا كه چرواما! (قوم خوش ہو گئ اور) کما کہ ہم آپ کے لئے سونے کا عبادت خانہ بنوا دیں۔ جریج نے کماکہ میرا کھرتومٹی ہی ہے ہے گا۔

٧٤٨٢ حَدُّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كَانَ رَجُلُّ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيجٌ يُصَلِّي، فَجَاءَتُهُ أُمُّهُ فَدَعَتُهُ، فَأَبَى أَنْ يُجِيْبَهَا فَقَالَ : أُجِيْبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ تُمُتُهُ حَتَّى تُرِيَّهُ وُجُونُهُ الْـمُومِسَاتِ. وكَانْ جُرَيجٌ فِي صَومَعَتِهِ، فَقَالَتِ امْرَأَةً: لأَفْتِسَ جُرَيْجًا. فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ، فَأَبَى. فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فُوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيج. فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَومَعَتَهُ، فَأَنْزَلُوهُ وَمَنَّوهُ، فَتَوَضَّأُ وصَلَّى، ثُمُّ أَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلاَمُ؟ قَالَ: الرَّاعِي. قَالُوا: نبني صومعَّتكَ مِن ذَهَبٍ؟ قَالَ: لاَ، إلاَّ مِنْ طِيْنِ)).[راجع: ١٢٠٦]

تربیم میں جری حضرت امام بخاری روزی کی جگہ لائے ہیں اور اس سے مختلف مسائل کا اشتباط فرمایا ہے۔ یمال آپ یہ ابت کسیسی کی دیوار ناحق کرا دیں تو ان کو وہ دیوار کہلی ہی دیوار کے مشرب بنانی لازم ہوگی۔ مثل بنانی لازم ہوگی۔

جرت کا واقعہ مشہور ہے۔ ان کے دین میں مال کی بات کا جواب دینا بحالت نماز بھی ضروری تھا، گر حضرت جرت نماز میں مشغول رہے، حتی کہ ان کی والدہ نے تفا ہو کر ان کے حق میں بد دعا کر دی، آخر ان کی پاک دامنی خابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے ای ولد الرتا ہے کو گویائی دی۔ سالانکہ اس کے بولنے کی عمر نہ تھی۔ گر اللہ نے حضرت جرت کی دعا قبول کی اور اس بچے کو بولنے کی طاقت بخش۔ قبطلانی نے کماکہ اللہ نے چھ بچوں کو کم سی میں بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ ان میں حضرت یوسف مین کی کی کی اکدامنی کی گوائی دیئے

والا بچہ اور فرعون کی بیٹی کی مغلانی کالڑکا اور حضرت عینی ملائق اور صاحب جرتج اور صاحب اخدود اور بنی اسرائیل کی ایک عورت کا بیٹا جس کو وہ دودھ بلا رہی تھی۔ اچانک ایک مخص جاہ و حشم کے ساتھ گذرا اور عورت نے بچے کے لئے دعاکی کہ اللہ میرے بچے کو بیٹا جس کو وہ دودھ بلا رہی تھی۔ اس شیر خوار بچے نے فوراً کما' اللی! مجھے ایسا نہ بناؤ۔ کہتے ہیں کہ حضرت کیجی ملائق نے بھی کم سی میں باتیں کی ہیں۔ توکل سات بچے ہوں گے۔

ترجمہ باب اس سے نکاتا ہے کہ حضرت جربج نے اپنا گھر مٹی ہی کی پہلی حالت ک اباق بنوانے کا تھم دیا۔ حدیث سے یہ بھی نکلا کہ مال کی دعا اپنی اولاد کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے۔ مال کا حق باپ سے تین جھے زیادہ ہے۔ جو لڑکے لڑکی مال کو راضی رکھتے ہیں وہ دنیا میں بھی خوب پھلتے بھولتے ہیں اور آخرت میں بھی نجات پاتے ہیں اور مال کو ناراض کرنے والے ہمیشہ دکھ اٹھاتے ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ سے اس کا بہت کچھ جبوت موجود ہے۔ جس میں شک و شبہ کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔

ماں کے بعد باپ کا ورجہ بھی پچھ کم نہیں ہے۔ اس لئے قرآن مجید میں عبادت النی کے لئے تھم صاور قرمانے کے بعد ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا ﴾ (البقرة: ٨٣) کے لفظ استعال کیے گئے ہیں۔ کہ اللہ کی عبادت کو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یماں تک کہ ﴿ فلا تقل لهما اف و لا تنهر هما و قل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما کما رہیانی صغیرا ﴾ (بی اسرائیل: ٢٢) لینی مال باپ ذیمه موجود ہوں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو اور نہ انہیں ڈانو ڈپٹو بلکہ ان سے نرم نرم میشی میشی المیں جو رحم و کرم سے بھر پور ہوں کیا کرو اور ان کے لیے رحم و کرم والے بازو بچھا دیا کرو وہ بازو جو ان کے احترام کے لیے عاجزی باتیں جو رحم و کرم سے بھر پور ہوں اور ان کے حق میں یول وعائیں کیا کرو کہ پروردگار! ان پر ای طرح رحم فرمائیو جیسا کہ بچپن میں انہوں نے جھے کو اپنے رحم و کرم سے پروان چڑھایا۔

ماں باپ کی خدمت' اطاعت' فرمانبرداری کے بارے میں بہت سی احادیث مروی ہیں جن کا نقل کرنا طوالت ہے۔ خلاصہ نبی ہے کہ اولاد کا فرض ہے کہ والدین کی نیک دعائیں ہمیشہ حاصل کرے۔

حضرت جرتج کے واقعہ میں اور بھی بہت ی عبرتیں ہیں۔ سمجھنے کے لیے نوربصیرت درکار ہے' اللہ والے دنیا کے جمیلوں سے دور رہ کر شب و روز عبادت اللی میں مشغول رہنے والے بھی ہوتے ہیں اور وہ دنیا کے جمیلوں میں رہ کر بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ نیز جب بھی کوئی حادثہ سامنے آئے مبرو استقال کے ساتھ اسے برداشت کرتے اور اس کا نتیجہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہماری شریعت کا بھی کی حکم ہے کہ اگر کوئی مخض نقل نماز کی نیت باند معے ہوئے ہو اور حضرت رسول کریم ملتی اسے پکادیں تو وہ نماز تو رہ نماز کی خدمت میں حاضری دے۔ آج کل اولاد کے لیے کی حکم ہے۔ نیزی ہوی کے لیے بھی کہ وہ خاوند کی اطاعت کو نقل نمازوں پر مقدم جانے۔ وہاللہ التوثق۔



### ١- بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطُّعَامِ وَالنَّهـدِ وَالْعُرُوضِ

وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ؟ مَجَازَفَةً أَو قَبْضَةً قَبْضَةً، لِمَا لَمْ يَرَ الْـمُسْلِمُونَ فِي النَّهدِ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا. وَكَذَلِكَ مَجَازَفَةُ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةِ، وَالقِرَانِ فِي التَّمْرِ.

٢٤٨٧ – حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِو بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَهُ قَالَ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللهِ فَلَقَا بَعْنًا قِبَلَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْحَرَّاحِ، وَهُمْ فَلِالْكِمِاتَةِ وَأَنَا فِيهِمْ، النَّرَدُ، فَأَمَرَ أَبُوعُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَيْحَرَجْنَا. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَيى الزَوْدِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَيَحْرَجْنَا. حَتَّى إِذَا كُنَا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَيى الزَوْدِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَيْحَرَجْنَا. وَلَا كُنَّا بَيْعُضِ الطَّرِيْقِ فَيى اللهَ عَنْ الْجَيْشِ فَيَكُنْ يُومَ قَلْكِلًا قَلِيلًا قَلِيلًا فَلِيلًا فَلِيلًا فَيْلِلاً حَتَى اللهَ عَنْ اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَبْدُ وَاللهِ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهَ عَرْوَادِ فَلِكَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### باب کھانے اور سفر خرج اور اسباب میں شرکت کابیان

اور جو چیزیں تانی یا تول جاتی ہیں تخیینے سے بانٹنایا معنی بحر بحر کر تقسیم کرلینا کیونکہ مسلمانوں نے اس میں کوئی مضائقہ نہیں خیال کیا کہ مشترک زاد سفر (کی مختلف چیزوں میں سے) کوئی شریک ایک چیز کھا کے اور دو سرا دو سری چیز 'اسی طرح سونے چاندی کے بدل بن تولے ڈھیرلگا کر بانٹنے میں 'اسی طرح دو دو کھجو را ٹھاکر کھانے میں۔

**€**(604)**►** وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آخر ہم سمندر تک پننچ گئے۔ انفاق سے سمندر میں ہمیں ایک ایس مچهلی مل گئی جو (اینے جسم میں) بہاڑ کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ سارا

لشكراس مجھلي كو اٹھاره تك كھاتا رہا۔ پھرايو عبيده بزائد نے اس كى دونوں پسلیوں کو کھڑا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اونٹوں کو ان کے تلے سے چلنے کا حکم دیا۔ اور وہ ان پسلوں کے بنچ سے ہو کر گذرے۔

کپین اونٹ نے ان کوچھوا تک نہیں۔

فَقْدَهَا حِيْنَ فَنِيَتْ - قَالَ: ثُمُّ انْتَهَيّْنَا إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظُّربِ، فَأَكُلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. ثُمَّ أَمَرَ أَبُوعُبَيْدَةَ بضِلْعَين مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِبَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا، فَلَمْ تُصِبْهُمَا)).

رأطرافه في : ۲۹۸۳، ۲۳۹۰، ۲۳۹۱، 7573, 7830, 3830].

ترجمہ باب اس سے نکلا کہ حضرت ابوعبدہ واٹنز نے ساری فوج کا توشہ ایک جگہ جمع کرا لیا۔ پھراندازے سے تھوڑا تھو ڑا سب کو دیا جانے لگا۔ سوسفر خرچ کی شرکت اور اندازے سے اس کی تقیم ابت ہوئی۔

٢٤٨٤ - حَدَّثَنَا بِشُورُ بْنُ مَوْحُومٍ قَالَ حَدَّثْنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَومِ وَأَمْلَقُوا، فَأَتَوُا النَّبِيُّ اللهُ فِي نَحْرُ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: مَا بَقَاوَكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ؟ فَدَخُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا بَقُاؤُهُمْ بَعْدَ إبلِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَصْل أَزْوَادِهِمْ)). فَبُسِطَ لِلْأَلِكَ نِطَعٌ وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطَع، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبَوُّكَ عَلَيْهِ، ثُمُّ دَعَاهُمْ بأُوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّى رَسُولُ ا للهِ)). [طرفه في: ٢٩٨٢].

(۲۲۸۸۳) ہم سے بشرین مرحوم نے بیان کیا کما کہ ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا ان سے بزید بن الی عبیدہ نے اور ان سے سلمہ والخرز نے بیان کیا کہ (غروہ موازن میں) لوگوں کے توشیح ختم مو کئے اور فقرو مخاجی آگئی' تو لوگ نبی کریم مانظیم کی خدمت میں حاضر موے۔ اینے اونٹول کو ذریح کرنے کی اجازت لینے (تاکہ انہیں کے گوشت سے پیٹ بھر سکیں) آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ رائے میں حضرت عمر بناٹند کی ملاقات ان سے ہو گئی تو انہیں بھی ان لوگوں نے اطلاع دی۔ عمر ہواٹھ نے کما کہ اونٹوں کو کاٹ ڈالو کے تو پھر تم كيے زندہ رہو گے۔ چنانچ آپ رسول الله سائل كى خدمت ميں حاضر ہوے اور کما' یا رسول اللہ! اگر انسوں نے اونٹ بھی ذیح کر لیے تو پھرید لوگ کیے زندہ رہیں گے۔ رسول کریم مان کیا نے فرمایا کہ اچھا' تمام لوگول میں اعلان کردو کہ ان کے پاس جو کچھ توشے چ رہے ہیں وہ کے کریمال آجائیں۔ اس کے لئے ایک چڑے کا دسترخوان بچھادیا گیا۔ اور لوگوں نے توشے ای وسترخوان پر لاکر رکھ دیتے۔ اس کے بعد رسول كريم مليَّايم الشَّع اوراس من بركت كى دعا فراكى ـ اب آپ نے پھرسب لوگوں کو اپنے اپنے برتنوں کے ساتھ بلایا۔ اور سب نے دونوں ہاتھوں سے توشے اینے برتنوں میں بھر لیے۔ جب سب لوگ

### بھر چکے تو رسول الله سال کے فرمایا "میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کاسچار سول ہوں۔"

اس مدیث میں ایک اہم ترین مجرو نبوی کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی اپ پیفیر ساتھیا کے ہاتھ پر السیسی فلا ہرکی۔ یا تو وہ توشہ اتنا کم تھا کہ لوگ اپنی سواریاں کا ٹے پر آمادہ ہو گئے۔ یا وہ اس قدر بردھ گیا کہ فراغت سے ہرایک نے اپنی خواہش کے موافق بحر لیا۔ اس سے نکلنا ہے کہ آپ اپنی خواہش کے موافق بحر لیا۔ اس سے نکلنا ہے کہ آپ نے سب کے قشے اکٹھا کرنے کا تھم فرمایا۔ پھر ہرایک نے یوں بی اندازے سے لیا' آپ نے قول ماپ کراس کو تقیم نہیں کیا۔

صدیث اور پاپ کی مطابقت کے سلسلہ میں شار حین بخاری کھتے ہیں۔ و مطابقه للترجمة تو خدمن قوله فیاتون بفصل ازوادهم و من قوله فدعا و برک علیه فان فیه جمع ازوادهم و هو فی معنی النهد و دعاء النبی صلی الله علیه وسلم فیها بالبر کة . (عبنی) لینی حدیث اور پاپ میں مطابقت لفظ فیاتون اللخ ہے کہ ایسے مواقع پر ان سب نے اپنے اپنے فالتو توشے لا کر جمع کر دیئے اور اس قول سے کہ آخضرت سی کھنے ہے ہوائی۔ یمال ان کے توشے جمع کرنا فہ کور ہے اور وہ نهد کے معنے میں ہے لینی اپنے اپنے جھے برابر برابر لا کر جمع کر دینا۔ اور اس میں آخضرت سی کا برکت کے لیے دعا فرمانا۔ لفظ نهد یا نهد آگے برهمنا محمودار ہونا مقابل ہونا کا اہر برابر لا کر جمع کر دینا۔ اور اس میں آخضرت میں ہونا کو مانی معنی دوہیہ یا راش توشہ جمع کرنا کہ ہونا کرا کر کے معنی مروب یا راش توشہ جمع کرنا کہ اس سے سفر کی خوردنی ضروریات کو مساوی طور بر یورا کیا جائے یمال ایسا ہی واقعہ فہ کور ہے۔

٢٤٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَنْهُ النَّبِيِّ اللهُ الْمَصْرَ فَتَنْحَرُ جَزُورًا فَتَقْسَمُ عَشْرَ قِسَم، فَنَاكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ فَنَاكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ

(۲۴۸۵) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان انہوں نے کہا ہم سے
اوزائی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابوالنجاشی نے بیان کیا کہا
کہ میں نے رافع بن خد ت کرضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصری نماز پڑھ کراونٹ
ذری کرتے انہیں دس حصول میں تقسیم کرتے اور پھرسورج غروب
ہونے سے پہلے ہی ہم اس کا پیا ہوا گوشت بھی کھالیتے۔

آ اس مدیث سے نکاتا ہے کہ آپ ساتھ عمر کی نماز ایک مثل پر پڑھا کرتے تھے ورنہ دو مثل سایہ پر جو کوئی عمر کی نماز سینے پڑھے گاتو اتنے وقت میں اس کے لیے یہ کام پورا کرنا مشکل ہے۔ اس مدیث سے باب کا مطلب یوں نکلنا ہے کہ اونٹ کا

كُوشت يونى اندازے سے تقسيم كياجاتا تھا۔ (وحيدى)

7 ٤٨٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي
بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ:
((إِنَّ الأَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ
قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ
عِنْدَهُم فِي قُوبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ

(۲۴۸۲) ہم سے محر بن علاء نے بیان کیا' کما ہم سے حماد بن اسامہ نے بیان کیا' کما ہم سے حماد بن اسامہ نے بیان کیا' ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابومویٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم ملی آجا نے فرمایا' قبیلہ اشعر کے لوگوں کاجب جماد کے موقع پر توشہ کم ہوجاتا یا مدینہ (کے قیام) میں ان کے بال بچوں کے لیے کھانے کی کمی ہوجاتی توجو کچھ بھی ان کے پاس توشہ ہوتا ہے وہ ایک کیڑے میں جمع کر لیتے ہیں۔ پھر آپس میں ایک

بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءِ وَاحِدٍ بِالسُّويَّةِ، فَهُمْ مِنَّى وَأَنَّا مِنْهُمْ)).

برتن سے برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پس وہ میرے ہیں اور میں ان کا

ینی وہ خاص میرے طریق اور میری سنت پر ہیں۔ اور میں ان کے طریق پر موں۔ اس مدیث سے یہ فکا کہ سفریا حضر میں توشوں كا لما لينا اور برابر برابر بائ لينا متحب ب باب كي حديث سے مطابقت ظاہر ہے۔ و مطابقته للترجمة توحد من قوله جمعوا ماكان

باب جو مال دو ساجھیوں کے ساجھے کا ہووہ زکوۃ میں ایک دوسرے سے برابر برابر مجرا کرلیں

(۲۲۸۷) ہم سے محمر بن عبداللہ بن مثنی نے بیان کیا انہوں نے کما كه مجھ سے ميرے والدنے بيان كيا انبول نے كماكه مجھ سے ثمامه بن عبدالله بن انس نے بیان کیا' ان سے انس رضی الله عند نے بیان کیا کہ ابو بکررضی اللہ عنہ نے ان کے لیے فرض ذکوۃ کابیان تحریر کیا تھا جو رسول اللہ ملتھ لیا نے مقرر کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی مال میں دو آدمی ساجھی ہوں تو وہ زکوۃ میں ایک دوسرے سے برابر یرابر مجرا کرلیں۔

عندهم في ثوب واحدثم اقتسموه بينهم (عمدة القاري) ٧ - بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمَا بالسُّويَّةِ فِي الصَّدَقَةِ ٧٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن الْمُثَنِّي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثُهُ: ((أَنَّ أَبَابَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ ٱلَّتِي فَرَضَ رَسُولُ ا للهِ الله قَالَ: وَمَا كَانَ مِن خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا اللَّهُ فَاللَّهُمَا اللَّهُ فَاللَّهُمَا اللَّهُمَا يَتُرَاجَعَان بَيْنَهُمَا بِالسُّويَّةِ)).

[راجع: ١٤٤٨]

جب ز کو قای مال دویا تین ساتھیوں میں مشترک ہو۔ یعنی سب کا ساجھا ہو اور زکو قاکا تحصیلدار ایک ساجھی سے کل زکو قا وصول کر لے تو وہ دوسرے ساجمیوں کے جصے کے موافق ان سے مجرا لے اور زکوۃ کے اور دوسرے خرچوں کا بھی قیاس ہو سکے گا۔ پس اس طرح سے اس مدیث کو شرکت سے تعلق ہوا۔

٣- بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَم

٧٤٨٨- حَدُّثَنَا عَلِيٌ بْنُ الْحَكَم الأَنْصَارِيُ قَالَ حَدُّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ جَدُّهِ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبلاً وَغُنِمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ اللَّهُ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَومِ، فَعَجَلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﴿ بِالْقُدُورِ

#### باب بكريون كابانثنا

(۲۴۸۸) ہم سے علی بن حکم انساری نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسروق نے' ان سے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدت بالتہ نے اور ان سے ان کے دادا (رافع بن خد ی روائد) نے بیان کیا کہ ہم رسول الله مائی کے ساتھ مقام ذوالحليفه ميں تھرے ہوئے تھے۔ لوگوں کو بھوک لگی۔ ادھر(غنیمت میں) اونٹ اور بکریاں ملی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ا لشكركے پیچیے كے لوگوں میں تھے۔ لوگوں نے جلدى كى اور (تقسيم سے يملے ين زن كرك ماندياں چرهاديں - ليكن بعد ميں ني كريم مان الله ان

فَاكْفِنَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ
بِعِيْرٍ، فَندٌ مِنْهَا بَعِيْرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ،
وَكَانَ فِي الْقَومِ خَيْل يَسِيْرَةً، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهُم فَحَبَسُهُ اللهُ. ثُمَّ قَالَ:
رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسُهُ اللهُ. ثُمَّ قَالَ:
إِنَّ لِهِذِهِ البَّهَائِمِ أَوَابِد كَأُوابِدِ الْوَحْشِ،
فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. فَقَالَ خَدِي: إِنَّا نَوْجُوا – أَوْ نَخَافُ – الْعَدُو عَذَا، وَلَيْسَتْ مُدّي، أَفَنَدُم بِالْقَصِبِ؟
غَذَا، وَلَيْسَتْ مُدّي، أَفَنَدُم بِالْقَصِبِ؟
فَذَا، وَلَيْسَتْ مُدّي، أَفَنَدُم بِالْقَصِبِ؟
فَكُلُوهُ، لَيْسَ السَّنُ وَالظَّفُرُ، وَسَأَحَدُنُكُمْ فَكُوهُ، وَاللهُ مُنَا الظَّفُرُ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السَنُ فَعَظْم، وَأَمَّا الظَّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِي).

[أطراف في: ۲۰۰۷، ۳۰۷۵، ۹۶۵۰، ۳۰۰۰، ۲۰۰۰، ۹۰۰۰، ۳۵۰۰، ۲۵۰۵].

کم دیا اور وہ ہانڈیاں اوندھادی گئیں۔ پھر آپ نے ان کو تقیم کیااور دس بریوں کو ایک اوخ کے برابر رکھا۔ ایک اوخ اس بیں سے بھاگ گیا تو لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے گئی۔ لیکن اس نے بھاگ گیا تو لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے گئی۔ لیکن اس نے اس کو تھما دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اوخ کی طرف جھیئے۔ اللہ نے اس کو ٹھمرا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان جانو رول بیں بھی جنگلی جانو رول کی طرح سرکٹی ہوتی ہے۔ اس لیے ان جانو رول بیں سے بھی اگر کوئی تہیں عابز کردے تو اس کے ساتھ تم ایسا ہی معالمہ کیا کرو۔ پھر میرے واوا نے عرض کیا کہ کل ساتھ تم ایسا ہی معالمہ کیا کرو۔ پھر میرے واوا نے عرض کیا کہ کل دغوف ہے 'ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں ( آلمواروں سے زنے کریں تو ان کے خراب ہونے کا ڈر ہے جب کہ جنگ سانے دنے کریں تو ان کے خراب ہونے کا ڈر ہے جب کہ جنگ سانے ہی خون بہا دے اور ذبیحہ پر اللہ تعالی کا نام بھی لیا گیا ہو۔ تو اس کے بھی خون بہا دے اور ذبیحہ پر اللہ تعالی کا نام بھی لیا گیا ہو۔ تو اس کے کھی خون بہا دے اور ذبیحہ پر اللہ تعالی کا نام بھی لیا گیا ہو۔ تو اس کے کھی خون بہا دے اور ذبیحہ پر اللہ تعالی کا نام بھی لیا گیا ہو۔ تو اس کی دجہ کھی نے میں کوئی حرج نہیں۔ سوائے دانت اور ناخن حبثیوں کی چھری میں تہیں بتا تا ہوں۔ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبثیوں کی چھری میں تہیں بتا تا ہوں۔ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبثیوں کی چھری

وہ ناخن ہی ہے جانور کانتے ہیں' تو ایسا کرنے میں ان کی مشاہت ہے۔ امام نودی روائیے نے کما کہ ناخن خواہ بدن میں لگا ہوا اور ہوا ہو یا جدا کیا ہوا ہو یا جدا کیا ہوا ہو یا بیک ہو یا نجس کی حال میں اس سے ذرئ جائز نہیں۔ ترجمہ باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ آنخضرت میں اس سے ذرئ جائز نہیں۔ ترجمہ باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ آنخضرت میں ہو گوشت پہایا جا رہا تھا وہ ناجائز تھا۔ شے کھنا مسلمانوں کے لیے طال نہ تھا۔ الذا آپ میں جان کا گوشت ضائع کرا دیا۔ دیوبندی حفی ترجمہ بخاری میں یہاں لکھا گیا ہے کہ "ہانڈیوں کے الت دینے کا مطلب ہے کہ (یعنی تقسیم کرنے کیلئے ان سے گوشت نکال لیا گیا۔) (دیکھو تعنیم البخاری دیوبندی میں ۱۳۲۲ پ

یہ منہوم کتنا غلط ہے۔ اس کا اندازہ حاشیہ صحیح بخاری شریف مطبوعہ کراچی جلد اول ص ۳۳۸ کی عبارت ذیل سے لگایا جا سکتا ہے۔ محثی صاحب جو غالباً حنی ہی ہیں فرماتے ہیں۔ فاکفنت ای اقلبت و دمیت واریق ما فیہا و هو من الاکفاء فیل انما امر بالاکفاء لانهم ذبحوا الغنم قبل ان یقسم فلم یطب له بذالک لیخی ان بانڈیوں کو الٹا کر دیا گیا اور جو ان میں تھا وہ سب بماد دیا گیا۔ حدیث کا لفظ اکفنت مصدر اکفاء ہے ہے۔ کما گیا ہے کہ آپ نے ان کے کرانے کا تھم اس لیے صادر فرمایا کہ انہوں نے بحریوں کو مل غیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے ہی ذبح کو الا تھا۔ آپ ساتھ کیا کو ان کا یہ تعل پند نہیں آیا۔ اس تشریح سے صاف فاہر ہے کہ دیج بندی حنی فرکورہ منہوم بالکل غلط ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

٤ - بَابُ الْقِرَانِ فِي النَّمْرِ بَيْنَ

باب دو دو تھجو ریں ملا کر کھانا کسی شریک کو جائز نہیں جب

€ 608 DE SERVICE (608 DE SERV

تک دو سرے ساتھ والوں سے اجازت نہ لے

(۲۴۸۹) ہم سے خلاد بن کی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے

سفیان توری نے بیان کیا کہا ہم سے جلد بن تحیم نے بیان کیا انہوں

نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما سے سا۔ انہوں نے کہا

کہ نبی کریم ملتھ اللہ نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے

ساتھیوں کو اجازت کے بغیر (دستر خوان پر) دو دو کھجو را یک ساتھ ملاکر

(۱۳۹۰) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے جبلہ نے بیان کیا کہ اس سے جبلہ نے بیان کیا کہ ہمارا قیام مدینہ میں تھااور ہم پر قبط کادور دورہ ہوا۔ عبداللہ بن زبیر بھی ہمیں کھجور کھانے کے لیے دیتے تھے اور عبداللہ بن عمر بھی ہی گذرتے ہوئے یہ کمہ جایا کرتے تھے کہ دودو کھجور ایک ساتھ ملاکر نہ کھانا کیونکہ نبی کریم نے اپنے دوسرے ساتھی کی اجازت کے بغیرابیا کرنے سے منع فربایا ہے۔

الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَّ أَصِحَابَهُ ٧٤٨٩ - خَدَّنَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْتَى قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّنَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَ: ((نَهَى النَّبِيُ اللهُ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَيَيْنِ جَمِيْعَاحَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَمْحَابَهُ)). [راجع: ٢٤٥٥]

٧٤٩٠ حَدُّنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّنَا الْمُدِينَةِ شَعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: ((كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَنْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْزُقُنَا النَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لاَ تَقْرَنُوا، فَإِنْ النَّبِيِّ فَقَا نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَأَذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ)).

[راجع: ٥٥٤٢]

الحمدلله نوال پاره ختم موا۔